برطانوی خطالم کی کہائی عرص خطالم کی کہائی عبد کے میم خال خرشا ہمانبوری عبد کے میم خال خرشا ہمانبوری کی زبانی

منعل الماه)

مديم المارد و المورا فريد بكائت المارد و المورا

برطانوی ظالم کی کہائی عبد المیم خال خرت ہمانیوری عبد المیم خال خرت ہمانیوری کی زبانی

مشعل اه)

ملكايت المماردو لامورا فريد بازار،

نام کتاب --- عبدالحکیفاں آخر شاہجمانپوری ظهری کوری کی زبانی معتقت حبرالحکیفاں آخر شاہجمانپوری ظهری کا تب معتقد کا تب معتمد کا

## انتياب

"مضرت شاہ عبدالعزیز محدّت دہلوی رہمتہ اللہ علیہ جیسے فرخ خاندان و نادر روز گارنے اپنے گھرے جب اپنے بھی مولوی المعیل کے ہانفول فلنٹر وہ ہیت کا خلهور دیکھا تو بقول مصنّف فریا والمسلمین فرمایا نظاکہ :"میری طرف سے کہوا س لڑکے نامراد کو، کرجر کتاب بمبئی سے اٹی ہے ہیں نے جس اُس کو دیکھا ہے اُس کے عقاید صبح خربی، بلکر ہے اوبی و بیاضی بی سے جرب ہوئے ہیں۔ بیس آج کل دیکھا ہے اُس کے عقاید موسی تو ہوائی تو بیار ہوں، اگر صحت ہوگئی تو میں اس کی نر دید کھنے کا ادادہ رکھنا ہوں ۔ تم اجبی نوجوان نے ہوائی تی شوروک سربیا نرکروں

موصوف کے دُوسرے چپا شاہ عبدالقا درمحدّث داوی رحمۃ الشعلیہ نے بقول مولدی اشرف علی مضافی فضافی فض

رس المبتدعين صاحب كى ابندائى كارگزارى كے نيور ديكھے ہى شهنشاء اقليم منطق حضرت علام فضل من نير كا بادى رحمة الشعليد نے بقول مرزاحيرت دبلوى فرما بات الله المسل دبن محدى كى بيخ كئى كيے بغير نهيں رہنے كا " واس كے بعد علام تير آبادى نے تحقيق الفقولى فى البطال العلولى كا مراس فت كويا مال كيا اور شاہ مخصوص الله وشاہ محدموسلى ليسران شاہ رفيع الدبن محدث دبلوى بن شاہ ولى الله محدرث دبلوى بن شاہ ولى الله محدرث دبلوى بن شاہ ولى الله محدرث دبلوى رحمة الائيليم نے معيد الاجمان اور العجمة العمل فى ابطال ل البحل تصنيف كركے اپنى كھرے الله عقيدت بيش كرتے ہوئے اپنى اس است كو خواج عقيدت بيش كرتے ہوئے اپنى الله محدرث الله على الله محدرث الله على الله بنا كورہ محفرات كى اپنى فرائى وسر مند من الله الله الله الله على الله ولى الله فرائ الله بنا كورہ عقيدت بيش كرتے ہوئے اپنى الله ولى الله ول

اخرز شابجها نپوری ظهری عفی عنه

# فهرس

| صفح                                            | عنوان                                    | صفح      | محثواك                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| 444                                            | ا بنگلوانڈین علماء کی تھیپ               |          | مناجات بررگاه مجيب الدعوات    |
| 44.                                            | ويوبندمركن                               | 9        | استغاثة - باركاورسالت ميس     |
| Y ^ A                                          | على گڙھ مركز                             | 11       | سخن بالمع گفتني               |
| r 9 r                                          | ندوه كايُرا سرار جال                     | +        | [w,                           |
| 794                                            | مرذائے قادیان                            | 49       | باب اول                       |
|                                                |                                          | ar       | الكريزول كاقبضه اورمظالم      |
| W - W                                          | بابسوم                                   | 4.       | ماخلت في الدّبن               |
| w. 0                                           | فرترسازی                                 | 49       | عدمام كالراؤادر ناتج          |
| W-0                                            | المحدث فرقة                              |          | ايك تاريخي مغالط كاحل         |
| F. 4                                           | دیو بندی فرقه                            | -        |                               |
| y . 4                                          | نيرى فرقه .                              |          | باب دوم                       |
| W. C                                           | رزائي زقر                                | رنا يراي | مسلانون واسلام سيكيون ب بمروم |
| W . A                                          | سلخ کلیت و د هرسیت<br>سلخ کلیت و د هرسیت |          | र्शास्त्र गार्ड               |
| p - q                                          | فاكساريار في                             | 160      | خارجی گفی                     |
| p - 9                                          | يًا عبي السلامي                          |          | خارجی حرّانی                  |
| 1 1 Je 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 | بس المبتدعين ولوى المعيل                 | 1119-    | خارجی و یا بی                 |
| W 1 1                                          | زي تقليد                                 |          | فارجی اسلعیلی                 |
| P14                                            | يان الوجيت                               |          | ديوبندست كي ابتداء            |
|                                                |                                          |          | * 1                           |

| *        |                                      |                                     |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 244      | ۱۱۸ اسلیل دیستی                      | تزبين شان رسالت                     |
| 544      | ۳۸ سا امکان کذب                      | تومین انبیاء کاعالمی ریکارڈ         |
| 244      | ٤ ١٨ ١ ا ا الكارخة منوت              | المغير لين                          |
| رت ، ۳ ۵ | ٨٥٨ تنقيص رسالت كي ا قابل فهم جما    | قتل د قال مسلمين                    |
| 0 11     | ۱۱۷ دیوبندیوں کی پیررستی             | نواب نبوت                           |
| 009      | ۲ ۲ ما علمائے داد بند کا مخصوص تصوّت | مثلاغلبوسيت                         |
|          | ١١ ٢ ١ م باني جماعت اسلامي ككار:     | وشمي صطفي كي نسل منقطع              |
| 0 H A    | ت ۸ عم مودودي صاحب كاخدا             | كناب التوجيد وتقوية الايمان ي مأثله |
| 044      | ۹ ۹ م انبیا فرام پرتیراندازی         | فرقدا المحديث كى تخريب كارى         |
| 068      | ۹ ۹ ۲ صحائب کوام پرزالی کرم نوازی    | جاعت كا المجديث نام ب               |
| 0 1 4    | ٤ ٩ ١ قرآن دصريت يرومر بانيان        | ا تمیازی نشانات                     |
| DA6      | ۹۹۹ فرقرسازی کے ذوق کی تسکین         | وبابي توحيد                         |
| 09.      | ٠٠٠ ٥ بان نيوبيت كے كارنامي          | عقيدة رسالت                         |
| 4 - 1    | ٠٠ ه بان خاك رياري كارك              | الكارتقليد                          |
| 4.96     | 1 -2/ 1 106                          | مجتهد بن عظام يطعن                  |
|          | ١٠٠١ الشيور مريب                     | غلاظت كيسندى                        |
| 4 7 7    | ٧ - ٥ انكارة أن مجيد                 | و با بيرى طهارت كاياني              |
| 474      | ۹ . ۹ صحائیرام سے دشمنی              | غير مقلدين كي شان عبادت گذاري       |
| 4 17.15  | ۱۲ه تقیر                             | غیرمقلدین کے دیگر محبوب مشغلے       |
| 445      | ۵۱۵ متعر                             | داني فرد وفرش                       |
| 4 1 1 1  | ۱۹ ۵ مسلمانوں سے بغض وعداوت          | غير تقلدين كي ازدواجي بي ضابطكي     |
| 444      | ۳ مرزاغلام احتفادیا نی کی            | غرمقلین کی اہمام بازی               |
| 4 4 4    | 8 C. K. 27 S. 44                     | دلوبندى جماعت ئى تخرىب كارى         |
|          | COJO - PARC                          |                                     |

۵ م ۲ مولوی نواب صدبی حسن خال جومالی ، م ٤ مخالفت جهاد ه ۲ د سیداحدخان علی گراهی CMM ظلى بروزى نبوت كادعولى ٨ ٧ ٢ علامرشبل نعاني اعظم كراحي 604 حقيقي نبوت كادعوى ٣ ٥ ٢ الطاف حين ما تي يا في يني 400 مقدس بارگا بهون می در بده دینی ، ۵ ۲ مولوی داشیداجدگنگویی 44 . این الند ہونے کا دعوی ۸ ۵ ۲ مولوی اشرف علی تھا نوی 449 دعوى اكوميت ۸ ۵ ۲ مولوی شبیراهرعتمانی ومولوی آزاد 44136 ا قبالي ڈگري ۹ ۵ ۲ مولوی محدالیا مس کا ندهلوی 664 مسلانوںسےعلیحدگی مزاغلام احمدقادياني 661 بابهارم ١١٢ شيد مفرات 6 10 . انگرېزدوستى كى كمانى، انگرېز دوستون كى زمانى ١٦٥ ماب يخم 6 10 6 A 6 ۲ ۲ ۲ و بیری زناردوستی ستدا مدر بلوی ١١١ ع كائے كى قربانى اور كاندھوى حفرات 696 مولوي محداكسمعيل وبلوى ١١ ٤ كانصوى شيخ المندككارناك ATT مولوی محراسحاق د بلوی ١١٥ تخريك غلاقت A # . مولوي مجبوب على ١١٨ جعيرالعلائي مند 14 9 مولوى كاست على جنبورى ٠ ٢ ٤ كانتفوى الموالمندككارناك 141 مرلوی ملوک علی نا نو توی । ४ > १ वितिर्ध 19 F مولوي ميح الشرد لوي 4 ، 4 على خراط تنت كى فهايش اورادك فرص 4 . 9 مولوی ڈیٹی نذراحمد ۱ ۲ ع نیری و با بیری بنت رست نوازی 944 مولوي محداحسن نانوتوي ٧ ٢ ع بت يرستون كى پنة زُنّارى 9 11 مولوى عبدا لاحدولوي ٤٧٤ قطعات اركخ 998 مال نذرحسن داوی 994 ٢٠١٥ افذ ومراج مولوی محد سین بٹالوی

### مناجات

الدواے فدا، سب کے ماجت روا، آج ایمان کی جان خطرے یں ہے دُہرن دین بنے سے دہنا ، حق پر ستوں کا ایماں خطرے میں ہے یوں تو آزاد ہیں ، طرانی جی ہے ، یُوں تو کت کی اینے روانی جی ہے در حقیقت بی محکوم کفار کے ، ایل اسلام کی آن خطرے میں ہے جی کے زیر نگیں ہفت کشور مہوئے ، قسمت اقوام عالم کی سکھتے دہے ا ج بیں کفر کے زیر فرماں وہی ، قوم کی شوکت و سف ن خطرے میں ہے سے ج بیکر کھی عدل والفاف کے ، نے جو میلے کھی سُن اُفلاق کے آج وہ ہو گئے نگ انسانیت ، اُدج کا سازوسان خطرے میں ہے آج اپنی فلافت بنی فواب ہے ، کشتی شانِ مسلم ہی غرقاب ہے خود ہی آلیس میں وست و گریاں ہیں،جس سے مرمروسلطاں خطرے ہیں ہے اه كشمير، قرص ، فلسطين مِن يا إرى ليريا ، رُوكس اور حين مِن ی خاطر مسلمان کولیں زباں ، حم خطرے یں ہے جان خطرے میں ہے عبد الكريز كي سب سے لعنت بڑى ، تھا جر وكٹورير نے سبابا نبى اس کے اب بیرو کار اِس قدر ہو گئے،جس سے نظم کلشاں خطرے میں ہے لِبْدروں کے زالے ہی اطوار بیں ، کتے ہیں قوم کے یارو عفوار بیں قست کو شاتے ہیں کھے اس طرع ، دین کا ہر ، گمباں خطرے میں ہے ناج کانے عضب آج محبوب ہیں ، آہ اُم الخبائث کے مشروب ہیں ہو دہی ہیں امیروں میں خرمستیاں ، دور حاضر کا انسان خطرے میں ہے رہزوں کا ہوا گرم بازارہ ، رہناؤں سے اب قوم بیزاد ہے غیرت دین و ایاں کا بویارہے ، آج سیا مسلمان خطرے میں ہے

کیے تفیر و تفہم کے نام سے ، کیے کر و تربُّ نما دام سے بُر اُں مطاب بتاتے ہیں آیات کے ، جن سے مغرم قرآن خطر ہیں ہے مصطفیٰ کے فرامین ورو زباں ، مصطفیٰ کی اُ ضیں سے کریں کمرِ ثنا ں کس خفن کی ہیں یہ نتوخیاں الاماں ، تیرے پارے کا فرمان خطرے ہیں ہے اہل اسلام کو منتشر کر دیا ، اب تو ہر فرد ہے ایک فسر قد جُسُدا وشمنانِ نبی بن گئے اولیا ، آج سیّق کی بچپ ن خطرے ہیں ہے ہم ننیک خطاکار ہیں ، ماہ دوجماں ! ہم گہکار ہیں اُتّی میں مگر تیرے مجبوب کے ، اُتّیت شاہ فریشان خطرے میں ہے اُتی ہیں مگر تیرے مجبوب کے ، اُتیت شاہ فریشان خطرے میں ہے بہرِ شاہ اُو م ہو بھاہ کرم ، بھر ترقی کرے قوم یہ وم ہر میں ہے بہرِ شاہ اُو م ہو بھاہ کرم ، بھر ترقی کرے قوم یہ وم ہر میں ہے بہرِ شاہ و شوکت سے اختر نبی چگے تیرا ، ذوالمنن ! وہ پرلیثان خطرے ہیں ہے شان و شوکت سے اختر نبی چگے تیرا ، ذوالمنن ! وہ پرلیثان خطرے ہیں ہے شان و شوکت سے اختر نبی چگے تیرا ، ذوالمنن ! وہ پرلیثان خطرے ہیں ہے شان و شوکت سے اختر نبی چگے تیرا ، ذوالمنن ! وہ پرلیثان خطرے ہیں ہے شان و شوکت سے اختر نبی چگے تیرا ، ذوالمنن ! وہ پرلیثان خطرے ہیں ہے

انترشا بهان پدئ غلري غفرك

#### استفاثر

#### ( مجفور رايا نور، ت فع يوم النشور صلى لله تعالى عليه م)

نگاهِ مرحب ، چتم عنایت ، یا رسول الله يريشال عال مين سم المستنت، يا رسول الله اُٹھا دکھا ہے سر ہمت بھر تخریب کاروں نے بظاہر بن کے بعدردان ملت ، یا رسول اللہ وہ اج بی صاحبان جہ و دستار کملاتے ب باطن آپ سے جن کو عداوت ، یا رسول اللہ وُہ ، جرہ جی کا مومن کا گرول ہے ابوج لی ہے اُ جلا جن کا تن ،گندی ہے سے، یا رسول اللہ زباں یر نور ترحید ول ایسان سے من لی ہے کلم اب یہ اورول میں کدورت، یا رسول اللہ وہ، جو بین آپ کی تعظیم اور مکرم کے مبکر وه كناخان وربار رسالت ، يا رسول الله ير رمزن العامير بن كر على آتے بي ميدان ميں كرين كس طرح تم ايني حفا ظت ، با رسول الله ہمارے اہل حق با ہمد کر وست و گرس ں میں الخير كب اين ب جكر وت فرست يا رسول الله مقابل دشتنان دین کے ج مرد میداں تھے وُه بين شير نيستان سياست يا رسول الله

سی تھا جن کے نن پر جامدٌ اُلفَقْد ماصی میں ہے اب زر کی گا و دُو اُن کا خلعت یا رسول اللہ ' کسی کو مرف ہے ورکار فوٹنو دی امیروں کی کسی کو عرف کرسی کی ضرورت یا رسول الله الخبس میں سے نئے فیشن کے کچھ مفتی معا ذاللہ مال میں بھی کر بیٹے بین جدت یا رسول اللہ ہارے رمران وین ولمت کی یہ حالت ہے کہیں کی سے ہم اپنے دِل کی حالت یا رسول اللہ تُلے بی دمشمنان ویں إدهر تخریب کاری بر محدّر ب نضائے دین و سنت یا رسول اللہ دروالایر انور استفار کے کر کیا ہے حبيب عن ، شهنشاهِ رسالت يارسول الله مينے سے اُسٹے عمر ابر رحمن يا رسول اللہ كرم ہو تھير بشكل اعلىضرت يا رسول الله (صلى الله تعالى عليه و اله وصحية م)

اذا خَرَ الحامري الرضوى مرظـــلهٔ حـيــُدر آباد



وہ محر کا ت جو اِس کناب کی تصنیف کا باعث بنے اوّلا اُن کا قار نین کے سامنے اظہار مر دینا صروری خیال کرتا مُبوں ، کیچئے وجہا ت حسب وبل ہیں : ا- بارى تعالىٰ شانه كوففل وكرم اور أس كي مجوب صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كي نظر عنايت السناج ركوا مام احمدرها خال بربلوى فدكس سرة سي تعلق خاطرب أورشت عقيدت ونیازمندی حاصل ہے۔ اِس بنا پر منین کر راقم الحروف نے اعلیفرت برملیوی سے براہ را فيض ماصل كباتها، كيونكد الم موسوف كانه ١٩١٨ مرا ١٩٢١ مين وصال بوكيا تها اوراحقر كاسن بدائش ٥ مر ١٩ ، ب- ١١ م احدرضا كي سائف دوسراكو في عام رين حي نبين حبكه آپ مولدًا بربایدی، نسبًا بینها ق اورمشريًا قا دری نصے اور راقم سطورمولداً نشا بهما نيوي نباً داجیوت اورمنر یا نقشبندی مجددی ہونے کا دعوی کرتا ہے اگرچ برائے نام بی سہی ۔ یا ں فاضل برطوی کے ساتھ ایک خاص رختہ ہے اور وہ یہ ہے کرموصوف کو عرب وعم كے عما مُد دين ولنت لعني اكا برعلمائ المسنن نے امام تسليم كيا اور حوصور مي كالمجدِّد بناياتها - لهذا اس ناجيزكوام احدرهناخان ببلوي مستعمى أسي طرح نيازمندانه عقيدت ومحبّت بيرهب طرح حضرت امام ربّا في، محبّره العنة مّا في شبخ احمد مسربندي قدس ط اوردوس بزركان دين سے مع والحمد لله على ذلك - إس تعلق خاطر ف مجرر کیا کدانام احمدرضا فا ن بریلوی کے تجد بدی کارنامے پر جو کھیے تو لئے بھوٹے الفافل یں مکھاجا سکے ، کھ کرابی تقبیرت کا شبوت پیش کروں کیونکر کھنے والوں نے البی تک إس اہم ترین عنوان پر سکھنے کی زحمت گوالا تہبیں فرما کی ہے۔ ٧- دوسرى وجراك موصوع يرقلم المان كى يرب كفيطيب مشرق ،مصنّف خون كانسوا علاميت من احمد نظامي مذظلهٔ مديريا سبان الزآباد كابر بيان مرهنا نصيب مُبواكمه،

"محر مفتی ظفر علی صاحب نعانی پرنسیل دارالعلوم المجدیرایی کا مرسد سیسیط حرق تعدیم موسول موااور کتاب کے سرورق "حیات اعلی خرت" پر نظریش کا مواندی کو افر دختری کو دور شوق میں ادراق گرانی کرنے لگا مگر اپنی حوما نصیبی کرجس عنوان کا مثلاثی تھا وہ محیصة مل سکا ، بعنی اعلی را نے لگا مگر اپنی حرما نصیبی کرجس عنوان کا متلاتی کی است اسم ادر ضروری باب میں نشا کہ اعلی ضرت کی مجد دیت پرسیرحاصل گفتگو کی جاتی اس کے بعد زندگی کے دور سے گوشوں پر دوشنی ڈالی جاتی سیوسکتا ہے کہ بعد کے دور سے گوشوں پر دوشنی ڈالی جاتی ہوسکتا تو مکتب کراچی موسول کی بار کی سیار گفتگو فوما تی ہو، لیکن اگر البیان موسول تو مکتب کراچی کی موسول کے دور سے اس عنوان پر ایک علمی و تحقیقی مقالہ لے کردور کی کوچا ہیے کہ دو موصوف سے اس عنوان پر ایک علمی و تحقیقی مقالہ لے کردور کی یا تیک کوچا ہیے کہ دو موصوف سے اس عنوان پر ایک علمی و تحقیقی مقالہ لے کردور کی یا تھیں کا کہ و فاضل کی تاریخ نو کہی جائے گی لیکن کسی عید دکی تاریخ نو بن سیا گا کہ و فاضل کی تاریخ نو کہی جائے گی لیکن کسی عید دکی تاریخ نو بن سیاح گی۔ عالم و فاضل کی تاریخ نو کہی جائے گی لیکن کسی عید دکی تاریخ نو بن سیاح گی۔ منور دن ہے کہ اعلی فرت کی افران ہر ایک خور سیاح کی اسلی خور دن سیاح گی ۔ منور دن ہے کہ اعلی فرت کی افران ہی اس بیکہ ایک نا قص رائے کا اظہار ہے " لی

نتا بدموصوف کی یہ آوازصدائے صحوا ہوکرہی زہ گئی تھی کو اس موصنوع پر ابھی یک کوئی تھا کہ جب رہ کرئی تھا کہ السے عظیم عنوان اور ایسے عبیل القدر امام و مجترد کے تجد بدی کارنامے پر اس ب ڈھنگی کتاب کودیکھ کرعلمائے المہنت میں سے کوئی صاحب همنجلا اسٹیں اور اِس طرح غصے میں آگر منا ایک کودیکھ کرعلمائے المہنت میں سے کوئی صاحب همنجلا اُسٹیں اور اِس طرح غصے میں آگر منا اللہ علی تعدیدی کارنام من شایا ب نشان طریقے سے عالما نداور محققاند انداز میں کیھنے کی شاید دعین گوارافر مالیں۔

س- تیسری وجر مذرب المسنت وجاعت سے بغاوت کرنے والے انتظر انڈین علماء اور انفاف دیشمن مورخوں کی علمات المسنت اورخصوصاً الم ماحد رضاغاں بربلوی کے خلاف

مله محدصا بر قاوری نسیم بستوی، مولانا جمعیروا سلام ، مطبوعه کا نبور ، ۹ ۵ و ۱۱۶ ، ص ۲۰۰۴

معاندانه روئش ہے۔ بیعضزات اینے اکا بر کی انگریز دوستی اور ثبت پرست نوازی میر بردہ ٹ<sub>د النے</sub> کی غرص سے بلے حیا الزامات اوروا ہی تبا ہی اعتراضات کا ایک لائٹنا ہی سلسلہ ا مدنوں سے منظم طور پر جاری کیے ہوتے ہیں۔جن حضرات سے قدموں پر صحی کھی الگریز دوستی کی گرد نه پٹری اور جن کے خلوص وللّهبت ، تقوٰی وطهارت اور دیا نت و اما نسن کی فرشت مجى قسم كما سكتے ہيں ،أن علمائے كرام اور او بيائے عظام يرانگريز دوستى كا الزام نهايت بالى سے ملك ويت بين اورايني إس نازيا وكت ، البيلى نترارت ، الكرمندوياك سے عداوت ، تاريخ و دافعات ميں خيانت كرفير درانهيں مرطق، المنصب ك نهين حجمان ، مثلاً يروفيسم محدابّر ب فادري تعض مين : " و بلي مين دمبرالدوله نواب فريدالدين (ف ١٨ ١٥ هـ / ١٨ م ١٠) ، منتى نين الدين (ف ١١٤١ه/ ١٥ ١١٤) ، مفتى صدر الدين ارزده (ف ١٨٥٥) مولوی فضل امام خیر ام بادی (ف سهم ۱۷ هر/۱۸۲۸) ، مولوی محدصالح خیر آبادی ( برا د رففنل امام خیر آبادی ) ، منشی فعنل عظیم خیر آبادی ( فرزند اکبر مفنل امام نیر آبادی ) ، مولوی فضل می خیر آبادی (ف ۱۲۰۷ه/ ۱۲۸۱) ، بدایون مین مولوی ففنل رسول (ف ۱۲۸۹ ه/۱۸۸) ، مولوی علی خش صدر الفهدور رف ۱۳۰۳ اه/ ۸۹ - ۵ ۸۸ ۲۱) ، مراد آبا د مین مولوی عبدا تقادر حیف رام نُوری دف ۱۲ ۲۵ هر ۲۹ م ۱۸ ۲) ، الز آباد مین مولوی اسدالله دف ۱۳۰۰ اگر ٨٠ - ١٩٨٢ ) وقاصني عطارسو ل حرياكو في ، كلكة بين قاصني نجم الدين خال كاكوروى (ف ١٢٢ه/ ٢١٨٤) اور إن كے صاحب اركان ، فاضى سعبداليك دف ۱۲ ۲۱ ه/ ۲ ۱۸ ۱۲) ، مولوي عليم الدين رف ۲۹ ۲ اه/ ۱۳۵ مر ۱۱ اور تفاصنى علىم الدين (ف ع ١٤٥٤ هر الم ١١٨) وغيره - مدراسس مين ناصني رنضاعي گویاموی دف ۱۲۵۰م ۱۵۰ م ۱۵۰ م ۱۵۰ اور وناسک بین خان بها در مولوى عبدالفاح مفتى وغيره برصفيرياك وبندسك وداعاظم وافاصل ميرحف نے منصب افتاء ، قضاء اور صدر الصدوری کے ذریعے سرکا رممینی کے اقتار بھی

موبی ل اورمضبوط ترکیا ؟ که معشن کے اس اِک منظر رینا رکے ہاتھوں سوچاک بین یارو مرسے داما ن نظر میں

تادری صاحب کو مذکورہ علمائے کرام کی ملازمت تو نظر آگئی اور صرف ملازمت کے پیش نظر مزے کے پیش نظر مزے کے سیش نظر مزے کے سیش نظر مزے کے سیش نظر مزے کے سیس اس کے خیر خواہ ہونے کا الزام تراشنے اور بہتان مگانے موصوف روز قیامت کا منظر اور وہاں کی باز گیرکس کومیّر نظر رکھتے ۔ الزام تراشنے اور بہتان مگانے سے پہلے مندرج ذیل امر ریخور فر وہا لیا جاتا :

ا۔ کیاان علمائے کوام نے سی خلاف اسلام منصوبے میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا؟ ۲- کیا اِن اکا برنے کمپنی کے دیا ویا ترغیب سے اسلامی عقاتد و نظریات میں کوئی ترمیم وتنبیخ کی تھی ؟

س کیا اِن بزرگوں نے محرمت کی حمایت کا کو ٹی ایسا اعلان کیا نفاحیں کی اسلام اجازت نہیں دنیا ؟

بم پُوری و مردادی کے ساتھ و من کرتے ہیں کہ معاندین اِس قسم کا ایک بھی الزام علمائے
المسنت بن ابت بنیں کرسنے ۔ رہی بغض و عنا دئی ہات ، توید راسند ہی و و سرا ہے ۔ اِس راستے برگامز ن ہوکر ، جکسی کے جی ہیں آئے کتنا بھرے ، کون کسی کا منہ پکڑ سکتا ہے ؟
مبترعین نہا نہ نے تو بغض و عنا دہن شہنشاہ و وجہاں ، سرور کو ن و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم کی بارگاہ میں کیسے کیسے نازیبا کلیات استعالی کیے ہیں ، جو کی کھے کافروں کو بھی تھی جرات کی بارگاہ میں کیسے کیسے نازیبا کلیات استعالی نے ہیں ، جو کی کھے کافروں کو بھی تھی جرات نے باری تعالیٰ شانہ نے سبقوح و قد وس ہونے کو وا نداد کرنے کی فرن سے دائی باری تعالیٰ باری تعالیٰ شانہ نے اور اُسے حجوظ میں تھہ ا نے کی باقاعدہ عمر مندوع کر دی تھی۔ یہ حضوات اگر علمانے المہنت برالزام تراشی کرتے ہیں تو کونسی عبیب عبر اتنی گزار شس

له محدالوب قادری و ماشيد مقدم حاسيد سديد . سود كراچي ، ص ١٨

ودركي كي: ت

اں جا ہتے ہیں کمنا کھے اپنی کے میں سم بھی نفر نواز رکھ دے اب ساز لکن تسکوانی

اوس تماب میں فتلف عنوانات کے سی تھی ہے کچھ تحریم ہُوا ہے اگرا سے انصاف اور والے والنت داری کے ساتھ بڑھاجائے نوکوئی دھر نہیں کہ علمائے اللہ سنت سے عنادر کھنے وا لول کے دوصاجان جہ و درستار صفیں رکھن گور نمنٹ نے اپنے سیاسی مصالح کی بنا پر اسمان علم کے شمس و قرمنوا نے اور تلقوئی و طہارت میں رشک منبید و شبلی باور کرانے کی خاطرا بنے برویگند کی ساری شیدنی کو کرکت دی ہموئی تھی اور تا حال بھی مصرو من علل ہے ، کچھاور ہی نظر مذات نے معلوم نہیں پروفیس محمد ابوب قادری جیسے می کے مثلاثی نے تبا بل عارفاند سے کام لے کم کیوں علمائے المبسنت کو بدنام کرنے کام اسلان شروع کیا ہموا ہے ؟ : مصور کی میں میں میں میں سے گئی ہیں قیامت کی شوخیاں میں سے گئی ہیں قیامت کی شوخیاں

دوچارون را تما کسی کی شکاه میں

اسی طرح مولوی محرکیمان برایونی نے بسر ماہی ' العلی "کراچی ، بابت مارچ ۸۵ وہ معلی معلی میں مراح وہ اللہ معدر منا خال بر بلوی سے لیفن و عنا دکی بنایہ سے حیات اعلی مستقد علام ظفر الدین بها ری علی بر محرکی بینی فرالی طی الویل در الحال تنقید کی ہے جربی خود عملی تنقید کی ہے جربی خود عملی تنقید کا اپنی کئی تصانبی اور سم بالات سے مربی میں موسی کر پروفید محمد الیوب قادری نے اسی تنقید کا اپنی کئی تصانبی اور خور و میں مہارالیا گہوا ہے گو باحب ان صفرات کے دربائے تحقیق میں جوشس آتا ہے تو استے باریک بین موجائے میں کہ اجب گو باحب ان صفرات کے دربائے تحقیق میں جوشس آتا ہے تو جب اپنے اُن عملاء کی طرف منوقر ہونے بین جمن اُن اُن کھوں میں فرضی شنے بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن حب اپنے اُن معملاء کی طرف منوقر ہونے بین جمنس اُذبا بگا قِن دُونِ الله بنا کراپنے و لو ل اور دما غوں پر سوار کیا ہموا ہے تو آٹھیں اتنی چند صیا جاتی ہیں کہ اُن صفرات کے بیام میں مسلما نوں کی دم خاتی اور خوا ہی ہے یا دھا ندلی ؟ یہ انصا ہ ہے یا اُن کی تراک کو اور خدا اور خدا مسلما نوں کی دم خاتی اور خرخوا ہی ہے یا حقائی کی اُن میں اُن کی سامنے ہیں مسلما نوں کی دم خاتی اور خوا ہی ہے یا تحقیق کی اُن میں اُن کا ہے صفائی آئی ہے تھی سامنے ہیں کہ معملہ کی معملہ کی معملہ کی معملہ کو کی معملہ کو کی معملہ کی کی معملہ کی معملہ کی کہ کا میں کو کھوں کے معملہ کی سامنے ہیں کا معملہ کی سامنے ہیں کہ کو کے معملہ کی سامنے ہیں کہ کو کو کے معملہ کی سامنے ہیں کہ کو کی کی سامنے ہیں کو کو کے کہ کی سامنے ہیں کی کو کی کو کی کی سامنے ہیں کی کی سامنے ہیں کی کے کو کی کی سامنے ہیں کی کو کو کی کی کو کی کے کھوں سامنے ہیں کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کیا کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو

انفاف کی زازو یا تفرمیں ہے ،کیوں ڈنٹری مارکر دیانت وامانت کا خون سربازار کیا جا رہا ہے ، کیا تیامت نہیں آتے گی ؟ ہم مولوی محمر سلیمان صاحب بدایو نی کو مخلصاند اور خیرخوا یا نرمشوں ہوئے ہئی کم ؛ سے

> رند خاب حال کو زاید نه چیمط تو خیر کو براتی کیا برای ، اپنی نبیط تو

إس سلسك كاسب سے افسوسناك بهلوبر ہے كەلبھن حضرات كغفى معادير ميں إشغ دُورِ كُل مِانے ہیں کرسنگین سے سنگین الزام ڈنکے کی چوٹ لگاتے ہیں کیکن اس الزام کی کیشت ر کو فی حُبُوط مُوٹ کی دلیل یا فرصنی و حعلی شہا دہ کا سینی کرنے سے معبی عاجز ہوتے ہیں نتبوت خواه زندگی معرمیترمز آسکے کین بہتان تراشی میں کونا ہی کرنا مجرم جھتے ہیں۔مثلاً کچھیے دنو ل اُنہیز مادت '، نا ي ايك نماب ديجھنے كا آلفاق ہُوا۔ كتاب كے مُصِنِقف ير دفيسرالحاج محمد فيرو زالدين رُو ي ہيں۔ سرورق پریکھا ہے کو بریلوی اور دیو بندی مسلک کی حقیقت تاریخ کے آئینہ میں "۔ بیا مہمانا اعلام كالبكا پيارا پياوا نام برهكراور تيمعلوم كرك كممسنيف انتادالله إسلامك سنديز ك يروفيير ببن ادرسًا تقه بهي الحاج مجئ نيزروها نبيث سي تعلق ركف والتيخنف سي هجي مزتن بين يراميد برحيلي تفي كدموصوف فيصرون ارتيني انصاف سيكام بيا بوگا ، اختلا فات كي لخي مو كم كرف كسعى فرما في بهو كى اورعلى اندازين ننبت كردار اداكبا بوكا ، كيكن كتاب كا مطا لعد كيا تو سارى تاب دىي ايك طرف ، كيطيخ دصفات ہى نے ميرے خومن أ ميد ميں السيي آگ سكائي كم م اس كا نام ونشان ك مثا ديا - انتها تى افسوك كسا تذكه تنا بُول كم شايد محترم رُوحي صاب متبت انداز کے تفتور سے بھی نا آشنا ہیں اِسی لیے موصوف نے یوُری تماب میں منفی انداز ہی کو نبها يا اورلعف مقامات برتو إس سے جبی نيچے ميسلة أور ژُل ڪة رہے۔ يونکه اس کُنيزُ صداقت م نامی کتاب کے بارے میں راقم الحروف نے اپنے تا زائد کا اظهار کر دیاہے للذا إسس كا . تعارف كروا ناصرورى خيال كرنا مُهول موصوف رقم طراز بين:

ر، کسی سے مناظر و مقعید و نہیں ہے، ، نرکسی کوست و ختم کرنے کا خیال ہے ، نرکسی کوست و ختم کرنے کا خیال ہے ، نرکسی کی ہے جا طر فعاری اپنا شعار ہے۔ مربات کا ثبوت کما ب اور والہ

مرج دہ ہے۔ ہشخص خدا کو حاضر و ناطر جان کر ، طرف داری اور جانب اسی اری کو حصور کر اس کا این کو حصور کر انسان اللہ حقیقت اُنس پر واضح مواسع کے واقع کا ، اِنشار اللہ حقیقت اُنس پر واضح مواسع کے گئالے

آیتے رُوی صاحب کے ندکورہ دعا وی کا جائزہ لیتے ہیں کر اپنی اس تصنیف میں موحق نے کہاں تک اِن کا پاکس لحاظ کیا ہے ؟ یا معض فار ہیں کے دِل موہ لینے کی فاطریہ نوشنا اعلان میں ہے۔ خانچے موصوف فکتے ہیں ؟

ر ان کوکیا معلوم کر ابن عابدین شامی نے حکومت کے اٹرسے اِن غرببوں (دوا بیو) کو بدنام کیا اور اِن کے خلاف ایک مخدہ می ذقائم کرکے اپنی دنیا سنجالی ۔ بڑا ہو اِس دنیا پرسنی اور سنہ سے سکوں کا ، جس کے عرض شامی نے نجدیوں کو دل کو ل کر بدنام کیا ۔ شامی نے برسب کچے محمد علی یا شاکے کھم سے اُس کی دولت کے اور سے لکھا ہے کے گئے

نتا پراس گروہ نے بزرگان دین کی ایا نت کا مظیر نے دکھا ہے۔ اسی لیے باری تعالیٰ نتا کا مظیر نے دکھا ہے۔ اسی لیے باری تعالیٰ کا مناز اور انبیات کر ام سے لے کوعل اے کر ام بک حس کو بھی اپنے فلات ویکھے ہیں ، اُسی کی طرف اپنی توبوں کا دُرخی صاحب سے تو کیا کہ ام اربیاری شروع کر دیتے ہیں۔ دُروجی صاحب سے تو کیا کہ ام جائے لیکن می اضاف پ ند قار اُبین سے بردر نواست فرور کریں گے کہ موصوف نے علا مہ اِن عابدین شامی رحمۃ الدُعلیہ جیسے مسلم عالم دین ، اطستت کے مابد ناز فقیہ اور اِنے دور کی کیا ندود کا اِن عابدین شامی رحمۃ الدُعلیہ جیسے مسلم عالم دین ، اطستت کے مابد ناز فقیہ اور اِنے دور کی کیا ندود کا نہوں میں میں کہ سے براور اگر پہلے صفح سے آخری کی تُبوت کے نام کا ایک میں کہ سے نواز مل سے نواز میں ایسی کی تا ہوت کہ ایسی موجود ہے ۔ ' بیدا علان حقیقی دعوی ہی کی افغا جی نے مالی اور کی جی کہلاتے گایا فراڈ وی کیا الیسی محماب کا نام آئینہ صدافت ' ہی دکھنا جا جیسے تھا یا اور کی وی بی کہلاتے گایا فراڈ وی کیا الیسی محماب کا نام آئینہ صدافت ' ہی دکھنا جا جیسے تھا یا اور کی وی کی کہلاتے گایا فراڈ وی کیا الیسی محماب کا نام آئینہ صدافت ' ہی دکھنا جا جیسے تھا یا اور کی وی کی کہلاتے گایا فراڈ وی کیا الیسی محماب کا نام آئینہ صدافت ' ہی دکھنا جا جیسے تھا یا اور کی وی کیا

له محدفروز الدين روحى : آئية صداقت المطبوع كراجى اص اا

تاریخ کے آینے میں اسی طرح فیصلہ بُواکراہے ؟ معلوم ہوتا ہے کہ روح صاحب بھی ابٹے قبلیے کے جیدا سا طبین کی طرح ناریخ سے انتہائی خاتف ہیں، ور نیچا ہیے تربہ تھا کہ ایسے دلائل خارئین کی خدمت میں پیش کرتے ، نبوت طوس، و اضح اور وزنی موسنے ناکہ اُن کی روستنی میں سرانص لیسد میں برانص لیسد میں برانص لیسد میں رائص لیس کے کہنا ہوا ہے ۔ کینتی مستم طریقی ہے کہنے کہ نیس کے کہنا ہوا ہے ۔ کینتی مستم طریقی ہے کہ نیز دلیل کے دعولی کیا جاتا ہے ۔ کہنا یہ تاریخ کا، دیا ست داری کا ، اپنی علمیت کا میکہ خود اپنی واسے کا ذرائی نہیں ہے ؟

اسبیے ! فارئین کی عدالت سے بعد آپ کی سیرم کورٹ سے فیصلہ کرو البیتے ہیں۔ بر ہیں دارا لعلوم ویو بند کے سابق صدر، لعبی مولوی سین احمد صاحب اندوی ( اسے گاندھوی نر پڑھنا منعے موصوف کیا فرمانے ہیں :

"محد بن عبدالوہا بنجدی انتاز " نیر هویں صدی نجد سے ظاہر ہُر اا درج نکر خیالاتِ

باطلہ اورع فٹا نہ فا سدہ رکھنا تھا، ارس لیے اس نے اہل سنّت والجماعت سے
قتل و قتا ل کیا اور اُن کو بالجرایئے خیالات کی تطبیف دیتا رہا ، اُن کے اموال کو
عنیمت کا مال اُدر حلال سمجما گیا اور اُن کے قتل کو باعثِ تُراب ورحمت شمار کرنا دہا
اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل ججا زکو تموماً اُس نے تعلیف شافہ بہنچا بیں ۔ سلف
مالحین اور ا نباع کی شان میں نہا بیت گئا تی اور ہے اور بی کے الفاظ استعال
کے ۔ بہت سے لوگوں کو اُس کی تعلیف شدیدہ کے مرینہ منورہ اُور محتقلہ
جھوڑنا بڑا اور مزاروں آ دمی اُس کے اور اُس کی فرج کے ما تھوں شہید ہوگئے
الی صل وہ ایک خل موباغی اور وکو خوار فاستی شخص تھا ہے، کے
محمور معلیہ نے ایپ کے علیہ میں کہ علیہ میں کہ علیہ میں کہ علیہ نے ایپ کے محمود

مِم رُوی صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ علاّ مدت می رحمۃ اللّہ علیہ نے آپ کے معبوب تجدیوں کے مظالم اور عفائد فاسدہ بیان کیے تووہ آن سجنا ب کے نزدیک دنیا پرست او

له الدي صاحب كوچا ميب تقاكريهان المسنت وجاعت يا الل السنت والجاعت - ملاحمين احدال الدوى ، مولى: الشهاب الله قب ، مطبوعه دايوبند ، ص ۲۴

دین فروٹ مظر گئے لیکن صدر دیوب مولوی سین احداثا نڈوی کے بارے ہیں ار ش و ز مادیا جائے کر جناب کے نز دیک بربھی دنیا پرست اور دین فردش قرار یا میں گے یا نہیں ؟ اب ذرا و رسى برى سركارمولوى غليل احدا نبعضوى كا فيصدم بلاحظه فرما يباجائ، " سوال: محدبن عبدالوباب تجدى علال سحبتا شامسلمالان كغون ادرأن ك مال وآبرُوكو أورتمام لوگول كومنسوب زنا تھا نترك كى جانب اورسلف كى سنتا ن میں کتنا خی کرتا تھا، اُکس کے بارے میں تھاری کیارائے ہے اُور کمیا سلف اور اللِ قبلري تحفير وتم جا رُسمِحة بو، ياكيامشرب سي ؟ جواب: ہمارے زدیک الس کا حکم وہی ہے جوصاحب در مختار نے فرمایا ہے اورخوارج ایک جماعت ہے شوکت والی ،حجفوں نے امام برج طاتی کی تھی "ما وبل سے كدام كو باطل ليني كفريا معصيت كا مركب سمجة منت وقا ل كو واجب مرتى ب راسن اوبل سے يردگ جارى جان و مال كوملال سمحة اور جارى عورنوں کو قبیدی بناتے ہیں ، اسکے فرماتے ہیں ، اِن کا حکم باغیوں کا ہے .... اورعلامین می نے اس کے حاصید میں فربایا ہے ، جیسا کہ ہارے زمانے یں ذرمحدین عبدالوہاب سے نا لعبن سے سرز دہوا کہ نجدسے سکا کرتر میں ترافیان رِمتغلب مُهوت ، اپنے کومنبل ندسب بنانے تھے، لیکن اُن کاعقیدہ یہ تھا كركس وبي مسلمان ميں اور جوأن كے عقيدے كے خلاف ہو ، وُه مشرك ب اوراسى بنايراً مخوں نے اہل سنت اور علمائے اہلسنت کا تنل مب ح سمجه ركها تفاءً مخضاً- ك

اس کتاب المهند علی المفند پر اکا برعلمائے دیوبند کی تقاریظ سجی ہیں ، جن میں آپ سے خشخ المند مولوی محمود الحسن ، جناب کے حکیم الاست مولوی انٹرف علی تقانوی ، جمعیته العالم نے مہند کے صدر مفتی کفایت المنڈ دہلوی اور دار العلوم دیوبند کے مایہ نا زمفتی مولوی عزیز الرحمٰن جی

له خليل احمد أنبطوي، مولوي: المهندعلي المفند اردو، ص ٢٠٠١

نتا مل ہیں۔ کیا رُدھی صاحب بتا سکیس کے کرمولوی حین احراثا نڈوی اور مولوی غلیل احرا بمنفوی نے کس کی دولت کے اثرے تعجدیوں کو بڑا مجلا کہا تھا ؟ نیز ان حضات کی تصدیق کرنے والے اشنے سارے علمائے دیو بند کو کہاں سے دولت ملتی تھی ؟ تنجدیوں کو ٹرا بھبلا تو اکثر علیا ئے دیو بند نے بھی کہا ہے لیکن برنطق ہماری مجھ بُوجوسے بالاہے کوعلا مرت می اگر نجدیوں کے عقا تدفا سدہ کا ذکرکریں تو دین فروش اور دنیا پرست وار دے دیے جاتے ہیں لیکن علمائے دیوبند حب تجدبوں کے مظالم اُورغلط عفائد ونظر پایٹ کی نشان دہی کرتے ہیں تو اُنھیں علماتے حق کہا مانات. يركيسانفاف ب اللكك طنديزك يروفيس عاليناب الحاج محدفيروزالدين رُوجی با نقابہ نے اپنی اڈرن صداقت کے آئینے ہیں فارئین کوئین مزید جلے اُوں دکھائے ہیں: " احدريني وحلان كي حقيقت عبى سُنيد ريشخص حكومت كانتخواه دار الحينك تها ادراُس كے حكم وات رہ پرسب كھے مكتنا تھا۔ نُحِ نكر مفتى مُلَّه تھا اِس ليے نُوب كُل كھيلنے كے موا نع حاصل نفے الفصيلات كا موقع نهيں " ك ور مولوی ففنل رسول بدابونی انگرزے اینسف اور تنخ او دار تص ایک مه بهاں به بان بھی خالی از دلیسی نه ہوگی که مولانا (امام احمد رضا خال بریلوی) نے جها د کے معاملہ میں اپنے استباد ( نشیخ احمد بن زینی و حلان کم کی ) کی سنّت کو نُدرا يُرا نباه كرانگريزكا ساته وياب بجها د كے سلسك بين فياوى وضوير ديكھنا غالى ازدلجيسى مذبهو كار " سكه

مذکوره تعینو ن حضرات برموصوف نے الزام توارتنا سنگین کگادیا لیکن اِسس ثنوخی اَدر شرارت کی کهان کک داد دی جائے کہ لوُری کما ب میں اِس امر کانبوت ایک صبی نہیں دیاجا سکا۔ معلوم نہیں برکسی دیا ننڈاری کا رکیا روڈ فائم کیا جا رہا ہے ؟ بزرگانی وین پرالزام ترامثی تو

ك محدفيروز الدين دوى : آئينُر صداقت ، مطبوع كراچى ، ص ۵ ۵ ك الهناً : ص ، ه ك الهناً : ص ، ه

ڈیے کی چوٹ کرتے جاتے ہیں کہن تمبوت کے نام سے میں بدکتے اور مجا کتے چلے جاتے ہیں ، پڑے جانے کا خطولاحق ہوتا ہے تو گئوں اُنکھوں میں دھول تھون کنے کی کوشش کرتے اور اُسے اپنی صدافت کے آئینے کی زینت بناتے ہیں: " قفصیلات کا موقع نہیں <sup>اُ</sup>، لے

> "بهاں پرصرف افنا روں پر اکتفاکیا جا رہا ہے ' ک سیمان تفصیل گی ٹنجائش نہیں ' کے

" مم مرف اشاره دیں گے ؛ کله

"جها دی حسسد میں فقا وی رضوبہ دی خان کی از دل حیبی نہ ہوگا۔" معبلا اس ستم ظریفی کی داد کہاں

یک دی جائے کہ صرف کتاب کا انام بکھ دیا ادر جابد ، عبارت اور صفحے وغیرہ کا نشان کی نہ جا با

کر دسے کا موصوف نے توالد اس طرح دیا توسر بازار اس صداقت کے آئینے کو مجن کی گیا ہے

کر دسے کا موصوف نے حوالد اس طرح دیا ہے گویا بدد سن بیس صفحے کی کتاب ہے للذا مکل

حوالے کی کیا صرورت ؟ ہرکوئی آسانی سے مطاوبہ بیان کو تلائن کر کا اس کی حالا کہ فقا وئی رضویہ

قودنیائے اسلام کا وُہ عظیم فقہی ذخیرہ ہے جس کی چند سطیر بھی شاید دُوجی صاحب کسی کے ۔

فردنیائے اسلام کا وُہ عظیم فقہی ذخیرہ ہے جس کی چند سطیر بھی شاید دُوجی صاحب کسی کے ۔

ما من عبیر ای المقالی کے ۔

کر جمی والی اعتراض اور اسلامی قبارت کے خلاف سے بیش کرکے ، فیصلہ قادئین کے سیر دو کی ابل اعتراض اور اسلامی تعلیمات کے خلاف سے بیش کرکے ، فیصلہ قادئین کے سیر دو کی ابل اعتراض اور اسلامی تعلیمات کے خلاف سے بیش کرکے ، فیصلہ قادئین کے سیر دو کر دیتے۔ بغیر حوالہ الزام کیسا ؟

مرصوف کا مندرجہ ذیل بیان اورا کس کے ذریعے جو تا تر دیا گیا ہے پرکرشمہ اُن کی منتّنا فی پر دلالت ہے۔ رُوحی صاحب نے بہاں جو چا بکدستی اور ہانفہ کی صفا ٹی دکھا ئی وُہ تعریف سے مستغنی ہے۔ جنائجہ تکھتے ہیں:

"علمائے اسلام نے دہلی کے آخری بادشاہ طفرشاہ کی برائے نام حکومت کو
تقویت بہنچا نے کی کوشش کی اور اسلام کو سربلند کونے کے بیانے مروصور کی
بازی لگا دی۔ ۵ مرام میں انگیزوں کے شدید مظالم سے مجبور ہوکر دہلی ہیں
جہا دکا فتوئی مرتب ہُوا ،جس پرعلمائے دہلی اورعلمائے بی پرست کی فہریں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں مرتب کیدا ہے کہ علمائے کو اور علمائے بی جہا دکا فتولی مرتب کیدا ہیں جہا دکا کے دو کہاں نک دوی جا سے کہ گوئی علمائے کو اس فترے کی تصدیق وتشہیر فرما ئی۔ لیکن روی صاحب کے کمال کی داد کہاں تک دی جا ہے کہ اُن علمائے کو اُم کے اسمائے گرام کے اسمائے گرام صینے مراز میں رکھے۔

ك محد فيروز الدبن رُوى: آئينهُ ميداقت ، ص ٨ و ، ٩٩

اس طرح شرمانے اور بردہ بوشی کا تعلف فرمانے کی وجریہی توسید کہ اگر وہ نام ظامر کردیتے تو موصد دن کے عبوب علماء کسی اور بہی معت میں نظر آئے نے لکیں گے۔ للذا بغیرا ظہار کے تاثر بر دیاجا دیا ہے کہ وہ علمائے دیو بندہی شخیج انگریزوں کے خلاف جنگ آزما ہوئے شخاور یہی علمائے دی علمائے دیو بندہی شخیج انگریزوں کے خلاف جنگ آزما ہوئے دالوں کے اسمائے گرامی علمائے حق برست میں فوٹی مرتب کرنے والے اور تصدیق و تشہیر کرنے والوں کے اسمائے گرامی ایک والین کے داز داری کا دامن کی انگریزوں کے بیائی وریائی و موجوبائی اور میں اور انگریزومنی کی دبیل کیا فرائی میٹی کی ہوئی ہوئی اور کی موصوف نے اپنے موجوب علماء کی انگریت اور انگریزومنی کی دبیل کیا فرائی میٹی کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ۔

" إن مدارس ( ديوبند وسهارن پور) في نريجى مركارى امدادلبنى گواراكى ادر نه ژبني انسپکڙو ل کواپنے يهال آف كامو قع ديا ، جد اُخيس سسدكاركى وفادارى پر مالل كرتے يه ك

حب وارا لعادم دیوبنداور مظاہرا لعادم سها رن بور دونوں ہی دینی درسکا میں بیل میم ران کے متعلق سرکاری امداد اور و بی انسیار وں سے آنے یا نہ آنے کے ذکر کا بهاں کوئی وقع اور محل ہی بنیں نھا۔ یہ ہر تعلیم یا فتہ آدمی جانتا ہے کہ سرکاری امداد کو مدارس کو ملتی ہے اور و بیلی النہ کہ کہ کوئ سے تعلیم اور وں میں جایا کرتے ہیں۔ چیکہ یہاں جورکی واڑھی بین شکے والا معاملہ تھا ، لہٰذا موصوف کو بینے متعلق راروں میں جایا کرتے ہیں۔ چیکہ یہاں جورکی واڑھی بین شکے والا معاملہ و کھا دینا حروری سمجھتے ہیں ، جس نے روحی صاحب کو یہ البیلاا ورلا تعلق بیان واغنے برمجبور کیا تھا۔ و ارا لعادم دیوبنداور مدرسہ مظاہرا لعادم سہار تبورکی حفیقت اور ان کے بانیوں اور کا کوئوں کے مدال اورفوں سے کہ مدال اورفوں سے کہ دارا لعادم دیوبند کے بانیوں اورکا رکنوں کے مدال اورفوں سے کہ دارا لعادم دیوبند کے بانی مرب کی ناسلیس میں جن حضرات کا یا تھ تھا ، اُن میں سے و کہ کا باتھ تھا ، اُن میں سے و کہ کا باتھ تھا ، اُن میں سے و کہ کا باتھ تھا ، اُن میں سے و کہ کا بی کے تر سبیت یا فتہ تھے۔ اِسس مدرسہ کی ناسلیس میں جن حضرات کا باتھ تھا ، اُن میں سے و کہ کا باتھ کیا باتھ تھا ، اُن میں سے و کہ کا کا بی کے تر سبیت یا فتہ تھے۔ اِسس مدرسہ کی ناسلیس میں جن حضرات کا یا تھ تھا ، اُن میں سے و کہ کا کی کے تر سبیت یا فتہ تھے۔ اِسس مدرسہ کی ناسلیس میں جن حضرات کا یا تھ تھا ، اُن میں سے و کھی کے تر سبیت یا فتہ تھے۔ اِسس مدرسہ کی ناسلیس میں جن حضرات کا یا تھ تھا ، اُن میں سے

مله محد فيروز الدين كوحي: أثنية صاقت ، ص٠١١

ایک مولوی محمودالحسن داربندی (المتوفی ۹ سااه/۱۹۲۰) کے والدمولوی دوالفقا رعلی داربسندی والمتوفی ۱۳۲۱ عربی النبیکر بدارس رہے دارات فی ۱۳۲۱ عربی النبیکر بدارس رہے اور اسی عمدے سے ریٹا رکھوئے تقے۔ موسرے مولوی شبیر احمد عثما فی دالمتوفی ۱۳۳۹ هربی النبیکر ۱۹۹۹) کے والدمولوی فضل الرحمٰن والمتوفی ) تصح جربیلی میں ڈبی النبیکر مدارس رہے اور اسی عمدیے پر رہتے ہوئے لا ذمین ختم مجوفی ۔ وار العلوم دیو بند کے پیلے صدر مرس مولوی محمد بناور المتوفی ۲۰۳۱ عربی المجمد المالی کے صاحب اور المتوفی ۲۰۳۱ عربی کالی کے کے تربیت یا فت اور مراس مولوی ملوک العلی کے صاحبز اور سے تھے ۔ پہلے یہ اجمیر کالی میں مدرس مقربوٹ نے اس کے بعد بناوس ، بریلی اور سہاران پورمیں ڈبی النسیکٹر مدارس بن کررہ ہے۔ گویا مدرس دویو بند کے تائم کرنے والے ، پیلا نے والے اسب کے سب سرکاری آدمی تھے اور فاص طور پر دیا ہے اس کے سب سرکاری آدمی تھے اور فاص طور پر دیا ہے کہا تھی النسیکٹر مدارس بنی رہے تھے۔ دریں حالات بیماں دیٹی النسیکٹر مدارس بنی رہے تھے۔ دریں حالات بیماں دیٹی النسیکٹر وں کے آنے کی کون سی ضورت اور گنجائش باقی رُہ گئی تھی ؟

مرسہ مظاہرا تعلوم سمار نبور کے مرس اوّل مولوی محرم خبر انوتوی تھے۔ موصوف وہا کا نی کے شاگردادر عزیز سفے۔ تما سخرسر کاری ملازمت کی اور آگرہ کا لی میں تعلیمی خدمات سرانجام دینے رہے ۔ دیٹا ٹر ہونے یہ سمار ن بور میں یہ مدرسہ قائم کر بیا ۔ اِن کے معاون خاص، موصوف کے حقیقی بھائی مولوی محرمنیزا نوتوی تھے۔ یہ مدرسہ قائم کر بیا ۔ اِن کے معاون خاص، موصوف کے حقیقی بھائی مولوی محرمنیزا نوتوی تھے۔ یہ بی کالی بین تعلیمی خدمات انجام دینے یہ مامور رہے۔ سرکاری ملازمت خوا کر دنے کے لعددونوں بھائیوں نے سمار ن پر ہیں مدرسہ قائم کر لیا ۔ یہ نفے اِن مدارس کے کا دندے۔ کیا حکومت اِن حقرات کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہے۔ اُن حقوات کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ؟ انگریزوں کومعلوم نہیں دوی صاحب نے اتنا ہے دقوت کیوں تھے لیا کر وہ تحصیل کا صفی کہتے ۔

 حقلمندی ہے ؟ جِن الشرّتُعالی کے نیک بندوں ، اسلام اور مسلمانوں کے نیر خوا ہوں پر آب نے سنگین بہتان سکاستے اور الزام عالد کے بیں کیا بروز قیامت یہ بزرگ آپ کوگر بیان سے پیو کر باری تعالیٰ شانہ کی بارگاہ سے انفا ف کے طلب گار نہ ہوں گے ؟ کیا اُس روزیہ دھاندلی کام ہجائے گی ؟ سے

حب مرفشر ورد يُوچه كا ملاك ساين كياج اب جرم دوكة تم فداك ساين

رم ۔ اِس مَن ب کے تکھنے کی چینفی وجرعلمائے المسنت کی سہل پندی اور نوش فہمی ہے ۔

شعبان المعظم ۱۳۹۱ ھ/۱، ۱۹۹ میں مرکزی محلس رضا لاہور " نے راقم الحرو ف کا مقالہ العلم الله العظم کا فقی مقام " نتا گئے کیا۔ اِس مفالے کے صفحہ ۱۹ پر ایک عبارت بُوں ہے بالکسی زندہ قوم میں اِس مرتب کا کوئی عالم بید اِبوجا تا تو وہ توم اس کے علوم وفنون سے نصرف خو دستنفید موتی عبر آمام د نباکواس کے افکار ونظر بایت باطر تھے اور سیجھنے برج ہورکر دیتی ''

ا س عبارت بہارے ایک محترم مولوی صاحب گیر بیٹے اور فرمایا کر کیا اعلی منزت قدس سرؤ مردہ قوم میں سپیدا ہوئے شعے ؛ کیاعلمائے المہنت نے اعلی خرت براکپ کی نظریس کوئی قابلیّد کام نہیں کیا ؛ فلاں کماب میں میراایک مفالمہ ، فلاں صفح سے فلاں سفح بحک موج د ہے ، اُسے علی بین کیا ہے تا ہے کہ

يره كررائية قالم كيجية. گويامعاندين و مبتدعين سفيج امام احمدرضاخان بربليري رحمة الشعليد كے خلاف لا كھوں

صفحات سیاه کید بور شریس بهارے کرم فرما مولوی صاحب نے بید صفح کا ایک مصفون کھے کرم فرما مولوی صاحب نے بید صفح کا ایک مصفون کھے کرم فرما بفیلی کا بینت کے سام اور فرضہ جیکا دیا۔ اعلی خوت اور اُن کی تعلیمات کو منظر عام پر سے آئے ، فاصل بربلوی کو مرسے امام نماند منوادیا۔ املیت وجاعت کے سب اُدکھ دُور کر دیا ہے۔ جدا اِس خوش فہمی اور صورت ما لات سے شیم لوشی کی کوئی صد ہے ہو ۔

وائے ناکامی متاع کار واں جاتا ر یا کارواں کے ول سے اصالس زبان جاتار کا

۵- پانچوی وج بعض موجوده علمائے اطبقت کی ستم ظریفی اور امام احمدرضا خال بریاوی کے

سائة نا وان دوستی ہے۔ ایسے جبی علمائے المسنّت میں مجفوں نے اپنی صلح کلی بیں یا ناقص مطالعہ وکو تاہ فہمی سے یا جندعین زمانہ سے مرعوب مہور فاضلِ برباری قدرس سرّہ کی لعض تحقیقات کو اِلس رنگ بیر سینے کر زہ جا نا ہے۔ جب رنگ بیر سینے کر زہ جا نا ہے۔ جب جبد علمات المسنّد سے اپیل کی جانی ہے کہ وہ السی باتوں کا سیریا بار کریں ، وان حصرات کو سیجاتیں تو کشت کے بینا خداکسی طرح بھی اپنی مہرکوت نو دانے پر رضا مند نہیں ایمنے۔ واسل انسوسناکی صورت حال نے مجبور کیا امام احمد رضا خاں برباری کے علمی کا دنا موں کو کسی حد کہ منظم کرنے کی اپنی لبیا طرح کو کشش کر دی جائے۔ والله ولی المتوفیق۔

اِن وج ہان کے تحت راقم الحروف کے ول میں بینیال موجز ن مُهوا کہ حفرت یُوسف علیالسلام کے خریداروں میں ایک بڑھیا سُوت کی انٹی لے کرشا مل ہوسکتی ہے توکیوں نہ حقائق کے مُیولوں کا ایک گارت تیار کر کے مجدّو دوران کے عقیدت مندوں میں شامل ہونے کی کومشنش کروں شاید یہ کا وکش میرے لیے کفارْق سیٹات اور نجاتِ اُنٹروی کا باعث بن جائے۔

لہٰذا عوام النا سس اُ حنیں ابنا رہنا اسلیم کرنے رکھی راضی نہیں ہوسکتے تھے نیکن برطانوی دور کے علمائے سؤنے ایلنے نامعلوم طریقوں سے برٹش گورنمنٹ کے اسلام قتمنی والے منصوب کے کو پائیسکی کا مین کا مینوں کو کشش کی کر بلت اسلامیر کے گئے ہی بیدار مغز حضرات کمک کی فوت نصر ہوکر رہ گئی۔ ندکو رہ صورتِ حال کے بیش نظر فوت نوا کے میش نظر ہمیں اُس کا روں کی سراغ رسانی کے لیے وقعت کونا طیرا، میں اُس کا روں کی سراغ رسانی کے لیے وقعت کونا طیرا، جاروں علموں کے مندرجات حسب فول میں :

نمونے . تصانیف کامعیار اوراُن کے اعدا دوشمار۔

سب کاجا مع العلوم ہونا گؤنا گون نصائیہ عالیہ کی روشنی ہیں، علمائے عرب و عجم مجل رسوم کی نظریس آب کا مقام ، فاضل برطی کی درجہ امت پر سیرحاصل اور ایمان افروز بخت جلد جہا رہم المحقوم کی نظریس آب کا مقام ، فاضل برطی کی درجہ ، آپ کے ملفوظات و مکتوبات و نیرہ ۔

یہ کام یقیناً اتناعظم ہے کہ اِس کے بیاے علمائے کرام کا ایک بورڈ مفرر ہوتا ، وہ حفرات متعلقہ مواد کو اکٹھا کر کے اُن سے اِس مروحی آگاہ کے کا رناموں کو ایک لوطی بیں بیٹے جاتے۔
لیکن افسوس اِ اہم احمد رضاحاں بربلوی جیسے جامع العلوم ، مرکز دائرہ تحفیق اور فقی ہمداعظم پر ایکن افسوس اِ اہم احمد رضاحاں بربلوی جیسے جامع العلوم ، مرکز دائرہ تحفیق اور فقی ہمداعظم پر اُن محمد علم بین کرتے بھوئے کے بھی شرم مسوس ہوتی ہے۔ بہر حال اُن مجبو ٹی موٹی گنا بوں کا دجو دبھی اِس لیے اعتمائی اورخود فراوشی شرم مسوس ہوتی ہے۔ بہر حال اُن مجبو ٹی موٹی گنا بوں کا دجو دبھی اِس لیے اعتمائی اورخود فراوشی

رکے دور میں غنیمت ہے۔ ہم 9 مرا ھرام ، 19 ء میں احقر کو بعض نفس مضمون سے فاص مناسبت رکھنے والی کنا ہیں اور جبی دستیاب ہو گئیس تو مجدد ماتہ عاصرہ قدر کس سرۃ کا تجدیدی کا رنامہ اڈھائی تین سرارصفیات کے جیلیا چلاگیا اور مہنوز لعجن کتا بوں کے دستیاب نہ ہونے کے باعث اس میں کافی کمی محسوس کرتا ہوں۔

بهرحال سردست جو کھے تیا رہواہے اُسے منبہت شماد کرکے بیار علدوں میں تقسیم کر اہے۔ یوں تو جاڑ کا عدد جی کنی و جرسے بہت مبارک ہے لیکن فکن ہے کہ اشاعت کی جانب سے وصلاافر حالات سپیدا ہوجائیں یا ہلِعلم حضرات کے نعاون سے بعض نا یا ب کتا بوت کک رسا کی ہوگئی تو شا بدانس مقدّن مجوعے کی بانے علدیں ہوجائیں۔ باری نعالیٰ شانہ اینے عاجز بیندے کو اسے مکمل کرنے کی نوفیق مرحن فرمائے ،علمائے کرام کوعلمی معاونت کا جذر بختے اورکسی ٹوش نصیب ببلشركو إسيمنظرعام يرلانے كا توصله عطا فرمائے تاكە متنقدوں كے علاوہ اُن لوگوں كے سلمنے بھی الم من الذكا تذك ايك شفاف أينك كي صورت مِن أجات جواج يه ووحا عزى إس عدم النظير علمی سبتی کومحض ایک خصک ملآ ، مبعثی مولوی ، حجگڑا لو . پیٹ پرست اورا نگریز کا ایجنٹ وغیرہ سیجننے رہے ہیں کیونکہ برفسسنی سے جن علماء کو اُ حنوں نے وارنٹے علم سمیر سیجھا اُہوا تھا ، وُہ عسلما ُ نه تقے لصوصِ دین شقے ، اُنھوں نے اپنی اسلام وشمنی پریردہ ڈ النے کی خا طرعکما کے حق کوبدنام کیا، اُن کے خلاف متعدّ دمی ذکور کے اور علما نے سوئی قصیدہ خوا فی کرنے رہے تا کر اُنھیں تھی مسلما بذں میں سے ہمنوا ٹی کرنے والے لِ جائیں۔ اُن کے قائم کردہ فرتے کے شجرخِبیتہ کی ، جرطیں ہی وور تار بھیل کرمضنبوط ہو جائیں۔ ایسے معاندین کوخاص طور پر دکھانا ہے کہ لے دھو کا کھانے والو اِحبن کا فقادی جہازی سائز کے جودہ ہزارصفحات پیشتل ہے اور تھیں بہ کا نے والے علماء حس كى لعِصْ تصانبيف كويْرْ هُر كسمج لينه كى المبيت بهي نهيس ركھتے ، كيا وُه ايك خشك ملاتها یا و نیائے اسلام کا نقیمہ عظم اور امام زمانہ بحس نے برٹش گورنمنٹ سے جمد ایجنٹوں اور کاندھی کی شطریخ کے تمام مگروں کو مات کر ویا ، علم و نصل کے بلند بانگ دعا وی کے با وجود استیں علمي محا ذریشکست فاکنس ہی نہیں دی ملکرسب کی ناک فاک میں رگڑی کیا وہ ایک حبگوالوُتھا یا تعفرت مجترد العنة ثما في قدمس مرة ( المتوفي ١٠٣ه ع ) عطرح ايك زردست مجامد ، حقانيت كا

عدرارا ورسی دهویں مدی کا مجتر و تفائی جس کی کسی ایک تصدیف کاکسی مخالف سے آج یک جو اب زکھا جا سکا ، بلکرا سس کی کسی ایک دلیل کو اُدلیسی شرارے آج سک دعویٰ سے بریگا نہ ابت نہ کرسے بلکرا سس کے منعلن کسی ایک بزار نصائیف بین سے کوئی ایک والد بھی ایسانہ دکھا سکے جفلط ہو بلکرا سس کے منعلن کسی سے آج نگ بی بید وکھا یا نہیں جا سکا کہ فلان مسلے بیں وُہ اُ مت محدید کے بار کی تصریحات کے فلاف سے خوال مت بہ اور کسے آخت کے ملاق سے دوامن سے والبت ہا ہوں اگا برکے وامن سے والبت ہا ہوں کا اور اندر کھے ، کسی مقدین اسلام کا علم وار بو، کسی ایک بثن میں بھی اُن سے سرمُو افتلات کوٹا رواندر کھے ، کسی ایک مسلے بین اُن کی تصریحات سے انخواف نہ کرے وُہ بعتی مولوی ہے اور جبفوں نے برٹش اُن کی تصریحات سے انخواف نہ کرے وہ بعتی مولوی ہے اور جبفوں نے برٹش اُن کی تصریحات کے وظیفوں کی نشراب سے مخوراور کا ندھی وی وی دعا نہری کا گرس کے جال ہیں جینس کر براا ور طائا کی سے والم ما کا کھی بدلے ، اُس کی سورت کو مسنح کرنے بین کوئی وقیعة فروگزاشت نہ کیا ، ایک ایسے اسلام وقیمی عنا صرکو اُن سے نوشنا لووں ، نالیعت قلوب سے سا ما بوں اور محض جبّہ و و دستالہ اسلام وقیمی عنا صرکو اُن سے نوشنا لووں ، نالیعت قلوب سے سا ما بوں اور محض جبّہ و دستالہ اسلام وقیمی عنا صرکو اُن سے نوشنا لووں ، نالیعت قلوب سے سا ما بوں اور محض جبّہ و دستالہ کی ناخدا تسلیم کر بیا جائے ہو

احقرنے مشعل را ہ کی مبلدا و ل میں ہی کھیں اور دشوار گزار وادی طے کی ہے۔ ملک و
مشعل را ہی میں وقت کی صرورت اور صورت ما لات کے تحت سب سے نازک اور سبّ
اہم موعنوع پرتام اٹھا یا ہے۔ انصا ف پ ندصفرات ملاحظہ فرائیں گے کہم نے کسی سے ذاتی
عداوت یا دھڑے بندی کے طور پرالزام عائد نہیں کیے ، عکر جو کچے کہا ہے انصا ف کی ترازو پر
تول کر کہا ہے بکہ وہی کچے کہا ہے جڑا مفول نے اپنی تصانیف کے اندا از خود کھا ہے۔ ہم نے
اُن کے اپنے ہی نیاد کر دہ آئینوں میں اُن کی صورتیں وکھائی ہیں ۔ اگر حتیم بینا کو واقعی وہ چرے
موسورت نظر کئی تو اِس کی ایک وج تو ہی ہوسکتی ہے کہ وہ چرے ہی حقیقت میں بدنما شے
اور دور سری صورت یہ ہوسکتی ہے کہ جن آئینوں میں اُن کی صورتیں وکھا کی گئی ہیں وہ تمام کے تمام
اور دور سری صورت یہ ہوسکتی ہے کہ جن آئینوں میں اُن کی صورتیں وکھا کی گئی ہیں وہ تمام کے تمام

مبتدعین صرات اوراسلام وشمن طاقتوں کے میر اسرار کارندوں کے بارسے ہیں

را قرالح و و ق کا قلم اٹھا نا اُن کے معتقدین کی دل اُزاری کی خاطر نہیں کید اس حقیقت کی نقاب کشائی کا اُزک فرھینہ دو وجہ سے اوا کرنا پڑا۔ بہلی وجہ یہ ہے کہ اِسس کتا ہے کا نفس صفون چودھو ہے کی مجترد امام احمدرضا خال بر طوی رقمۃ السّد علیہ کا تجدیدی کا رئا مہ بیان کرنا ہے اور تجدید بڑا میں وقت مکس بیان کی نہیں جا سے کہ عرب کے اُس و وقت مکس بیان کی نہیں جا سے کا میں کا محل نقشہ بیش نہ کر فیاجائے۔ دوسری وجہ سلما نوں کی جیڑوا ہی اور اُن کی فلاحِ وادین کا جذرہہ ہے۔ لینی جو ملعیان اسسلام کم اُو گروں کے تیجے گا کر اُن کے معتقد ہو کر کو ہوں میں بعث گئے ، مسلمانوں کی چڑا و سوسالہ جا عت لینی سواو اعظم المیسنت وجھا عت سے علیمدہ ہو گئے ہیں ، اُنھیں یہ دکھا دیاجا ہے کہ جہری حضرات کو اُپ نظم اور میں بیٹ گئے ہیں ، اُنھیں یہ دکھا دیاجا ہے کہ بہنچا یا جو بی خوالی اور مینیا آب کے انسل اور مینیا نوالی کے جمعیت اور شیر از و بندی کو کس نے نقصان بہنچا یا جو بی نسامہ بی خوالے کے بین میں مالوں کی اور اسلام سے لین کروں گا کہ ایسے حضرات کے جیکھے مقدیدے یا اِس کے جیکھے مونیا و اسلام سے لین کروں گا کہ ایسے حضرات کے جیکھے مفید ہوئے این مسلمانوں کی اجماع کو نا زین پرچھوڑوں گا۔ مقدد میں واصل جہتم ہونا زیادہ مفید ہے یا اِس کے بیکھس کی بوفید کی از اور بین اور اُن خرت میں واصل جہتم ہونا زیادہ مفید ہے بیا اِس کے بیکھس کی بوفید کی از این پرچھوڑوں گا۔

ہوسکتا ہے کہ بعض حضرات ہا رہے اس اقدام کو نظر استحسان سے نہ دیکھیں ملی غیر سلموں

کے بڑھائے بُوٹے سبق کے مطابق اپنے تا نزات کا اظہا در نے لگ جا بہی کہ کسی فرتے کے
معتقدات یا اس کے اکا بریشنفیدکر نامنفی اندا زفکرا ورفضا کو مکذر کرنا ہے۔ ایسے تمام حضرات
کی خدرت بیں سم یہ وضاحت بیش کر دبنا ضروری سمجھتے ہیں کہ مقدس شجر اسلام میں فیراسلام
عقائد ونظرایت کی پیوند کاری کرنے والوں اور مسلمانوں کی اختماعیت کو بارہ پارہ کرنے والوں کا
مذکرہ کیوں ٹاگن رسمجھا گیا ؟

ا - جن صرات کے ہم نے اسلام بیمنی کے پُرا سرار اور تفیقی خدونیا ل بیش کے بیل ، اُن میں سے اکثر اُن نجما نی ہو چکے اور اُن کا معاملہ چ کمراب براہ راست اپنے مائک سے ہے ، اُن کا معاملہ چ کمراب براہ راست اپنے مائک سے ہے ، لکن اُن کے بارے میں مہیں اب کوئی فیصلہ کرنے کی ضورت ہی کیا ہے ؟ لیکن برقسمی اُن میں کتنے ہی گدعیا ن اِسلام نے اپنا پیراور عیشوا بنا لیا تھا اور اُن کی حقیقت کو اُن میں کتنے ہی گدعیا ن اِسلام نے اپنا پیراور عیشوا بنا لیا تھا اور اُن کی حقیقت کو

زسمجھنے کی بدولت کتنے ہی اسلام کا دعوای کرنے والے آج بھی بخوشی اسی گراہی کے گراسے میں الرحظے میں الرحظے جا رہے ہیں حس میں اُن کے میشوا گرے تھے۔ ٹیو نکہ اُضیس وہنما سمجھنے والے اندھا ڈھندا سمجینی گراھے میں گرسنے جا رہے جو آنکھ کھلنے پر محمل شب ہی نظر آجا ہے گی. لہٰذا کلمگو فئی کا پاکس لی اظرارتے ہوئے ، اُضیس اُخروی زباں سے بچانے اور تب ۔ اور تب ۔ اور تب ۔ اور بس ۔ کہا یہ منٹی انداز فکر ہے ؟

y ۔ قرآن کریم بی کود کجھ لیجے کے الم کس نے اسلام اورمسلما لذں کے وُشمنوں کا کُطلان خوب نترح ولبط کے ساتھ واضح فرمایا اور اُن کے سرغنوں کو دنیا میں تھی اللہ تعالیٰ نے ذليل وخواركيا ، حتي كمسلما في كاوم عرف والياق ناصر كي خلاف اسلام سركرمبوس کے راز کھو ل کھول کرمسلما ہوں کے سامنے رکھ دیلے اوراُن کے وجود کو تلت اسلامید کے لیے تھا کا فروں سے زیادہ نغضان دہ قرار دے کر دقت آنے پرالٹاتعالی نے لینے أسخرى نبي رسول صلى الله تعالى عليه وستم كو دانشكا ف لفظور بير كي رحكم ديا : يَا ٱبَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ الْمُغَيْبِ كَمْرِي وبينه والح (نبي) كافرون وَالْهُنَّا فِقِينُ وَاغْلُظُ عَكَيْهِمْ لِي اورمنا فقوں سے جماد كر و اور أن يرتنى فراؤر المترتعالى في توان مسلما في كا دعولى كرف والوس كفلات الفي حبي صلى الله تعالى عليه وسلم كوجها وكرف اور تنتي بيت كاحكم وياتها ،جر إسلام كا وعوى كرت بكوك مسلمانون كى براي كھود نے اور كا فروں كے يا تقد مفنيوط كرنے بي خفيد طور يرمصروف رہنے تھے -كىبالىنە نغالى كے الىس حكر كومنفى انداز فكركها جاسكتا بىسے ؛ برگز نىبى ، برگز نىبى ركبيونكه اسلام تعليم اور ثنبت انداز فكرسي جركه غلط مدعبان اسلام كا محاسبه كرنا نهايت ضروري اوراہم ترین فریفزہے۔

اب اِسی ارشا دِ رَبّا نی کی روشنی میں ملاحظ فرمائیے کم جن لوگوں نے بڑنش گورنمنٹ

کے اِسلام اورمسلما نوں کی ڈیمنی پرمبنی منصوب اور اُسفیں ستحدہ سبندوستان ہیں ایک عضوم مظل بنا دینے و الی سکیم کومسلما نوں کے رہنجا، بیشیوا ، نا خدا مشتی بلت اورسیکے قوم و نیروین کرکا میا ب کیا ، یا و او کو گر حبفوں نے بایں حبوود ستنا رکا ندھی جیسے بلت اسلامیہ و ثمن اور طبیع برات دن ناصبہ فرسانی کی، اِسلام اور ہندوست کا فرق شانے ، بایو کی بحے منا نے رہے ، مسلمانوں کا اُرخ حرم سے سومنات کی جانب بھیتے رہے ، کیا ایسے ہوگوں کی خلاف اسلام ، ظا مراور پوشیدہ کا رکز اربوں کو ظا ہر کرنا کھم غداوندی کی تعلیم ہے یا منفی انداز فکر ؟

سور وقت آنے پرنبی کریم سلی اللہ تعالی علیدوسلم نے ایسے منا فقوں کی تعمیر کردہ مسجد صرار کو مسالہ سے با سرنکال دیا ، اللہ تعالی کے سم ہے آپ نے منا فقوں کی تعمیر کردہ مسجد صرار کو مسالہ کروا دیا ۔ اُن کی سجد کوازر و سے شرع مسجد قرار نہیں دیا گیا ، اُن کی نماز جنازہ بڑھنے اور اُن کے بینے بیشنش کی و عاکر نے سے آپ کو منع فرما دیا گیا رمعلوم نہیں اسلامی و اوادی کے نام نها دعل فرار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خود اللہ جات شانہ کے اِن اسکام کے بارے میں کھیا فقولی صاور فوما بیں گھے ؟

سم - عدرسالت کے فوراً بعد منکرین دکوۃ اور سببہ کذاب اور اسود عنسی وغیرہ مرعیان بترت منظرِعام برائے ، جومسلمان ہونے کا وعولی جی برابر کرتے تھے لیکن رسول الشّر علی اللّہ تعالی عند اور جملہ علیہ وسلم کے بری نظیفہ اوّل امر المومنین سیّدنا ابو کم صدیق رصی اللّه تعالی عند اور جملہ صحافہ کرام رضوان الله نغالی علیہ اجمعین نے باتفاق دائے زحرف اُن سے جما دکیا بکہ ان فتنوں کو بیخ وہن سے اُکھاڑ کر بھینک دیا ، حا لا بکہ کمنت اِسلامیہ اُن دنوں انتہائی عدما لان فتنوں کو بیخ وہن سے دوجا رضی ۔ بر بے سیّد الرسلین علی اللّه نغالی علیہ وسلم کے تیار کردہ عدما ان انتہائی عدما لان اور کا طرز عمل جومسلانوں کے لیے قیا مدینے کہ روشنی کے مینا رکا کا م ویتا رہے گا۔ صی بر کوم کوم این وطہارت اور اصابت رائے سے بنی کوم علی اللّه تعالی علیہ وسلم اس درج مطمئن تھے کہ اِنی بادگاہ کے ان تربیت یا فتہ افراد کی بیروی کرنے کا بعد والوں کو یکوں منظم دیا نے

كَ مُعَالِينَ كَاللَّهِ وَمِ إِلَيْهِمُ إِنَّتُكُنَّمُ مِرِكَمَام صلى بستارون كي ما نندين وإن من حبی اقتدا کرو گے مرابت یا و گے۔ رِهْتَدَيْمُ د له نجار مصلى الله تعالى عليه وسلم ہى نے نہيں بكه خود الله حل شانه نے صحابر کرام كو معيارِحق قرار ویتے ہوئے اپنے کلام معجز نظام میں واضح طور پراور وانتگاف نفظوں میں یہ اعلان فرمایا ، مجراگروہ مبی اسی طرح ایمان لائے جیسا تم قَانُ الْمُنُوا بِيِثْلُ مِمَّا الْمُنْتُمُ بِهِ لائے، حب تودہ مرابت یا گئے اور اگر مشریحیر نَقَدِهْتَدَنَّا وَإِنْ تَوَكَّوْا فَإِنَّهَا توده زری صدین بن -هُمُ فِي شِعَاتِ ٥ ٢ مُجْلِصِحابِرُام رصٰی النَّه تعالیٰ عنهم المُبعین ،خواه وه مهاجر بهوں یا انصار ، النَّدربُّ العزَّت نے ل نزار دیا اوراُن کی مغفرت کا عام اعلان فرما یا ہے: سب كوابمان كى حقيقى دولت سے مالا ما ادده درگ جوائيان لائے اور بجرت كاور المكى وَالَّذِينَ المَنْوُاوَهَا حِبُووًا وَ راه میں ارسے اور حبوں نے حکردی اور مدد کی ، جَاهَدُ وَا فِي سَهِيُلِ اللهِ وَالَّذِينَ وہی سیتے ابان والے ہیں ۔ ان کے لیے خشش اُودُا وَ نَصَدُوْ الْوَلَفِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ہے اور بونت کی روزی۔ حَقّاً ولَهُمْ مَنْفُولَ ثَا أَوَّ بِرُزُقِكَ كريده ته يحصى خضي عظيم الشان اورعديم النظيرور ج تمام صحابهٔ کوام کی مغفرت اور اُن میں مرحمت ہوئے ایک بارے میں معرصقی عربہ شانہ نے فرمایا ہے: تم میں برابر نہیں وہ حبضوں نے فتح مکہ سے پہلے لاَيسُنتَوِى مِسْتَكُرُ مَنُ ٱ نَفسَتَى مال نوج كيا اورجهاد كيا رؤه مرتب مين أن مِنْ قَبْلِ الْفَتْحُ وَقَاتَلَ وَ أُولَائِكَ ٱغْظُمُ دَدُكِنَّهُ مِّنَ الْكَذِينَ ٱ نَفْقُوْا ے بڑے ہی صفول نے بعد فتے کے خرچ اور جهادكياور إن سب (بيطخري اورجهاد كرنوالو مِنُ لَغِدُ وَقَا تَلُوُ اللهِ وَكُلَّا

له مرأة شرح مشكوة ، مبدستم من مهم سن با، سوره اليقره ، آيت ١٣٠ سن ورة اليقره ، آيت ٢٠٥

وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى من الله الدين اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله صعابر رام رصنی اللَّه تعالى عنهم كا مقد سس كروه سبيندا سنرحل شانه اورا س ك أخرى بينامبر کی رضا وخو سننوری ماصل کرنے کی خاطرتن من رهن کی بازی نگائے رکھناتھا ۔ قرآن کرم نے وضاحت فرما دی ہے کہ دہ حضرات، قدسی صفات اپنی منزلِ مقصور کو یا چکے تھے ، أن كى قربا نبال بارگاه خدادندى مين شرف قبولىت هاصل كر يحيى تقيين اورا لينزرب العزّت ف النفيس اپني رضا مندي كا يُون مرّ ره سُناديا تها:

وَالسَّالِقُونَ الْاَ وَكُونَ مِنَ الرِّرسب مِن يَطِي مِهاجِرِين والصَّار مِين عَلَى اور الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَتْصَادِوَ اللَّذِينَ حَرِيجِلالْي كَسَاتُهُ أَن كَ بِيرِوتُوسُ اللَّهُ اتَّبَعُوْهُمْ مِاحْسَاكِ رَضِي اللهُ اللهُ النسبي راضى بادروه الله راصى بى اورأن كے ليے باغ تيا ركور كھے بیں ،جن کے نیچے ہنریں رواں ہیں ، اُن میں وُه مِیشدرین کے اور بست برای کا میابی

عنهم ودضواعنه واعدكم جَنْتِ تُنْجِرِيُ تَحْتَهَا الْأَكْنَهَا رُ غُلِدِينَ فِيهُا أَبَدُاط ولكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥ ك

مهاجر وانصار کے اوّ لبن گروہ اور باقی اُن کا اتباع کرنیوالے ، جن سے اللہ تعالیٰ را منی ہے اورونیا میں بی جنجین جنت کا مزرہ صنا دیا گیا ، کیا انبیائے کرام کے بعد بنی اور انسان کے السس افضل ترین گروه سے بہنر کوئی اسلامی تعلیمات کوسمجھ سکتا شا ؛ کیا اس کا : اب ترین جاعت كے طرز عمل كومنفي انداز واردينے والے اسلامي زادير نظرر كھنے والے بچے جائيں یا غیر اسلامی نظرایت کے حال اور صحابر کوار کے اتباع سے عاری ؛ حالانکہ فرآن کرم کی د و سے ایمان دہی معتبر جوصحا بُرکرام کی طرح ہو . اعمال وہی مقبول ہوں گے جو اُن حضارت کے اتباع ميں ہوں ، إسلامى نظرايت وتعلمات كى دسى تعبير معقول اورقا بل سليم بين جو أن حفرات من منقول بي يهي مقدم سركروه قفيرا-ارم كابنيادتها-جوعما رت المس بنيا درتعمير

بوكى وه الله فى اورأن سے بهط كر جو عارت مجى بنا فى جائے كى ، خواه أكس كى بنيا د و آن كرم يه بنا أن عائد بالعاديث مقد سريه ، توجيد يرمبني مريه إن عائم بالصوّف بيه ، سرام غيراك لامي اورعندالله نا فابل قبول بهر كي كيونكه صحابه بي حفا نبيت كالمعيار اورتماب وسنّت کے عملی مفہوم و معانی کا ومو زندہ ثبوت ہیں جن کی نظیرے نم فلک کئن نے نہ آج "ک ونجهی ہے اور نرد کھی جا سکتی ہے۔ خود التّدريُّ العزّت نے اپنے اُن مقبول تربّ بندوں اور عظیم انشان گرده کی ترصیب فرمانی . أضیس مند قبولیت نخشی ، کا میابی و کامرانی اور رهمت ورضوان كامز ده سُنايا اوراً مخيل مهيشه باغ وبهنست أوراً رام و راحت مين ركفي كا وعده فرمايا - حيانچ ارشادرتاني ب:

اَ لَذَيْ ثِنَا مَنُواْ وَهَا جَرُواْ وَجَاهَدُوا وَحِهِ إِيمَانِ لائْے اور بجرت کی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ بیں لڑے ، اللہ کے أغظم مَرَ حَبَّة عِنْدُ اللَّهِ طَوَّاوللِّكَ يها في كالرا ورج ب اور ورى مرادك هُمُ الْفَائِزُونَ ويُبَشِّرُهُمُ رَبَّهُمُ من ينع أن كارب أض اين رحمت اور اين يِرَعْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوانٍ وَحَنْبَتٍ صَاكَامِرُه صَنَامًا سِي اور السِي باغون كا جو دائمی نفت بیں ، سپیشہ سپیشه ان میں دہا<del>گ</del>ے بے تنک اللہ کے پاکس بڑا ٹواب

التُرجِلِّ شَانهُ ؛ في دُوسرے مقام براسی وعدے کو کو ں وُسرایا ہے : التدني مسلمان مردون اورمسلمان عورتون حبترں کا وعدہ کیا ہے ، جن کے نیجے نہری رو ان بن ، أن مين عبية ربي ك اور ياكيزه مكانوں كاج جنت عدن ميں ميں اوراللہ كى

فِي سَيِيلِ اللَّهِمِ أَمُو البِهِ وَالْفُسِمِ تَهُمْ فِيهُا نَعِيمُ مُمْقِيْدُهُ خَالِدِينَ ونيها أبد المراقة الله عسنة اَجُوْعَظِيمُ وَ لَهُ

وُعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا فِي جَنْتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُو غليدين فيها ومسكن طبيتة فِي عَنْتِ عَدْنِ وَوَرِهْ لَوَانَ

مِّنَ اللهِ ٱكْبَرُط وْلِكَ هُوَ رضا جرسب سے بڑی ( نعمت ) ہے۔ یہ ہے الْقُوْزُا لْعَظِيمُ ٥ ك سب سے بڑی کامیابی ۔ اسی مقام پرتید آیات سے بڑے وردگارِعالم نے صحابہ کرام کی قربانیوں کو مٹر مِن قبولیت مجھے بہر کے أسفيس ايني نوازشات كالإن تفظون مينهمي مرزده سُنايا ہے: الكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ أَمَنُكُ ا لیکن رسول ادرجوان کے ساتھ ایمان لائے ، مَعَهُ عَاهَدُ وَالِهِ مُوَالِمِمُ وَانْفُسِمُ الم تضول في اين الون اورجا نو ل سع جهاد و أوليك كمم النخير ات وأوليك کیااوراً خیں کے لیے مجلا ٹیاں میں اور مہی هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ اَعَدُ اللّٰهُ كُمُمُمُ مُ مِرْدَكُونِيْعِ مِداللَّهِ فَي كَلِيهِ تِيار كردكى جَنْتِ تَجْدِیُ وَیْ تَحْتِهَا الْاَنْهُادُ مِی البی بشتیں جن کے نیچے نہرس دوال ہیں' عْلِدِيْنَ فِيهَا وْ ذَا لِكَ الْفُوْزُ الْعَظِيمُ مِنْ سَمِيشَانَ مِين رَبِي كُلَّ ، بَنِي بَرْى مراو منى سع یہ ہے صحافہ کرام رصوا ن اللہ تعالی علیہم کا مقدس گروہ جن کے اعال مقبول ، جن کا ایمان باتی اُمتِ محدید کے لیے نمونہ ہو ونیا میں رضائے الٰہی اور وعدہُ جنت کی بشارتوں سے نواز کے اُن كاطرز عمل اور الله ورسول ( حبل حبلالهٔ وصلی الله نعالی علیه وسلم ) كی تعلیات سے تحت اندازِ فکریہ ہے کہ جو بنبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوای کرے اگر وہ اور

انداز فکریہ ہے کہ جو نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بعد نبوّت کا دعوای کرے اگر وہ اور اور اسکے متبعین اِس انتہائی تلبیس سے بازنہ آئیں قوصی بُرکرام نے انتہائی سے ساتھ ہی جن لوگوں نے اسلامی اثار دینے کے علاوہ کوئی اور سلوک تجویز ہی نہیں کیا۔ اِس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے اسلامی فرانفن میں سے صوف ایک ذرکور تی فرضیت کا انکا رکیا اور ذرکور آدا کرنے سے جااب نے بیٹے فرانفن میں سے صوف ایک ذرکور تن اللہ تعالیٰ عنہ کے عهدِ مقد سس میں صحی اِس کے با تعاقی کے فیلیفٹر اول حضرت ابر برصدین رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کے عهدِ مقد سس میں صحی اِس کے برابر حیثیت اُن لوگوں سے بھی جہا دکیا اور اُن کے دعولی و مسلما نی کو ایک پر کاہ کے برابر حیثیت

له ب ۱۰ ، سورهٔ التوبر ، آیت ۲ ، ک

160%

اب كميا فرمات مين آج مح مدعيان علم ووالتش كداكر اسلا في عكومت بهوتي تودورها سے ، جال اور اُس کے بیرو کاروں کے ساتھ از رُوت شرع کیا سلوک ہوتا ، صحائیراً نے تواہب ہی فرحن کے انکار کوسنے دالوں کوموت کے کھا ٹ آثار دیا سکیں جو آج اکثر فراٹھن کے منکر ہیں اور جن کے زوبک صرف اسلام کا دعوی کر لینا ہی اُن کے مسلمان ہونے کے لیے كافى بد، اليسه معبان اسلام أوراُن صاحبان جُبّر ودسناد كے ساتھ اسلامی حكومت کیا سلوک کرتی حبضوں نے رکش گوزمنٹ اور مبنو دہے بہبود کے ایماء پر، اُن کے و ٹلا نفٹ كے تحت ، مقد تس شجر اسلام ميں غير اسلامي عقائد و نظرات كى قلين لگائيں ، اسلام كے اینگلوانڈین الیکنشن نباریک ، معض اسلام اور عبسالیت کا فرق تلق رہے وکتے ہی سلانوں ادر مندود کوشیرو شکر بنائے اور سب کو اپنے گاندھی مہاراج کے قدموں میں جکھانے کی فاطرتن ك دهن كى بازى كلك في بوئ تحد ، ايسے اسلام وشمن عناصر كا اسلاى حكومت ك ا تھوں کیا حضر ہوتا ؛ اگر بیسمتی سے آج کہیں بھی السی اسلامی حکومت نہیں قوایسے افراد کی نشان دہی جرم کون سے اسلام کے بخت ہوگئی باکیا مسلمانوں کو ازراہ بمدری علط کا رواوں سے خبرار کرنامنفی انداز فکرہے ؛ کیا آج کل کے اسلام میں رہزنوں کو رہنما اور بدنواہوں كو خِرخواه ماننا اورمنوانامثبت انداز نكر قرار د باگیاہے ؟ ۵-الله تعالیٰ ہرصدی میں مجتر دمھیتا ہی اسی لیے ہے کہ تخریب کا روں نے جو دین نتین میں غتر لوُر

استانا کی ہرصدی میں مجدِّ دمیمیا ہی اسی کیے ہے کہ تخریب کا روں نے جو دین متین میں غتر بود

کردگی ہو، اُسس کا تجزیر کریں ، صبیح و غلط اور بتی و باطل میں اپنی غدا داد قرت فیصلہ اور

ہمتتِ مردا نہ سے تیز کردگھا تیں ، دُو دھ کا دُو دھ اور یا بی کا یا نی کر دیں ۔ مثلاً امام محد نوز الی

دھۃ اللہ علیہ (المتوفی ۵۰۵ ھی) نے فلا سفہ ، معتز لہ اور زنا وقر کے بما ٹدین و سرغوں کو

ہرمیدان میں علی محا ذیئر کھست دی ۔ مباحثہ و منا ظرہ اور تقریر و تحریر میں عمر محبر اُن کا

ہرمیدان میں علی محا ذیئر کھست دی ۔ مباحثہ و منا ظرہ اور تقریر و تحریر میں عمر محبر اُن کا

محاسبہ کرتے رہے اور اپنے اِس علی کا رنامے کے باعث اُمت محمد یہ میں ججۃ الاسلام کے مقیقی علم برا رو ہی ہیں۔

کے متب سے یا دیکے جاتے ہیں جا لاکھ امام موصوت کے فنالف علی کا دعوٰی بھی دورِحا قر

اسى طرح حصرت مجترد العن نا في رحمة الشعليد و المتوفى م ١٠١٥) ن المرى دور

کے پیدا کردہ غلط کا رعلماء اور صوفیہ کا زبر دست نعاقب کیا اور اسلامی خطوط سے ہٹی ہُوئی کی مور کے عکومت کوتا نبدایزدی اور ہمت مروانہ سے راور است پرگا مزن کر دیا۔ کیا اُس دور کے بیفن وفضل لینی نام نها دابر الفضل وفیقنی اور غلط کا رعلماء وصوفیہ مسلمان ہونے کے دعویا رنہیں نقے ہاُن کے دعوی اسلام کے با وجود اُنھیں ہے جبی غلط کا راور سرہندی مرجی گاگا کا رکی اور سرہندی مرجی گاگا کا داور سرہندی مرجی گاگا

کین حالات کی است خرافی کو مجھے سے ہم بقینیا طری صدیک اپنے آپ کو تعاصر ہی ہے ہیں گئی کے مجس سے ہم بقینیا طری صدیک اپنے آپ کو تعاصر ہی ہی میں گئی کے مجس سے میں مان جاتا ہے کہ برخت کو رز منسلی اسلام وشمن طاقت اور سہود ہے ہو جسے مسلما نول کو الی گئی کے پر دے میں رمزنی کا کام الی و تشمنوں نے جن جُنے والوں کو خریدا ، اُن سے رہنما ٹی کے پر دے میں رمزنی کا کام بیا ، ابسے لصوص دیں اور برخوا ہا نواسلام و مسلمین کی نشان دہی کرنے اور مسلمانوں کو اس کا سے اسلام کے تیت فرار دیا جاتا ہے ؟

ان کے خرسے بچانے کو منفی لمذائر فکر کون سے اسلام کے تیت فرار دیا جاتا ہے ؟

کو ای نظر رکھتی ، اِرز کیا ب جُوم کی پا دائش میں اُسلیس منرائیں دیتی ہے تاکہ اُسٹیس عبر سن ہو اور آئندہ لوگوں کو جاتی نے اور مالی نقصان نہ بہنچا سکیں ۔ کیا حکومت کا یہ اقدام فضا کو کمڈر کرتا گئی رعیت کی خیرخوا آئی کا تبوت ؟ نیز جو حضرات ایسے عناصر کی نشان دہی کریں ناکم و مر والد یا اپنی رعیت کی خیرخوا آئی کا تبوت ؟ نیز جو حضرات ایسے عناصر کی نشان دہی کریں ناکم و مر والد یا خوات کا یا ملک و ملت کا خیر ہوگو اُئی کا نیک و مقا کا در کا کا با ملک و ملت کا خیرخوا ہ ؟

٤- برحکومت کا ایک آئین ہوتا ہے ، جسے وہ ملک میں نافذکرکے تمام باشندوں کو اُس کی

با بندی کرنے برمجبور کرتی ہے ۔ اگر کوئی ایک شخص یا جماعت اُس آئین کوتسلیم کرتے ہوئے

اینے گھر میں بیٹھ کراُس آئین میں ترمیم کرے اور کچے لاگوں کو اپنا ہم خیال بنا کراُ تحفیں اِس

برمیمی آئین بیمل کرنے کی ترغیب و ہے ، بلکہ اِس ترمیمی آئین ہی کو حکومت کا اصل آئین

بتایا جائے تو اِن حالات میں حکومت وقت ایسے فردیا جماعت کو اپنا خیرخاہ سمجھ گی یا

باغی شما رکرکے اُس کے دماغ کوسیدھا کونے کی ہمکن کوشش کرے گی ؟ جو اسیسے

باغی شما رکرکے اُس کے دماغ کوسیدھا کونے کی ہمکن کوشش کرے گی ؟ جو اسیسے

پڑا سرار باغیوں کی نشان دہی کرے وہ غلط کار ہوگوں کی نظر میں تو واقعی کھٹکے گا کیلی کیا عکومتِ وقت اُس نشان دہی کرنے والے کو بُراہے گھے گی بہ کیا عقلاء کے نزویک اُس کا یہ اقدام مک و مّنت کی خیرخوا ہی شار ہوگایا قابلِ ملامت ونفرت بحب دنیا وی حکومت کے بُرامرار باغیوں کی نشان دہی کرنا دحبیا کہ حکومت کی منشا اور تنخواہ کے تحت سیکیورٹی فورس کرنی نشان دہی کرنا منفی انداز فکر کہاں سے ہوگیا ؟

فشان دہی کرنامنفی انداز فکر کہاں سے ہوگیا ؟

۸ - کیا جو حضات اُن اکا برصحابهٔ کرام کوگا بیان دبنا تواب شمار کریں جن کے تعوٰی و طہارت کی فرضت بھی قسم کھاسکتے ہیں اور انبیائے کر ام علمہم السلام کے علاوہ چیشم فکا کمن نے جن کی نظر ہر نہیں دیھی، علاوہ ریں اسوائے خداعی اب کے باتی اُس ارے مقدس گروہ کو مِد نتا ركري ، كلام اللي حب ميركوني إيك لفظ كى كمى مبينى رسكاب زرسك ، أس محرّف بك اة ل الم أخر مك كلرى بكولى كماب تباليس ، الجبل موجوده كوغير موتوت تظهراليس ، مجابد بن كرمسلما نول كخون سے مولى كھييس ، أن ك مال وجان كواينے ليے مباح اور أنكى ا برُو ریزی کرنے کو کا رِثُواب بتاتیں ، بجرمسلما وٰں *کے مقل کو تھلے کا فروں ، نشیٹ بن پریتو*ں کے قتل سے زیادہ باعثِ توابشمارکریں ،اپنے مہدی ہونے ملکر ساحبِ وہی وعصمت ہونے کے داگ الدیس اور کوں اپنی تعلی نبوت کے پُراسرارسا مگ بھریں ، اپنے بڑوں سے البي كرامنيس خسوب كريس كر انبيائي كرام كم مع ريهي بجهيده جائيس ، الله تعالى سے بمكلام بون بكرمصا فحركرن كاحبوا وعوى رب تاكر سبد الأنبيا عليدا ففنل الصلوة واتلام کی خصبص مثائیں، اینا کلمه طرهوانے کی تلفتین کریں ملکہ اپنی ذات پر درو دطرِ هوا مئیں سیادسلین صلى الله تعالى عليه وسلم كى بيدالنش برمسترت كرف كوكنيميا كاسانك المِنائيس ، نبى كرم صلى الشرتعالى عليه وسلم جيب أب ك زمان من يحميل و منظير أورث نائيس ، صنور عليه الصداؤة والسّلام کاعلم ستیطان لعبن کے علم سے کم تنا ٹبری۔ محیط زبین کے علم کا فحرِ دوعالم صلی اللّٰہ تعالی علیہ وسلمے لیے انھار کرکے بلکہ شرک بناکر اِسی علم کوشیطان مردود کے لیے تصویق سے نابت سائیں ، گوں نصوص سے شیطان کوخدا کا شرکیہ ہونا نابت مظمر ائیں ،

سرورکون دمکان صلی الله تعالیٰ علیه و سلم کے علوم غیبب کثیرہ عظیمہ وا فرم کو بحق ، پاکلوں اور جا نوروں کی معلومات کے برابر مشاغمی اور زرانہ خرمائیں، نبی آخوالز ماں صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كي آخرى نبي ہونے كوجهلاء كاخيال اور فضل وكمال سے خالى بكر قرآن كرم كا انكار بتائيل اوروتبى كام سيترهو بى صدى مين نى فاتميت كرس اورا سائيك نتایانِ ننان گنائیں یُوں رِکٹش گورننٹ جن سے دعوی نبوت کرواتی اُن کے لیے چرورواز بنائيں، احادیث مطرہ کے دفائز کو من گوت ملیدے مطہ ایس، بیشاتی پر قشقہ کھینے کر ہنو د کی ہے کے نعربے مکائیں، اُن کی ارتضال اُٹھائیں، سما دھیوں پیفیولوں کی جا دریں چِڑھائیں ، گاندھی کو در صرف اپنا عیشیوا اور ا ما ملی الاطلاق بنائیں عکراُ س طبیط مشرک تُكُورُت رِست كونبر ت كابل سنائين، بارى تعالى ت زا كومجتم شر اكر مادف بنائين كم المس كاجُولًا بوجانا فكن بتاكر كا ذب بالفعل تك شهراً ين بكر وقوع كذب كمعسني ورست برجانا ك سناكراينا مُنكر الربيت تطبيك ومريه بونا وكها يُس ،كياليه حفات كومحف أن كرُجّة ورستاركي بنايريا مولوي ، مولانا ،مفنى ، حضرت جي ، ام الهند ، شيخ الاسلام، شيخ الهند، امام رباني، قطب الافطاب، فقيهد النفس، مسيحات قوم، نتا عِرِّلْت ، مصلح ، ريفارم ، حكيم الامّت ، مفسّر ، معدّث ، نا بغراعص ، نتمس العلماد ، مجدد ، شیخ الکل او را مرالموشین وغیرو کملائے سے باعث بی مسلمانوں کے رہما ، مَّن ِ اسلاميك ميشوا اوراكلام كخرخ اه شاركر دباجائ، جلاكون ساملان اً خیب اینا پینتوا مان سکناہے ؛ کیاکسی صاحبِ عقل و دانش کو زیب دیتاہے کر وو رہنما و ں کو چود کولصوص دین کوریخاتسلیم کریں ؛ ایسے حالات میں شیطان، منا فقین میند ، یز برملیب اورد وسرے منت اسلامیہ کے وشمنوں کی طرح ان حضرات کے سیاہ کارناموں سے مرعیان ا سلام کو باخر کرنا ایک اخلا قی اور دمینی و بینے کی اوائیگی ہے۔ کیبا ایمان کے اٹیروں سے لوگوں كوفيرواركر نامنفي انداز فكرے ؟

9- پاکستان کومعرض وجودیں آتے ہُونے اٹھائمیس سال کا عرصہ گزر بھا لیکن ناحال تحریب پاکستان کی کوئی ٹٹا بانِ شان نادیخ منظرعام رہنہیں آسکی اور ندا بھی ٹک نظریرُ پاکستان کو اُجا گرکرنے کی صرورت محسوس فرمانی گئی بکر اندرون خاند اِسے مٹانے اور بے دا مروی کو فروخ دینے کی کوشش بی ہوتی رہی ہے جبکہ پاکستان کا مطلب لآ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ مُحَسَّدُ وَمُ حَسَّدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ہم بدلنا چاہتے تھے نظم میخانہ تمام آپ نے بدلا ہے میکن عرف میخانے کا نام

اگر کونی بی حکومت تحریب یا کتنان کی ناریخ مرتب کروا نی ادراُ سے اسکولوں کا لجو رہیں دائج کرتی نیز نظر نے پاکستان کی اشظامی مشینری جلائی جاتی تولیقی نی داد واس ملکت خدا داد کا نقشہ پہلے کی نسبت بہت وسیح ہوچا ہوتا کین اس تم ظرینی کی داد معلاکون دھے سننا ہے کہ دنیا کی اس سب سے بڑی اور نظریا تی تعکت بیس پاکستان بنانے والوں اور اس کی مخالفت بیس سر دھڑی بازی لگا وینے والوں کو ایک ہی لاکھی سے بانکا گیا بکہ پاکستان کی خاطر ہرقسم کی قربا نیاں دینے والوں کو ایک اور اس کے دشمنوں کو مالا مال کیا گیا ۔ حب برخوا ہوں کو سے انکا گھوں پر جگر ملی تو انھوں نے نظری پاکستان کی دولوں اور داخوں سے برخوا ہوں کو سے اس کے محدولوں اور داخوں نے باکہ کا مندور و نسل کے محدولوں اور داخوں کی نیاں دینے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نرکیا۔ واس افسوسنا کے صورت مالی کا ادان کی زینت بن کر دہ گیا اور ایک کا ایک باز دکٹ بیکا سب سے بڑی اسلامی کو نسل کے کا غذات کی زینت بن کر دہ گیا اور ایک کا ایک باز دکٹ بیکا دنیا کی سب سے بڑی اسلامی کو نسل کے معکنت اور نظر مانی ملک کا نقت ہمٹ سرٹ ساک کا ایک باز دکٹ بیکا دنیا کی سب سے بڑی اسلامی معکنت اور نظر مانی ملک کا نقت ہمٹ سرٹ سے طرکی اس کا دیا دیا اور اور احدون ساکھ معکنت اور نظر مانی ملک کا نقت ہمٹ سرٹ سرٹ ساکٹ کر دہ گیا۔ دانا اللہ دانا المید دا جعون سے معکنت اور نظر مانی ملک کا نقت ہمٹ سے سے طرکی ساکھ کونے دونی اور کا میکنت کی دین کر دو گیا۔ دانا اللہ دانا المید دا جعون ک

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دِلسے احساسِ این جاتا رہا

حب پاکستان کے پُرامرار ڈیمنوں لینی اِسی ملک میں رہ کر اِس کی جڑیں اکھیٹے والو تنے یہ وِن کھا دیا توجن صفرات نے برطانوی اور گاندھوی و کورسے دین متین پراپنی محضوص عنایات کی بارٹس کا برسانا متروع کیا مجواسے اُسموں نے کیا گُل منہیں کھلا کے بکسی اہلِ نظرے پُوجِیے کراسلامی اقدارو شعار کا کیا حشر کیا جا رہ ہے بہ کیا رہنما نی کے صبیس میں یوس رمز نی کر نے والوں کی نشان دہی اچتی بات نہیں ہے بہ کیا لیٹروں کور ہما بنا لینے میں ارب

كى تعبلانى ب إ انسوسس إ سه

مناعِ دین د دانش لکٹ گئی اللہ والوں کی یکس کا فراد اکا غزہ نوس ریز ہے ساقی

ا - بزید بلیر خت خلافت پر تمکن بھی ہواً، اس کے بادجود بر سلمان اُسے نفرت کی نگا ہوں سے دیجھتا ہے، بلیہ کوئی مسلمان اُس کے نام پر اپنے کسی بیتے کا نام رکھنا لید نہیں کرتا لیکن اِس کے با وجو دِ شا و کلگوں قبا، سیدالشہداء، حضرت امام حسین رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مہیشہ خراج عقیدت مبیش کیاجا تا رہا ہے اور لا کھوں مسلمان اپنے بچوں کا نام محد حین ، علی مقام سے اپنی عقید کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔

سلطان محود غزنوی اور سلطان لیپیشبدگی بارگا بهرن مین هر بیشها کلها مسلمان تحسین و افرین کے بیچول نچیا در کرنا ہے لیکن حجفر بنگال وصادق دکن نفرت و حفارت کی کا بهر سے ہی دیکھے جانے رہے ہیں حبیسا کہ شاعرِ مشرق ، ڈاکٹرا قبال مرحوم نے فر ما باہے : م جعفر از بنگال و صادق از دی

کیا علامرا قبال مرحوم کا به انداز فکرمنفی ہے ؟ ہمارے کرم فرما ناصحین کی تنقین کاماحصل

بہی ہوگا کرستیدنا اما محسین رضی الله تعالیٰ عنہ اور اید بدلید ایند کمینی کو ایک ہی نظر سے
دیکھاجائے یعفرت مجتر دالف تنانی فدس سرّهٔ اور الدالفضل وفیضی کو یکساں حیثیت دی جائے
سلطان فتح علی بیپی اور میرصادتی جیسے مِلّت فورش میں کوئی فرق روا نه دکھاجائے ۔ نواب
سلطان محود عز نوی سے ابدالکلام آزاد ، ڈاکٹر فواکٹرسین ، عبدالکیم جھاگلہ ، مولوی سے ابدالکلام آزاد ، ڈاکٹر فواکٹرسین ، عبدالکیم جھاگلہ ، مولوی سی احمد
طان محود عز نوی سے ابدالکلام آزاد ، ڈاکٹر فواکٹرسیو کا دوی ، مولوی عطائ الله ست ہوا کی ، مولوی عطائ الله ست میں بیکھیا ہے ۔
سلطان محود عز نوی احمد سعید دہوی ، مولوی حفظ الرحمٰن سیو کا دوی ، مولوی عطائ الله ست میں بیکھیا ہے ۔
سیاری ؛ مولوی داؤ دغز نوی ، عبدالففادخاں مرحدی گاندھی اور شیخ عبدالله کش میں بیکسی بیکسی بیکسی میں فروش کی کوفرو تریز سمجھا جا ہے ۔
سیسے مین فروشوں کوفرو تریز سمجھا جا ہے ۔

کیکن ہمارے ناصین صوات کو یا در کھنا جا ہے کہ حصیت کے دنیا میں ایک بھی ذی ہوتی اور انصاف لیند باتی رہے گا اس وقت کے حضرت امام حسین، حضرت مجدد العن نمانی، حضرت امام حسین، حضرت محدد العن نمانی، حضر و نامی مسلطان فتح علی ٹیپواور نواب سراج الدولہ وغیرہ کوعلی قدر مراتب ادب واحرام کی نکا ہوں سے ہی دیکھا جائے گا کیکن پزید لید، فیضی ، ابوالفضل ، میر حبف ، میر صادق اور اُن کی معنوی ڈریٹ کے نام سے بھی گون آتی رہے گی۔ حق و باطل میں تمیز بوتی رہے گی اور اِنھیں شیروٹ کے منیں کہا جا اسکے گا کھونکہ: کا موت ہوگیہ دیکھ باطل میں تمیز بوتی رہے گی ذبان خخر، لوگو کیا رہے گا آسیر کا

ورین مالات من صاحبان عجب و ورتار نے برش گورنے کی طیب باتال کے بہنیا نے اور گاندھی جیبے اسلام بیشی برت برست کو اپنا امام اور میشیوا بنا کرا سدے کو مبندومت میں مدغم کرنے اور ہمندومسل کا فرق مٹانے بلکہ دولؤں کی ایک مشتر کہ قوم بنانے کی حاطر اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر ڈوالیں، تحت اسلام بیکا رُخ کر معظم اور مربندمنورہ کی جا نب سے لندن اور دوار کا کی طرف بھیرنے کی سر توڑ کوشش کی اور اِس طرح مسلما نوں کی ایما نی دولت کو کو ط کر، اُن کی احتیاج اجتماعی قرت کو منتشر کرکے اِسے ناقابل تلانی نقصان پہنچاتے رہے ، آخرا بسے حفرات کا احتیاج اسلامیان پاک و ہندکے گراسرار برخوا ہوں سے کیار شتہ ہے ؟ ایسے دمبروں سے عقبہ کر کے اِسے دائوں سے عقبہ کر دوکا کیوں جاتا ہے ؟ ایسے دمبروں سے عقبہ کر دوکا کیوں جاتا ہے ؟ سے

یہ دستور زباں بندی ہے کسیا تیری محفل میں بہاں توبات کرنے کو ترستی ہے زباں میسدی

از-اگر تخریب کاروں کی نشان دہی نابیشد بدہ امر ہے تو ہر ایک حکومت بیں سی ، آئی ، ڈی

کے محکے کا مقصد کربا ہے ؟ پولیس کس لیے رکھی جاتی ہے ؟ فوج میں سیکیور ٹی کاعملہ اور آئی پی

کا کام کیا ہے ؟ آخر ہر حکومت اسس اقدام پرکیوں مجبر رہتی ہے ؟ عدالتی نظام کا مقصد

کیا ہے ؟ ملزموں کا دیکا دو رکھ کر اُن کی اور اُن کے لواحقین کی ول اُزاری کیوں کی جاتی ہے ؟

کیا ناصحین حضرات تباسطے بیں کر کومت کا بہ نظام غلط ہے با ملک اور قوم کی خیر خواہی کا

مذبه ہی اِس کے تیجے کا دفرما ہے ؟

یفنیاً ہم عاقل اِن انتظامی امور کو صروری قرار دسے گاکیو کمہیا قدام ملک اور قوم کی بہتری اور لؤکوں کے الوجان کی حفاظت کے لیے ناگز بر ہیں۔ حب اِس حقیقت کا اعر ہے کے لیفر حیارہ کا دہنیں تو اِس جا نکھیں کیوں بند کر لی جاتی ہیں کہ جان اور مال سے ایمان نولا کھوں گناعز بزہے۔ جان و مال کے شمنوں کی نسبت ایمان کے دشمنوں اُور دہم نول کا محاسبہ بدر جہا صروری ہے ۔ اِسلامی حکومت جو ایسے افراد کا محاسبہ کیا کر ق حق میں کہا اُن کا انداز فورمنفی تھا۔ آب حکومت اگر اسلامی ہونے کا نبوت وینے سے محدوم ہوجاتی ہیں تو ملک و تلت سے ہمدوی رکھنے والاکوئی فر حب صرف مسلما نوں کی ہمدودی کے حق ایسے در نوں کی نشان دہی کے فریعنہ کی ادائیگی سے لیے کھوا ہوتا ہے تو کے سے کہا نداز فورکس طرح منفی فرار دسے دیاجا تاہے ؟

 برباد کرتے رہے ۔ اِس کے سا نفہ ہی برٹش گردنت کے عہد میں جوعلی کے کام مسلانا نِ

پاک وہمت کی ناخدائی کا فریعنہ اواکرتے رہے ، پُورے نصاب میں ابتدائی جماعتوں کی

مثابوں سے لے کرانتہائی جماعتوں کی کمتب میں جبی اُن حفرات کے بارے میں ایک ٹوٹا پھوٹا

لفظ کے ہنیں منا کی انگریزوں اور ہندو وُوں کے چیسے لیٹر اور علماء کو اُن کی تمام بر

سباہ کاریوں اور رہزنی کے باوج ومسلانوں کارہ خابتا نا اور نیچے نیچے کو یہی رٹانا منفی انداز کا

اور سلمانانِ پاکٹنان کو گراہ کرنا نہیں ہے ؟ اُخریک و بیٹت کے برخوا ہوں کو خیرخواہ اور

رہزنوں کو دہم بر بتا نے میں ونیا اور اُخرین کا کوئ سا نفع متو قع ہے ؟ کیا خوداینی قوم کو بیُوں

اندھ برے میں رکھنا اُور لصوص وین کامعتقد بنانا ایک قومی المبتہ ہے یا نہیں ؟

اسے صاحبانِ عقل و دائش الفیاف سے کام لیجے ، کھرے کھوٹے میں تمزیکے ۔

ربزوں کورہنما اوررہنماؤں کوربنر ن بتانے کامشغلہ ملک و متن سے غذاری اور دارین کی

بربادی کا باعث ہے۔ خدارا خودا بنی اور و و سروں کی عاقبت برباد مذکیجے۔ ہے ہز۔ اِسس

خزیب کاری کا بیا اورلینے ہزیہ و الله انگریز بوریا بہتر لیے کر بھاگ گیا اور لینے ہزیہ و بی بی او خدصہ منہ جا بڑا ہے۔ برٹش گوزمنٹ اور کانگرین کے وظیفے بند ہوگئے ۔ وظیف ہزا و است اپنے پرور دگارسے ہے ۔ اُنھوں نے جیسے و اُنھوں نے جیسے و اُنھوں نے جیسے ورضت بوٹے ۔ اب اُن کامعاملہ براہ را ست اپنے پرور دگارسے ہے ۔ اُنھوں نے جیسے ورضت بوٹے ۔ اب اُن کامعاملہ براہ را ست اپنے پرور دگارسے ہے ۔ اُنھوں نے جیسے ورضت بوٹے ۔ اُنھوں نے جیسے میں موسی کے ۔ اُنھوں نے اپنی عا قبت محص ور پر منبعالے کے لیے بین تھی لیکن اُن کے مجل کھا دہے ہوں گے ۔ اُنھوں نے اپنی عا قبت محص ور پر مسنعالے کے لیے بین تھی لیکن اُن کی لاٹھی کی گوگر ، کسی نہ کسی اندھے کے دیسے اپنی ان محص بند کرکے مون نہیں کھولئے کی اُن بکر مجھانے والے مسلما نوں پر واہی تبا ہی بہتان ۔ مجلا اِسسی خوالی کی لاٹھی کھوڑنے یا والے مسلما نوں پر واہی تبا ہی بہتان ۔ مجلا اِسسی زالی عقامندی اور دانشوری کا کوئی طمکانا ہے ؟

مجد معبان اسلام سے ابیل ہے کہ وہ کھرے اور کھوٹے کا ازردئے انھا ف فیصد کمیں-اگر کسی کی عبت یا نفرت پھلے سے ول میں جاگزیں ہے تو تقور ہی ویر کے بلے کسے بالائے طاق رکھ دیجے یغیر جا نبدار ہوکرا ور تنقیدی نظرسے اِس کتاب کا مطالعہ کیجے۔ یہ ایک شنقا ف آئینہ ہے۔ احتفر نے بساط ہورہی کوشش کی ہے کہ بہ آئینہ انصاف اور دیا نتداری سے تیار ہوجائے بحق کرتا ہوں سے اِسے مرتب کیا ہے وہ خود مبترعین حضرات کی ہیں۔ فیصلہ مرقاری کی دیانت پر شخصہ ہے۔ اگر موجودہ مبترعین کا دِل ہی بے ساختہ شہاوت و بیف کے کرجن حضرات کو اُ معنوں نے مبتری کا دِل ہی بیساختہ شہاوت و بیف کے کرجن حضرات کو اُ معنوں نے مبتری کا دِل ہی بیس نصے توجان برا در اِ ناجی کردہ میں گئے کہ مسلمانوں کی جس حقیقی جاعت بعنی املسنت وجاعت سے آپ یا آپ کے بڑے بُر رہے ہی کہ مسلمانوں کی جس حقیقی جائے گئے ہے، اُسی میں شامل ہوجانے سے کون سانقصان بہنچ جائی کا جہائی جائی گا بہ کیا یہ دارین کی تجالاتی کا ذرایعہ نہ ہوگا ؟ آ نے اِاپنے قدیم مرکز برجمع ہوجا نے ناکھا ہے بھائی جائی گا بین دارین کی تجالاتی کا ذرایعہ نہ ہوگا ؟ آ نے اِاپنے قدیم مرکز برجمع ہوجا نے ناکھا ہے بھائی جائی گا بین کر گئے گئے۔ ایک مرکز برجمع ہوجا نے ماکھا ہے میں بہی دارین کی کا میا بی و کا مرانی ہے۔ حگر دارین کی کا میا بی و کا مرانی ہے۔ حگر دارین کی کا میا بی و کا مرانی ہے۔ حگر

ا كاش رِدول مي أراما كمرى بات

موادسیطے ہوئے ہے۔ بیم صفی علمائے کرام کی نظر کرم اور ان بزرگوں کی وعالوں کا نتیجہ ہے۔ اہل علم حضرات سے ہم اعلی ضرت قدیں سڑو کی خاطر تعا ون کی بھرا بیل کرتے ہیں کہ کتا بوں کے ذریعے ہیں زیادہ سے زیادہ نوازین ماکہ منتعلی راہ کی لقیہ حالدیں ترمیم واضا فوں کے ساتھ شابات ن طریقے سے منصّد ننہ ودپر علوہ گر ہوں۔ نیز فاصل بربلوی رحمہُ اللہ علیہ کی حبّنی بھی نصا نیف کی فہرست طحے اور آپ کے مطبوعہ و غیر طبوعہ خطوط کی نقل مرحمت فرما تبیر جن کے نام المجل المعدّد اور سوانح الحلفرت میں ورج نہ ہوں۔

اس مجوعی ندوین میں جن حفرات نے بعض تنا ہیں منابیت فرما کو اپنے قیمتی منتوروں سے
ہماری مددی ، احقران کا تر دل سے شکریا داکر تا ہے ۔ تو صلا فزائی کرنے والے قدر دانوں کا بھی
سنگرگزار اور ممنون ہُرں ۔ اپنے مخدوم و محترم عالیجناب محد مسعود اجمد صاحب برنسیل گورنمنٹ
کالجی مشی صنعے مخفر بارکر (صوبر سندھ) کا تشکریدا داکر نے کے بیے میرے یا س ایسے الفاظ کہا ؟
لیمن جانبے کرموصوت کی ہوایات نے راقم الحووق کومشعل را ہ کا کام دیا۔ اس عظیم و ضخیم مجبوعے و
منظرعام پر لانے والے مولانا الوار الاسلام قادری رضوی جیسے عاشتی رضویت کا احقر کرا شکیم
اداکر سکتا ہے ؟ باری نعالی شانہ اُ ضیب اِس ضاوص و محبّت اور جذر بُر صادفہ کا آخرت میں بہترین صلاحہ داور اِس منابی ایس سے بدرجہا زیادہ فرمہ مہذب استنت و جماعت

ابلِ علم حضرات کو اِس ہیں جس قدرخا میا نظر آئیں، اُ تخیب اِس ناچیزی کو تاہ علی پر محمول کو تنہ ہوئے دیوکام کی باتین نظر آئیل اُ خول کو تنہ مطلع فرما تین ناکر اسلاح ہوسکے دیوکام کی باتین نظر آئیل اُ خوب اِن ناکارہ کے ولی نعمت ، مرضد بری ، مفتی عظم دہلی، حضرت نتاہ محرم ظهر اِلله دہلوی رحمت الله علیہ کی نظر کرم اور فیصن رصا کا کو شعبہ شمار کیاجا سے - اَ لله صفح آ دِناا اُحق حق حق قَ النب طل باطلاً قَ الدُحق محمد الله الله الله محمد الله الله اُله الله علی حبیب اِن محمد الله الله الله وصحبه اَ جُماعی اُن ۔

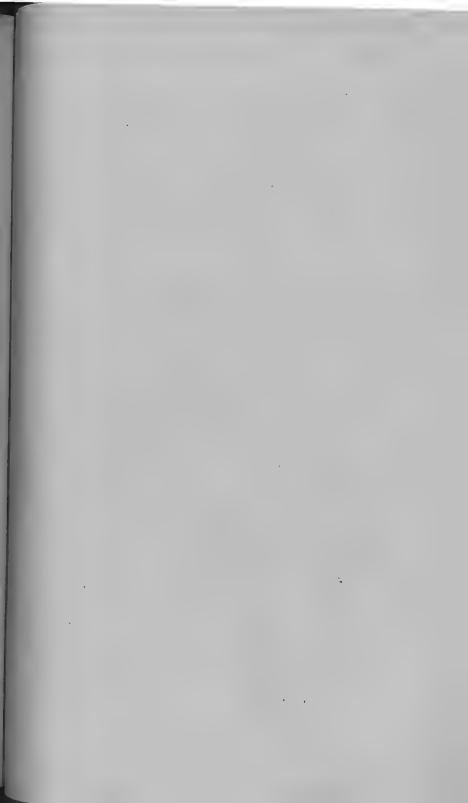

باباول

حاصد اقرصی کے تجدیدی کا رہا ہے اور تین کرام از رِ مُنظر سلسلے میں چودھوبی صدی کے تجدیدی کا رہا ہے موبیش کرنا ہمادا موضوع سخن ہے۔ بہتھیقت ہے کہ تجدید کی ضرورت اُسی وقت میش آتی ہے حب تخریب اپنے عالم شباب میں جو یخریب کا ری حبت کا اپنے نقطہ عروج جرید ہی اصلاح تجدید کرنے منظر عام پر آتی ہے ایکونکر سلسلہ نوت کے تم ہوجانے کے بعداب تجدید ہی اصلاح کا نقطہ عروج ہے۔ نظام ہوا کہ تجدید سے پیطانتہ اُن تخریب کا پایا جانا حرودی ہے۔ واسس حقیقت کے میشن نظر ہمیں امام احدر مفافل برلوی تورس رہ کا کے تجدیدی کا رنا ہے بریجن کرنے سے پیطان ن اور دوعنا صرکو خود در کھنا ہوگا جفوں نے نیزھویں صدی کے اُخراد رہج دھوبی صدی کے اُخراد رہج دھوبی سکی سے پیطان ن اور دوعنا صرکو خود در کھنا ہوگا جفوں نے نیزھویں صدی کے اُخراد رہج دھوبی سکی میں اور سوسا لراجماعی میں اصلاح کے نام پر اسلام کا گھلد بھاڑ ان افراد کی خیار سال می نظریات کی مقدس تجرا سلام میں بنج کا دی اور سخت میں نوانہ نے اپنے اپنے اندازیں تخریب دین کا ناپاک فریضد انجام دیا۔ کی اور اسلامی ان مبتدعین زمانہ نے اپنے اپنے اندازیں تخریب دین کا ناپاک فریضد انجام دیا۔ کی اور اسلامی ایک فریضد انجام دیا۔ کی اور اسلامی ایک فریضد انجام دیا۔ میں سب سے پیطانصو برکایہ وُن و کھانا طروری ہے۔ میں سب سے پیطانصو برکایہ وُن و کھانا طروری ہے۔ میں

اگرچی مبت ہیں جاعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذال کدّ اللّٰه اللّٰہ اللّٰه

اس کا حبیب شا ہر ہے کہ کسی کی مجت یا نفرت کو در میان میں عائل کے بغیر، مبت میں کی صور تیں، تخریب کا روں کے چرے ، خود اُ بغیں کے آئینوں میں دکھائے میں ۔ را قرالحووف نے اِس سلسلے میں بغرخوا ہی صوف یہی کیا ہے کہ جن اپنے آئینوں کو اِمفوں نے منتشر کرکے گھروں میں چیپا یا ہُوا تھا ، اُ مفیل تجھے کرکے فارتین کوام کے سامنے دکھ دیا ہے ۔ اُب مرحثیم بنیا خود ہی دکھے لے گی کہ اجمعے ہی آئینوں میں مبتد عین زمانہ کی صور تیں کمیسی نظراتی ہیں ؟ مرحثیم بنیا خود ہی دکھے لے گی کہ اجمعے ہی آئینوں میں مبتد عین زمانہ کی صور تیں کمیسی نظراتی ہیں ؟ میرا ہے رات اُن کی اُجفیں کے مطلب کی کہ کہا ہُوں ، جِراغ میرا ہے رات اُن کی اُجفیں کے مطلب کی کہ کہا ہُوں ، زبان میری ہے ! ت اُن کی اُجفیں کے مطلب کی کہ کہا ہُوں ، زبان میری ہے ! ت اُن کی

أمگریزول کا قبضت اورمظالم منظور ہے گزار شرب احوال واقعی اینا بال شن طبعت نہیں مجھے

وُورِ الله الله المراق الم الله المحلى المحلى المكرزون كوم مى تحده مهندوستان مي تجارت كوك كا شوق والمنكر ثيوا - ملك الزبتي المحروق المكرز اجول في المكرز والمحلى المكرز والمناسب المكرز والمناس والمن الملك المناسب المكرز والمناسب المكرز والمكرز وا

ان کے ارمے مستخت مایت کر رکھی تھی۔

علی ویردی خان کی وفات کے بعد ۱۵ ماء میں سراج الدولہ بنگال کا لواب بنا تو الگرزوں نے علی ویردی خان مرحم کے دُورے نواسے شوکت جنگ کو کا بخط کر قلوبندیاں مرح کم کر دیں۔ اِسس پر فوراً تا دیبی انداز میں نواب سراج الدولہ نے قاسم بازار اور کلکتہ کی انگریزی کو محصیوں پر قبضہ کرکے اُن کا انتظام ما نک چند نامی ایک مهندوا فسر کے سپر مردیا۔ لارڈ کلائیو مدراس سے فوج لا کر کلکتہ پر حملہ آور مہوا، کیکن ما نک چند اِس جملے کی اطلاع کم دیا۔ لارڈ کلائیو مدراس سے فوج لا کر کلکتہ پہلی قرار محمد کے اُسانی سے کلکتہ میں اُوٹ مار خضہ کر لیا۔ اِس واقع سے اُس کی جُرات بہاں تک بڑھی کہ سات روز کا کلکتہ میں اُوٹ مار کا بازا رگرم رکھا۔ نواب سراج الدولہ نے اِن کے استیصال کی شما ن کی اور ایک مشکر ہوا کے لائیو کا بازا رگرم رکھا۔ نواب سراج الدولہ نے اِن کے استیصال کی شما ن کی اور ایک مشکر ہوا نے کو اُن کے استیصال کی شما ن کی اور ایک مشکر ہوا نے کو اُن کے استیصال کی شما ن کی اور ایک مشکر ہوا نے کو اُن کے استیصال کی شما ن کی اور ایک مشکر ہوا نے کو اُن کے استیصال کی شما ن کی اور ایک مشکر ہوا نے کو ان کے استیصال کی شما ن کی اور ایک مشکر ہوا نے کو ان کے استیصال کی شما ن کی دو سے صلے کے مقابلے کی ناب نہ دیکھتے ہو نے صلے کی میٹیکٹ کردی اور عہد نا مدمدرا سس کی رُوسے صلے ہو گئی ۔

یر صلح کلائیو نے محض اِس لیے چا ہی تقی کہ نواب کی عظیم طاقت کو ساز مثوں کے جال

یں اُلجا کر کر در کم نے کے بیے کچھ دفت بل جائے۔ مراج الدولہ کے سپر سالار شکر اور
علی ویر دی خال کے بہنوٹی لینی میر حجف کو کا نظر لبا نیز نواب کی فرج کے دوبر نیل راج ورلبھ
اور مانک چند بھی خرید لیے گئے۔ اِن غدّاروں کا یا تھیں آئا ہُواا ورکلائیو نے زیادہ جملت
دیے لینرے ۵، ایم میں عمد نا مرمدراس کی دھجیاں اڑا کر بھینک ویں اور بلاسی کے میدان
میں نواب سراج الدولہ کے فلا ون جنگ آز مائی کے بیےصف کر راء ہوگیا۔
انگریزوں سے نواب کی فوجی قرت اگر چرکی گنا تھی دیکن گھرکے مجیدی لائا ڈھا رہے تھے
انگریزوں سے نواب کی فوجی قرت اگر چرکی گنا تھی دیکن گھرکے مجیدی لائا ڈھا رہے تھے
انگریزوں سے نواب کی فوجی قرت اگر چرکی گنا تھی دیکن گھرکے مجیدی لائا ڈھا د ہے تھے
انگریزوں سے نواب کی فوجی قرت اگر چرکی گنا تھی دیکن گھرے بیجانی یہ بہتر کے اور کے میرون نا می نے نواب شجاع الدولہ کو اپنے یا تھوں '
میں کر دیا۔

ول سے دشتوں سے اِس قدر صدمے ہوئے بیرجانی پر
میں کو ایسے دشتوں سے اِس قدر صدمے ہوئے بیرجانی پر
ول سے دشتوں سے اِس قدر صدمے ہوئے بیرجانی پر

شجاع الدوله كى عكر كلائيون لين مس اور حين ليكن نثاكِ ملك و ملت ليبني مبرجع غركو بنگا لکا ذاب مقرر کر دیا۔ مبرحفرنے ازراہ تشکر دامتنان انگریزوں کے بیے قومی نز انے کا مُنروبيط كھول ديا۔ توم كى كاڑھے نون كسينے كى كمانى كوانتهائى بے دردى سے لينے آثاؤں يرنحيا وركر ناشردع كرديا يحلآتبوكو إلمس خشي مين دّولا كه چينتيس مزاريو ندْلْقدا ورحيبسِس مِكْ جاگيرين ديل كونسل كے ممدوں كوبڑى ٹرى بھارى رقميں دیں كيتا ن سے نجے درج کے مرافسر کو تین تمین مزار پونڈا نعام ملا۔ اِسی لیے تو بنگا ل کے دوگ میر جعفر کو " کلا ٹیو کا گھا" کہاکرنے نتھے۔ انگرزوں کو خوٹش رکھنے کے لیے مرجعفرنے انعا مات وتحالف کا سلسلہ باقاعد كى سے جارى ركھاليكن ايك روز نوز اندىجى اسى طرح خالى ہو كياحب طرح مير حيفر كا سینہ ملک و متت کے درد سے خالی تھا۔ انگریزها حب بها دروں کی پر حالت دیکھ کرمگو ڈ نواب ہوگیا۔ برحبفر کو برطرف کر کے اُس کے داماد بیرقا سے کوزاب مقرکر دیا گیا۔ ميزفائس بدارمغز اورعوام كاخرنواه تقاريمينى كى رُط كھسوٹ اور بنكال جيسے نوشی ل ترین صرید کی بدعالی اُس کی نگا ہوں کے سامنے تھی۔ نشروع میں تومصلتاً مرجع عز کی سُنّت کوادا کرنا بڑا لیکن کچھو مصے بعد برطا نوی لٹیروں کے مطالبات ماننے اور اُنھنب یچ<sub>دا</sub> کرنے سے اپنے محبور ومعندور ہونے کا اظہار کرنا ٹشروع کر دیا۔ انگرزوں نے ناراحق بوكراين اصلى يطوم حبفرك دوباره نواب بهون كا اعلان كردباء تر إكس موقع يرمواكم ادر انگريزون مين مفن كئ - ١٢ ١٠ مين كبيرك مقام يرايك فيصد كن لااني بوري مجس مين میرفاسم کوا فسوسناک تیکست کامند دکھنا پڑا۔ اِس جنگ سے کیا نتا کئے برا مرئبوتے ؟ اِس کا بواب میا ن محمنفیع کے لفظوں میں ملاحظہ فرمائیے: " کبسر کی لڑاتی دیم ۱۷۷۷) نے مبندوستان کی کمرتور دی اور انگریز کی ریڑھ ك مُرب مضبوط مو كئے جوانجی تك لرزننے رہتے تھے مشجاع الدولد كو

سله میان صاحب مجول گئے یہاں سراج الدولر کے بجائے میر فاسم کمن چاہیے تھا۔ نواب سراج الدولر تو مکسری لڑائی معرچہ سان سال پیط بلاسی کی جنگ میں جام شہادت نوش کر دیکا تھا۔ پلاسی کہ جنگ ۱۵۵ دمیں ہوئی تھی۔

بالکا دب کرضلے کرنی پڑی - الدا آباد کے ساتھ کئی علاقے انگریزوں نے و بالیے ۔
عنیت ہُوا کہ ریاست بلگی اور ہندو سلمان کی چندروز زندگی سکل اُئی ۔ بنگال کے
انگریز بلاشرکتِ غیرے ما مک بن گئے ۔ دولت اُن کی لونڈی ہوگئی، اِسس لیے کم
صرف بنگال سے اُنھوں نے نین کروڑ سنٹا بیس لا کھ ستر بزار آٹھ سو نینٹیس پوپٹر
وصول کے مناص نوابوں کی حبیب سے جوزقم نیالی، اکسیس لا کھ انہتر بزار چھ سو
سینسٹھ لونڈ تھی ۔ اِن زفموں کے علاوہ اور بہت کچے دیگر ذرائع سے وصول کیا گیا ،
حس کے ساتھ عوام و خواص کی رگوں تک کا خُون کھنچ کر لندن چلا گیا ۔ حقیقت یہ
حسکے ساتھ عوام و خواص کی رگوں تک کا خُون کھنچ کر لندن چلا گیا ۔ حقیقت یہ
کوسکے ساتھ عوام و خواص کی رگوں تک کا خُون کھنچ کر لندن چلا گیا ۔ حقیقت یہ
کوسکے ساتھ عوام و خواص کی رگوں تا کہ کا خُون کھنچ کو لندن چلا گیا ۔ حقیقت یہ

جناب غلام رسول و مرتب الكربرون كان عياريون كانذكره ابينے لفظون ميں گون كيا ہے ؛

" ا - بنگال ، بهار اور الربسہ كا اصل ناخ سراج الدولد تفاء أس سے هكرا بيداكيا

تيرض كرلى اور باہم معاہدہ ہو كيا، بايں بها ميرون اور درباريوں خفوصًا

مير تعبقر سے خفيہ ساز بازكر كے سراج الدولہ كوختم كرفينے كا بندولبت كيا كيا.

٢ - مير جبقر نے نظامت كى خاطراب قاصے غدّ ارى كى اور الكريزوں كيا كيا.

كاميا بى كا دروازہ كھولا ، اسے نظامت هنور دى گئى تيكن سے اندازہ وقيس وصول كى كئيں بكہ مالى مطالبوں كا ايك لا تدنا ہى سلسد عبارى موركي با مير جبقر تنگ آباتو اسے مسند سے انا دكرا سے داماد مير قاسم كو انظم بنا ديا كيا.

۳ - میرفاشم مجی گوٹ کا سلدزیادہ دیر بک برداشت نرکرسکا تواس سے جنگ بئر تی اور دوبارہ میرجعفر کوگذی پر بٹھایا گیا۔

۴ - اسی آنا میں بادشاہ دہلی سے حبیبیں لاکھ سالانہ دینے کے و عدمے پر

له موشفیع میان : ۱۵۰ ، مطبومه اشرف رئیس لا بور ، یا رادّ ل ، ۱۹۵۷ ، ص ۵۰

بنگال، بهار اور اڑیہ کی دیوانی لیگئی۔ بالآخر باوشاہ کے هیبی لاکھ جی منبط کیے اور اُس کے ملوکہ علاقے بھی دُوسوں کے اِسھ فروخت کر دیئے گو با نسراج الدولرسے وفاکی نرمیر قاسم یا میر حفرسے اور نرا دشاہ دہلی سے ۔ حس سے فائدہ اٹھانے کا موقع نکل ، فائدہ اُٹھایا ، بھیرا سے بے مصوف سمچر مھینیک دیائے ل

ریاست ٹونک کے بہادر حکمران ، نواب امیرخاں نے جبی انگریز دں کا ناک میں وم کردکھاتھا لارد وارن ہیسگنگ نے برمیا دست تصریحات مولوی محرمع غرتھا نبیسری اورمر زاحرت وہوی وغیو کے سید احمد صاحب (المتوفی ۲۸۱۹ه) کے وریاحے فتح کیا، حس کامفصل اور مدل ذکر آگے آتے گا۔موصوف نے بڑی دازواری اور نمک علالی کے ساتھ اس بھے سے اُبوت نبيركوا بكريزوں كے شيطانی نجے ہیں گرفتاركيا تھا ، اپنے مهر مان آفاؤں کے آمہنی نجرے میں بذكروا باادر اكس طرح ايني مهر مان ، بلد و رما اورغير شعصب سركا ركى صدو و ملكت كو وسبع سے وسیع ترکرنے میں نورا بورا ہاتھ با یا کیونکہ اس انگریزی علداری کوموصوف فخریہ طور پر اپنی ہی عملداری مجاکرنے متصاور لارڈ وار ن میسطنگ بھی سیدا حرصاحب کے ایسے کا رناموں کو قدر کی نگا ہوں سے دکھتا اور إن پراعما در کھتا تھا ۔ وسط ہند کے نواب امبرخاں ، سرحد کے مسلما بن اور بنجاب کی سکھ حکومت کے خلاف جو کھے رکشش گورنمنٹ کرنا جا ہتی تھی وہ خود پرف میں رہ کرسبد اجمد صاحب سے ہی کووایا گیا۔ نظام حید رہ باوکے بعد اگر مسلما نوں میں سے کسی سب براه کر برکش کورمنٹ کے قیام واستحام میں مدودی تووہ سیدا جمد صاحب اینڈ کمینی ہے لیکن اِن صاحبان مُبترود سنارنے اپنے ملک وقت سے غدّاری کے کا رناموں پر اصلاح ، جهاد اور شکھوں کے مظالم کا توڑوغیرہ ایسے ایسے نوستنمالیبل لگا کر قوم کے سامنے بیش کیے کہ عوام الناس کی کا فی تعداد اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ آئندہ صفات میں ہم تفصيلى طرريصا أن بيش كرك قارئين رام سيضعها بي كركر سيدا جدصاحب البلاكميني ف

دين كى اصلاح وتتجديد كابيرًا المُعايا نهايا تخريب دين اورافرًا ق بين المسلمين كا ؟ <del>موصوف</del> نی سبیل الله انگرزوں سے جاد کرنے نکلے منفے یا انگرزوں کی علداری کو وُسعت فینے کی فاطرا بنگريزى اما د كے سمار بے مرحد كے ملانوں اور پنجاب كے سكفوں كا زور تو رو نور فور بصح كئے تنے ؟ وُه مجا مرمنا چاہتے تنے يا تخبيل إدنتا سبت اور نبوت كاسوداسا با مواتھا ؟ وارن مستنگر بادر و عدد مدرو می گررزجزل دم حق برج کرجس طرح إس ظالم حكم ان نے دلیبی عوام وخواص کے خون کا اگنری قطرہ تک ٹوپسس لینے کی اگر کو ٹی کسررہ ٹئی تھی توگوری کر دکھائی اِ سی طرح حعفر برنگال اور صادق دکن جیسے تلت فروشوں سے جس جس شیعے میں ج کی زہ گئی تھی وہ ستیا حمصاحب ایند کمینی نے کوری کرد کھائی اور السی داز واری سے کم لیُری قوم آج بک اُسی مجُران میں مُبتلاعلی آرہی ہے ۔ موصوف کی تخریب کا ری کے اثرات متعدی مرض کی طرح سے لے اور آج کی سے بنے ہی جا رہے ہیں کیو کر اُس پر جونو مشنمالیول کا باکھا اُس کے بیش نظر کتنے ہی سلمانوں نے اِسے مرض کے بجائے شفا اور بدخواہی کی علم خبرخواہی سمجدلیا . لار و وارن مبیننگری ظالماندروس کا میان محدشفیع نے یُوں نقش کھینیا ہے: " وارن بسيننگز نے مندوستان اکر انگرزی اخلاق کی تحمیل کر دی کوئی ظام ابیا ز تفاجواً مس نے مذکیا ہواور کو تی بدعهدی الیبی نرتھی جوعل میں نہ لایا ہو'۔ ملک گیری کی ہوسنا کیوں اور زرکشی کی حرص رسننبوں کو اَ خری حدیہ بہنیا دیا -اً س سے معبض مظالم تو ایسے در و کاک ہیں کہ تکھنے وفت تلم کا نیے جاتا ہے اور اليصشر مناك بين كه غيرت ا ذ ب تحرر نهين ديتي ـ " له جدر علی نے مبیور کی پہلی اور خصوصاً دوسری لڑائی میں آنگر زوں کی فوجی طاقت کا جازہ نکا ل دیا تھا۔ دوسری افرائی میں انگریزوں کے مائی ناز اور تجربہ کا رجر نبایوں اینی کرنل بیلی ا ورمنز وحبسیوں کی شبخی کرکری کرے اُ حنبی عبرت ناک تنگست دی تھی ۔حبدرعلی کا اگر حیہ دورانِ *جنگ ہی* انتقال ہو گہا تھا بیکن اُس کے جانشین <del>سلطان فتح علی میں</del> نے اپنے والد کی طرح الیسی کا میا بی سے ووسال کے متوار جھائی دھی کہ وارن ہیں ٹنگر کو محبور ہو کر صلح کی پیشک شرک میں میں بیٹ پیشک ش کرنی بڑی معاہدے کی گروسے ایک گروسرے سے مفتوحہ علاقے اور جنگی قعید می والیس کر دیا ہے گئے۔ آئندہ باہم نہ لڑنے اور دوستی کا عہد دیپیا ن ہوگیا ، لیکن انگریز اور برجمدی سنگے بھائی بہن ہیں۔

وارن بلیشنگر کے بعد ۵۰ ۱۵ میں ۱۵ میں اور کی اور کا رنوالس گور زجز ل رہا۔ اُس نے اسے ہے اسے ہی نظام اور مرسلوں کو بہجھانسہ و سے کرا ہے ہا تھ ملا بباکہ استدہ جو علاقے فیج کیے جائیگے اُن بین تمنیوں طاقتیں حصر اربوں گی اور تمنیوں ابک دوسرے کی مدد کرنے کے یا بندرہیں گے برانجا و ثلاثر با تثلیث انگرزوں نے اپنی فوجی توت کو کمزور دیکھ کرکیا تھا۔ نظام کی نا وافعتی تو مشہور تھی لیکن اکس موقع برمرہ تی جھی دھو کا کھا گئے کیونکہ اُن کا مشہور اور مدتر سبیا ستدان ، انا فرنولیس مرح کیا تھا۔ مرسلوں نے اسلام ڈیمنی نو تد نظر دکھی دیکن غلاقی کی جن ظا لما ناور عیّا رائد زنجیوں میں پورا مک حکواتا جا رہا تھا ، اُن کی طرف مرسلوں کی نظر ہی نہ گئی ۔

میسور کی و و دسری لوانی کے خاتمے پرانگریزون نے جسلطان فتح علی تلبوسے مذ لولے نے اور ابہ و کی مدد کرنے کا معا مبرہ کیا تھا، اُسے لیس کُیٹیت ڈوالئے جُوٹے، فرانکور کے راجہ کی مدد کے بہانے سے ، لارڈ کارنوالس نے نظام اور مرہٹوں کو ساتھ لے کوسلطنت بسیور پر حلم رویا۔ ایک سال بکٹ بیبوسلطان و ان اندوار مقابلہ کرنا دیا لیکن درسد کی کمی اور وشمن فوجوں کی کخرت سے بیٹین نظر سلطان کو دب کرصلے کرنی بڑا گئی۔ تین کروٹر تا وان جنگ دینا بڑا اور دیاست کرتے تا ہوا مفتوح نصفت میسور کے ایک نا بڑا مفتوح نصف علاقے کو انگریزوں، مرہٹوں اور نظام نے آئیس میں بانے لیا۔

کارنوائس کے بعدولز تی آیاء ہا ، ۱۶ سے نام ۱۸ ویک گورزجز ل رہا۔ ولز تی کو ملک گرزجز ل رہا۔ ولز تی کو ملک گیری کی ہوس اپنے میپٹیرو سے بھی زباد ہ نفی ۔ ۱۸ ویک گورڈا اِس خطر ہے کو محسوس کا منظام اور مربہوں کوسارے نشیب و فراز سمجائے ، سکن تمام کوششیں را ٹیگاں گئیں۔ اِ ن سے ما پوسس ہوکر فرانس ، ترکی اور افغانت ان کی حکومتوں کے پاس اپنے سفیر بھیج کر مدد طلب کی۔ فرانس اور ترکی اُن دنوں اپنے ہی مسائل میں اُلہے مہوئے تھے اِس لیے بروقت کوئی مدد

نہیں کر سکتے تھے۔ زمان شاہ والی افغانتان نے اِس ابیل کا نیر مقدم کیا اور سلطان فتح علی بیبو کی امدا دیے لیے بیک امدا دیے لیے ایک نشکر سر آر لے کر فوراً روانہ ہو گیا۔ زمان شاہ اس پہاب سے ہی گزر رہا تھا سمرا فغانتان میں اپنے بھائی کے باغی ہو جانے کی خبر مین کرامس کی سرکو بی کرنے کی مغرص سے معبوراً والیس لوٹنا پڑا۔

برونی امدادے سلطان ٹیل محروم رہ گیا اور اندرونی طور پرولز لی نے سازش کا ایساجال عصلایا کرمنبورے اراکین سلطنت میں سے میرصا دی، میرغلام علی اور بورنیا جیسے انگریزوں کے ہا تھوں بک گئے ، سلطنت مبسور کو حیدروزہ زندگی کے آرام کے بدلے بیجنے اور تحدہ مہدوان موانگرزدن کا غلام بنانے برکل گئے۔ اِسموقع رکمینی نے نظام اورمر بٹول کو ساتھ لے محر بغیرکسی خوف وخطر کے تین اطراف سے حملہ کر دیا ۔ انگریزوں ادر اُن کے ساتھیوں کی فرمبیں ، میرصادق وغیرہ کی بدولت بغیرکسی روک ٹوک کے *سر نگا بٹی یک بہنچ گنیں ۔*انبسویں صدی کا مهنوزاً غانه جي نهيل عجوا نفاكه مسلمانا ن ياك وسندى الميدول كا أخرى جراغ سجى ١٤٩٩ميل مجُولُيا . أُن كَيْ بلوار تُوسُّ كُني يسلطان جيدرعلى والي ميسور جيسے نتيبردل سپا ہي، مدرّج نيل· اوراسلا مىغېرت كے نشان كا ماير ناز فرزندا ورلائق ترين جانت بين لعبى سلطان فتح على تعبير سجى مرنگا یم کے قلعین غداروں کی برولت اِس طرح محصور ہوگیا جیسے شیراً ہنی پنجرے ہیں۔ إن امساعدها لان بس سجى دُه مردِمومن ، شيرو ل مجابدا ورمسلمانان ياك وسند كعظمت كا نشان ، آخری وقت کے لڑنا رہا۔ جان دے دی بیکن اسسلامی آن پر دھتبہ نہ لگنے دیا۔ انگریزو کے سامنے گردن نرجھ کا تی اور تتهیدان کربلاکاستیا غلام ہونا تا بن کر گیا۔

زندگی کے اس نازک موٹر یجی عظمت اسلام کا یہ بیباک نقیب اپنوں اور برگانوں کے سامنے بہتا رہنی ایک نقیب اپنوں اور برگانوں کے سامنے بہتا رہنی ایک دن کی زندگی گیدڑی موسا لہزندگی سے بہتر ہما ورسلطان موت کی آنھوں میں آنھویں ڈوال کرمردانہ وارلوٹا ہوا شہید ہو گیبا سلطان کی المش کو ترطیق ہُوت و کیھوکر فرط اغباط میں جزل مہیئرس کے مند سے بے ساختہ نکلتا ہے:
"آج سے ہندوستان ہمارا ہے ن بیکسی مجنون کی بڑ نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اظہار تھا۔
"آج سے ہندوستان ہمارا ہے ن بیکسی مجنون کی بڑ نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اظہار تھا۔
انگلیہ نظر میں اس فتح کی خوشی میں حشن منایا گیا، بیراغاں گہوا۔ برطا نوی حکومت نے لائی

جیسے ننگ انسانیت کو مارکوٹس کا خطاب دیا اور جزل مہیں سس کولارڈ بنادیا گیا۔ شہیدان کربلا کی سنّت کو زندہ کر دکھانے والے عظیم سلطان کے متعلق مرغیرت منداور حربیّت لیپندمسلمان کے گندسے یہ الفاظ دِلی خلوص اور عظمت و عقیدت کے جذبابت کے ساتھ وُعائیر انداز میں جاری ہوجائے ہیں: م

ابر رحمن تبرے مرقد پر گرماری کے متر بین شان کھی ناز برداری کرے

سلطان جدرعلی اور اُسس کے فرزند ناماری فراست، تدبراور باریب بینی کو نواچ میں میش کرتے ہوئے کو نواچ میں میش کرتے ہوئے کو نواج میں میش کرتے ہوئے کہ اندیش کا غلام رسول مہر نے بو ں رونا روبا ہے:

ر در اسی حکمر افوں میں سے ملیس رکا فرماں روا حیدرعلی بہلاشخص تھا حبس نے انگریزوں کی فطرت کا صبح اندازہ کیا۔ اُس کی دُوررسس نگاہ نے بھانپ بیاتھا میں انگریزوں کو مبندوت ان میں قدم جمانے کا موقع بل کیا تو مک خو فناک

مله غلام رسول تهر : ٥٥ مام عمطيوعرلا بور ، ص ١٥

آ خو کاراُ مس علاقے کو مٹرپ کرنے پر جا کر ہی وُہ قضیہ ختم ہوتا - انگریزوں کی اِسس یالیسی کا مرابع ہوو نے گوں تخزیر کیا ہے :

" جورشیں اور حکمران انگریزوں کی دومنٹی کے نبا دُوسے مسور ہُونے اُن تھیے یہ دوسنتی انجام کا رہلک ٹا بنٹ مہوئی۔ اُن میں سے مرایک کوتخت حکومتے اُترنایرایا و و اُس طافت کے ہاتھ میں بے جان کھلونے بن کررہ گفتو اپنی مرحنی گوری کرنے پڑنلی مبیٹی تھی۔ اُن حکمرانوں نے دوسنی کی را ہ اختیار کی یا و منتمنی کی به نتیجه دو بول حالتول کا بیسان نکلا- اگر اُ مخوں نے غاصب انگریزوں سے دوستیا نہ تعلّقا نے گوارا نہ کیے تواٌ ن برارا دہ یا نے بیرکا الزام کٹا کر حلوكر دياليا أوراً ن كم علاقے مسخ بهو كئے - اگرا تحول نے بیش كرده دوستى قبول کر بی ، تووه ڈیلومبسی کے مبال میں اس طرح الجو گئے کہ اپنی عزّت اور مور وقی مقبوضات سے محروم بُوتے بغیر نجات نہ یاسکے متی یہ ہے کہ وہ لوگرجها ن محوست كرندرے تے وہاں قبدى بن كرره كے تھے يا ك انگرز ج تا جرے رک پ بن آئے تھے لین ایک بلائے ناگهانی بن کرمتیدہ مندوستان كه الأصفرية بضرجا بيط كتني بي رياستور كوكال عياري سي معنم كريط تصد يباري كا كونى الرابسانة تها ، جوالكريزول في آز ماكرنه ديكها بو ، نُوط كسوت كيكوني تركيب السيي باقي نرری تقی حوا منوں نے جا ری نرکی ہو۔ کیا تنیاب کی سیکھ ریاستوں نے اس خطرے سے بيح كى كوئى تدمير اختيار كى يا أسى طرح أ مكيين بندكر لى خنين جيسے بتى كو دىكھ كركبوتر أ مكھين بذر بیارتا ہے ، مرصاحب نے اس حقیقت سے چرے کوئوں بے نقاب کیا ہے: " مغلیہ نطنت کے دورِ زوال میں عمقوں نے ستلج اور جمنا کے درمیان جبند مسلبس قائم كرلى تقيس احتضين كوريا ستون كاآغاز سمجناجا سيدادر سلج ك شمال میں بھی اُن کی چند مسلبس تھیں ، جن میں سے انجام کار رنجبیت سنگھ نے

نها صی شهرت حاصل کی۔ اگر وہ ذرا دُوراندلیتی سے کام لیٹا تو تما م سِکھوں کو متحدر کے ایک یا تیدار حکومت کا انتظام کرستیا تھا بیکن اُس نے ذاتی برتری<sup>کے</sup> جنون میں سنتیج اور جنا کے درمیان کی سکومسلوں کو بدظن کر دیا اور وہ بھی انگرزو کی آغولش میں علی گئیں۔ رنجیت سنگھ کو محد بھی ہوش نہ آیا۔ اُس نے اپنوں کو غیروں کے قبضے سے نکال کرلینے ساتھ لمانے کے بجائے انگریزوں سے ۹ میرا میں)معامدہ کر کے تنایج کواپنی اور الگریزی سلطنت کے درمیان کو فاصل بنا بیا ، الريام حقوں كى نصف قوت انگريزوں كے ياس حيلى كئى، باتى نصف كارٹميس رنجت سنكهه إس بنا يرخوش ہو گيا كراب كسى فكش اور فدشے كے بغير تنما ل اورمغرب میں اینے صدور بڑھاسکے گا۔ اگر محقیقت حال کے اعتبار سے اُس نے کھوں کے مستقبل رسب سے کاری ضرب لگائی تھی۔ اس نے ایک طرف برکتھوں کے دوٹرکڑے کیے ، دُوسری طرف اپنے دائرہ حکومت کی توسیع کے لیے البی رناہ اندلٹی کی یا کسی اختیا رکی کم مركد وه نومطمئن مركها - نتيحه به نكل كرحب الكرز مندوستان كے معاملات كواپني مرحني کے مطابق طے کرنے میں کا میاب ہو گئے تو ایک ہی حست میں رسائے مشلج سے بیٹنا ورجا بہنیے۔ سکتھوں کی حکومت کا نشان کک باتی نر رہا اُ درا کیا بھی کے لیے فیزی صرف ایک دستا دیز باتی رہ گئی کہ اُسفوں نے انگریز و س کا ساتھ ونے کر قورے ملک کو غلامی کی زنجریں بینا تیں۔ بچایس سامھ سال کک وُه امی مرمانی فخرے سہارے الگریزوں کی نظریس معتد علیہ بنے رہے 'اله و کھنا یہ ہے کہ حب انگر زمتحدہ ہندوستان کے اکثر علاقوں پر قبصنہ جا چکے تھے۔

کتنی ہی چھوٹی بڑی <u>رمایت تو</u>ں کا حسرت ناک انجام سامنے تھا ، کن دنوں ا<u>میران سندھ</u>نے

له غلام رسول مبر: ١٨٥٠ ، مطبوعه لا بود ، ص ١٩

سکھوں جیسی بداندنشی اورخو دفریبی سے ہی کا م لیا تھا یا کوئی قابلِ قدر ایسا بھی اقدام کیا ج سریت پیندی اور عاقبت اندلیثی کے سخت کرنا پڑتا ہے۔ اِسس سوال کا جواب مجی مهرصا سب کے لفظوں میں ہی پیش خدمت ہے:

"سنده کی مثال سب سے بڑھ کو درد ناک ہے۔ وہاں کے ابر ایک طون اگریز وں سے برکتے تھے اور دُوسری طرف انھیں سیمقوں کی بیش قدی کا منظوہ پرلیت ن کر دہا تھا۔ انگریز وں نے معمول کے مطابق فریب کا ری سے کام لیا، وُہ سیمقوں کی بیش قدی کے خطرے کو زیادہ سے زیادہ بھیا نک صورت میں بیش کرکے امیروں پر افر ڈالتے اور اپنے قدم جاتے رہے ۔ فریخیت سنگھ میں اتنی وسعت قلب اور کو سعت نظر تھی کہ دہ امیروں کو بور الطینان دلاکر انگریزی افزات کو دُور رکھا اور مذا میروں میں اتنی ہو تمندی کو مقی کہ وُہ سکھوں کے خطرے کی دوک تھام کے لیے کسی دُوسری تکر میرے کام لیتے اور انگریزوں سے نہے رہنے جو تظریباً سیمیسوں دلمیری میکومتوں کو مفیل کو کے تھے۔

امیروں سے حتی معاہرہ نفاکہ فوج اُن کے علاقے بیں سے مذاکر اُری جائے گئی سے مذاکر اُری جائے گئی سے میں ہوگئی سے دو ہیں ہے میں انگویزوں نے اِس سترطی خلاف ورق کی ملکہ شاہ شجاع کوامیروں سے روبیہ بھی دلوایا ۔ جنگ افغانستا ن چتم ہوگئی تو انگریزوں نے امیروں کو دبانا مشروع کیا کہ تم مندہ کو دہ جوزہ معاہدہ امیروں کے وقت دوستی کا چی ادا نہ کیا تھا ، اب نیا معا ہدہ کرد ، جوزہ معاہدہ امیروں کے استقلال کو ختم کرنا تھا۔ وہ بیچا رہے ند بندب میں بڑے اور اُن پر حملہ کردیا ، یک متحدہ مہندوستان کی جس ریاست پر بھی انگریزوں نے قبضہ کیا اُسے دوستی کے ترین

چنسایا یا دُوسروں کو سا تھ لے کر، اُسے دہمن شمر اکر عمله اُ در ہُوسے اور قبصنہ کربیا ۔ کیٹی نے انگرزوں کی اِس چا لبازی پر کوں تبصرہ کیا ہے :

الم اجاتا ہے کہ امیرانِ سندھ نے معاہدوں کی فلاف ورزی کی معدم ہوتا ہے کہ اجاتا ہے کہ امیرانِ سندھ نے معاہدوں کی فلاف ورزی کی معدم ہوتا ہے کہ حکومت براتھا۔ اگر معاہدوں کو توڑنے کا نتیجہ لازماً یہ ہوتا کہ علاقے چین جائے تو آج حکومت برانیہ کے یاس دریا تے رہم پتر اور دریائے سندھ کے درمیان ابک چوٹا سامکڑا مجبی باقی ند دہتا '' ک

بنیاب، ناگیور اور ستارہ پر الگریزوں نے کس طرح قبضہ کیا ، بیاں کس قسم کا جال پھیلا کر اپنی توسیح لینندی کی ہوس اور سرز بین پاک وہند سے چتے چیا کو غلام بنا کر نوطنے کی خواہش

اوري کي ، ملاحظه جو :

ا- إردنگ في سكتون كى تكومت كا عرف ايك حقد هيينا تقا اور كفتر كو كلاب سنگو كے ہات فورخت كيا تقا، فولموزى فے پُورا بنجاب له بيا اور دليپ سنگو كومعزول كركے فنخ گُرط هر ايو بي بهنچايا - أسس في عيسائيت قبول كرلى، نتا بداسى ليه كر تخت عكومت عاصل كرنا سهل مرجائي كا بيكن عيسائيت أسح الگريزوں كے قريب نزنرلاكى۔ اور آخرى دور بين أسس سے جو برسلوكياں بُوتين وُه بڑى ہى دردائليز اور آخرى دور بين أسس سے جو برسلوكياں بُوتين وُه بڑى ہى دردائليز

۲- ستارہ کی چیوٹی سی ریاست سیواجی کے خاندان کے بیے رکھی گئی مقی۔
معاہدہ یہ ہُوا تفاکہ وُہ دواماً قائم رہے گی۔ اپریل ۲۸۸ میں ستارے کے
راج نے وفات یا نی۔ اُس کے اولاد نہ تفی رئیکی ہندو دھرم کے
دواج کے مطابق اُس نے ایک رائے کو متبنی بنا دیا تھا۔ وہ اور ی نے

متبنی کوراتم بنانا منظور نرکیا اور ریاست ضبط کرنی .

۳ - ۱۹ هر ۱۰ میں رگوجی بجونسلا و الی ناگپور فوت مجوا ۔ اُس کے بھی کوئی

اولا دنرختی اور غالباً اس خیال سے اُس نے کسی کومتبنی نہ بنا یا تھا کہ

عوام اُسے اولا دبیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم سمجولیں گے ، تا ہم ملک کے رواج اور ہندو دھرم سے مطابق اُس کی بیوہ متبنی تجویز کرکتی تھی۔

ولک کے رواج اور ہندو دھرم سے مطابق اُس کی بیوہ متبنی تجویز کرکتی تھی۔

ولک وزرج کے اور ہندو دھرم سے مطابق اُس کی بیوہ متبنی تجویز کرکتی تھی۔

ولک وزرج کے اور ہندو دور سے سے تعلقت سنبھال کی بہور محلات کا

مارا اسباب انتہائی ہے دردی سے برسرعام نیلام کرایا ، یہاں تا کہ

کرایک رانی برسلو کی پرخط کی کے جہنس بی گورسے محل کو اگ گوائینے

کرایک رانی برسلو کی پرخط کی کے جہنس بی گورسے محل کو اگ گوائینے

کے لیے نیاں ہوگئی تھی ہوئی کے جہنس بی گورسے محل کو اگ گوائینے

یہ ہے برطانوی لڑوں کے متحدہ مہندوستان پر فابض ہونے کی مختصری کہانی اور مذان نے والوں کی خوداین زبانی ، اسی کے با وجو درکتی تم ظریفی ہے کہ بعض مُبتدعین زمانہ اور لصوصی والوں کی خوداین زبانی ، اسی کے با وجو درکتی تم ظریفی ہے کہ بعض مُبتدعین زمانہ اور لصوصی والی کے اور اس کے با وجود انگریز در کے اُن ممک خواروں ، ملک و ملت کے غداروں کو آج مک مسیحائے قوم ، مصلح انگریز در کے اُن ممک خواروں ، ملک و ملت کے غداروں کو آج مک مسیحائے قوم ، مصلح کے باب جہارہ کے اندر ملاحظ فر مائے جاسکتے ہیں۔ اب با فی علی گڑھ کا لی سرستیدا تعدفاں کا ایک میں متعلق ایک بیان ملاحظ ہو کہ کہ باکتان کا ایک طبقہ موصوف کو پاکستان کا ایک طبقہ موصوف کو پاکستان کا معاراة ل منوائے پر بھند ہے :

"اُن ( سرستید) کی نهایت بخته را شخصی که مهندوستان کے بیے انگلشس اور نمنظ نهیں کے انگلشس کے رنمنظ نهیں مورنمنظ نهیں موسی ہوں ، کوئی گورنمنٹ نهیس موسی اور اگرامن وامان کے ساتھ مهندوستان کچھ ترقی کرسکتا ہے تو انگلش کورنمنٹ ہی کے ماتحت رہ کر کرسکتا ہے۔ وہ اکٹر کہا کرتے سے کہ گو مہندوتان

ى حكومت كرف مين الكرزون كومتعد ولرانيان لاني يرى بول مكر ورحقيقت ندا مخوں نے بہاں کی حکومت بزور حاصل کی اور نہ مکرو فریب سے ، بلکہ ورحقیقت بندوستان کوکسی حاکم کی اصلی معنوں میں صرورت تھی، سواسی صرورت في مندوسان كوان كالمحكوم بناديا ؛ له موصوت کے مرلفظ سے کس طرح انگریزوں کی محبت کے دریارواں ہیں ،عقیدت واحترام سے کیسے کیسے چشم محبوث رہے ہیں اور ساتھ ہی درد مندان مک و ملت کی انگھوں میں دھول ھونک کر قوم کو کیبیا نومشنما دھوکا دیا جا رہا ہے کیو نک<mark>م سیمائے قوم</mark> اور نا فدائے کشتی متست جو صرے - اکرالر آبادی نے اسی بیے توکہا تھا: م وری نے دکھا کر زنگ اینا، سید کومرید بناہی بیا سب بروں سے تو نے نکلے، اس برکے آگے کچھ نرجلی ایک طرف انگریزا بنی محضوص یالبسی کے در سعے وتسبی ریاستوں بریکے بعد دیگرہے تبعنه جمانے کئے اور دوسری طرف اس متحدہ مہندوستان کو ، جر تھبی سونے کی سڑیا مشہورتھا اورجعا بنى لعِصْ مصنوعات بربجاطورير نازنها ، أسيصنعتى لحاظ سيم مفلوج كرف مين مجى برطانوی کٹیوں نے کوتی وقیقہ فروگزاشت ندکیا۔ برطانوی بوگوں کے تا نژات ہمارے سُوتی کیرے کی صنعت کے بارے میں اُس وقت یہ ننے: (نبتول میاں محرشفیع) " مندوستان كاحس يزنےسب سے زيادہ تباہى ميانى بُرنى ب وُه سُوتى كيراب - ہارا ( برطانوى ) أو فى كيرا أس كے سامنے ب قدر ہوكيا ہے۔ افسوس ہے کہ ہندوت انی دولت کوٹ رہے ہیں لیکن عیساتی براد ہور جین کیاانجام ہوگا ہ بہی کہ ہندوشانی دولتمند ہوجا بیں گے اور یم فلس کے فلس کے یمی میا ن صاحب عاری رستی صنعت کے بارے میں سطر ستیلڈن کاایک بیان یُون

> له اللا فنحين حاتى : حيات جاديد ، ص ١٨٢ كه محد شفيع ميان : ١٥٨٨ مهم بوعدلا بود ، بارادل ، ١٩٥٠ ، ص ١٠١

نقل كرتے بيں :

"انگاتنان میں جورت ی کیٹرا فرانس اور آئی سے درآمد مبرتا تھا وہ بالحل بب مرگیاہے ، اس بی جورت کی سے مرآمد مبرتا تھا وہ بالحل بب سے مبرگیاہے ، اس بینے کہ برگا آل کا رسنی کیٹرا فرانس اور اللی کے دستی کیٹروں سے اور دونوں سے بہنز ہے ۔ کا مہ اور دونوں سے بہنز ہے ۔ کا مہ اس سونے کی پیٹر یا بزقالبض ہونے سے بیلے برطا نبدا نتہائی بیس ماندہ اور غریب ملک تھا۔ مرزمین یاک ومہندکو گوٹ کر انگرزوں نے اپنے ملک کوسنعتی بنا بیا اور صف او ل کے خوشحال ملکوں میں انگلتنا آن کا شمار ہونے لگا۔ میاں محد شفیح اس حقیقت کے بارے میں گوں

حب انگرزوں نے یہاں کی دولت کے ذریعے اپنے ملک کو صنعتی بنا نا نشروع کی تو، چوبکہ بنگ کے دکھ چوبکہ بنگ کے دکھ چوبکہ بنگ کے دکھ دیا تھا، اسی خطرے سے بیچنے اور اپنی مصنوعات کو ترقی دینے اور کا میاب بنا نے کا زض سے ابگر یزوں نے متحدہ مہندوستان کی صنعت بیا رجہ بافی کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کمر

له محرشفیع میال : ۱۵ مام ، مطبوعدلا بور ، ص ۱۰۱ مل الضًّا : ص ۱۰۲ المطاندر کھی۔ اِس سلط میں میاں صاحب نے مسٹر بورڈس کا ایک بیان گیرں نقل کیا ہے:

" پارچہ با فوں پرجر مانے کے جاتے تھے، قید کی سزائیں دی جاتی تھیں، کو رائے

لگاتے جاتے تھے۔ اُن سے جبراً سجارتی عمدنا موں پردستخط کرائے جاتے تھے۔

اِس سے مصنوعات نا پید ہوگئی ہیں اور بیک توسخت گراں ہیں ۔عبد معلیہ میں

اور علی ویردی خال کے زمانے میں یہ پارچہ بات نہایت خواش تھے اور اب

بالکل ثباہ ہوگئے ہیں یہ لے

وليبي منعنوں كو اِلس طرح تباه كرف كامعالمه كهاں جاكر ختم الله يحقى مياں صاحب كے لفظوں ميں ملاحظہ بو:

\* ۱۸۵۰ کی محمل طور پر انگریزوں نے بہاں کی صنعت و تجارت کو ٹھ کا نے لگا آیا اور مہندوں تنان سُونی کے لیے وہاں (انگلتان) کا محتاج ہو کر مبیرا گیا۔
منتجارت رہی مذہا ذریعے ۔ روٹی کے بھی لالے پڑگئے ۔ سلطنت ، مبا گذادیں ،
عزبتیں ، برسب توجا ہی جگی تھیں ، صنّاعوں اور کا رفان زواروں کے جلیقے کی تباہی نے قوم کی شومی قسمت کی واستان کو مکمل کرکے ولوں کے لیے ایک اور سلسل بواحث کا سایان مہیّا کر دیا اؤ کے

حب انگریز اپنی کمال عبّاری سے ملک پرقبضہ کررہے تھے، دونوں یا بھوں سے بہاں کی دولات کو گوٹ ہے تھوں سے بہاں کی دولات کو گوٹ رہے تھے، مہندوستان کی وہ صنعتبی جفوں نے بوری کی مصنوعات وہار چوجات کو مقابلے میں بالکل دوئ ابن کرنا تھا، ان ظالموں نے اُنحیس ٹھکا نے لگا کر بہاں کے بارچہ بافوں اور صنعت کا روں کو مختاج بنا دیا رتجارت ختم کر دی اور سرطر ہر حب بہاں کے باوی اور صنعت کا روں کو مختاج بنا دیا ہے ۔ اُن کا اِس خطے کو مختاج بنا دیا تھا۔ اُن دون بھی انگریز وں کے دلیے فی تو اور کیل صفائی بن کراپنے آقاد س کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آقاد س کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آقاد س کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آقاد س کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آقاد س کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آقاد س کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آقاد س کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آقاد س کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آقاد س کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آقاد س کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آقاد س کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آقاد سے کا کو سے دلیے کے دلیا تھا۔ اُن کو سے دلیا تھا۔ اُن کر دی کو سے دلیا تھا۔ اُن کر دی کو سے دلیا تھا۔ اُن کر دی کی کو سے دلیا تھا۔ اُن کر دی کر دی کا دی کر د

له محد تشفیع میان : ۱۸۵۷ ، مطبوعه لا بهور ، ص ۱۰۵

له ايفًا : ص ۱۰۸

"غرض اِن ( قامنی شوکانی ) کی گواہی سے بخر بی معلوم ہُواکہ درستی ملک اور
سفائی راہ اور رفا ہِ عوام ادرا من خلائی اور امانِ مخلوق اور راحتِ رسائی
رعیت ادرا رام دہی بریت میں حکام فرنگ کا مثل اور مظیر اِس وقت میں
بکد اکثراوقات میں مرگز نہیں۔ اگرچ ہروقت کے بلااور مفتی خوشا مدی راہ سے
باتیں بنا نے ہیں اور مرکسی کوا چھا بتا تے ہیں ، گرمیری نظر میں جو راج اور
صیح معلوم ہُوا ، وہ کھ دیا اور قبول ومایت انڈ کے ہا تھ ہے ۔' کے
نشا بد اکبرالہ آبا دی نے ایسے ہی انگریز کے مداحوں کی فوج کو دیکھ کریشعرموزوں کیا تھا،
س ایمان نیجنے پہ ہیں اب سب شلے ہُوئے
سے ایمان نیجنے پہ ہیں اب سب شلے ہُوئے
لیکن خرید موج علی کڑھ کے بھا وُسے

ملافلت فی الدین و حب الگریز دسی ریاستوں پرقبضہ جماتے جا رہے تھے، مکٹ کی دولت کوطرح طرح کے حربوں سے کوٹ رہے تھے، بہاٹی کی صنعتوں کو تباہ و برباد کرے اور اپنے مک کوصنعتی بنا کر پاک و مہند کے باشندوں کو انگلستان کا دست نگر بناریکے تواہ کی ماک کی عزیز ترین متاع یعنی دولت دین وا یماں کو کوٹ یہنے کی طرف سے جبی نما فل نہیں تھے۔ اِس سیسے میں انگریزوں کا پہلامنصوبہ یہ تھا کہ البیٹ انگریا تحمینی کے خرچ پر انگلینڈ سے پادری بلامنے ایک بین آکد دوسرے مذاس پر اعر اعنات کا لا متنا ہی سایم و ع کر دیتے اور اپنی حقانیت جتا نے کی غرص سے جگر جگر منا ظروں کا چیلنے کی درے دیا کرتے۔ اِس کے ساتھ ہی عیسا تیت کی عابیت میں جنگر کہ منا طروں کا چیلنے کی دورک دیا ہیں سے نگر کے دیا ہیں سے نگر کوئی ایک بیان مولوی کی دورک کوئی نقل کیا ہے ۔ کوواکرمفت تقسیم کرنے لگے ۔ چپانچے علام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان مولوی عبدالرہ نیبار شدے ہوئی نقل کیا ہے :

" انگریزوں نے تمام بات ندگانِ مندکو عیسانی بنا نے کی اسکیم بنا ٹی تھی ۔ اُن کاخیال تھا کہ مندوستانیوں کوکو کی مددگاراورمعا ون نصیب ندموسکے گا'

ك صديق حسن خان مجديالي واب: ترجمان وابير ، مطبوعد امرتسسر ، ص ٢٣

اس بے انقیاد واطاعت سے سرتابی کی جُزأت نہ ہوسکے گی-انگریزوں نے ا جي طرح سمجم بيا تفاكر خرمي بنياد يرحكم انون كا بالشندون سے اختلات ، تسلّطو قبنے کی داہ میں سنگران تا بت بوگا - اس لیے پُوری جا نعنا فی اور تندی کے التهذب و مل كومنا نے كے ليے طرح طرح كر و بيلے سے كام بن تروع کیا اسموں نے بچوں کو نافہموں کو اپنی زبان اور دین کی تلقین کے لیے شہر وں اور دیہات میں مدرسے قائم کیے اور <u>کھ</u>ے علوم ومعار من کے مٹانے کی پیری کوشش کی<sup>ا۔</sup> نور موای عبدالرستیدار شد نے انگرزوں کی ایس فا لما نه روش کا تذکرہ إن لفظون میں کیا ہے : المندوستان میں انگریزی حکومت کے دور میں عدل وانصاف اور رعایا پر وری ك بحات جروا سنبداد ، لوث كحسوث كا عام دور دوره تما مسلمان يهرسو رس سے سندوستان رحکومت کر رہے تھے گرا تھوں نے غرمسلوں کے مزہمی حاملا میں تھی ماخلت تنیں کی۔ مہندوسلمان باسم وکرشیروٹ کر کی طرح رہتے تھے گر الكرزى علدارى مي مندوستان كوعيسائى بناف كامنصور نياركما كيا- يادرون كونز صرف تبليغ كى عام اجازت تقى بكرا نگريزى حمّام أن كى نُبتْت بِنا بى كرتے۔ ا کولوں اور کالجوں کے مدرسین عموماً یا دری ہوتے تھے۔ انجیل کا درس مفروری كردياً كِيا تنا ـ بِا درى عام مجموں میں مزھرف عبسا نیت كی تبعیغ ہی كرتے بكر ہندوادم ملانوں رہے محابا جارحا نر علے میں جاتے۔ یونکہ انگرزی نظریس اس کا اصل مدمقا بل مسلما ن تھا اور اُسی کووہ اینا سیاسی خرایت سمحتا تھا۔ اِسی لیے انگریزوں کا خیال تھاکہ حیب تک مسلما نوں کولیت اور ناکارہ پزینا ویا جائےگا اً س ونت کے حکومت اور سربلندی کانٹ ران کے د ماغوں سے نہیں نکلے گا۔ إس كيمسلانون كوزيا ده سے زيا ده ظلم وجُدادر تبليغ عيسائيت كا نشانه

> ل میدالرمشید ارتشد ؛ مولوی ؛ لمیں بڑے مسلما ن ، ص مم و نگه ایضاً ؛ ص مم و

اِس منصوبے کے عتب بے شارعب آئی پُورے مک میں حیل گئے۔ اِن میں با دری فنڈر کی مرگرمیاں سبسے نما یاں تھیں۔ ہرجگہ اسلام پراعترافعات کی بوچیاڑا ور مناظرے کا چینج دیتا سچر ہا تھا۔ المستنت وجامت کے مائی نازعالم دین بعنی یا ٹیر حرمین مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے آگرہ کے تاریخی مناظرے میں اُسے وہ شکست فائش دے کرساکت و صامت کیرانوی نے آگرہ کے تاریخی مناظرے میں اُسے وہ شکست فائش دے کرساکت و صامت کیا کہا کہ انگلستان کی طرف جما گئے ہی بنی - فلام رسول مہرنے اِس امر کا تذکرہ یوں مبروقلم کیا ہے:

راس صنمن میں پا دری فنڈر کا ذکر هزوری ہے جوم ۵ مرا میں بیماں آیا نھا اور اسے میں اسلام پراعترا صاب کا لا تنا ہی سلد مباری کر دیا تھا۔ اُ سے عی اور فارسی سے نوب وا تفیت تھی۔ اسلامی علوم کی تما ہیں بھی دیکھ پکا تھا سا وہ لوح علما عرضی عیسا ٹریت سے چنداں وا ففیت نہ تھی ۔ فنڈر کے اعتراضا کا جواب نہ دے سکے شخعہ اکو مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور ڈاکٹر وزیر خال نے بقام آگو فنڈر سے مناظوہ کیا ۔ موضوع مناظوہ یہ تھا کہ توریت وانجیل میں تقویت ہوئی یا نہ ہوئی کا ورئی کی اور وہ والیس چا گیا تاہم سے بیتھیت بھیرایک مرتبہ واضع ہوگئی کہ یا دریوں کو دور دراز کے سفر کرکے بہاں یہ تعقیقت بھیرایک مرتبہ واضع ہوگئی کہ یا دریوں کو دور دراز کے سفر کرکے بہاں یہ تعقیقت بھیرایک مرتبہ واضع ہوگئی کہ یا دریوں کو دور دراز کے سفر کرکے بہاں یہ تعقیقت بھیرایک مرتبہ واضع ہوگئی کہ یا دریوں کو دور دراز کے سفر کرکے بہاں یہ تعقیقت بھیرایک مرتبہ واضع ہوگئی کہ یا دریوں کو دور دراز کے سفر کرکے بہاں یہ تعقیقت بھیرایک مرتبہ واضع ہوگئی کہ کا واسلہ کی کوششش کرنے کا حوصلہ کیوں گھوا۔' ک

بروفیسر محداتوب قادری نے بھی اِسس مناظرے کا ذکر اِن لفظوں بیں کیا ہے:

مولوی رحمت اللہ بن خلیل اللہ عثمانی ۳۳ ۲ اه/ ۱۸۱۲ بیں پیدا ہوتے بران فضلہ مظفر بگر وطن ہے۔ مفتی سعداللہ مرادا بادی ، مولوی محد جیات اور مولوی اسام مسلم آئی وغیرہ سے تحصیل علم کی۔ ۱۲۰۰ هر ۱۲ میں آگرہ بیں ایک بیا دری فنڈر سے مناظرہ کیا۔ فنڈر نے را و فرار اختیار کی۔ جنگ آزادی کیا دری فنڈر سے مناظرہ کیا۔ فنڈر نے را و فرار اختیار کی۔ جنگ آزادی

ا ملاک ضبط ہوگئی اور تکر معظمہ کو ہجرت کرنی بڑی ۔ متے معظمہ میں صولت النسام بگی کی استعانت وا مداد سے مدرسہ صولتیہ قائم کیا۔ عیسا ٹیت کے رد میں بڑا

کام کیا ہے ۔ ۸ - ۱۳۰۸ ھ/، ۹ ۱۲۰ میں انتقال مجوائ کے
میدان مناظرہ میں اپنی ناکا می کودیکھنے ہُوتے حکومت نے سرکاری سطح پر دُو سرا رنگ بدل ہیا ۔
تمام ملازموں کے نام عیسا تربت قبول کر لینے کے یا دری ایڈ منڈ سے خطوط کھوائے گئے ۔
انگریزوں کی ایس شرمناک کارگزاری کا تذکرہ نمالم رسول مہنے اپنے لفظوں میں گوں
کما ہے :

" ۵ ۵ مراویس باوری ایر منظر نے کلکت سے ابیک طویل خط ملک کے تمام تعلیم فیتہ اوسیوں ، خصوصًا معزز سرکاری ملا زموں کے باس بھیجا ، حبس کا مضمون یہ تھا ، اس شدوسننان میں ایک علداری ہوگئی، تا دیر قی سے سب جگر کی خیر ایک ہوگئی، تا دیر قی سے سب جگر کی خیر ایک ہوگئی ، دبوے مطرک سے سب جگر کی آمد ورفت ایک ہوگئی ، خرمب بھی ایک چیا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہتم ہوگ جی عبیسا تی دیک خدمیت ہوجا دُ گان تمام باتوں کا نتیجہ ایس کے سواکیا ہوسکتا تھا کہ دوگوں کو لقین ہوجاتا ، اب کومت نے عیسائی بیت کو فروغ دینے اورس بقر فذا میب کو منا و بنے کا پختر ادادہ کر بیا ہے کئی

میاں محمد شفیع نے یا دری ایڈمنڈ کے مذکورہ خطوط کا تذکرہ اپنے لفظوں میں گوں کیا ہے:

" چلتے چلتے شکگتی آگ پر پاوری ایڈمنڈ نے کلکتے سے ۵۵ ۱۹ بین تمام د فاتر

اوراہم اواروں میں ذیل کا اعلان بھیج کرتیل چھٹے کہ دیا ۔ جو شک میں تھے

امحنیں بھی لفین ہوگیا کہ انگریز ہمیں خرہب سے بھی محروم کر دیں گے۔ مسلمان

ہوں یا ہمندہ و دو نول پر اِس کا یکساں اثریڈ ااور دونوں تپ گئے ہے تھے

که محدا یو ب قادری ، پرونمیس ، تذکره علما ستے مہنداُرد و ، مطبوعہ کرایجی ، ص ۵۰ م که غلام رسول مهر : ۱۸۵۷ء ، مطبوعہ لا ہو ز ، ص ۲۹

تله محد شفيع ميان : ١٥ مراء ، مطبوعه لا بهر ، بارادل ، ١٩٥٠ ، ص ١١١

پا دربوں کی اِن شرمناک سرگرمیوں میں عکومت کا ہاتھ تھا یا نہیں ؛ میاں صاحب کا جواب ملاحظہ ہو:

حفیقت نفس الامری بیہے کہ یا دریوں کی گڑیک و تبلیغ میں خو دگور نرشامل رهي مين مبتغين عبسائيت كوبا فاعده امدادكيا مكر شنخوا بين دى جاتى تحيين اور لبھن گررز تبلیغ میں خاصی دل سیبی اور ہوش و سرگرمی رکھے تھے ۔'' ک برٹش گورنمنٹ کا نظریہ ومنصوبریا و ریوں کی سرگرمبوں سے واحنیج تھا۔ آخرمزاروں میل دورسے بہاں آگر، اتنا خرج برا شنت کو کے یا در یوں کو یماں تبیغ کرنے ، دوسروں کے مراسب پراعترا ضات برائے کی آخر کون سی ضورت الیری شی؛ صرورت محبی سایم کی جائے تو ا مدوخر مجے اتنے مصارف ایک ندہبی مبتنے کے باس کہاں سے آئے ؛ اگر مصارف ہوں بھی تو براروں روپے فرچ کرکے بہاں آکتبین کرنے کے بجائے ایک کوڑی فرچ کے بغیرا نے مك ميں عيسائيت كى تبليغ واشاعت ميں سرگرم رہ سكتے تھے۔ صاف ظاہرہے كہا دريوں كو مزاروں میل دُورے پہاں آنے کی قطعًا شکوٹی ضرورت تھی ادر نرکسی عام آ دمی میں استطاعت' یا در یوں کی حزورت تھی تو برکش گور مُنٹ کو اورا تھیں یہاں لانے ، اُن کے سارے اخراجا برداشت كرنے كى استطاعت على أو السط انڈيا كمينى ميں مص سے صاف ظاہرے كريم ساری کارگزاری انگریزی حکومت کی تھی۔ اِسس حفیقت کے باوجو دیباں کے ایک علی گڑھی کیل نامار ، اینی رکارابد واری صفائی بن بُوں کُر بار ہونے تھے:

ا و ل یہ ہے کہ کلکتے کے بعض بادر بول نے لینے حسب عا دت، مذہب بنت کے بارے بیں مناظرے اور مباحثہ کے طریقے پر ایک اعلان تھیوا کر عام طور پر ہبندوستا نیوں نے بر تھیا ہے عام طور پر ہبندوستا نیوں نے بر تھیا ہے کہ اس نیوں نے بر تھیا ہے کہ اس کہ ایس فیم کے مضا بین ابدیا ٹدارگورٹمنٹ کے اشارے سے بھیجے گئے ہیں۔ حالانکدگورٹمنٹ کو اس کی مطلقاً خر نہیں ہے اور سرکار عالی مقدار کی پیشان حالانکدگورٹمنٹ کو اس کی مطلقاً خر نہیں ہے اور سرکار عالی مقدار کی پیشان

برگز نہیں ہے کہ وہ اپنی رہایا کو اپنے دین و مذہب کی ترعیب و تقریص و ۔۔
صاف ظا ہرہے کہ اِنس ملک میں ہر ندسب و ملت کے لوگ ہیں جو الگ الگ
آئیں رکھتے ہیں اور اُن کا علاقہ اِس سرکار والا افتدار کے مائحت ہے۔ جو رنمنٹ
اِن پُنطف و کرم کی کیساں نظر رکھتی ہے۔ افتدار کو اِننی مدّت ہو چکی ہے، مجھی
کسی سے ندسب و ملت کے بارے میں نفر حس نہیں کیا گیا، اِس میں اسلام
ہوں یا دوسے فراہب و مل ایک ہے

ایسے آلہ کاروں کی صفانی کے با وجودگورنمنٹ کے خلاف نفرت کے عام جذبات بھڑ کے نگے،

پادریوں کی اِن سرگرمیوں کی وقر داری ہرکوئی عکومت پرڈ ا تناتھا ، اِن سب سے قطع نظر علمانے دین کے مفاطے میں پادریوں کی شکسیں اور ذکت و ناکا می کے واقعات نے عکومت پرواضح کر دیا کہ اہل مہت را ورفصو صاصلما نوں کو عیسائی بنانے کی تجویز نہا بت الیے صحیح کھیر نابت ہوکردہ کی ، اِکس حقیقت و تجربے کی روشنی ہیں جوکا م پا دریوں سے بینا تھا وہ حکومت نے لینے کالے پادریوں سے بینا تھا وہ حکومت نے لینے کالے پادریوں سے بینا تھا وہ حکومت خروع کر دیا اور بوربین تعلیم و تہذیب کی قدر دانی و حوصد افز الی خروع کرکے دینی علوم اور علوم کشرفتیہ کی تحصیل کرنے والوں کو عضوم عظل بنا دینے کی تھان کی۔ خروع کرکے دینی علوم اور علوم کشرفتیہ کی تحصیل کرنے والوں کو عضوم عظل بنا دینے کی تھان کی۔ حمومان سب تکھتے ہیں ،

"ابتدا، میں مدرسوں اور کالجوں سے اندر تعلیم کا دُوسر اطریقیہ تھا۔ وہ تمام السند
وعلوم بڑھائے جانے تنصیب کا بہلے رواج تھا، مثلاً عربی، نارسی، سنسکریت فقہ، صدیت ، ہندو دھرم کی کتابیں وغیرہ ، ان کے ساتھ انگریزی بھی بڑھائی جاتی تھی۔ لبعدا زاں عربی اور فارسی کی تعلیم بہت کم ہوگئی ۔ فقہ ، حدیث اور دوسری مذہبی کا بین بہت کر دی گئیں۔ اُر دو اور انگریزی کا زور ہُوا۔ مذہبی علوم کی تعلیم تھی ہی، اجا تک حکومت نے استہار دے دیا مرتبی تعلیم می تعلیم کی فقہ ہوگا یا فلاں فلاں علام اور کر موقعی سرکاری سکولوں اور کالجوں کا تعلیم یا فتہ ہوگا یا فلاں فلاں علام اور

الكريزى ميں امتحان وكرسندها معلى كرك كا أسے دوسروں كے مقابلے ميں الدائد كا متحال كرے كا أسے دوسروں كے مقابلے ميں الدائد كا متحال تجى سوم ظن ميں الدائد كا اللہ كا أو اللہ كا اللہ كا أو اللہ كا أو اللہ كا اللہ كا أو اللہ كا اللہ كا أو اللہ كا اللہ كا اللہ كا أو اللہ كا كا اللہ ك

جب انگریزی حکومت نے مذہبی تعلیم اسکولوں اور کالجوں سے خارج کر دی اور اُسس کی حكرانكريزى زبان وعلوم كو و ہے كرمل زمت كے سلطے ميں انگريزى تعليم كو فوقيت اورا ولىيت وے کرمٹر قی اور ندہی علوم کویا مال کر ناشروع کیا تو اسی پر اکتفا نرکی بلد ما زمت کے سلسلہ یں اپنے مقرر کردہ ڈیٹی انسیکٹروں کے سٹیفکیٹ کو لاز می قرار دیا۔ یہ امر متحدہ مبند وشان کے باستندول کی نظر میں زخم پر بمک چھڑ کئے کے میزا دی تما کیونکہ مہندو ہوں یا مسلمان سب ہی اُ س وقت وی انسکروں کو اپنے ملک اور اپنی اپنی قرم کے غدار انگریزوں کے ایجنٹ سمجھتے نے اور اُسْجِين كالايا درى كماكرنے تنے برستيدا حمدخان نے إمس امركا بُون اظهاركيا ہے: " وفعناً بيشكاه گورنمنط سے استنهار حباری مُهوا كه جَرِّمنحص مدرسے كا تعليم يا فتہ ہوگا اُور فلاں فلاں علوم اُور زبان انگریزی میں امتحان دے کرسندیا فتہ ہوگا ، وُه تُوكري ميرسب مع مقدم مجاجائے كا- إس طرح حيو في حيو في نوكرياں بھي ڈیٹی انسیکٹروں کے سارٹیفکیٹ یر ، جن کوابجج بحک سب بوگ کا لایا دری سیجتے تھے منحص ہوکئیں اور اِن علاخیالات کے سبب لوگوں کے دِلوں برایک غم كا بوجدير كيا أدرسب كے دل ميں بھاري كورنسنف سے نا را عني بيدا بوكئي ۔ اورلوگ میمجهد مندوستان وسرطرح بدمعان اورمتاج کیاجاتا ہے کہ "المجبور بوكر رفنة رفنة إن يؤكو سكى خرمبى بانؤ سيس تغير و تبدّل موجانيكا يُ لله

سرستبدا عمد خاں صاحب بہا ورنے اپنی سرکار ناملارہ ابدیا ٹدار کی صفائی پیش کرتے ہوئے اور ملک وقت سے دین وا بیان کی تباہی و بربادی کی اسکیموں کی تا تبدوتصدی کرتے ہوئے

له غلام رسول تهر: ١٨٥٥ ، مطبوعدلا بور ، ص ، ٣٠ ملي على الله و ما ١٢٥ مطبوعدلا بور ، ص ١٢٥ ملي

ا بنی انگریز دوستی اورا قد ارریستی کا ایسا کھل کر نبوت دیا که دین فروشوں کیے علی الاعلان حکومت می بهایت اور ملک و قوم کے خلاف بولنے کا دروازہ کھول دیا۔ پینا پنچر موصوف اُسس وقت خودس خدمنصف بن کر اُوں مباین واغتے ہیں ؛

" چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے عادل کا نون کے یہ خربہنجی ہے کو اس ملک کے دہت والے علوم و فئون اور انگریزی زبان عاصل کرنے کے اسکولوں کو اپنے فر سب و تلت کی تبدیلی کا سبب جانتے ہیں، اسی وجہ سے درگ تحصیلِ علم و مسکمیلِ فینون میں مستنی کرتے ہیں، کچی ل کو اسکولوں میں نہیں بھیتے، یہ سب خیالات برعقلی و کج فہمی کی وجہ سے ہیں ایم لے

الگرزی حکومت کی جال یہ تھی کرحب اپنے کسی نخریبی منصوب پرعل کرنامنظور ہوتا تو اپنے دلیں انگریزی حکومت کی جارے بارے بیں تجویزیں بنی کروا دی جاتی تھیں اُس کے بعد حکومت یہ کہ کہراحکا مات جاری کر دیتی کہ ملک کے بعض اُہل الرائے کی خواسم ش کا احترام کرتے ہوئے ہم یہ کہ کا خواس جی سے اسی طرح حب حکومت نے مراضتہ تعلیم کے ذریاجے مشرقی علوم و السندی تعلیم کو اسکولوں اور کا لجوں میں برائے نام باقی رکھا ہُوا تھا تو عالیمنا ب ، معنی القاب مرسید احدی ما صاحب نے یوں تجریز بہیش کی تھی :

'مردن تر تعلیم جوفد سال سے جاری ہے ، وہ تربیت کے لیے ناکا فی ہی نہیں مکر خواب کرنے والا تربیت الی بہتد کا ہے۔ اردو زبان جس کے ویسلے سے اکثر حکر تعلیم جونا ممکن ہوں۔۔ میری صاف والے ہے کہ اگر گور نمنٹ اپنی شرکت ویسی زبان میں تعلیم چینے سے با تکل اٹھا و سے اور صوف اگریزی مدرسے اور اسکول جاری رکھے نو بلا شہریم بدکانی جورعایا کو گور نمنٹ کی طرف سے ہے ، جاتی رہے ، صاف صاف نوگ جان لیں کہ کر کا دائگریزی زبان کے ویسلے سے نزبیت کرت ہے ماف

اورا گریزی زبان بلاشبرالیبی ہے کرانسان کی مرطرع کی علمی ترتی اس میں مرسکتی ہے اور ا

تعبق حضات آج یک پر کتے بہوتے نہیں تھکتے کہ سرتیدا حد نیاں صاحب اُردوزبالو کے بہت براے مان کی بڑی خدمت کی بھی، ایسے حضرات ور ا آئیمیں کھول کرجیات جا و بر کے اِسس حوالے کو بڑھیں اور انصاف کو برنظر رکھیں۔ مسلمان قرم کو بدلنے ، اِسلام سے ناآشنا کرنے اور نئی نسل کو دین سے نا واقف محفق رکھ کر انگویزی ا اور بے راہ دُو بنانے اور بنوانے بین کہیں برلٹ گورنمنٹ کے ساتھ موصوف بھی پورے پور شرکے کا رتو نہیں نئے ، برفیصل کرنا قارتین کرام کا کام ہے ، مہ وہ برکتے ہیں ، لیسا یا ہے بیاباں ہم نے ہم برکتے ہیں ، لیسا یا ہے بیاباں ہم نے

حب نربہی نعیم الکون اور کالجوں سے قطعاً خارج کر دیاگیا تو و بنی علوم حاصل کرنے والے مسلمان طازمتوں سے محروم رہ کو در بدر کی مطوکریں کھا نے لگے یا قوم کے رجم و کرم بر پیغے کے لیے کسی مسعید میں اقح ہ جما کر مبطے ہاتے را س کے برعکس جس نے انگریزی پڑھی ہوتی ، اُسے کالے پا در ابوں ( ڈویٹی انسپیکٹوں ) سے طازمت کے لیے مرٹیفکیٹ مل جاتے اور خاصی گزر بسر کرتے نظراً تے۔ اِن حالات میں کون سا والد ہے جواپنے بچوں کو بے روزگار وکھنا چا ہتا ہو یا اگرچر دومری طوف ایمانی خیرت اور دینی محمیت وامن محبیتی تھی لیکن اولاد کی خوشتی ایی اور بدھالی کے جو طوف ایمانی غیرت اور دینی محمیت وامن محبیتی تھی لیکن اولاد کی خوشتی ایی اور بدھالی کے جو مناظر روزانه نگا ہوں کے ساخت اور جے گا ن کے بیشے نظر اکثر صفرات نے لیے بیچ ں کے لیے اسکولوں اور کالجوں کا داسم ہی اختیار کیا جیسا کہ آزاد ہونے کے بعدے ملکت غلال کی اس معاوت مندی اور فریا نبرواری کے ساتھ انگریزوں کی اِسی اسلام ویشی پاکستان میں جو کی اِسی اسلام ویشی پاکستان میں جو پاکستان کو پاکستان کو پاکستان میں جو پاکستان کو پاکستان کو پاکستان کا کو پاکستان کو بھوں کو پاکستان کے پاکستان کو پا

وا

ك اللاف حسين حالى : حيات ما ويد ، ص ١٢١

بہرحال پر راستہ اختیار کرکے ملاز مت توہل جاتی تھی۔ بہ تعلیم معالمض کا ایک ذریعہ ہفرور

برگئی تھی کئیں جب بہ نونہا لی اسکولوں اور کا لجوں کی چا ردیو اربی سے فارغ التحصیل ہوکر

گلتے تھے تو وہ کچیبن کر نکلتے تھے جو انگریز اُ تخبیں بنا ناچا بنے تھے۔ اگر پیمسلمان عیسا تی بنے پر
فرا مادہ نہ برکٹے اور انگر بزاچنے اِسس مقصد میں واقعی ناکام رہے لیکن حکومت نے اپنا
مقصو و وُوسری طرح حاصل کر ببا کہ اِن کی تعلیم حاصل کرنے والی نئی نسل کی اِس انداز سے
مینی تربیت نشروع کردی ، گفنا روکردار اور غور و فکرے زا ویلے اِسس طرح بدل دیے کہ
ماتے مسلمانی کے علاوہ اُن کے مسلمان ہونے کا ثبوت سن بدہی کوئی ملیا تھا۔ گریا عیسائی
بینے نوحقیقی مسلمانی جی فرر ہے دیا۔ یہ تھا برطانوی منصوبہ جرمتحدہ مبند و سندان کے باشدو
بینے نوحقیقی مسلمانوں کوان کے دین سے ہمانے اور اسلام کے عدم النظیر فیوعن و برکات
وم رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔
وم رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔

ان کی صنعتیں تباہ کیں ، پاک و مہند کے با شندوں کی نشت ہا نشت کے گاڑھ فون ان کی صنعتیں تباہ کیں ، پاک و مہند کے با شندوں کی نشت ہا نشت کے گاڑھ فون کی کھاڑے سے جس طرح اپنے قلاش ملک و تولیا سے ان کو فوشحال اور صنعتی بنادیا ، ان میں کے و و مرسے سے گہرا تھا۔ اہل ملک کو تولیا نے کے لیے اِن میں سے ایک ظلم بھی کا فی تھا، کو و مرسے سے گہرا تھا۔ اہل ملک کو تولیا نے کے لیے اِن میں سے ایک ظلم بھی کا فی تھا، کو میں اور کے مطالم کے پہاڑ ڈھا نے جا در سے سے اور نوکن کا گھو نٹ بی کرمندہ مست کے مطالم کے پہاڑ ڈھا نے جا در سے سے اور نوکن کا گھو نٹ بی کرمندہ مست کے مطالعہ کے بہاڑ ڈھا نے بات ندوں کو عیسا تی بنا نے کے بروگرام بھیل نثروع بر مطالع م بلبلا نے لئے ۔ کو میت کے خلاف نفرت کے جذبات اپنے نفط عو وج پر تو مظالوم بلبلا نے لئے ۔ کو میت کے خلاف نفرت کے جذبات اپنے نفط عو وج پر کی گئی فنان کی کے ایک لہر دوٹرا دی ، گورا مک ایک آٹ نفان کی کو کی کے بی والے اور گوری کا پر خیال تھا کہ مسلم کا دوس کی جو بی دکا فی جاتے ہیں اُن پر خزریر کی جو بی او کو می کو کو کا دوس می کو توس کی جو بی دکا فی جاتے ہوں کا بہی خیال تھا کہ اس کی صفحہ کو مت اُن کے دھرم اور ایمان کو خواب کرنا چا متی ہے ۔ اور اُن کے عذبات کو خواب کرنا چا متی ہے اور اُن کے عذبات کو خواب کرنا چا میت ہے اور اُن کے عذبات کو میت کو میت کو میت کو کو اور ایمان کو خواب کرنا چا میں ہے اور اُن کے عذبات کو میت کے مید بات کو میت اور اُن کے عذبات کو میت کو میت اُن کے حدم اور ایمان کو خواب کرنا چا می ہے اور اُن کے عذبات کو میت کو میت اُن کے حدم اور ایمان کو خواب کرنا چا می ہے اور اُن کے عذبات کو میت کو میت اُن کے حدم اور ایمان کو خواب کرنا چا میت ہے اور اُن کے عذبات کو میت کو میت اُن کے حدم اور ایمان کو خواب کرنا چا میت ہے اور اُن کے عذبات کو میت کا در کو میت کو میت

تخبین ہنیا رہی ہے۔ میر ظر جھا وُنی کے تعین سیا ہیوں نے وہ کارتوس استعال کرنے سے انکارکر دیا توا تحضیں اطمینان ولانے کے بجا ئے نشٹہ اقتدار میں برمست رہنے والے افسروں نے انکارکر دیا توا تحضیں اطمینان ولانے کے بجائے اس امر کا تذکرہ جناب غلام دسول مرنے مؤتر فائر انداز میں گؤں کیا ہے :

"٩ متى كى صبح طلوع بكونى - دىسى رسالے كو بدل ير لدك ميدا ن مين أف كاحكم مِل كيار يوريي فوج كوادر توب خاف كواكس طرح كواكيالياكم الحركون كسيابي مزاهمت كى خفيف سى يحيى وكت كرب تو تويو ل كے مُنه كھول ديے جائيں اورسب كو موت کے گھا ہے امار یا جائے۔ کیاکس مجرموں کو د حجفوں نے میر پھڑ چھا وُنی میں مرایریل ، حداء کویر بی والے کا رتوس استعال کرنے سے انکا دراتھا اور حفیں انگریز سزائے موت کاحکم سنا چکے تھے پہرے میں لایا کیا۔ پریڈ کے میدان میں بہلے اُن کی ورویاں اُناری گئیں ، مجر تو ماروں کو حکم وباگیا کہ اِن مرموں کو بٹریاں بہنائی جائیں۔ جانچہ اکس برعل اُدا۔ کیٹی نے لکھا ہے ! ب منظر بڑا دردناک تھا۔ اُن برنصیب اومبوں کے بالس الگیزا شارے دبکھ کر بہت سے لوگوں کے ول میں ہدر دی کے جذبات متحرک ہو گئے۔ اُن میں السيحبي سقية فوج ك كل مرسبتم على جات تھے . دُه ميا ہي حجفوں نے حددر جدامتحاني حالات اوراحنبي مقامات مين حكومت برملانيه كي خدات انجام دى تخليں اور اُن كى و فا دارى ميں تحقيق نزلزل نه آيا تھا۔ قبيدى إحقه الٹھا الٹھا كر اوربلندا واز کے ساتھ جونل سے النائیں کرے تھے کہ م ر رح کیجے اورائسی زلت نيز ميزار ديجيے جب انھيں اسبكى كوئى جى كرن نظرنه ائى تو وُہ اپنے ساتفيوں سے مخاطب ہوكر مرا عبلاكنے كاكد كيوں كي حاب كوس المعين زتت كانتاد بنة دكي رب بوا

ظ ہرہے کد گر وریش تیس ملی مُونی تقیں اوراُن کی امداد کے لیے ایک مجی حرکت سب کی تقینی موت کا باعث بن سکتی تنی۔ للذا اگرچددوں می عنظ وضب کا طوفان متلاطم تھا ،"اہم معروضبط کے سوا چارہ نرتھا۔ وردار انگریزوں نے مجی اعتراف کیا ہے کربیدوں سرا مراحمقانہ تھا اور اس درجہ احمقانہ جو تصوریں مسلم اسلامی کیا ہے۔

موصون نے اس جونیل کے اسی اعتمان فعل کے بارے بیں فارسٹ عبداو ل صغیم سے عالے سے اس وقت کے انگریز گورز جزل کے تا ٹراٹ یوں بیش کیے ہیں :

" آدمبوں کور ٹیمیں بڑیاں بینا ناحب میں ٹی گھنٹے عرف ہُوئے اور اُن اوکوں
کی موجودگی میں سب کیچہ کر نا جن میں سے بہتیروں کی طبعیتیں برگشتہ تھیں اور
والا کارتوسوں کی داستان کودرست سجھتے تھے ، یعین ہے کہ اِس سے پر بڈکے
دل پسخت ضرب کی ہوگی۔ فوج کے مزاج اُور اُن واکوں کے جُرم کو بہش منظر
دکھتے ہُوئے یا ہخیں البہی سم کی بجا آوری کے بعد محض دلیسی گارد کی صفا ظت
میں جیل جینے نا تا با بڑھوڑ جا قت تھی ہے ' کے

میر بین گورز جز آل کے نافران برجب حکومت البی عبّا راور ظالم ہوتو لاوا کیوں نہ بیّا ۔ میر کھر چائی میں فدکورہ برطانوی جرنیل نے فرجیوں برؤہ قبامت نیز ظلم ڈھایا کہ مظارموں کے عربا بیانہ لبریز ہوگیا - ابتداء میر کھے چھاؤنی سے ہوئی - ۱۰ مئی ۵۵ مرائو ویاں فوج نے بغاوت کو دی - انگریزوں کی فوج سے تصاوم مُبوا بر جنگل کی ہوا کی طرح بر خبروہ وسری چائو نیوں میں ہنچ اور ویاں جی دلمیسی اور بردلیسی فوجیں ہم دست وگریباں ہوئیں - فوجوں کی طرف دیکھر مجرط کے ہوئے وام بھی اپنے غضے کی آگ کو شانڈا کرنے اور ظالم حکرانوں سے بدلہ میکور مورائے میں ختر کیے کا رہوگئے - نتیجہ یہ ہوا کہ ٹورا ملک میدان کا رزار بن گیا ۔ ویسی اور پردلیسی ، معکوم اور عائم ، مظلوم اور ظالم آلیس میں اِس طرح طکوا گئے کہ ایک فراق کی محمّل شب ہی

> کے غلام رسول تُہر: ۵۵ ما ، مطبوعہلا ہور ، ص ۱۸ ملّه العِنّا : ص ۹۹

إكس مسلح ادر عبر بورتصا وم كانتيج صاف نظرار وإشاكه يأك ومهندى سرزين يرحكومت كرف كالكريزى كارنام يجدروز بين حوب غلط كي طرح فينة والانتحا كيتف بي مقامات ير دلیبی فوجوں کا قبصّہ ہو گیا اور انگریزوں کا کسی شہر برقبضدیا تی رہ حانا نو دُو رکی با ن ہے ہیر معلوم ہونے لگا تھا كرت برايك بھى الكرز واليس برطا نبه جانے كے ليے زندہ وسلا من زبی سیحے کا لیکن تعبق ملک شمن اور ملت فروش عناصر نے تن من دھن کی بازی سگا کر ا بينة آ قاوَّ ل كي بُرُو ي بنا دي ، الحطوى بُهو في حكومت بيم جما دي أور إس طرح مزارون برادران تعجفر وسادنی نے این عمل سے ملت فروٹس ہونے بریم تصریق ثبت کردی -سور بویی سے انگرزی اقدار کا جازہ سب سے پہلے نکا لاگیا اور مجر مظر قوی رحم لهرا دیتے گئے ، کنین اُن حماں نصیبوں کو کہا معلوم تھا کہ انگریز وں کے تعیض ہی خواہ ، چند مسكتوں ريمطبنيوليا مكافتهمن ورملت فروش عناصر إسس نومشي كومھير ما يُوسى ميں نبديل كرديں كے ٥٥ ١١٦ ع ١٩ ١١ تك نوت سال كريد الكرزول كوياك وبندى قسمت كم ما مك بنائے رکھنے میں کا مباب ہوجا ٹیں گے۔ انگریز وں کی حمایت میں خود اپنے مجائیوں کاخون اس بُوم كى يادا نش مين اپنے إلى تحول بهائيس كے كدود ابك غير ملكى ظالم قوم كى غلامى سے آزاد ہونا چا ہتے تھے۔ میاں محرشفیع نے صور بر تُو بی کے حالات کا نقشہ اپنے الفاظ میں کوں کھنیا ہے:

معقیقت بیسے که اس سادی تحرکی کا مرکز تی تھا، جس کا کونا کونا سلاک المشاہ حقیقت بیسے کہ اس سادی تحرکی کا مرکز تی تھا، جس کے ایک ایک دل سے انگریزوں کے خلاف لاوا میچوٹ بہا حسن کا کسک اور دین کے لیے جان و مال ، عزت ن و آ بر و ، محبت ، شفقت ، دنیاطلبی حرص ، لانچ ، مآل اندلیتی ، بهتری ، بیبود ، ببر جیزی بازی لگا دی - نه مافنی کی شان کو دیکھا، نرمت فنبل کی تباہی کو سوچا ، نرجا گیروں پرنظر گئی، ندولت کی شیال آیا ۔ شہر شہر، فنصیہ فصیہ ، گاؤں گاؤں آزا دی خواہی میں بھڑک گیا۔ نہا ہی آبادیوں اور جبگلوں میں آگ مگ گئی '' لھ

له محشفيع ميال: ١٨٥٠ ، مطبوعدلا بور، ص ١٩٥

جز ل بخت خاں ،خان ہمادرخاں اور دیگر مجا مدبن جنگ آزادی نے جس دانش مندی اور جائے ہے بربلی منتہر کوسب سے پہلے انگریزی تسلّط ہے آزاد کر دایا ، وُہ نا ریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ بربلی کی اِسس نشا ندارا وربحُراُئٹ مندانہ معرکہ آبرا فی کے بارے میں میاں محمد تشفیع حکہ نے اپنے تا نزان کا اِن لفظوں میں اِ نہا رکبا ہے:

" أو نب ہے روہ بیکھنڈے کو ان مجاہد بن پر جنوں نے بربی کے میدان بیں فنجا عت اور قربانی کی مثال قائم کی تھی اور بنادیا تھا کہ مسلمان بیجار گی بیں فنیر نیستاں اور بیلی دماں ہے رجب وہ اللہ کے نام پر نلوارا ٹھا تا ہے تو وہ کا منان سے نموجاتا ہے۔ باطل کا ہجوم اُس کے کام پر نوازا تھا تا ہے۔ باطل کا ہجوم اُس کے فنمیر کو زر بنہیں کرسکنا۔ طاقت وجبروت کے سینٹے میں پنیجے ڈوال دیتا ہے گاہ فان بہا درخاں صاحب نے برلی کو فنح مندی ہے ہمکنا دکرنے کے بعد دیگراضلاع اور خصوصاً وہا من بادث ہے یا س عرضدا شت تھیجی۔ یاکی وہند کے باشندوں کو آزادی کی دولت

عاصل کرنے کے لیے گر مایا اور سرتو (کوشنش کرنے کی ترغیب دلائی۔ میال صاحب نے اِس

امركا مذكره يُول كيا ہے:

"باری کوشش فاق بها در فان اوراً سی کے کارکنوں کی مقی کر اتنی آسانی سے
بیک وفت روج بیلی فیڈ کا مگوبراً زاد ہوگیا۔ بیپراس نے خود ایک عرصنداشت
بادشاہ کے پاس اپنے ہا بھرسے کھے کر بھیجی اور رقب کی منظر کے تمام اصلاع
میں بھی شائع کی بی مبندوشان کے رہنے والو ا بڑے انتظار کے بعد بھاری
ازادی والیس آگئی ہے۔ اب بتاؤتم اسے قبول کرتے ہو یارد کر ناجیتے ہوئا
تم ایک مبارک موقع سے فائدہ اٹھا نا چاہتے یا اپنے ہا صوں سے دے دینے
پر تیار ہواور فائدے کے خوا مہتمند نہیں ہیں گاہ

له محد شفیع میاں: ۱۵۰، مطبوعدلا مبور، ص ۲۹۰ که ایفناً: ص ۳۰۹

ریلی اور اُس کے گر دونواح کوانگریزی تسلط سے پاک کرنے کے بعدویا س کا انتظام خان بهادرخاں کے سیردکیا گیا اور ۲۵۸ کی جیگ آزادی کا متمازمجا ہرو مدتر ، جزل بخت خاں عازم دہلی ہوا۔ فوج ،خزاز اُدر ک مان موب وضرب ساتھ تھا تاکہ با دشاہ دہلی کی مدد کر کے مُغلِيعِكُومت مِين حِيان ولا الله عِيا تِي سے لاؤ کشکرسميت بخت خاں کا حانا خو د ظا مرز آگام الكريكومت بين كسى عكدرو كنے بالكوانے كى مكت نهيں تھى۔ انگريزى طاقت هيوئے جيو كے ا جزاء بین نتشر ہوئی ٹری تھی۔ سکین اکس مجا ہد قت کی اسٹلیں اور آرزُوٹیں کا میاب ہوتے ہوئے ناكام ببوكرده كنين - غلام رسول مهرف إن حقائق كوئون بيان كيا ب: سنجزل نخت فنال اوا خريوُن مين مينجا- وُهُ النَّه ساحة منظم فوج لا يا تحاادر اُست هے مہینے کی تنخواہ پہلےاداکہ دی تھی۔ سازہ سامان بھی لایا تھا اور رویبہ بھی خزائہ سركار مين جمع كيا تنها - أكس مين حبكي اور انشطامي دونو ن فسم كي صلاحيتين موجود تفیں بلکی اُس کے پہنچنے سے میشتر نتہزاد سے تمام امور اپنے قبضے میں لے يك تقع. بادتياه نه اكر يرخب خال كويُور النيادات در د بي تقع ىكىن شهزاد وں كوكب منظورتھا اوركوئى اور شخص دملى میں مختار بن جائے -و مرکام میں روڑے اٹکا نے رہے یہال کے انتظام درست ہوئی سکا۔ جزل بخت نمال كى قابليت كوميال محد شفيع صاحب في يُون خواج عقيدت بيش كيا ہے: « بخت خاں میں دو باتیں جمع تھیں ، اوّ ل تووہ روہ بیلہ نفا ، جو شجاعت و جانبازى كاسبب ہے، پھر يركه اكس ميں بادشا ہى نۇن بھى تھا، جس نے تحل، شانسنگی اور مزیرشرافت کی فوبیوں سے آراسند کر دیا تھا۔ باقی طبعی خوبیا ں جھی اِس ایھے روسلے ہیں کسی سے کم فنظیں ... انگریز نے اس کی داناتی اور فوجی شعور دیجهد کرتمام دلسی توپ خانه اس کے ما تحت کرا۔ ص بڑی کا ہروادی وہ کارگزاری میں سب رسیقت کے می تقی عدر کے

قریب بدلائق صوبدار بدل کراینے باپ دا دوں کے اصل وطن بریلی میل سیاتھا ادر إلس كى شهرت دور دور تك بينع جكي تنى رباد شاه بهى إس سے ب خين تا م الارجُون كوحب بريل مين الكربزون كاصفايا موكيا تولجنت خال جبساكه بيط بنا یاجا پی ایس مراد با قاعده سوار اور بیدلوں کی رحمنتیں اور کی مزار مجابر لے رمع سامان حرب اجولائی ١٥٥ مرام كود لى بينيا ؛ ك مولانا احمدا مترشهيد مدراسي رحمة النه عليه ايك منتجرعالم دين اورصاحب إجازت تنصم ه ۵ مرا وی جنگ میں آپ نے عدیم النظیر جنگی کا رنامے سرانجام دیے ۔جس فنی مها رت کے ساتھ مولانانے انگریزوں کے مایز نازادر بخیتہ کارچر نیلوں کو لیے در پیشکستیں دیں اور اُن کے حِنْ منصوبوں كو خاك ميں ملايا ، وُه "اريخ عالم كے جنگ والج سنيوں كا اريخ كاايك سنهوا اورتا بناک درن ہے۔ اِس سلسلے میں میاں محرشفیع کیوں رقمطرا زمیں: " ، مٹی ۸۵۸ مرکوخان بهادرخال اورباقی لیڈر بربلی ہے کل گئے ( کیوں کم انگریزوں نے تربت لیندوں کوشکست دے کر دو بارہ بربلی پر قبصنہ کر لیا تھا) مولدی احد الله تنهید بحیر شا بجهان بورسینج - ان کی تیز نظرنے بھانب لیا تھاکہ انگرز دیاں صوری سی نوج عیو ڈکر برلی پرآئے ہیں۔ انھوں نے وہا رہنیے کر أنس تقوري في فوج كوما ربيكا يا اور برتلي كي شكست كي لا في كربي- جزل سیل کوسخت مزمیت دی . . . . اب اطافی کا رنگ بیر ہوگیا که سرکومن اورهم كو فتح كرتا تها تومولوي صاحب روساكه نظر قد ضرجا ليتے تھے۔ وُه روم كهند (برلمي) كوليمًا تما نويم اودهكو فتح كر ليت منف راس پريشاني مين انگرز نے طے کیا کہ اِس آ بنی ما تھ کوٹ ل کر دینا جا ہیں۔ اِس بے شل جا ہد سے حب یک بھیانہ چھوا یا جائے گا اُس دفت یک ساری کو کشش بىكارىپ، إس كے سوا أوركونى البيا خطره نهيں ، بير بھى لڑائى ميں قا بُو

پانا یا اِس کوزیرکنامشکل تھا، اِس لیے سوچ لیاکدیکام غداد اچھی طرح کر کیاں گے یا کہ ا

انگریزوں نے " پاون" نامی ایک مہندوراج سے سازبازی جس نے بجاس ہزار رد بے انعام پلنے کے بدلے اور کی جس نے بجاس ہزار رد بے انعام پلنے کے بدلے اور کی جنگر آزادی کے بہروادر حریت پندوں کے عدم النظر سربیل کو شہید کرر ، پاک و بند کی غلامی کے محضر پروتخط کر دیے۔ میاں صاحب نے مولانا اعمداللہ شہیدر حمد النه علم کو اُن کے مجالعقول کارناموں کے میشن نظر گوں خواج عقید فٹ میش کیا ہے :

' آخر کار قوم اور دین کا سب سے بڑا مجا بد، ملک کی آزادی کاعظیم ترین حامی ، شجاعت کا شیر نیستاں ، اس آخری وقت کا سہارا ، عقل و تدبر کا نمون ، جنگی

چالوں میں انگریز کے جگر کو بگھلانے والا، عربم واستقلال کی چٹان ، اسلام

اور سلامانوں کا فور، انقلا ہیوں کے ٹوٹے بھرٹے دل کی جان ، آزادی خوا بوں کی

امیدوں کا روشن آفتا ب، اِس طرح اپنے ہی ایک غدّاد کے ہا تھے سے موت

کی وادی میں غروب ہوگیا ؟ تلے مولا ناا حداللہ شہید نے شا بہمان پور کے معرکے میں جس فراست، تجربہ کاری اورعزم و

استقلال سے انگریزوں کے ایک مابٹر ناز کسپر سالار جزل میل انگوشکست فاکشن دی اور اُس کے سارے جنگی منصوبوں کوخاک میں ملایا تھا، مولانا کی اِسس مهارت اور زالی کا رکر دگی

پرمیلیس کے نبھرے کومیاں صاحب نے یُوں نقل کیا ہے:

م مولوی کا پیمله بالکل احجر اتباا درابسا معلوم ہوتا تھا جیسے کو ٹی یورپ کا جز ل لار دیا ہے ؟ تک

مولانا احد الششهيد كي شها دن كاعلم جون يج شرمرت مين " جومز" ني البين خيالات كا

کے محتشفیع میاں : ۱۵۵ ، مطبوعہ لاہور ،ص ۲۵۸ کے ایضاً : ص ۲۵۹ کے ایضاً ، ص ۲۰

يُول اظهاركيا:

"شالی مبندوستان میں ہمارا سب سے بڑا دستمن ،سب سےخطرنا کا نقلانی

ختم ہوگیا ہے۔" کے

اقد صحی علاتے ہیں مدتوں لڑا ٹی کا سلسد جاری رہا ۔ لیکن وہا حب استفامت اور پامردی کے ساتھ حرتیت پندوں نے آزادی کی دولت حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی اور ہر قسم کی کا لبیف ہر دانشت کر کے جنگ جا ری دکھی ،اُسر پر نور میلیسن نے گوں تبھرہ کیا تھا :

"اودھ کے لوگ لینے سیاسی جمائیوں کے ٹریپ کار ہوگئے اور ملک کی آزادی

مرفرونسی کے ساتھ ہم سے جنگ آزماتی کی واصل یہ ہے کہ مبندوستان کے کسی
مرفرونسی کے ساتھ ہم سے جنگ آزماتی کی واصل یہ ہے کہ مبندوستان کے کسی
حقی میں الیسی طویل اور استقامت آمیز جنگ نہیں مبوتی ۔ اِن تمام معرکو رمیں
اگس ظلم کی داشان (واجوعلی شآہ کی معزولی) آگ لگاتی رہی جو ہم نے ۱۹ ۱۹۵۸
مضبوط کر داشان (واجوعلی شآہ کی معزولی) آگ لگاتی رہی جو ہم نے ۱۹ ۱۹۵۸
مضبوط کر دیا تھا ۔ بہی نیا ل، بہی رُوح شی جس نے اُن کے دِلوں کو فولاد سے زبادہ
مضبوط کر دیا تھا ۔ ۔ ۔ و شکستوں پر بھی اُن کا بہمال شاکہ مجوکوں مرجانے کو
ہماری اطاعت پر ترجیح دیتے تھا اور اُن تمام طبقوں نے اُس آخری وقت
ہماری اطاعت پر ترجیح دیتے تھا اور اُن تمام طبقوں نے اُس آخری وقت
میں خاموشی اختیار کی جب دنیا میں اُن کے لیے کوئی چارہ نر رہا ۔ ' کے
اور ھے کے معزول حکم ان واجوعلی شآہ کی بیٹر ، حضرت حل ، جس نے میدان جباگ تھی ، اِن کی معروط سے بامری فضا ہمی نہیں دکھی تھی ، چانکہ برطانوی مضالہ سے سینہ ذکارتھی ، اِسی
لیے جب اِس خاتوں نے شمع حیت کے پروانوں کو سینہ سیر دیکھا، توخا موش نہ عبیش کی برجیبی قدر کی سررست بن کر ، رعایا میں نئی رُوح بن کرمیدان کا رزار میں انگریزی فوج ں سے

له محدثنفیع میان: ۱۸۵۰، مطبوعرلام و ۱۵۸ مطبوعرلام و ۲۵۸ مطبوع

موونِ بیلیار ہوگئی یمیاں صاحب نے یُوں اِسس امری وضاحت کی ہے:

"خیر اِسس با وشاہ کی کونا ہیوں کوا س کی ایک بیلی حضرت محل نے اِس طرح
پُوراکیا کہ انتقام کی اگ میں اگر وشمنوں کو زجلاسی تو کیا بخوداً س میں جل کر قوم کو
میرخروکر گئی اور جو کچھ با وشاہ کو کرنا چا ہیے تھا ،اکس کی تھنٹر میں رہ جانے والی اِس
بیلیم نے ہر طرح کی قربانی دے کر حق اداکیا، حالان کوکشی بائی د جھانسی کی رائی ، کی
طرح رہ آزاد فضا کی بلی بہوئی تھی ، نہ اُس نے تیروتفنگ کا استعمال سیکھا تھا ، نہ
مردوں کے دوشت بدوش رہی تھی ، نہ اُس نے تیروتفنگ کا استعمال سیکھا تھا ، نہ
اِس لائتی بیکم نے اِس بدوش رہی تھی ، وہ تو شاہی محلوں کی پر دہ نشین خاتون تھی ...
اور سب سے پہلے باد نیاج دبلی کو آزادی اور در کی مبارک باد و سے کرعلا تے کے
زمینداروں ، جا گیرداروں ، نوا بوں اور را جاؤں کو خطوط کھے ۔ سب نے اطابعث
میں نلوارا طھا لی اور سینہ سیر بیو گئے یہ لے

تیموری نون کا ایمن ، شهزاده فیوزشاه ان انهائی گرط بهوشناه رناسازگار حالات مین بابراور اور ناسازگار حالات مین بابراور اور نگری یا دکار نا بت بموا - دبی سے گوالیا دیک سے اکثر معرکو بی حریت بندوں کی مخلف جاعتوں میں شامل مبوکر مرواز وار لونا اور شمیح حریت بے بیدوا نوں کو غاصب انگریزوں سے لوا تا رہ اپنے طرز عمل سے تا بت کر گیا کہ با بری شجاحیت اور اور نگ زیب کی ایمانی فراست کا کم از کم ایک این ، ، ۵ ۱۰ اور کی جنگ آزادی کے وقت مُخلیر خاندان میں صرور موجود تھا - اِسس عظیم شهزاد سے کو میاں صاحب نے اُوں خواج عقیدت بشیں کیا ہے :

سمب وقت عذر مُهوا، اُسس سے پہلے ہی فروز شاہ ج کے بید کیا ہواتھا۔ حب والس کیا توساحل برقدم رکھتے ہی انقلاب کی خرکافوں میں بڑی اور یہ جوانم دشہزادہ وہلی ہنچ کر ہنگامتہ داروگیری گود پڑا، داد شباعت دی ادر جب ویلی پرانگریز قالض ہو گئے تونہایت احتیاط کے ساتھ مشرقی درواز سے سے على ربيلى كى طرف كيا-بربلى كى جنگ كانوزيز معركه فتم مجواتورا وَصَاحِبَ كَ بِاس مِا بِهِ فِي الورجِبِ نَا نتيبا تو بِي نَاكبور سے دوبارہ گواليا را يا ہے توبه اور نواب باندہ جمى اس سے بنگلوں میں اُسط شے ۔ دہ ('نا نتيا تو بِي ) بھى گر فقار ہو كر بچا انسى چڑھ كيا اوروز فقار مور بچا انسى چڑھ كيا اوروز فقار موروز با دھرا و حر موجئ كے بحث كا كر نواف فقار مالت ميں گر اركر نيا كورخصدت الكا اور محق جوا كي با تى زندگى فقوانه مالت ميں گر اركر نيا كورخصدت كيا ۔ رحمت ہوا س با مهت منهز اور بے برائے ليے ۔

جمانسی کی رانی ملحتی بائی نے ، ۵ مراء کی جگ از ادی میں حورت ہونے کے با وجود جس طرح مردانہ وارحمتہ لیا اور اپنی حریت پیندی کا لو یا منوایا اُس کی ایک جھبک ملاحظہ ذکھینے: \* نکشتی بائی جی حضرت محل کی طرح محل کی داحتوں کو چیوٹر کر با ہر کل آئی، ورنہ انگریز کے قدموں پر سرھ بحادیتی تو اُس کی زندگی کی داحتوں میں ذرا سابھی نشک نہ آئا۔ اُس نے جھانسی سے خاصب انگریز کو نکال دیا۔ اُس کے انقلا ہوں نے ساگ ، نوکا وُں ، باندہ ، بانا پور ، شاہ گڑھ اور کر کی سے انگریزوں کا نام نشان مٹائیا۔ دانی نے ایس کے لعدامی وامان اور انتظام کی وہ بیا قت دکھائی کہ توگ میں اور انتظام کی وہ بیا قت دکھائی کہ توگ

"نانبیاتوپی بربین نے حس تنجاعت اور جوانم دی سے إس جنگ ازادی میں حصر آبیا وہ مجمی حریت پسندوں کی تا ریخ میں ایک امتیازی مقام رکھنا ہے۔ نا مساعد حالات میں بھی حقیق انقلابی لیڈردوں کے ساخ مل کر اور تنہا انگریزوں سے اس طرح مقابلہ کرتا رہا کہ سستم بیشہ انگریزوں سے اس طرح مقابلہ کرتا رہا کہ سستم بیشہ انگریزوں کو روکوناک بھنے چوا دیے۔ مولانا احمد اللہ تشہیر کے بعد تاننیا توپی کی رزم ارائیاں ، فنون مرب وضرب کے لیاظ سے کسی بھی وگو سرے انقلابی لیڈرسے کم حیرت انگیز نہیں۔ اس محتب وطن برہم سے کا دناموں کا کرمنعہ ملاحظ ہون

لله محد شفیع میاں ؛ ۱۵ م ۱۱ م مطبوعہ لا جور ، ص ۱۹ ۳ طف ایعنگا : حق م ۲ م

متند د بار وصارت من حالات سي عبى د و جاد بونا برا كيو كمه غدار دن كى سرگر ميون كه با عث ملى حالات مين نشيب و فراز آت رستايكن واه رست بها در مرمن اج جند بُرحب الوطنى سه سرتار اور آزا دئي وطن كا والها نه طلب گارنها ، ب سروساما نى كى حالت مين بهي اس كوسن المرمن متزلز لى ندي و شاك ،

" انتیا را نی جانسی کے ساتھ مل کر انگریزوں سے لڑنا رہا اور جب یہ ہمادر را نی جنگ ازادی میں اری گئی تو اکیلارہ گیا اور نا نا ساحب سے بھی ساتھ چھوٹ گیا مند کو ٹی فوج متھی ، درسامان تھا ، بھر بھی پوری ہمنے را قوصاحب ر میشیوا کو ساتھ لے کر سمتھور آ (متوسط مندوستان) میں جا بیٹھا اور غداروں کو

وُث رُجُهِ سامان مينا كرايا يا ك

تانیبا، را و اورشهزاده فیروزشاه ، جفول نے اپنی حیت بندی اورجو انمر دی کازنده نبوت اپنی می اندی اورجو انمر دی کازنده نبوت اپنی می سازی کا دیا تھا ، اپنی میں انکھیں ڈال دیا تھا ، این میادروں کا انجام طلاحظہ ہو :

"ها در بالکل تباه کرکے حبیکل سے نکل گئے۔ نتہذاوہ فیروز شاہ بھی اپنی فوجوں سے املا اور بالکل تباه کرکے حبیکل سے نکل گئے۔ نتہذاوہ فیروز شاہ بھی اپنی فوجوں سے املا اور بسب اندرگڑھ بیں جمع بو گئے۔ انگرزوں نے مرطرون سے گھراڈال بیا۔...
حب بدلوگ حبیکل میں جھیے مجوئے ہے فوائگریز عیّار نے مان سنگھ سے جوابس مام ووڑ دھوپ میں اُس د تانتیا ہی کا ساتھی تھا سازسش کرئی اُدرا سی غدار نے حبی آزادی کے اِس ہمیر وکو گرفتار کرا دیا۔ ہرا بریل کو تانتیا انگریزوں کے جائے بین ون مقدمے کی کار روائی ہوئی ، بھر مرار اپریل م هم امر کو بھائسی وے والے ہاتھ پاؤٹ بائد هفت کے لیے بڑھے تو اُس نے مسکواکو کہا اور بھائسی ویٹ والے ہاتھ پاؤٹ بائد ہفت کے لیے بڑھے تو اُس نے مسکواکو کہا : " اِسس منظم نے والے ہاتھ پاؤٹ بائد ہفت کے لیے بڑھے تو اُس نے مسکواکو کہا : " اِسس والو صاحب الا راکست کو جنگلوں سے گرفتا دیجوا اُدر بھائسی دی گئی۔ شہر زادہ می وزشاہ بھی کرنگل گیا اور مسکے جا بہنیا ۔ ٹا

حب انگیزوں نے اپنے زرخرید غلاموں اور علیفوں بعنی ملک و شمنوں اور ملت فروشوں کے سہارے انقلابیوں کا زور نوٹر دیا اور تفریباً تمام بڑے بڑے شہروں پر دوبارہ قبضسہ کرلیا ، توانقلابیوں کے چیوٹے جھوٹے باتی ماندہ جتھے ایک جگہ جمع ہونے بیں کا میاب ہوگئے۔ انگریز دن نے اُنھیں کہا کرستے جو تے بیال کی تراتی میں دھکیل دیا۔ اُن بہار روں نے اِنس

له محدشفیع میال : ۱۸۵۷ ، مطبوعدلا بور ، ص ۲۰۱ مله الفناً : ص ۲۰۳

بیچا رکی اورکس میرسی کی حالت میں صبی اپنے خون سے ماوروطن کی سرزمین کو لالد زار توکہ دیا لیکن برطانوی نشروں کے سامنے گزن نہ جبکا تی ۔ مباں صاحب اِس امری یہ وضاحت فرماتے ہیں: انبیال کی تراتی اُن بها دروں کے نوگن سے رنگین ہوگئی ، جیفوں نے لینے مک کی آزادی کے لیے ہوزیزے موریز چیز کی بازی مگاکو ڈھائی سال یک الحريزون كي طاقت كوالمكان كبانها مبيروساما ني اور نبرظمي ميں انها في معذوري معبوری اوربے لیبی میں مجھی اپنے ملک کی عزز ن کوبلند رکھ کرجانیں قر بان کیں ۔ ہرطرف سے مایوسی کے بادل سریرمنڈلاتے دیکھے۔ ان لی ملک کی غیراری سے سارے سہارے ٹوٹ گئے۔ موت کے سواکوئی آکس نگاہوں کے سامنے نہ رہی ، میر بھی تلوار ہاتھ سے مذر کھی اور ناصب ، ظالم انگریز کے سامنے مرنه جبكايا - يهان ككر جاليرك دامن مين أخرى على كرك فون مي نهات اورز مین پرگرکرانے والی نسلوں کوسعی آزادی کا بیٹیام دے سکتے یا کے فارتین کام! پیتها ۵۵ ۱۸ کی تخریب آزادی کا ایک ژخ- اب اِسی تصویر کا دوسسرا وُن جبى ملاحظة فرماليا جائة تأكه به واضع سوحات كم عدد ماء مين لا كحول حبت يسندول كا خون کن منوس چیروں کی وجہ سے رائیگاں گیا. وہ کون سے وطن وشمن اور ملت فروکش عنا صر تھے جی کے ماعث مھی جر رونسی یاک و ہند کے کروڑوں با شندوں کو دوبارہ طاقت کے ذریعے غلام بناني مي كامياب موسكف مرزا اللي عن كاكارنا مرملاحظهو: " يه ( مزرااللي غنن ) شا بي خاندان كا بُورٌ ها اسمجه دار آد مي ، با د شا كا د شقيم بي چا اورسمدهی نفا- بها در شاه را سه سے تمام معاملات میں مشورہ لیتا تھا ۔ اِس ظالم کو مل و مذهب سے توکیا جدردی ہوتی، خا ندان کی بهتری سے ججی بے بھڑ مكلا - انگريزون كالبيطوين كرمهما ما ديا تهي مجها ديا مدرا دراسي خبري مبنجا ئين ، زمنت محل کوسنر باغ دکھا کرم رائے کر بیا بھیم احسن اللہ خاں پر بھی ڈورے

ڈ الے اورا نقلا بیوں کو برنام کرتا رہا۔ سرمعاطے بیں اُ مضین علط راہ برڈ النے کی کوشش کی تاکدائس کا العام نیاراجائے۔

بہادر شاہ ظفر کے معنداور مشیر لعبنی تقیم احسن الدّخان کی محسن کشی اور ملک و شمنی ملاحظ ہو:

" بہت سمجدار ، تعلیم یافیۃ اور معاملات میں بصیرت رکھنے والا او می تھا لیکن حسن سمجدار یہ تعلیم یافیۃ اور معاملات میں بصیرت رکھنے والا او می تھا تھا؟

حس پر رصب علی اور اللی تخش کا جاد و جیلے ، وہ غداری مذکر سے برکیو کو ہو کہا تھا؟

افسوس نو بہت کم حس پر با دشاہ اور عوام کو گئے راائتا د ہو ، عو تسسے وفت محمد کم خور کی دلجو گئی مجمی ہوتی ہو ، وہ ملک اور قوم اور اپنے ولی نعمت سے بے وفائی برتے ہیں . . . . بادش ہے خلات گواہی دی ، ولی مست سے بے وفائی برتے ہیں ۔ . . . . بادش ہے خلاف گواہی دی ، ولی سے زیادہ اور کہا گرنا ہے گئے۔

مله میرشفیع میال : ۱۸۵۷ ، مطبوعرلابور ،ص ۳۲۵ مله ابضاً ، ص ۲۲س

موں ی ذکاء اللهٔ صاحب نے منشی رحب علی حکرا نوی کے بارے میں اُس کی مکت فروشی ا در انگرېز دوستى كى مېنى نىظى بۇن اپنے خيالات كا اخلها ركيا ہے : المركارانگریزی کے جوالی خط الس مخبری کے لیے کہ وشمن کیا ہو کتیں کرنا ہے د ملی میں رہنے تھے اُن سب کے سروار ، منشی رحب علی تھے ۔ جا سوسی کے لیے ج اعلیٰ درجے کی میافتیں جا سہیں وُہ کا ن میں تقیں۔ انگر زمنتظموں کو اِن میں گورا اغمًا دنھا۔ وہ مبشہ لینے کارفرا وُں کے ساتھرا ست بازرہے ، سچی بات درفیت كرليني كاعجب فابليت واستعداد اور فراست وكياست ركھتے تھے ' ك موصوف كى ملت فرد شى اورا مكر يزول كا الجنث مون برميان صاحب في يون تبعير كيا ب: " ببهمولوی با ننشی ، انگریز کا ارسطوحیا ہ ، جسے علم ارسطو کی ہو ابھی نہ انگی تھی ،حکماوُل ضلع لدصیانے کا رہنے والاتھا۔ دہلی کالج کا ذہبن طائب علم ، ملک و ملت کے درو سے بالک سیگانہ نھا.... وائسراتے کا میرمنشی بھی رہا۔ ٹراکام برکیا کہ وہلی کے بڑے قوم فروش اللی نخش وغیرہ کو لینے ساتھ ملالیا اور ایسے کام کرائے کہ رہتی دنیا یک دونوں کی بیشانی پر کلک کے شیخ نبت رہی گئے ہے عدد دادی اس جنگ آزادی کوناکام بنانے اور منطی مرانگرزد ں کو مزید نوسے سال کے بیے ا بنے ملک وقوم بمسلط كريسنے بيس كون كون سى طافتوں كا يا تھ تھا ان كى نشان وہى بۇ س کی گئی ہے:

مُوْنَكَى كَى بِي وُهُ كاميا بى تفى حب نے ملک كى آزادى كوسوسال يہ تھے بھينك ديا ۔
سہندوسنانی سپا ہى ند ملتے ، فوھيں مہنيانہ ہوئيں ، تواسس كا تدبركام نه آتا ،
ندسازو سامان مدرد بنا ، بيك بينى ودوگوئش اپنے جزيرے ميں جا بيٹھا۔ وُه جو شہرى غدار اورخانسا نے ئيرے اُسے چھٹے ہوئے سے كت تك بچا ليتے ؟

> له ذکاد الد مولوی ، حروج عهدانگشید ، من ۲۰ ۱ که محد شفیع میال ۲ ، ۵ ۱۸ و ، مطبوعه لا جور ، من ۲ ۳۲

وُه نكال ديا كياتها اور نكال دياجاتا -

سجلا ہو میاں واتی اورعیسٰی خیلی والوں کا ، حبلا ہو بنجا ب کے بھیلا بھولا ہو اللہ و ال

عهدا ، کی جنگ آزادی میں صُوبینجاب سنے جس طرح مصد بیا اُس کے متعلق مرطان الانس
کی دیورٹ کا ایک اقتباکس اور میان صاحب کے اپنے تا ٹران اور گفتن ملاحظہ ہو:

مر کرز ہوتی میں ہے دست و پا ہوگیا تھا لیکن بنجا ہے اُس کے اثرین تھا ۔ بنجاب
کے جن اصلاع میں مہندوستا تی فوجوں نے بغا وہ کی اُن کو سختی سے نباہ
کے جن اصلاع میں مہندوستا تی فوجوں نے بغا وہ کی اُن کو سختی سے نباہ
حصوں میں اِس اگل ان کو کیک امر صارور پیشیں تھا اور اُس کے بعد مہندوستا ن کے اکر معلومین اِس اِس اگل ان کو کیک اور اور گربہ سے خوشی کے ساتھ انگرز کے دست و با ذوب کر مہندوستا ن کے اکر کی گئی اور لوگ بہت خوشی کے ساتھ انگرز کے دست و بازوبن کر مہندوستا ن کی گئی اور لوگ بہت خوشی کے ساتھ انگرز کے دست و بازوبن کر مہندوستا نوبی کی طرف چل پڑے ہے ۔ اُن کی کیا نبیت اور کیا ارا دسے سے بہر خیا لیر اِس کی طرف میں کو تین کی جو میں ہوگئے۔ وج یہ ہے کہ وہ مہندوستا نیوں سے میں نوبی کرتے ہی کے دوہ بینہ وستا تیوں کو اپنی برتری کا اصاب سے تھا اور سنج بی بی میں میں کو اپنی برتری کا اصاب سے تھا اور سنج بی بی کہر میں کو اپنی برتری کا اصاب سے تھا اور سنج بی بی کہ میں کو اپنی برتری کا اصاب سے بنا پرخیا ل کرتے ہے کہ میں کو اپنی برتری کا اصاب سے بنا پرخیا ل کرتے ہے کہ میں کو کہا کہ ہوں گے۔ اِسی بنا پرخیا ل کرتے ہے کہ میں کو کہن کی سے بہر ٹا بت ہوں گے۔ اِسی بنا پرخیا ل کرتے ہے کہ میں کی نیا کرنے کے کہ میں کہ کو کہ میں کو کہن کو کہر کو کیا کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کھوں کی کو کو کھوں کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں ک

كرص رونى كومهندوشانيوں فے تحكوا دیا ہے، وواب بمارے تھے ميں آئيگي، ا س كيم ماك بنس كي ال جنگ آزادی ۵۰ مار میں صوبینیا ب معملا نوں اور مستوں نے حریت بیندوں کا سائقددے کر انگریز کی غلامی کا جُواا تار سینکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اِس کے برعکس حبب اكثر تهرون اورعلاتوں سے برکش اقتدار كاجنازہ كل جياتھا، توصوبينياب كے باستندوں نے چند سکوں اور انگریز وں کی تو شنو دی حاصل کرنے کی خاطر برطانوی او اکوٹوں کے دست و بازو بن كرحريت سيندوں كو كيلنے اور انگريزي افتدار دوبارہ بحال كرنے ميں كوئى د تيقه فروگز اشت نه كبا- إكس صُوب كاكارنام ويون بان كياكباب، ا بنجاب کی عدم ترکت کا ایک عذر بریمی بیان کیاجا تاب کرسکھوں کےظلم نے

إس فابل نرجيو انها كه بغادت ميں حصته ليتے ۔ اُن كاملى و قومى شعورور و كريا تھا۔ شابديسي بواكنونكر ديكيفيس برآنا بيكرمب الكرزف بعرق كاتوك نزوع کی توسب لبیک کدروور برد تاکه کوٹ میں متر کیے ہور مبندو سانبوں سے بدليس يجرا لكربزك وسن برست أن كسب مظالم سي حقد لبا اوركسي بُرے سے بیسے فعل سے جی احتیاب نرکیاا ور زشرم محموس کی اور مز و ل یں پیخال گزراکد اُن مجائیوں پر سب کھ کورہے ہیں جواینے لیے نہیں ، این قرم اور مذہب کے لیے ایک فیر قرم سے لارہے ہیں یا کے بناب کے مشہور آوانہ فا ندان نے جگر آزادی ، در ۱۹ میں ضدا ہی ہترجا نتا ہے کوکیا

پارٹ اداکیا تھا۔ میکن میا محسمہ شفیع نے اپنی ذاتی تحقیق کی بنا پریر رائے بیٹ کی ہے:

منی ، در ۱۷ میں تین سوسواروں کا دستہ مجر نی کر کے جہتم میں ملیٹن نمر ۱۸

له محتشفیع میاں : عدماء ، مطبوع لا ہور ، ص م 19 کے ایضاً: ص 194 کے باغیوں سے لڑا بیمر ظالم کو پر کے ساخہ مل کر نمر آوا کے باغیوں سے جا ابنازی کی اور اُن کو گرفتار کرا یا اور اجنا لے کا کنواں آزادی خوا ہوں کی لاشوں سے پاٹنے میں اِسس کا ہا تھ تفار اِس کے بعد مختلف علا قوں میں بہت کا رگزاریاں کیں یہ یہ اِن اَنقلا ہوں کے خون سے زگین کیا اور وہاں سے جزل نیمیٹر کے سانخہ وسطی مبند کے بھی طرے نمٹا ئے۔

پنجاب میں والیس آگرخان بها دری کاخطاب بیار نبوآسی روید کی

پنیش اور با رواسو روید سالانر کی جاگیر ملی را پنی محنت اور بیجوسے بہت سی

زمین حاصل کر کے دریا ہے جہ الانر کی جاگیر ملی را بنی محنت اور بیجوسے بہت سی

ظابل رشک تر تی دی ۔ خاندانی حیگروں سے انگ تصلک رہا ،عزت بانی اور

احیدی - الیس - آئی کا خطاب ملا اور آخر میں تمام جا نداد ملاکرایک اچی خاصی

ریاست ہوگئی اور صرف تدہیر سے شاہ پور کا نہیں مجہ نیجا ب کا ایک رئیس اظم

ریاست ہوگئی اور صرف تدہیر سے شاہ پور کا نہیں مجہ نیجا ب کا ایک رئیس اظم

من گیا - بارے معبان وطن اور جاں نیا را ن دین و قلت کے خون کی سیا ہی کہاں

جاسکتی ہے بالے

لاہور کے فرزلبائش نا ندان کے بارے بیں ہی میاں صاحب کی ایسی ہی تحقیق ہے۔ معسادم نہیں اُن کے پاکس کھیے دلائل تھے ؟ اُن دلائل میں کتنا وزن ہے ؟ بہر مال اُنھوں نے لیجا ہے ؟

" على رضاخان فر كبات - إس نے غدر ميں وہلى كے قريب ابك رسا له ميم رفتى كيا اور جائداد بيح كرخوج مجرا- أسس ميں إس كے جا دوں بھتيے (بلكم بانچوں) عبدالله خال، محرف خال ، محدز مان خال ، غلام سين خال اور ترجم محد خال معنی شخه السروج نے محلسن كى نماياں خوات انجام ديں اور بہت شجات خال محدر خال كا كھ محدونا خال اس كا جا تى بہت ولير تھا - مالوے اور ترمن آباد بيں وكائ . محدر صناخال اس كا جا تى بہت ولير تھا - مالوے اور ترمن آباد بيں

د دمر تبرزخی نبواا در زو گھوڑے مرے ۔سخت معرکو ں میں بے محا بالکس جا تا تھا' إس كي" أروراك مبرث " عاصل كيا - سرواربها درى كاخطاب اور دونتو ردبليد من على الددام ملى - على رضاخان كوبهراتج اور اوده مين تعلقداري ملى. خان بهادر كاخطاب با بااورتمام مها تول كوخان بهادري كحفطاب مطير ٢٨ ١٨ ير على دضافان كونوا بي كيعز ت مخبيني كئي - إس كے بڑے بيٹے ذازش على خان کو مختلف اعزاز بخٹے گئے اور ہا ہے کے بعد نوابی کا خطاب ملا۔ وُو سرے بیٹے ناصطى خال كوبعدي استنث كمنزينا باكيار نوازسش على خال في مدمة خلق سے بڑی عوزت یا ٹی اور لا ہور کا سب سے بڑا آدمی مہوا ، بکد منجا ب کے جوٹی کے رئیسوں میں شمار ہونے لگا۔سی-آئی۔ای کا خطاب مبی یا یا۔ بعد میں جيونا عباني ناصطى خال نواب بواا درعة ت سے كارگزاريا ل د كھاكر ٩ ١٨٩ مين مرا ـ فتح على خال نـ المرام ب كي جكر لي ، جوهتي اتها برينواب مبي إطاعت و فرماں برداری سے انگرز کے نزدیک سربلندو با دفا رریا یا ک

تا بدایسے بی کار ہاتے نمایاں سے شاخ ہو کرد یوبندیوں کے امیر شرایت اور شعله بیان خطیب لعنی مولوی عطا الله نشاه سخاری د المتوفی ۱ م ۱۱ ه/ ۱۹ ۱۱ ) نے لقرل

علام خالد محود صاحب سرزمین سیاب کی میں منظوم تعرب فرمانی ہے:

نديدم كشور دود و مرتاب بشوى ائے كفر الباد يحباب زقتل مسلمت بامثد نوشي م لقب كافر و ذات يك زنكي سک وسک زا دگان کرسی برکشی كمازخ فميشس برترنسايد

سیر ملکے بنگ و عارے مفت کشو<sup>ر</sup> زنتری وغرب بادیش خاک برسسر نتمبر طیننش مردم مکشی یا يريرانش مريدان مندعى زنواب ورتيانش حيدريسي ينان نسرزند ناهب وارزايد پکداز لالدائش غون مسلمال او نالان مجاز و مسروایال جوانانش عندان فرنگی بناوشان برامان فرنگی و مسکر دا غلام احسد میمیید میدانت را بیمیرست بنجاب فندائش گفرریز و کفر بیزاست براین الهی ور ستیزاست فنائش گفرریز و کفر بیزاست براین الهی ور ستیزاست زبین فقز زائے فت ندخید نے

مراء میں انگریزوں کو کہاں کہاں سے بھرتی کرنے کے لیے جوان ملے ، جن کے بل برت پہند وں کو کہاں کہاں سے بھرتی کرنے کے لیے جوان ملے ، جن کے بل بر برنش کو رئنٹ کو دوبا رہ استحکام نصیب مجواتها ، طاحظہ ہو ؟

منٹرنی پنجاب میں پلیالہ ، نا بھہ اور جبیند دنیر و کھوں کی ریاستیں بھیں۔ یہ ریاسی اُزادی وطن کی تر و لسے دنیمن کلیں را بگریزوں کے علاقت بڑھ پڑھ کر کا رنامے دکھائے۔ انقلابوں پرول کھول کر ضربیں سگائیں اور انگریزوں سے بڑھ پڑھ کر کا رنامے دکھائے۔ انقلابوں پرول کھول کر ضربیں سگائیں اور انگریزوں سے

مله عبدالرشید ارتشد ، مولوی ; سبیل برسیمسلمان ، ص ۱ ۸ م که محد شفیع میال ؛ ۵۵ ۱ ما ، مطبوعدلا بور ، ص ۲۵۵

سجی بڑھ کومظالم کے پیاڑڈھائے۔ اِن کے کارہائے نمایاں کی کھانی بیجا ب کے مشہور موترہ جناب غلام رسول مہر کی زبانی سماعت فرمائیے:

"ان ریاستوں کو موقع حاصل تھا کہ انقلاب کی بنیا دیں شکام کر دیتیں یا اِسے
خم کر ڈالئیں۔ یہ ابنا کہ اور دہلی کے دربیان واقع تقیں اور اِن کی املاو کے بغیر
انگریزوں کاعقب حفاظت ہے باسک محروم تھا۔ اگریدیا سئیں خاموسٹس بھی
مبیقی دہیتیں نو اِس حالت میں جبی انقلاب کی کامیا بی کے خماصے امکانا سن
موجود سے میکن خواس حالت میں جبی انقلاب پر انگریزوں سے بھی
دیا وہ بے در دی کے ساتھ خربیں لگانی شردع کیں تو دہلی اور پنجا بھے درمیان
تعلقات کا سلسلم منقطع ہوگیا۔ اِن ریاستوں نے شہنشا ہو دہلی کی دعوت ٹھکائی
جوسوار مبنعام لے کرائٹ نے نصائے تھی قبل کر دیا۔ اپنے خزانے انگریزوں پر نثاد
کیے ، اپنی فوجیں جبع کیں ، جن علاقوں میں سے انگریزوں کو گزر نا تھا اُنھیں
بیائے دکھا ، بھیرائگریزوں کے ساتھ ہوکرد ہی پر جملہ کیا ۔ اُن

سمبنید، ناسجہ اور پنیا لہ کے ملاقے البی کا واقع تھے کہ اگر وہاں کے ذریس وراصر کرتے تو دہی ہے ستاج کا بُورا علاقہ انگریزوں کے لیے فیر محفوظ ہوجایا اور انبا ایسی خطرے میں بڑجا تا ۔ اگر وہ قومی ازادی کی جنگ میں محاون بن جا تو انگریزوں کے جھوٹے جھوٹے وستے بھوے دہنے اور اُن کے لیے اکٹے ہونے یا آپس میں سلسلڈ مخابرت قائم کر لینے کی کوئی صورت نرتھی اُور وُہ یعنیناً ماں سے جعد انگریز امکات ان سے بڑی فوج لا کر جندوستان کو از مر نوفع کرنے کے لیے اگر کوئی قدم اٹھاتے تو قیقیناً اُمن میں کا میاب بہونا آسان نہ رہنا ، لیکن اِن سکھ دیا ستوں کی انگریز دوستی اور میں کا میاب بہونا آسان نہ رہنا ، لیکن اِن سکھ دیا ستوں کی انگریز دوستی اور میں کا میاب بہونا آسان نہ رہنا ، لیکن اِن سکھ دیا ستوں کی انگریز دوستی اور

وطن وشمنی نے صورت بگاڑوی ا کے

کٹوں کی وطن شیمنی اور انگریز دوستی ، جواس موقع پر واضع ہُوئی وُہُ قو می لحاظ سے پاک و بند کی تاریخ میں ایک انتیازی کا رنا مہ ہے کیونکہ پُوری کھ قوم انگریزوں کی ڈو بی ہُوئی ناوُ کو بچاکر کنا رہے پر لگانے کی غرس سے آزادی جا ہنے والے مسلمانوں اور ہندووں کے خلاف صف آراء ہوگئی، مثلاً:

می سیکھوں نے اس اہم موقع پر تھیکہ ندسب و ملت کے در دیے ہم ہندوشانی کے دل کو آگ کیولہ بنا دیا تھا ، خاص طور پر خلوص کے ساتھ انگریز کی غلامی کو داست مجھ کر کھے میں ڈالا اور دست و با زوبن کر ہندوستا ن کے دل پر طربی ساگرین ، جیسے خاص اِسی کام کے بیے پیدا ہوئے ستھے ، اور تو اور اپنی رانی مانی جنداں کا بھی انگریزوں کے بیے مقا بلرکیا۔ وہلی بیں آگر تو اگریا حق نمک اداکر دیا۔ بڑی بڑی قریا نیاں دیں اور باغیوں کو ذاتی دشمن سمجھ کر لوگ ہے ۔ اور کو ای ور سمجھ کر لوگ ہے ۔ اور کو ای کی سمجھ کر لوگ ہے ۔ ایک کھی انگریزوں کے بیاد میں اور باغیوں کو ذاتی دشمن سمجھ کر لوگ ہے ۔ ایک کھی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کھی ساتھ کی ساتھ کر لوگ ہے ۔ ایک کھی ساتھ کی ساتھ کر لوگ ہوں کی ساتھ کر ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کر ساتھ کی ساتھ کر ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کر ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کر ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیں کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کر ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کر ساتھ کی ساتھ کر ساتھ کر ساتھ کی ساتھ کر ساتھ کی ساتھ کی

انگریزوں نے سکتھوں کو حربیت لیسندوں کو کھیاوا نے اورخاس طور پر اِن سے تخت و بلی رسلما نوں کونسیت و تا بودکروا نے کی غرض سے عیادا نظر بیتے پراشتعال انگیزی کی ، اسس بالبازی کا دکرمیاں صاحب کے لفظوں ہیں ملاحظ ہو:

"انگریزوں نے سکھوں کو بھٹر کانے کے لیے ایک عبیب بیال میلی ۔ وہ یک مباد شاہ وہلی کی طرنت سے ایک جھٹوٹا اعلان تھیپیا دیا کہ سب کا موں سے پہلے باغیوں کا یرفرش ہے کہ سکھوں کو تباہ کر دیں ۔ سکھ پہلے ہی وطن پرستی سے خالی تھے ، راس تخریب سے کوئی ہمدروی نہ تھی ، اِس اعلان سے اُور بھند ہو ہو کہ بھرتی بھوٹے تاکہ دہلی اور دہلی والوں سے خوب برلیں ! سے

له نلام رسول دهر: ۱۸۵۰ ، مطبوعد لا بهور ، ص ۹۹ له نوشفیع میان : ۱۸۵۷ ، مطبوعد لا بهور ، ص ۱۰ ۲

له ايفاً: ص ١٩٨

نواب احد علی خاں منڈل نے اِس جنگ آزادی میں جوکار نامدانجام دیا اُسس کی ایک

تحلك بحى الاحظر بو:

"منڈل خاندان کانواب (احموعلی خان ) حب کی خدمات کی تعرفین لار ڈکیننگ کے کے سند کیں۔ سالانہ یانچے سورو بے لگان سے اواکرتا تھا، وہ ہمیت کے اور کرتا تھا، وہ ہمیت کے لیے معاف کر دیاگیا، اس لیے کہ اس نے غدر میں انگریز کی اسبی مخلصاً مدد کی کہ ملہ وکٹوریو کا بیٹیا مجھی نہرتا '' کے مدد کی کہ ملہ وکٹوریو کا بیٹیا مجھی نہرتا '' کے

جی حفرات کی انگریز دوسنی اور ملک و تمنی کی طرف سطور با لا میں اشارات کیے گئے۔ اِلّٰ مقصود کسی رکیج اُ کُونِی اِ مقصود کسی رکیج اُ کیچا دنا باکسی کو برنام کرنا نہیں، بکد اِن حضرات کا ذکر ضمناً اِ س وجہ ہے آگیا ہے کہ متھی تھے انگریز وں نے جس طرح سرزین باک وہمند پرفت خیایا، مرتوں پھا با شند وں پر عکومت کرتے دہے ، کتنے ہی اہم ترین مواقع پرنا فمکن کو مکن کرد کھائے اُن کے اندر جو صلاحیت بھی اُس صلاحیت کے دو جز بیں، ایک برکر اُ ن کے ندراجی نلاش کرنے اور اُن کے دریعے سازشوں کا جال بھیلانے کی بڑی مہارت تھی اور دو اُ

> ك محد شفيع ميان: ١٨٥٤ ، مطبوعد لا بود . ص ١٨١ ك ايضاً: ص ٣٢٤

جزیہ ہے کہ ملک کے اندر لیسے حضرات کی کوئی کمی نہیں تھی جوا گریز وں کی خشنو دی حاصل کرنے ہے خاطر ہر بڑی سے بڑی بیز قربان کردیا کرتے تھے۔ برشش گورنمنٹ کی ساری کا میابی کاراز دراصل اِن حضرات کی ملک قتیمنی ، بیٹے پرستی اور ملت فروشی کی مر بہون منت ہے۔ بہاں صرف اُن حضرات کا تعارف منظور تھا جن کی بدولت برطانو تی بہاں اپنی حکومت تعاتم کرنے اور مُحظی بھر بو سف کے با وجودا پنا فیصنہ وا قدار ایسے دیسیع وع بین ملک پر برقرار رکھنے میں کامیا ہ وکا مران رہے ۔ ملک اور قوم کا اپنے ذا تی اور گھٹیا مفاد پر سود اکر نبوالوں کی نشان دہی کردینا بھی انگریز دن کی بینا رہی اور مظالم کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیمنی سے

لاؤ توقتل نامه ذرا ہم مجبی دیجر لیں کیس کس کی مُہرہے مرمحضر ملکی بُونی

راس تحری آذادی کے دوران اور دوبار ناملہ بالینے کے بعد انگریزوں نے اہل بند کے ساختا ہا اور سلما نوں کے ساختا میں کیسے بھیے ظلم وستم روار کھے اور تاریخ بنا آم کے بے رقوین مام حاصل کیا ؟ اس کے نبوت میں چند تک فرت یہ علم اور خشر نار کو کھی خرمند کرکے کس طرح انتیازی مقام حاصل کیا ؟ اس کے نبوت میں چند تک فرت یہ اور وضیا نہ مفالہ کے واقعا ن میں پیش کرتا گہوں رحب مرز االلی مجن نے مغل شہزاد و آکو بھا یوں کے مقبر سے گر نمار کر وایا ، توجز ل جوڈس نے اُن کے سافتد کیا سلوک کیا ؛

مقبرے سے گر نمار کر وایا ، توجز ل جوڈس نے اُن کے سافتد کیا سلوک کیا ؛

فریب پہنچ نو جوڈس نے سامنے گوا کر ، کیر طرے اُ ترواکر ، چراُ سی رفتہ پر سوار فریب پہنچ نو جوڈس نے سامنے گوا کر ، کیر طرے اُ ترواکر ، چراُ سی رفتہ پر سوار کیا ور نبین پر ڈال دیا '' لے کہا اور لیے یا تھ سے جو دیا اور اُسی طرح چرترہ کو تو الی میں جا کر نعشوں کو زمین پر ڈال دیا '' لے جرب ہے تھا کہا نہ اور بہیں ہے کا سلوک روار کھنے کی ، خود بوڈ سن نے یہ وجب میں بالی تھی ؛

ل غلام رسول مير : ١٥ م ١ ، مطبوعدلا يور ، ص ١٥٠

" یں بے در د نہیں لیکن مجھے اعتراف ہے کو اُن بر مجنوں ( " بین شہزاد د ں ، کے وجو د سے زمین کو پاک کر دینے کا موقع یا تحداً نے پر مجھے خوشی حاصل مُر نی - میرا ادادہ یہ شاکہ اِنھیں بچانسی پر شکاؤں گا ، لیکن حیب حالات نے یہ صورت اختیار کرلی کم وُہ رہیں گے یا ہم ، تومیرے پاکس سوچنے کا وقت نہ تھا ۔ لئہ مہرسکانی ہے بیا ہم ، تومیرے پاکس سوچنے کا وقت نہ تھا ۔ لئہ اور کی کی میزا وی اور سرے انصا ف پ ندوشنوں کو مطمئن کر گیا ہو لیکن اصل سوال تو اپنی حکمہ برطل حالم ہو قائم ہے . بہانا تو یہ تھا کہ شہزادوں کو بیکس جُرم کی میزا دی جا اور کو کا برطا نوی لٹیوں کو کہاں سے برمٹ ملا تھا ؛ کون سے می سا نہ اور کون سی می کی اجازت دے دیا تھا ؛ شہزاو ہے کون سی کی اجازت دے دیا تھا ؛ شہزاو ہے کون سی کی کی اجازت دے دیا تھا ؛ شہزاو ہے کون سی کیا انگریزوں کے پاکس اِن مظا لم سے جواز کا کو ٹی نیرت ہے ؛ اِن کے علا وہ دیگر مغل شہزاو ہو گیا اُنسی کی ایک میا خطہ فوائے :

کیا انگریزوں کے پاکس اِن مظا لم سے جواز کا کو ٹی نیرت ہے ؛ اِن کے علا وہ دیگر مغل شہزاو ہو گیا اُنسی کی ایک میا خطہ فوائے :

کے ساتھ جو وشیا نہ سلوک دوار کھا گیا اُنسی کی ایک جبحاک ملاحظہ فوائے :

د و آلی ہے اُنسی یا س بی بینے شہراد ہے بیلی کو بیا ہے ۔ اُن کی تعداد انتیس بیان

بیانسی دیئے سے پہلے شہزاد وں کو زطابانے کی غرض سے حبل خانے میں رکھ کر، اُن سے مشقت ہی جا تی مارا پیٹیا جا تا نشا ۔ اُنٹر اِسس سلوک کی وجہ؟ کس مجرم کی یہ پاواش ھی ۔ جناب غلام رسول مہرکی زبانی شہزادوں کا بیرقصور تھا :

له غلام رسول تهر : ۱۸۵۸ ، مطبوعد لاجود ، ص ۱۵ ما که تا و کا داند مولوی : عروج عدد انگاشید ، ص ۸۰ ۵

'جی شہزادوں کو قید کی سزادی گئی اُن سے مام دستور کے مطابق مشقت لی جاتی تی وہ بیچارے مشقت کیا کر سکتے ستے جاُن سے پکی لیپواٹی جاتی تھی ،سپس نہ سکتے تو تڑ کوڑوں کی مار پڑتی رہاں تا کہ کردہ بیچارے چندروز میں مرجات کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اِس طرح کتنے مرے با اُن کا قصور اِس کے سواکیا تھا کہ بہادرا ہ محفاندان سے شامے یُا ملے

کیاچتم فلک کهن نے ایسے مناظر دیکھے ہوں گے کہ کسی قوم نے حکمران خاندان کو حُنی بُن کر بیانسی مِر در کا یا ہو، حب گرھ اُن کی لاشول کو نوچ کر کھا گئے ہوں تو ڈھانچے دریا میں مجنکو لئے گئے موں - اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو نرسهی ، انگر بزوں نے متحدہ سندوستان میں شاہی خاندان کے افراد سے ، ۱۸۵ میں میسلوک کرکے اپنی برتری کا لوہا منوایا - ونا بک ساور کرنے اِن بہمانہ مظالم میر گیول تبھو کیا ہے ،

سپاه تسهرکشانے شهریں قدم رکھا تو اسسے سامنے جومرد آیا اُس کو وُہ گولی مارتے ۔ اُس وُنت دوست وَثَمن ، مجرم و خیرم میں تمینر نہیں بوسکتی تھی۔ اِس بی کچھ بہند ومسلمان کی تخصیص نہتھی ۔ ' سے

له غلام رسول قبر ؛ عهدا ، مطبوعه لا بور ، ص ۱ ها له ونامک ساور کر ؛ سا ورکر ، طبع اوّل ؛ ص ۲۸۰ که فکارُ اندُمولوی ؛ عروج عبد أنگلشيد ، ص ۵۰۵ وہی میں انگریزی سپاہ اور سکتوں کے حبیش جب فاتحا نہ انداز میں داخل ہو گئے تو بیجے کھے باشندوں کے ساتھ اُنفوں نے انسانی ہمدردی کا کہاں تک نبوت دیا تھا۔ یہ جناب مہرصاحب کے لفظوں میں ملاحظم ہو:

"كُونْ بِنَ اللّهُ كُولُوْ بِي كُورِ مِقْدِ المُوا ، جِس نَدْ قطب الدِين سو واگر كى كوشمى بِين اپنام كرز بنايا - يركوش چا ندنى چك مين شى . شهر مين تھوڑى ہى آبا وى ره گئى تقى -لشكريوں كے عبيش مقر رہو گئے جو با زاروں ، گلبوں كے چكر گاتے ، جهاں كسى گھر كو آبا و پائے ، مرووں ، عور نوں ، بچوں سب كو پكو كر برن كے پاس كے آئے اور صف بچيونے كے بشن ارب مودوں كے سروں پر ہوتے ۔ تلاش ميں جو چيز قيمتى ہوتى نكال لى جاتى اور جس اسباب كو كورى ميں كوئى نہ خرية تا اسے واليس وسے كر لا ہورى وروازے سے با ہر نكال ديتے كر جهاں سينگ سمائيں ، چلے جائيں ۔ اِس طرح باقى شهر مجھى خالى كرابيا گيائے ، لے

9 استمبر، ۵ مرام کو دہلی کے لال تعلع پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تھا۔ مم ایستمبر، ۵ مراء کو حبب مارٹس کان پورجانے سکاتو اُس نے دہلی کوجی گھوم بھیرکردیکھا۔ نشا بہمان آباد کی بربا وی کانقشہ مارٹس نے گوں کھینجا تھا:

" صبح کی ابتدائی دوشنی میں دہلی ہے کوچ کا وہ مرحلہ بڑا ہی در د اک تھا۔ لا ہوری در واردہ ہے کا کرم جاند نی جرک میں ہے گزرے۔ دہلی حقیقاً شہر خوسند ال معلوم ہوتا نخا ہمارے اپنے گھوڑد وں کے شموں کی آ داز کے سواکونی آواز کسی سمت سے نڈا تی تھی۔ ایک بھی ڈندہ مخلوق ہماری نظرسے نڈگز ری سبرطرف نعشیں کھری بڑی تھیں۔ برنعش پر وہ حالت طاری تفی جوموت کی کشک ش نے طاری کر دی تھی۔ برنعش تجزیر دخلیل کے مختلف مراحل میں تھی۔ ہم جب جاب جا جا دی کر دی تھے یا سمجہ لیج کے کہ ادادہ زیراب بائیں کررہ جسے تاکمانسا نیسے علی جا رہے تھے یا سمجہ لیج کر بے ادادہ زیراب بائیں کررہ بے تھے تاکمانسا نیسے کے جا دی جا دی ادادہ زیراب بائیں کررہ بے تھے تاکمانسا نیسے کے جا دی جا دی ادادہ زیراب بائیں کردہ بے تھے تاکمانسا نیسے کے جا دی ج

ان دردناک با تبات کی استراست میں خلل نہ بڑجائے یہی مناظر سے ہماری آنھیں دوجار بہر تین وہ بڑے ہی اور استے ہور دنج افز استے ہور دنج کی گئا کسی نعش کا برہنہ عفتہ عنہ بھوٹر کر کھا دہا تھا ۔ کہیں کوئی گدھ ہمار فریب بینچنے پرا بنی گفانونی غذا چیوٹر کر بھڑ بھڑا نے پروں سے ذرا دُور چلاجا تا تھا لکی ہے کہ کا بیٹ بیٹ آننا بھر چکا تھا کوئر کر بھڑ بھڑا نے پروں سے ذرا دُور چلاجا تا تھا لکی کہ کہ کا بیٹ بیٹ آننا بھر چکا تھا کوئر اور بھڑ اسٹے بھر نے تھے جیسے کسی کوا شارہ کر دائر دو متنت انگیز تھا کہ کر رہا بہو۔ در اصل یہ گورا منظر اکس درج بہیت ناک ادرو حشت انگیز تھا کہ بیان میں نہیں آسک تھا ۔ معلوم ہوتا ہے ہماری طرح گھوٹر دوں پڑھی خوف طاری بیان میں نہیں آسک تھا ۔ معلوم ہوتا ہے ہماری طرح گھوٹر دوں پڑھی خوف طاری نقا کہ نقا ، اکس لیا ہے وہ جبی بیرک رہے ستھ اور نتھنے بھیلار ہے تھے۔ پُوری فضا ناق بل صفح بور عدی کے نبانی ناق بل صفح بیسلوک کرنے پر ٹوٹ ارکا حب طرح بازار گرم کیا گیا وہ مہر صاحب کی نبانی گھنے ؛ ۔۔

" ننج کے ساتھ ہی فوج کو تمین دِن کے لیے اُوٹ کی اجا زت دے دی گئی تھی۔

ہاسور قد سمقتہ نے لکھا ہے کہ اجازت نربھی دی جاتی توسیا ہ اِس حالت میں سجی ہاز نہ رہتی ہے کہ اجازت نربھی دی جاتی توسیا ہ اِس حالت میں اعلیٰ قیمتی ساما ن ، جا اہرات ، سونے چا ندی کے بزینوں اور روپ کے انبا دیگے ہوئے ہیں ۔ . . . شکاری کتوں کی طرح جو لی ڈال وُہ گلی کلی اور بازار بازار بحر نظے۔

ہیں ۔ . . . شکاری کتوں کی طرح جو لی ڈال وُہ گلی کلی اور بازار بازار بحر نظے۔

ایک بے آباد گھر کے بعد دور سے میں داخل ہوئے۔ مہنر سندوں کی طب در و کے بعد ویواروں اور تختوں پر تھیکیاں مارتے ، فرکش پر پانی ڈوالے اور کھیے رہنے کہ کہاں جلد مزا ہے ، بھر عقاب کی آئکھ یا سُرخ مہندوستانی کے دیکھنے رہنے کہ کہاں جلد مزا ہے کام ہے کام ہے کر سیدھے گراہے یا تہد خاسنے یا کان یا شکاری کتے کی ناک سے کام لے کر سیدھے گراہے یا تہد خاسنے یا

زمین میں دیے بموتے برتن نکال لیتے ، جن میں عرصر یا پشتوں کی مجائی ہُوٹی گرنجی موہود ہو تی'' کے

د ہلی میں سلما بن اور مغلیہ خاندان سے تعلق رکھے والوں کے ساتھ انگریزوں نے جوسلوک روار کھااُس کا تصور بھی انتہائی وروناک اور وصفت انگیز ہے۔ ستبد کمال الدین حبد رنے اس کا اجمالی تذکرہ گیوں کیا ہے:

"سنائيس بزار ابل اسلام نيسيانسي يا ني - سات و ن برابرقس عام ريا أسكا ساب نهيس المين المين المورة الا ، عورة المساب نهيس المين المين كوارد الا ، عورة المين المين

عبادت کا ہیں مرزسب ومآت کے نزدیک فابل احرام ہیں اور مساجد تو بھر مساجد ہیں ہیں اور مساجد تو بھر مساجد ہیں ہیں ا انگریزوں نے ندانسانی اور اخلاقی ضابطوں کو یزنظر رکھا اور نداچنے عیسائی ہونے کے وعوے کا کوئی پاکس لیا ذکیا میسلم کشی کے جذبے نے اُنھیں اِتنا اندھا کر دیا تھا کہ وبلی کی مشہور و معرف جامع مسجد کوسکھ فوج کا ہیٹر کوارٹر مقر کر دیا گیا سرکھوں نے بھی انسانی اور اخلاتی کسی زاویے سے اِسس سرکت پوفور کرنے کی زحمت گوارانہ کی ، بلکہ اسس خانہ خدا ہیں و کو نازیبا اور شرمناک کام کیے جو اُن کی قومی زمیندیت کا ایک جزبی کررہ گئے مولوی ذکا اللہ سکھتے ہیں :

"جامع مسجد جرنہ کی کل مساعدی ناک تنی اس کو یُوں کُٹ بنا یا کوسکھ سپاہ
کی بادک الس کو بنایا۔ اُس میں بول و براز کرنے سے کھیے پر بینر اُنوں نے نہیں
کیا سے کھوں نے اپنے کڑا ہتے حلوے کے سُرخ مینا دے نیچ خوب پڑھائے
سٹور ڈ بے کرکر کے پکائے ۔ گئے جو انگریزوں کے ساتھ سنے وہ ورگاہ شرافیت
میں پڑے بھے تھے اُس سے

حب رہی کے باشندوں کوخاک وخون میں ملد دیا ، نیچے کھیے افراد کو شہرسے بھا دیا ، لینے نزیک

له غلام رسول بر : ١٥٥٠ ، مطبوعه لا يور ، ص ١٩٢

ک کال الدین دیدر . سبد : قیصرالتواریخ ، طبددوم ، ص م ۲۵ مل م

تیورینها ندان کومناویا توصرف دو چیزی با قی ره گئی تھیں ، ایک منطوں کی اُخری نشانی ضعیف العم اور حوال نصیب بادشاه بها درشاه ظفر ، جوانگیزوں کی قید میں تھا اور دو سری چیز دھسلی کی نومرنماں خالی عمارتیں - اِن کے بارے میں انگرزوں کا روزنا مرکزانیکل لا ببور ، اِکتوبر ، ۱۰۵ کی اشاعت میں بیسوال کرتا ہے :

' دَمِی کواب کے کیوں نباہ نہیں کیا گیا ہا و خاہ اب کے کیوں نہ ندہ ہے ہا اس کا جواب کا جواب کا جواب اختصار سے وے دینا چا ہیں۔ شہر در ہی اور با دشاہ کا وجو دونت ری حکومت کا ممنون ہے۔ دفتری حکومت نے ہمارے سالاروں کے ہا تھ با ندھ ویلے '' لے

یمی مطالبدلا ہورکے وُوسرے انگریزی اخبار "بنجاتی سنے ماہِ نومبریس اپنی حکومت سے ان لفظوں میں کیا :

" و بلی مسلما نوں کا بروشلم ہے ، کیوں اب ک و اسے زمین کے برابر بنیں کیا گیا ؟

با دشاہ مسلما نوں کی محبّت و عقبدت کے بنگدے کا پروہت ہے ، کیوں اب

یک اُسے بھالنسی نہیں دی گئی یا گولی نہیں ماری گئی ؟ سلم

جن کے خون لیسے کی کمائی سے انگریز بھلے مجھولے بھے، جن کی پیشت یا بیشت کی پُونی

کو لُوٹ کر انگلشان جیسے غریب اور لیہا ندہ ملک کوصنعتی ، مالدار اور ترقی یا فقہ بٹا بیٹھے تھے ۔

ازادی اور دولت جیس لینے گان کے ندا ہمب بیں ماخلت کرنے برہی بس نہی عکم ، ۵ مرا مر

کو انقلاب کی یا دا پیش اور آزادی چا ہے کے گئرم میں وہ مظالم اِن غریبوں پرڈھائے کہ

جن کے ذکر سے کلیج مُنہ کو آ تا ہے ۔ و تی ہیں جو کچھ کیا اُس کی جملاکیٹیں کی جا جی ۔ با فی ملک میں شہروں اور دیمات میں ، ایس بینصیب ملک کے باشندوں سے کیسا سلوک کیا گیا ملاحظہ من شہروں اور دیمات میں ، ایس بینصیب ملک کے باشندوں سے کیسا سلوک کیا گیا ملاحظہ من شہروں اور دیمات میں ، ایس بینصیب ملک کے باشندوں سے کیسا سلوک کیا گیا ملاحظہ من شہروں اور دیمات میں ، ایس بینصیب ملک کے باشندوں سے کیسا سلوک کیا گیا ملاحظہ من شہروں اور دیمات میں ، ایس بینصیب ملک کے باشندوں سے کیسا سلوک کیا گیا ملاحظہ من شہروں اور دیمات میں ، ایس بینصیب ملک کے باشندوں سے کیسا سلوک کیا گیا ملاحظہ من سین شلم و چرکی مجھیاں دیما رکھی تھیں ،

له غلام رسول فهر: ١٥ هذا ، مطبوع لايور، ص ١٧ ٣ كله ايصناً ، ص ١٩ ٣ اس اننا، میں اس کی گھر تہزی ہیں سے لاک کوسیالا بنادیا گیا اور مہیو سے

ہر جون کو الا آباد ہینج گیا۔ نیل جناکام انجام دے حیکا تھا، اُس کی تفصیلات

ہیاں کیں ٹیز بتایا کہ دینا و کو مراول کے طور پر بھینچہ وقت اُس نے کیا کیا مرآیا

وی؛ ہیں سے لاک نے اِن تمام مرایات پر جسین کا اظہار کرتے ہوئے اُن کی

تصدین کر دی۔ گویا ظلم و جُر راور ہے پنا ہ تئ دو مف نیل ہی کو پیند نہ تھا ،

تمام انگریز جونیل ایسے ہی طورطریقوں کو پیند کرنے تھے '' کھ

دینا و جس کو کرنل نیل مذکور نے مراول کے طور پر آ کے جیجا ہُوا تھا۔ اہلِ عک کے ساتھ

دینا و جس کو کرنل نیل مذکور نے مراول کے طور پر آ کے جیجا ہُوا تھا۔ اہلِ عک کے ساتھ

اُس کے سنگین مظالم ، جن کی کوئی بااخلاق آدمی مرکز جرائے نہ کرسکتا تھا، انگریزی ذہنیت کے

اُوری طرح آ ٹینہ وار ہیں :

وروزیں بنالیس آدمیوں کو پیانسیاں دی گئیں۔ بارہ آدمیوں کے ایک گردہ کو اس بنا پرموت کی سزادی گئی کرمب کا لم کوچ کرتا ہُوا اُن کے پی سے گزرا تواُ مفول نے مُنہ مجیر رکھے تھے۔ دینا و جب پڑاؤ ڈا اتا توسا منے کے نمام دیمان کو آگ مگوا دیتا ' کے

کونل نیل نے ایک مکان کے اندر فرمش رہا بعدہ علیمدہ گاتے اور سور کے نوگون کا چھوٹ کا کا کوئی نیل نے ایک مکان کے اندر فرمش رہا بعدہ علیمدہ گاتے اور سور کے نوگون کا چھوٹ کا کوئی کا ایک جھائت و بیٹے کہ اس کے ساسنے بیٹن کیا جاتا گئے جھائت و بیٹے کے سور کا خون زبان سے جھائے کوئی کر سامان میں اپنے صفے کا سور کا خون زبان سے جائے کوئی کر کے اور اگر قیدی ہند و جہت کو اس سے کا تے کے خون والی جائے کہ کا ایک قطعہ اِسی طرح صاف کر وایا جانا۔ جو انکار باحیل و جہت کر تا تو گور سے گئے ۔ انکار کی صورت میں گر تے مار مارکر اُسے تم کر دیا جاتا ورنہ صاف کرنے کے بعد بھائت کی مہلت مل جاتی ۔ یہ پرلٹ کا دیا جاتا اور اِس طرح مرت سے بعلے چند منظ زندہ و ہتنے کی مہلت مل جاتی ۔ یہ پرلٹ کا دیا جاتا اور اِس طرح مرت سے بعلے چند منظ زندہ و ہتنے کی مہلت مل جاتی ۔ یہ پرلٹ کا دیا جاتا اور اِس طرح مرت سے بعلے چند منظ زندہ و ہتنے کی مہلت مل جاتی ۔ یہ

له غلام رسول تتر: ١٨٥٠ ، مطبوعه لا بود ، ص ٢٥٥ على ايضاً: ص ٢٥٦

طریقہ کاربل نے ۲۵ جولائی ۱۸۵۷ کوجاری کیاتھا۔ اِسسطریقہ تعذیب کومیلی س جلد دوم ص . اسے گیوں نقل کیا گیا ہے:

"برگیڈرجنرل نیل کاعرم صفح ہے کہ ہے گنا ہوں کے فُون کا مردھتا ان معلین ورت ہونے اور دھتا ان معلین ورت ہونے در اسے من از نفاذ مزائے موت صاف کرایا اور دُھلو ایا جائے جا مُندہ فدر میں مرکزم حقہ لینے کی بنا پر گرفتار ہوں۔ اُکفیں حقیب ، ذات اور درجہ برم کی بنا پر اس کام سے لیے نمتخب کیا جائے ۔ سر بدمعائش کو موت کی مزا کا حکم سن کی میں سے جا یا جائیگا، مزا کا حکم سن کی بنا پر اس کا کو دھ بوں کا ایک حقہ صاف کرے ۔ برکام زیارہ سے اور مجبور کیا جائے گا کہ دُو دھبوں کا ایک حقہ صاف کرے ۔ برکام زیارہ سے نیادہ کو اس من اسے بانسی و دے گی جا اس خوص سے بچانسی یاس ہی نصب کی جائے گی ۔ ' یا ۔ اس خوص سے بچانسی پاکس ہی نصب کی جائے گی ۔' یا ۔

نیل نے ابنی اس تجوزیر ول کھول کرعمل کیا بیکن مبنری مببوے لاک جصے نیل کی حبگہ الاً آبا دکے علافے کا فرجی افسر مقرر کیا گیا تھا اس نے بھی، ۱۲ جون ، ۵ دانسے جو سلوک برّ صغیر الدا آبا دکے باشندوں کے ساتھ رواد کھا ، وُوا کیک انگریز سول افسر کی زبانی میلی سن جلد د دم صفحہ، ۲۰۷ سے یُوں منقول ہے :

السنے کے بعث سے گاؤں جلا دیے گئے تھے اور انسان وہاں قطعاً نظر نہ آنا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف ولدل تھی، جلی گرنی جھونیڑیوں کے سیاہ کھنڈرستے، حبنیں موسم کے انزات نے اور زیادہ بدو صنع بنا دیا تھا۔ ایک سجی صدا نہ سنی جاتی ہو کسی انسان کے وجود کا بتردیتی یا معلوم ہو سکتا کرا دمی کام کاج میں سکتے ہوئے ہیں۔ السی صداؤں کی جگہ مینڈکوں کے فرآنے کا شورتھا یا میڈیوں کی خوننے بانسای بج رہی تھیں یا مزاروں بُرداد

کرنے دھیمے دھیمے عنعنادے شے جنی اورگری کے باعث پیدا ہو گئے تھے ،

ہی نیم کے درختوں کی ناعوشگوار کو علی و قتاً نوقتاً نظی کہوئی نعشوں کی بدلیہ

ہواخواب کر رہی تھی جنیس ہاری آنکوں سکے سامنے مکروہ سؤر مزے سے

کھا رہے تھے۔ یہ سب چیزیں ہمارے مختلف حواس پر انز انداز ہو دہی تیں

ادر مل کر رہادی . تبا ہی اور رئے و اتم کا ایسا مرقع تیا رکر رہی تھیں جو میرے

نزد کی موجود لوگوں میں سے کسی کوعمر مجر فرامونش مذہ کوگا۔ کے

نزد کی موجود لوگوں میں سے کسی کوعمر مجر فرامونش مذہ ہوگا۔ کے

نزد کی موجود لوگوں میں سے کسی کوعمر مجر فرامونش مذہ ہوگا۔ کے

لیفٹینٹ دارٹس نے ۲۱ رمون دہ ۱۸ کوہلم سے اپنی والدہ کے نام ایک خط انگلستان عیجا۔ اسس میں اپنی قوم کے عوائم اور تتی و مبندوستان کے باشندوں کواذیت ناک سرائیں دینا اور توب سے اُڑا ناحیں فخریہ انداز میں کھا وہ انگریزوں کی ذہنیت کی سیح تصویم اس خطاکا ایک اقتباس مولانا غلام رسول فہرکے لفظوں میں ملاحظ ہو:

"مزائے موت کی سب سے زیادہ مو ترصورت یہ ب کہ مجرم کو تو ب سے
اڑا دیاجائے۔ یہ بڑا ہی خو فناک نظارہ ہوتا ہے سیکن موجودہ وفنت بیں
ہم اختیاط پر کا دہند نہیں ہوسکتے . . . . . . ہمارا مقصد اِن بدمعال شن سانو
پریہ فل مرکز ناہے کہ خدا کی مدد سے انگریز اب سمی مہندوستان کے مالک

ہو لام وسنم وہلی میں ڈھایا گیا ہمسی طرح ویگر شہروں اور دیہات میں غالب آنے کے بعد انتقام کی معیلیا گرم کی کئیں۔ نیل ، ہیوے لاک اور رینا آڈ کے جو نظالم بیان ہُوئے ، پُورے عک میں میں کی کچھے کیا گیا۔ اِس کے بعد فوجی عدالتیں نیچے کچھے باست ندوں کے بیے قائم کر دی گئیں ، اُن کا عدیم المثال انصاف ملاحظہ ہو:

" مزمر کو گرفتار کرکے مقدمات کی جھان بین کے لیے فوجی کمیش سے سراہ کے کرو را ویش کردیا جاتا تھا۔ یوکا م بڑی تیزی سے ہوتا تھا۔ موت کے بوا

ل غلام رسول ممر: عهدا ؛ مطبوع لا بور . ص و ۲ ۵ و ۲ ۵ کا کا ایستانگ : ص ۲ ۲ س

سی فی منزانه تنی اور اثباتِ بُرُم کے سِواکسی مقدمے کاکوئی نتیجہ نه کلتا تھا ۔جن اصحاب کا کام ملزموں کے بُرم کی چھان بین تھا وُہ نرمی کے دنیداں روا دار منتھے ﷺ سالہ

الكريزون كامقصد اس فوجى نظام عدالت سے يرتفاكدنيے كھيے باستندوں كو مزيد ایسی عبرنت ناک سنرائیس دی حبابیش کد بعد میں کوئی سراٹھانے کا تصور مجبی ول میں مذلانے پائے۔ اکٹر کو ماخوذ کرلینے کے بعد سزائے موت کی سزا ہی دی جاتی تھی۔ طرلیقہ ہائے اذبیت ا بیلے وحثت ناک اورغبرانسانی تصے کر معبض انگریز سجی اُن پر اظهار طامت یکے بغیر نہ رہ سکے ۔ يناني المسين صيه سے ايك انگريز كابيان بُون منفول ب: " مندوننانیوں کے بیے تعذیبات ، پرسلمانوں کو ( بھانسی دینے سے پیلے) سوروں کے چراوں میں سینا یا اُن کے صبوں پرسوروں کی جربی ملنا اور أن كي همون كوملانا يا مهندوو ل كوميسط مون يرجبوركرنا ، برتما م ترك مرار منتقا ندادر غيرسيحي بين ادر بمارك ليه وعث بعي العامرار یہم پرمصیبت بن کراری گی - اِن روحانی اور ذہنی تعذیبات کے بعد بوری والون كوممند وكهاني كے قابل (سم) نبين ره سكتے ' كے فتح دہلی کے دو ماہ بعدلارڈ لارنس نے وہلی میں فوجی کمانڈر کے نام ایک آرڈ ریھیا، جن كاايك اقتباس وليم ميوري تماب عبداة ل صفحه ٢ ٣ سي يُون نقل بياكيا بع: " مجھے تقیین ہے کہ ہم نے حس طریق پر بلا امتیاز تمام طبقوں کو اُوٹا ہے اُس کے لیے ہم رہیشدلعنت محمیحی مبائے گی اور یفعل بالکل بی بجا نب مہر گا۔ بہال دو میننے کی اُوٹ کو کافی سجنا بیا ہیں۔ میرے یا س اِس بارسے بیں مبنی سے بھی نسكاتيس بنج رسي بين - . . . . مين في يرضي سُنا ہے ، اگر چر نفين نهيں آنا

> له نلام رسول مبر: ۱۸۵۷ ، مطبور لابور ، ص ۲ ۱۵ مله ایفتاً : ص ۱۲ ۲

اگر ہمارے سامنے بلندا صول نرجمی ہوں جب بھی عام مصلحتوں کا تقا صنا اگر ہمارے سامنے بلندا صول نرجمی ہوں جب بھی عام مصلحتوں کا تقا صنا بہی جب کہم اپنے ہم وطنوں کو اس قسم کی چیو دستیوں سے وازر کھیں ہاغیوں اور قاتلوں کو بیجا انسی پرلٹر کا نے باگر لی سے ارڈانے کے لیے محجہ سے زیادہ کو تی مستعدنہ ہوگا ، نیکن بہیں دوست تیمن میں اتبیاز کرنا چا ہیں۔ موجہ دہ صورت حال کا نیتجریہ ہوگا کہ تمام طبقے ہمارے خلاف متحد ہوجا ٹیس اور چاولی جنگ سنہ ویرانی کی منزل پر بہنچ ہما ہے۔ موجہ دہ جا گھی اور چاولی جنگ سنہ ویرانی کی منزل پر بہنچ ہما ہے۔ موجہ ہو ہما رہے یہاں مظہرنا ہی مکن نہ رہے یہ ل

سکھوں نے سجی انگریز و سکے دوئن بروش حیت بیندوں کو بلا امتیاز مہدوس کم کے حجا نی اور رُو عانی او بین پہنچانے دونوں قوموں کو برلش گورنمنٹ کی خوشنو دی عامل کرنے کی عنون سے تباہ و بربا دکر نے بیس کوئی کسراُٹھانہ رکھی تنی۔ اس سلسلے میں ایک قد مبینی خدمتے جو مورے ٹامس نے مہزی کا ٹن کو بتا یا اور ٹامیس صفحہ مسے جناب غلام رسول مہرنے اپنے لفظوں میں اُسے ٹیوں بیان کیا ہے :

"اند صیرا ہوچکا تھا ، ایک سکھ ارد کی مریے نیمے میں آیا اور سلام کرنے کے بعد
بولا کہ ہم نے فیدیوں سے جو سلوک بہا ہے ، بیس مجھتا ہوں آب اُسے دیکھنا
پیندکر بی گے ۔ مجھ د سنری کا آن کو ) سٹیہ ہوا۔ فورًا اُکھا اور حوالات بیں
گیا ۔ کہا دکھ تاہوں کہ برنج ت مسلمان آخری وموں پر ہیں ۔ اُن کی مشکیس کسی
ہُوتی ہیں ، کپڑے اُرے ہوئے ہیں اور نانب کے پیسے گرم کرکر کے اُن
مہموں کو سرسے یا وُن ک کو وا فاجا جِکا ہے۔ بیس نے خوداً تفیس گولیوں سے
ہاک کردیا ، "اکدائن کی ا ذینین ختم ہوں یا گی

له خلام دسول فتر: ۱۸۵۰ ، مطبوط لا بود ، ص ۱۷۲ کے ایسا ، ص ۱۷۲ کے ایسا ، ص ۱۷۲

اسی و دہنیت کا مظامرہ ہندووں کے بارے میں کھی ملاحظہ ہوکہ اجنالے میں کئیس مظاہرہ کیا ؛

ا اجنالے کے اردگرد پرے کوٹے کر دیے گئے ناکر کوئی آدمی تھانے کی طون د اور پنے کھے جانے اور اُس حکہ جیج دیا جا تا ہما س سکھ سیا ہی اُ تھنے بس گویاں مارنے کے بیے متعین ستھے کو پرنے خود کھھا ہے کر اُ بنیس قتل گاہ کی طرف جیجا جا تا تو وہ غیقے اور ہو کش کی حالت میں مجھ سے کھے کہ مطھر و! تھاریے سا تھ مجی ہی سلوک ہوگا کھی سکھوں کوطعنہ دیتے، تھی کنگا جی کو مدد کے لیے کیارتے '' لے

ه ۱۹ ای جاگ از ادی میں لعب انگریز افسروں نے ہمیسیت اور درندگی کا تبوت دیا اہل مک کے سابقو محف اس وجہ سے غیر انسانی برتاؤ کیا کہ انھوں نے آزادی حال کو رف کو دوروں سے ملک پر قبضہ جالینے ، وہاں کی دولت کو رف کا تصوّر جبی کیوں کیا ؟ انگریزوں کو دوروں سے ملک پر قبضہ جالینے ، وہاں کی دولت کو رفیح منسندی اور ترقی یا فتہ بنانے کا اخلاقی اور انسانی می حاصل تھا کیبی ورک سے انگلشان کو منت نہیں تھا کر حب اون کا ملک افراد جا انفاقی اور انسانی می حاصل تھا کیبی کی بہت تھا کہ حب اون کا ملک افراد جا رہا تھا تو اس کے مار کر گئی تا ہوں کے اور انسانی می موسلے کے افراد جا میسائی منت کی سرقر از کو کشش کر کے اگر انگریز وں نے ان کے دوں پر آدرے چلائے تو دیے ہوں کے بائر ہندوں تان میں بسنے والوں سے جرائم کی فرد کیا جا گر ہندوں ہندوں تان میں بسنے والوں سے جرائم کی فرد کیا جا گھر ہندوں تان میں اخلاق اور انسانیت کی رو سے دیسی می موسلے میں افراد انسانیت کی رو سے دیسی می موسلے میں می انہوں ہی ہی موسلے میں میں موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے میں میں میں میں موسلے میں میں موسلے میں موسلے میں میں موسلے میں موسلے میں موسلے میں میں موسلے میں

له نلام دسول در ١٥ ما ، مطبوعد لا بور ، ص ١٩ س

فوجی افسروں نے زیادہ در ندگی کا نبوت دیا، سفائی وحشت اور بربت کے لگے ہیں سسب ریجارڈ اور بربت کے لگے ہیں است ریجارڈ اور اور میں متوہ مندوستان کے اندر توٹر دکھائے استوں میں متوہ مندوستان کے اندر توٹر دکھائے اسکوں میں متوہ مندوستان کے اندر توٹر دکھائے اسکار کی اور دیا گیا ، انگلستان کی تاریخ میں اور ماگیوں سے نواز اکیا، انگلستان کی تاریخ میں اور خاب کیا یکو یائی ری برطانوی قوم کی دہنیت ڈاکوئوں جیسی اور اور کی اس کے میں انگریزوں کی اسی ذہنیت اور اور اور اسل کی خوں نے حبور اندگان باکہ کی مطام رہ کیا ، اس کے پیشِ نِظر جنا ب غلام رسول مہر کیسا بیا را سوال کرتے اور باشنگان باکہ کی کے ضمیر کوشنجھوڑ نے میں ہو

"اب سوچیے کہ حس کے دل ہیں ے ۱۸ اسکے دافعات مورند کی یاد تا زہ ہوگی ،
کیا اس بیں انگریزوں کے لیے کسی جی خوت کو ارخیال کی گنجائش باتی ارہے گئی بہت کی بہت کے کسی جی خوت کو ارخیال کی گنجائش باتی اور خارزار کو کون حویہ ویرنیاں کا فرش قوار دینا ہے ؟ تاریخ قوموں کے اعمال کا مرقع ہے ۔ انگریز حب ائس میں اپنا نامڈاعال دیکھیں گے اور اُس کے اور اُق پر ، ۱۵ ۱۸ کے خون ناحق کی دومار امتلاط نظر آئے گا ، تو اُن کی حالت کہا ہوگی ؟ وہ نیل ، تعکسی ،
کا دھارا متلاط نظر آئے گا ، تو اُن کی حالت کہا ہوگی ؟ وہ نیل ، تعکسی ،
موٹون یا اُن جیسے دور سے لوگوں کے بارے بیں کیا رائے قالم کریں گئے اس دنیا کا ہرز دوں نے وہ حرکیتیں کیں جو انسانیت ہی نمیں بیکہ حرکی در ندوں کے لیے جبی باعث نگ تھیں یُا بہت

مولا ناغلام رسول جہ کے فرکورہ الاسوال اور وضاحت سے بھیں پُورا پُورا اتعاق ہے۔ انگیزہ ا نے ۵۵ مرام میں حربت لیسندوں اور خاموش رہنے والوں کے ساتھ، بغیر کسی امتیاز کے مردوں ،عور توں اور بچ ل کے اُوپر مظالم کے بہاڑ ڈھائے ، اندھا و محند کو لیاں چلائیں، دیمات جلوائے ، کو لا لاسمی لگا کر درختوں سے مسلے لٹ کائے ، سوّر راور کائے کا خُون ورئش زمین سے جائے کرھا وی کوایا، توپ سے اُڑایا ، اسباب چینیا ، گھر بار سے

له غلام رسول فير : ١٨٥٥ ، مطبوع لا بود ، ص ١٥١

علما شکے کرام اور جنگ اُڈا دی : اُنریس چنداُن علمائے کوام کا ذکر خرکر نابھی منا بعد است کوام اور جنگ اُڈا دی : اُنریس چنداُن علمائے کوام کا در خوال احمد اللہ مسیقیموں نے ، ۵ مراء کی جنگ اُزادی بیں مرکز م صفتہ بیا تھا۔ مولانا احمد اللہ مشیقیموں نے بر بی اور شنا ہجمان پور وغیرہ کے موکوں بیں انگر بزوں کے نامی گرامی مرکز بیا تھا اور تریت پسندوں بیں نئی دُوج بھونک کرائے سس ملاقے سے انگر بزوں کے قوم اُ کھاڑ دیے تھے ۔ اِن کے جنگی کا دِنا موں کی ایک چھاک

گزشتہ صغیات میں دکھانی جاچکی ہے۔ موصوف ۲۰ ماہ سے برطانوی اقتدار کے خاتے الد اسلامی حکومت کے قیام کی خاطر سرگرم عمل تھے۔ جنائی۔ موصوف کے بارے میں مفتی انتظام النہ شہانی یوں رقمط از بیں:

مولانافضل من خراً بادی رحمته الله علیه (المتوفی ۱۲۰۸ه) جو ۵۰ ۱۶ میں فتو کی جهام محرک اور جاری کرنے والے تھے ،اُن کے بارے میں زمانٹر حال کے قابلِ فحز مورّخ پر پروفیسر مجد الیّب فادری گیوں رقم طراز ہیں:

" جگے۔ آزادی ، ۵ م اسم میں مولانا فضل بق نے مردانہ وارحقہ لیا - دہا ہیں مولانا فضل بق نے مردانہ وارحقہ لیا - دہا ہیں جزل بخت خاں کے خرکی رہے ۔ گھنٹو بین صفرت محل کی کورٹ کے ممبر رہے ۔ آخر میں گرفنار بھو تے ، مقدمہ جلا ، لبعبور دربائے شور کی سندا مہوئی ، جزیرة انڈیان تھیجے گئے اور وہیں ۱۷ صفر م ۱۲۵ مرا ۲ مرا میں انتقال بھوا۔ "کے اور وہیں ۱۷ صفر م ۱۲ مرا میں انتقال بھوا۔ "کے اور وہیں کا صفر م ۱۲ مرا میں انتقال بھوا۔ "کے اور وہیں کا صفر م ۱۲ مرا میں انتقال بھوا۔ "کے انتقال بھوا۔ "کے اور وہیں کا صفر م کا انتقال بھوا۔ "کے انتقال بھوا۔ "کا میں مور کے انتقال بھوا۔ "کا کو کا کے کا کو کا کا کو کا کا کو کا کو

مفتی انتظام الششها بی نے اِس سیسلے میں فتونی جها داور علامہ کی حریث پیندا سرگرمیوں کا ذراوضا حت کے ساتھ اپنے لفظوں میں نُوں نذکرہ کیا ہے: تمپنی کے بمال کی بوہدی ، خود نوضی اور بدنیتی نے فرنگیوں کو بالکل بے نقاب کردیا نتا بیوام ایوا من کرنے لگے تھے نوخواص کا کیا عالم ہوگا ہو دہیسی

لے انتظام الڈشہابی ؛ مغتی :مولوی فضل ح نیر آبا دی ادر پہلی جنگ آزادی ، میطیوع کراچی ، ح کله محدایوب تادری ، پروفیسر : ترجه اردو تذکرہ علما سے مہند ، مطبوعہ کراچی ، ص۳۸۳

بایسی کی مشکش کی بیزر دست میکر با نکل فطری تقی اور اً خر ۱۰ متی ۵۵ ماد کو ول كاغبار أتش فشار بن كرئيوط بكلا عوام كى إمس بيحبني كااثر مولانا (نضل عَنْ خِراً اوی ) مرجی راس بغیرند رہا۔ وہ دہلی آتے ہی تلعہ میں گئے۔ بهادرشاه سے اگلی راه ورسم تھی۔ باد شاہ اِن کردیکھ کربہت نوش ہوئے۔ ایخوں نے ایک امشر فی نذر کی ، موجورہ صورت مال کے متعلق باد شاہ سے گفتگوی ، با د شاه کی ٔ منگین ختم نخیس ، دُومسر میشهزادد س کی بوش کمسوط اور خت سنا ہی کی تمنائیں باہمی رقابت کامیدان گرم کید ہوئے تھیں ولانا نے دیکھا کہ تا ٹیشہر میں جی دو گروہ تھے، ابک بارشاہ کا ہمنوا، کوسرا عكومت جميني كابهي خواه رفوجو ل كاجازه بيا-حربت يسندون كي دُوجاعتين الميى بھي تھيں جا كي مقصد كوليد مؤرث جان ركھيل رہى تھيں - ابب جماعت مجا بدین کی نفی دومری جماعت رومهبلوں کی۔ یدلوگ جز ل بخت فان مردار رومِلد کی زر کمان تھا۔ مولا ناکی خِرسُن کوجز ل بخت خاں ملنے آئے۔ چنانچ مولانا نے آخری تیرترکش سے نکالا مجعد حکے روز جامع مسجد میں علماً کے سامنے تقریر کی اور استفنا ، پیش کیا۔ مفتی صدرالدین خاں جز بز موسة مولوي عبد الفادر ، فاحني فيض الله داوي ، مولوي فيص احسمد بدايوني ، واکر مولوی وزیرخان اکر آبادی، سیرمبارک شاه رامپوری وغیره نے وستخط كرديه ، گرمفتى صاحب (مفتى صدرالدين ازرده) بالخير كوبالجر مكه كئے۔ الس فقوى كے شاتع موتے ہى مك ميں عام شورسش بڑھ گئى۔ وہلی ميں نت بزار ساه جمع ہوگئ تھی ۔ ک

علَّارِ فَصْلَ حَقَ خِراً بِادِی ( المتوفی مر ۱۷۰ه/ ۱۲۵م معقولات کے امام و عبیند، فریناظوہ میں لاتا نی متبع عالم دین اور ما ہرِ فانون تنظے کیونکہ سرر شتہ وارسے صدر الصدوری بی کے فرائض

الهانظام السّرشهابي ، مفتى : مولوى فضل حق خير الدي اورجنك الدادي ، ص ٥ س

ا تمیازی شان سے اداکر بچکے تنے رحب علا مرکر فنا رہو گئے اور مقدمے کی سماعت سٹروع ہوئی تر کطف کی بات یہ ہے کہ کسی وکیل کی خدمات عاصل نہیں کیں بکد آپ سرکاری وکیل سے خود مجسٹ کر تئے تئے۔ برطانوی قانون کے شیخچے کو آپ تا رعنکبوت کی طرح توڑ کر عدالت کو رہا ٹی پرمجبور کر دیتے تئے۔ سرکاری وکیل کو ہر بار لاجواب کر کے آپ ایس طرح کھلارہے تنفے جیسے بٹی کسی بچڑہے کوئمنہ میں وہا کر معیض اوقات ڈھیلا کر دیتی ہے۔ شکا :

ما مرتوا نون اورا مام عقلیات مونے کی بنا پر سرکاری وکیل کولا جواب توکر دیا ، قا نون کا دو سے مدالت و مرا مام عقلیات مون کی بنا پر سرکاری وکیل کولا جواب توکر دیا ، قا نون کا دو سے مدالت و مرا منا من منبیل کریا تی لیکن حقیقت تواپنی جگہ ہے کہ فتو می جا دو ہے ہی کا جاری کا محار کے تھا۔ بہا در شاہ طفر ، حبز ل بخت خاں ، مولانا احداللہ شہیدا ور حضرت محل کو حبک ہزادی ، مقابلے کی صور توں اور اپنی خامیوں کو گئر راکر نے کے مارے میں تو برائی منا میں کا جو بور دو تشکیل دیا گیا تھا اُسس میں آ ب مجھی ارسے و بلی آئے گئو کے داستے میں شہروں اور دیمات میں انگریزوں کے خلاف شائل سے و بلی آئے گئو کے داستے میں شہروں اور دیمات میں انگریزوں کے خلاف

له انتظام السُّرشهاني، مفتى : مولوى فضلح غيراً با دى اوربېلى جنگب ازادى ، مى ٣٠

ہادکرنے سے لیے کوبتر ہوجانے کی تلقین کرتے ہوئے آئے سے ۔اگر قانون کے دربیعے عدا میں میں سے کی امرکوئی گوا ہوں کے دریائے تا بت برکوسکی تو نرسہی کیکن اِ سے حقیقت تو ہیں بدل کئی تنی ۔ اِس می لیستان کی درد کھان کی درد کھان کی دری جائے کر قانون کو لاجواب کر دینے کے با وجود ، بری ہونے کے نزدیک بہنچ کرخود اعلان کرتے میں کہ فتو کی میرا تھا، علما نویرے کئے سے اُس کی نصدین و تا نبید کی تھی۔ اِس اقوار کا نتیجہ صاف نا سر بھائیکن علام نے تا بن کردکھایا کہ میں نے قانون کے شکھنے کو توڑویا ہے لیکن جب کام کوشر لیون کا تقاضا کھیکر کیا ہے ، آج اُس کا اظہار نہ کرکے، ضواسے اِس ا فیام اور لینے نشر عی فریقنے کی اوائیگی کا انگار کرکے فلی سوا دی سے تو دکو گوروم کیوں قرار دوں با عقام ہے کیا ہے ۔ آج اُس تا دیکی فیصلے انگار کرکے فلیم المی ورسو ف کے نشیں اہل عزیمت کی صف میں انتہاری مقام پر کھڑا کر دیا ہے ۔ چنانچ مفتی صاحب موصو ف

"دُوراو ن آخری دن تفا مرانی نے اپنے او پرکے بقیرالزام ردکر دیے۔ بھر
پٹاکھایا اور کہا جی مخبر نے فتو کی کی خبر کی اُس سے بیان کی اب میں تو نیق و
تصدین کرتا ہُوں ، میرا ہی تھا بُوا ہے اور میرے ہی مشورہ سے علماً نے دشخط
کیے۔ بیلے اُس کو اہ نے بیج ربورٹ کھوائی تھی مگراب عدالت کے سامنے
میری صورت سے مرعوب ہور کھوٹ بولا ہے۔ مجھے خدا کے حضور میں جانا ہے
علط بات ندمہ کے مشلومی نہیں بول سکتا۔ جج اُس بیان سے حیران ہو گیا
گھڑی گھڑی مورت نے ورکم تفاکد آپ کیا کہ رہے میں او رنگ دُور ا ہو جاتھا
جی کو رعایت کی داقبا لی جرم کی قانو فی صورت میں ) کوئی گئوالٹس ہی نہیں
دہی تھی ۔ بھید رہنے وغم حسین دوام کا تکم کنایا۔ مولانا نے بڑی مشرت سے
مکر کو منطور کیا ۔ . . . ، اخورش مولانا انڈمان روانہ ہو گئے یہ لے

له انتظام انترشها بی مفتی ، مولوی فضل حق خرایا وی اوربیلی جنگ آزادی ، ص ۳۹

> نیره نه کرسکا مجے حب ده دانش و نگ مرمر سے میری آنکه کا خاک میند ونجف

سب علا مرکوبعبور در بائز شور کی سنزادی گئی ، جزیره اندُمان بیسید کُنْ تو اسس شایانهٔ زندگی گزار نه و اله ، نازونع میں بلینے اور پروان چڑھنے والیے ، کو دولت جس کی لونڈی ، پائتی اور پائٹی کی سواری میستر؛ دربا روں اور سرکاروں میں راہ ورسم تنمی ، اُس علاّمہ سے نُڈمان میں کیا کام لیا جانا تھا ہے بیمفتی صاحب مذکور سے پُرچھیے :

" مولانا كواندُيمان مين خدمت بهت ذيبل سپروك كئى شى ، باركوں كى صفائى كياكرت شخص يُ ل مولا نافیض اجمد بدایو نی بھی عدم اوکی جنگب ازادی میں مردانه وار حصر لینے والے علمائے کرام میں سے ایک ہیں - موصوف کے بارے میں پروفیسر محمد اتیب فادری بُوں رقمط از میں: "مولانا فیض احمد ، مولوی عبد الفاور د بدایونی بن مولانا فضل رسول ) کے میچوجی زاد بھاتی اور بہنوئی شخصے مولانا قبض احمد نے جنگ ازادی ، ۵ ماد میں مردانہ وارحصہ لیان کے

مولانا فیض احمد بدائی تی کے متعلق دو سری جگر موصوت نے یہ و تفصیلی وضاحت کی ہے:

" مولانا فیض احمد بدایونی جنگ آزادی ، در دار کے نامور مجادین میں ہیں ۔
مرلوی رحمت اللہ کیرانوی اور بیا دری فنڈر کے در میان جرمنا ظرہ ۱۰ ایریل
ہم در دار کو ہم گرہ میں ہوا، اس میں بھی مولانا فیض احمد بدایونی کی سرگر میوں
کو دخل نصا مولانا اس زمانہ میں وہاں بورڈ آف ریونیو میں مردشتہ دار تھے

د بی جنگ آزادی کا آفاز ہوا تو تو اکٹروزیر خاں کے ہمراہ سیدھے
و بہی چنچے اور با دن و دہلی کی طرف سے ذریدار عہدوں پر سرفراز رہے ۔
سقوط دہلی کے بعد روہ بیل کھنڈ کا گرخ کیا۔ بدائیوں (گرالی) اور بربلی وغیرہ
میں انگریز وں سے مفابلہ کیا۔ اِس کے بعد اور حدی طرف نکل گئے اور بہت
میں انگریز وں سے مفابلہ کیا۔ اِس کے بعد اور حدی طرف نکل گئے اور بہت
منیں چلاکہ کہاں گئے اور کہا حشر ہوا ہے' کے

مرلانا کفایت علی کافی مراد آبادی جو اہلسنت وجاعت کے جید عالم دین اور پیتے عاشیٰ رسول نظے، ایمنوں نے سجی اور اللہ اور بیات کی ساتھ حصد لیا تھا۔ اِسی جُرم کی باد اکش میں آپ گرفتار ہُوتے، سزاتے موٹ کا حکم طلا اور بیالنسی دی گئی۔ بروفنیر موصوف نے آپ کے کا رناموں کا بُوں اعتراف کیا ہے:
"مولانا کفایت علی نام ، کا فی تخلص نظا، مراو آباد کے رہنے والے نظے۔

له محدایّب قادری : مذکره علمائے مند اردو ، مطیو عرکرایی ، ص م م طه ایعناً : ص 4 م ۴

تحصیل علم بدا گیرں، را مپورا ورکھنٹو میں کی مِفتی ظہور اللہ تکھنٹوی کے شاگر و تقے۔ جنگ آزادی ۵ ۵ مرام میں مردانہ وارحصتہ لیا۔ مراد آباد کے صدرالشلیت بنائے گئے ۔ مراد آبا ویرحب انگر زوں کا قبضہ ہوگیا تومئی ۸ ۵ ۶۱۸ میں ان کو بھالنبی دی گئی۔ قبرعقب حبل مہنو زموجو دہے۔ ہمیشہ لُعت تکھنے ننھے ۔ شرے شائل نز مذی کا نظم میں رجر کیا۔ مولانا کفایت علی کا فی کے یا تھ کا تحریرات شماً كى ترمذى كايدلامسوده فاكسار منزح كياس محفوظ بدي ك مفنی صدرالترین خان آزرده (المتو فی ۵ ۸ ۱۱ هر ۱۰ ۸ ۱۶) و بلی میں صدرالصدوری کے مهدمے پر فائز تھے۔ عدم ۱۸ میں فیا وی جهاد کی تصدیق و مائیدی اور آپ کی وجہ سے

ا اس فتوے کی خوب نشرواشاعت سُر ٹی ۔ حب <del>حربیت آب ن</del>دناکام رہے اور فرنگی دو بارہ غالب آئے توا تھول نے موصوف کے سابھ جوسلوک کیا، ملاحظ مہو!

" ۱۲۷ه/ ۵۵/ ۱۲۵ میں غدرکے زمانہ میں فتونی جہا و کے انہا م مین منصب اورجائدًا دمنقوله وغيرمنقوله إن سے حبين لي گئي۔ چند نهينے منظر بند مجي رہے . تخفیقات کے بعدرہا موتے - جا مداد غیر منقولروالیس مل کئی اورجا مُدادمنقولر جونبلام بوليئتي نه ملي " ك

مفتی صا خب موصوف کے بارے میں مہی یر وفیسر محد ایوب قادری آ گے بول و ضاحت. و ماستے ہیں:

مجنگ آزادی ۷ ۵ ۱۰ بین فتونی جها دیر دستخط کید-اُ س کی وجه سے گرفنار ع لِمنصب اوضبطی جائزادی نوبت مہنچی۔ چنداہ کے بعد رہائی میوٹی نصف جا مُداد واگزاشت مُهوتي .... تين لاكوروي كماليت كاكتب عن نه ا ماء میں ضبط ہوگیا ، اُس کے صول کے لیے لارڈ لارٹس کے یاس

> لے محدالیب تعاوری : تذکرہ علمائے مبند اردد ، م سرم م ، بهم له الفنا وص ١١٨

لا ہور پہنچے ، گرمجیحاصل نرمجوائ کے مفتی عنا بیت احمد کا کوروی ( المتوفی ۹ ، ۱۷ هر ۱۸۳۷) جی جنگ آزادی ۱۸۵۷ مفتی عنا بیت احمد کا کوروی ( المتوفی ۹ ، ۱۷ هر ۱۸۳۷ ) جی جنگ آزادی ۱۸۵۵ میں انگریزوں کے خلاف مردانہ وار لڑے ، فقوی جہا دی تشہیر کی اور لوگوں کو انگریزوں کے خلاف مردانہ وار لڑے باتی کی سندا ملی اور جزیرہ انڈمان بیجیجے گئے میفتی تھا بات کے بارے میں قادری صاحب نے ضمناً لکھا ہے :

منی تعلقت الله و لد بیخ اسدالله منی منی منی مراح برس کی عرکے بعد منی عنایت احمد کا کوروی کی خدمت بین ما فرنجوت مقی صاحب (مفتی عنایت ایم کا کوروی) اسس زما نه بین منی و منصف تقی عبد مقا از کے سب تق مفتی عنایت احمد صاحب سلسله ورس و تدریس مجی جاری رکھتے تقے حب مفتی عنایت احمد صاحب کا تباولہ مجی بیت صدر ایین علی گڑھ سے برلی منجا تو عنایت احمد صاحب کا تباولہ مجی مفتی صاحب کے ہم او پہنچے و ما س جبر کمت ورسی مرسی کی خصب سے فراغت محاصل کی - بعد فراغ مفتی صاحب نے بیا مہر کہا ہے کی خوال میں کہ کے جم اور کا مند کا مربوکیا۔ کی خصب اور مند کی ایم مند کی ایم مند کی ایم مند کا مربوکیا۔ میں زمانہ بیل میں میں مند وارم قرر کر لیا ۔ اُسی زمانہ بیل جگ آزادی ہے مام کا مربوکیا۔ کان پور بین اُسی والیت آئے اُسی زمانہ بیل مسلم کان پور بین اُسی والیت آئے اُسی کی مولوی علمت الشرصاحب کو مدرس دوم رکھ لیا بہر مرکس اقل ہو گئے ۔ کے مولوی علمت الشرصاحب کو مدرس دوم رکھ لیا بہر مرکس اقل ہو گئے ۔ کے اُسی مولوی علمت الشرصاحب کو مدرس دوم رکھ لیا بہر مرکس اقل ہو گئے ۔ کے اُسی مولوی علمت الشرصاحب کو مدرس دوم رکھ لیا بہر مرکس اقل ہو گئے ۔ کے اُس

مفتی هنایت احمد کا کوروی علیه الرحمه ، بربلی میں خان بها درخاں کے مشیراور جزل بخت خال کے ہمراہ رہے تھے میولانا احمدالله شهید نے علماء کی جرجماد کمبلی بنائی تھی ا پہمی اُن حضرات میں شامل تھے لِعبور دریائے شور کی مزاطی اور چزیرہ انڈ مان بھیجے گئے تھے لیکن اُن حضرات میں شامل تھے لِعبور دریائے دیا کر دیے گئے اوروالیس گھر آپنے یہ حب آپ تج بیت اللہ

مله محدالی ب تادری: تذکره علمائے سند اردو ، ص ۸ مر ۲ له ایفناً: ص ۵۱

اور زیارتِ روفنهٔ معلمه و کی غرض سے جارہے تھے ترجہ آپ کے قربیب اُن کا جہا زکسی چٹا ہے۔ طکرایا اور نماز پڑھنے ہُوئے ، رشوال ۱۷۷ه/ ۱۷ ایربیل ۱۸۹۳ء کو مانکے حقیقی سے جاملے. اتا یلله وا ناالہ ہے ساجعون -

مرلانارسول بخش کا کوردی شروع میں نواب واجد علی شاہ والی اور هدی فوج میں ملازم مسے عدم اور کا کا دری کی خوج میں ملازم مسے دوری کرکے دری کا کا دی حقد آپ کے جونرے انگریز وں کے خلا من ایک لشکر جرّار تیار کر بیا تھا۔ او دھ کے فوجیوں کا کا فی حقد آپ کے جمند کے انگریز و سے خلا من ایک لشکر جرّار تیار کر بیا تھا۔ او دھ کے فوجیوں کا کا فی حقد آپ کے جمند کی تاریخ میں ہوگئی اور حملہ کرنے کی تجویزیں کی جار ہی تھیں، تو انگریز و سے کہا میں مجاری کا میں مجد کے طبیعے برا ن جملہ مجاری خلا ہوگئی مجاری کی جاران کی کو چھالسی بریٹر کا دیا۔ ان الله و انا اللہ میں اجعون ۔

مولانارضاعلی خاں بربلوی ، ۵ مرام کی جنگ آزادی کے وقت عمر کی افر تالیس منزل
طے کرچکے نفے۔ آپ خان بہا درخاں کے درمون مشیر بیکدسر ریست بن کر رہے۔ جنزل بخت خال
کی ہدایات کے بوجیہ خان بہا درخاں کجی مولانا رضاعلی خاں کی ہدایت کے بغیر کوئی قسدم
نہیں اٹھاتے نفے یموصوف کا وصال ۲۰۸۲ مرم ۲۰۸۱ بابن مولانا رضاعلی خاں بربلوی رحمۃ الله
مولانا فقی علی خال (المتوفی ، ۱۲۹۵ مرم مرم ۲۰۱۱) ابن مولانا رضاعلی خال بربلوی رحمۃ الله
علیما جنگ آزادی ، ۵ مرم اس کے وفت آپ خال بہا درخاں کے دست راست بن کر رہے۔ جنزل
بخت خال اور مولانا احمد الشرشہ یدنے علماء کی جو "جہا د جمینی" بنائی تھی اس میں مولانا فضل تی
خیراً باوی ، مفتی عنا بت احمد کا کوروی اورمولانا دضاعلی خال بربلوی سرفہرست متھے۔ مولانا

مولانا و بآج الدّین مراور باوی رحمته النّه علیه اپنے علاقة مراد کا د میں امیر المجا مدین اور مولانا کفا بیت علی کا فی رامبوری اِن کے دستِ راست شخص سان بزرگوں نے مراد آئا باد سے انگریزی تسلّط کا خاتمہ کر دیا تھا - مولانا و بآج الدین نے جز لِ نجت خاں اورصُو مبید مراد آئا و کیا خری خان بها درخاں سے محمل رابطر دکھا ہوا تھا۔ شہزادہ فیروزشاہ کی معیت میں مراد آئا و کیا خری موسے میں شہدم ہوئے ۔ موسے میں شہدم ہوئے ۔

ان حضرات کے علاوہ تولانا رحمت الدین المبین الدین الجبیری ، مولانا ارشاد حسبن را مبیری، مولانا معبین الدین الجبیری ، مولانا ارشاد حسبن را مبیری ، مولانا راب علی خواجبد ، مختی دیاض الدین ، مولانا خلام جبلانی ، مولانا الم مخبش مولانا غلام احمد شهید ، مفتی عبدالوہاب طحیا مثری ، مولانا خلام جبلانی ، مولانا کریم الشد مال ، مولانا سرفراز عسلی طحیا مثری ، مولانا و المروز برخال البرایا وی ، مولانا و الحسن ، مولانا و المحسن ، مولانا و الحسن ، مولانا و المحسن ، مولانا

یهاں ایک حقیقت کا افہار کردینا مجی فروری مجتنا بُوں کہ مولانا غلام رسول مہرنے اپنی تصنیف ، ۱۸۵ کے صفحہ ۲۰۵ پرمولانا احمد الله تنهيد اور جزل نجنت خاں کو وابی بتاكر إن حضرات كى روى كوزالى نفى مدموم سعى كى بصحالاكله برمولانا شهيدنوسيد قربان على شاه جه بورى علیه الرحمه کے مُرید شعے اورخر قُر خلافت آپ نے سرم اب نتیاہ قلندر گوابیاری رحمۃ الشعلیہ پایا تھا۔ جب علّامرفضل حق خیر آبا دی دہلی پہنچے تو جنرل نجنت خاں اُن سے خود طبغہ آئے تھے۔ جزل بخت خاں کے قلب ور ماغ میں اگروہا بین کا او نیٰ شا نبر بھی ہوتا توعلا مہ خیر آبادی مجيه وتتمن خارجيت وو ما سيت سے لمناكب كواره كياجا نا ملكه و بلي ميں و يا بي علما و مجي موجو د تھے لیکن کوئی ٹبوت نہیں مذا کہ نجت خاں اُن کے پاکس گئے ہوں یا وُہ حضرات نود آئے ہوں ادراین حایت کا نقین دلایا جو - ان سبباتول پرطره بیر کمولانا احدالله شهیداورجز ل بخت خا نع جوعلماء كى" جها جميش" بناني تقى اس كے سرخيل علارفصل حى خبراً با دى (المتوفى ١٢١ه/ ۱۸۹۱) ، مغتی عنایت احد کا کوروی (المتو فی ۷۱ ۱۹ مرا ۱۸۹۳) ، مولاتا رضاعلی خال برملوی (المتوفى ١٢٨٢ هر/ ١٤٨٨) اورمولانا فيض احد بدايوني (المتوفى ١٢٧ هر / ١٨٥٧) خفير الريه ضارت ويابى بوت توجها دلكيني كرسر براه علمائ المستنت كيون بنائ جائت، كما وابى علمار بِرِسْتَمَلَ جها وَمُمِيثِي ونبائي جاتى ؛ معلوم مجدايسا بوتا كووم بيون ميس ايد محکوث بولئے کوعیب شمار نہیں کیا جاتا ، یا ہوسکتا ہے کہ یہ امکان کذب باری تعالی کے عقید سے ا اثر مہوکہ جب وہ اپنے معبود کو عجو اللہ مانتے ہیں قرخود عجوٹ سے کیوں پرمیز کریں ہم ہو سہ کتا ہے کر مولانا غلام رسول مہر جیسے بھاری بجر کم مورّخ نے اِسی وجہ سے یہ بہاڑ جبتنا عجبوٹ بولنا کوئی عیب یا تا ریخ پرظلم نہ شمار کیا ہو۔

## ايك ناريخي مغالط كآسل

اسی سلسے میں ایک اور تا رہنی مغالط کا ازا ارتھی از صد صروری نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہ تعبی علی ہوئے جارے ہیں ہے دوری ہیں ہیں۔ یہ ہا اوری ہیں آب کو میں کہا کہ مرائی ہیں۔ یہ ہا اوری ہیں آب کو میں کہا کہ مرائی ہیں۔ یہ ہا اوری ہیں آب کو میں کہا کہ مرائی ہیں ہیں۔ یہ ہا اوری ہیں آب کو موسلا نوز فینے بیا اعلانیہ انگرزوں کی نصرت مورد کو میں دیا میں اور نے سال بعد حب انگرزیہاں سے دور کئے ، تو معنی ورز خامون رہے۔ یہ ہا اور میں اور اس احر پر عرف کو نا نثروع کیا کہ ہارے وہ علماء تو یہ ہما کی جگر آزادی کے مہرو مجمد انگریزوں کے اصلی بھکا نے والے اور ملک کو آزادی کی خوت سے مالا مال کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں ہم اُن علماء کے بارے میں دونوں قرم کے بارے میں دونوں ترج دیکھ کر آسا نی سے فیصلہ کو کر کے بارے میں دونوں گرکھی کہ اسانی سے فیصلہ کو کر کہا تھیں کہ کو کہا تھیں کہ کو کہا تھیں کہ کو کہا کہ کا رہ کی کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہ

ای و ایک در ایس مولانار نیدا جمر کنگوی ۱۹ر زی قعده ۱۲ه/ ۱۲ه/ میسی میگوه ضلع سهارن پورمین پیدا مهوت مایک ایک ایک ایک ایک ایک در در این میش میکنده میکنده این میکنده ا

کے پیرِخِش نام رکھنا تہ تعویۃ الایمان، فقاوی رخیدیہ اور ہنشتی زبیر رحصہ اول وغیرہ کنا ہوں ہیں شرک کھا ہے۔ یہ فقی سٹیلہ تو علائے دبوبند ہی حل فرما سکتے ہیں کہ دا د اجان کے مشرک ہوئے سے اولاد کے نسب میں توکوئی فرق ندائے گا ؟ مو فے جگ ازادی ، ۵ مرامیں معرکہ شاملی میں شرک مجوئے جس کے مقیع میں جہارہ العلام السلامیہ میں فرید میں ہے مقیع میں چیلے ۔ دارالعلام السلامیہ روبند کے بانیوں اورسرریتوں میں دہے۔ سام ۱۳۱۳ احر/۵، ۱۹ ومیں انتقال مجوا۔ اُن کے

رر من ما العلوم سهار ن پورکے بیطے صدر مدرس اورشیخ الحدیث یعنی مو لا نامجی مظهر نا نوتوی

(المتوفی ۱۳۰۳ اعرام ۱۶۰۸) کے باربے ہیں پروفیس محمد الوب نا دری بی سخریر فرطنے ہیں:

استوانی تعلیم اور حفظ قرآن اجینے والدسے کیا۔ سچر مولانا ملوک علی سے علوم

مرقوجہ کی تحصیل کی (لعینی و بلی کالج میں) معلم حدیث شاہ عبدالغنی سے علوم

کیا جھھیل علم کے بعدا جمیر کالج میں مارزم مبو گئے۔ وہاں سے آگو کا لیج تبادہ

مروار حبگ آزادی میں مراز مد وارحقتہ لیا۔ جہا و شاملی میں فنز کیا۔ مجوبے میرین

گولی لئی گئے و دنوں رہی رہے۔ معافی عام پر رہا مہوتے۔ بُرمین

ا من حب انقلاب ، ۵ مراء کی تو کیدا طراف وجوانب مندخصوصاً اطراف د بلی این علی مندخ کی اطراف و بلی این علی مند مند مند کرد بدا در مند اور مین مند کرد بیدا و مند اور مین کوک اور مند کی این بزرگوں نے محسوس کیا کہ اس انقلاب میں حقتہ لینا فرمن اور الذم ہے۔ گوہ انگریز وں کے افعال ماضیہ اور انوا لِ حاض میر بخز بی مطلع تھے۔ لین تمام جاعت میں حضرت نتاہ ضامن صاحب قدر س سرتہ العزیز زیادہ

له نمایی ب قادری : تذکره علیا نے مہنیر ار دو ، ص ۰۰ ۵ مله ایضاً : ص م ۵۰ بیش بنیس ننے - حاجی امراد الله صاحب تحریب الفلاب میں حافظ صاحب کمین بنیس ننے میں حافظ صاحب کمین بنیس نامور شخصی سے مہذا اللہ میں نہ سنتے میں میں نہ سنتے محد تعانی کی رائے یہ تھی کہ انگریز وں کے خلاف جہاد کرنا میں مسلما نوں یر فرص نودر کما رموجودہ احوال میں جائر نہی نہیں۔

إلس اخلاف اورفتونى كى بنا يرحفرت مولانا رمشيدا حدصا حب اور تفزت مولانا محدقاتم صاحب كوأن كے اوطان سے دونوں حضرت نے بلواليا . . . . . حضرت حاجی اما دالنه صاحب کو اما م مفرد کیا گیا اور حضرت مولانامحذفا سم كوسيدسا لارافواج قراردياكيا اورمولانار شيداحدصاحب كو <u>. "فا عنی بنایا گیاا ورمولا نامحدمنیرصاحب نا نوتوی اورحصرت عا فیاضا من صاب</u> تهانوي كومينه ، ميسره كاافسرة اردباكيا - جزئكه اطراف وجوانب مين مُزكره بالا حضرات کے تنفوی ، علم وتصوّف اور تنشرع کا بہت زیادہ شہرہ تھا اُس وقت کے ہتھیا روں پر یا بندی نرتھی، عومًا لوگوں کے یا س متھیارتھے جن كوركه نا اور سيكه نامسلمان ضروري تبحظة مگريه متحييا رئزاني و عنيع كے تھے-بندوقيس فررِّے داريخيس ، كارنوسي رائفلس نه تغيس ، بيصرف الكرمزي فوج کے یا ستیں مباہین مزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے اور تھا نرمجون اور اطراف میں اسلامی حکومت قائم کرلی گئی اورا نگریزوں کے ماتحت حکام نکال دیے گئے۔۔.. جب بیٹی مع توپ خانہ باغ کے ساشنے سے گزری توسب نے بیدم فرکیا ۔ لیٹن گھراکٹی کہ ضراعا نے کس قدراً دمی ہوں جریماں چھے اُوئے ہیں۔ توپ خانہ تھوڑ کرسب بھاگ کئے حضرت گنگرہی صاحب توب خانہ تھینے گر حضرت ماجی صاحب کے ساسنے لاکر ڈال دیا ۔ اِسس سے إن حفرات كى .... مرقسم كى قابليت كالمسكر ببيره كيا-

شاملیٔ سن زمانه میں مرزی مقام تھا ، ضلع سهار ن پورسے متعلق تھا۔ وہا تحسیل بھی تھی اور فوجی طافت بھی وہاں رہتی تھی۔ قراریا یاکہ اُسس پرجمسلہ حضرت حافظ ضامی صاحب اسی معرکہ میں تہید ہو گئے۔ حضرت حافظ ضامی صاحب کی معامل طفاقد الرکیائی کے معامل معامل طفاقد الرکیائی کے میروں میں معاملہ اللہ علیہ کے ذکرے میں اماد اللہ نہا جرکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکرے میں اماد اللہ نہا جرکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکرے میں اماد اللہ نہا خرکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکرے میں اماد اللہ نہا خرکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکرے میں اماد اللہ نہا خرکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکرے میں اماد اللہ نہا خرکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکرے میں اماد اللہ نہا خرکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکرے میں اماد اللہ نہا خرکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکرے میں اماد اللہ نہا خرکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکرے میں اماد اللہ نہا خرکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکرے میں اماد اللہ نہا خرکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکرے میں اماد اللہ تعلیہ کے ذکرے میں اماد اللہ نہا تعلیہ کے خرکہ کے درجہ کے درجہ

م - خیگ آزادی ، ه ۱۹ دیس تعانه جون اور اس کے قرب و جوار کے مسلانو کے مسلانو کے مسلانو کے مسلانو کی مسلانو کی میں انگریزوں سے سخت مقابلہ کیا ، تب میں حافظ محرضا من صاحب شہید ہوئے ۔ اس معرکہ جہا د میں مولانا محرفاس ما نوتوی ، مولانا رشیدا حمد گنگوہی ، مولانا محد خطر نا نوتوی ، مولانا رشیدا حمد گنگوہی ، مولانا محد خطر نا نوتوی اور فاصنی عنا بت علی معانوی وغیرہ و حضات شرکی شخص ۔ جنگ آزادی کا فیصلہ انگریزوں کے حق میں ہوا۔ حاجی امراداللہ ۲ ، ۱۲ احرام ۹ ه ۱۲ میں محرم عظم ہجرت کر کئے اور اپنی رگر میوں کا مرکز مکر کی نا لیا ۔ تم معظم ہی میں ۱۲ اے مجادی الا خر ، اسمار مرام ۹ ه ۱۸ میں میں ۱۲ اے ماری الا خر ، اسمار مرام ۹ ه ۱۸ میں انتقال ہوا۔ کے

قارمین کرام ! نرکورة الصدر علماً کے بارے میں تصور کا ایک رنگ میشی کردیا ہے کم اِن تفرات نے اور ۱۸ کی جنگ ازادی میں حصتہ لیا تھا۔ بہر حال اِسس وعور کوسلمنے رکھیے اور اِسی تصور کا دور ارکنح ملاحظہ فرما کیے۔

النی تصویر کا دو را درخ کا ای میں فارسی کے مدرس اول دہے اور ۱۲۱۵/ اور

له موزارهن نه شوروی ، مفتی : تذکره مشائخ دا پست ، مطبوع کراچی ، ۱۹۹۹ ، ص ۲ تا ۸۰۰ گه محمدایب قادری ، تذکره علما شے مهند ارد و ، ص ۱۲۳ ۱۵۰۱۶ میں تبدیل ہوکر بر بلی کالجی آئے۔ تھے۔ ، ۵ ۱۹ کی جنگ آزادی کے وقت بھی برگرخ گورکنٹ کے وفاداراور نیر خواہ رہ سے حبیبا کہ پروفیسر محد ابوب قا دری تھر بح فواتے ہیں ۵ - "موہر منی (۶۵۸۱) کو نماز حجمہ سے بعد مولا نامحہ آئے۔ من صاحب نے بر بلی کی مسجد نومحلہ میں مسلما نوں کے سامنے ایک تقریبہ کی اور اکس میں بتایا کہ محکو مت سے بغاوت کرنا خلاف خانون ہے۔ نواب بہا درخال ، کمنتز بر بلی مسٹر البیگر بنگر سیسلے میں ایک انگریز موترخ دقہ طراز سے: "مجھیے صدی کے ۔۔۔۔۔ معافظ (حافظ رحمت خال ) کے یو نے خال بہا در سے کمنتز ربایی کو گورا اعتما دنیا، اس مولوی (محد آئے۔ نافزی کے درک نا بنید کی اور (بریلی) کالج سے منسلک ایک مولوی (محد آئے۔ نافزی کے نے مسجد میں نقریبر کی اور اور سے میں بتا با کہ مکوت سے بغاوت کرنا خلاف نشرع سے یہ لے

موصوف کی اسس نفر برنے بریکی کے مسلما نوں میں آگ کگا کر رکھ دی۔ مولانا محراحسن نا فرقن کے خلا ف خیط و خضنب کا ایک طوفان اُنڈ اَ یا کیزنگریمسلما نوں کے جذبیحریت کے لیے کھلائر چیلنج ، اُن کی دینی غیرت کو ملکارنا اور تنجیماتِ اللّبیم کو بازیجیہُ اطفال بنا نا نصا۔ چنا نحیب تاوری صاحب بیکھتے ہیں :

يراب

دورا

بنائح

ال لحدا

۱۰ و سنتر برنے برلی بین ایک آگ نگادی اور تمام مسلمان مولا فامحدا تحسن نافرتوی کے خلاف ہوگئے۔ اگر کو توال شہر سنتی بررالدین کی فہما کشس پر مولانا بربلی نہ جھیوٹر تے تو اُن کی جان کو بھی خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ اِس تقریبہ کا برد عل پر بھی ہُوا کہ ۲۵ مئی ۵۰ ماء کو بروز عبد نو محلہ کی مسحب میں مولوی دیم النترف س نے انگریزوں کے خلاف سخت تقریبر کی اورا س موقع پر بخت خان بھی موج دستھے۔ مسلمانوں ہیں بہت ہوئش پیدا ہوگیا شما گرکوتوالی میں بیدا ہوگیا ہو

له محدایوب قاوری : مولانا محداصن نا نوتوی ، مطبوعه کراچی ، بار اول ۱۹ ۱۹ ، م ، ۵ - ۵

نے اپنی تکمتِ عملی سے اِسس بوش کو شخنڈ اکر دیا رہ کے میں کا بیک ہنگا می اجلاس ہونا ہے۔ مرادی کے دفت لعص علمار و بھا ٹردیو بند کا ایک ہنگا می اجلاس ہونا ہے۔ مرادی کے بارے میں غور کیا گیا ۔گفتگو کیا مہوئی ، ملاحظ فرما ہے: ۔ مرادی کے بارے میں حضرت حاجی امدا لیڈ مہا مجر مکی ، حافظ محدضا من ، مولانا تینخ ۔ محد شانوی ، مولانا محدر منظر نافوتوی ، مولانا رہ شیدا حمد گنگو ہی ، مولانا محرفا می

و منظا نه محون میں صفرت ما جی امدا لدتہ ہما ہجر کی ، ما فظ محد منا من ، مولان شیخ محد منظا نوی ، مولانا محد منظم نا فرتری ، مولانا رشیدا حمد گنگو ہی ، مولانا مخد قام منظا فرت منعقد کی راسس نا فرتری اور فاصی منا بیت علی وغیرہ نے مجب مشاورت منعقد کی راسس مجل سنیں مولانا محد احسن مجی شریب مجوتے (حفوں نے ۲۲ مٹی ۱۵۵۸ می مخالفت کوخلا ف شرع مور بیا بی میں تقریب کرتے ہوئے برگش گو زمنت کی مفالفت کوخلا ف شرع مبا بیا بی ما مولانا کشیخ محد تھا نوی نے جہا و کے خلاف رائے دی اور فرما یا بی سے مجھی اُس وقت کسی نے اُس کو جہا و جہا و مجھی کر اُس وقت کسی نے اُس کو جہا و مجھی کر اُس وقت میں اور منا نا کی منا واب و قات میں انتظام کا جذبہ کا د فرما ہے ، اِس وقت کسی نے اُس کو جہا و مجمل د فرما ہے ، اِس وقت کسی نے اُس کو جہا و میا سبے کہ مسلمانوں کی کوروی کو جہا د کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بعض روا بات میں ہے کہ مسلمانوں کی کوروی اور بے سروسا مانی کو عدم جہا د کا سبب قرار دیا گیا۔' ٹ

اور بے سروساما می توعدم جما و کا سبب و اردیا کیا یا گئی اخر ب علی تھا نوی جو جنگ آزادی ، ۵ مراء کے بھر سال بعد ، ۱۲۸هر ۱۲۸ مراء میں نے نئے اُنھوں نے مجمی حبب اِس جنگ آزادی کے جملہ حالات و کو الّف پر نظر

ئى ترىيى فىيەسىلە صادر فرمايا تقاكىر بىر بىخى ايك لى<sup>ل</sup>انى تىخى، اسىم جما قى قرارىنېيى دياجاسىخار قادرى مباحب <u>ئىچىت</u>ە بىن :

"مولانا اشرف علی تھا نوی نے جی یہی دائے ظامر کی ہے" نیت کا حال تو خدا ہی جانتا ہے بظاہر تو اُس (جنگ آزادی عدم ما ی کو جماد کا درج

يوب قا درى : مولا نامحد آحسن نا نوتوى ، صاه

ון: סאם

منين ديا جا سكتا " ك

معض علمات وبوبند في حاجي المراو التهما عركمي رحمة الشرعليم والرالومنين مقرر كركاني علاقے میں اپنی حکومت فائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ حکومت اِس مینے فائم کی ٹئی تھی کر انگمیزی اقدّ ارکامنلف ومتعد ومقلات سے جنازہ نکل گیا تھا۔ اپنے موافقین کوحکومت نے مطبع کر دیا کراب تھیں اپنی مفاظت خود کرنی ٹرے گی کیونکہ حکومت تو آپ ہی زندگی اور موت کی کشکش میں مبتلاہے۔ مینانچر تھا زمیون کے گر دو نواح میں علیا نے دیو بند نے حربت روال کی ملینا رسے ٹود کومحفوظ رکھنے کی فرحل سے اپنی ایک شنظیم فائم کر بی تھی۔ اِس حقیقت کومشہر دېږېندي عالم اورمولاتا رخيدا تمرکنگويې ( المتو في سر ۱۳۷ ه ) که سوانخ نگارمولوي مانتي ال مرحق نے بان کرے یوں حقیقت کے جرب سے ردہ مایا ہوا ہے: 9- "اس برامنی کی حالت میں صب کو قعتری اصلیت ظامر کرنے کے بیے مختصر الفاظ بين حاست يرورج مروباكياس - عام باشندكان تصبه كي برحالت بُوني الريا أن كا مرتي ومنتظم بادنتاه (برشش كورنمنت السيمالي كيا اورمشرعي وطبعی صروریات و مخصات بین جی کوئی خرگریز رہا، حب کی رائے ریمل کری۔ ایس برلوگ اعلیفرت ماجی ما حب کی خدمت میں ماضر بھوتے اور وق کیا کم بلاکسی حاکم کی سرمیتی کے گزران دشوارہے گورننٹ نے باغیوں کی بغاوت ك باعث اينا امن أشا لبا اور بدراج استهارعام اطلاع دروى كرايني ايني حفا ظت وتخف كوفودكرني جاسيد - إس ليك آب يونكه مارس دینی سردار بین، اس نیا دنیا وی خطر حکومت کا بھی بار اینے سر ر رکھیں اُور امرالمومنین بن كرها رسے با ہمی قضي ُ حكا دياكريں - إكس ميں شك نہيں كراعا فقر محواُن کی ورنواست کے موافق اُن کے سروں ریا تھ رکھنا پڑا۔ آپ نے دیوانی و فر حداری کے جمعه مقدمات مترعی فیصلہ کے موافق چند روز پاک

قاضی ٹرع بن کرفیصل سجی فرمائے۔ اِسی قصد نے مفسد وں میں ٹرکیے ہوئی راہ چلائی اور مخبروں کو حجوثی سجی مخبری کا موقع دیا '' کے
اگریز کی حکومت اُ مُحْجانے اور برلٹش گور کمنٹ کے اعلان پڑمل کرنے کا غرض سے
علاتے دیو بند نے جو سیلف گور نمنٹ قائم کر لی مختی اور توبیت پسندوں کی بلغا دسے خاتف نے جو
بوکرمنظ کمر نے مقے کیونکہ حویت پسنداُ ن اُنتاع حل کوعوماً مجبور کرتے با کو ط بیا کرتے تھے جو
عداری جنگ آزادی کے موقع پر انگریزوں کی تھا بیت کرنے یا تحریب آزادی میں جو بیت پسندوں
کا ہاتھ نہ بٹائے تھے علمائے دیو بندکا ایک مزنہ جویت پسندوں سے مقابلہ جھی ہو گہا تھا ،
حس کو بعدوالوں نے تو مختلف ذاکوں میں بیٹیں کیا ہے دیکن مولوی عاشق اللی میر حقی گوئی و

ا یہ مرتبہ ابسامی انفاق ہواکہ صفرت امام ربّانی در مولا نارشیدا ہم گنگوہی اینے دفیق جانی مولا نا قاسم العلوم در مولا نامحد قاسم نافوتوی اور طبید فیجی ت اعلی مولا نا قاسم العلوم در مولا نامحد قاسم نافوتوی اور طبید فیجی ت اعلی ماحی صاحب و نیز ضامن صاحب کے ہم او سقے کہ بند وقجیوت مقابلہ ہو گیا۔ یہ نبروا زماح تھا ابنی سرکا دے منا لات باغیوں کے سامنے سے محاکے یا ہمط جانے والانہ تھا، اسی بیے الل بھاڑی طرح پر اجا کر ڈوٹ گیا اور سرکا در برجا ناری کے لیے تیاد ہو گیا۔ انڈر سے نباعت و جوانم دی کم حب ہو تناکی منظر سے نبر کا نیز ہوا ہے دہاں کے خفیر بند وقیوں کے سامنے ایسے جے دہے جہاد کی اور کا زمرہ اور محد ت ضامن اور کا فران کی کا کر شہد ہو گیا گیا ہو کہ کے ایک اور کا فران کے سامنے ایسے جے دہے میں می نافی اور کی کھا کر شہد ہو گی گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو

انگریزوں نے حب دوبارہ غلبہ یا لیا نو مخروں نے مولانا رہ بیاحمد گنگو ہی پر برٹش گورنمنٹ کے باغی ہونے اور دیوبندی اصطلاح کے مفسدوں لینی حربت بہندوں کی معاونت کرنے کی متمت نگادی ، حس کا اُن کے سوانح نگارنے یکوں شکوہ کیا ہے :

ك ما ختى الني ميرشي ، مولانا: "ندكرة الرسفيد، جلدا ول ، عن م ، ما النظاء عن ه ع ،

ا- "فروع ۱۷۰۱ سجری نبوی / ۱۸ م اع وه سال تعاص میں حضرت امام رباتی

(مولانا رمشید احد گنگوہی ) فذکس سر فی برا بنی سرکار ( برکش گورنمنیٹ ) سے

باغی ہونے کا الزام رکٹا یا گیا اور مفسدوں میں شر کیب رہنے کی تهمت با ندھی گئی 'یا موصوت نے آگے اکس الزام تراشی پر اظهار افسوس کرتے ہوئے سے دوبارہ

موسوت نے آگے اکس الزام تراشی پر اظهار افسوس کرتے ہوئے میں حضرت نے دوبارہ

علیہ پاکر باغیوں کی سرکو بی شروع کی توجن بزدل مفسدوں کو سوائے اکس کے

علیہ پاکر باغیوں کی سرکو بی شروع کی توجن بزدل مفسدوں کو سوائے اکس کے

اپنی ربا ٹی کا کوئی بیارہ نہ تھا کہ چھوٹی سبتی تهتوں اور مخبری کی کہ تھانہ سے سرکاری

نیر خوام اپنے کو ظامر کریں موس شخص اپنا دیکہ جایا اور اِن گوشت شین حضرات

اصل الاصول بھی لوگ شھے 'یا ہے

اصل الاصول بھی لوگ شھے 'یا ہے

مولانارٹ بالحد گفگوسی (المتو فی ۱۳۷۳ هر/ ۱۹۰۵) پره ۱۸ میں حکومت کے بائیرا کا سانند دینے باخو د لبنا وت کرنے کا حب شخص نے پاک و ہند میں سے الزام لگایا ، وہ واحد شخص فاصی محبوب علی خال شخصہ اگرچہ آج اُن پر پہی الزام عائد کرنے والے کتنے ہی حضرات میں اُور وُہ مولانا گنگو ہی پرالزام نرائشی کرکے اُن کے متبع ہونے کا دم عیرتے اور اِس کے اوجا اپنا شمار موصوف کے عقیدت مندول میں کرنے ہیں ، حالانکر گنگو ہی صاحب سے سوانح کا نے لکھا ہے :

سا ا- "حاکم کے انتظام کا اٹھنا تھا کہ باہم رعایا میں بسوں کی دبی ہُو ٹی عدادت نکلنے اور خدا جانے کس کس زمانہ کے انتظام بلینے کا وقت آگیا کہ جدھر دکھیو مار بیٹ اور جس محل پزنظر کروم حرکہ آرائی وجنگ۔ اِسی بلاخیز قصتہ میں تھانہ ہمون کاؤہ فساد واقع ہُوا، جس میں تماضی محبوب علی خاس کی مخبری سے مضرت مولانا (رمشید احمد

له عاشق الهي ميريخي ، مولانا ، تذكرة الرشيد، حبداً ول ، صور ، كله ايضاً ؛ ص ويه ع

گنگوہی) رم مقدم ترائم ہوا ۔' کے جب مولانا رخید اور کا کو گرفناد کر لیا گیا اور اُن پر جب مولانا رخید احداث کو گرفناد کر لیا گیا اور اُن پر مقدر جلنا شروع مُوا نوعدالتی کا در دائی کس مزے کی ہُوئی میں صوف کے زر دست عنبع و متنذ مفتی عزیز الزمن نمٹوروی کی زانی مُنیفہ ؛

مولانارشیدا جمدگنگوسی (المنوفی ۱۳۲۳ه/ ۹۹۰) ایندگیمینی نے ۶۶ مرامین حریت بیندول کا ماج دیا اورا بینگرده کی زانی مفسدول میں نزیب رہے تنے یا حکومت کے نیرخواہ رہے واس موال کے جواب میں خودگنگوسی صاحب کے سوانے نگار، مولانا عاشق اللی میرکھی نے بوری جواب دیا ہے:

۵ ا - "مبیباکه آپ حضرات (گنگومبی و نا نو توی صاحبان ) اپنی مهر بان سرکار کے دِلی خیرخواہ شخصی تا بنت رہے ہے۔ گ

مله ما شق الهی میریشی ، مولانا : تذکرة الرئید ، حلداول ، ص بو ، مله عزیزالریمن نهشوردی ، مفتی : تذکره مشا نُنخ دلدبند ، مطبوعد کراچی ، ۱۹۷۴ ، علی ملا مله عاشتی الهی میریشی ، مولانا : تذکرة الرئشید، عبلد اول ، ص ۵ ک مولانا رئت بداحد گئلوہی نے عدم مراد کی جنگ اُزادی میں حریت بیندوں کا ساتھ دیا یا حکومت کا اُپ عربحرگورنمنٹ کے وفادار رہے یا ملک وقت کے ؟ اِلس کاجراب نود گنگو ہی صاحب کی زمانی طاخلہ ہو:

۱۹- مربی دگلی بی صاحب )حقیقت میں سرکاد کا فرال بر دار بیوں نو حجو لے الزام سے میرا بال بی بیکا بند موگا اور اگر ما را بھی گیا توسرکار ما کسے اختیار سے میرا بال بھی کے است میں سے میرا ہے کہ سے ان کے احتیار سے میرا ہے کرمے اور کے سے

به معی لاکھ یہ تعب ری ہے گوا ہی تیری

قارتین کرام ابرمندرجهالا سوله بیانات وجها رات علمات دیوبندی تصانیف سے ہی مین خدمت بیں اختصار کے بیش خدمت بیں مین خدمت بیں مین خدمت بیں۔ اختصار کے بیشن خطر اِن پر اکتفا کرنا کا فی سمجا گیا ہے۔ فیصد کرنا تو قا و کی حداث کا کام ہے کیکن لفرض سہولت ہم مذکورہ عبارتوں کا مفاو اور جہاں متضاد باتیں ہیں اُن کی مطابقت بیشن کرتے ہیں. و باطند النوفین ب

ا حب گنگری صاحب خود اعلان فرمارہ متھ کہ میں برکش گور نمنٹ کا و فا دار ہوں ،

ام ہوا کی لڑائی کے دفت بھی و فا دار رہاتھا ادر انگریز دل کے خلاف کوئی تسدم

منیں اُٹھایاتھا ، اس کے با وجود بھی جریم کتا ہے کہ اُضوں نے انگریز سے بغاوت یا اس

برا اُٹی کی تھی وہ موصوت پر مجولا الزام لگا آہے۔ آپ کی اِکس ذاتی تصریح کے بعد

حبیبا کہ آخری عبارت سے معلوم ہورہا ہے ، کسی کا دعوئی کہ کنگو ہی صاحب نے ، ہما

کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا سرامر بے معنی اور نعلاف واقعہ ہوکررہ جاتا ہے یا نیں اور عبارتیں غلط اور اُس کے دعوے

ہے بنیاد تا ہت ہوکررہ گئے ۔ کنگو ہی صاحب کے انکاز کے سامنے کسی دوسرے کا

ہیان کہاں قابل قبول ہے ؟

ہیان کہاں قابل قبول ہے ؟

ہیا جا ہیں ہیں ہیں ہے؟ ۱- تذکرۃ الریشید کتاب، جومولانا دہشیداحد گنگو ہی کی سواغ جیات ہے وہ موصوف

ك عاشق اللي ميرهي ، مولانا ؛ تذكرة الرشيد ، عبد اول ، ص . م

کوزندگی میں بی تھی گئی، اُن کے خاص معفد و مقتقد نے تھی، جو دوبہندی جاءت کے ایک جید عالم بھی شخصا اور پر کتابہ بہلی مرتبر میر و شخص سے ۱۹۱۳ احرام 19، میں جھی کسٹی دیوبندی عالم نے مام نے اس کے مندر جات پر تنقید نمیں کی مجر بسروٹ میں تسلیم کرنے آئے۔ دریق ما لات اور ۱۹، میں جھپنے والے تذکرہ علمات منداردو ' میں اگر تذکرہ الرث ید کی طباعت کے بیان سال بعد لینے اکا بر کی تقیقت کو بدل کرمیش کیا جائے ، اس طرح کہ رات کو دن اور دن کو رات کے اور کہلوا نے کی مهم شروع کر دی جائے ، اس طرح کہ رات کو مقیقت نفس الا مری تو نہ بدل سکے گی کئی تی بی جو کہ بھی ہو کہ جنا گئی تو جمنا و اس کا گئی تو گئی گارام " اگرو ہی جگا انگریزوں کے بعد اپنے اکا برکی تاریخ میں اول بدل نہ کرے تو آخر دنیا والوں کے بعد اپنے دی اور بدل نہ کرے تو آخر دنیا والوں کو گئی کے بعد اپنے داکا برکی تاریخ میں اول بدل نہ کرے تو آخر دنیا والوں کو گئی کے بعد اپنے اکا برکی تاریخ میں اول بدل نہ کرے تو آخر دنیا والوں کو گئی کے بعد اپنے و

ہ۔ مولانا عائن النی میر صفی حب ہ ۱۹۰۹ میں علی الاعلان مکھ دہے تھے کہ اکا ہر ویو سبند

تمام عمر پرشش گور منت کے خیر خواہ دہے ، کسی ویر بندی عالم سنے اسس خیال کی

تردید ہیں کی جسیا کہ عبارت ہوا سے ظاہر ہے۔ وریں حالات اُن پر برشش گور نمنظ ہے

لڑنے یا اُس کی بدخوا ہی کا دعوئی کرنا سرا سرالزام ہے یا ہیں !

د حب عمائے ویو بند کے نزویک ، ہ مراب کی جنگ آزادی ہیں انگرزوں سے

لڑنے والے باغی اور مفسد ہیں جیسا کہ عبارت نمیروا اور نمیرااسے ظاہرے تو معلیم

اُس صفرات کو باغیوں اور مفسدوں کی فہرست میں شامل کرنے پر بھند میں۔

اُس صفرات کو باغیوں اور مفسدوں کی فہرست میں شامل کرنے پر بھند میں۔

اُس صفرات کو باغیوں اور مفسدوں کی فہرست میں شامل کرنے پر بھند میں۔

عبارت مھی اور میں ہے ، ویو بندلوں کے علیم الامت مولانا افرون علی تھا آئی کے

عبارت مھی ہی نیصلہ ہے میں اس لڑائی کو مور نہ جما و کہنا کس وجہ سے طروری عجما گیا ؟

کا تھی ہی نیصلہ ہے جسیا کہ عبارت نمیر ہم میں اس لڑائی کو مور نہ جما و کہنا کس وجہ سے طروری عجما گیا ؟

گوٹی نظر عبارت نمیر ہم میں اس لڑائی کو مور نہ جما و کہنا کس وجہ سے طروری تھا گیا ؟

گوٹی نظر عبارت نمیر ہم میں اس لڑائی کو مور نہ جما و کہنا کس وجہ سے طروری تھا گیا ؟

گوٹی نظر عبارت نمیر ہم میں اس لڑائی کو مور نمیر جما و کہنا کس وجہ سے طروری تھا گیا ؟

گوٹی نظر عبارت نمیر ہو میں بی بر بیٹھے ہم نے آگریزی فی ج سے لڑائی کی تھی ، تو یہ خوا نہ بھی

جیدنا نشاادرت می تصب سے مجی انگرنی فرج کو مادید شکر معلکادیا تھا ، میر بھرل مولانا صین احد فیصل آبادی انگرزی توپ خانے کو کھینچ کرجاجی صاحب کے یا سم بنیا نے والے نور گنگر ہی صاحب تھے جیسا کہ عبا رت نوع میں ہے توعبا رت نمر بھا ملاحظ فوالے کو بھال گنگر ہی صاحب عدالت کو بیج دکھا کر فوما دسے ہیں کہ حضور ا جارے پالی توصوف بیستی تھارہ ہے موجود ہے کہ گور خنط کو کوئی شوت اس بات کا توصوف بیستی ارت کوئی شوت اس بات کا خوالے گئر ہی صاحب نے ، ۵ م اوئی جنگ آزادی میں حکومت کے خلان کوئی خوالے کے خوالے کوئی گر سے خوالے کے بعد آج اُن کے معتقد بھی کہاں سے خبوت بل کیا کہ موصون میں انگر بزول جائے ہے ان کے معتقد بھی کہاں سے خبوت بل کیا کہ موصون میں انگر بزول سے معرکہ آزاد ہوئے تھے انگر بزول

اگر واقعی علمائے وبوبند اور عالینجاب گنگی وصاحب نے انگریزی فوج سے باغ میں حیث بھر اور تفسیقیا میں لڑائی کی ہوئی ، بکہ توپ خانز بم جیسیا ہوتا تو انگریزی معالت کے باس سیکڑوں گوا، اس امرکی شہادت وستے ، توپ خانز بسی جیز جین جانے ہے جی حکومت کو تبوت زملنا ، ایک الیسی مجیارت ہے جوکسی ذی ہوش کی سیجہ میں مشکل بھی میں مشکل بھی میں منسکل بھی تا تسکنی ہے نہ گنگو ہی صاحب برہی کیا منحصر اگر علمات وبوبند نے باغ میں اور ت اللی میں انگریزوں نے کئنے ہی علمائے و یو بہند کو میسائسی وے وی ہوئی لیکن انگرزوں نے تو 100 ماء بھی اور کا اس کے دیو بہند کو بھی نہ کہا کہ اللی بھاراتوپ خانہ والو ا اے تصبہ شاملی سے بھاری فوج کو بھی اور جو الے وصال بھی بیشواؤ ا بھاراتوپ خانہ والو ا اے تصبہ شاملی سے بھاری فوج کو بھی اور جو اگر والی بھی کیوں نہ کہا گیا ؟

9 م ۱۸۵۹ میں جب بعض حفرات سے وار نٹ گرفتاری جاری مجوئے توساری دیوبندی جبیت میں سے اور پُورے باک دمبند کو انگریزی اقتدار سے برعم خود نجانت دینے اور دلا نے والوں کے انشکر جارے ایک رائس مجاہد ، نام رست بدا جد ، ساکن قصبہ گنگوہ کو بیج سمیت گرفتار کر دیا گیا۔ وُرمجی از خود نہیں بلکہ فاصنی مجرب علی خاس کی مخبری پرگرفتار ہوئے ورند اس کلف کی صی حکومت کو کوئی حزورت محسوس بنبی ہوئی تھی۔ اگر اِن حضرات نے

اس جنگ میں واقعی انگریزوں سے خلاف کو فی حقد لیا ہوتا، حب طرح کرمہیلی چاروں عبارتو

میں تا از دیا گیا ہے تو، ۵ ۱۰ کے آخرے ۵ ۵ ۱۰ تا کہ اِن حضرات کو مهلت کیوں

وی جانی به کیا حکومت اپنے باغیوں کو اِتنی مهلت و سے سکتی تھی ؟

ا- اِن حضرات کو مجا ہر بنا نے کی عمارت جنگ شما کی بنیا دیر اُسٹانی گئی ہے ۔ اسس

رطانی کا تذکرہ، بیش کر دہ عبارت با علی میں اور بنا جی موجود ہے ۔ پہلی چاروں

عبارتوں میں نظیم وینا ضروری ہے تا کہ صبح صورت حال ساسفے آجا ہے۔

عبارت میں ، کی اور منا جی ایک بات مشترک ہے کہ حافظ محمد ضامن صاحب

با تی سب خرین ہے۔

باقی سب خرین ہے۔

۱۱- با فی رہا یہ تعبن کہ حباب شامل کہاں کہوئی تھی ، عبارت عظ جو نذرہ الرئید کی ہے اُس میں تو ہیں تھر یے گئی ہے کہ سن ملی کے نزدیک جب یہ حضرات باغ میں چھیے ہوئے تھے اور اُس وقت قصداً یا اتفاقیہ جوالا اُن ہو گئی بالاٹا یا گئیا، اُسی کا نام جنگ شاملی ہے ، اور اِسی باغ والے معرکے بیس حافظ خام من صاحب شہید ہوئے نے تھے تبکن رولا ناحسیا تھے وقیض آبادی اور پر وفیسر محمد اِلِرب فادری صاحبان فرمائے بیس کر باغ کی معرکہ آدائی حصر اُلا بازی اور پر وفیسر محمد اِلِرب فادری صاحبان فرمائے بیس کر باغ کی معرکہ آدائی انگریزی فوج سے بھی جاکر لڑا تھا، وہاں سے انگریزی فوج سے بھی جاکر لڑا تھا، وہاں سے انگریزی فوج سے بھی جاکر لڑا تھا، وہاں سے انگریزی فوج سے بھی جاکر لڑا تھا، وہاں سے انگریزی فوج سے بھی جاکر لڑا تھا، وہاں سے انگریزی فوج سے بھی جاکر لڑا تھا، وہاں سے انگریزی فوج سے بھی جاکہ انتہ کے کہ تذکر ہوا، حافظ میں صاحب شہید ہوئے سے مقبقت تو الشرتعالی ہی بہتر جا بات کے اور اُس کی عطا سے بھراُس کا محبوب سے بیانات سے صریحاً بنا وط کی تو اُلا کہ ہی تھی جانا میں ورست ہے کیونکہ مولانا حین احدقیمن آبادی اور پر وفیسر محمد الیّا بن واری صاحب کے بیانات سے صریحاً بنا وط کی تہد تھے بہتے جانا

قطعاً مشكل نهيس دنها رشلاً:

۱۱۰ اگر باغ کی لڑائی کے علاوہ اِن حضرات نے شاکی قصبے میں جاکر انگریزی فوج کو بھگایا ہوا و غلبہ یا نے کے بعد انگریز فوراً اِن حضرات کو گوئی کا نشانہ بنا دیتے یا بچا نسی پر الشکا دیتے کیونکہ اِنس حالت میں گوا ہوں کی کی رہتی نہ ثبوت کی۔ بیکن اِن حضرات کے ساتھ حکومت نے کوئی انتقامی کا دروائی نہیں کی۔ اِس سے ثابت ہُوا کہ علمائے دوبنہ شالی قصبے میں جاکر ہرگز انگریزوں سے نہیں لڑے بیکھون باغ والی لڑائی کا واقعہ ہی درکیش آبیا تھا اور حافظ خامن صاحب باغ والے معرکے میں شہید ہوئے تھے۔ مرکیش آبیا تھا اور حافظ خامن صاحب باغ والے معرکے میں شہید ہوئے تھے۔ کی موک میں خارت میں جا موضل آبادی صاحب نے پراقر ارتبی کیا ہوئی کی بارت مانے موالی کی لڑائی تایا اور اسی میں حافظ خامن صاحب کا شہید ہونا باغ والے معرکے کو شامی کی لڑائی تبایا اور اسی میں حافظ خامن مصاحب کا شہید ہونا تھا ہے۔ للذا معلوم ہی ہوتا ہے کہ لڑائی صرف باغ والی ہوئی ، ہیبن حافظ خامس خوب کا شہید ہوتا شہید ہوتا ہے۔ للذا معلوم ہی ہوتا ہے کہ لڑائی صرف باغ والی ہوئی ، ہیبن حافظ صاحب نے شامی قصبہ کے معض اپنے جو کش عقیدت سے صبلا دیا ، بھر وُومر سے حضرات نے اسی ذرخی بنیا دیر ہوائی قلم تعید کرنا میں دوع کرنا میں دوع کرنا میں دوع کے دیا ہے۔ اسی ذرخی بنیا دیر ہوائی قلم تعید کرنا میں دوع کرنا میں دوع کرنا میں دوع کرنا میں دوع کرنا ہیں دوع کے دیا ہے۔ اسی ذرخی کرنا ہیں دوع کرنا ہیا دو کرنا ہیں دوع کرنا ہیں دوع کرنا ہیں دوع کرنا ہیں دوع کرنا ہیا دو کرنا ہیں دوع کرنا ہی دو کرنا ہیں دوع کرنا ہیں دوع کرنا ہیں دوع کرنا ہیں دوع کرنا ہی دو کرنا ہیں دوع کرنا ہی دونا ہیں دوع کرنا ہی دونا ہی کرنا ہیں دونا ہی کرنا ہی دونا ہی کرنا ہیا ہی دونا ہی ک

دوا ئی کی ہوتی تو کم از کم دمس میں بڑے بڑوں کو صرور انگریزوں نے بیھانسی پر لٹلجا دیا تنا ليك معالمه رعكس مي كم قريبًا و برها ل بعصرف ابك مولانا رمضيد احد مُنكو بي كو يمراكيا اورجيه ماه كے لعدوُه مجى رياكردبے كيك كران كى انگريز شمنى كوئى معمولى سامجى شوت نو و حکومت کونہ لل سکا - إن حقائن كے بيش نظر عبارت عظ درست معلوم ہوتی ہے کہ بر مصرات بر شش کو رنست کی تابت میں حریت بیسندوں سے راسے تھے اور حکومت کے باغیوں کا قلع قمع کرنے کی عراض سے باغ میں مجھے مہوئے تھے۔ ا- ہوسکتا ہے یہاں کوئی صاحب یہ سوال کردیں کو اگر علمائے دائی شد میت بیندوں سے و سے تھے توموں رہنے بداعد کنگوہی (المتوفی ۱۳۲۳ه/ ۱۹۰۵) کو گرفتار کیوں کیا کیا تھا؟ نز اعلىفات حاجى امداد الشرمها جركى ( المتوفى ١١٧ ١ه/ ١٩٩ /١١) اورمول نامحمد قالسم نانوتری ( المتوفی ۱۲۹/ ۹/۱۲۹) کے دازش گرفتاری کیوں جاری مجو ئے تھے ؟ معلوم و کھے ایسا ہوتا ہے کہ وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا تصری من گھر ت سے اور اگر اس میں کھے حقیقت ہے تو نتاید ایسا ہُوا ہو گا کہ حکومت کے یاس ان حضرات کے خلاف عِتنار بکار ڈتھا جس کی بنا پروار نٹ گرنتاری مباری کیے گئے شعے، اُس سارے ریکا رڈ اور وارنٹ کر فقاری کے جارس وف علمائے دیوبند کی عظیم روحانی طائن نے مٹا دید ہوں گے اور خالی کا غذات کو دیکھ کر کھومت سے کارند سے کوئی ا تقانی کار روانی کرنے سے عاجز رہ کئے ہوں گے۔ اِس شبیح کو ٹیر بھی تعتریت بہنچی ہے كم قبله حا بي اما و الشريمة الله عليه توجيب جياً كرميم عظم كي طرف كل كئے تھے اسكان مولانا محدقاسم نا فرقوى تو ، ٥٠١٥ سے ١١٨٤٠ سك متحده مبندوستان ميں ہى رہے اوروارالعلوم ولوببند كے بانى كى حيثيت بھى اختيار كرگئے منے كيكن إن بائيس سالوں میں جی عکومت کے جاری کردہ وارنظ کرفتاری مولانا کی رومانیت سے فالف ہوکراُن پر از انداز ہونے میں کا میاب نہیں ہوسکے تھے۔

با قی را مولانارسیداحدگنگوبی (المتوفی ۱۳۲۳ هر ۱۹۰۵) کی گرفتاری والا معاطر تواسس بنا پر مرگز گرفتار نهی کیاگیا

كم أمنوں نے انگریزوں سے ٥٠ ٨١ء بیں كوئی لاا ئی محبرا نی كی تھی بلكہ أخیں تو تقریباً در پره سال بعد محض مخروں کی <sup>تسکی</sup>ین خاطر کی غرض سے گرفتار کر پیا گیا تھا۔ ۱۸۵۰ و می**ں** حکومت نے اعلان کر ویا تھا کمروہ کسی کے مال جان کی ذروار نہیں ہے مکہ حالات اليسه مواريراً پنيج بين كداب مركوني اپني حفاظت آپ كرے واس اعلان ك بیش نظرتمانه بحون اوراً س کے گردونواح میں اپنے انتظامی امورسرانجام دبنے کی عرض سے ایک انتظامبر کمیٹی بنا لی گئی تھی۔ اِسس کمیٹی کی بنا رِلعفِن حا سے دوں نے الكريزى حكام كے كان بحرے نو أنخين طلانى كرنے كى غرص سے يُورے على تقيمى سے ایک مولانا رشیدا حد کنگو بنی کو گرفتا رکر دیا گیا اور چیاه کے بعد حکومت فے موصوف کو ا بناسیا و فا دارتسلیم کر کے صاف بری کروبا - ان جله تھاین کو پیش کردہ عبارت مال بیں المعظة والاجاسكتاب، أسمى عبارت كابراترى مُجلد كتنامعى خربير اسى قعمد في مفسدو ن میں شریک ہونے کی راہ چلائی اور مخبروں کو بھوٹی سیجی مخبری کا موقع دیا۔ ا عبارت على سے رہی معلوم ہزنا ہے کہ باغ میں جمعیہ کرصب ان بانکے جانتاروں نے حربیت لیندوں بر فاٹر کا کم مقی انہیں وقت نتیا بدرات تھی جیسا کہ اِن الفاظ سے مترشع ہوتا ہے کہ مجب ملیش مع توب خانہ باغ کے سامنے سے ازری توسب نے بكدم فركيا ، لينن كُفرامني كه خداجان كس قدراً دمي سون ، جويها ل يَصِيع بُون مِين ا اگریدرات کا وقت نہیں خانو یصورت رہی ہوگی کہ باغ میں سے تھیے کر ہی فائر كرنے رہے ہوں كے سامنے مقابلے رہنس آئے ہوں كے حس سے إن كى تعاد کے بارے میں کوتی اندازہ لکا یا جا سکتا۔

۱۸ منارت مناسے بدواضح ہورہا ہے کہ بی صرف چیذ صفرات تھے، ہا تقوں میں تلواریں اللہ مجررہ سے کہ تو یہ بین تلواریں کے بیٹے میٹے کہ تریت پہندوں کے کے جانم اپنی انگریزی سسر کار کے مازکم اپنی حکم ان کو محفوظ رکھیں حریت پہندوں لعینی اپنی انگریزی سسر کار کے باغیوں کو دیکھ کر اِن حضرات کے جذبہ جاں نثاری نے جوش مارا ادرا اُن سے بجر کیے ۔ اِن حضرات کی جوا غردی و شجاعت کا تعلق ہے تو و اُن مرفسم کے تنک و شبعے۔

الازہے۔مولانا عاشق الهی میرشی کے یہ الفاظ ترجمانی کے بیے کافی ہیں" بندو فیوں مقابله وركباء يرنبروا زماح قاابني سركار كعفالف باغيول كعسامن سع مجاكن يا سط جانے والانہ تھا، اِسی لیے اٹل بہاڑ کی طرح را جا کر وٹ گیا اور سر کا ر پر جاں نثاری کے لیے نیار ہوگیا۔ اللّٰدے شجاعت وجو انمردی کم جس ہوںناک منظر سے نتيكا ينة يا ني اوربها درسے بها دركاز بره أب بهوجات وال حند فقر بالمغول ميں ملواري ليے وغفير بندو فحيوں كے سامنے ايسے جھے رہے كويا زمين نے ياؤں يكر ليے ہيں ك إس عبارت كا ايك ايك لفظ إن حضات اكابر دبوبندك اتو ال وافعال كي ترجما في كا واقعی کُیرا کُیرا مِن ادا کرم ہاہے۔ابینے اکا بھی شیاعت وجوانمردی اور برکش گورنمنٹ يرجان نثارى كے جذبے كى إسس سے بہنرشا بدكوئى جى ديوبندى عالم الفاظ سے آئينے مين نصوير نر د كها سكا بهوكار برمنصف مزاج إن لفظو ل كوديكوكريكاراً محسّا بهد : ظ ت ش لفظوں میں السبی ہے کرم مجی صاد کرتے ہیں

٠١٠ عبارت عرق ترتبارى سے كدان حضرات كے جھنڈے شراروں مجا مرجمع ہو كُرفتھ لین عبارت منا سے معلوم ہورہا ہے کہ اپنی طرز کے معاہدوں میں سی خدفقیر (علمائے ويوبند) تعديهرهال تعداد كيومجي سي إننا ضرور بي كم حافظ فيا من صاحب محتميد ہوتے سے پیلے اِن حضرات نے کو دختط کی مفاقفت یا جا بت میں کو فی لوا فی نہیں لای اور صبی علی معافظ صاحب تهديه و فراس كے بعد باتى مجا منواه و، بزاره ری تعدا دمیں تھے یا کم ورشیں ، تیکن سب کی شجاعت وجوانم دی کا تلاطم نیز طوفان تھر کیا تھا اور حرف ایک آو می کے شہید ہوجانے کی وجسے بانی سب نے خامرتنی اختیار کر لی علائنی جانب دار بوکرمشکف بد بیشے تھے۔ است حقیقت کو مولاناتسین احد النا ندوی صاحب ( المتو فی ۱۳۷۰ ه/ ۱۹۵۷) نے کیسے حرت وباس کے الفاظ میں بیان کرکے اِن حضرات کے مجامداندعوائم اور شجاعت و دلیری کا سبکه بنهادیا ہے ۔ <u>حضرت ما نظاضا من صاحب</u> کا شهید ہونا تھا کہ معاملہ بالكل في الراكيان موصوف كالس طرح أو مرد بجرنا صورت حال كي مُدى تُورى

غازى كرداب-

۲۱- یتاریخی حقیقت سے کر علمائے دیوبند برکش گورنمنٹ کے مرکز مخالف نہیں تھے کم خردرت راسنے برجاں نثار سیا ہی جی بن جاتے تھے کیونکہ یہ بود اسمی انگریزی حکومت خود کا سنتہ نھااور اِسے اپنی پر درش کے لیے سخت ضرورت بھی کہ حکومت اینا دست شفقت اِس کے سریر رکھے۔ ، ۵ ۱۶ میں اِس نو زائیدہ گروہ نے بورا بورا نثوت ا پنی انگریز دوستی کا فراہم کر دیا تھا۔ تنہ ایخوں نے فتو کی جہادیر دستخط کیے اور ڈ ا بساكونی فتولی خورجاری كیا - نتر اد مثاه كی تمایت كاكونی اعلان كیا اور نتر انگریزون كے خلاف ایک لفظ کسی دیوبندی عالم نے منہ سے كالا۔ زیر حضرات جزل تبت خان مولانا احمدا للرشهيد ياكسى بھى دۇ سرے حريث ليسندكى زېر كمان انگرزوں سے لڑساد نہ کسی بھی مرحلے یران سے رابطہ قائم کر کے انھیں اپنی حمایت کا یقین ولا با۔ جوحفرات گاندھی کو میشوا مان بلٹے اُ خوں نے نوزنگے جنٹرے کے زیرسایہ ہندؤوں کی سمنوا ٹی میں الكرزول ك خلاف صرورلب كشائي شروع كى با في حبار علمائد وبوبند في ١٥٠ كى جنگ آزادی کوممیشه غدر کها ،حریت کیندوں کو باغی اورمفسدی تصرات رہے۔ یہ وہ امور میں جزنا ریخ سے ٹابٹ ہیں ، کوئی دلہ ہندی عالم اِس کے برعکس آج یک ثابت تنبير كرسكا ہے، اگرچه يروفيس محدالوب فاورى صاحب بعض او فات اكا برديو بندكو محف نجابل عارفا زمح بطورا ورعلمائة ولوبندكونوكش كرنيه كيغرض سع مجا هدين جنگ آزادی کھے دیا کرنے ہیں ویسے حقیقت میں اُن کے زدیک بھی علمائے دیو بنت وہی کچید ہیں جو کھیے وُہ حضرات تصداور جو کھیے ، م واء سے پہلے خورا کن کے متعلق کہاجا ارا-باری تعالی نتان کی حکمت زالی سے جس محرالیت قادری صاحب کے بل بوتے یہ آج علمائے دلوبندا بنے اکابر کوجنگ آزادی ، ٥٨١ء کے مجام منوا نے کی مهم چلارہے ہیں -أن موصوف ك تعلم سے جي قدرت نے وُه الفاظ كلموا ديے جن كے آئينے ميں علائے ولیر بند کی حقیقی تصوینظرا رہی ہے اور کم از کم احقریہ کے بغر نہیں رہ سکنا کہ موھون کی اِسس عبارت کا مرجهام معنی نیزاور حقیقت کی مُنه برلتی نصر رہے ۔ گز سنتہ صفحات

میں اگرچہ عبارت نمبر ، کے تحت موصوف کے وُہ خیالات میش کیے جا چکے ہیں لیکن ہماری نظر میں مھری چاند کی پوزگیشن ہی کچھ سے جو تھراتیوب فیا دری صاحب نے اس عبارت کو اُخریس فیصلہ کن بیان کے طور پر اِس عبارت کو اُخریس فیصلہ کن بیان کے طور پر محصول کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ المحظ مہو:

یرخدمت کی تقی ، للذا اس داز کو تمجینے کے لیے انگریز دں کے اُن کا دنا موں کا مجلاً اُناہی صروری تمجا گیا جن سے انگریزوں کی ذہنیت کا اندازہ ہوسکے ۔ چڑنکہ اسطے ابواب میں تخریب کا، علماء کا بیان ہے بایں دحہ پیلے انگریزوں کی فطرت پر تعلم اٹھا ناٹرا - بعنی : ہے حافظ بخود نہ پوشنید اِبی جامۂ ہے آلود میں اود اے شیخ یاک دامن اِ معتذور دار ما را

باب دوم

## ارمغان حجاز

سرود رفت باز آید که ناید؟

نسیم از حجب ز آید که ناید؟

سرآمد روزگار این فقیرے

دگر وانائے داز آید که ناید؟

(علام اتبال)

گذی نشروع بوگئی ۔ جس ایمان کو بچانے کی خاطریمی مسلمان سب کجو کٹا دیا کرتے تھے ۔ وُہ ایمان سب کجو کٹا دیا کرتے تھے ۔ وُہ ایمان سب کجو کٹا دیا کہ خوت کردان کہ کا میں خود علی سے مدلے ایمان جب و واٹ گٹانی سٹروع کردی ۔ دُوسری طرف و بین اسلام میں باس موج ترمیم واضا فر کرو ایا گیا کہ اینی طرف سے اصلاح سے کام پرشر لیست مطہرہ میں اسس طرح ترمیم واضا فر کرو ایا گیا کہ اینی طرف سے اُن سرکاری علمانے اسلام کی بہتے کئی میں کوئی وقیقہ فرو گرزاشت نہ کیا ۔ الغرض کتا باسلام کے بہتے کئی میں کوئی وقیقہ فرو گرزاشت نہ کیا ۔ الغرض کتا باسلام کے بہتے کئی میں کوئی وقیقہ فرو گرزاشت نہ کیا ۔ الغرض کا الغرض کے ساتھ شائع ہوئے ہوئے میں کوئی دوئی ہوئی ۔ نے سنے اور چیکیا اسلام و کی طا ہری جبک و مک نے نا واقنوں کو ابنی طرف کے کھنی نا شروع کیا تو اصل دین کی اصلیت اُن کی نکا ہوں میں مشکوکہ بنو کر رسمی کہ بہت و اسلام میں کرا س کا پروکار بنیا شروع ہوگیا ۔ یُوں مسلما نوں کی جمعیت پریٹ ن کی نظروں سے اصل اور نقل ، صفحت کی اور تا مقصد ، جسے وہ عاصل کر نے سے عاجز سے ، ہوگئی ، وہ فرقوں میں بیٹ گے اور انگریز وں کا مقصد ، جسے وہ عاصل کر نے سے عاجز سے ، ہوگیا ۔ یُوں مسلما نوں کی جمعیت پریٹ ن بھن صاحبان جبتہ و در ستار کی برولت گورا ہوگیا ۔

میدان میں جب نا کا می کا سامنا میوا تومسلمانا ن یاک ومبند کی آئیزه نسلوں کوا سلامی تعلیات سے محروم رکھنے اور إن کی جمعیت وقوت کومنتشرو پر ابٹیان کرنے کی عزمن سے فرقر بازی کا کی بونے کی ٹھان کی - بہتخزیمی منصوبر مبیسائی بنانے والے منصوبے سے بھی برز، دُورر س نمائی مامل اورصررب س تها، كيونكرسلانون كي اكمزيت إس تخريب كوتعمير ، بكا رُكو بناؤ ، وثمني دوستى ، بىخ كنى كوروادارى ، فسادكواصلاح ادر مداخلت فى الدين كوعدم مراخلت مجمعة أكس اورانگریز دں کے اِس تخریبی منصوبے پر کاربند ہوکرمسلمانان پاک و مبندا پنے متی خصا کص اور توت ايماني كومثان بين إيكة توطيك مشين كى طرح آج يك سركوم عل جلة أرب بين. الس منصوبه کے تحت حکومت نے اپنے جاری کردہ اسکولوں اور کالجوں سے دی تعلیمان کوخارج ازنصا برکے رعیت کا دانی معاملہ قرار دے دیا ۔ ملازمتیں انگریزی اعمالہ کی تعلم رمنحصر سوکررہ کئیں تونتی ظاہرہے کہ دینی مدارس دیا ن بونے کے ۔ اشک شولی کے لے ا سکولوں میں یرائے نام دینیات کوشا مل رکھا،جس میں جندبزرگوں کا کہانیاں پڑھا ل جاتی تقیل یا اُن اینگلو ایڈین علماً کے فضائل ومناقب زہن نشین کروائے جانے تھے ج ر الشن كور منت ك إس تخريبي منصوب كوبل بوت بارى، داز دارى ا در كما ل نمك ملال روان برصار ہے تھے۔ زہری کے یددے میں قوم کی جڑیں کا شنے ہیں معروف تھے ، لیکھ جن حفرات نے ملّتِ اسلامیہ کی پاک د مہند میں حقیقی خدمات انجام دیں اُن مجا ہدوں، با دشاہل شهيدوں اور د مناف ل كوزنت طا ق نسبال بنواديا كيار ظام سے كد ايسے اسكولول وركالول سے فارغ التحصيل ہونے والے حضرات كى اكثريت كايبى عالم ہونا تھا اور آج بھى ہے حقیقی اسلام سے بڑی صدیک نا آشنا ، نئے نئے اسلاموں کے ماننے والے اینکوالیا علماً كم معتقداور مفر في تهذيب كه ولداده- إن بظا مررس مصلما نون كي حقيقي حالت ذا یر ، اِسلامی عینک سے دیکھنے والی اُنگھیں گیوں اٹکبار ہوتی ہیں: م اکون قتل سے بچوں کے وہ بدنام نر ہوتا افسوس کم فرعون کو کالج کی نہ سکو بھی

إسلامي تعليات سے بے ہرہ ہرجانے کے باعث ،حب ایمان عبسی متاع عربز

ایساکر گزدسنے سے برٹش گوزننگ کی مراد در وطرح برآئی، اوّلاً جاعتوں اور فرقوں میں مسلمانوں کو اِسس طرح بانوٹ دیا اور اخلان ن کی خیاجا تنی و سینے کروادی کر یہ سوال ہی معطی کیا کہ کھی متحدہ مندوستان کے مسلمان متحدہ کو کھومت کے لیے در دِسرکیا باعث ہوسکتے ہیں۔ ثانیاً: اسلامی تعلیات سے ایک کئیے تعداد کو نا بدر کھی کو اور تعلیا سلاموں کا بیرو کا ربنا کر بھی حکومت نے اطبینا ن کا سالتی تعلیات سے ایک کئیے تعداد کو نا بدر کھی کو اور تعلیا سلاموں کا بیرو کا دبنا کر بھی حکومت نے اطبینا ن کا مالت لینا نئر وع کردیا کیو کہ اسلام کے تقیقی فیوش و برکان سے بڑی حد تک مسلمانان میں مالت لینا نئر وع کردیا کیو کھی تقیقے۔ ایبانی قوت کو ور ہوگئی، شوق جماد اور ہوشش عل کا رُخ حکومت کی وفاداری کی طرف بھی گیا۔ ع میں اور کو جنگ آزادی کے بعد اگر اِضوں نے بمادری مجمود کھی تی تو بہتی برطنی کو رہند کی دیڑھ کی دیڑھ کی ڈیری کو مفیوط کرتے دہے یا ہند دو وں سکے معاون بن کر اُن سے مقاصد کو تقویت بہنیا ہے دہے۔ سب سے بڑی جو اندوی کس آنی

المساب میں جینکہ فرقد بازی کے بارے میں ماریخی طور پر کچھیٹی کرنے کا ارا دہ ہے۔ انگریزوں کی دُوررسن نگا ہوں نے وہل کے مایٹر نا زعلی ودینی گھرانے کے ایک منجلے ، جوشیلے اور نوجوان عالم دین کو تا دلیا، لینی مولوی محدالسلمبیل د بلوی دف ۲۹ ۱۱ه/ ۱۹ مرام) کو اُور پاک و ہند کی سرزمین میں فرفذ سانری کا سنگ بنیا وموصوف سے دکھوایا گیا - فرقہ ہازی کے پاک وسمند میں جذملک بوسس محل نظر اً رہے ہیں اُن کی بنیادر کھنے کا سہرا آس موصوف ہی کے سرہے۔ آپ نتاہ ولی اللہ محدث وہلوی ( المتوفی ۲ ، ۱۲ه/۲۱۷) کے پوتے ، نشاه عبدا لعزبز محدث و ملوی ( المتو فی ۱۲ ۳۹ ه/ ۴۱۸۲ ) ، نشاه عبدانقا در محدث و ملوی (المتوفى ۲ م ۱۲ هـ/ ۲۰ ۱۸) و شاه رفيع الدين محدث د بلوي ( المتوفى ۱۲۳۴ه/۱۸۱۶ ) رحمة الله علبهم ك تجنيع اورث وعبدالغني بن شاه ولى الله محدث وبلوى ك فرزند تنص منجله بن نے نگوب گل کھلایا ،علی میدان میں بازی مار کئے تو انگریزوں کے کینے پر سکھوں کا نام لے کر بمرحد کے مسلما نوں کے نوُن سے ہو لی جا کھیلے ، انتخیل ملونین انٹر آر ، کلاب اننا راور تحل لدم مخبراتے رہے۔ اُن کے ننگ و نامونس پر دست درازی کرتے رہے۔ پٹھا نوں نے آخر کار مجبور مبر کرمیز یا نی سے ما مخدا تھایا اور اس عبیت کے اکثر افراد کو اُن کے اصلی مقام پر بہنیایا - ایک ہی دات کے اندر جننے ہاتھ آسکے سب کوموت کے گھاٹ انا ردیا گیا،جر باتی تا

انگریزی دورسے بی تکدید دصاند لی جاری ہے کہ شاہ ولی اللہ محدت و بلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بنیا ہی مکتبہ فکر گھڑا مجوا ہے اور مولوی محدا کے محبیل و بلوی چینکہ حضرت شاہ صاحب مذکور کے بوئے میں لہٰذا ایحنیں و فی اللہٰی مکتبہ فکر کا ایک عظیم درار مظہرا دیاجا تا ہے حالانکہ دوؤں دعوے معض کھڑنت اور فرصی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدت و بلوی علیم الرحمہ کا کوئی ابیت مکتبہ فکر نہیں بکہ وُہ صفی عالم دیں اورصوفی منٹن بزرگ تھے۔ شاہ صاحب اور مولوی فحد السیم مکتبہ فکر نہیں بکہ وُہ صفی عالم دیں اورصوفی منٹن بزرگ تھے۔ شاہ صاحب اور مولوی فحد السیم مکتبہ فکر نہیں بکہ وُہ صفی علیم دیں اور میں وہا بیت کو ایک و بہند میں وہا بیت کا سک بنیادر کھنے والے اور اس کے بانی قبل کی مختمی بلکہ رزمین پاک و بہند میں وہا بیت کا سک بنیادر کھنے والے اور اس کے بانی وہا بیت کا دینی سے اسلہ اپنے خاندا ن سے حتی کہ اپنی طرح ہے جس مراح نے بانی و دیا ہیت کا اور بنی سے اسلہ اپنے خاندا ن سے حتی کہ اپنے دا اور اس کے بانی دا اور اس کے بانی در المتو فی سا ۱۵ اور اس کے بانی دا اور کو میں دا اور کر کھا کا دینی و مذہبی درشتہ نوئے علیہ السلام سے جوڑا جا سکنا ہے ؟ مہر مولانا سکنا ہے ؟ مہر مولانا سے درخوا جا سکنا ہے ؟ مہر مولانا سکنا ہے ؟ مہر مولونا سکنا ہے کی مولونا سکنا ہے کی مولونا ہے درخوا ہوں میں مولونا ہے کہ مولونا ہوں میں درخوا ہوں مولونا ہے کہ مولونا ہوں مولو

نہیں حقیقت یہ ہے کہ مولوی محمد اسلمعیل وطوی ( المتوفی ۲ ۱۲۴ هر/ ۲۱ مراد) نے محمد بن عبار ا . نجدی کا خربب اختیا رکبانشا، محدبن عبدالویاب نجدی د المتوفی ۴ ۰ ۱۲ هر ۱۲ ۸ م نے ابن تیمیر حزانی کا مذمب اینا یا، ابن تیمیر حرّانی ( المتوفی ۸۷۵ه ) نے اُبُریعیلَ وغیرہ ملفی حضرات کا مذسب قبول کیا نھا اور ابو بعلیٰ فاصلی و نیرو نے مستک خوارج کواینا دیں مھمرا یا نیا

اب را نم الحروف ابنے مسلمان مجا ئيوں کی خيرخوا ہی ميں يه مرض کرنا چا متباہے کم آخری رسول ، نبی الانبیاء ، فحررو عالم صلی الله تعالی الله وسلم نے خوارج کے با رے میں مسلما بزل كوكيا ماليت فرماني سے-برنا چرج سب سے زيادہ اپنے آ قا و مولی، سردركون وكا شفیع الس وجاں، نبی مختار، صبیب، بیرور و گارصلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی شفا عت کا مختل بہاں ایسے لوگوں کے بارے بی بارے نبی کے چند بیارے بیارے کلات بیش کرنے كى سعاوت حاصل كنانيا بنا ب رشايدكونى خوش نصيب يرسوح كي كمهرب في كاللمريط اور حس کے اُمتی ہونے کا دم بھرتے ہیں ، جب خوداُ مس آ قاکی نگا ہوں میں یہ جماعتیں السی میں تو لعص علماء کے مُبتہ و دشنا در کھوں جائیں ؛ بہتر ہی ہے کہ آتا گائے و وجہاں کے قدموں سے ماک عبائیں - اگرایک عبی خوکش نصیب داہِ راست برآگیا تو الحد دبلتہ، احقر کی منت ٹھ کا نے لگی ۔ اب پیار ہے صطفیٰ کے پیارے ارشادات کا ایک ایک لفظ غور سے يرُّهِ ، سوچ سمجر فنيسار كيمية كرميشگوني كس برصادق آتي ہے:

سمعت رسول الله صلى الله اسنائين (الج برزه اسلى رمني الله تعالى عن في ا ینے کا نوں سے اور دیمھائیں سفاینی آگھوں سعكدرمول التصلى الله تعالى عليدوهم كى باركاه مِن كِيهِ مال حاعز كِياكِيا ، أب نه تقتيم فرايا -دائيں اود بائيں طرف والوں كوعطا فرمايا اور ي واليكوز ديا - تو يحدوالول سالك

تعالى علىيدوسلم باذف و مأيته بعينى ائى سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ببال فقسه فاعطى من عس يميينه ومنءن شهاله وليم

يعط من ورائد شئ فقام رحبل من ورا ته نقال يا محدماعدلت فى القسمة وجل اسود مطموم الشعروعلية توبان اسيفات فغضب مسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمغضباً شديدًا. قال والله لا تجدون لعدى رحب لاً هواعدل متى نمرقال يخرج فى آخرا لزمان قوم كان هلذًا منهم يقرؤن القرأن لا تجاوز تواتيهم بيوقون أمن اسلام كما يمرق السهم من المرتية سيماهم التحليق لايزا لمون يخرجون حتثى يخوج أخرهم معالمسيح اللجال فاذا لقيتموهم شرا لحناق الخليقه ـ

دنسائي يشكوة ، باب تنل ابل المردة ) الله من شرورهم

أدى كفرا يوكر كيف لكا: است محستند! اب في تقسيم مين الصاف نهين كيا - وه أوفي مباہ ربگ اور مُنڈے ہوئے سروالا تھا۔ اس نے بالکل سفید کیڑے بہنے ہوئے تنے ر رسول الدصلى الله تعالیٰ علیه وسلم نے سخت نا راضگی کا اظهار فرمایا اور ارشاد فرمایا ؛ خد ا كى قسم، مبرك بعدتم مجر سي زياده انصاف كرف والاكسى كونريا ولا كدمزيد فرمايا : آخرى زمانے میں ایک قوم سطے گی ، کو یا بریعی اسی قوم کا ایک فردہے ، وُه قرآن مبت باط صیں گے لیکن فراً ن کا اٹر اُن کے واوں کی طرف نہیں جائیگا۔ اسلام سے وہ ایسے عل جائیں گے جيسے نير نسکارے۔ مرمنڈ انا اُن لوگوں کی نشانی ہوگی۔ وُہ ہر دور میں نا ہر ہو ت رمیں گے، بہا ن کے کہ اُن کی آخری جاعت د تبال کی ساتھی ہو گی۔ حب تم اُن لوگوں کو يا وُنُوسِمجِ ليناكهوه برترين مخلوق بين - (نعو ذ

آخری زمانے کی جس قوم کا اِکس حدیث میں ذکر فرمایا گیا ہے اُس کے بارے میں یو نومعلوم ہوگیا کہ مدعی اسلام ہونے کے با وجود واہ دا کرہ اسلام سے خارج ہوگی ادر مورکون ومکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن لوگوں کو بدترین مخلوق قرار دیا تھا ۔ اِس کے ساتھ ہی اُس گروہ کی چارنشانیاں بھی ہمیں بتا دی میں :

ا واہ شان رسالت میں گرشاخا نہ کلمات استوال کیا کمیں گے۔

۲- نیاده زرمندایس کے۔

۳- قرآن توب پڑھیں گے لئین ان گتاخان رسول کے دِلوں پر قرآن کا انز نہیں ہرگا۔ ۷- دُہ قوم مردور میں کا فروں کی معین و مدد کاربن کر رہے گی حتی کہ دِجا ل کا ساتھ بھی ہی وگ دیں گئے۔

قارئین کرام اِنسان رسالت بین گستا خانه عبارتین مکھنے والے بالحل ظاہر ہیں۔ حتیٰی کر الیے نازیبا الفاظ مجسی ستیدالا نبیاء علیہ افضل الصّلوٰۃ والنسلیم کی شان ہیں جاری کر دیے جن کی کسجی برترین و شمنوں اور کھنے کا فروں کو بھی جراُ ت نہ بیُونی تھی ۔ اِسی طرح وُہ جماعت یا قرم بھی بالکل ظاہر ہے جو اپنی اور بہت پر سنوں کی ایک قوم بناتی اور متحدہ قومیت کا گیت گالی رہی ہے ۔ کیا اِسس فرمان رسالت کے مطابق کھرے اور کھوٹے کو پہچا نے بیس کوئی شعبہ رہ جا ایسے جہ مرکز نہیں رہنا ۔ اب ووسراارشا وگرا می ملاحظہ ہو:

حضرت ابوسعید خدری رصی الله تعالی عند سے
روایت ہے و و فرات میں کہم رسول حذا
میں ماخر سے اور آپ اس وقت مال تحتیم
میں ماخر سے اور آپ اس وقت مال تحتیم
فرارہ سے اور آپ اس وقت مال تحتیم
الله کے رسول الفاف کو آپ نے فرمایا:
الله کے رسول الفاف کو آپ نے فرمایا:
انصاف کر سے گا، آس کمان کی وجہ سے
مخبت ااگر میں انعماف نہیں کرتا تو اور کو ق
مضرت عرف کا بترے اس گمان کی وجہ سے
مضرت عرف کا بترے اس گمان کی وجہ سے
مضرت عرف عرض کیا ، یارسول الله اجازت
ویلی ایس کی گرون اوادوں کے بیارشول الله اجازت
ویلی ایس کی گرون اوادوں کے بیارشول الله اجازت

عن ابى سعيد ألخدرى رضائله تعالى عنه قال بنيانه من عند مرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلووله سع قسماً اتا لا في الخريصية وهورجل مسن بنى تعييم فقال بارسول الله اعدل فقال ويلك فهن يعدل اذ لمراعدل قد خبت وخسرت اذ لمراعدل قد خبت وخسرت الذن الى اضرب عنقه فقال عبد دعه فان له اصحابا يحقر احدك وصيامه مع صيامه مي يقرر وت

القدان لا يعب اوز تواقيهم يعرقون مسن السدين حكما يسرق السهمه من الرمية -رشارة ٢ إب الموزات)

تم اپنی نمازدں کو اِن کی نما زوں کے مقابط میں اور اپنے روزوں کو اِن کے روز د ں کے مقابط میں میں حقیر جا نوٹ کے ۔ برقرآن بڑھیں گے گر وہ اِن کے حلق سے نیچ نہیں اُ ترے گا۔ (۱، مالے اسلام کے باوجود) یہ لوگ دبیں سے ایسے کل جائیں گے جیسے پڑشکا رسے نمل جا ٹا ہے۔ جائیں گے جیسے پڑشکا رسے نمل جا ٹا ہے۔

یبی دا قعہ دُوسری روامیت میں گوُں مذکور سُوا ہے:

الكشخص آيا حس كي أبكيين وصنسي بُوتْي، مِشّا في اً مَثْنَ بُهُونَی ، دارٌ حی گفنی ، رضار او نیجاور مرمندًا أبواتما - وُه كنه لكا: المعدا الله سے در و چصنورعلیہ انصلوٰۃ و انسلام نے زمایا : اگر لقبول تمصارے، میں بھی خداک نا فرانی کر تا بُوں نوکون ہے جواس کے احکام کی اطاعت كرك كا ؟ الله تعالى ف مجه ابل زين ير امِن بناياب اورنم محا بين نبس مات -ایک مرد نے اُس کو قبل کرنے کی اجا زن انکی ميكن أسيمنع كرديا كيا حبب كوه كشاخ وابس لوك كيا توسركارف ارشا دفرمايا: إسس كامل سے ایک قوم ہوگی ، وُہ ہوگ قرآن پڑھیں گے مر قرآن اُن كے زخروں سے نیجے زا ترے كا۔ جيهة ترشكارس على جاتا ہے وہ إس طرح إسلام ہے نکل جائیں گے۔ وُہ بت بیشوں کو چوڑ کر مسلما ذن كوفعل كرير كمد - المرمين أس قوم كو

اقبل رجل غائر العينين من تى البهشة كث اللحيه مشرمت الوجشين محلوق الرأس نقال با محمد ابق الله فقت ل فعن يطع الله اذاعصيمت ه فيامنني الله على اهل الارض ولاتامنوني فسأل سجل تثله فبنعه فلمآوتى قال عن مت فيضئ هذا قهد يقريُون القبرأن و لا يحيا وذ حنا جرهم يدر قون عن الاسلام مروق السهنم من الرمية فيقتلون اهل الاسلام و بدعوت ادرحتهم لاقستسلنهم قتل عادر (ايضاً)

با آقا تو اُخیں اِس طرح بلاكر دينا جيسے قوم عاد كى كئى ب

تارین کرام! اِن دونوں روایتوں میں فدکورہ کشاخ ٹولے کی مزید نشا نیاں بیان فرمائی گئی ہیں اسلم میں کا کہ ہیں اسلم میں کا کہ میں اسلم میں کا میں کا کہ کا بین کے اسلم میں کا میں کا میں کا میں کا کہ کا میں کا میں کا میں کا میں کا اسلم کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا کہ

۵ - یا بندی اورا دائیگی نماز روزه وغیره عبا دان میں یه اصلی سلما نوں سے بڑھ بڑھ کر منظر آئیں گے ۔

٩- مختف حیلے بها نے تزائش کرمسلمان کوفتل کرنا اِن کی مردانگی ہوگی۔
٥- بُت بِرِستوں سے بگاڑیں گے نہیں بکہ اُن کے یارو مدد کاری کرد ہیں گے۔
مسلمان اِ بیتے خدا کے بیتی نبی نے د جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وا لہ وسلم ہجر گروہ
کی پرسات نشا نیاں بیان فرائی ہیں، کیا اِن نشا نیوں کے ذریعے اُپ اُسس گردہ کو بہچان
نہیں کیں گے بہ بیگروہ وورحدری سے نتروع ہوگیا تھا، ہردور میں مختلف ربگ بدل کر
خاہر ہوتا رہے گا، بہان کے کہ اِکس گروہ کی اُخری جماعت و قبال کی معین و مددگار ہوگی۔
کیا اُسی جماعت کو آپ نے ماضی فریب میں جھوٹے و قبالوں کے سابھ نہیں دیکھا بہ کیا
مسلمانوں کے مقاوات بودہ آج بھی فریب میں بھیوٹے و قبالوں کے سابھ نہیں دیکھا بہ کیا
و قبالوں کو دقبال اُن کو اُس روش سے کفارہ کرنیا ہے ؟ کیا اب اُنھوں نے تھیو ٹے
مصطفیٰ صلی اللہ تھا لی عدید وسلم کی نگاہ افور میں اِس گروہ کی قدر دقیمت اور شرعی پو زکیش

ا۔ یہ گروہ اسلام سے خارج ہے صبیبا کوئینوں مذکورہ روایتوں میں ہے: ۲- یہ بدترین مخلوق میں سے حبیبا کم پہلی روایت میں ہے۔ ۳- اللہ کا رسول إن سے سخت ناراض ہے \_\_\_ پہلی روایت م ۔ رسولِ فدا کے زریک برگروہ زیاں کا رہے ۔۔۔ دومری دوایت ۵ ۔ صحابۂ کرام کے نزدیک برلوگ قابلِ گردن زدنی میں جیسا کہ حضرت عمر کی درخواست سے واضح ہے ۔۔۔۔ دُومری روایت ۲ ۔ یہ قرم عاد کی طرح میں ادر اُسی کی طرح ہلاک کے جانے کے مزا وار۔۔۔۔۔تعمیری روایہ۔

۲- یود مادی طرح بی اردای کای طرح که ی مید بات می این کی خلاف جها و فرما تے \_\_\_\_\_ ۱ کر مفور علیه الصلوٰة والسلام اِنتخیس یا نے تو اِن کے خلاف جها و فرما تے \_\_\_\_\_ هیسری روایت

مسلان بھائیو اکھ طیبہ کے ہم اہمیو است تعالی کے اسم کی دسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی زبان مبارک سے نکے ہوئے بیارے بیا رہے الفاظ میش کر کے فوارج کی جلاجما عنوں
کی سات نشا نیاں اور ان کے بارے میں سات بحکام ان روایتوں سے ہی افذکر کے
آپ کے سامنے میش کر دیے۔ یکسی مولوی کا فتوئی نہیں ،کسی مخالف جماعت کی کھینچ تان
منیں، اسی آقا کے ادشا دات ہیں جس کا کھر بیر صفرات بھی پڑھتے ہیں ، جن کے اُمتی ہونے کا
یوگ بھی وم جرتے ہیں، دیکھیے ان ادشا دات کوشن کرکس کروٹ کر ستے ہیں ہ یا جس گھسے
نکل کھائے تھے بھرائسی کا اُن کھیے کو تھوڈ کر اسلام کے اجلامیل ٹیں اور اپنی عاقبت کو
رب اہلیت فراکہ یہ لوگ بھی اندھیرے کو چھوڈ کر اسلام کے اجلامیل ٹیں اور اپنی عاقبت کو
برباد ہو نے سے بچائیں۔ امین یا اللہ العالمین بحق سسید الدہ ساین وصلی الله
تعالیٰ علیٰ حدید ہے محتد و اللہ وصحب ہا جمعین۔

نوارج باتیا عدہ جماعتی شکل میں پیطے پیل مولائے کا نمات ، امیر شش جمات المجار ولایت امیر المومنین محفین کے بعد فلام رام ولایت امیر المومنین محفرت علی رفتی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں جنگے صفین کے بعد فلام رامو کے بقبل از بن برا پ کے ساتھی اور تبیع ننے دیکن شد تحکیم کی اور بین گرط ہے اور اپنا اصلی دنگ رؤپ ظام رکر نے سکے ۔ پر وفیسر الوز ہرہ محری تحقیم میں ، عبی رفیس الوز ہرہ محری تحقیم میں ، عبیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے معزرت علی کوتھکیم کے قبول کرنے رہی بور و برایک معزر کرنے پر ٹل گئے ، جلد ہی اپنے خیالات سے کیا اور بھر ایک خاص تکم معزر کرنے پر ٹل گئے ، جلد ہی اپنے خیالات سے منوف ہوگئے اور تحکیم کو ایک جرم قرار دینے لگے۔ حضرت علی در فنی اللہ تعالی عن

کے سامنے بیر مطالبر پنی کیا کر حس طرح ہم نے تعکیم کو قبول کرکے اور تکاب کفر
کیا تھا اور چیرا کسس سے تائب ہؤئے آپ بھی اپنے کفر کا قرار کرکے قربگا
ا علان کریں۔ عرب کے بقوجی اُن کی ہاں میں ہاں لانے لگے۔ لا محدے مُر
اِلاّ اللّٰہ کے نعرہ کو اپنا شعار بنا یا اور حضرت علی (رصنی الله نعا لی عنه) کے
طلاف لڑا تی کا کا ناز کر ویا ؟ کے

غوارج کے گروہ کی یہ اپنے روز اوّل سے ہی فطرت علی آتی ہے کہ جو حضرت اسلام کا متمل نموز بیش کر رہے تھے، ہو باب مرنبۃ العلم تھے اور جن معنوات، قدسی صفات سے ہز السلام كى مجمل على تفسير يوشتم فلك كهن في تعبى أج المعنو إنبياء كورو بول بي مندوكه يور خوارج نے اُن حضرات کو سی اِسلام سے خارج عظم اِنے اور کا فر بنانے بکر اُن کے سافہ برمر بيكار رہنے ميں كوئى هجاك محموس نهيں كي شي - إن وگوں كى اكا بردئش منى رمزيد تبصره كت بوند الوزيره معرى مزيد يُون وضاحت كتين. "لَاحْكُمْ الله كالفاظم آن أن كيني نظر بندي أن كا ويها حس سے منالفین ر آوازے کسنے اور ہربات کوئٹم کر کے رکھ دیتے۔جب مضرت على (كرم الله وجها) كومصروف كفتكود يلحقة بهي نعوه لكات -حضرت عَمَانَ وعلى درضي الله تعالى عنها ) اورظالم حكام سے انهار بداري كاخيال اُن رحادی رہا تھا۔ بیچز اُن کے قلب و دماغ برتھا گئی ۔ اُن کے لیے حق مک رس ای عاصل کرنے کے سب دروازے بندکردیے سے عمان و على طلح اورزبر (رعني الثرتعالي عنهم) اور ظالمين بني اميتهت برأت كا ا فلمار کرنے والے کواینے زمرہ میں نتایل کر لیتے تھے اور بعض دُوسرے اصول و مبادی میں نبتاً اس سے زم سلوک کرتے ، حالا محمد و و مسالل اِن سے اہم ہوتے اور اُن میں مخالفت کا ارتکاب کرنے سے وگو اِن سے

مل غلام اجد حری، بروفیسر: اسلامی زاسب ، مطبوعه لا بور، بار دوم ۱۹۰۰ ۱۹، ص ۱۸۸

زیا ده دُو رسا پڑتے اگرا ظهارِ برأت کی مخالفت میں ببخطرہ مذتھا . . . را ت کا خیال اُن کے اعساب پر بُری طرح سوار تھا اور جمور مسلما نوں کی جاعت میں داخل ہونے سے مانع تھاڑ کہ

حں طرح بہو دکی خواہ گرد ن اُٹرادی جائے لیکن وہ موت کی منا نہیں کر سے کا اِ سی طب ح فارجوں کی خواہ مبان مباتی رہے کین مسلمانوں اور اُن کے اکابر کومٹرک اورخارج عن الاسلام کے نے کہے یا زاکے اور نا تا تیا من باز آئیں گے۔ یہی سلوک اِن برنجتوں نے اسپنے ر دار کیا تھا - حضرت حیدر کرار رصنی الله نعالیٰ عند اوراب کے دیگر ساتھیوں نے اپنے عمل سے پۇرى أمت محديد كويد د كھا ديا تھا كەخوارج كان كۆز دىك واحب القىل بېرىكىيو بمەخو دارشا دا نری اس بر ننا برمین - اسسلسله مین فاهل ابو زمره مصری تحقه بین :

> " یہی حال خوارج کا نھا، یے می باعلی (رصنی النّر تعالیٰ عنہ ) کو اُن کے خطبوں بکر نماز میں تنگ کرتے تھے۔ بیرحضرت عِمّان وعلی ﴿ رصٰی اللّٰہ تعالیٰ عنها ) کی بیروی کی وجہ سے مسلما نوں کرچیانج کرتے اور اکٹیں مشرک قرار مين عقد - إن يوكون نے حب عبدالله بن حبّا بالارت ( رضي الله تعالى عنی کو قتل کیا اور اُن کی لونڈی کا پیٹ پیاڑ ڈوالا تو حضرت علی ﴿ رَمْنِي اللَّهُ تعالی عنه) نے اُن سے کہا: "عبد اللّه بن خبّاب کے فاتلوں کو ہمار ۔۔۔ والحروو يُ خوارج في جواب ديا "عبدالله بن خباب كوسم سب في مَلْ كِيابٍ يُرْا مُرْسِعِلْ الرَّمِ اللَّهُ وَهِمُ اللَّهُ وَهِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كمران كا تقريباً قلع قمع بى كرويا . تام ج رئ بكل وه ايك لمحد ك بله يحبي لينه طریقہ سے میٹے نہبں ملیر نوری دلبری اور شجاعت کے ساتھ اپنی دعوت میں معروف رہے یا کے

نى نلام احدورى: اسلامى نداينب، ص٥٠

ك ايفنا : ص ٢٨

خارجی حفرات اپنے دوز اوّل سے ہی زالا تدبّن و اغلاص بیش کرنے آئے ہیں میکن پر مرا دوسروں کی آنکھوں میں شنکے ہی دیکھنے رہتے ہیں اپنی آنکھوں کے شہیروں کو دیکھنے کی پر حراف کھی صرورت ہی محسوس منیں کیا کرتے۔خارج کی اوّلین جماعت نے اپنی اسس مخفور فطرت کا ایک پر ثبوت بھی بیش کیا تھا :

"فهم دین کی کونا ہی نے اظلاص کے با وجود اُ تغییں گراہ کردیا اوریہ اسلام کے جوہ اُوری کی کونا ہی نے اظلام کے با وجود اُ تغییں گراہ کردیا تباب درضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عندے کو معض اس بلے قتل کردیا تھا کہ وُہ حضرت علی درضی اللہ تعالیٰ عندے کو مشرک تصور نہیں کرتے تھے گرفیمت اوا کیے بغیر ایک عبیبا کی کی کھجوریں لینے سے انکار کردیا تھا اے کے

دو سرے پر تنقید و کھتہ عینی کرنے کی بیاری توعام ہے کیکن لبعن اوقات السّان غیر شعوری طور پر یاکسی گراہ پارٹی سے اپنا خلاف وا قد اخلاف دکھانے اور اسسے اپنی براُت کا منها د اخلار کرنے کی خاطر بخو د اپنے ہی عقاید و خطریاب پر تنقید کرجا تا ہے ۔ زمان حال کے خارجیوں اور وہا بیوں میں سے کہی کبی بعیض حضرات بھی بھی طرز عمل اختیا رکر لیے ایک چنا بچر شہور دیو بندی عالم مولوی بررعالم میر حقی نے وارج کے بارے میں لکھا ہے کہ بیائی سے کہی تعقیل دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ۔

"اُن (خوارج) کے اقوال وعقاید دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ فیا بیت موٹی عقل اور طی علم کے ایک تھے ۔ درکی مقاصد ، فہم معانی ، استبا واست میں کوئی ملکہ دیکھا۔ تر اَن شریف بڑھنے کا اُنھیں شوق مزور شاگر اِس کے معانی کی اُنھیں کوئی ایمیت نہ تھی ۔ طوط کی طعرے و آن اُن کی زبانوں پر تھا گران کے تیاب اِس کی صبح جدا بات اور لطبعت مضایین سے قطعاً خالی سے ۔ اُن کی اِسس علی بے مائیگی کی طرف صدیت کے مضایین سے قطعاً خالی سے ۔ اُن کی اِسس علی بے مائیگی کی طرف صدیت کے مضایین سے وظعاً خالی ہے ۔ اُن کی اِسس علی بے مائیگی کی طرف صدیت کے مطابی ایف اُن کی اِسس علی بے مائیگی کی طرف صدیت کے مسایین سے قطعاً خالی ہے ۔ اُن کی اِسس علی بے مائیگی کی طرف صدیت کے مان ایک اِس علی بے مائیگی کی طرف صدیت کے میاب ایک اِن کی اِسٹ علی ہے مائیگی کی طرف صدیت کے میاب ایف نوز دیل میں اِن اُن اور کیا گیا ہے ۔ بُن یقس وُن القران لا یہ اور خاجھم ''

بعنی وُد قرآن توبہت تلاوت کریں کے کمر قرآن صرف اُن کی زبانوں پر موکا، اُن کے قلوب میں علم وفہم کا کوئی ذرہ رز ہوگا۔

ووسرى علامت أن كعلم نما جل كى يا بنانى كني سيكم" يقت لون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثّان " بُن رِستو ل كوهيو (كر أبل اسلا) كونىل كري كے . كچھ يرتجربه بھي ہے كوسطى علم كے ساتھ مزاج ميں شدّت اور مس مين نقشف پيدا بونالازم ہے۔حضرت ابن عباسس درصی الله تعالی عنی حب إن سے مناظرہ كے بيے بنتي بين توجوسلا فقرہ أسخوں نے فرما ياہے؟ و بینا ، میں ایسی جاعت کے یا س سے آریا ہُوں جس میں یہ قرآن اُ رائم ا ، رجوبرا و راست آن حضرت صلی الله نغالیٰ علیه وسلم کو دیکھنے والی ہے۔ إلس كامطلب يه نفاكمة قرآن خال عزور بو مكر قرآن وال نهيس - اگر انعات كرنة تربه فبصله أسان تفاكر قرأن كي ميح مرادؤه لوك زباره ملتقت جن بیسب سے پہلے قرآن الزادر مبنوں نے براہ دا سن صاحب کتاب سے اس کی مرا دیں تمحیبی اور اپنی آئی تھوں سے اِنس پڑھل کا طریقہ دیکھا ؛ کے كالش اموصوت يا أن كهم نيا ل علماء بجي مذكوره تفريحات كي روستي مير اپنے د نی بائیں دیکھنے کی زحمت گوارا کر لیتے کم قرآن کوطوطے کی طرح پڑھنے والے ، اسس کم پنی مرات اورلطین مفیابین سے محروم رہنے والے ، کمیں ٔ جکل وُہ حضرات ہی تو نہیں ہیں جو فران كرب سيرور وكارعاكم كو حجرنا بنان اؤرأس عجوب صلى الشرتعالي عليه وسلم ك تومين

رویب کے دوروں کا موجو کا باتے دورا سے جوب کی احد تعالی ملیہ وہم فی دہین اللہ تعالی ملیہ وہم فی دہین اللہ وفقی کی دہین کا درائی مرتب کی دہیں ہے دہا ہے۔ اور اسلام سے خارج کہا تھا لیکن موجودہ خوارج کے جد دن تحقیق سے فرزانیا کے کرام ہی کیے اور درخا بی کا گنات ۔ اِس کے ساتھ ہی اُن جماعتوں یا افراد

كوبى ديكه يست جوعلى الاعلان يُت پركتول كاسا تذديت رب بين، مسلم مغادات كي

له جرمال مرحلی ، مولوی : ترجمان السند ، حلداول ، مطبوعه دملی ، با ر اول ۸۲ ۱۹ ، من سام

فی افت کرنا مہیشہ نسیوہ رہا ہے اور مسلما بؤل کے تون کے دجتے اہمی تک جن کے وا سور المان میں اگر نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان ہے اُن کے ارشا واسطر کو درست تسلیم کرنے ہیں، تو بیارے نبی کے اس پیا دے اعلان پرعمل کرتے ، یفیکوں اہل الاوشان "کے جن کومصدا فی پات ، بغیر کسی روُورعا پر کے اُن منیں خوارج زمانہ نسلیم کرتے اور اُن سے کنا رہ ش ہوجا تے ۔ کیا خواری پر اِن تغیر کرنے والوں نے حق و باطل میں نمیز کرنے کی السی زحمت برواشت کی ، تاریخ اِلمجس کو جواب نفی میں دے رہی ہے کیونکہ فخیر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے " نفر لا یعود ون میں توفر ما دیا تھا۔ ایسے صفرات سب کچھ کہ جائے میں فکی طرف آنے کی آن، بالا یعی توفر ما دیا تھا۔ ایسے صفرات سب کچھ کہ جائے میں فکی طرف آنے کی آن، بالا یعی توفر ما دیا تھا۔ ایسے صفرات سب کچھ کہ جائے میں فکی طرف آنے کی آن، بالا یہ توفر ما دیا تھا۔ ایسے صفرات سب کچھ کہ جائے میں فکی ن حق کی طرف آنے کی آن، بالا یہ توفر ما دیا تھا۔ ایسے صفرات سب کچھ کہ جائے میں فکی ن حق کی طرف آنے کی آن، بالا یہ توفر ما دیا تھا۔ ایسے صفرات سب کچھ کہ جائے میں فکی ن حق کی طرف آنے کی آن، بالا یہ توفر ما دیا تھا۔ اور مان ، واملت ، واملت ، هوالمستعان۔

وجربیہ کے موجودہ حضرات کالم خوارج کی میٹ ہی یہ کیفیت رہی ہے کرتصور کا جو اُن اُن کے سامنے میں اُن کے میں اور دُوسروں کے عقابید کوسرا سرخلط ما نما گویا خارجیت کی اوّلا فرایت کو اوّلا خارجیت کی اوّلا فرایت کو اُولا خارجیت کو اوّلا خارد کے اور اِس سے ذرا اِدھرا دھر ہوئے جا نا اُن کے نز دیک دین سے زمل جانے اور جانے میں اور فرادون رہا ہے۔ پروفیسرا اُنور مرم مری اِسس حقیقت کو اُوں بیان کو نی بیان کو اُوں بیان کو اُوں بیان کو نیس اُنور نہرہ معری اِسس حقیقت کو اُوں بیان کو نیس اُنور نہرہ معری اِسس حقیقت کو اُوں بیان کو نیس اُنور نہرہ معری اِسس حقیقت کو اُوں بیان کو نیس اُنور نہرہ معری اِسس حقیقت کو اُوں بیان کو نیس اُنور نہرہ معری اِسس حقیقت کو اُوں بیان کو نیس کو نیس کا کو نیس کو اُن کی اُن کے کہ کو اُن کی اُن کے کہ کو اُن کی کا کو کا کی کو کا کو کو کو کا کو کو کا کو ک

پر جقیقت ہے کو نوارج کے مناظرات و منا قشات رِ تعقب کارنگ نمایاں ہوتا ہے رو کو جبی زخصہ کی دلیل کو تسلیم کرتے میں ندا سس کے نظریات کی صحت کا اعراف کرتے ، و کوئی سے کسی قدر بھی قریب کیوں نہ ہو ۔ مخالف حب قدر زیادہ قوی دلیل پیش کرتا اُسی قدر رہا ہے تقدر سے پر زیادہ راسنے ہوجائے اور اپنی تائید میں دلیلیں دیتے ۔ اِس کی وجہ بیتی کہ اُن کے افکا رائن کے نفونس پر چیائے رہتے تھے اور اُن کے نظریات و معتقدات اُن کے قلوب کی گھرا تی کہ جاگزیں ہو پھے تھے ۔ اِس کا نتیجہ یہ ہُواکہ اُن کی قرتِ فکر و نظر کی تما م راہیں مسد و د ہوکر رہ گئیں اور اُن کے ادراکات واصا سات و نظر کی تما م راہیں مسد و د ہوکر رہ گئیں اور اُن کے ادراکات واصا سات

یں فبرلِ حق کی کوئی صلاحیت باقی نر دہی۔ بایں ہم خوارج میں شدّت زرع و خصومت کا جذبہ کار فرماد ہتا تھا ۔ ۔ ۔ ۔ یہ اسباب تصحبیٰ کی بنا پرخوا درج افکار میں بڑی نگٹ نظری پیدا ہوگئی تھی۔ وو اُن کی جا نب صرف ایک ہی آگھ سے دیکھا کرتے تھے اور دو کر سروں کے نظریات کو خاطر میں مزلاتے تھے ''ک خوارج قرآن کریم کے مفہوم ومطالب کو جس طرح اخذ کیا کو تے تھے اُس کے با رسے میں مرصوف یُوں تصریح کو ستے میں :

"خوارج ظوا ہر قرآن سے تمسک کرتے تھے اورائس کے معانی ومغہوم کی
گرائی میں اُڑنے کی کوشش نہ کرتے ۔ نصوص بیطی قسم کی نگاہ ڈوالنے سے
جو سر سری مفہوم ذہن میں بیٹے جا آبس اُسی کے ہور ہتے اور اُسس سے
ایک انبی بھی اور اور سرکنا گوارا نہ کرتے ۔ اُن کے
میں میں میں میں میں میں میں اور سرکنا گوارا نہ کرتے ۔ اُن کے

خوارج میں موصوف کے نز دیک وضع اما دیت کامرض بھی سرایت کیمے ہوئے تھا۔ چنا نخیبہ محقہ ہیں

که غلام احمد حریری : اسلامی مذا میب ، ص و و ، ۱۰۰ گالیغاً : مس ۱۰۰ گه الیفاً : ص ۱۰۰

باتی سب سے تعدا دمیں زیادہ اور مضبوط تنے۔ بروفیسر البُرزمرہ مصری نے دیگر خواری می ان کے چلے امتیا زی عقاید کا ذکر کیا ہے ، جن میں سے جا کر بیر میں :

(الفن) براینے مخالفین کو صرف خارج ازایان مبی قرار نہیں دیتے بکر اُن کو مشرک اور دائمی جہتی تصور کرتے ہیں ، اُن کا تشل و قبال بھی اُن کے مشرک اور دائمی جہتی تصور کرتے ہیں ، اُن کا تشل و قبال بھی اُن کے فرزیک روا ہے ۔

(ب) غیرخوارج مسلمان کا مک دارالحرب ہونا ہے اور وہ اس بربروہ کام مباح ہے جودارالحرب میں مباح ہونا ہے اور وہ اس بربروہ کام مباح ہو دارالحرب میں مباح ہونا ہے جائے کافین کے بچی اور ورق وں قتل کرنا اور الحرب میں مباح ہونا کرنا دوا ہے۔

(ج) مخالفین کے نیچے ہی مشرک ہیں اور ابدی جمنی ہیں ۔ اِسس سے اُن کا مقصوریہ تھا کہ مخالفین کا کفر صرف اُن کی ذات یک محدود نہیں دہے گا معمود یہ تھا کہ مخالفین کا کفر صرف اُن کی ذات یک محدود نہیں دہے گا مکان کی خاص نے اِسس محدود نہیں دہے گا مکان کے بی اور دیکہ اُسوں نے اِسس محدود نہیں دے اِسس محدود نہیں کے اِس محدود نہیں دے گا ، با وجود کید اُسوں نے اِسس محدود نہیں کے اِس محدود نہیں کے اِس محدود نہیں کے اِس محدود نہیں دے گا ، با وجود کید اُسوں نے اِسس محدود نہیں دے اِس محدود نہیں کی اُم مُنیزداری کرتا ہے ۔

( د ) گناوصغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب انبیاً سے بھی ہوسکتا ہے ہ کہ ازار قرخوارج کے موخوالذ کرعقیدے کے بارے میں موصوت نے اپنے تا ترات کا گیاں انلیار کیا ہے ؛

"إس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوارج کے اقوا ل میں تناقص پایا جا تا ہے۔ ایک طرف تودہ کہا ٹر کا ارتکاب کرنے والوں کو کا فرقرار دیتے اور وگو سری جانب انبیاً سے بھی کون کا صدور جا ٹر بھتے ہیں گریا اُن کے خیال میں انبیاً کفر کا ارتکا جیدے کے تو ہر لیا کرتے ہیں یہ تھ

> کے غلام ا حد حربی : اسلامی ندا بب ، ص ۱۰۳ مع سے ایف : ص ۱۰۳ م

خوارج کے بارے میں مختیت مجموعی پر وفیرصاحب مذکور اسنے خیا لات گوں ظاہر کرتے ہیں: ار اصل خارجی ندم ب کی بنیا د تشدّ و اور غلوم یے موین اور قهم وین کے معاملہ میں پرلوگ بہت زیا دہ غالی اور متشدد سخنے رامس جزنے اُسفیں گرا ہی کے راستے پر لا ڈالا تھا اور عامد مسلمین کو بھی گراہ کرنے کے دریے رہتے تھے مالے مرجدہ زمانے کے خارجی حضرات با وجود اتمام حجت کے اور دلائل کے میدان میں عاجمہز رہ جانے برمعبی اپنے عقا بدو نظر اِبت سے ایک انجے تھبی ادھرسے اُدھر نہیں ہو تے دیکین يرون أس وقت رُور بوجاتي بعرب م ويكف إلى كدا ن حضرات كى اقبلين جماعت يرخ و امبرالمومنين مفرسطى كرم الشُّروجه ؛ في بُول اتمام حجسَّت فرما ئى : "ایک مزنبر مفرت علی رصنی الله تعالی عذف ایے ہم عصر نواری کے مزعوات کے دندان شکن اور مدلّل جواب دہیے ۔ اُن کومیٰ طب کرتے ہوئے فرمایا : " أكرتمها راخيا ل بيب كه بن خطا واربهول اور كمراه بئول توميري كمرابي اور غلطی ک سزا اُمتِ محرصلی الله تعالی علیہ بسلم کوکیوں دیتے ہو؟ تم نے اینے کندھوں پر تلواریں لٹکا رکھی ہیں اور اُنھیں موقع بے موقع بے نیام كريات او - تم ينهن ديك كركه كاركون ب اورب كناه كون ؟ دولون كو تم نے ایک سائھ طاد کیا ہے۔ تم الیمی طرح جانتے ہو کہ رسول الشصلی اللہ تعالیٰ علبہ وسلم نے شادی شده زانی کوسنگسا رکیا ، بچراُس کی نمازِ جنازه مبی پڑھائیٰ، اُ س ك ابلِ خانه كوأس كا وارث تحبي تسليم كيام رسول الله وصلى الله تعالى عليم وسلم ، نے قاتل کو جُرم قتل میں قتل کیا مین اُس کے اہل کو اُس کی میراث سے مروم نہیں کیا۔ رسول التّرصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے چور کے یا تھ كالشف اورغيرات وى شده زانى كو دُرت مارسدليكن دونون كوما ل عنميت

میں سے محصتہ مبھی دیا۔ آپ نے گہنگاروں کے ما بین اللہ تعالیٰ کا حکم قائم کیا،
لیکن اسلام نے مسلما نوں کوج محقہ دیا تھا اُس سے اُن گناہ گاروں کو محروم
نہیں کیا ، نہ اُن کا نام واٹر ؤاسلام سے خارج کیا <sup>این</sup> لیے
صفرت علی رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایس انمام حجت کے مارسے میں مروفیسہ ا بُوزیرہ

مضرت علی رمنی الله تعالی عنه کے اِس انمام حجت کے بارے میں بر وفیسرا بُوز ہرہ معری فے یُوں کھا ہے:

معضرت علی (وین اللہ تعالیٰ عنہ) کی اِسس مدلل اور عدہ تقریر کا خواری کے بیاس موقع کوئی جواب نہیں بنا۔ مضرت علی (رصنی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اُسس موقع پر تما ہوا لہی سے دبیل لانے کے بجائے علی رسول سے دبیل پیش کی ، کبو کم جمل کی تا ویل نہیں ہو گئی ، اِس کو درست طریقے سے جمجا جاسکتا ہے اور حجس میں خوارج کے سطی منظر بایت اور فکر ضام کے لیے کوئی گئی گئی سند نکل سکتی تھی سطی فکر تصویر کا ایک ہی گرخ دبھتا ہے۔ اُس کی نظر ایک جزیئے پر ہوتی ہے اور فہم عبادات و اسالیب میں جزئی میلان سے گرائی تو ماصل ہو سکتی ہے ، مقصد نک بہنچنا مشکل ہے۔ اور کھینے مقام کے انظر بی صاحب کی ایک کہا تھا ای علیہ وسلم ) کا حضرت علی رصنی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کا حضرت علی رصنی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کا حضرت علی رصنی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کا حضرت علی کر دیے جائیں ، بغیرایس عمل بیش کیا ناکم اُن پر تا ویل کے در واز سے بندکر دیے جائیں ، بغیرایس کے کہ اُن کی تلبیسات فاسدہ کے لیے چرت واصنطرا ہو کا کوئی رضنہ اُتی میں درجہ ویا جائے '' کے در واز سے بندکر دیے جائیں ، بغیرایس کے کہ اُن کی تلبیسات فاسدہ کے لیے چرت واصنطرا ہو کا کوئی رضنہ اُتی میں درجہ ویا جائے '' کے در واز سے بندکر دیے جائیں ، نفیرایس کے کہ اُن کی تلبیسات فاسدہ کے لیے چرت واصنطرا ہو کا کوئی رضنہ آتی میں درجہ ویا جائے '' کے در واز سے بند کر دیے ویا جائے '' کے در واز سے بندکر دیے جائیں ، نفیرایس کے کہ اُن کی تلبیسات فاسدہ کے لیے چرت واصنطرا ہو کا کوئی رضنہ آتی

ا میرالمرمنین حضرت علی کرم الله وجهد نے خوارج کو راو راست کی طرف کبلانداورا قام جبت کی غرص میدادد الله وجهد کی غرص سے حضرت عبدالله بن عبالس رصنی الله تعالی عنها کو اُن کے یاس مجیجا۔ آپ ک

له غلام احدوری، پرونسبر: اسسلامی ندا بهب ، ص ۱۸ ه که ایضاً : ص ۹۵

خوارج سے جو گفتگو نبوئی اُسے حافظ ابن عبد المبر رصنی اللہ تعالیٰ عنہ دالمتوفی سا 4 س ص)
کے والے سے موسوی بدر عالم میرطنی دیو بندی سنے بُوں بطان کیا ہے:
"جب وارج حضرت علی درصنی اللہ تعالیٰ عنہ) پرجڑھا ٹی کرکے آئے تولوگ
آپ کی خدمت بیں حاضر ہڑئے اور بوصن کی کہ اسے امیر المومنین إ دیکھیے
یہ جاہل لوگ آپ کے مفایلے بیں آ ماد و پیکا دکھوٹے ہیں۔ آب نے جاب
دیا کہ پہلے انھیں جنگ کر لینے دو۔

حضرت ابن عبانس (رصنی الله تعالی عنها) فرما تے بین کر ایس دن میں نے عرصٰ کمیا کہ آج ذرا تا خ<sub>یر</sub>سے نمازا داکھیے ، بیس اُن لوگوں (خوا<sup>ن</sup> سے گفتگار کو اور ال سنیے توکیا دیکھتے ہیں کدایک بھیل لگ رہی ہے۔ شب بداری کی وجے اُن کے ہرے سیا ہی مالی بیں۔سجدوں کے نشان بیشا نبوں ریاں اور کہنیوں میں اونٹ کے گھٹنوں کی طرح تھیکیں ولائن بن - وُعلى ہُوئی قیمن پنے بوئے بیں رحضرت ابن عباس (منی الله تعالیٰ عنهما ) کو دیکھا تو بولے : ابنِ عبالس ایسے ائے اوریہ محلّہ کیسامین دکھاہے ؛ حضرت ابن جاکس د دحنی اللہ تعالیٰ عہما ) کتے بیں ، بیں نے جواب دیا : تمویں الس محد رکیا اعتراض ہے بی سنے خوداً ل حضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كتسم بر اليها اليطيميني كمراً و ديك الى - إس كے بعد قرآن كرم كى يراب الاون كى " قل من حرم ذينة الله التى اخوج بعبادة والطيبات من السرزق 'شآب كهرويجي كر برزینت اور انھی اچھی غذائیں جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے یاہ بنا فی بیں ،کس نے حرام کیں ؛ بھرا مفوں نے دریافت کیا ؛ کمو کیوں أسفهو ؛ ميں سفي حواب ويا كه ميں أ<del>ن حضرت</del> صلى الشد تعالى عليه وسلم كو ديكھا ہے اورجن میں قرآن نازل ہوا تھا اورتم میں كو ئی شخص ایسا نهیں جس نے آنخفرت صلی الله تعالی علیه وسلم کودیجا ہو میری المد کا مقصد رہے کہ اُن کی ہاتیں تم بک اور تمعاری باتیں اُن بک بہنچا دوں ۔ اُمعوں نے آپس میں کہا: اِن سے بات مت کر دکونکہ برقولیتی ہیں اور اِن کے حق میں قرآن کہتا ہے: 'بل هم قدم خصمون' سبکہ یہ لوگ جبگرا الویاں۔

بعض نے کہا کہ ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ اِس کے بعدان ہیں سے دوہیں شخص سامنے آئے میں نے گو جھا کہ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) پر تھیں کیا اعتراض ہیں۔ ہیں نے کہا، بناؤر کیا اعتراض ہیں۔ ہیں نے کہا، بناؤر کی اعتراض ہیں۔ ہیں نے کہا، بناؤر کو کھوں نے دین کے معا ملہ میں انساؤں کو حکم بنایا ، معا لا بمر قران کر ہم میں ہے ؛ ات الدے کو اللہ ہا فی جیسلہ صرف خوا کا ہے۔ ہیں نے کہا ، چلو ایک بات گہر ٹی، اور بوجو۔ کئنے گے ، صرف خوا کا ہے۔ ہیں نے کہا ، چلو ایک بات گہر ٹی، اور بوجو۔ کئنے گے ، صوف خوا کا ہے۔ ہیں نے کہا ، چلو ایک بات گہر ٹی، اور بوجو۔ کئنے گے ، صوف تعلیٰ کی ، بھر ترکسی کو قید کیا اور زمال غنیمت لوطا۔ اب اگر اُن کی جامت سے جنگ کیوں کی اور اگر کا فر نفی تو شن طرح اُن کے ساتھ جنگ دوست تھی ، قید کرنا بھی ورست تھا۔ ہیں نے کہا ، اچھا اور کچھ ؟ بولے جنگ دوست تھی ، قید کرنا بھی ورست تھا۔ ہیں نے کہا ، اچھا اور کچھ ؟ بولے شیری بات یہ ہے کہا نموں (امیر لمومین صفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) سے ایک اُن وں کے امیر شیری نویقیناً کا فروں کے امیر مہر نے۔ ( بعو بالٹر من والک ) سے امیر نوی نویک نویک کے امیر مہر نے۔ ( بعو بالٹر من والک )

میں نے کہا اگر میں ان سب بانوں کا تحییں خود قرآن وست سے ہی جواب دے ووں تو کیاوالیس چلے حاؤے ؟ اُضوں نے کہا ؛ کبوں تہیں اس پر مین نے کہا ، اچھا توسٹ نو - بہلی بات کا جواب یہ ہے کہ خود قرآن ہی میں دوروں کو تھکم مقرر کرنے کا تھکم موج ؛ ہے حیا نی حالت احسر میں کو کی شخص شکار کرے تو اللہ تنا کی سے اوراً سکا فیصلہ دومنصف مسلما فوں پر رکھا ہے، جو ذہ کہ دیں گے وہی قابل سیم موجائے گا۔ اِسی طرح خلع میں طوین کے در شخص بل کر فیصلہ اُن کی دائے ہوجائے گا۔ اِسی طرح خلع میں طوین کے در شخص بل کر فیصلہ اُن کی دائے ہوجائے گا۔ اِسی طرح خلع میں طوین کے در شخص بل کر فیصلہ اُن کی دائے

پررکھ دیا ہے ۔ اب تم ہی انصاف کر و کر حب جانوروں اور عورتوں کک کے ۔ معاملات میں سلمانوں کا فیصلہ قابل کے جانی معاملات میں کسلمانوں کے جانی معاملات میں کیوں سلم نہیں ہوگا ؛ اب بناؤ تمہارا اعزاض جاتا رہا یا نہیں ؛ کہنے لیگے : جی ہاں ۔

و وسری بات کا جواب یہ ہے کو تباؤ حضرت عاکشہ (رمنی اللہ تعالیٰ عنها) تمعاری ماں تھیں یا تنہیں ؟ اگرانکاد کرنے ہوتو کا فر ہوتے ہواوراتوار کرتے ہوتو کا فر ہوتے ہواوراتوار کرتے ہوتو کیا تید کرنے کے بعد اُن کے ساتھ وہ سب معاملات ورست رکھو کے جودُوسرے فیدیوں کے ساتھ جا ٹر ہوتے ہیں ؟ اگر اِس کا اقراد کرنے ہو، توجی کا فر ہو، کہو اِس پرتماداکوئی اعتراض ہے ؟ افراد کرنے ہو، توجی کا فر ہو، کہو اِس پرتماداکوئی اعتراض ہے ؟ افراد کرنے ہیں ۔

یں نے کہا : ابت بیسری بات کا جواب سنو ۔ صلح صدید بیس اُرسفیان وسی سی سند کہا : ابت بیسری بات کا جواب سنو ۔ صلح صدید بیس اُرسفیان وسی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نام سے درصنی درسول اللہ کا لفظ محو کرنے کا امر نہیں فرمایا تھا ؟ بھر اگر صفرت علی درصنی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اپنا نام امارت سے ملیحدہ کر دیا تو کیا مہوا ، سوال و جواب کے بعد اُن میں دو مزار اشخاص نووالیس ہو گئے اور جورہ گئے وہ مشل کر دیے گئے 'یا لے

ندگورہ بالاطوبل حوالہ م سنے اس غرض سے نقل کیا ہے تاکہ خوارج کے عقاید، ذہنیت اوراُن کے سانے سحابۂ کرام کا سلوک دغیرہ بہت سے کو شنے فار بین کرام کے ساسنے آجا بیس ۔ احادیث میں اُن کی جونشانیاں ذکور ہوئیں وہی مشاہدہ بین آئیں مشلاً ،

ار حفزت علی رصنی الله تعالیٰ عنه حبیبی سبنی کو نوحید کا منالف عظر انا اُور مراس ممان کو کا فرومنرک فرار وینا جرحضرت امیرا لمومنین کومنرک بزیمے اُور اُن سے اپنی براُت کا

لعبدرعالم میرخمی ، مولوی : ترجمان السنة ، حلدا و ل ، مطبوعه د ، مل ۱ مل ۲۴

ا کهارز کرے۔

٢- صحار کرام كے نزديك خوارج كا عقيدة توجيجيسا كه أ مخوں نے أس كى بيش خريش حدودمتعین کی مُبُونی تقیس،قرآن دسنّت کے خلاف ادر اسلامی توجید کے منافی قیا سر بات بات بین قرآن سے استدلال کرنا خوارج کا طرہ امتیا زیخالیکن قصور فہم کے باعث قراً ني آيات كواپنے مخصوص عقايدو نظرات كا تا بع ركھنے كے ما دي ع سم ۔ عبادت گزاری اورشب بیداری میں بیمسلما فن سے متا زنظراتے ہیں۔ ۵ اپنے فیصلے کے رُوبرُویہ خدا اور رسول ( جل حلالۂ وصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کے فیصلے کی بروا بھی نہیں کرتے تھے یہ حضرت علی رمنی اللّٰہ تعالیٰ عبنہ کی فصنییت اور ان کا حنتی ہونا خور قراً ن كرم سے ثابت ، حضور حانِ نورصلى الله تعالى عليه وسلم نے اُنھو عشره مبشره مين شامل فرمايا ، الل مبت مين مظهر ايا ادراك كا يسالي نصائل و خصائص تبائے جن میں آپ منفرو تھی میں اور اپنے گوٹاں گوں فضائل و کما لات کی بنا رامتِ محدیه میں آپ کو ہمیشہ انتہائی عقیدت اور احرام کی نگا ہوں سے دہمعاگیا اِم طرح دیگرصحانبر کو آم کے نصائل قرآن وسنت سے ٹا بت کین خوارج نے اپنی ساخت ترحيد كا إن صفرات كو وسنسن عشهرايا ، بارى تعالى شانهٔ اورأس كے محبوب صلى الله نعالى عليه وسلم ك فيصل كواين أوجيدى وتس بين يس لشت مجديك كرا اسلام ك علم داروں اوراً مت مرحوم کے مرداروں کو مجی مترک قرار دینے میں کوئی ججک محسولس زکی - موجود ه زمانے کے نوارج تھی اپنی ساختہ نوحید کی الیسی ہی مدود معیق كي جوئ بين اجن كي يشن ظراً مت مرح مركاكوني فرد موحد نهين تابت كياجا كما مكر إن كي اصطلاح مير مشرك مي قراريا تا إدار السوطرح برأمت مرحوم كو يامرك كالك كروه يا أمت طعوز بن كرره جاتى سے و نعوذ با مشمن شرورهم) ٧- جونا رجی اپنی ساخة توجیدسے ناتب بوكرحقیقی اسلام کے پروكار نرنیس دہ محایا ك زديك مستحل الدم بين جدسا كه خوارج كاحشر امير المومنين على رصني الله تعالى عن

، خارجی هرف خود کو اسلام کامیح متبع مان سکتے ہیں ، اس کے علاوہ کسی بڑی سے بڑی ستى رتنفيدكرني، أكس كى شان مير كراب نكالني، أستون فداس مارى است رسول كامخالف كمت بُوك إلى كونى هجك محسوك تبين بوتى حبيا كم حفرت عبدالله بن عباكس رضى الله تعالى عنها ك محقة يراعز احلى الخار اس کے علاوہ اُو رجتنے گوشے ہیں وہ مذکورہ بالاعبارت سے خود ہی واضح میں۔ جبزارج كانشدد صدسے برها تو دوالففار صبرى نيام سے بام نيل آئي مسلما نو س نے نوادج کا زور تورکر رکھ دیا ۔ کین حُن کر م تھیں قتل کیا ۔ بہت تقور ہے نے سکے ور مرسب کو مت کے گھاٹ آنار دیاگیا۔ نہ اُسمنیں کلمہ گونتھا رکیا نہ اہلِ قبلہ، نہ صحابۂ کرام وتا بعین حضرات نے اُن کے جُبِّوں ثُبُرِ ں کو دیکھا اور نہ اُن کے نلا ہری ندین کو . نداُن کا مثنا لی قاری ہونااُ ہیں ملمان ابن کرسکااور نرمیشا بنول پر پڑے مجوتے سجدوں کے نشان اُن کے اہل اسلام برنے کی دلیل بن سکے ، زشب بداری نے اسمیس کفرید عفاید سے بچایا اور نه خانه ساز ترجد نے۔ وہ صحابہ کرام و ابعین عظام کے استھوں قتل ہُوئے۔ در صرف محاربین کو اُن الا برنے نزتیخ کیا بلکہ اِس نا پاک گروہ کو بیخ و بُن سے اُ کھاڑ پھینکنے کی خاطر؛ اِس ساخة توجید في علم وارول كويين حن كر و بح كيا اور ملك عدم كى سَرِكرا في - كذالك العداب ولعداب ال فرة اكبرط لوكانوا يعلبون ٥

خوارج کے غیر اسلامی عقاید و نظریات کا مرکزی نقط د نظریمی تھا کہ وہ اپنا ذوق کفیر
پر الرمنے کی غرض سے ، اُن اُیات کو جو کبتوں اُدر بُت پر ستوں کے بارسے میں نازل
برنی بین اُنھیں بزرگان دین پر پیاں کر کے مسلما نوں کو انبیائے کرام وا و بیائے عظام
کو نقیدت و نحبت کے باعث مشرک قرار دبیتہ تھے اور اُج یک میں کچھے مطاہرہ کیا جا تا رہا ہے فوارق کی اِسس عادت کا مشہور دیو بندی عالم ، مولوی بدرعالم میر ہی نے یوں تذکرہ کیا ہے:

مزارج کی انفطر ضلالت بھی تھا کہ جو اُیات کفاد کی شن میں نازل کہوئی تئیں
اُنھیں وہ مسلمانوں کے حق میں مجھ کر اُنھیں کا فرقرار دبیتے ، میر اِسس جا ہلانہ
بنیاد بر اُن سے اُ ما وہ جگ ہوجاتے ہے ' کے
بنیاد بر اُن سے اُ ما وہ جنگ ہوجاتے ستھے ' کے

بهترمعده برنائب کرخوارج کے بارے میں مس مروحی آگاہ کی رائے گوا می کا افرار بہر کر دُوں ، جوعلم کی وافر دولت سے ہی مالا مال زشے بکد دوحانیت کے لی فاسے اور آپی میں اپنی مثال آپ ہُوٹے میری مادشہنشاہ لغداد ، قطب الاقطاب ، غرث الاعظ حضرت شیخ عبدا نقاد رحبلا بی قدس سرّہ سے ہے۔ آپ فرماننے ہیں:

سول الشمالي الله تعالى عليه وسلم ف أن كم بارے میں فرمایا ہے کروہ دین سے ایسے كل ما بس كے جيسے ترشكارسے اور مير وین میں والین نمیں آئی گے۔ کیس یہ و ہی وگ بین که دین اسلام سے خارج بو گئے۔ التِ اسلاميه مي تفراقي كي اوراً مس سے ما کے اور مسل او ں کی جامت سے کٹ کر ره که برایت کے میں در گار اور سكنّ ـ سلطان وقت سك باغى بُوسے اور المرمطهرين يرتلوارا ملائي ادرأن حفرات كاخن بهانا اور مال توشأ ملال مشرايا-لينه مخالفوں كوكا فركتنه ، رسول الشصلي الشرتعالي عليدد لم كاصحاب اورخرول كوكاليال فيق أن يرتبرابازى كرت اور أن حفرات بم كفر اوركبيرو كنا بول كي تمت دكات اور غیرخوارج کومتم کرتے ۔ یہ عذاب قب ومن کور ، شفاعت اور دوزخ سے کسی ك نا عبن كاناركاكرة تع . كت تع عب نه ایك ندهوث بولا پاگنا وصغب

"وقدوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم بيس فوب من الدين كما يمرق السهم من الرمية تولا يعودون فيه فهم الذين مرقو من الدين والاسلام وفارقواالملة و شرد واعنها وعن الجاعيه وصُّلواعن سوآءانهدُی و السبيل وخرجواعن السلطا وسلّواالسيف على الانُهــــّة و استحلوا دمائهم واموالهم وكفروا من خالفهم ليشمتون اصحاب وسول اللهصسلى الله عليه وسلمرو (صهام ه وسرو منهم ويرمونهم بانكف والعظائم ويرمو علائهم ولايؤمنون بعذاب القير ولا الحوض ولا الشفاعة وكا يخرجون احدامن الناروتقولون من كذب كذبة اواتى صغيرة

اد عبيره من الذنوب ضات الاكبروكيا اولغرق بركيد مركبا ، قراب أدمى من غيرتوبة فهوكافروفالنارمخلاء كافرب ادرؤه مبيت مهية جمم من ربيكا حضرت غوث صمدا ني ممجوب سبحاني ، سبتد ناعبدا لقا درجيلا ني رضي الله تعالىٰ عنه م مفوص عقائد کا ذکر کر کے ہم خرمیں حملہ خوارج کی قدر مشترک لینی ایسے دو غیرا سلامی مقتقات تر رزمائے ہیں، جن پر نجدات کے سواسب خارجوں کا اتفاق ہے۔ فرماتے ہیں: خوارج کے تمام فرقوں کا بوجر سندہ تحکیم حضرت واتفقت جبيع الخوارج على كفرعلى دصنى الله عننه لاحبل على رصنى الله تعالى عنه ك كفرادر كبيره كناه ك التحكيم وعلى كفرم وتكب الكبيرة مرتکب کوکا فرسمجھ پراتھا ق ہے، ماسوائے الدالتجدات فانها لديوافقهم نجدات فرقے کے کیونکم اس بارے میں على ذلك - ك وہ دیگرخوادج سے متفق نہیں ہے۔

حبد انبیاء کرام علیهم الصّلاة والسلام کے لعد تمام اِنسا نوں میں افضل نزین حضرت او کرمین ان کے العد اللہ کے العد اللہ کے العد حضرت عمان بن عفان و دا لنورین چیر ان کے لعد لعد حضرت عمان بن عفان و دا لنورین چیر ان کے لعد حضرت عمال المرتفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنهم آجیدی لید حضرت علی المرتفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنهم آجیدی لید حضرت علی المرتفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنهم آجیدی لید میں سیب عبادت گزاد ، سی پرگا مزن اور

انضل الناس بعد النبييي عليهم الصّلوة والسّلام ابوبكرالميّ ثم عمر من الخطاب الفاروق تفرعثمان بن عفان دوالنوري تقر على ابن ابي طالب المورّصة في رضوان الله تعالى عليهم اجعين

هبدالقا درسيلاني اخوش اعظم: غنية الطالبين ، شنا فع كرده كتبه سعوديد كراجي ، ص ١٠ ١٠ ، ١١١ الع العناً : من ١٥ ما ، ١٩ م حق کے ساتھ تھے۔ ہم إن سب سے مجت
رکھتے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم
کے تمام اصحاب (صحافیر کرام) کو بھلائی کے
ساتھ ہی یا دکرنے ہیں اور ہم کسی سلمان کو کسی بھی
گفاہ کی وجہ سے اگر جید کہ کہ وہ اس کو حلال ن
سیجے اور ہم اُس کو ایمان کے وصعت سے نہیں
نکالت بلکہ بھی نیا حقیقت اُ سے مومن ہی
معرد النے بیکہ بھی نیا حقیقت اُ سے مومن ہی

عابدين على الحق ومع الحق نوليم جيعاولا نذكرا حدامن المعاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذبخير ولانكف مسلما بذب من الذنوب وان كان كبيرة اذا لحم نستحلها ولانزيل عنه اسم الايمان ونسميته مومسنا حقيقة مله

## نهارجی کفی

چنفی صدی ہجری میں اتباع سلف کا دعوی کرتے ہوئے بعض حضرات منودار ہوئے جونو و کو امام احمد ابن حنبل رصنی اللہ تعالیٰ عند (المتوفی اسلام) کا پیروکار کھنے اور دی فق کا علم دِ ارتضہ اکرمسلا بن کو اسلام سے خارج بتا یا کرتے تھے۔ حقیقت میں بین ارجیت کے علم وارتنے۔ یہ و فیسر ابو زبرہ مصری تکھتے ہیں:

م نعان إبن ابن الم اعظم ؛ الفقة الأكر، مطبوعه اشرف برس لا بور، ص م س ، ه س

. . . . بیعنا بدمشلہ توحیدادر قربوں سے اُن کے ربط وتعلق پر گفعن گو كرتة تنع - آيات تاوبل وتشبهه كامسند يمي إن كيهال اكثر زرجت آنا ان کا ظهور چھی صدی بجری میں مُبوا۔ بیا بینے عفائد وا فعار کو امام احمد بن حنبل ( رحمة النَّه عليه ) كي حانب منسوب كرننه بين - لعِض حنا بله (حِرَّفَيقَت میر هنبلی سفے ) إن عقا ند کی نسبت ا مام احمد کی جانب درست نہیں سمجھتے ، إس منمن ميں إن سے جدل أزما ہوتے نفے " ك سلنى حسزات في جب خارجيت كو دوياره زنده كرناجا بإ اورمسلما نوس كو وصوكالين ى غرضے ابنے عقاید فاسده کی نسبت امام احمد بن ضبل رصنی اللہ نعالیٰ عنہ و المتو فی ام اه) كى طرف كرنے ليك توعلمائے المستنت كے ساتھ ہى وہ حنبلى علمائے كرام سجى مسلفيون كى نزدىد مين انتها فى سركر مى دكھانے ملكے سوحقىقات مين امام احمد بن حنبل رحمة السطيلية ك تبع تع - الم ما بن يوزى صلى في إن كاسب سے بره كر تعا قب كيا تھا۔ مثلاً: « حنا بله نه سخ محتى صدى بجرى مبر لبينم إنهى خبالات كا أفها ركياتها اور المخيس سلف كى جانب منسوب كيا علماء أن كے خلاف أ طو كھ الله برك أوركها که اِ سے خدا کی تحسیم وُنشبہہ دخدا کا مخلونات کی طرح حسم دار ہونا ) -لازم ا تی ہے۔ وجر لزوم برے محب خدا کی جانب حیتی اشارہ کیا جاستنا توده عزورمسم بوكار حابرك إنن مظراب كى بنا يرمشهور عنبلى فقيهد خطیب ابن جوزی اُن کا من لفت برگل گئے۔ اِ مفوں نے کہا: الم احمد بن صنبل درصنی الله تعالی عنه بیرافکار و آراد نهبل رکھنے ہے کے علامرابی جوزی منبلی کی سرگرمیوں کے بارے میں موصوف نے کچھ آ گے ایوں وضاحت : 2-6

> ل نلام احد حریری : ا مسلامی نداسید ، ص ۲۵۹ له ایجناً ، ص ۲۲

" ابن الجوزي نے اقوالِ حَالِم لا لعِني سلفي حضرات ، کے ابطال میں خرج وسبطے کام بیاہے ۔ ابن جوزی نے جن اقوال کی ترویدیت علم اٹھایا' أن كے فائل مشهور حنل فقيه وسلفي ، قاعني ابلغلي والمتوفي ١٥٨ هر) بين -تا عنى موصوف أكس دور مين شديد نقد وجرح كانشا منب نظر ابها نعك كه تعيف حنابه كوكهناري ا وقيد شان ابولعلى الحسنابله شيبنالا يغسله مام البعار الولعلى في حنا بدكواس قدره اغذار كرديات كرسمندرون كا يا نى تھى اُن دھتيوں كو دُورنهيں كركتا - فقيه اِبن زاغو ني عنبلي دالمنو في ٤٧٥) سے مین فاعنی ابر لعلی کے بارے میں اسی قسم کا فول منقول ہے۔ لعض مَالِمُكَاوُل مع: إن في قوله عن السيالية المتشبيه ما يحار النبيلة " ا بِلِعِلَی کے اقرال میں تشبہہ و تجہم کے اِس قدر نوا دریا نے جاتے ہیں کہ ایک دانشمندآ دمی اُن کو دیکھ کر سران رہ جاتا ہے ؛ ک حب علمات المسنت لعِنى حنفيه ، نشا فعِيه ، ما لكيها ورحنبليه نے إِن نوارج زما نه كا يُررى

سرگرمی سے تعاقب جاری رکھانو بیفتنہ وب گیااور دوسُوسا ل کک بھریہ آوازکہیں سے مزا کل چانچالدزمره مصری نے اکھا ہے:

" چ بھی اور یا نجویں صدی ہجری میں صابلہ نے اِن رجی نات کو تقریت و حفارت کی نگاہ سے دلجیا ، اِسی وجرسے عنبلی مسلک رسلفی خابلہ ) نظون سے او جبل ہو گیا ۔" کے

خارجي حراتي

پانچویںصدی مبجری میں بینفارجی سلفی فلتنه محمل طور رختم ہوگیا تھا لیکن حب جاعظ

له غلام احد حرری ، پرونسر : اسلامی ندا بهب ، ص ۹۷ ۷ ك الفاء علاد رَجَالَ کے نشکر میں شامل ہونے کا مترف حاصل کرنا ہے اُسے بھلا کون مٹاسکتا ہے ہچائی ر عربی میں ہجری میں اس فتنے نے بھر سز کال لیا۔ اِس د فعہ علا مہ ابن تیمیہ حرّا نی دالمتو فی ایسی سے در کی میں خارجیت کے جوائیم بھیلانے کی نہم متروع ہُوئی۔ اپنی تیز طبیعت سے علامہ ابن تیمیہ نے کتا ب خارجیت کے موجودہ ایڈلیٹن میں چنداضا نے کرکے ، جو پہلے ہی علامہ ابن تیمیہ نے کتا ب خارجیت کے موجودہ ایڈلیٹن میں چنداضا نے کرکے ، جو پہلے ہی کہ لاتھا اُسے اور نیم پر چواھا دیا۔ اِس با رہے ہیں پر دفیسہ اِبُوز ہرہ مصری نے لیوں و مثابت کے سے اور نیم میں بے دفیات کے سے ایک و مثابت کے سے دو ایک ایک میں بارہے ہیں بیات کے سے ایک میں بیات کے سے دو ایک ایک میں بیات کی ہے دو بیات کی ہے دو ایک میں بیات کی ہے دو ایک کے ہے دو ایک میں بیات کی ہے دو ایک کیا تھا کی ہے دو ایک کر ایک کی ہے دو ایک کی ہے دو ایک کی ہے دو ایک کی کی ہے دو ایک کی کی ہے دو ایک کی ہور کی ہے دو ایک کی ہے دو ایک کی ہور کی کر ایک کی ہے دو ایک کی ہور کی ہے دو ایک کی ہور کی

ساتویں صدی ہجری میں برلوگ ایک مرتبہ پھرمعرض ظهور میں آئے۔ یہ
حیات نوان کوشنے الاسلام ابن نیمیہ رحمۃ الله علبہ کے باعث حاصل ہوئی جو
سلفیت کے سرگرم داعی تھے۔ ابن نیمیہ نے لبعض دیگر مسائل کی دعوت و
تبلیغ کا بھی بطرا آٹھایا جو آپ کے عصرو عہد کی پیدا وارتھے ' ک
علامرابن تیمیر تو آنی (المتوفی ۱۸ عام) نے خارجیت کے متن پر وُہ بے نظیر حاستیہ
کھا، قصید کے مسلم کی حدو دالیسی و صنع کر دیں کہ گزشتہ سائ صدیوں کے مسلما نوں میں
کسی ایک فرد کومو تعد تا بت کر دکھا نا نا فکن ہوکر رہ گیا۔ جناب الوز رہو مقری نے اسس
بارے میں گوں وضاحت فرما فی ہے:

"سلفید کی دائے میں مسلمہ توجید اساس اسلام ہے۔ یہ بات حق سے میں میں تنک و تشریح و توفیح میں تنک و تشریح و توفیح کوئی مجال نہیں سلفید سلم توجید کی جو تشریح و توفید میں میں میں میں میں میں میں جو جمود مسلما نول کے نز دیک توجید سے متعارض و متصادم نہیں یا سلفیم کے وہ مخصوص مسائل یہ ہیں:

۱- فوت خدگان سے توسل کرنا و صدانیت خداوندی کے منا فی ہے۔ ۲- روفز نبوی کے رُو بُر و بوکر اُسس کی زیارت کرنا توحید کے خلات ہے۔

له نلام اعدوری : اسلای مابب ، می و ۵ ۲

۱۰ روضنهٔ نبوی کے اِردگرد دبنی نتیجا نیر واحکام د مثلاً طواف) کا مجالانا توجيد كے منافى ہے۔ ہ ۔ کسی نبی یا ولی کی قبر کے اُور خدا سے دیا مانگنا ، خلاف توجیدے۔ ۵۔ سلف صالحین کا ندہب ہی تھا، اِسس کی خلاف ورزی کرسوالے بدعات کے مرکب اور توجید کے منا لف بیں " کے و معبوب برورد کار جوبا عن ایجا د کاننات اوروجه تیا م محلوقات ہے ، اُن کے روضة مطهره كى زيارت كے بارے ميں علامرا بن تهميرتها نى ( المتوفى ١١٥ه) مبلغ خارجت كو نظرینے کومزید کوں واضح طور پر بہان کیا گیا ہے: ۴ ابن بمیاسی لیدفرمات به بس که از راه تبرک روضهٔ نبوی کی زیارت جانز نهین اس لیے کہ آنخضرر نے اپنی قرکر مسجد بنانے سے روک دیا تھا بھی سے آپ کا مقصوریه تھا کہ آپ کا روضہ زبارت کا مِخلائی ربن جائے' کے یر وفیسر ابُوزہو مصری نے موصوف کے اِسس نظریب کے بارے میں بُیں اپنا عندرا "مسلد زرنظر وزيارت روضه انور) مين امام ابن تميه كاموقف جمهور اہل اسلام کے فلان سے بلکہ اُن کے نظریات کے فلاف ایک زہرہ چلنج کی حیثیت رکھا ہے۔ تبور سلحا اور اُن کی منت وزیارت کے مسلم میں سمکسی حدیک ابن تبہہ کے سمنوا میں مگر روضنہ نبوی کی زیارت سے مند میں مم اُن کی شدیدمی لفت کرتے میں ' کے موصوف کی اِس کتاب سے مترج لعینی لاکلیورزرعی بونیورسٹی کے عربی اور اسلامیات مے

> کے غلام احمد حریری، یوو نیسر: اسلامی نداسب، ص ۲۹۰ کے ایضاً : ص ۲ ۲۸ کے ایضاً : ص ۲۸۷، سر۸۷

ردنیسز جناب غلام احد حریری نے روضنہ نبوی کی زیادت کے بارے میں علامہ ابن ہمیہ سرّانی المذفی ۲۸ عرا کے نظریے کی عمایت اور پروفیسر ابوز سرو مصری سے موقف پر ، صباکہ يذكوره اقتباك سے ظامر بہوتا ہے ، حييں بجبيں ہوكر يُون تنقيد كى اور دھا ندلى ميا تى ہے: م مصنّف کا یہ تول مبالغہ میری پر مبنی ہے دلعنی جمہور ابل اسلام کے خلاف بتانا> - مدیتِ نبوی " لا تشد واالس حال " کے میتی نظر محدثین کی اکثر بیت امام این تبمیر کی مہنوا ہے اور تبرک وسمین کے نقطہ 'نظر سے روضهٔ نبوی کی زیارت کوجا نرز نہیں سیجتی ہے کے چوبکد برکش گورنمنٹ کے عہدِ اقتدارے آج تک مدعیا نِ اسلام کوالیسی آزادی ِ رائے عاصل ہے کہ خدا نی کے دعو پرارین منبھو یا نبوت کے مدعی ہوجا ؤ، باری نعالیٰ مٹ نہ محو هونا عشرا و با نبیات کرام کوجمارے مجی ذلیل کتے بھرو۔ سر در کون ومکاں ادر عالم علوم اولین و آخرین صلی الله تعالی علیه وسلم کا نماز میں خیال لانا گدھے بیل کے تصوّر میں سے را با اوب جانے سے برتر اور شرکے ننا ویا اُن کے کثیرہ ، وا فرہ ، مختصد علوم غیببیر کو بیّوں ، پاکلوں اورجانوروں کےمعلومات کے برا برمھہاؤ ، نبی آخرالزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملجاظ زمانه آخری نبی ہونے کا انکار کرتے بچیرویا اُن کے حبلہ اقوال وا فعال پرخطِ تنسیخ کلیننے کر ، مرے سے اُن کے قابلِ حجت یا لائق استناد ہونے ہی کا اٹھا رکر ملبطّو، کُر چھنے والا مجلا کون ہے بعظمتِ خداوندی اور سٹ نِ صعطفوی کا د فاع کرنے کی کسی صاحبِ اقتدار و قدرت کو صرورت ہی کیا بڑے مختفی ۽ ایسے مُرِ فنن دُور میں کو ن کسی کی زبان پر ہیرہ بیٹما مكتاب ؛ يا رحب وقت قرآن وحديث مسخ إسلامي عفائد ونظرات كواسلامي عقاله كاجا مربينا با جائے گا، و ہاں دلائل كےمبدان ميں اليسى وصائد فى كاراز فاسٹس كرنا صرورى موجاتات اورعلما ئے اسلام نے ایساد فاع مرد دورمیں مثنا لی طور پر کیا ہے۔ يروفيسرغلام احد حريرى في يؤكد بهال حديث" لا تشدو االرحال "عي استناد

کر دیا ہے کہ محدثین کی اکثریت علامہ ابن تیمیہ (المتوفی ۲۸ مھ) کی ہمنوا ہے اور اس غرض سے روضۂ نبوی کی زیارت کوجا ٹر نہیں مجھتی۔ میں مہیں فا ضل مترجم کے اِس دعولی م اختلاف ہے کیونکہ اِسس صدیث کے بیش نظر محدثین نے روضۂ نبوی کی زیارت کو میر کر نا اپنے نہیں کہا اور نہ علاّ مہ ابن تیمیہ عرا آنی کی قطعاً ہمنوائی کی ۔موصوف اگر چہ محدثین کی ہمنوائی کا دعوٰی کر رہے ہیں میکن ہماری گزارش بیہے کہ اُمفیں دلا لی کے میدان میں محدثین کے مہنوائی کا طبقہ میں سے کوئی ایک مجبی فابل وکوسٹی المیسی نہ ملے گی حس نے علا مرا بن تیمیہ کی ہمنوائی کی اس ما سوائے کہ و وخواری کے جواس لائی عقاید و نظرایت کے سیمیشہ ایک جیلیج نا برت

مقا ہر بزرگان دین کی زیارت اور اس کے توسیل کے یا رہے میں علامہ ابن ہمیرانی

كانظر بريرتها:

" بوشخص برعقبده رکھتا ہوکر قبروں کی منتبن فضائے عاجات کا درلیہ بین اُن سے ازالہ تکلیفات ہوئر قبرا ، رزق کے در وازے کھنے اور شہر ما مون و معفوظ رہتا ہے ، وُہ مشرک ہونے کی وجہ سے واجب القتل ہے ' کہ موضوف کے اِسس نظریہ کے بارے میں پاکستان کے شہورا ہل قلم اور حق والفا کے عظم علم دار المتوفی و مستدی ومرشدی حضرت مفتی اعظم مہند شاہ محد مظہرا ملہ و ہوی رحمتہ اللہ و ہوی محد مقرق میں بادگار ، مخدومی و مکر می پروفی محد اللہ علیہ را المتوفی و مرسی میں قبل اوگار ، مخدومی و مکر می پروفی محد معد اللہ علیہ و احمد زیر مجد و گوں وقع طراز ہیں :

" ابن تیمید نے ۱۰ عدر ۱۰ ۱۳۱۰ میں اولیاء وانبیاء کے مزارات برحا عزی کے خلاف ایک رسالہ کھی تھا جس کی پا داش میں کا فی عرصہ بعد ۲۲ جم کے خلاف ایک رسالہ بعد ۲۶ جم ایک وقت نے اِن کو قبد کیا اُور اُسی قبد و بند میں انتقال ا

ابن تمییر مزارات پر ما صری کے علاوہ استینا شرکے معبی خلاف شے۔ چانی پر سف النبہا نی نے اپنی کتاب شوا هدالحت فی الاستیفا شد بسبید الله نتی کتاب شوا هدالحت فی الاستیفا شد بسبید الله نتی کتاب شوا هدالحت فی الاستیفا شد بسبید کے اس عقید سے کے خلاف بہت کچھ کھھا ہے " کہ سفی حفرات کا طرز علی توبیتھا کہ وہ خور کو صنبی نیا مرکے امام احمد بن عنبل رحمۃ الشیلیر کے عقائد و نظریات کی نشروا شاعت کو اپنیا نصب العین بنا کر خارجیت کو جیلانے میں مصرون باکر نے اور فقہا و و محدثین و متکابین امن محمد یہ پر تنقید کرنے ہے باز رہنے تھے عب لام این تمیروانی و المنوفی حرام می بیلے مبتلے خارجیت بیل حبول نے کرام و علما کے عظام ، حتی کو اندار کرنے اور جیلی بنانے میں نطعاً کوئی جب محسوس بری اور سیس کے بارے میں جنا ب پر و فیلیے کور سعود احمد صاحب بین کی مسلوس کی مقل مرابی کی اسس دوش کے بارے میں جنا ب پر و فیلیے کور سعود احمد صاحب بین و فیلیے کور شعود کر سی کر سے کور کور شعود کا کھر سے کور سی کر سے کور سی کے بارے میں جنا ب پر و فیلیے کور شعود احمد صاحب بین و فیلیے کور شعود کا کھر سے کور سے کیں و فیلی کور سے کر سے

"ابن تمیر میرونیات کرام اور تسکیمین سے بھی نالاں معلوم ہونے ہیں۔ خیانچہ استوں نے اللہ معلوں کا الدیقد من الصندل اور المنقد من العلوم المدین) پر بڑی جرح کی ہے۔ یروہی اما م عز آتی بیں بجن کے شان میں شیخ ابوالفضل نے گستا خانہ کلمات کے تقے تو حضرت مجدد العن تاتی رحمۃ اللہ فوراً اسس کی مجلس سے اُٹھ کر بھے آئے تھے اور معلوم ہے کہ مجدوالفت تاتی کون بزرگ شے ؟ یہ وہی بزرگ بیں جن سے متعمل فراکڑ اقبال مرحم نے کہا ہے : ع

وہ ہسک دیں سرمایہ ملک کا تہباں میں اسک کا تہباں میں تشریب نہیں میں میں انگ کی ، آپ اکسس کی مجلس میں تشریب نہیں کے گئے۔ اُک ضیں امام نوز آئی اور دور سے صوفیہ کام کے متعلق ابن تیمیہ کھے ہیں

لله مرمسودا حد، پروفیسر: مواعظ مفلهری، مطبومدرا چی، باراول ۱۹۷۰، ص ۹۷

" صونی اور محکمین ایک سبی کشنی سیور بین که ه

علاَ مه ابن تمهیر حرانی (المتو نی ۴۷، م) کے متعلق وضاحت کرتے بُموے موصوف نے یُوں مُن کی سوانح حیات بیان کی ہے :

علامرا بن تهميد كي تنقيد كا نشا منصرف انمز دين هي نهبس بنے بكة حضرت عرفا روق ادر حضرت على رصنى الله نغالى عنهما جعبسه اكا بروا عانظم تحجى إسس اندها دُهند نيراندازى و ناوك فكنى سے محفوظ نزرہ سكے -جنانجي موصوف تحفظ بين :

"ساتریں اور آٹھویں صدفی ہجری کے مشہور عالم ابن ہمید کے متعلق کھا ہے کہ اُنھوں نے الصالحبنہ الجبل کی مسجد میں منبر ریکھڑے ہو کرکہا "حضرت عر بن الخطاب نے بہت سی غلطیاں کین ۔ اِسی طرح ایک روایت بیجی ہے

> له محدسوداحد، پروفیسز مواعظمظهری، ص ۱۷ که ایصناً : ص ۲۷

ابن نميرا بك ابساتفص بحص كوخدا في رسوا كيا، گراه كيا، اندهاكيا ، بهراكيا اور ذيل كيا ـ اِسی ہے ائمڈ دین نے اِمس امری مراحت ک اورأس كم فسادِ احوال اور حبولے افوال كو بیان کیا۔ بوتعدیق کا ارادہ رکھیاہے اُ سے جابيد كراس الم ومجتدكي تصافيف كامطالعه كرسدحن كي الممت، مبلالت اور مرتبة اجتها و مك رسائي رسب كا اتفاق ب سيني سشيخ ابوالحس سكى نيزأن ك فرزندار جمندعسلام فاج الدين مسيكي اور المول ك مشيخ حفرت عزبن جاعه اوراً ن كے معاصرين اور ديگر علمائے شا فعيد مالكيدا ورحنفيه وغيره كي- ابن تمييه فيصوفيه مناخرين يراعرًاصْ كرفيرى اكتفا تبين كيا جكراُمس في حضرت عربي نطاب اور على بن ابي طالب رصى الله تعالى عنها جبسه اكابرصحابه برحبى اعتراضا كيے حبيباكر آنده مذكور ہوگا۔خلاصريكر أسكا

أبن تيمية عبد خزله الله واضله واعاه واصمه واذله وبذالك صرح الائمة الذين بينو ١ ضاداحواله وكذب اقواك ومن اداو ذالك فعليه بمطالعة كلام الامام المجتهد الشفق على امامته وجلالته وبلوغه مرتبة الإجنهادا بي العسن السنكي و ولده التاج وشيخ الامام العزابن جباعه واهلعصرهم وغيرهم من الشافعيد والماككية والحنفية ولعربقص اعتراضه على متاخر الصوفية بلاعتراض علىمثل عمر بن الخطاب وعلى بن البطا دمنى لله عنهاكهايأتى والحاصل مه موسودا تدريد فيسر: مواعظ مظهري، ص ١١ کلام کوئی وزن نہیں برتھ الم بلم ویرانے بی تھیلیے
کے لائق ہے۔ ابن تھی کے بارے میں عقیدہ
رکھنا چاہیے کروہ برعتی ، گراہ ، گراہ کن ، جا بل
اور صدی کل جانے والا ہے۔ اللہ تعالی اس
کے ساتھ اپنے عمل ہے معا مدکرے اور ہمیں
اس کے جیسے طریقے اور عقیدے سے بجائے۔
ایس کے جیسے طریقے اور عقیدے سے بجائے۔
ایس کے جیسے طریقے اور عقیدے سے بجائے۔
ایس کے جیسے طریقے اور عقیدے سے بجائے۔

ان لا يقام لكلامه وزن بل یری فی کل وعر وحزن و یمتقد فیه اسنه مست دع ضال ومضت به اهل غال عامله الله بعد له واس جاینا من مثل طریقته وعقید ته وفعلی امسین گله

یمی حضرت فحز المحدثین آ کے جل کر ابن تیمیہ، اُن کی تصانیف اور اُن کے متبعیں کے بالے میں مسلما بذل کو اُن کی خیرخوا ہی کے کیشین ترظر جمر ں فہماٹنش کرتے اور عکم سنسرح بیان فرطتیں

ابن تیمیاوراً س کے شاگر دابن تیم بوزی و عیری کا بون پر کان رکھنے سے بچا کیو کم اُ تھوں نے اپنی خوام شی نفسانی کو معبود بنا بیا تھا اور خدانے اُس کے کان اور دل پر ٹہر کی اور اُسس کی اور دل پر ٹہر کی اور اُسس کی اور دل ایس کون ہے جو اِس کے باوجودا سے برایت وے ۔ اِن محدوں نے باوجودا سے برایت وے ۔ اِن محدوں نے مس طرح اِسلاقی عدوہ سے تجاوز اور کسی میں طرح اِسلاقی عدوہ سے تجاوز اور کی جا در کو بھا ٹرکر بھی گمان کیا وہ لینے رب کی طرف سے راو راست پر جی حالا کھ قع کی طرف سے راو راست پر جی حالا کھ قع راو راست پر جی حالا کھ ق

روايّا ك ان تصنى الى ما ف كتب ابن تيمية وتلمينده ابن القيم الجوزية وغيرها مئ المخد الله هواه واضله الله على علم وختم على سعه وتلب وجعل على لصروغشاوة فن يهديه من سعد الله وكيف تحا وزهو لاء الملحدون الحدود وتعد المسوم وخروا الحدود وتعد المسوم وخروا سباح الشراعة والمحقيقة فظنوا وليسواكذالك بلهم على هدى من ربيم وليسواكذالك بلهم على هدى من ربيم على اسواءً الصلال واتبح

له احد شهاب الدين بن حرك والم : فياولى حدثيبه ، ص ٩٩

الخصال والبلغ المقطوالخسول خمارك اورجوف بهتان ميرمب تلابي وانسهی الکذب و الران کے بروکاروں کو اُسوا کرے اُور ا ان جیسے عقیدے رکھنے والوں سے زبین کو

البهتان فخذالله متبحهم وطهر الارض من امثالهم أله العلم الله

## خارجی ویا بی

ما توب صدى مين الحامبُوا بيخار حبيت كافتنهُ أخر كارعلا ئے المسنت شكرالله سيعهم كي ماعی تملد سے ختم ہوکررہ گیا۔ علا مرابن تیمیداور اُن کے نشا گرد ابن قیم وغیرہ کی تصانیف ایک و بك نا پيد موكنين - با دهو بي صدى مين به ناسور سرح هي وفغرا موريا - نجر مين محد بن عبدلوبان نامی ایک عالم نے خوارج کے مذہب کو ابن تیمیر کی نصانیون سے حاصل کرکے اُس کی تبلیغ وانتاعت متروع كردى ميروفيسر الوزيرة مصرى إسسلسليمين بُون وضاحت كرته بين: "ا تباع محد بن عبدالوم ب في مسلك ابن تيميدكو ازسرنو د ند كي تخشي واس تخلید کے بلانی وموسس محدین عبدالوہاب مقصحن کی دفات ٥٨٥ مين يُهو تي محمد بن عبدالوم بنف نبعت إبن نميير سيمستفيد بو يحك تنف - إسخون فينظر غائراً ن كتب كامطالع كيا أوران كونكرونظ كى حدود سينكال كرعل ك داڑہ میں داخل کیا۔جمان کے عقابد کا تعلق ہے اضوں نے عقابد ابن تمیہ پر ذرّہ بحراضا فرنہ کیا اور اُن کوئیر ں کا نوں اپنا لیا ، البتّہ اِنھوں نے امام ابن نیمیہ گیسبت زیاده تشد دسے کام لیا اور ابلے عملی امور کو ترتیب دیا ، جن سے ا بنتميه نے تعرف منیں کیا تھا جس کی وجہ پھی کرؤہ اموراُ ن کے عصروعہ۔ يل مشهور مز في ك

> هٔ احمد شماب الدین بن حجر کمی ، محدّث : فناً و ی حد نبیه ، ص ۱۲۸ لننام اعدم ریی: اسانی زامید، صهم

ہوتے تنے بین دوں وہ بیرصح انشین تنے ان کی تبلیغ و دعوت سے چذاں
خطرہ نہ نخا ، حب سوری خاندان ہا دعرب میں برسرا تنڈار ٹہوا نز اِن کو دُوسرے

وہ بیرکو فرمٹ کنی میں بڑا مزہ آتا تھا اور اِسس شر منا ک حرکت کو وہ دین کی اسم ترین خدمت ،
ترحید کا تخفظ اور اپنا عظیم کا رنا مرشا د کرنے تھے۔ پر دفیسر ابوز ہرہ مصری نے اُن کے ایس
مشغلے کا ذکر ٹیوں کیا ہے :

"ستر ہویا دیمات ، جہاں ان ہوگوں کالبس علیّا وہاں پنجیۃ اور قبۃ گرادیۃ۔
اِسس کی عدید کر بعض اور بین عنفین اِن کو" معبرت ن کے نام سے بارڈ بیں۔ یہ لفب مبالغہ رمجول ہے۔ اِس لیے کہ قبہ جات کو معبد کی حیثیۃ عاصل نہ تھی۔ نا با ً بہ ہوگ اُن مساحد کومسار کر دیتے تھے، جن میں جیۃ ہم اکر نے تھے 'و کے

وہ بیر نے اِسی پربس نہیں کر دی تھی ۔ ملکہ صحابۂ کرام اور دیگہ بزرگان دین کے مزارات کو مسا رکرنے کی فدست بھی اُ محفوں نے بڑے ذو فی و شوق سے انجام دی ۔ شعا ٹرانڈ کی اِس طرح پا ما لی کو وُہ ا بنی ساختہ توجید کی معجون کا جزو اعظم مجھنے بتنے اور اپنے اِسس کا رناھے پروُہ نازاں تھے کہ ونیاسے کفروشرک کا نام ونشان مٹا رہے بیں حالا کہ حبس بلاسے وہ دو سروں کو بچانا چاہتے نظے وُہ خود اُن بہی مسلّط محقی سکین خوارج کی فطرت ترفیع بلاسے وہ دو سروں کو بچانا چاہتے نظے وُہ خود اُن بہی مسلّط محقی سکین خوارج کی فطرت ترفیع سے ہی بیچلی آ رہی تھی کہ وہ دُو سروں کی آئکھوں بیس نے تلاش کرنے کی کھوج میں گھی رہتے ہیں اور تا حال قاصر رہتے ہیں اور تا حال قاصر ہے اور تا حال قاصر ہے ہیں۔ مثلاً و

"وہا بیکے تشدد کی بیر ( قبی شکنی ) آخری صدیک ندھی بکر ایس سے

اید قدم آگے بڑھ کوا مفوں نے مفروں کومسارکر دیا۔ جب دیا رِعرب بیب وی رِعرب بیب وی رِعرب بیب وی رِعرب بیب وی برسراقتدارا کے توصی بہت مفرے گراکر اُن کوز بین کے برا برکردیا ۔ اب صحابی کی حدو سے پہتے جہدا سنوں نے اِس یا بندی کے قریبے۔ قروں کوز بین سے ہمواد کرنے کے بعد اُسنوں نے اِس یا بندی کے ساتھ اُن کی زیارت کی اجازت وسے دی کہ زا ٹر صرف استال میں کے اور بین کے اور بین کا اُستال میں کے اور بین کی اور بین کے اور بین کی اور بین کا دو ہے دی کہ زا ٹر صرف استال میں کے اور بین کی اور بین کی اُستال میں کے اور بین کی اور بین کی اور بین کا دو بین کی اور بین کی اور بین کی اور بین کی دو بین کر بین کی دو بین کی دو بین کر بین کی دو بین کی دو بین کر بین کی دو بین کر بین کر بین کر بین کے بین کر بیا کر بین کر بیا کر بین کر بی کر بین کر بی کر بین کر بی کر بین کر بین کر بین ک

وہ بیول کی دبی<sup>ت ک</sup>نی اور مقابر کی ہا لی کے سلسلے میں بیو فیسر محرمسعود احمد صاحب نے بعض مور خیب کے حوالے سے ، مور خاند از میں السس حقیقت کا اظہار ان لفظوں میں

ابن عبدالوہاب اور اُن کے متبعین نے نہ صرف بیرکہ مسلما نوں کے جا ن و اللہ کا کواپنے لیے حلال کیا بکہ مرحوبین صحابہ اور صلحائے است رصنوان اُمت علیہم احبین کے قبق کو بے دریغ مسا رکیا بیٹا نیے ابن عبدالوہا ب نے اُن قبق کومنہدم کرنے میں سرگر می سے حقتہ بیاجہ مسلمانوں کی عقیدت و معبت کے نشان نشے ۔ مثلاً ، مقام علیہ پر حضرت زید بن خطاب ( جو جنگ میام بیٹر اپنے ہا تقدے کوال مارا اور معامر بی نام بیٹر این کے میموار کر دیا '

اندازسے مقد محرم برمحرم ۱۲۱ه در ۱۳۰ ما و کوسعود بن عبدا لعزیز فاتی اندازسے مقد محرم بین داخل مجوا تو اور سال اور کسٹر کمیدمشا مر (؟) کا اندازم برما مور کیے گئے۔ سعو و نے سبنیل دن مخد محرمہ قیام کیا اور اسس دوران مسلمان ( متبعین ابن عبدالوہا ب) قبق کوگراتے دہے تا اسکو مکر محرمہ محرمہ کرمہ کرمہ کرمہ کرمہ کی نام مشام اور نیتے برابر کر دیے گئے "

"کیے کے جوام اور فیمتی ذخیرے فاتحین میں نقسیم کودیے گئے ، قبے گرانے گئے
ادر لبعض مجا در قتل بھی کیے گئے یہ میکہ ایک ول ہد دینے والی خرولفر ڈبلنگ
کی نماب فیو حجرآ ت اسلام بین ملتی ہے۔ مصنف نکھتا ہے: " مرجگہ قبے
معاد کردیے گئے اور سرزین حجا زکے مقد کس مقابات اُس ( ابن عبدالوہاب )
کے متبعین کے قبضے میں آگئے تو صوفیہ و او بیا مرکے قبتے ، حجاج کرام جی کی صدیوں سے عزت واحد ام کرنے ہے آئے تھے زمین کے برابر کر دیے گئے ...
مدیوں سے عزت واحد ام کرنے ہے آئے تھے زمین کے برابر کر دیے گئے ...
فضمت کا سنا رہ گردش میں آگیا ہے لئے

نوارج کی فطرت، زبانِ رسالت سے یقتلون اهل الاسلام و بید عون اهر الا د ثمان بیان ہوئی فظرت، زبانِ رسالت سے یقتلون اهل الاسلام و بید عون اهر الا د ثمان بیان ہوئی ففی کرؤہ بت بیستوں کو چوڑ کرمسلمانوں کو قتل کمباکر بی سے سوم ایر مجمی اپنی فعار حبیت کامکمل تبوت بیش کرنے ہوئے کے مسلم کشی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اله کمجمی اُن الیہ ہے جوا نمروں کی تلوار فیرمسلموں سے فلاف نه اُسلم منے ہا گا اُسلم کا اُن اِن اُن اُن اُن اُن اُن اُن کی بروز قیا مت علی و با بیہ کوسا منے رکھ کر خود فیصلہ کرسکتا ہے ۔ اگر آج فیصلہ نہیں کر اُن اُن کل بروز قیا مت خود ہی فیصلہ ہوجائے گا نیجر و با بیہ جب مسلمانوں کی جا ن و ما ل اور نشک و ناموس سے فور کھیل رہے مقوا ورائے سے والی نیوں بیان کیا کرنے مقے :

مجب عالم وعا می نے ابن عبدالوہا ب پریدالزام سکایا کہ وہ مسلمانوں کا آلیا کا کررہے ہیں اور اُن کا مال ودولت کوٹ رہنے ہیں تو اُن کے منبعین نے جواب دیا کہ حاش و کلا ، ہم مسلمانوں کا متل عام نہیں کر رہے ہیں بکر ہم تو اُن بسلمانوں کو تہ تینے کر رہے ہیں جواعمال وان کا رکی وجہ سے مخترک و کا فر ہو چکے ہیں۔ جنانچہ اِکس طرح صفائی مینین کی گئی .... و شیخ رحمہ اللہ نے

من اون سنم رب سون کی تکفیر کی جواولیا دا و زنگو کا ربندوں سے مراویں مانگتے ہیں جنوں نے جت کے نبوت اور طریق حق کی وضاحت کے بعد بھی شرک کا از تکاب اور اللہ کا شرک بھر ایا اور بھیر اُنھوں نے قال میں بھی بیش قدمی کی ، تب شیغ نے اُن سے قبا ل کیا اور اُن کا خون بہا یا اور اُن کا مال لوٹا اُن اگر مساما نوں کے اعال کا اتنی سنی ہے محاسبہ کیا جائے قر بھیر ہم میں کتنے لوگ ہیں جو زندہ بہنے کے قابل ہیں بہ نساید لا کھوں ہیں معدود سے چند ہوں تو ہوں ۔ کو جا بہتے چونکہ ایس کا فرو مشرک کتے ستے ۔ یہی وجہ ہے کم وُہ وہا بہتے چونکہ ایس السام کو کا فرو مشرک کتے ستے ۔ یہی وجہ ہے کم وُہ اِن کی بیاری کے اُن رایا کے اُن رایا کے دوق وہ شوق سے سماماکو ہے تھے ۔ یہی وجہ ہے کم وُہ اِن کی بیاری کا فرو مشرک کتے ستے ۔ یہی وجہ ہے کم وُہ اِن کی کا فرو مشرک کے تھے ۔ یہی وجہ ہے کم وُہ

وہ بیرچ نکو اپنے سوا جملہ معیانِ اسلام کو کافرومشرک کتے ستے۔ یہی وجہے کم وُہ اپنے اصطلاحی مشرکوں کا خُون بڑے ذوق وشوق سے بہایا کرتے تھے۔ چنانچ الدر رالسنیہ ادر دالتی در احتصاحب نے اِن حصرات کی فطرت ادر

خدت مسلمشی کو گوں طبعت برائے میں بیان کیا ہے:

"ابن عبدالدہاب اپنے تلبعین کے علاوہ اِس اَسمان کی نیلی جھٹ کے نیچے اُن تمام سلمانوں کوعلی الاطلاق کا فرومشرک سمجھتے تھے جو اُن کی اطاعت و بیروی سے گریز کرنے تھے ۔ اِس لیے اُن کا خون بھانے میں وریخ نہیں کورتے تھے۔ یہ بات نبی کوزیب دیتی ہے مگر کسی مصلح کی بیکنفیت کم علمی

ادر کم فہمی کا نتیجہ ہے۔ " کے

و ہا بیری نلوارسلما بوں سے خلاف کیوں اُسٹھتی رہی ؛ اِسس کا سب سے بہتر جواب توفود فرامین رسالت میں موجود ہے نیکن اِسس المناک طرز عمل پر ایک فکر انگیز اور اھیجو تا تھو دائیا نہ اور ا

تبقيه للاحظر فرماينيه:

الماريخ ابسلام بين إس قسم كربهت سے دكوج فرسا منا ظرسا سنے آئے اللہ اللہ علیہ مسلمانوں نے البیس میں ایک دورے کا خون بھایا ہے گر بیساں

ملى مرسسو احمد ، پروفىيسى مواعظ مظهرى ، ص مور كه ايفناً : ص م ، وکراکس شخص کا ہے۔ جو سپی انہ آن بان کے ساتھ توحید و رسالت کی طرف دور ت

وے رہا ہے۔ کم از کم البی شخصیت میں سپی انہ صفات کو تلائش کیا جائے
اکوراسی معیارے پر کھا جائے تو بہا نہ ہوگا۔ نگر بہاں معالمہ بالحل برعکس فظر آتا ہے۔ سپی براسلام صلی الشعلیہ وسلم زندگی بھر کھا رو مشرکین اور بہود
ونصاری کے خلاف آتا ہو ہ بریکا رہے ، نگر بہاں جو کچھ ہے مسلما نوں کے خلاف آتا ہو تھی تھا کہ شرک و برعت کہ محمد بن عبدالو ہا بہ نحدی کی تحرکی ہے متعلق دعولی تو بہی تھا کہ شرک و برعت کہ بیکن تعیار اسے معلی کہ شرک و برعت کہ بیکن تعیار اسے کوئی تقویت بینچنے کی بجائے اور بہت اور کیا ہو انتظار طلا مسلما نوں کا خوف اور کیا ، مسلمانوں کو ان سے کوئی تقویت بینچنے کی بجائے اور مسلم و ان کا خوف اور کیا تھوں بہا ، ننگ و نا موسس اور مال و دولت و سے مسلمانان عالم کے جذبات اِن کوگوں کے خلاف بھوک اُسٹے اور بہ قدر تی و نو موس سے مسلمانان عالم کے جذبات اِن کوگوں کے خلاف بھوک اُسٹے اور بہت قدر تی و نو بھوک اُسٹے اور بہت و رہنی کی موکن اور گھٹیا سے کھیا تدبیرا خشیار کرتے ہوئی ۔ و ہا بہوں نے قوت حاصل کرنے کی موکن اور گھٹیا سے کھیا تدبیرا خشیار کرتے ہوئی۔ و ہا بہوں نے قوت حاصل کرنے کی موکن اور گھٹیا سے کھیا تدبیرا خشیار کرتے ہوئی۔ و ہا بہوں نے قوت حاصل کرنے کی موکن اور گھٹیا سے کھیا تدبیرا خشیار کرتے ہوئی ۔ و با بہوں نے قوت حاصل کرنے کی موکن اور گھٹیا سے کھیا تدبیرا خشیار کرتے ہوئی ہوئی ۔ و با بہوں نے قوت حاصل کرنے کی موکن اور گھٹیا سے کھیا تدبیرا خشیار کرتے ہوئی ہوئی ۔ و با بہوں نے قوت حاصل کرنے کی موکن اور گھٹیا سے کھیا تدبیرا خشیار کرتے ہوئی ہوئی کوئی جو کے مولوں نہوں کی ۔ مثلاً ؛

له محمسود احمد، په وفيب : مواعظ مظهري ، ص ۲۰۷۴

ماده موجا ڈو میں اُ مبد کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تخصیں غالب کرے گا اور نحب کہ اور انہ تعالی تخصیں غالب کرے گا اور نحب کہ اور اہل نجد کی باک تحصارے ہاتھ میں ہوگی ۔ حبرت الس بات بر ہے کہ کا رخیر کی طرف بلا یا جارہا ہے تو یہ لا لیح کبوں وی جارہی ہے کہ نحب د اور اہل نجد کی باک تحصارے ہاتھ میں ہوگی ؟ حالا بکہ اُسس وقت اِ ن علاقوں پر کوئی منٹرک وکا فر حکم ان نہ تھا۔ یہ انگ بات ہے کہ ابن عبد الوہا ہے لین منازی کو کافر اور واحب القبل تصور کرتے تھے۔ اعلائے کلمۃ الحق کے بیے منافین کو کافر اور واحب القبل تصور کرتے تھے۔ اعلائے کلمۃ الحق کے بیے منوبی ونرغیب کا یہ انداز مومناز منہ ہیں گا، اُن

جب محد بن عبد الوہا بنجدی ( المتو نی ۱۲۰۱ هر ۲۱ هر ۲۱ م درعیہ کے امیر یہ کی تقیق ) بین محد سعود کو اپنی تحریب کا سانف و بنے کی دعوت دی تو اُس نے دو شرطیب عائد کی تقیق ) در کا بیتی کہ میں ابل ورعبہ سے فصل کے وفت کچے مقررہ محصول وصول کیا کرتا ہوں ، آپ اس سے نہیں ردکیں گے ۔ علم ارتو حبد وسنت اور ما حی نیشر کرنے والے محد بن عبد الوہا ب نجدی نے اِسس کا جربوا ب ویا وہ تبصرہ کے ساتھ پر دفیسر کرنے والے محد بن عبد الوہا ب نجدی نے اِسس کا جربوا ب ویا وہ تبصرہ کے ساتھ پر دفیسر کھرمود احمد صاحب سے شینے :

اری دُورسی سُرط ، سوانشاء الله تحصین فتوحات اوغنیمتوں میں اتناکچے ملی جائے گاکہ اِسس شراج گانیا لیجی دل میں نہ آئے گائے ، کسی فتوحات اور مُر بخصین کسی فتوحات اور مُر بخصین مسلمانوں کہ دولت جن کو مشرکین و کقار کے زمرے میں شمار کرکے اُن کے مسلمانوں کہ دولت جن کو مشرکین و کقار کے زمرے میں شمار کرکے اُن کے مسلمانوں کی مشاع عزیز کو غنیمت محمور کو کا نا اور کھلانا کمیسی سنم ظریفی ہے ، بہی نہیں ملکہ حب ابن عبدانوہا بہ کو زراقو سند حاصل ہوگئی تو بھر زنگ کچے اور جوگیا ۔ جنانچ حب محتقد است سے والم بن دواس سنے ابن عبدانوہا بہ کے پیروگوں کے محتقد است سے والم بن دواس سنے ابن عبدانوہا بہ کے پیروگوں کے محتقد است سے

د لرمودا حمد ، پروفیسر ، مواعظ منظمری ، ص ۷۹ ، ۵ ، ۵

الله المران برسختی کی توابی عبدالویاب نے فورا حبوال و تمال کا حکم معا در زبایا الب میں بھر کیا تھا بہ مسلما نوں کے کشتوں کے پیشتہ لگ گئے یہ بات کہ گئے ہیں ،

تو کیک ویا بیت کے نتائج پر بجٹ کرتے ہوئے موصوف کیا ہے کی بات کہ گئے ہیں ،

منا ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کر ناچلوں اور وہ یہ کہ تحریک ویا بیت نے بیشنا ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کر ناچلوں اور وہ یہ کہ تحریک بیا میں بہت بیاک بنا دیا ہے چرت و نعجب ایس بات پر ہے کہ اکا برین اور صلیا ئے امت پراعتراضات اور تنقیدات اُن حضرات کی جانب سے ہوتی ہے جن کی نظر سطیت کی خماز ہے اور اور اعتراضات اور اور اعتراض اِنس انداز سے کرتے ہیں گویا نظر ہے تولیس اُنے خوب کی سیالہ کے بارے ہیں اہمسنت وجا بت کی خوب عبد اور اعتراض اِن ابن عابرین شامی د المتوفی ۱۲۵۲ ھی رحمت رائٹ علیہ اُن رحمت الشر علیہ اُن

حبیا کر بارے زیانے میں (ابن) عبدالو باب
کے نمبین میں واقع کہوا ، جو نجد سے کل کر
حرمین نشریفین پر فابھن ہؤئے۔ اپنے آپ کو
منبلی ند مب کا بیرو کا دخل مرکرتے تھے ،
عالا کداُن کاعقیدہ یہ تھا کہ مسلمان کب وہی ہیں
اور اُن کے عقایہ سے اختلات رکھنے دلے
میں مشرک ہیں۔ اِسی لیے اُکھوں نے المہنت
وجاعت اور اُن کے علیاء کو قتل کرنا مباح
مشرایا ، بیمان یک کہ الشر تعالی نے اُن کی
طاقت توڑدی ، مسلمانوں کے نشکروں کو

تعماوتع فى نهماننا فى اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد و تغلبوا على الحرسين وكانواين تحلون مذهب المنابلة المنتهم اعتقدوا انهم همم المسلمون وان من خالف المسلمون وان من خالف بذالك قتل اهل السنة وقتل علمام مثركون واستباحوا علمام مثركون واستباحوا وخرب بلادهم وظفى بهم عساكر

کے میرمسعود احمد ، پروفیسر: مواعظ منظهری ، ص ۲۱ کله ایضاً : ص ۸۰ السلين عام تُلْتُ وتُلْتُين ومانين أن بِرْفِع وي ليني ١٧٣هير. والف ك له

وابیرے بارے بیں دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم، برایین قاطعہ مبین کناب کے منت مردی خدیل احمد انبھوی (المتوفی ۲۵ ما ۱۹ م/۱۹۲۷) نے سوال وجواب کے طور پر اناور ابنی جاعت کا موقعت کیوں بیان کیا ہے:

"سوالے : محد بن عبد او باب نجدی علال سمجنا نقامسلما نوں کے نوُن اور اُن کے مال دارد کو اور اُن کے مال دارد کو اور اُمام لوگوں کو منسوب کرتا نقامترک کی جانب اور سلف کی شان میں گنتا نئی کرتا نقاد اُس کے بارے میں تماری کیا رائے ہے ؟ اور کیا سلف اُسلام کے کا در کیا سلف اُسلام کی کا دار کیا سلف اُسلام کی کا در اُسلام کا میں میں کہ کا در کیا سلف کا در کا تھا کہ کو کو کو کا در کیا سلف کا در کا تھا۔ اُسلام کا در کا کا در کا تھا۔ اُسلام کا در کیا کہ دیا ہے کہ کا در کیا سلف کا در کا تھا۔ اُسلام کا در کیا کہ در کا در کیا سلف کا در کا تھا۔ اُسلام کا در کا کو در کا تھا۔ اُسلام کا در کیا کہ در کا در کیا کہ در کا تھا۔ اُسلام کی کا در کیا کہ در کیا کہ در کیا کہ در کا تھا۔ اُسلام کا در کیا کہ در کیا کہ در کیا کہ کا در کیا کہ در کیا تھا۔ اُسلام کی کا در کیا کہ در کا کہ در کیا تھا۔ اُسلام کی کا در کیا کہ در کیا تھا۔ اُسلام کی کا در کیا کہ در کیا تھا۔ اُسلام کی کا در کیا تھا۔ اُسلام کیا کہ در کیا تھا۔ اُسلام کیا کہ کا در کیا تھا۔ اُسلام کی کیا در کیا تھا۔ اُسلام کی کیا در کیا تھا۔ اُسلام کی کیا در کیا تھا۔ اُسلام کی کا در کیا تھا۔ اُسلام کیا کیا کی در کیا تھا۔ اُسلام کی کیا تھا کی کا در کیا تھا۔ اُسلام کی کیا تھا کی کا در کیا تھا۔ اُسلام کی کا در کیا تھا۔ اُسلام کیا کیا تھا۔ اُسلام کی کا در کا در کیا تھا۔ اُسلام کا در کیا تھا۔ اُسلام کی کا در کیا تھا تھا۔ اُسلام کی کا در کیا تھا۔ اُسلام کی کا در کیا تھا۔ اُسلام کی کا د

عقيده كے خلات ہوا وُه مشرك ہے۔ اور إسى بنا پراُمنوں نے السنت ور

مل ئے المبنت کا قبل مباح سمج رکھاتھا۔ یہاں کے کہ انڈتھائی نے

«ایناین عابدین شامی . فقیهمه : رد المحتار ، حبله سوم ، ص ۱۹ س

ان کی نفوکت وروی ا

دلیبدی جاعت سے دوسرے جید عالم ، وارالعلوم ولیربندے سابق صدر لعنی مولی حسین احد المرا ندوی و المتونی ۱۴۰۱ هر / ۱۵ (۱۱) نے وال سیر سے بارے میں لیٹ الزو

كانداراكس اندازه كاع:

ا صاحبو ا محد بن عبد الوال ب عبدى البداء ترصوبي صدى نجد سے فل سر مما اور و تكرير خيالات باطله اور عقائد فاسده ركفياتها، إس يا أسس ابل سنت والجاعت سيقتل وقنال كيا ، أن كوبالحراب خيالات كي تكليف وتنار ہا، اُن کے اموال کوغنیمت کا مال اور حلال مجمالیا ، اُن کے قتل کرنے كو باعض نواب ورعمت شماركرا ربا- الل حرمين كوخصوصاً اور ابل حما زكو عمراً أس نے تحلیف شافر بہنیا ئیں۔ سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت کشاخی اور بے اوبی کے الفاظ استعال کیے۔ بہت سے لوگوں کو برج أكسى كى تعليف شديده كے مربند منوره اور كم معظم هورنا اور بزاروں آدمی اُس کے اور اُس کی فوج سے یا تقوں شہیدہ ہو گئے۔ الحاصل وہ ایک ظلم و بغي، غونخوار ، فاستشخص نھا'' تے

وبوبنديوں كےمشهور فاضل، علّا مرانورشاه تشميرى ( المتو في ١٣٥٢ هر ١٣١١ مولوی سین احمد ٹانڈوی سے پہلے دار العلوم دیو بند کےصدر بھی تھے ، اُنھوں نے گھا

عبدالوع بنجدى كے بارے بيں يُوں كھا ہے!

محدین عبدالویاب نجدی جو تھا ، کوہ ترایک امامحمد بن عبدا لوهاب كوتاه فهم اوركم علم انسان تھا، إسى كيے النجدى فانه كان رجسلا

كفركامكم لكانيس فراحيت وجالاكا بليد اقليل العلم فكان بسارع الى الحكم بالحفي - كل

له خلیل احد انبینچوی، مولوی ؛ المهند علی المفنّد اردو ، مطبوعه کراچی ، ۲۱ م ۲ له مل ندوی صاحب نے نوجرے کا منہیں لیا، بہاں اہل انسنیت والحجا عت یا المسنیت وجم عث<sup>یم</sup> مل حسین احدا ناروی ، مولوی ؛ انشهاب افتانب ، ص ۱۸ سلى الورشاه كشميري ، مولوى : فيض البارى ، ج ١ ، ص ١٠١

مردی حین احدال نگروی (المتوفی ، م ۱۳ ه/ ۱۹۵۶) فی محد بن عبدالویاب نحبدی مردی اور المتوفی و فعاصت کی میرازی اور مسلما مزن کے مال و جان کا دشمن ہونے کے بارسے میں مزید ٹیوں وضاحت

ہے۔ ؛ و محد بن عبدانوہا ب کاعقیدہ تھا کر مجلداہلِ عالم و تمام مسلما نان دیار مشرک و کا ذیاب اُدراُن سے قبل و قبال کرنا ، اُن کے اموال کو اُن سے هبین لینا سلال اور جائز کبکہ واحب ہے 'ؤیلہ

وہ بوں نے جہاں وُہ فالبق ہُوئے مسلانوں کے ساتھ ہیں کچیلی طور پر کرکے دکھا دیا تھا۔

ہم میں اُن کے اِس طرز علک کو سراہنے والے بکہ اُ خیس مصلح اور دلفار مر ببانے والے موج دہیں اُکھوں سے حضرات تھوڑی دیر کے بلے اگر نعصب کی عدیک کو آثاد کر دکھیں کر جو مسلما نوں کو معدان کا فرومشرک قرار دے کوقتل کرنے دہے اور آج یک شجر وہا بیت کی حمد شن خیس مشرک وکافر بی قوار دے رہی ہیں اگر اُن کے اِن اصطلاحی مشرکوں کا وجو د نہ ہوتا تو بہنو پاک مشرکوں کا وجو د نہ ہوتا تو بہنو پاک مشرکوں کا وجو د نہ ہوتا تو بہنو پاک میں کے مشرک علی مشرکوں کا وجو د نہ ہوتا تو بہنو پاک عیسانی دنیا کے مصفی عجروہا بیوں کو تو بہندو شروع میں ہی کیتے جیا گئے بہوتے اور نجدی و ہا بیوں کی تو میسانی دنیا کے مصفی عیں ایک ایک بوٹی بھی نہ آتی رمسلمانوں کے دم قدم سے نقا مُر رہ کراخیں کو کافرومشرک بتانا اُدربس چلے تو اُن کے خون سے بہولی کھیل لینا اُمحسن شی کی المناک مثال میا نہیں ؟

اس سے قطع نظر، و ہا بی صزات کو سوچناچا ہیے تفاکہ علمائے المسٹن نے وہا ہیں کے معلق جوکھی آج نک کہا ، زبان اور قلم سے کہا ہے ، اگر مسلمانان عالم بھی وہا بیوں کو تینج و قریب کے ماتھ اپنے مذہب کی دعوت دینا شروع کر دیتے یا اب ایسا کرنے مکیس تو نتیجہ کیا ماضنے آئے گا ؟ مہتنیا ر نونج مسلموں کے خلاف استنعال کرنے کی اجازت ہے ، حس کی فلم بی نہیں ، دہے معیان اسلام کے با بھی اختلافات کو اینے روز اق ل سے بھی توفیق ملی ہی نہیں ، دہے معیان اسلام کے با بھی اختلافات کو ایسی خلاص دلے کے ساتھ افہا م و تفہیم کے در العے ختم کیا جا سکتا ہے۔

لمحسين احدثا نڈوی ، مولوی : استهاب اکثا تحب ، مطبوعہ دلیر بند، ص ۱۲۲

## خارجي المعيلي

بی خا رجی تحریب نجد سے جل کرمتحدہ مہذوت تان میں وار دیمونی کہ دہا کا میں خریقی کہ دہا کا میں خریقی کہ دہا کا میں خریب میں خاندان دین بری کی خدمت میں کار ہائے نما بال برانجام دے رہا ہے، اسلام میں تخریب اور مسلما نوں میں نفریق پیدا کرنے کامشنعلہ میں گا سی خاندان کا ایک فرد اختیا در کرے گا اور بالا ہو میں نفریق پیدا کرنے کا حس کی شاخیں گورے ملک میں بھیل جائیں گی اور میں نفریس کے کراصل اور نفل میں تغییر کرنا مجی مشکل ہو کہ معبولے بھالے مولوی محدا کے مسلک کو محد بن عبدالوہا بہ نجدی کی و ہا بیت و ما حیت مسلک کو محد بن عبدالوہا بہ نجدی کی و ہا بیت و خارجیت سے کوئی فائلت ہے یا نہیں ؟ مرزاحیت دہلوی اِ سیسے میں جوں وضاحت

ور بیاراشهید دمحداسلیل داوی) نفاحس نهدوستان می (ابن) عبدالرا ب کی طرح شراعیت محدی کاش نشانوت وار شریت مهدوشانی سلانو کویلایا یا که

و اکر می سود احمد صاحب نے نجدی اور مہندی وہا بیت کے تعلق برگوں انلها رِخیال فراہے،

مہندوستان ہیں ابن عبدالوہا ب کے عظا بدکی اشاعت لعض حضرات کے

دریعے سے ہوئی ، اِسس سلط میں مولانا اسمعیل وہوی (م ۲ ہم ۱۲ ھر ۱۳۸۱)

اور مولانا سید احمد بریوی (م ۲ م ۲ اھر ۱۳ م ۲۱) نے ایم کرد از اداکیا ۔

مولانا سید احمد بریوی نے تحریک وہا بیت کے قریبی زمانے (۲ س ۱۲ ھر)

و سر ۱۲ ھی میں سفر عجاز بھی کیا تھا ، اِسس لیے ظا ہر ہے کہ دُہ کیا کچھ خیالات

له حیرت دبلوی مرزا : حیات طیب ، مطبوعدلا بود ، ۱۹،۷ ، ۱۹ ، ۵۲ کله ۲۲۷

و على يور موصوف ف إسى تعلق كى يُون وضاحت فوائى سد: « زبن عبدالو باب کی تخریک اور اِن دونو *رحضات* کی سبیاسی اور مذہبی موت شوں میں کئی منا سبتین نظراً تی ہیں۔ ابن عبدالوہا ب ریرالزا مرتھا کہ وہ بلادھ سلما نوں کو بے دریاخ مثل کرتے میں ادراُن کے مال و تناع کو لینے لے مباح مجھتے میں - اس قسم کے واقعات مولوی سیداحمدا ورموانا اسلمیل کی زندگی میں معبی خطرا بیں گے ایا کے ڈاکٹرصاحب نے آ گےجندوا قعات اِن حضرات کی مسلم کشی کے مبیش کیے میں لیکن إس موصوع يرسم نے آ گے تفصيلی مجت كرنى ہے للذا أصيب بياں مبني نہيں كرتے - إنسلح بدوصو ف نے دونوں تحرکموں کے عقائد کے بارے میں اُوں مکھاہے: \*جهان ک ان صفرات ( سیداحد واسلمبیل دادی صاحبان ) کے معتقداً كالعلق ب وهني و درشتي ميرابن عبدالواب سيسي طرح كم نهيل الله مولوی محداک معیل دہلوی ( المتو فی ۲ م ۱۱ه/ ۱۹۸۱) نے حب لینے اکارکے ملک اورمسلک اہل سنّت وجاعت سے بغاوت کی توانیاعلیٰدہ جھا بنانے میں مصروف برك ادراكس كانام" محدى كروه، ركها كيا - جناني إسسطيط مين شهور ويا بي مورّخ اور مولوي محد اسمعبل د بلوي سے سوانح نگار، مرزا حيرت د بلوي كيون تكفته مين: "بارستشدف برادول مك الكولك ربان سے بنكلوا دباكر سم محمدى ميں -چاروں طرف سے آوازیں بلند ہورہی تھیں کر اسس صنع میں اِسنے تھری آباد ہیں اُوراكس صنع مين إتني تعداد إسلاميوں كي ہے " " میں نہیں ملکمولانا محد استعبل دہاوی کے بیرلیبنی سیدا حمد صاحب (المتوفی y م ااطر (۱۸۲۷) نے بیری مریدی کا سلسدر شروع کیا نو سلما نوں کے حملہ روحا نی سلسلوں سے منقطع له میرسودا جد، پر دفسر: مواعظ مظهری ، ص ۲۸ ته احناً: ص

ت حرت دلوی مزا ؛ حیات طیبه ، مطبوعه لا بور ، ص ۸ ۲

"اس انو کے طریقہ بیعت کی تشریح اُیں بھی ہوسکتی ہے کہ صوفیا نہ طریقے
اگر ابتدا کی مرستی وسرشاری سے معرّ ا ہو چکے تھے بھر بھی عام د ماغوں میں
اُن کی جڑیں کہری تقبیں۔ لوگ اُنھیں طریقی سربیعت کے ٹو گرفتے ۔ اُن کا
یک بیک نزک کا ل ایک غیر عملی یا اُن ہونی سی بات ہوتی۔ طریق محدی میں
جرصیح طرز معاشرت ملح ظرر کھا گیا تھا ،اُس کی تفصیلات خود صراطی ستعتم اور

الاخطه وماسي :

کے ڈواکٹر صاحب نے طریعتے چار تبائے لیکن گنائے میں معلوم ہوتا ہے دہ سلسلہ عالیہ قادریہ سے کچے زیا دہ بی اراض تھے۔

ع محد مسلم عظیم بادی ، پروفلیسز سندوستان می ویا بی تحریب ، س۵۰

رسول بہت نمایاں میں ۔ باری تعالی پرصب کی صفات اشارۃ مجمی کسی مناوی سے منسوب نمیں کی جائے ہیں سنتی سے بلاننظ وقید ایمان رکھنا اور اپنی شخصی زندگی میں علی اخلاق بیکار بندر ہنا ہوگ

حب مولوی محمد استمعیل داوی نے اپنامحمدی گروہ مسلمانا ن المسنت وجاعت سے موان الله نت وجاعت سے موان الله فروع کردیا ۔ ابنے خاندا نی بزرگوں کے مسلک کو بھی خیر با دکھہ دیا بلکہ انسس طریقے پہلے دا یوں کو ہرمقام پرمشرک اور بدئنی کہنا شروع کر دیا تومسلما نوں کے جذبات کا بھولکنا اور لڑائی جگڑے تک نوبت آجانا ایک قدرتی امرتھا۔ جنائج متعدد مقامات پرتھا و مرجی ہوئے۔ اور لڑائی جگڑے تک کو مرزا جرت دہلوی نے اللے بھے کے ساتھ گیوں بیان کیا ہے:

ارس حقیقت کو مرزا جرت دہلوی نے اللے بھے کے ساتھ گیوں بیان کیا ہے:

ار مرزا بہلو بدلا اور و کو بہلویہ تھا کہ ہرگلی کے تکڑ پر ایک ملانا کھڑا کر دیا کم و کہ و کو بہلویہ تھا کہ ہرگلی کے تکڑ پر ایک ملانا کھڑا کر دیا کم و کہ

مولانا شہید کو کا فر تبات اور گراہ کے رغرض سوائے ترت کے اور کچھ نہا سے اور کچھ نہا ہے۔ جب اِست قسم کے وعظ ہونے لگے تو دوجا رحکبہ لاٹھی بھی جل گئی، کہنوکم اب محمدیوں کا گردہ تھی بڑھتا جا تا تھا ۔'' کے اب محمدیوں کا گردہ تھی بڑھتا جا تا تھا ۔'' کے

انصان والے ذرا إسس والے كو نورسے پڑھيں۔ وہ بی حضرات نوركو قديمي جماعت بات اورولی اللّٰہی تعلیمات كا علم وار طہراتے بئرے نہیں تصلتے ليكن يہ محدى كروه كس نے بناياتها ؟ جديدگروه اور اہمسنت سے مُعدا ہونے والا گروه كس كا ہے باغور فرط شبے المسنت وجاعت سے كمث كم عليمه و ابنا گروه بنانے والے مولوی محداسم على دہوی ميں يا مولانا احدر ضاخاں بريدی ، بحث كرا دو اقعات كے تقريباً عالى بس سال لعد ميدا ہوتے ہيں ۔

بسرطال حب رواً اَیْ خبگر ان کے کس فریت کینیے لی قربا نی و بابیت نے برمعا نتوں اور فندوں کا اپنی صفاظت کے بلید ایک محافظ دستہ تیار کیا ۔ با دی اکبر، نبی آخر الزما ن صلی اللہ

له ممرسلم عظیم آبادی، پروفیسر: مندوستنان بین دیابی تحریب ، ص. د که محرسه عظیم آبادی مرزا: حیات طبیعه ، مطبوعه لا بهور، ص ۹۹

تعالی علیہ و سام کا اسوہ حسنہ کا آنات کے سامنے روشن ترین مثال ہے۔ جب آپ نے کو کھو انسانوں کو راہِ راست کی طرف بلانا شروع کیا نواکٹر مخاطبین وشمنی پر 'کل گئے لیکن آپ نے جائے ہو ۔

کی پروا کیے بغیر اللہ نعالی کے بھروسے بہتی و صدا تت کی تبلیغ جاری رکھی اور ایک الیبی جاعیہ شیار کرنے میں شب وروز منہ ک رہے جو بجا طور پر گوری اُمت سے میشواؤں کے بھی بغیر اللہ اسلامی کے حق عدار ہیں۔ بعد میں بزرگوں ، مصلح ال اور ریفار مرول نے ہمیشہ نیک لوگوں کی دین کے پہیئے میں مدولی کی میں مدولی کے میں مدولی کے میں مولوی محمد اسمعیل و بلوی کس قسم کے مصلح تھے اور کسیبی اصل کرنے میں مدولی کی اعانت حاصل کرنے کا جہ سے نیوں نے خدایر توکل اور نیک بندوں کی اعانت حاصل کرنے کی ایک مرزا جرت و بلوی ، حقیقت کے جہ ہے سے گیوں پر دہ اٹھات میں موصوف کے سوائی گا

"مولانا شہید سنے خطو کے وزن کو بیجان بیا تھااور گواہی مخالہ واعیان شہر
اس طرف رجوع نہ بھوئے تھے اور نہ ابھی مولوی فضل میں صاحب کی مخالفانہ
کارروائی شروع مُوئی تھی ، بھر بھی عقیم ندی یہ بھی کہ ہر طرح سے بندولیت
کیاجائے اور ایسانہ بیوکر مخالف غافل پاکے کوئی حیانی مضرت بہنچائیں۔
آپ نے بیلے چند بڑے بڑے بدمعاشوں کے سرغنوں کو اپنی جا دو بھری
تقریر سناکے مُرید کیا آور اُنھیں اپنا ایسا محتقد بنا پاک وہ اپنی جا ن قربان
کرنے پر آیا دہ ہوگئے مسلمت اِسس کی مقتنی تھی کہ یہ کارروائی کی جائے
کرنے پر آیا دہ ہوگئے مسلمت اِسس کی مقتنی تھی کہ یہ کارروائی کی جائے
کیونکہ دن ہدن مخالفت کی آگ معطوعی جاتی تھی ' سلم

جب نوبت بہان کے بہنچ گئی اور مولوی محدا کسیل دہلوی جگر عگر مسلانوں کو مشکر اور بیعتی مشرا نے سکے اُوں کو مشکر اور بیعتی مشرا نے سکے اُن کی خان کے خان مجد بیات میں اور بیعتی مشروع ہو گئیں کم حفر اسٹری دھی میں اور کل اُن مخوں نے بیاس شکا نیبی منبی مشروع ہو گئیں کم حفر اُن سے سے جان کے جیسے ہے جائیں کہ ذرہے میں اور کل اُن مخوں نے بیکما تھا۔ مرزاحیت وہلوی نے شکایات

ع مالے کو اِس عبیب انداز میں سپر وقلم کیا ہے ،

"بڑے بڑے رئے رئیس ہو شاہ عبدالعزیز صاحب کے معتقدین میں سے نفے ،

ذاہ شیعہ ہوں یا سے استی ، آآگے مجھانے کا گائی ہا پنے بسینے کو روکیے ،

ربڑی بدنائی کی بات ہے ۔ شاہ صاحب سب کو پھی جواب دینے تھے مزیک اسلیل سے فلا نے شراحین عمل سرزونہ ہو ، میں کیونکر اسے روک سکتا ہوں ۔

دہ کوئی فسا د انگر نفریز نہیں کرنا کہ اُس پر میں معترض ہوں ۔ آخرکوئی معقول وجھی نو ہونی چاہیے جس سے میں اُس کی کا ر روائی میں وسست اندازی کوئوں میں ایس ایس سے بیجاب یا نے نھے تو این سا منے لے کے چلے جانے یہ کے

انسان حب کسی کی ناجائر عقیدت با نفرت کا شکاد ہوجا تا ہے تو اسس کی ٹو ہیاں با فامیاں بیان کرتے وقت انصاف کے تفاضوں کو متر خطر دکھنے سے قاهرہ و بانا ہے اور لعض اوقات الیسے بیانات مدینے برج بور بہو جا تا ہے جو بڑے مفتحکہ خیر ہوتے ہیں ۔ معنف اوقات الیسے بیانات مدینے برج بور بہو جا تا ہے جو بڑے مفتحہ نے دو موجت کے جزبات مراجیت و ابور کے دل و و ماغ میں مولوی محدال میں دہوی کی عقیدت و مجتب کے جزبات کی اوار میں مور ہے جا بی کہ انتخاص نے اپنے اس بیان کے سامان میں مور ہے جا بی کہ انتخاص نے دو جا کہ انتخار کرنا تھا۔ یہ مور میں ایک مولوی کو دھی ایک تماشا بن کو رہ گئے فنالاً میں تابی کو دہ کی ایک تماشا بن کو رہ گئے فنالاً بین قابل غور میں :

ار جب بڑے بڑے بڑے بین شاہ عبد الیز بر محدث دموی رحمۃ الله علیہ سے شکا بیتی کرہے تھے
ادر وہ سجی ایسے حضرات جو حضرت شاہ صاحب کے معتقد سے ،اگر مولوی محمد السلعیل
داوی کا مساک حضرت شاہ صاحب کے مسلک سے بٹا مجوا نہیں تھا تو اُن سے
شکا ین کرنے کی کیا حزورت تھی ؟

٧ \_ ار ار الر موصوت كے خيالات ميں كوئى بات خلاف شرع اور فسادانگيز نهيں تھى تو نتھا ہے كرف والع بنامي كى بات خور شاه صاحب ك دُوبر وكس جزك بتارى غ ٣- اگراعة اص كرنے كى بقول مزاصاحب كوئى معقول وجر نتين توكيا شكايت كن د ما غ خراب ہو گیا تھا کہ شکا بیت کرنے والے آئے ہی رہتے اور اپناسا مزیر ا अ के वि कि कि कि م - کیاشکانیں مرف رادسا ہی کردہے تھے ۔ اُن کی تعنیف" جا ب طیبہ" مجی کی با كونوام وخواص لعنى أن إهمسلمان سے لے كرعلمانے كرام كرسب بلاانے اورشاه صاحب عید الغفر عفرست شکاتیس کردے تھے کر حضرت کیا برفان اب دین بری کی خدمت سے اکنا گیا ہے ج تخریب دین واصلال مسلمین کا کار خور ہی منھال لیا۔ مرزا ساحب بہاں شکایت کرنے والے عرف زُکس حفرات نارے بن كريا باقىسب فريت تقى-٥- علما نے کام کی مجد بڑے بڑے رئیس کھ کرمزا صاحب ننا بدیسی نانز دینا جاہتے ہو كر ندى لى ظرات أن ك معبوب رمناك خيالات ونظر بابت بالكل درست. فا مسلک کے مطابق اور عمبور المستنت کی اواز تھے، کس رہیبوں کو کچھ شکاتیں گ اُن کی اصلاحی نفر روں سے مہدئی تغییر کی بیٹیے معاملہ ہے کہ اِسی کتاب کے صفات ان کے اس بیان کی گذیب و تردیکردے میں۔ حفیفت به بے د اس مسلط میں فریق تانی کے متعدد علمائے کو آم نے ان شا كالتذكرة من اندار من كما أور مفرت شاه صاحب في جوجواب مرحمت فرما با الرمنف سے خیرجانب دار موکر د کھاجائے تو اُن کے بیانات حقیقت کی صحیح ترجمانی کرتے۔ نظراً تے ہیں شلاً قاصنی نفنل احمدلد هیا نوی نے فریا والمسلمین کے والے سے پر واثد

بیان کیا ہے: "مخبیں ونوں ایک کتاب شیخ دابن عبدالویاب تجدی کی تصنیفات کا انگا مبتی سے دہلی میں اُئی۔ چونکہ عبدالویاب مسطور ملک عرب کا باشندہ زباں دائ<sup>یا</sup> مولی استیل اُن کی فصاحت و بلاغت پر فریفتہ ہوگئے۔ اُس کے کچوسائل
انتا ب واخذ کر کے علمائے وہلی صنی خرمب سے چیڑ چیاڈ کرتی نٹروع کردی
انتا ب واخذ کر کے علمائے وہلی صنی خرمب سے چیڑ چیاڈ کرتی نٹروع کردی
ایمنوں نے اِسکی خور دسال ، خام خیا ل سمجر کر اِن سے بحث نہ کی گر مولانا
عبد العزیز (رحمۃ الدعلیہ) سے اِن کی بے اعتدالی کے نشا کی ہوئے مولانا
موصوف نے کچے دنجیدہ خاط ہو کرمولوی اسلمیل کو بینا م جیجا کہ میری طرف سے
کھوائی لڑکے نامراد کو کہ جو کتا ب بمبئی سے آئی ہے ، کیں نے بھی اُس کو دکھائے۔
اُس کے عقائد صحیح نہیں مکر بے اوبی و بے نصیبی سے بھرے ہوئے ہیں بیں
اُس کے عقائد صحیح نہیں مکر بے اوبی و بے نصیبی سے بھرے ہوئے ہیں بیں
اُس کے عقائد صحیح نہیں مکر بے اوبی و بے نصیبی سے بھرے ہوئے ہیں بیں
اُس کے عقائد صحیح نہیں مکر بے اوبی و بے نصیبی سے بھرے ہوئے ہیں بیں
اُس کے عقائد صحیح نہیں مکر بے اور بی و بے نصیبی سے بھرے ہوئے ہیں بیں
اُس کے عقائد صحیح نہیں مکر بے اور بی و بیان اُس کی زوید کھنے کا ارادہ رکھتا ہوں ۔
اُس کے خوان نہتے ہو، ناحی شور ورشر بریا نہ کرو' کے

ندگورہ بالاعبارت نے کئی غلط فہمیوں کو دُور کر دیا ادرصورتِ حال کا اُس کی اصلی تسکل میں اغلام کر دیا۔ مولوی اشرف علی تھا نوی ( المتوفی ۱۳۹۲ ھرسم ۱۹۹۶) نے اِسی شاندانی مسلکے

اخلات كالكوا قريون بان كياب:

له نعنل احمد قامنی : انوار ۲ فیامپیوصداقت عی ۱ ، ص ۵۱۹ که ؛ افاضات الیومییر ، چ مو ، ص ۱۶۰ کم اِن بزرگوں کی رندگی میں اُن کی پروا کیے لغیر <del>مولوی محمد استع</del>یل نے وہا بی<del>ت</del> کی کسی قدر تر<sub>وڈ</sub> واشاعت جاری کردی تھی :

"شاہ عبدانقا در ساحب نے مولوی محد لعقوب کی معوفت مولوی اسمعیل صاحب کے دیا تھا کہ مولوی محد اسمعیل صاحب سے کہا تو اُمنوں نے جواب یا کہ اگر عوام کے نقذ کا خیال کیا جا نے توجیہ اسمعیل صاحب سے کہا تو اُمنوں کے کیا معنی ہوں کے مرازی عدد فساد امنی فلہ اجد صاحب شہدید" کیونکہ جو کوئی سفت میں میں در شور شور شور شور سف کو سفت کے مولوی محد لیقوب صاحب نے عبد القا درصاحب سے اُس کا جواب بیان کیا۔ اُس کو سفن کو شاہ عبد القا درصاحب نے فرایا: با با ہم تو بھتے تھے کہ اِسمعیل عالم ہو گیا شاہ عبد القا درصاحب نے فرایا: با با ہم تو بھتے تھے کہ اِسمعیل عالم ہو گیا سنت کا مق بل سنت کا مق بل سنت کا مق بل فلان سنت کا مق بل

پر دنیسر محد سعور سے ایسے ہی وافعات کے بین نظر گیں وضاحت فرائی ہے،
"مولانا اسملیل تو شاہ ولی القرر تر الذکے پونے اور حضرت شاہ عبدالغنی
رحة الدّعليہ کے صاحبزاد سے تھے۔ إن کے دونوں چا ( کبوکم شبرے چا
شاہ رفیع الدین علیہ الرحم کا ۱۲۳ احر/ ۱۰ ۱۰ میں انتقال ہوگیا تھا) حدث
شاہ عبدالعزیز صاحب اور حضرت شاہ عبدالقا در صاحب إن پر بڑی شفقت
فرای کرنے تنے ، گرمیب زور علم نے بیباک بنا دیا توبات بهاں تک بہنجی کہ ایک
مزنبہ حضرت شاہ عبدالقا در دعم العلم علیہ نے اپنی محلس مبارکہ سے ان کو الحا یا۔
آخریں دونوں چیا ان سے ناراض ہوگئے تھے کئین سوائے نگار حرف ابندائی دوکھ

له انشرف على تفاذى الولوى : بوا درا لنوا در، مطبوعه وبوبند ، ص ٩ ٢ ٢٩

ذکر کرتے ہیں ، محبس سے اُٹھانے کا واقعہ توشا بدمولانا انٹرف علی تھا نوی نے على بوادرالنوا درمين تحرير فرما يا سے الله سيف الشرالمسلول ، مولانا نشاه فضل رسول بدايوني رحمة الشَّعليه (المتوفي ١٨٥٩/٢١٥) نے دیم ای محدا سنبیل دہلوی (المتوفی ۲ ہم ۱۷هر / ۱۳۸۱) کے معاصراور دیگر علما نے المنت وجاعت كىطرح سندى ويابيون كى حركات فبيركيد في الماه اورعلاك المستت یں متازمقام رکھنے نتھے۔ اُکھوں نے ۲۰۲۱ ھر/ ۱۸۲۸ میں محد استعبل وہلوی اور اُن کے معقدوں کی تردید کی اور اس تخریب کاری کے جرے سے گیوں پردہ اُسلیا: \* أسس ندمب كولسيندكيا اورتفوية الإبمان نصنيف كي، گويا أسي تما ليلتوحيد کی خرج ہے ۔ اِنس دین کی بڑی شہرت ہُونی اور عوام ان اس بہت اِس بلا میں میضے۔ تو بن ونخفیر انبیاء و اولباء کی اور تکفیر نمام امت سلف وخلف كى خوب جارى ميونى - دين دار ابل علم جها سقے أن كفيض محبت سے ج با سوبيا ورنه اول ولديس اكثرون كواس طرف ميل آليا ، بسبب تهت اُن کے خاندان کے اور ناوا فغی کے نن سیرت اور حدمیث سے حب نوبت مِنَّى مِينَتِي مِزَاروں مِزار أومي كم نتا گردوم بِراور ديكھنے والے سحبت يا فتہ تاہ عبد العزیر صاحب اور مولوی رفیع الدین صاحب ( رجم: الترعلیما ) کے ادرعلم میں اُن سے زا ڈرلوگ موجو دیتھے ، مولوی اسلمبیل اور مولوی عبدالی سے وست وگریباں جو ئے اور خواص نے نهانش کی کم اِس سفریس بہ نیا دین كبيها نكال لائے كە الىس كى رُوسى تھارىيدا شاد و ں سے لے كر صحاب للمسكوئي كفرونشرك سيخهين بخياا ورقتبل إكس سفركة نم صحى أسى طربقه يرتقع ا دروبیا ہی وعظ کینے تنے ادرفتو ٹی تکھے تنے ، حبن کو اب شرک کئے ہو ۔ یہ دین میں فسا دڑا انا اور قرآن وحدمیت میں تحرایت کرنا اورخلائق کوگراہ کرنا ، بہت

له کومسودا جد، پروفليس مواعظ مظري عن ۸۲

برا م مرجید نصیت کی، کیمی سود مند نزمهوئی، لاچار بهوکرسب نے اُن کا در وابطال کیا۔ مولوی تحصوص المدّصاحب اور مولوی موسلی صاحب مولوی رئیس رئیج الدین صاحب کے ماحب کے مولوی فضل می خیر آبا دی نے جزاہ اللّه علی ، فوبت کمفیر کا میں مولوی اسلمیل وغیرہ کو اُن سے کیے اسبت نہیں ... خیر اُک معلم وفضل میں مولوی اسلمیل وغیرہ کو اُن سے کیے اسبت نہیں ... برطرح مولوی اسلمیل کے دو برو اُن کا روو ابطال کیا اور تکفیر کی فربت محرکرے مولوی اسلمیل کے دو برو اُن کا روو ابطال کیا اور تکفیر کی فربت میں کی اُخرکر ماحر وساکت ہو گئے اور " تحقیق الفتوی فی س د اھسل میں کی اُخرکو ماحر وساکت ہو گئے اور " تحقیق الفتوی فی س د اھسل المطفولی" کی ل مترح ولبسط سے مولوی فضل الحق (رحمة المدّ علیہ ) صاب نے کھا اُن کے اُن شرح ولبسط سے مولوی فضل الحق (رحمة المدّ علیہ ) صاب

مفتی صدرالدبن آزرده دعمة الشرعلیه ۱ المنو فی ۵ ۱۲ هزر ۸ ۱۸ مر) نے تھی مولوقا استعبل دہوی کوخو مبمجها باکم دین میں نخریب کرنااور اپنے خاندان کی عظیم انشان ندہبی خدماتا پر یا فی تھیے نیاعقلمندی نہیں ہے۔ موصوف نے اقرار بھی کر لیا تھالیکن معلوم نہیں اندریں خانکا مجبوری پشین آگئی کہ برنالہ وہیں رہا۔ مثلاً:

" مفتی صیاحب (مفتی صدر الدین آزره) اسم بیل کو نهمائش کر کے راہ راست پرلائے اور اُن سے اقرار کرا بیا کہ اب ہم نے تحقیق کی اور افراط و تفریط کو چوڑا، سو او اعظم کے نئی لفت سے منہ موڑا اور بیات خاص و عام پر جامع مسجد میں شائع و دائع ہوگئی'' کے

نتاہ عبدا لعزیز محدت دہادی رحمۃ الله علیہ ( المتو فی ۱۷۴۹ھ/۴ ۲ مرد) کے امور فیض یا فقہ مولانا رشببدالدین خاں صاحب علیہ الرحمہ نے معبی فہماکٹ کا فریضہ ا دام یہا۔ چنانچ

كه فعنل رسول بدایدنی ، مولانا : سیعن الجبار ، معلبوید کانپور ، ص ۵۸ ، ۵۹ كه فضل احد فاضی، مولانا : انوار آفتاب صدافت ، چ ۱ ، ص ۵۱ ،

تافي نفل المدهامب يُون تقريع كرت مين:

مولانارت بدالدین خان صاحب نے تخلیمیں برربعہ و با ذریعہ اسلمبیل کو بست سمجایا کہ جبن میں فقر ڈر اینا اور جاعت میں نفر قربیدا کرنا فیسے ہے اور واحب الترک اور مفروض الاحبناب اگر دل میں کھی خلش ہے دلین شک مضیر) تو آؤ کا و ثنیا وریگر علما، وصلحا، منتفق مہوکر گرتب دین کی طرف رجوع کریں اور احقاق حق فیول کر لیس اور شقاق و نفاق کوجماعت مومنین سے استعمال کریں اور نوائے قبول کر لیس اور شقاق و نفاق کوجماعت مومنین سے استعمال کریں اور نوائے موارِعظم مسلم کریں اور نوائی موارِعظم اسلمیں نوٹ سے کہ ہمارے عقائد فاسمدہ طشت از بام مز ہوجائیں اسلمیل آس خوت سے کہ ہمارے عقائد فاسمدہ طشت از بام مز ہوجائیں و و براہ نہ لائے کے لئے

جب مولوی محد استعیل و باری کے خاند انی بزرگ سمجا بھا کر نقک کئے ، اس خاندان کے نفی یا ندان کے نفی یا ندان کے نفی یا فتہ ما کشی کا فراہند ادا کر لیا اور وی کی علمائے اہلسند یا نفید سمجات او راست پر لاتے اور مسلما بن میں تغریق پیدا کرنے سے دو کئے تھے توموصوت کا پار ہ دو پڑھ گیا ، خارجیت و تجدیت کا اصلی دیگ موصوف کی نظر پر و تحریرسے نظا سر ہونے دگا ۔ دو بات پر مسلما بن کو شریط مشرک بتا نا شروع کر دیا۔

حضرات علمائے کرام نے مولوی محد استعیل والوی سے بین نو کہا تھا کرمسلانوں میں تفریق بیاد کریں متحدہ ہندوستان کے مسلانانِ اطہنت وجماعت کرمشرک بناکر تیوہ مدیوں کے مطابق کو مشرک بناکر تیوہ مدین کے محد التا اور مشاہ عبد العزیز محد ت والم دعم التا میں محد التا میں العزیز محد ت والمی دعم التا میں محمل کے اور مسلانانِ المهنت وجماعت نے نا نون کا مہارا لینے کی مسلان کی مسلانانِ المهنت وجماعت نے نا نون کا مہارا لینے کی کوشش کی۔ اُس وقت مولانا نصل می خراکیا دی رحمة المتدعلیم ( المتوفی ۸ ، ۱۲ هر ۱۲۸۱۲)

نے اس فتے کے متعلق ہور بیارک دیا دہ اُن کی انہائی وسیعے النظری کا بیّن نبوت ہے ۔ مولوی محدا سلمعیل وہوی کے سوانح نگار بعنی مرزا حیرت وہوی نے اُس موقع کے جموعات کو بیان نوکیا ہے لیکن اس طرح کہ اپنے محبوب رسنا کی آن پر حرف نرآ نے - وا تعان اُ بیان کر دیلے کین انصاف کا خون کرکے ۔ فارٹین کرام مندرجہ ذیل بیان کو پڑھیں اور مخانی کی دوشنی میں نجز بر کریں :

"يه زما نه گویا مولانا ننهيد کی ريفارميشن کا آغا زنها اور بهي زيا نه أس تلخ ز وسمنى كانها جوخواه مخواه حاسدمولاناس كرنني تنصر يحب مختلف مضابين ير وعظ بھوتے نو لوگوں میں عبسا کہ ہم مکھ آئے ہیں ایک شورش سی جیل گئی اور چاروں طرف ایک دُندمج کیا - مجلا وُه تومدت معتلف پروں ، شهیدوں بللاما آک وُجِينے کے عادی تھے ، اُنھیں اکیلے خدا کی پرستش کا ہے کا ا چیمعلوم ہونی ۔ وہ محرا کتے محرا کتے مولانا شہید کے فقری وعظ سے اور عراك أعظے أدراب أنضول في غدالت كى طرف رجوع كرنا شروع كر دما يوكم اکر نا د نا د با د نا د دبا ی کی طرف سے توصاف جاب بل حیاتھا ، گر مدالت میں جانے سے پہلے اُنھیں ضرور ہوا کدو ہ مولوی فضل حق صاحب منوره كرلس كدكها تدمركر في حاسيد مولوي منطقي صاحب وعلام فضل حق خرآبادی ) دنٹرنٹ کے بڑے کند بڑھ اور معتبر سے اور وہ اُن ہی کے گئے پرزیاده علیا تھا جب بروگ سریٹند دار ( علامہ خیرآ با دی ) محے یاس پینے اورساری کیفیت و من کی فروه آبدیده بوک کنے ملے که" استعمل ویل فحدی كى بنخ كنى كي بغ نسي رسن كان يرمولوي منطقى صاحب كالهلا تحبار تما جو المنعون نے بیارے شہید کی نسبت استعال کیا " ک بهرحال قانونی حیاره جونی سے مولوی محدالشمیل و بلوی کا وعظ بند کرو ا دیا گیا۔ ا

له حرب دلمدى مرزا: حات طيب، مطبوعه لا بور، ص ٩٠

بنت کے دوران میں معلوم نہیں اعلیٰ انگریزی محکام کے ساتھ بل کر کیا کھیڑی کیا تی گئی کہ رہائیا۔
رزید نے نے مولوی محمد اسمعیل صاحب کے وعظ پرج یا بندی لگاتی تھی اُسے ندشوخ کر دیا گیا۔
منبر نی کا حکم متوقع وقت پر نر بہنجا تو موصوف اینے معتقد ساتھیوں کے ہمراہ رزیل نہ کے
اس تشریف لے جائے ہیں۔ ریز بلز نس نے جوموصوف کا معنی خیز اور خلاف تو قع اعزاز
ارام کیا یاوہ ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا ، اُس نے اہل نظر علمائے المسنت کی انگیس کول
دیں یہ واقعہ بھی مزاحیت والموی کے لفظوں میں طاحظ فرمائیے:

زیادہ سے زیادہ بہ ہوسکتا تھاکہ وعظیر جو یا بندی لگا دی گئی تھی اُسے اُ کھا لیاجا ہا' دارہ وعظار نے کی اجازت دے دی جاتی لیکن" قدیمی طور پر جاری کیاجائے 'کے الفاظ کھا در ہی غمازی کر رہے ہیں اور ملکوئی مزاحم نہ ہو 'کا آرڈینٹس اُس خدشے کومزید تفویت نجا ہے۔ اِن باتوں سے قبطع نظر مولوی محد اسلمبیل دہوی کی نظریس مسلان تو سیکے سب

الرت وادي مرزا: حيات طيب ، مطبوعدلا بور ، ص م ٩

مشرک ہی تھے لئین ایک ظاہر بڑت پرست اور مٹیٹ مشرک لینی ہمیرا لا لکو کس عقیدت افراد یا گیا گلت کے تحت منشی د پرسنل سیکرٹری ) رکھا ہُوانھا ، جو را زواری کے مواقع برای سائے کی طرح سابھ ہونا ضروری نھا۔ حالا کھرارٹ دِہاری نعا لی تویہ ہے کہ یکا اُنٹھا الَّذِینُ الَّذِینُ الَّذِینُ الَّذِینُ الَّذِینُ الَّذِینُ اللَّذِینُ اللَّهُ الَّذِینُ اللَّهُ اللَّذِینُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِینُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ ال

" ہمیں افسوس ہے کہ ہم شاہ صاحب (محد اسمنعیل دہوی) کا وعظ بلفظم نقل نہیں کرسکتے، اِس لیے کہ جو کاغذات منتی ہیرالا ل کے ہاتھ کے تکھے ہوئے ہمیں ملے ہیں وُہ علا وہ پارہ پارہ ہونے کے ایسے برخط تکھے ہموئے ہیں کم ہم ملفظ نقل کرنے کا فرحاصل ذکر سکے یہ کے

مب فها رسے فها رسے کی مفید نتیجہ را کد نہ ہوا، فا نونی جا رہ جو ئی نے کھیا ور ہی نظا ،

و کھایا کہ چو دہ طبق روشن ہو کر رہ گئے تو لقین ہو گیا کہ جس را سے بیرو صوف گا مزن ہو بھی با المرب اینی مرعنی کھوچک ہمسی کی مرحنی کے طبغہ ہو بھی بین تو علما نے کا میں اسے باہر بسی باہر بابینی مرعنی کھوچک ہمسی کی مرحنی کے طبغہ ہو بھی بین تو علما نے کوان کے بس سے باہر بابینی مرعنی کھوچک ہمسی کی مرحنی کے طبغہ ہو بھی بین تو علما نے کوان کے اس سے باہر بابینی مراحت و جا بیت کا علم وار نیا بت کیا جا ہے گئے اور خرس ب المبغت و جماعت سے کھ کوئی اوجی کر خوا رہیت و و ہا بیت کا علم وار نیا بت کیا جا ہے گئے والے ان سی اون کے والم فریب بیس گرفتا رہو کر اپنی عاقبت بربا دکر نے سے محفوظ و ماجوں رہی جنانی بین بیا در مولوی محمد العزیز معدت دہاوی رحمۃ الشرعلیم دالمتو فی 4 میر 1 العرام ۲ میں کے خلفا مراور مولوی محمد اسمع بیل کے جیا زاد بھا ٹیوں نے جمان سے جمامع مسی دہا ہیں!

له جرت دملوی مرزا : حیات طبیم ، مطبوعدلا سور ، ص ۸ ا

فیدی مباحثہ کیا، جریاک وہندی سرزمین میں حنفیت و دہا بیت کاسب سے پہلامنا ظرہ تھا۔ اِس مباحثے کی رو دُداد حضرت فَفْلِ رسول مِرا یونی قد سس سرّؤ نے ، ہم ۱اح میں موصوت کے میں جات لینی اُن کے قبل ہونے سے پانچ چھ سال پہلے گیوں بیا ن فرمانی اورکسی نے ایک لفظی لغلیط تا بت نہ کی مکھا ہے :

و میلی جا مع مسجد کی فصیل یہ ہے کہ پلے ایک استفا دم جب ہوا، مجہ و مولوی و مولوی میں مسجد الدین خاص صاحب و مولوی میں ماحب و مولوی میں ماحب و مولوی عبدالند صاحب و آخون مشیر میں صاحب ، صبح کے وقت مشکل کے ون استیسوئی رہیے النانی ، م ۱۱ ھاکو، کہ مولوی عبدالحی جا مع مسجد میں وغطہ ون استیسوئی رہیے النانی ، م ۱۱ ھاکو، کہ مولوی عبدالحی جا مع مسجد میں وغطہ کہ رہیے تھے ۔ مولوی دمشید الدین خاص صاحب و مولوی محصوص الند صاحب و مولوی محدث لورے اور حولوی محدث مولوی کی مولوی کی مولوی کی مولوی کی مولوی کی مولوی دبیے و الدین صاحب مرحوم کے صاحب اور حولوی کی مولوی کی مولوی کی میں مولوی کی وعظ کہ میں کی معبداللہ طالب علم نے استفنا، میں کی تی کیا کہ جب مولوی عبدالحی و کولوی عبدالحق نے انکا دیا جا جا تا ہا در اور اور کیا تومولوی عبدالحی نے انکا دیا اور ملالی نا مرکز نے کہا ، میں منہیں ٹیمر کوٹ کہ میں کی خونہیں جا تا ہا در اور اور اور اور کیا تومولوی عبدالحی نے انکا دیا اور ملال نا مرکز نے لئے۔

مفتی شجاع الدین علی خاں صاحب نے کہا کہ اِلمس کا تصفیہ عزور ہے
کہ بڑا اختلاف پڑگیا ہے۔ مرزا غلام حیدر شام رادے المرعم کی کرار سے
رنجیدہ ہوئے اور مولوی عبد الحی دغیرہ کو تحجیع علماً میں واسطے منا ظرہ لائے۔ مجع
بے شجار خاص و عام ، امیرو فقیر کا ہوگیا۔ کو توال بھی واسطے بندولبت کے آپنیا۔
مولوی عبد الحی نے فاصلوں سے گوچیا کہ تم کیوں آئے ہو ، کسی نے کہا کر آپ کے
بگانے کے موافق کر مردوز کہا کرتے نظے کہ جس کو تا ب مناظم کی ہو ہا رے سلنے
اگونے سس کر حکیب ہوئے۔ مولی مخصوص اللہ (شاہ رفیع الدین محد ش

دولوی علیرالرهر کے صاحبزاو سے ) نے کہا کہ ہم ہوجب عکم خدا کے ہمئے ہیں کرحی فل ہر ہم ہا کہ م مودی موسی دشاہ دفیج الدین محدث دہلی علیہ الرحمۃ کے صاحبزاو سے ) نے کہا کہ تم ہما رے اشادوں کو دشاہ عبدلعز برزوشاہ عبدلقا درو دیکر علما والمسنت کی بُرا کھتے ہو۔ بولے کہ بیں نہیں کہ تا ، مولوی موسلی نے کہا کہ یہ ایسے مسلے نئے نبات بیں کہ اُن سے بُرا فی استفادوں کی تا بت بونی ہے۔ کو چھا وہ کیا ہے ؛ کہا کہ مشلا قبر کے بوسے کو شرک کہتے ہم ادر ہمارے اکا بر (شاہ عبدالعزیز وشاہ ولی اللہ وغیرہ) اُس کے مباشر ہوتے تھے۔ مولوی عبدالی نے انکار کیا۔ کسی نے کہا کہ کھے دو تاکہ تمھا رہے اور چھوٹ با ندھنے کی کذیب کی جا و سے۔ مولوی عبدالی نے کا نہتے ہو ہے اُنے سے کھے دیا ، بوسہ د مہندہ مشرکی فیست ۔

موبوی ریشدالدین خاں صاحب کے ہاتھ میں فتونی ویا کیا اور قریب موں عبدالحی کے آبٹے۔مولوی عبدالحی نے گلمٹکوہ اُن سے شروع کیا کہ فا نصاحب مجھے آپ کی خدمت میں دوستی تھی، تم برطا مجھے ذیبل کرتے ہو۔ تانصاحب نے فرمایا کہ م تھارے اعزاز واظہار کا ل کے واسطے آئے ہیں لوگوں نےمشہودکیا ہے کہ نم مشلے خلاف سلعت کے کہتے ہو، اِ س سبب تم سے خلق کو دحشت ہے۔ ایسے مجمع میں مفتریوں کی تکذیب ہو جاوے گا۔ مولوی عبدالحی شکوے ہی کی پرلیٹان بائیں کرتے رہے۔ <del>خانصاحب</del> نے **ز**مایا که تمهارے بوگ رمبتغ <del>و با بیت و نجدیت</del> مثل نتاه اسمعیل ) کہتے ہیں كرعبدالعزيز كى راه ، راه جهم كى ب (نعوذ بالنت اسى وقت كو ابى سے به بات نا بن ہوگئی ، یوگ بُرا کئے لگے ۔ مولوی عبدالحی نے بھی نبر اکیا با داز بیند اورمولوی دشیدالدین خان صاحب سے کہا کہ مولانا عبدالعزیز کی محبت اور اعتقاد علم وبزر کی میں میں شل تھارے بی ، طحاوی اور کرنی سے راب جانثا ہگوں - تھرانستفسار نشروع ہُوا۔ ہرمٹلے کاجواب دما کہ جنداں فیالف

مولوی استعیل نے پہلے ہی استفسارسے ارا دہ کیا اُ کھ جانے کا۔

مردی رقت النّرصاحب نے کہا: زرا تشریف رکھیے کر جناب کے بھی وستنظ اس تحریر بر عزور ہیں۔ مولوی استعبل نے کہا کر" بیرکسی کے باے کا ذکر نیں، برے واسط محتسب لا ،اے مردود ،مرے ساتھ محتی کرتا ہے أخور نے كها كرحفرت! ميسختي نهيں كرتا ، يوعن كرتا أبول - يعرمولوى المعيل نے كاكرير عدا كى جواب لكور مولوى دعمت الترصاحب ف كهاكر دساله أي كا يرى لنبل ميں ہے اگر ذوائيے ، إسى فجيع ميں جواب عرض كروں عضته كھا كر کے نکہا پھرمولوی رعمن اللہ نے کہا کم جواب عقلی تھوں یا نقلی ۔ کہا جیسا جاسیے ۔ مجیرمولوی وعمت المترف كها روجواب كالكوركي كها كرين محكوم كمسى كانبين بون وتولوى رهمت ف كماكد في عقيد ا ين ول كر بنائ بو في كسى سے مز فرما مي اور منسيل تو اجى بحث كرفيخ مولوى المليل أله بها كے اور ملت أو ي رخیدالدین خان صاحب مولوی عبدالحی سے پوھیا کیے، وہ جواب میت تھے السے کوندماء کے خلاف رینے رز حوں سوال میں کد بدعن کی بحث تھی مولوی عبدالحی نے کہا کہ مرے زومک بیعت حمد نہی ہے ، گو اصل ہر بی<sup>ت</sup> کی بدہے گرسبب نیکی کا اُسس میں ہو توصنہ ہوجا تی ہے و إلّا فلا <del>روادی</del> الشيدالدين خان صاحب في كهاكر اصل مربعت كى بدنيس مع موجب مدين من سن سنة حسنة ومن سن مسنة سيئة " (الحديث ) كاورمرست من احدث في امرياه في اماليس منه الور مدس من ابتدع بدعة ضلالة لا يوضاها الله "كران ينون عديثون سے تا بن ہُوا کہ نیا طریقیہ نیک بھبی ہوتا ہے ، برجبی اور خداور میں ل کی مرحنی کے موافق تجی ، منحالف جی ، گمراہ تھی ،غیر گھراہ تھی۔ اِسی سبب سے علماء نے کہاہے کر لعبض برعنت و احب، مندوب و مباح بعض حرام ، مکروہ -مولوی مخصوص النترصاحب ( ابن شاه رفیع الدین ) نے کہا ، حجبس بعنت کی وجرحشن و قُبح ظاہر نہ ہو دُہ کیا ہے؛ مولوی عبدالحی نے کہا : سیٹر۔ المخول نے کہا ؛ اِسس نقد بریر برعت و مباح میں کیا فرق ہے ہ مولوی

عبدالحي ساكت بوكئے كسى ف كهاكه احكام خمىر ميں سے ايك حكم كم بوليا . محرمولوی عبدالحی نے کہا کہ ہر بدعت کو بڑا اِس واسطے کتا ہوں کو "کل بدعة" كاكلية فا بريب او مخفوص نر بوجا و ب - فانصاحب ف كها كمخصيص کیا قباحت لازم اُ نی ہے ؟ اور عمومات میں تخصیص مشہورہے مولوی می<mark>زین</mark> ف يُرُحا "مامن عام الاوقدخص منه البعض" فانعا حب في كما كر تينول حد تنبي مذكوره بالانخصيص كوچا مهتى مين الپي خصيص هزور ميوني \_ مولوی عبدالحی نے کہا کہ اصل ہر بدعث کی فیرج لعض علماء کا ندسب ہے۔ فانصاحب نے کہا کہ یر فول حضرت مجدد ( قد کس سرہ ) کا ہے گرتمارے فرمب ( نمارجیت دوم بیت ) سے نہایت دورکداُن کے فرسب میں حس کی اصل نشرع میں یا ٹی جاویے وُہ سنت ہے، برعن وہی ہے جس کی اصل نریا نی جائے۔ پیر مولوی عبدالحی نے غوط میں جا کرکھا کہ بہ قول نووی کا ہے ا فتح المبين مي كلهاسيد - أسى وقت فتح المبين شرح اربعين الم م نووى كي بیش کی گئی۔عبارت السس نفام کی با واز ملیذمع زجمر ٹرھی گئی۔ بھیر تو مولوی عبدالحي اليهي طرح سے قائل معقول ہو گئے۔

میم ا ذان میں بعد دفن کے کلام ہُوا۔ بعد کسی قدر نکرار کے کہا کہ میں کسی کو منع نہیں کڑا دیے کہا کہ میں کسی کو منع نہیں کڑا ۔ بیھر کلام ہُوا، سوم کے فاتح میں۔ بعد قبیل و فال کے کہا کم اگر اُسس دن میں تواب زیادہ جا نتا ہے ممنوع ہے اور اگر تواب زائم منیں جا کہا تا اور برعایت مصلحت کے کرنا ہے نو منع نہیں ہے ۔

6

وأفا

تمام ہُواخلاصہ نقل مجلس کا بھرتو برحال ہُواکہ ہر ایک مسلمہ میں اونی ادنی اُروی سے نائل (ساکت) ہونے سکے اور اطراف وجوانب میں بھی یہ تقریری اور تحریری جا بجا بھیل پڑیں ۔سب پر ظاہر ہو گیا کہ مولوی اسلمیل کا طراقیہ مخالف ہے کا در اپنے خاندان کے بھی منی لف میں اور اپنے خاندان کے بھی منی لف میں اور سبب اعتبار کا وہی نسبت خاندان کی تئی رصب اُکس کے بھی خلاف مگرے

رای لباط عبراس فینے کامقابر کیا۔ خاندانی بزرگوں اور دیگر علمائے املیفت نے مجایا، زنیاره جوئی کی ، مجت و مناظره کی مفلیس گرم کی گنیس ، نیکن مولدی محد استعمیل والموی اور وی عبدالحی دہاوی ( المتو فی ۱۲۴ه/۱۲۸ه ۱۲) نصے کر اینے جدید مذہب سے کسی طرح ہے، مغلوب ہُوئے مگر ڈیٹے رہے ، اپنے اکا برسے روگر واق ہوئے ، خاندان سے زُسْر ا، و بلى مركزت رابطه چيُرنا توجها و كاچكر جلايا ، ستيدا جمد صاحب كو صاحب وجي عصمت بایا، این کی تعرفیوں میں زمین واسمان کے قلابے ملائے اور سابقہ روسیا ہی کا واغ من كاخاط والسنوشفاجال مين مجوك بماليمسلمان مينسائ ينجديت كي يُوري معاويا ل كرنى ، نجريوں سے فتن وفساد كے أرسيكين كى خاطر ، تج بيت اللہ كابها نرك ايك نے گئے، وہاں کیوں گئے اور کیاوہ اسے لاتے ہوتنے منہ اُتنی باتیں ، حقیقت کا حال مانی بر ما نام اوراس کی عطاسے اس کے برگزیدہ بذے ۔ باتی تو صرف عقل و لی آئیں ہیں۔ اِنس دورہ ج کے بارے میں میٹنہ پونیورکٹی کے پروفیسر ڈاکڑ قیام الدین احمد ب نيعض مورضن كيفيالات يمون نقل كيدين: معزت سيدا حدصاصب كانتا ندار سفرج أن كي زندكي كايك اهسم اور فيقعلك واقعه تقار لعض الكريز مصنفون ني زور ديا ب كرستبدا حد كاسفرج اُن کی زندگی کا ایک انقلابی وا تعرتها او کی خیال میں اِسی دورانِ سفریب ال کوع بی و بایت سے زیارہ قریب کا رابط مجوا ، اُس کے عقائد سے بت لم دمول بدایونی ، مولانا : سیعت الجبار ، مطبوعه کا نپور ، حق ۱۱ شام ۹

تركيد اغنبارية رما اورساري تلعي كحل كني اور مرحكبه جوابل علم تتص متوجه بُوسيُ إن

کی بے دینی کے اظہاراوراً سس کے رو مکھنے پر۔ایسے سبوں سے اگ اُ ن کے

تارنین کرام ایرنها و با بیت کاسئك بنیا دج د بلی مین رکھا گیا اور و لی اللی خاندان سے بولوی

رسلیل صاحب نے جس نجدی شجر کی آبیاری کا کام بڑی تندہی سے کیا۔علمائے المسنت

فتنے کی طندی ہوگئی اور نشے دین والے بھی زبان دباکر بات کرنے لگے' یا ط

منا زي كوف اور مبندوستان مين أن كي اشاعت كي - ابسا بي ايك معتند. فلبي لحقامے! بين زمانه تفاجكراك شخص ستبراعد برمايوى مكر كے سفرے بندوستان كوده بيج كي عرب نيسيد ١٨٢٢ من أن كي شهارت کے بعدویا بیوں کو کوو سیاہ کا روِ عمل بخشا اور اطراف بک اُسس کی الديخ يا جنكا بهنا ديائي ... مهندوت في ولا بيت رايك ادرمشهور ترمصنف ، منظ محساسي . " ستباحدے قیام کمہ کے دوران میں وہاں کے حکام کی توجہ ، اُن کی تعلیات کی اُن بدوقباللوں کے خیالات سے مانکت کی طرف منعطف مُو تی، جن کے ہ توں تر کے مقدس شہرنے اتنے مصائب اٹھائے تھے۔ علانے طور رأن كی تحقیر کاکنی اورشهر مدر کردیلے گئے - اس جور و تعدی کانتیجہ بر ہوا کر وہ مہندو ستان آئے توایک مزہبی خواب میں اور مشرکانہ بداعما بیوں کے مصلح كي مثبت سے ہى نہيں ملكم محمد بن عبد الوہا ب محمد معتقد و مربد كى حبیت كا المراكز قیام الدین احدصاحب وان مستفوب اتفاق رائے نہیں رکھتے میکی موموں إس امركا اعتراف كيد بفيركوني حارة كارنظرنهين آياكه نجدى اورسندى و إبيت اصل ي ایک ہی جیزے دو فتاف نام ہیں۔ شراب و ہی ہے لیبل کیدا حدا ہیں۔ موصوف کی تقربا ان کے لینے لفظوں میں ملاحظہ فرما کیے:

" حقیقت یہ ہے کہ بچ کر دولوں تخریوں کا فخرج و مبداء ایک ہی ہے ، قرآن و موریت ۔ دولوں تحسد یکوں و موریت ۔ دولوں تحسد یکوں انجری اور ہیں۔ اِن دولوں تحسد یکوں انجری اور ہندی تخریک و ہا بہت ) کے ظہور کے وقت دولوں ملکوں بیل یک قسم کے حالات و کوالف ورپیش متھ اور دولوں اسلام کے اصل اصول کو دوبارہ رائج و شا کئے کرنے کی ضرورت یہ مصر ستھ ، جن میں بنیا دی چیز توجید

ل محد العظيماً بادي، بروفسير: جندوستان من وابي تحريب، مطبوعه كرايي ، ص م ٥

اور ترکی بدعات پر زور دبنا تھا۔ محمد بن عبدالوہا ب کی التوجید (کتاب التوحید) التوجید التوجید) اور شاہ اسلمبیل کی تقویر الایمان ان بنیا دی المور پر زور دبینے میں تنفی الحیال

> مهندوستانی و با بیت کا دُوسرا طرف ا متیاز ایک مرحلے پر مهدوی تو کیک سے
> اُس کا اتفاق تھا۔ مهدی موعود کے ظهور کے عقیدے پر مهندوشتانی و با بیوں نے
> کثیر لٹر کے فرائم کر لیاتھا۔ اِسی کے بعد سبیدا حد نے رحلت کی ۔ مهدوی تو بیات سے یہ اتفاق و نما تل عرب میں مجھی رُونمانہ ہوا۔ لہٰذا کا ہر ہے کم دونوں محکوں میں ظاہری نشابہ ایک مشترک ماخذ استفاضہ اور کیساں حالات و

كوالَّف كى موجو دكى كانتيحة تفاء خركه ايك دُومرے كے تتبع وتقليدكا ؛ ك پرونسپرالحاج فیروزالدین روحی اس سلط میں اپنی تحقیقاتِ عالیہ کو ں شِی فرماتے ہیں " اَلْغَاقَ كَيابَتُ ٱسى زمانه بيس عرب ميں هي وياں كي مذہبي وسماجي خوابيوں كي بنا پر تجدید و اصلاح دین کی تخریک نثر وع مجو تی جس کے قائد شیخ محمرین عبدالهاب تنص ، تركى كا أكس وقت عرب يرا تنذارتما ، للذا ترى كو نقصا ن اٹھانا پڑا، بھیرائس تحریب کومفرے بادشاہ محمعلی اِ شانے ہوادی اوریہ ددوں ماک انگر بزے دوست تھ، وہا ن اس توبک کو دہا بی کے نقب موسوم کیا گیا۔ لنذا مہندو سنا ن میں حتی سیدا حدشہید کی کڑیک کو شیخ محمد بن عبدالواب نوری کی شاخ اورتتمه ننایا ، عکر بعض انگر زمصنفین نے بها ں مك لكي ما داكر حفرت سبّد احد شهيد عب ع كو كلّ توشّع في بن عبد الو يا س یره کرائے ، حالا کر سبدا حمد کی بیدائش ۲ مدام کی ہے اورشیخ کاانتقال ٤٨١ مين مو حامًا ہے ، براتفاق كى بات ہے كه دو نوں تحريكيں ايك ہى جذم ادرابک ہی مقصد کے لیے وجود میں انی تقیس ، اور اسس وقت کے ماحول کھ اغنبارے كم وسمني ايك ہى طريقة كار دونوں ف اختباركيا يا ك حیران ہُوں کریر وفیسر فروز الدین روحی صاحب کی اِسی عبارت اور اُن کی اِس ساری تما ب کود کی کو کی موصوف کوکس مفهون کا پر وفیر تصور کرے گا۔ اُرد و، عربی ا "اریخ اور اسلامیات میں کیسے کیسے کل کھلائے میں -اُرووی اوبی شان تومر چھے سے نمایاں عربی دیمصیے توساری کتاب میں الیبی کوئی عربی عبدارت نظر اے گی جو سمح نقل کرسکے ہوں،اسلام سے مراد صرف و إبيت كى تصيده خوانى بوكر ره كئى اوروه جى شبوت كى مختاج اور تاريخ دانى كحل ميى عبارت كانى رہے گى ر مزيداور طاحظ فرماليج كر محد بن عبدالوباب نجدى كاسن وفات يال ١٠٨٤ مكاب مكان دوسرى عبكر:

له محد الم عظیم آبادی ، پروفیسر : مندوت ان می و دا بی تحریب ، ص ، ۵ ، ۸۵ که فرد الدین رقعی ، مر وفیسر المئینهٔ صداقت ، مطبوعد کراچی ، ص ۲۵ ، ۲۵

، خینج نے مسلسل کیا کہ سال دعوت و تبلیغ کے بعد شوال یا ذیقعد ۲۰۱۱ء مطابق جولائی ۱۰۹۲ رمیں رحلت کی ۔ شیخ نے چار لرٹر کے اور مہزار یا شاگر و چوڑے ' کے

ع ناطقه سر گریبان ب اس کیا کید!

روی محد استعبل دملوی دالمتوفی ۴ مه ۱۱ هزار ۱۱۸ کے سوانح نگار بعنی مرزاجرت دملوی نے اس سلسلے میں اپنی تحقیق کا نقارہ کھی عجیب انداز میں بجایا ہے۔ زراکان سگا کر سماعیت

> ودی اسلیل جہندوشان میں فرقہ موقد یہ کا بانی ہے ، کھی کسی نجدی شیخ سے نیں لااور نز اِسس نے اُن کی کوئی کتاب دیکھی۔ اِس نے وہی تعلیم وی جو كتاب المدادر صريت رسول المدُّ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بنا تى سبع - محد بن عبدالوہا ہے کی بیدائش سے <u>بہلے محدیث</u> کی بنا اِ س کے خاندا ن میں م<sup>ڑھ</sup>ی تھی ادر جو کھیر اس نے اور اِس کے خاندان نے حاصل کیا وہ اپنے ہی با ب داداؤں سے - اِسلامی دنیا میں ایک ہی خاندان ہے جے غیر کے شاگر دبنے کا ا فنّار حاصل نهیں ہُوا۔ بورسنس کا بر کھھنا کر محمد بن عبدالو ہا ب نے ہندوستان يك اپنے مذہبى ا صول كے خبالات مجيلائے محص لغوا در بے سرو پا بات ہے۔ جس مرے برابر میں محدیوں کو جمفیر سخت علطی سے وہا بی کہا ہے ، انگر ریصنفو نے کورنٹ کو دکھایا ہے ، سخت حقارت انگیز کا دروائی ہے ۔ گر مُنٹ خور مانتی ہے کہ اُس کی سلطنت کی برکتوں کو فرقد اہل عدیث نے کس قدر سلیم کرلیاہے اور اُس کے کیسے فرماں بردار ، مطبع اِس گردہ کے لوگ ہیں۔ ان پرکیا، ہندوستان کے کل مسلان اپنی گر رنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں اور کھی اُن کارروا بیوں میں شریک نہیں ہوتے جو گور نست کے خلا مت سمجھی

جاتی ہیں اے

مرصوف کے بہاں مین وعوے مذکور مٹوئے ہیں جنس مر نمروار بان کیے ویتے ہیں، مونوی محد استعیل دبلوی نے محد بن عبد الوہا ب نجدی کی کوئی کتا ب نہیں رکھے ہے موصوت کا به دعو می کسی ستی یا ویا بی بک کو مجی تسلیم منیں ہوسکتا - باب سوم میں ا كَمَا بِ التَّوْجِيدَ الرَّبْنُونِيرُ الإيمان كي مطالِقِت وكها أبيل كے - انشارا لشُّرْتُعا ليَّ ۷۔ ووسرا وعوٰی کرمولوی محمد اسمنیل و ہلوی کا خرمب اپنے خاندان کے مطابق تا او اکس محدی مذہب کی بنا پہلے ہی! ن کے خاندان میں ٹر عکی تھی ۔ یہ دعوٰی مرار غلط اورب بنیا دہے۔ گزمشنہ صفی ت میں قدرے دضاحت کی جا حکی ہے۔ نسراد علی بہے کہ مولوی محداثمیل داہوی کے بیرو، جریطے محدی اور بعد می الجدیل كهائے ، وہ رِطْش كورنمنظ كو باركت نسيم كرنے اور أس كے يورے يور فرما نبردارا ورمطيع بين - بدوعولي أنخول فيص عاجز انه اور دليانه انداز بين كياب. أن كيش نظر بركوني كه أفظے كاكم: ظ ئٹش لفظوں کی البہی ہے کہ ہم بھی صاد کرتے ہیں حقیقت کی اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ مولوی محمد اسمعیل وہلوی ( المتونی ۲۱۲۱ ام ١٨٨) نے كتاب التوحيد كود كھا يا بركناب أنخيس وكھا ئى كئى ۔ موصوت نے ول جال إسم كم مندرهات كوقبول كيا اور إس كے خيالات و نظر مايت كى ڈ ھے چئے لفظوں إ تبليغ نشروع كر دى، نتياه عبدالعزيز علبه الرحمه ( النتو في ١٢٣٩هـ/ نع ٢ ١٤) او**رثن**اه عبلعا علبها لرحمه (المنوفي باله ۱۲۴ه/ ۱۸۲۶) كمانتيكا تيبي منجين - دونوں حفرات نے الأ اور بلا دا سطه مجها با بجها بالکین برناله و این راه - به دو نون بزرگ و فات یا گئے توموصوت کا باكين وصيلي ہوگئيں بنُوب گھل كر كھيلنے لگے۔ قانونی طور پنقصِ امن کے میش نظریا بندی گونا تو زالا ہی انکشا ن ہُوا، حکومت کی بیتت بنا ہی صاف نظر آنے نگی۔ آخر کارولائل کے

درید علائے کوام نے محاسبہ شروع کیا۔ شاہ ولی الشر محدث دہوی رحمۃ الشر علیہ کا خاندان

ادر شاہ عبدالعزیز محدث دہوی رحمۃ الشر علیہ کے شاگردوں اور بھتیجوں نے مولوی محمد اسلمعیل
دہوی اور مولوی عبدالحی دہوی کا محاسبہ شروع کر دیا۔ ایک طرف یہ دونوں محفزات شھے
ادر دوسری طرف سارے ملک کے علمائے المسنست اور پُر را خاندان ولی اللّٰہی۔ جب
دونوں کے میدان میں اِن محفرات کا مجید کھکنا شروع ہوگیا توج مجو لے بھا ہے مسلمان اِن
معنوان کے دیکشس الفاظ کے چی میں میں میں گئے تھے وہ اِن سے علیمدہ ہو گئے اور جو تھوڑی
میں جمعیت ذاسم کی تھی وہ مجی منتشر ہوگئی۔

ان حالات میں دور استوں ہے۔ ایک گیا جو پیلے کی سراسر ضدہ ہے۔ برٹن گور منٹ سنے کھوں سے خلاف ہما دکا دکھش نور منجا یا تو با و من ہی کا و ماغوں میں سودا سما گیا اور لیک کہ کر قبول کر لیا۔ اب کی لاحق ہوئی لاؤ لئک کی اوس سے بے جماد کے نصنا کم اور میں کہ کہ کر قبول کر لیا۔ اب کی لاحق ہوئی لاؤلئک کی اس سے بے جماد کے نصنا کم اور میں منظام بوری ولسوزی سے بیان کے جمانے لئے ، ساتھ ہی سیّدا جمد صاحب برلوی در المنوفی ۲ مهم العراس ۱ مراس کی وہ شان بیان کی جانے لئے کہ لوگوں کی عقلیں جران مراس کے معابی ۔ جملہ او بیائے کر اس مسال میں بڑھا یا گیا بھر صاحب عصمت و و حی مشہرا کر آنبیاد کی معابی سے معابی اللہ کی منظام اور آور کو ن و مکان صلی اللہ تمال عبدوسلم کے مشابہ اور باری تعالی نشان کی معابد کی کانشری ماصل ہونا مراس کی گئیں ، صراط المستقیم کی ب کھر کر اس میں برجملہ معانی کی کہنا نیاں گھڑ کر شانی کی گئیں ، صراط المستقیم کی ب کھر کر اس میں برجملہ نشال و کمالات ورج کر کے ، مبتعین کے ولوں اور و ماغوں میں سبتہ احمد صاحب کی نشال و کمالات ورج کر کے کو بی کو کو کی اور و ماغوں میں سبتہ احمد صاحب کی نشان کی گئیں کی کانشور بیدا کر کے کو کہنا کی گئیں ، عبال کیا۔

 ہمتیاں اکوغسل دیسی اورکبڑے بینانے کی خدمات انجام وے جاتیں۔ بنجاب کا بارشاہ بنے کی خوتنجری بھی سنجا نے نیز افغانسان کا نفائی ، چین کا کفر اور ہند وستان کا ٹرکر آبی زندگی میں مٹانے کی بنتارت بھی بالهام خدا و ندی سنا نے اور اس برطعت اٹھا تے تھے ۔ فوضی کہ تالیف فلوب اور اجتماع عمیدیت کا وُہ کون ساخانہ ساز روحانی حربہ نما ہو کام میں مرست لا بازگیا ہو علی باتوں پرٹو کا جا سکتا ہے ۔ ویسل اور بوت کا مطالبہ بخت وشواری میں مرست کا کہ دیتا ہے کیکن روحانی معاملت کا پیٹر ، ایک پنچے ووکاج ، جمیست حاضراور تبوت فارج از کردیتا ہے کیکن روحانی معاملت کا پیٹر ، ایک پنچ ووکاج ، جمیست حاضراور تبوت فارج از کردیتا ہے کیکن روحانی معامل کے آم کھیلیوں کے دام ، ہدی گئی نہ چھٹکڑی ، حکومت نے ولایت و نبوت و نبوت ہی عطاکہ دی۔ بس تدریجی مراحل طے کرنے تھے اور ہر مقام کے تھول کا مرزا غلام احمدت و باتی و نبوت و باتی کہ عرف ہو کہ دی ہو کہ دی گیا اور مرزا غلام احمدت و باتی ہو کہ دی ہو کہ دی گیا ہو روزا غلام احمدت و باتی دون ہو کررہ گیا اور مرزا غلام احمد سے بیلے بی واجی کھیلے میں ہو کہ دو رواحد نکھے جو برشش گور نمنٹ کے اس منصوب کے بایڈ تعمیل کے بہنچا سے والی میں ای کھیلا کی میں سیاری مقام کے تقدور پر بنیج سے بیلے ہی را ہی کھیل کو تو دو احد نکھے جو برشش گور نمنٹ کے اس منصوب کے بایڈ تعمیل کے بہنچا سے والی میں اس کے اس منصوب کے بایڈ تعمیل کے بہنچا سے والی میں اس کھیلا ہونے در بینے سے بیلے ہی را ہی کھیلا کو تو دیا میں میں اس کھیلا ہونے در بینے سے بیلے ہی را ہی کھیلا ہونے در بینے سے بیلے ہی را ہی کھیلا ہونے در بینے سے بیلے ہی را ہی کھیلا

سیداحرصاحب اور مولی محداسمیل صاحب کے دونوں منصوبے ایک ووسرے کے مرامر خلاف بیں۔ پہلی تحریک و برعت کے خلاف بنائی جاتی ہے اُس کی وحب ہی خلام کی گئی کہ مسلمان اکا بریستی اور شرک میں گرفتار ہے۔ کین اِن مصلح کملانے والوں نے والوں نے دوسری تحریک میں سیدا حمدصاحب کی پرستش کا وہ اہتام کیا جس کی نظر اُن کے اصطلاحی مشکوں میں مبھی نہیں یا ٹی جاتی ہی بستیدا حمدصاحب کوصاحب وحی عصمت بنا یا جارہا تھا اور کی نظر اُن کے مشرون بنایا جا اِلا تھا۔ مالا کی برخون سے موصوف کومشرف بنایا جا اِلا تھا۔ مالا کی شرف سے موصوف کومشرف بنایا جا اِلا تھا۔ مالا کی برخون سے موصوف کومشرف بنایا جا اُلا تھا۔ مالا کی نشروف ہے واق مقد اور اُسس کی ہملا می کے شرف سے موصوف کومشرف بنایا جا ہا تھا۔ مالا کی نشروف ہے واقعی مقد اور کومشرف بنایا گیا۔ یہ دو نوں کا بین اگر انصاف کی اور کومسرے منصوب کے خلاف ہیں۔ اور کومسرے منصوب کے خلاف ہیں۔

وومرامنصوبه تومکیل طوربه ۴ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ کو با لاکوٹ میں دفن ہوگیا ، کیونکہ حبب نہی بنے والا ہی ندر ہا تو آگے بات کیسے مبلتی۔ پہلے منصوبے کے اثرات نفونز الا بما ن کمّاب کی مولت باتی رہ گئے کرمٹیتے مٹاتے بھی موصوت اس فتنے کی جینکا ری دملی و کلکتہ ہیں حیوظ ی گئے۔ تقریب الا یمان کے سن تالیف کے بارے میں غلام رسول مہر کی تحقیق برہے: • يقتني طور رنهبس كها جا سكنا كه تقويتر الايمان كس زمان بي مكهي كني -إمس میں ایک مقام رکعبہ مقدر کے صحن کا منظر بیش کیا گیا ہے ، حس سے ول رازيرًا بكريمنظريتم ديدب، لنذاسمجاجا سكابي سفرجي وابس آکر کھی گئی ملاصاحب بغدادی نے لعض اصحاب کی انگینت سے تقویز الاعا رکھے اعز اضات کیے نتے۔ شاہ شہیدنے اُس کے جواب میں ایک خط کا نپور سے کھا تھا، حس یر ۲۰ ۱۱ه درج ہے۔ اس سے بھی بی اندازہ ہوتا ہے کہ تاب سفرج سے مراجعت پر ۲۰ م ۱۷ هدک اوا کن میں تکسی گئی۔ اُس زطنے میں شاہ شہید ہمرتن دعوت تنظیم و ہماد کے لیے و تف ہو چکے تھے اور عجارى ال خرى الم ١١ هركوره جما دك ليے روان ہو گئے " ك

کیا ہی اچیا ہوتا کہ جنا بے غلام رسول ہمرسن تصنیف کے بارے میں گوں تصریح المریخ کر بیج الثانی فی ندان اور شاہ عبرالعزیز کرنے کہ ربیح الثانی فی ندان اور شاہ عبرالعزیز کھنٹ دبلوی رحمۃ اللہ علیہ ر المنو فی ۱۲۳ مرا ۱۲۸۷) کے خوستہ جین علمائے دبلی نے فی سے عبراران ویا بیت و فیا رحیت سے جو مناظرہ و مباحثہ کیا تھا ، تقویۃ الایمان اُس سب سے معطم تعلی کئی تھی کبونکہ دوران مباحثہ اسس رسالے کا مطابق فی وہاں مناظرے سے مجھم علمی گئی تھی کبونکہ دوران مباحثہ اسس رسالے کا فرح کیوں گریز فرحی آبار تھا ۔ لیکن موصون الیسی تصریح کرنے سے جملہ و کا بی موسون وعلما ، کی طرح کیوں گریز فرحی آبار تھا ۔ لیکن موصون الیسی تصریح کرنے سے جملہ و کی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فاریخ کیا اللہ تعلیہ المور کا اللہ تا اللہ تا اللہ تا موران کیا اللہ تا موران کیا اللہ تا کہ اللہ تا موران کیا اللہ تا کہ اللہ تا موران کیا اللہ تا کہ تا کہ اللہ تا کہ دوران کے تا کہ اللہ تا کہ تا کہ اللہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ اللہ تا کہ تا کہ

فنور رسول فهر : مقدم تقوية الإيمان المطبوعة اشرف بركس لا بهور الس ٢٢ ، ٢٢

سر ۱۱۸۷) مکر حضرت امام ربانی مشیخ احمد سر مبندی قدس سرو دا المتوفی مر ۱۰۱ه/۱۹۲۸. سے ملانے کی دھاندلی بڑے اہتمام سے مجانی ہے - اسس کی اشاعت کے بارے ہیں موصوت گوں دقمطراز ہیں:

" تقویۃ الایمان حس کے نے ایرلیش کے تعارف یں بسطری کھی جا رہی ہیں ا پہلی مرتبہ سام ماھ / ١٧- ١١٨١ میں هی تھی ، حب شاو تهدد، امرالموسنی سیدا حمد بر بلوی ادر جماعت مجا بدین کے ہمراہ وطن الوف سے ہجرت کرکے جا پھے تھاور مهندوستان کی ازادی و تعلیہ کے لیے جہا د بالمبیعت کا اتخاذ ہوسی تھائے کے

واقعی غلام رسول مہر صاحب بڑی دُور کی کوئری لائے بین کیونکہ مہندو سان کی اُزان و انظمیر کے لیے اس طرح کاجہا و بالسیف تو نظام اور مربیخے بھی کریکے تھے۔ حبب دُوالگینا کے دست و با زوبن کرئئی دفعہ شیر دِکن سلطان فتح علی شیر شہید بریخ ہو دوڑے تھے۔ اِللا تحریب ہماد کی حقیقت اِسی کتاب کے تیسرے اور یوستے باب میں طاحظہ فرائی ہا علق مولوی محمد استعمل میں دید فی ہے کہ جب کی در بات تو دیا بیت مولوی محمد استعمل میں دید فی ہے کہ جب کی در باتی کے لیے میدان ہمواد کرتے رہ اور موسب جہاد کے نام سے مغربی ہند کی سرحد پر بنج کے اور موسب جہاد کے نام سے مغربی ہند کی سرحد پر بنج کے اور موسنون مواخذے سے محفوظ رہے ۔ مولوی عبدالشا ہد خال شرواتی نے تقویۃ الایمان کی تفریق کے بارے میں اپنے خیالات یُوں ظام ہے ؛ فرو معدم موجود کی بین بحرط کے اور مصنف مواخذے سے محفوظ رہے ۔ مولوی عبدالشا ہد خال شرواتی ناکہ اِسی کی بنا پر فدر تی طور پر شاہ صاحب کا مذبر اصلاح ناکہ کی بنا پر فدر تی طور پر شاہ صاحب کا مذبر اصلاح استاد کی بنا پر فدر تی تو دوسری جانب افراط شاہ مادی استاد کی سے تعبیر کرنا شروع کیا استعملی صاحب نے مسلمانوں کی ہر خلط دوی کو شرک سے تعبیر کرنا شروع کیا استعملی صاحب نے مسلمانوں کی ہر خلط دوی کو شرک سے تعبیر کرنا شروع کیا استعملی میں حرب کے بیا تھی تھی تو دوسری جانب افراط شاہ استاد کی سے تعبیر کرنا شروع کیا استعملی میں حرب کرنے کے ساتھ تصنیف و تا لیف کا سلسلہ جی شروع ہوا۔

له غلام رسول مهر ، معدم تعق برالا بمان ، مطبوعه اشرف بركس لا بهور، ص ١٦

سم ۱۹۲۷) بکر حضرت امام رّبا فی شیخ احمد سر مبندی قدس سرّهٔ (المتوفی سم ۱۹۲۷). سے ملانے کی دھاندلی بڑے استام سے مجانی ہے - اسس کی اشاعت کے بارے میں موصوف کی رقمطراز ہیں :

" تقویۃ الایمان جس کے نئے ایرلٹین کے تعارف میں برسطریں کھی جا رہی ہیں ا بہلی مرتبہ ۱۹۸۲ مرام ۱۹۵۲ مرام بیں جبی تھی ، حب نشاو تہدد، امرالوشین سیدا جمد بریلوی اور جماعت مجا ہرین کے ہمراہ وطن الوف سے ہجرت کرکے جا چکے تھے اور مہندوستان کی آزادی و تعلیہ کے لیے جہا و بالمسیف کا آغاز جو چکا تھا اور مہندوستان کی آزادی و تعلیہ کے لیے جہا و بالمسیف کا آغاز

له غلام رسول متر ، معدم تعوية الإيمان ، مطبوعه اشرف بركس لا بهور، ص ١٩

سع بی بیں، میسرارُ دو میں نقریۃ الایمان کھی۔اُنس میں عقر اعتدال سے تجاوز كياكيا- إلس كاخودمصنقف كومجي اصاس تما! له موناوکی اجمد سندر پوری رحمة الشرعليه ( المتوفی ) نے مصنعت تفوية الايمان کے ارے میں اپنے ناٹرات بوں فلمبند کے ، "جب سے اِسلام مہندوستان ہیں آیا، قریب ہزار برس کھوٹے ، کھی ایسازکِ تقلیدوجدال فی الدین کا پرجانه تھا۔ مولوی محداستمبیل دہلوی يبكاوي اسلام يرلاع " ك مولانامفتي مستبدعبد الفياح ، انترف على كلشن أبادى في تقوية الايمان كي بهلي اشاعت. كى طباعت وغيروك تقلقية بريكون تبصره كباب، \* تماب نفویز الایمان مؤلفه مونوی محمد اسلمیل و ملوی ، شهر کلکته پس مطبع احمدى با متمام سبدعبدالمند بن سبدبها درعلى ٢٦ ١١ ه مين مطبوع ١٧ وفي بعر مضمون شرک و برعت کے ڈور کرنے کے واسطے جو آیات مبتوں کی شان میں اُوربُت پرستوں کے واسطے نازل ہُوئی ہیں ؛ سو انبیار و اولیاء كي شان مير مكيبن اورمسلما نانِ المبسنّت وجماعت ومقلدين ائمرُ اربعهُ عام وفا ص سب كو مشرك و مدعتي كهه دبا اور فالخبرا موات و زبارت ، وہم اہلم ، نذرو نباز کو باطل کہا اور اعتقاد میں اہلِ سنّت د جماعت کے بهت می برعتیں واخل کر دیں اور ( این ) عبدالویا ب نجدی کی کتاب التوجید كامأرا زجر مترح ولبط سي كيا غبب اخاني كوغيب مطلق بنايا ادر الانت وحمّا رب انبياء وادلياء بدرجهٔ كمال بينيا يا - ا ١٧٥ه بين تهرسر مراس کے نواب والا جاہ کے حصور میں مجیع علماء کے در میا رہفتی عبدتنا

> گوبرانشا برخان شروانی، مولوی ؛ باغی بهندوستان ، ص ۱۱۲ گوبل احد سکندر پوری ، مولانا ؛ وسب پرجلید ، مطبع مصطفائی ، ۱۰ ۱۱۷ ، ص ۱۸ م

"فاحنى اللك اورانصنل العلما ومحد ارتضاعلى خان مفتى سدر عدالت ركار مراكس في مولوي محموعلى راميوري خليف سيدا حدس كماب مذكورس جندمقامات يرمباحثه كباا درمعتقد مذكور كو كافرنا بت كر دبا اوراس مباحظ کی حقیقت اور استفناء" تحفر محدیث کے صفحہ ایم میں مرقوم ہے ' ک مولوی تحد استعیل دبلوی توسکھوں سے جماد کرنے کا نام نیا داعلان کرتے ہے۔ ام ١١ ه مين صوبر مرحد كي طرف بيلے كئے - موصوف كى عدم موجود كى بين تقور الايمان كم انگرزی داجدهانی لینی شر ملکت سے ۲۲ م۱ اه میں ت نیح بونا بلد دائل ایشیا مک سرما كلكنت كالهول كى تعداد مين انگرزون في نقوية الا بمان شا نع كى اور يُور ب مندوسة میں جہاں کر انگرزاُ سے بہنچا سکتے ہنے وہاں کک مفت بہنچا نے رہے۔ کیا پرانسوساک صورت حال اہل فکر دنظر کے لیے کمیز فکریہ نہیں ہے بدو ہل کے ایک نیم مولوی کی تصنیف مُ سس كي نشروا شاعب البيث انْرْبِاحميني كرے ، مُ خركيوں ؟ تماضي احسان التي نعيم ﴿ ف متحده مندوستان میں اس فارجیت کی تخ ربزی کے بارے میں مکھا ہے: ا بروبا سرز بین نجدے اُ تھی۔ صبح تجاری شریف کی حدیث میں حضر رسید انبیا آ صلى الدتعالى عليه وسلم فيصد اللها الهياء اص كاخروى على - وم الكر بعراكا وہ نننے سے اہر ااور عبد الوہاب مخدی کے گھے سے سکل رع ب سے تعین مقامات میں سنیا، وبس سےرو کیا گیا۔ کسی مرز میں نے اسے قبول نہ کیا۔ جمازیں اکس کے قدم زجے ، عراق و کمن نے اِس کو جگہ نہ وی ا كونه و بعيره مير و شام مين ، تركي دايران مين ، غرض ونيا كے كسى مقام میں ،کسی فلمرو اورکسی ولایت میں اِسس فیتنہ کو وٹیل نر نہوا اور اِسس " ملی تنج کوکسی سرزمین نے قبول مذکبار نجد کے چوٹے اور خشک اور بے رونی خطرے حذرخص رماغ. ورندہ صفت انسانوں کے دماغ میں وہا بت کا

له عبد الغناج انشرف على كلشن آبادى ، مفتى ، جامع الفتاولى ، حيلد دوم ، ص ٦١

نیل گوتار بارگرافسوس کر جو بیزونیا کے برخط نے تفکرا دی تھی امس کو ہندوستان میں عبر بلی اس کا تخر دنی میں لگایا گیا اور وہ حب کچھ بچو اتواس کو دیوبند ہیں تربیت کیا گیا۔ دہاں وہ ایس تدریخ ہاکہ اس کی شاخیں ہندتیاں کے گوٹ گوشہ بیں چیل گئیں اور آن سے اس ملک کی فضا مسموم ہوگئی اور اس کے نہر بلے اثر نے مل کے بہت سے فونها لوں کو ربا دکر دیا اور فساد کی آگ دیکا دی۔ زیانے گزرگے مگر بہ فتنہ دفعے نہ ہوائ کے

موافقین بامخالفین کی ارا دسینس کرنے کے بجائے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ خود مولوی محراسلمیل و بلوی کی از در مولوی کے اسلمیل و بلوی کے اپنے تا مزان لقویۃ الایمان کے بارے میں میبیش کردیے جا بیس مالی موصوت کا ایک بیان گیوں نقل کیا گیاہے :

" بیں جانتا ہُوں کر اِس ( تَقَرِبْرُ الایمان ) میں بعض حکر ذرا تیز الف ظ جی آگئے ہیں ، لعصٰ حکر تشریخی ہوگیا ہے مثلاً اُن امُور کو جو تشریخی ہوگیا ہے مثلاً اُن امُور کو جو تشریخی ہیں ، شرک حلی تکھ دیا ہے ۔ اِن وجوہ سے مجھے اندریشہ ہے کہ شور مشر مشرور شیلے گی کے گئے ۔

دلیر بندی حضرات کے تکیم الامت لینی مولوی اشرف علی نضا نوی ( المتوفی ۲۲ ۱۳ اح/ ۲۳ مولوی اشرف علی نضا نوی ( المتوفی ۲۲ ۱۳ ۱۹ اح/ ۲۰ مولوی محمد اسلمبیل دلموی مصنف تقویتر الایمان کے بارے میں

ال وقاحت كرتے ہيں :

"مولوی استعبل شهید موقد (دیابی غیر مقلد) تھے رچ کو محقق تھے ، چیند مسائل بیں اختلات کیا اور مسلک بیران خور مثل سنج ولی اللہ وغیرہ بر انکار فرایا یہ سے

له ما بها مرالسواد الاعظم ، مراد الا با د : با بن شعبان و به سواه ، ص ۱۱ ، ۱۵ نوم به ا ، ۱۵ نوم به ۱۸ نوم به نوم به ۱۸ نوم به ۱۸ نوم به ۱۸ نوم به نوم به از نوم به نوم به از نوم به نوم ب

تفارئین کرام ای بے نے مولوی محد اسلمبیل دولوی کا عراف ملاحظ فرما پاکر مومور تُذِكَ خَفِي كُو مُذِكِ عِلَى طَهِ إِيا تِمَا \_ ٱخركيوں ؛ كيا يه ماخلت في الدين نهيں ۽ كيا كو في سرف احکام کی حقیقت بدلنے کا مجا زہے ؛ بنہیں اور سرگز نہیں۔ مولوی محد استعیل و ہوی الساكيو لكمانها ، إسكاما ن سيرها جاب يسي المومون في خوات كم مزم كوقبول كربياتها اورخا رجيت كاخاصه يهى يرخارجي وننجدى عينك ركاكر ديكهن سرما جہان مشرک ہی مشرک نظر آنا ہے۔ ساتھ ہی تھا نوی صاحب کی نصریح بھی ملاحظ فرمال مولوی محدالهمعیل وملوی کامسلک اینے خاندا فی بزرگوں بعنی شاہ و لی الله محدث وملری شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ الله علیها کے مسلک کے خلاف تھا ، بیکن کہاں تک واد دی جائے اُن صفرات کے دین و دیا نت کی ، جرمصنّف نفونترالا بمان اور اُن کے تمبعی ولى اللهي مكتبهٔ فكروالے بناتے ہيں۔ جنانچہ وما بي مفكر الوالا على موروري تكھتے ہيں: "شاه ولی انتهاسب کی وفات برگیری نفیف صدی هی نه گزری تھی کم بهندوستان میں ایک نخریک اُ کھے کھڑی مہمو ٹی حب کا نصب العین وہی تھا . جوشاه صاحب نگا ہوں کے سامنے روشن کرکے دکھ سے تھے۔سترقا ك خطوط اورملفو ظات اور شاه اسمعبل شهيد كي منصب الامن، عبقات ا لَعْ مِنْ الایمان اور وُوسری تخریرین ویمنے - دونوں جگه و ہی شاہ دلی انڈھا حب کی زبان بولتی نظراتی ہے " کے

جناب ابوالاعلی مودودی صاحب، جوکسی کے مقلد مہونے کے روا دار نہیں بگر ابنی تحقیق کی نبیا دیوعقا بدونظریات کی عمارت تعیر کہا کرتے ہیں یہوعقن، مفکر اسلام، نابیک ادرعیقری اسلام کے مشہور کیے جانے ہیں لیکن یہاں آگر اُن کی تحقیق وعبقریت کیوں لیا ہے مزار کی تعیین طرح شاہ ولی الدفعة کے مزار کی تعیین طرح شاہ ولی الدفعة والدفعة والدفعة اللہ علیہ نے سلمانوں کو تعین اے لیے عجمو ٹی بیت گوٹیاں شائی تھیں ؟ کما

له ابوالاعلی مودودی ، مولوی : تعجید احیا فےدین ، با رہنتم ، ص ۱۱

والما النامی الم مندر جات کی طرح شاہ صاحب نے بھی وحی وعصمت کا دعولی کیا تھا ،

المدالی صعود اور اُس سے ہمکلام ہونے ،مصافحہ کرنے اور لین دین کرنے کے مدعی

المدالی صعود اور اُس سے ہمکلام ہونے ،مصافحہ کرنے کو شرک جلی طہر اکرم سلما نوں کو

المدالی بنا نے کی جهم جلا ٹی تھی ؛ اگر نہیں اور ہر گرز نہیں نو ہم مور دبانہ عوض کرتے ہیں کہ ایسے

المدالی ہم جلا ٹی تھی ؛ اگر نہیں اور ہر گرز نہیں نو ہم مور دبانہ عوض کرتے ہیں کہ ایسے

المدالی سے حقیقت ہر گزنہ برل سکے گی ۔ دنیا ئے دنی میں آب حضرات پر و بیگند ہے کے

المدالی میں ماضر ہر کر جواب دینا پڑے کا اُس وقت پر حربے کام آسکیں گے ؛ کیا یہ

دوانہ کی دیا صحفے گی ؛ موصوف آگے اِن ساختہ مصلحین کے با رسے بیں یوں

المدالہ کو ان جی چل سکے گی ؛ موصوف آگے اِن ساختہ مصلحین کے با رسے بیں یوں

مستیدها حب اور شاه آممیل صاحب دو نون روماً و نمعناً ایک و جود رکھتے بین اور اسس وجود متحد کو مین ستقل بالذات مجدد نہیں بھتا ، بکر شاہ ولی اللہ صاحب کی تجدید کا تنم سحبتا ہوں ' لے

سیحف کوم دودی صاحب جو بیا بیس محبین کین اتنی وضاحت کرنے کا حق ہمیں مجی ازروخ فرا عامل ہے کہ مسلما نوں کے دبن کی تجدید کرنے والے کا گروہ المسنت و جماعت سے
ہما غرب ہے کیونکہ ما اَنَا عَلَیْ ہے وَ اَصْعَالِیْ کی مصداق میں جماعت سے اور التّبِعُوا
سیوا ڈُوادُ الاَ عَظَمَ اِسی کے منتلق فرمایا گیا تھا اور اس سے مُوا ہونے دالوں کے حق میں
سیوا ڈُوادُ الاَ عَظَمَ اِسی کے منتلق فرمایا گیا تھا اور اس سے مُوا ہونے دالوں کے حق میں
اِنَّهُ مَنْ سَسَدَّ سَنُدَ فَ اللّهَ اِسِنا اِسْ اِسِی علیہ مور ہوگئے شے وہ مسلما نا بن اہمسنت وجماعت سے علیجدہ ہوگئے شے وہ مسلما نا بن اہمسنت
منت کے مبتر و ہم کر نہیں ہوسکتے ، یا ب اپنی جماعت میں وُہ مرز ا غلام احمد قادیا تی کی
مناز میں یا نبی مسلما نوں کا اُن کی تجدید سے کوئی علاقہ نبیں کیونکہ موصوت نے
ہو کہا واجداد کے مذہب اور ناجی گروہ سے اپنا تعلق منقطع کر لیا نما تھا۔ یہ اُن کا اینا

الدالاعلى مودودي ، مولانا ؛ تجديد واحيات من دين ، بارستنتم ، ص ١١٥

فبعله تفاا ورخود وه ناجی گرده سے علیمده سوئے تھے۔

بهرحال مونوی فحمراسمتری باوی نے جب اس خارجیت بعنی فحمد ابن عبدان طب نونو ویا بیت کو تفقریتر الایمان کے دیائے اور اِکس منظر عام یہ آئے سے پہلے تفارید ہیں ایک بعض صفا بین بیان کرنے نئر کے نے نوعلا مرفضل حی خیراً باوی رحمۃ الشرطیبر (المتو فی ۱۸۰۸) ۱۹۸۱ می نے جبلہ علمائے کر کے دوشش بدوش بلکہ گؤری مرکزی سے موصوف کا محاسری نئروع کیا ، تاکہ برفلتہ کہیں جب جائے اور سلما نان المہنت وجماعت اِس بلائے نالہ سے محفوظ دہیں ۔ اِسی نے علمی مبدان میں اُپ سنے مولوی محداسمیں وہلوی کا ناطقہ بندگرہ مولا نائے ماحدام وہی اِس سلمسے میں گوں تکھتے ہیں :

م مولا ناخِراً بادی نے ایک رسالہ اِس سلسطے میں تکھاا در ایک معقولی عالم کی حیثیت ہے معقول انداز میں تقویۃ الایمان کے بعض مضامیں پراعزات کی سکین تھی، نہ سب و شتم ، کیے۔ اُکس رسالے میں نہ تو ذون کفرسازی کی تسکین تھی، نہ سب و شتم ، صرف اپنے تا تزات کو بیش کیا گیا تھا ؟ کہ

کائش! موصوف نے جوش عقبدت میں حقیقت پر پردہ ڈوالنے کی کوشش مذکی ہوتی۔
اسم معبولے ہما ہے سلما بوں کوصیح صورتِ حال سے بلے خرد کھنا بلکہ واقعات کو اُن کم فعال محاسف بیں دین کی کون سی خدمت اور آخرت کے مفاد کا کون سا راز معفرہے عملا فضل حق نیر آبادی علیہ الرحمہ نے جن لفظوں میں مولوی محمد اسمعیل والوی کے بارے میں حکم شرنا بیان فرمایا وہ تین سوالوں کے مندرج ویل جوابات سے واضح ہے:

"مجواب سوال اوّل این است که کلام قامل مذکورسرتا یا کذب وزُور وفریب و مزوراست برچه اُو نفی سبب بُرُون شفاعت برائے نجات گنه کاران و نفی شفاعت وجا بهت و شفاعت محبت از آن حفرت صلی الله علیه وسلم و حصرات سائر انبیاء و ملاکمه واصفیا میکنند، این اعتقا دِ اُد ظافِ كَمَابِ مِبِين وَاحَا وَيِثَ سِيراً لمرسلين واجماع مسلمين است كما البت في مقام الاقل مفقسلا وقد بان بطلان بعض كلماته في المقام الثقافي معلّلا -

جواب سوال دوم این است که کلام اُوبلا تر دّ و داست به است که کلام اُوبلا تر دّ و داست به را سنخفا ف مزلت دجاه آن سرور ، مقربان با رگاهِ مفرتِ الأوا نتقاص شان س نرِ انبیا و دلائکرواصفیا و شیوخ واولیا ۱۰ است مال و دلالت دارد ر چنانچه درمقام تالت ندکوروفیاسبتی مرجن ومسطوراست ـ

جواب سوال ثالث این است که قائل این کلام لاطائل از دوئے مشرع مین بلاث به کا فرویے دین ست ، مرکز مومن ومسلمان نیست وحمُکم اُو شرعاً قتل و تکفیراست و مرکد در کفراُو شنگ آر دیا تر دّ د دار دیا این استخفاف راسمل انگار د ، کا فر و بے دبن و نا مسلمان د لعین است ، الا در کفر و بے دبن و نا مسلمان د لعین است ، الا در کفر و بے دین کمتر میست ۔ اذک نیکہ این کلام دا از عقائر فرور دیئر دین نشار د ، انگس در کفر با قائل مهسر میکر در است فاف از د بالاتر است یک مخصاً منس در تحقیق الفتولی فی ابطال الطغولی کے

ت رئین کرام کی معادمات کے بیے برعوض کر دینا بھی خروری مجتنا ہوں کہ مولا نا فصل ہی رہا ہی حروری مجتنا ہوں کہ مولا نا فصل ہی رہادی دعمۃ الشعلیہ دالمتوفی م ۱۷۰ هزار ۱۲ مراد) کی جلالتِ علمی کا کچھ تذکرہ کر دیا جائے۔ الجرمون کے بادے بیں مرستبدا حد خاں صاحب کھتے ہیں:

"مستجع کمالات صوری و معنوی ، جامیع نصائل ظاهری و باطنی ، بناء بناء فضل وافضا ل ، بهار آرائے جمینستان کمال مشکی اصابت رائے ، فضل وافضا ل ، بهار آرائے جمینستان کمال مشکی اصابت رائے ، مستحد ضنوشین دیوان افکا درسائے ، صاحب ضُتی محمدی ، مورد سعادت از لی وابری ، حاکم محاکم مناظرات ، فرما نروائے کشور محاکمات ، عکس آئین میں معالم محاکم مناظرات ، فرما نروائے کشور محاکمات ، عکس آئین میں معالم محاکم مناظرات ، فرما نروائے کشور محاکمات ، عکس آئین میں معالم معالم مناظرات ، فرما نروائے کشور محاکمات ، عکس آئین میں معالم معالم مناظرات ، فرما نروائے کشور محاکمات ، عکس آئین میں معالم معالم مناظرات ، فرما نروائے کشور محاکمات ، عکس آئین میں معالم م

فرامول بدايوني، مولانا : سيعت الجبّار ، مطبوعه كانپور ، ص ٥٩ ، ٠٠

صافی ضمیری ، ثالث اثنین بدلعی وسویری ، المعی وقت و موزعی اوان ، فرزوق عمد ولبید دوران ، مبطل باطل و مقق حق ، مولانا محد نصل تحقی می مولانا مختر الله الله المنام کے اور خلف الرئید بین جناب مستطاب مولانا فضل الام غفر الله له المنام کے اور تحصیل علوم تقلید اور نقلید کی اپنے والد ماحد کی خدمت با برکت میں کی ہے۔ زبان قلم نے ان کے کمالات رنظر کرکے فوز خاندان کھا اور فکر دقیق نے جب مرکار کو وریافت کیا ، فحر جمال یا یا۔

جمیع علور و فنون میں کیائے روز کار ہیں اور منطق و کھت کی تو گویا انجیں کی فکر عالی نے بنا ڈالی ہے۔ علمائے عصر کجہ فضلائے دم کو کیا طاقت ہے کہ السس گروہ البی کمال کے حضور میں بساطِ مناظرہ آرا سند کرسکیں۔ بار لا رکھا گیا کہ جوگ آپ کو یکا ڈ فن سمجھتے نے ، حب ان کی زبان سے ایک حون منا، دعوٰی کمال کو فرامونٹی کرکے نسبت شاگر دی کو ابنا فحر سمجھتے۔ با پہم کمالات علم وارب میں ابسا عکم سرفرازی باند کہا کہ فضاحت کے واسط ان کی عبارت سئے شام موخرع : دج معارج ہے اور بلاغت کے واسط ان کی عبارت سئے سند کی عبارت سئے سند کی عبارت کے واسط ان کی طبح رسا و نسا و زبر بلندی معارج ہے۔ سعبان کو ان کی فضاحت سے سمائی طبح رسا و نسا و زبر بلندی معارج ہے۔ سعبان کو ان کی فضاحت سے سمائی خوش بیا نی اور ا مراد القیس کو ان کے انسان بیا نی اور ا مراد القیس کو ان کے انسان بیا نہ کو ان کے غیرت کی سطور عبارت کے آگے یا بگل ادر گل ان کی عبارت گی لعل ناب سرو ان کی سطور عبارت کے آگے یا بگل ادر گل ان کی عبارت گی

مولانا دَمُنْ علی صنعت بذکرہ علما نے مہند نے علّا مدِ نصل حتی خیراً یا دی سے تذکرہ میں میریکی ا " درعلوم منطق و حکت وفلسفہ وادب و کلام واصول و شعر فائق الا قران و استحضار ہے فوق البیان واشت یہ سے

کے سرستیداحد خال: آثار الصنا دید ، ص ۹۲ ۵۹۳ کا کے سرستیداحد خال: آثار وعلمائے مبند فارسی ، ص ۱۹۲۰ ۱۹

بس بیارت کا ترجمہ بر دفیسر محقد الیّوب قادری نے گوں کیا ہے: معلوم منطق ، حکمت ، فلسفہ ، ادب ، کلام ، اصول اور شاعری میں ا بنے
معروں بیں متبازا وراعلی قالمبیت رکھتے تھے ' ولیہ
معروب بند کور اِسی کے حاشیہ میں علاّ مرمزہ م کے بارسے میں گیوں ا پنے خیالات کا
انہاد کرتے ہیں :

"مولانا فعنلی حق نیراً با دی علوم معقول کے امام تھے ..... جنگ آزادی

ہ ۱۹ ۱۹ بیں مولانا نعنلی حق نے مروانہ وارحقہ لیا۔ وہلی بین جزل لجنت خال

کے شرک رہے ۔ اسمحہ میں معارف میں معارف کی کورٹ کے ممبرہ ہے ۔ اسمحہ میں

گرفتار بھوئے ، معارم جا البحر دریا کے شور کی مزا بھوئی ۔ جزیرہ انڈ مان

بھیج گئے ۔ وہیں ۱۲ اصفر ۱۹ ۱۹ ۱۹ البراء بین انتقال بھوا 'وئے المدین مولانا محضوص اللہ وہوی رحمۃ اللہ علیہ مولوی محمد اللہ علیہ را المتوفی مولانا محضوص اللہ وہوی رحمۃ اللہ علیہ دالمتوفی مولانا محضوص اللہ وہوی رحمۃ اللہ علیہ دالمتوفی مولانا محضوص اللہ علیہ دالمتوفی مولانا محمد وہلی کے تاریخی مولانا مولی کا دائی اور وہاں جی آممیل صاحب سے برطا کہا کہ آپ نے جوابیت خانما فی میں گرز ورحصۃ لیا اور وہاں جی آممیل صاحب سے برطا کہا کہ آپ نے جوابیت خانما فی میں کے خلاف بہاں محمد بن عبدالوہا ب نجری کی بے دینی کورا کی کرنے کا برطا الھا یا ہے اسمون کی میں نے اور نگا نگا نہاں موت یہ بان کی جو اپنے خانما نیا ہے کہ کہا کہ انہ ہوں پر بانی بھر نے اور نگا نگا نہاں موقع پر اوھرا قرار کر لیتے مگریز نالہ اسس کی کھان لی ہے ب کی صفیف تقویۃ الایمان موقع پر اوھرا قرار کر لیتے مگریز نالہ اسس کی کھی سے دورا نہیں ہوئا تھے ہے۔

چونکه شناه عبدالعزیز محدّث دمهوی رحمة الشّعلبه ( المتو فی ۱۲۳۹ه/ هر ۱۸۴۸) نے (با تفاکہ میں منعف بصارت سے معذور ہموں در" نرتما ب التوحید" کا ردّ اُسی تشرح ولسطّ

> مع البات قادى ، پردفيس : "نزگره علمائے مبند اردو ، ص ۲۸۳ طابعاً ؛ ص ۱۸۸۳

کھناچا ہتا ہوں جب طرح روا فض کے روّ ہیں تما ب تحفہ اتّنا عشریہ، کھی ہے۔ شاہ صاحبہ

زر تما ب التوحید کا روّ نہ کھ سے کیونکہ بصارت ہی جواب و سے ٹی بھی اور اسس کے بعر

پینام احل اُ بہنچا تھا، لیکن سفر اُ بخرت سے پہلے اِ تنا صرور کر گئے کہ مصنف تقویۃ الایمان کو

ابنی وراثت و خلافت سے محروم کر گئے نئے۔ اُپ کی آنکھیں بند ہونی تھیں کہ کماب التوجہ

نی وراثت و خلافت سے محروم کر گئے نئے۔ اُپ کی آنکھیں بند ہونی تھیں کہ کماب التوجہ

نوائم ش کو اُن کے دوسرے بھتیج شاہ مخصوص النہ بن شاہ رفیع الدین نے اِ س طرح گیر،

کیا کر تقویۃ الایمان کے روّ میں مُعید الایمان "شرح ولسط سے کھی اور تقویۃ الایمان کے مقادات ومسلک المسنت وجاعت

کیا کر تقویۃ الایمان کے روّ میں مُعید الایمان "شرح ولسط سے کھی اور تقویۃ الایمان کے خلاف ایک حیلات اور اپنے خاند انی معتقدات ومسلک المسنت وجاعت

کے خلاف ایک جیلیج نا بت کیا۔ علما نے خاند انی معتقدات ومسلک المسنت وہاعت

علیہ کے علی وار توں نے معید الایمان " کی نصد بن و تا ٹید کرکے تقویۃ الایمان کے نظامیت سے اپنی براُ س کا اظہا رکیا تھا۔ مولانا بدر الدین احمد صاحب نے مولانا شاہ مخصوص اللہ وہاں وہاں عدما حب نے مولانا شاہ مخصوص اللہ وہاں علی اور توں علیہ الرحمہ کی اِ ن کا وضول کا گوں تذکرہ کیا ہے :

له برالين احد ، مولانا : سوائح اعلى عنى مطبوع لكفور سام ١٩٠١ ، ص ١٣٨ ، ١٣٩

مون فضل رسول برایر فی رحمة السّطید ( المتوفی ۱۹۸۱ه/۱۶۸۱ ع) نے مولانا مخصوص الله داری بی داری بی داری بی درجه السّطید السّطید الله مای خدمت میں ایک خطار سال کیاکه اپنے الله بی محدالله محدالله محدالله معدالله محدالله محداله محدالله محدالله

العدر الرش اواب تسلیمات کے عرض ہے کہ تقویۃ الایمان کے مشہور ہونے کے عرص ہے کہ تقویۃ الایمان کے مشہور ہونے کے عرص ہے کہ تقویۃ الایمان کے مشہور ہونے کے وقت سے لوگوں میں بڑی زاع ہے مین افیان کئے ہیں کہ وہ کتاب، خلاف ہے تمام سلف صالح اور سے اُن کے اور منی لفٹ مصنف کے خاندان کے اور اِس کتاب کی موسوا و اعظم کے اور منی لفٹ مصنف کے خاندان کے است اور کے است ہوں گئے ہیں کہ وہ کتاب موانی سلف صالح اور اُن کے خاندان کے ہے ہے ہے کہ اہل العبیت اور ی مافی العبیت واس خیال خالب کہ ووس از جانی ہوگا، اہل العبیت اور ی مافی العبیت واس خیال کے خاندان کے موافق ہو اور کے خاندان کے موافق ہو اِس خیال اُس میں موافق ہو اِس میں انبیاء و اولیاء کے ساتھ ہا اِس

14-164801-48 تبسوا سوال: شرعًا إس مصنف كاكباعم ب ! چوتهاسوال: لوگ كتے ميں كم عرب ميں ويا بى سيا بۇ اتھا۔ أس يرنيا خرسب بنايا تھا۔ علمائے عرب نے اُس كى تكفر كى-كيا تفوية الايمان اس كے مطابق ہے ؟ يا نحواك سوالى: وُه كَمَاب التوحيرب سندوستان آنى ، آب كے حفرت ع بزرگوار اورحضرت والدماجد ف أسه ويجهر كيافرما يا تعا؟ چھٹا مسوالے: مشہورہے کرمب اس مزمب کی نئی شہرت مہوئی تو آپ جا مع سجدیں تشریعی لے گئے اور مولوی رسٹیدالدین خانصاحب ونیرو تمام ابل علم آپ کے ساتھ تھے اور مجمع خاص دعام میں مولوی المعیل صاحب اورمولوی عبد الحی کوساکت اور عاجز کیا - اس کاکیا حال ہے ؟ ساتوا صول: أس وفت آب كے خاندان كے شاكر داورمريد، أن واستعیل دہوی کے طوریہ تھے یا آپ کے موافق ؟ اُمیدہے کہ جواب إن سب مراتب كاصات صاف مرعمت موكه سبب بدايت نا واقفون كل

جواب اس کا جواب بر ہے کر نقویۃ الایما ن کر کی نے اس کا نام نفویۃ الایما ساتھ فاء کے رکھا ہے ۔ اس کے رقبیں جورسالہ میں نے دیکھا ہے اس کا نام میں محید الایمان ' رکھا ہے ۔ اسمعیل کا رسالہ موا فتی ہمارے خاندان کے کیا کہ تمام انبیاء اور رسولوں کی توحید کے خلاف ہے کیو کہ سینمیسب توحید کے خلاف ہے کیو کہ سینمیسب توحید کے سالہ د تقویۃ الایمان) میں اس نوحید کا اور سینمیروں کی سنت کا بتہ بھی رسالہ د تقویۃ الایمان) میں اس نوحید کا اور سینمیروں کی سنت کا بتہ بھی نہیں ہے ۔ اس میں شرک اور بوعت کی افرادگن کرجولوگوں کو سکھا تا ہے کسی رسول اور اُن کے خلیفہ نے سی کا نام لے کرشرک یا بوعت کھا جو '

ارکیس ہوتوامس کے بیرووں سے کھوکہ ہم کو بھی دھاؤ۔ دوسرے سوالے کا جواب برے کرٹرک کے معنی ایسے کہتے ہیں کر اہمس ی دیسے فرشتے اور رسول فدا شرک کاعکم دینے وال مھرتا ہے اور و شریک کرنٹرک سے راضی ہووہ مبغوض خدا ہوتا ہے مجبوب کو مبغوض بنانا اور کہوانا اوب ہے باب اوبی ہے اور بدعت کے معنی و ، بنا تے صلاتے ہیں کہ اصفیاء اولیا برعتی تھرتے ہیں۔ بدارب ہے با ہے اورتی تسدے مطلب کا جاب برہے کر پہلے دونوں جوابوں سے دیندار اور سجھنے والے کو ابھی کھُل جائے گا کہ حبس رسالہ سے اُور اُس کے بنا نے وا ہو ، ور میں برائی اور بھاڑ سے لے اور خلاف سب انبیا ، واوبیا ، کے ہو ، وہ گراہ کرنے والا ہوگا یا ہرا بیٹ کرنے والا ہوگا ؟ میرے نز دیک م مسس کا رسالمثل نامر بُرانی اور بگار کابے اور بنانے والا (بعنی مصنفت) فتنه گراور مفسداورخادی اور مُغوی ہے۔ سے اور سے برہے کہ ہمارے خاندان سے وو شخص ايسے پيدا مُوئے كه دونوں كوا متياز اور فر فنينوں اور عبشيتوں اور اعتقاد و اُورا قراروں کا اورکسبتوں اوراضافتوں کا نہ رہا تھا۔ اللہ تعالی کی بے بروائی مصب حين ليا تفا- مانند تول مشهورك يون فرق مراتب مركني زنديقي .... ایلیے ہی ہوگئے۔

چوتھی بات کا جواب یہ ہے کہ وہائی (محمد بن عبدالوہا ب نجدی ) کا رسالہ (گاب التوجید) من شرح ( بنام تقویر الایمان ) کی شرح ( بنام تقویر الایمان ) کونے والا ہوگیا -

بانجویں بات کا جواب یہ ہے کر بڑے عم بزرگوار العنی نتاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ ) کر وہ بینائی سے معذور ہو گئے تھے، اُس ارتماب التوجید) کو سُنا ، یہ فرما یا کر بیم اگر بیا رایوں سے معذور نہ ہونا تو ' تحف سُر التا عشریہ کا منافقریہ میں سے رومیں بھی کھتا۔ اس کریم کی خشعش سے .... اِس ب اعتبار نے سنرح (تقویۃ الایمان) کارد کھھا، ہمی (کتاب التوجیہ) کا منصد بھی نا ہو دہوگیا۔ ہمارے والد ماجد نے اُسس (کتاب التوجید) کر دیکھا نہ تھا (کبونکہ ۳ مورہ احدیث وصال ہو گیا تھا ) بڑے حضرت (شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ) کے فرمانے سے گھل گیا کہ جب اُسس کو گراہ جان لیا تر ایکس کا رد کھنا فرمایا۔

جھٹی تحقیق کا جواب برہے کریہ بات تحقیق اور سی ہے کہ میں نے مشورت کی راہ سے کہا تھا کرتم و اسلسل داوی نے سب سے جدا مو کر تحقیق دین میں کی ہے ، وہ کھھو۔ کچے اللہ رنہ کیا۔ ہماری طرف سے جو سوال ہوئے سے دمیا حضر جانب میں بارجی ، بار بی ، کر کے مسجد سے چلے گئے۔
مسجد سے چلے گئے۔

ساتویں بات کا جواب یہ ہے کہ اُس محلین نک سب بھارے طور پر تھے رہیر اُن کا جُوُٹ سُن کرکچے کچے آدمی اَ سِند آ ہننہ بچرنے ملگ اور بھا رہے والد کے شاگر دوں اور مریدوں میں سے بہت نجازہ ہے ، شایدکو ٹی نادر مجراہو روہاتی بنا ہو) نو مجھے اُس کی خبر نہیں '' انتہٰی ملفظہ ۔ اُ

" موردی استمعیل دہلوی کے ہاتھ کے مسودے دیکھے تو نقویۃ الایمان کی جائے ۔ تفویۃ الایمان ، بجائے قان کے ف تکھا ہوا تھا ، خداوند عالم نے اُس بات ہے کھایا تھا۔ سے جہر کہا ب ایمان کو فوت کرنے والی ہے اور کی استام کو نا موں المشری طرح شاہ دفیح الدین محدث وہوی رحمۃ الشریکی درائمتو فی سامیا مرائم سے موں المشری طرح شاہ محد مؤسلی دہوی علیہ الرحمہ نے بھی ا ہے جی زاد ما فرودی محمد اسلیل وہوی سے دو میں گوری طرح اینا فریفہ اواکیا۔ جا مع مسجد دہلی کے باری جا حقے میں دوران گفت گو می گوری طرح حصہ بیاا درا چنے اکا بر شاہ و لی اللہ محد شاہ بیا در المتونی و الما حرام ۱۱۷ اور شاہ عبد القادر دو المتونی و ۱۱۷ عرام المحد الما در المتونی و ۱۱۷ عرام المحد الما در المتونی و ۱۱۷ عرام المحد المحد

مونوی محد توسی کی تصنیف سے ایک قلمی فارسی کتاب "حجة العبل فی اسی کتاب "حجة العبل فی اسی کتاب مهفته بم ربیع الاق ل العبه الله الم به المام کو بهنچی - بر کتاب سابطه اوراق (۱۲۰ میل اتمام کو بهنچی - بر کتاب سابطه اوراق (۱۲۰ میل اتمام کو بهنچی - بر کتاب سابطه اوراق (۱۲۰ میل منفی الله بیات به به کتاب کا مضعون رقه و با بیت به به کتاب کا مضعون رقه و با بیت به به کتاب کا مضعون رقه و با و بیت به به کتاب کا مواد کا مورد الله بیان کے رقبی میل اور میتی بیتی مید الله بیان کے رقبی کتاب کا کرده برط میتی بهتی بیتی مید الدین کا در دو برط میتی بیتی بیتی مید الله بیان کی در میل کا کرده برط میتی بیتی بیتی به بی کتاب کا در با تی نصافیف کے مولا کا ابوالحلام آزاد

ار الرقاشی ، مولانا : انوار آفتاب صداقت ، ج ۱ ، ص ۵۳۱ می ۵۳۱ می

د المتر فی ، ، سواھ/ مرہ ۱۹۵۸) کے والدِ ماجد کے ناناجان لینی مولانا منورالدین وہلوی رہم، علیصی شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے شاگر دا ورمولوی محمد اسمعیل دہلوی کے ہم ببق تھے۔ رہ نے تقویتہ الا بیان کے ردّ میں ایک مسبوط کتا ب کھی تھی ،حس کے بارے میں جناب الہم، مرزاد کی تصریح طلاحظہ ہو:

" إس مِن تقوية الإيمان كتيب منك ما برالنزاع منتخب كيه إي اور يو نین ابوں میں ان کار دکیاہے۔ ایک رسالس باب میں ہے کہ مولانا اسمعیل شہید کے عفائد کار د خود اُن ہی کے خاندان اُور اساتذہ کی کتب سے كيا جائے ۔ چنانچ الس ميں مرشلے كے رة ميں شاہ عبدالرحيم ، نشاہ ولياننز شاہ عبدالقا دراور نناہ رفیع الدین کے اقوال سے اپنے نز دیک روکیا ہے بلے کیاکسی انصاف لیند کے لیے اِس کے بعد نھی گنجائش باقی رہ جاتی سے اُفتار كى تعليمات كے "دانٹرے شاہ ولى الشرمحدث وہلوى رحمۃ الشّعليم (المتوفى ١٩١١ه/١٠٠ سے ملاتے اور لقویتر الا بیانی دھرم والوں کو ولی اللّٰہی کلتید فکر سے علیہ دا رمٹھرانے کی جرائر كريد مولانامنور الدين وبلوى في مصنّف تقويّر الايمان كو يهط خوب مجها يا مجايا كر وي تفرقه بازى اورفتنه بردازى ايك كلاعظيم ہے إس سے اخبنا برنا جا سيے مكين خارجيت وِل ود ماغ مِن کچه اِس طرح سمالنی تفی کدا کن فیمانش کاکو ٹی خاطرخواہ نتیجہ برا مدنیکو مجبورًا مولانا منوّر الدبن كو أن كي زويد مبن كمريجت باندهني برٍّ ي - مولانا منورالدّيق رةٍ وما بيت بين حس طرح سركر مي وكها نيّ أنس كا تذكره جناب ابوالحلام ٱزار في يُولِكا الم مولانا المعيل تشهيد مولانا منور الدين كے ہم درس تھے۔ ثناہ عبدالعنيز (رحمة الشعليه) كانتقال كالعدمب أمنون (مولوى المعيل كانتقال الایمان اور حبلام العینین کھی اور اُن کے اِس مسلک کا جربیا ہو اتر علمادیں بلجل طِی کنی - اِن کے رو میں سب سے زیادہ سرگرمی عکد سرر اہی مولانا منوالان

نے دکھائی متعد دکتا ہیں کھیں اور مہ ۱۲ ہو والامشہور مباحثہ جا مع سجہ میں ایس تمام علمائے ہندسے فتولی مثلو ایاران کی قریب کرایا بچھر حرمین سے فتولی مثلو ایاران کی قریبات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایخوں نے ابندا میں مولانا اسلمعیل اور ان کے دفیق بجنی شاہ عبدالعزیز صاحب کے داما دمولا نا عبدالحی کو بہت کچھ فہائے میں ایس نمائے میں مرکز م فیائٹ کی اور ہرطرح سمجھایا ، سین حب ناکا می ٹھوئی ورجی میں مرکز م بھوئے اور جا مع سجد ( دہلی ) کا شہرہ آفاق مناظرہ ترتیب دیا ، حب میں ایک طرف مولانا اسلمعیل اور مولانا عبدالحی شے اور و سری طرف مولانا منوراللہ بن اور تمام علمائے دہلی کا

یربیان کسی ایسے عالم کا نهیں جس کو برباری تباکر اسس کی بات نا قابل توجیکھرا وی جائے۔ ردا بوں کے امام الهند کا بیان سے ۔ کیا اِسسے صاف اور صریح طور پر واضح نہیں يراب كمصنف لقوية الايمان في اين آبائي مسلك سد، مرب المسنت وجاعت علىما كاختياركر ليخى مرزيين ياك ومندمين فرقه بازى كاشك بنيادر كها اوربها ب الله الله تعالی علیه وسلم کے دبن کی حکم محمد بن عبد الوہا ب نجدی کے خارجی مذہب کو رائج الكر روز كومشت كي مفي ليس لينت كوئي البيي طاقت كام كرد بي تقي ح كسي كي فهاكش كا و ارنسیں ہونے دینی تھی۔ گھر بارخلاف ، سارا خاندان خلاف ،متحدہ ہندوستان کے ما مل کے کوام مخالفت پر کولیت ، میکن کسی کی پروانہیں کی۔ مذفا ندا ن کو خاطر میں لائے ، الني زرگوں كاكونى باكس لى ظرك اورز على اللے كرام كے مما سے اوران سے بار بار . نمان کلا جواب رہنے بر کوئی ندامت محسوس ہوتی تھی۔ بس تفریق میں المسلین کی دھوتھی النائندى سے أس ميں ملے رہے اوركسى سى ركا وط كو ضاطريس نہ لائے يا توكيوں ؟ کی برخانیت پر تھے اور پاک و ہندے سارے علمائے کرام سب مشرک و کا فرتھے ؟ الله الله عن الما ير منترك و كفركى تعليم بى ديتة رسي تقط أوريراً ن كى اصلاح

العلم الدَّاد ع مولانا : آزاد كي كماني ، ص ٢ ٥

كرف كوأ تله كور ي أوت شف ؟ آخريا صلاح بورى تنى ياتخريب، مسلمانون كولايا جار يا تورِّف اور منتشر كرنے كى سى نامحود تھى به اگر جرْنے كار دگرام تھا، توبيات نا قابل بقر كبؤكمه أكس وقت مسلمان تولي مُهوئے اور فرقوں میں بٹے ہُونے کب تھے کم اُنعیں ہے۔ كى حزورت يرقى - اگريكهاجائے كو لعض سماجى خرابياں أن كے خرمب ومعمولات ميں دال برحکی خیب، اُن کی اصلاح میر نظر تھی۔ اِس سیسلے میں مہی وض کروں گا کہ کاکشس! مومون ارادے یہ کچے ہوتے توبیخ کیے قابل احرام اور لائتی سنا ٹٹن قراریا تی لیکن افسوس از كُهُ اليابي لكايا كيا كُرساته بي اللهي عقائد ونظرايت رعل برّاحي كي إس طرح سنزي كه سيّخ اوركية مسلما نول كوسى خوارج كى طرح بهك جنب قلم منترك وكا فرمحمرا وما يعض عقا مُدكونغ اسلامي اوركت بي غراسلامي اورصر مح كا ذانه نظريات كواسلامي عقائد منوان مهم گورے ندوشور سے شروع کر دی گئی۔ آخر سماجی خرابیاں دُور کرنے ہی کا ادارہ ن مسلانوں کو خارجی بنانے کی معم چلانے کی کیا ضرورت مبیش آگئی تھی ؟ کیا مسلانوں کے لیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیں ، اُن کی نجات کے لیے کا فی نہیں تھا برکیا نجات کا ذرایو فر عدالوباب نجدى كادين سے ؟ مولوی ابرانکلام آزاد کے والد ماحد، مولاناخیرالدین جالندھری رحمۃ الشعلیہ الن ۲ ۲ ۱۹۱۵/ ۸۰ ۱۹) این نانا، مولوی شورالدین د بلوی اور مفتی صدر الدین آزرده و الن م ١٤٥٥ (١٩٨١) كنامور شاگرد تھے۔ ردِّ وہا بیت یں آپ نے جی انتہا فی مرکزی دا

كركسى طرح بيفتنه جلا يكرني سے يہلے ہى ختى ہوجائے اورمسلمان اپنا دين وايمان برا سے محفوظ ہوسکیں موصوف کے ایسے کا رناموں کو اُن کے فرزندمولوی ابوالکلام نے باول نافوات بال كيا ب:

"أسى زمان ميں علمائے مكترف والدمر حوم سے كها كرونا بى عقائد (وبا بيان بند كى كتابين أردو مين بين حضين وصحير نهين سكتة نيز نحدى عفائد كالحبي رز كافي طب نهين بُواب- يشنخ احد دحلان نے اکس بارے میں فاص طور پر زور دیا اد إس طرح والدمروم نے ایک تناب نهایت شرح وبسط کے ساتھ تھی ؟

ان کی تصانیف میں سب سے بڑی ہے۔ اُس کا نام م نجم الرجم الشیاطین ہے۔
یہ دستی صلدوں میں ختم ہوئی ہے اور ہر طد بہت ضخیم ہے۔ اِسس کی تر تیب
اِس طور پر ہُوئی ہے کہ ایک سوچودہ مسلے ما ہر النزاع منتخب کیے ہیں۔ اتنی تعداد
جز ٹی جز ٹی اختلافات کے استفضاء کی وجہ سے ہوگئی ہے۔ ہر مسلے کے لیے
ایک باب قائم کیا ہے۔ اُس میں پہلے قرآن سے ، پھر احادیث سے ، پھر
اقوالی علماً سے ردّ کا التزام کیا ہے۔ اِس طرح کتاب ایک سوچودہ ابواب پر
مشتل ہے۔ ایک جلومرت مقدار میں ہے اور چزیکہ وُہ اُن مسائل کے منعسی نشر ہے۔ ایک جلوم یا مند اور ہول ح کے اختلافات کو ختم کر کے
طور برعقائد المستن ریجت کی ہے اور ہر طرح کے اختلافات کو ختم کر کے
اپنے مسلک کو بہت شرح ولسط کے ساتھ مکھا ہے ' کی لیے

اب مهم ذیل میں چندائن علمائے کوام کا ذکر کیں گے جنوں نے تقویۃ الایمان کے فقت کو دفع کرنے کی غرض سے اِس کے گئی باجز کی رقہ کھے۔ اگرچہ ایسی تصانیف کا نتما رحدوصا ہے۔ اس سے بیکن می نیرطویں صدی بیں تھی جانے والی تعبق اُن تصا نیمت کے نام سیش سے با ہر ہے بیکن می نیرطویں صدی بیں تھی جانے والی تعبق والی تعبق می ترک ہوئے ، شاہ محدوثو سے داول ہوئی کی تعنیں۔ علام نصل می خرا با دبی من اور اولی ان منور الدبن والوی اور مولانا خیالدی جاندهو کی محمولانا منور الدبن والوی اور مولانا خیالدی جاندهو کی دھی اللہ علی می کا ذکر تیجے گز دہے اب بفضلہ تعالی لعبق دیگر علمائے المسنت اور اُن کی کاوشوں کا تذکرہ کرنے ہیں و بالد التوفیق .

۷- شاه عیدالعزیز محدت و بلوی رحمة الشعلیه در المتوفی ۱۲ سر ۱۲ سر ۲۱۸ سر ۲۱ سر ۲۱۸ سر ۲۱ سر ۲۱

کرتے رہے۔ آپ نے شاہ عبدالقادر اورشاہ رفیع الدین رحمۃ الله علیما سے بھی تعمیل علیما سے بھی تعمیل علیم وقعلم میں بڑی تعمیل علیم کی تعمیل مفتی صدرالدین آزر دہ کے رشتہ دار تھے ۔ تعلیم وتعلم میں بڑی مہارت مدکھتے تھے اور اسی وجہسے شاہ عبدالحزیز محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے منظورِ نظر تھے۔ روافق کار ڈکرنے رہے اور آخریں رقو وہا بیت میں سے رکھی وکھائے رہے۔

المتوفی ۱۲۳ هزین آزرده (المتوفی ۵ ۱۲۰هز/۱۸۶۸) نے شاہ عبدالعزیز محدث دوہی (المتوفی ۲۲ ۱۲هز) دالمتوفی ۲۲ ۱۲هز المادرمحدث دہادی (المتوفی ۲۲ ۱۲هز) دالمتوفی ۲۲ ۱۲هز) درامتوفی ۲۲ ۱۲هز) درامتوفی ۲۲ ۱۲هز) درامتوفی ۲۲ ۱۲هز) درامتوفی ۲۲ ۲۱هز) درامتوفی ۲۰ ۲۱هز) درامتول درامتوفی ۲۰ ۲۱هز) درامتوفی درامتوفی درامتوفی درامتوفی درامتوفی درامتوفی درامتوفی درامتوفی درامتوفی در درامتوفی درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی درامتوفی درامتوفی درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی در در درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی در در در در در در درامتوفی در در درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی در در درامتوفی در درامتوفی در در درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی در در درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی درامتوفی در در درامتوفی در درامتوفی درامتوفی در در درامتوفی در درامتوفی درامتوفی در در درامتوفی در درامتوفی در درامتوفی در در درام

ی ٹرومظا لم ، اُن کی تا ریخ اور کتا ب التوجید و تقویر الایمان کے مضامین میں باسم مطالفت دکھاکرمبر بن کیا ہے کر حقیقت میں بدوونوں مراسب ایک میں - مولانا نے عقا رُالمسنت وجماعت كوايك عربي تصنيف المعتق والمنتقد " بين مضبط فرايا اورانس کنا ب کے ذریعے بھی تمنی طور پر وہاتی عقائد ونظریات کی تردید ہو تی ہے۔ یہ تصنبفِ لطبیف علّا مرففنل تی خیر آبادی رحمة الله علیه (المنو فی ۸، ۱۱ه/ ۲۱۸) کی مصدقة ب- يبي وه مبارك تصنيف بحب ريام المسنت اعلىفرت احدرها فال بريلوى فدس سرة ( المتوفى ١٢٨٠ ه/ ٢١٩ ان في المعتبد المستند ك نام حا شبہ مکھااور اُس میں گراہ گروں کے یا نجے سرغنوں کی تکفیر کا مشرعی فریضا واکیا تھا۔ ۹ - مولا ناکرامت علی جون بوری ( المتوفی ۱۲۹ ه/ ۱۸ ۵ - ۳ ، ۱۸ ۲ ) بیت بیا حمد بربلوی (المتوفى ٢٨١ عراس ١٨٧) كے مربداور خليفه تصليكي مكائد ظا ہر ہونے برووبارہ زمرهُ المسنت مين والسي آكمة وجابيه كي تقوية الايمان ك ردّ مين قوة الايمان" مکھی ، اِسس کے علاوہ اُن مبتدعین کی نر دید میں اور منعدو رسائل مکھے۔ ١٠- مولانا ستبه حبلال الدين بريان يوري رحمة الشعلبه ( المتوفي ١٧ ١١ هـ/ ٢ ١٨٥)عوف الله والصاحب، يشاه عبدا لعزيز محدّث والموى رحمة الله عليه ك شاكرد تنف يَلقولي وطهارت اورعلوم حديثيه مين درجُر كمال بير فالترتيح - إلحنون ف تقوية الايما في عقامكرو نظرایت کے رد بیں رسالہ صاعقہ رابیہ ور ردِّ عقا مُرویا بیر او مکھا۔ اا- مولانا تراب على لكھنوى رحمة التُرعليه (المتوفى ١٢٨٠ه/م ١٨٨٧) في سبب النعام الى تعصيل الفلام" كام سے تقوية الايمان كارة الحاب-۱۲- مولانا بر با ن الدبعی رحمة الشعلبه ساكن وبوه ، مشهور فقیه اور محدّث موكز رسے بین-٢٩ر ربيع الثاني ٢٠ ١ الد كوجا مع مسجد و بلي مبن جرحتفي و يا بي اختلات يرسب سيهلا اورا ربخی مناظرہ ہواتھا۔موصوف نے محاکمہ 'کے نام سے اُس مباحثے کی محمل روئیما دورج کرکے <del>وہا بیر</del>کے دلائل کا رد کیا ہے۔ ۱۲- مولانا محد سعيد اسلمي مدراسي رحمة الشعليه و المهو في ۲۷۲۱ه/ ۵ ۵ ۱۱۸) مفاقع برالايمان کے رقر میں مسفینۃ النجات''نا می تناب مکھی اور تحفدا تناعشر بیر مصنفہ شاہ عبر کوری محدّث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۴۹ ۱۷هر/۲۱۸ م) کا اُر رُو میں ترجر سمج کیا تھا۔

سم ا۔ مولا نخبیل الرحمٰ مصطفیٰ اً بادی رحمۃ الله علیہ نے تقویۃ الایمان کے روّ بیں کمّاب "رسم الخِرات کھی جو ۹ مار میں کمبئی سے شائع مجو ٹی خفی۔

۵ - مولانا محد عبد الشرخواسانی بگرامی رحمة الشرعلیه (المتونی ۱۳۰۵ هر/ ۱۳۰۸) ندستن تقویة الایمان کا «السیوف البادف علی سروس الفاسقه» کتاب کله کررد کیار پر تاب مطبع قیصر به سے ۱۳۰۷ه/ ۵۰۱ مراس شائع بیمونی تحصر بی سے ۱۳۰۷ه/ ۵۰۱ مراس سے موتوق مفتی شافعید الله و ۱۳ الله ۱۳ مراس سے موتوق مفتی شافعید اور فقه کی سندیں عاصل کی تصیب ندگوره کتاب «السیوف البادقة» محمی حضرت مفتی شافعید کی مصد فرج مصنف آلفوید الایمان کے بارے میں موصوف محمی حضرت مفتی شافعید کی مصد فرج مصنف آلفوید الایمان کے بارے میں موصوف

اگر کوئی پر کے کر طحد ہندی اسلمبیل دہری اسلمبیل دہری اسلمبیل دہری جبہ سے ہم وہ دا لوزیز محدث دہری اسلم ایسے کو وہ اسلام سے کس طسر ح کیر سکتے تھے ؟ میں کہنا ہوں کہ سابقہ مرتدوں کی طرح باطنی خبا نت اور ہو سی دہ کو کہ عنف ایسا ہوا ،حالائک دہ کو کہ سابقہ ج ، جہا د ، روزہ اور نماز میں شرکت کیا کرتے تھے۔

فان قيل ان الهلحد الهندى اسلعيل الدهلوى كان مس اسلعيل الدهلوى كان مس تلامذة مولانا الشاه عبد العزيز عرحمة الله عليه فكيف برست عن ديسته وقلت لخبث الباطى وحب الرياسة كالمرتدين وحب الرياسة كالمرتدين الاولين كانوا يحفنوون مع المنابي صلى الله عليه وسلم في الحج والجهاد والصوم والصلاة و

يُون أكس مين رقمط از بين:

١٦ - مولانا كريم الله وبلوى رحمة الله عليه و المتوفى ١٢٩١ هـ/١٨٥٠) شاه عبد العزيز محدث

ولم وحد الشرعليد (المتوفى ١٢١٩ عر ١٢١ و وار ١١٨ و وار ولانا در شيدالدين خاس عليم الرجم والمتوفى وعليم الرجم والمتوفى والمتوفى والمتوفى والمتوفى والمتوفى والمتوفى والمتوفى والمتاور والمار) وخرو مت تحصيل علوم كى سيتراً لوا وحد اوراجازت و المروى دحمة الشرعلية والمنوفى والمتوفى والمتو

۱۸ - مولانا محد آسن واعظ لبننا دري المعروف بهما فظ درا زرحمة الشعلبه ( المتو في ۹۳ ۱۳ / ١٨٨١) ايك مشهور بزرگ اورننج عالم مهو گزرے بيں رساري عمر ورسس و تدريس اور تصنیف و تالیعت میں گزاری - بخاری شرایت کی منبج الباری کے نام سے فاری میں شرح تکھی اور شرح فاعنی مبارک یو فاصلانہ واسٹی تھے۔ اِسفوں نے مصنف " تقویز الایمان " کو بار یا فهمانٹ کی اورعلی گفتگو کے ذریعے اُنھیں تقلید اور رفع بدین وغیرہ مسائل میں لاجواب کرتے رہے ۔جب اِن کے فاضلانہ ومحققانہ د لاکل کے سامنے موصوف کی کسی طرح بیش زگنی توموصوف نے تھا رجت کا برنالہ و میں رکھا لسیکن ر فع بدين كرنا محيور وباتها. إن وم بيان من مدسي نبخياً دمين جوعلما ئ المسنت ني نتهره آفاق مناظره كياتها أمس مين آپ سجى موجو د شقے مولوى محد اسمعيل دماوي أس مناظرے میں ہرمو عنوع پر ساکت وصامت ہوئے اور خارجیت ونجدیت خسے تائب فرنے كا علان كروياتها اليكن فوراً لعد بى لعض والى علماً في كمنا شروع محر ويا كم مصنعنے تقویۃ الایمان نے وہا بیت وخار حبت سے توبر کرنے کا کو ٹی اعلان نہیں كيا تفا ، برأن برئبتان ب- قربان جائين المنحضرت الم احمد رضاخان بريلي ي مك متا طاقلم يركراب نے إسى شهرت توب كى بنا يرمولوى محد المعيل داوى ( التوفي

٢٧١ه/١١٥ / ٢١٨) كي تحفير سے اجتناب كيا حالائكه أن كي نضا نبعث ميں كتني ہي عبارتم صر کے گفر بر بیری حن کی آج ہے کہ کو ٹی اسسلامی یا دیل نہیں کی مباسکی ۔ حالانکر الس وا فعے سے چھے سال پہلے علاّمہ فضل حق نصراً بادی رحمۃ الشرعلبہ ﴿ الْمَتُو فَى ١٢٠٨ هِ ١ ١٨٨١) نع به ١١هر مين تحقيق الفتوني " كه اندر مصنف تفويّر الإيمان كي جامع مسجد د بلی میں تحفیر کی اور و لی اللهی خاندان کے علماء ، شاہ عبدا لعزیز محدث داہری رحمة النَّه عليه والمتوفي ١٢٣٩هـ/١٨٨٧ كعلى فرزندون ، ويُرعلمات وال اورعلمائے ننا بجمان بورنے اکس فترے کی تصدیق و تائید مہری وو تخطی فرما کھی مولانا محد آسن لشا وری نے رکھا کہ یہ لوگ بعینہ خوارج کی طرح 'نوحید اور شرک کواہی یں گڈمڈ کر دہے ہیں للذا اِن کی تر دید میں تماب سخفینی توحیدوشرک "تصنیف فہالیج 19- مولانامحرصبغة الله مدراسي رحة الله علبه في تقوية الايمان سي رق بين مكرا بمايت نامی کیا بہ تھی جومطبع کشن راج مدرانس سے ۱۲۹۴ھ/۲۷ میں نتیا تع اُوٹی تھی۔ · ٧- مولانا محد خليل الرحمن مصطفى آبا دى رحمة الشّعليه نے نفوية الا بمان كے روّ ميں رم الإرا كتاب كھى اوراُسے ١٧٥ هـ ١٧٨ مراد ميں تمبئى سے شائع كروايا تھا۔ ١١- مولانامحد جيد على تلفينوي تم حيد رس با دى رحمة الته عليه ( المنوفي ١٢٩ حرر ١٨٨١) تحصيبا علم شاه عبدالعزيز محدث دلموي ، شاه رفيع الدين محدث د بلوي ا ور مولا ؟ رست بدالدین نمال رحمهُ الشعلیهم ہے کی ۔ فق مناظرہ اورعلم کلامیں ورجیز کیال رکھنے۔ ر دا فض سے مناظرہ کرنے میں اپنی نظیم نہیں رکھنے تھے۔ حید رہم با دوکن میں قاضی الفیڈ رہے۔ " رو تقویر الا ہمان" کتاب بڑی کا وکش وحستی ہے گھی ، جس کے انفر میں معاطات ا کتاب کے بارے میں علمائے وہلی و تکھنٹو کے فتوے بھی شال ہیں۔ بیرتنا ب ٠ فراه / ۱۸۴۴ من هي ي -

۱۲۷- مولانا ستبد معین الدین رحمة الشرعلیه و المتوفی مه ۱۳۱ه/ ۱۸۸۹) سجاده نشین المراد المسلة الصالحین می احداً باوناره نے وہا بید کے رقیب میں المراد المدار ۱۸۵۹ میں شائع میں شائع میں سے کتا ب تھی اور اُسٹے طبع نولکشور کھفٹو سے ۱۲۷۵ه/ ۱۸۵۹ میں شائع

مروایا گیا -الله مولانا محى الدبن بدايد ني رحمة الشرعليه ( المتو في ١٢٠٠ هر ١٨٥ س ١٨٥) في علوم عقليه وْلْقَلْمِهِ كَا تَعْمِيلِ النِّنْ وَالدِمَا حِدِمُولانًا تَ وَفَعْنَلُ رَسُولَ بِدَابِوِ فِي رَحِمَة اللَّهُ عليهِ ﴿ الْمُتَّوْفِي ۱۷۸۹ هـ / ۱۷۸ سے کی اورا پنے جدا مجدمولانا عبدالمجیدیدایونی رحمة الله علب (۱۲۹۳ ه/ ۲۱۸ ما) سے ترمن اداون حاصل كيا - مولانا فضل رسول بدايوني كي كاب احقاق حق "كاكسى وإبى في الراج الإبان" كي نام سع جواب كلها تحا-آپ نے اُس " سراج الایمان" نامی تاب کا قلم تورجواب شمس الایمان " کے تام سے مکھااور ۲۹ ۲۱ه/ ۲۹ ۱۹ میں اُردو اخبار رکیس دہلی سے شائع کروایا۔ ٧٧٠ مولانا نقي على خال ربلوى رحمة الشطير (المنز في ١٢٩٠ هـ/٠ ٨٨١٠) جرام م البسنت؛ مجدد مأته حاضره ، مولانا احمد رضاغان بربلوي رحمة الشرعليه ( المتو في ٢٠ ١٥ م/ ١٩٢١) كوالدماميدين، أب في لقوية الايمان كورة مين تزكية الايقان في سرة تعوية الايمان "كاب تكهي \_ آب كے زمان ميں صفيت كا وعوى كرنيوالے وہابيوں كاظهور بوجيكا تها، أن كرة مين متعدد كما بين كهكر مذبب المسنت كا دفاع كيا زنين چزی آپ کی نصانیف میں بہت نمایا ن بین : (۱) در سوعشق رسول ۱۱) ندمب المسنت وجماعت كا وفاع ، (٣) بر مرمهون كارد ، مخصوصاً ديو بنديون اورنيريون کی تخریب کاری کا سترباب ـ ٢٥- مولانا فاصنى ارتضاعلى فان گو ياموى رحمة الشرعلب ( المتوفى ١٢٥١هـ/ ٥ ٣ م١٠) اور فقر لعف ١٢٠ه/ ١١٥ / ١١٨ ) نے جدر اس كے قامني القضاف تھے اور صدر اور مُلا جلال وغيره كے حواشي اور شروح كه حيك شخصي المحضوں نے " خطبرالها قيه "كے ام سے وا بیے دو میں کتاب تھی۔ ٢٠ مولاناسيد بدرالدين حيدرآ با دى رحمة النّرعليدن ويابير كورة مي رسالة احقاق الحق"

١٧٠ مولانا محد غرراميوري رحمة الشعليه د المتوفي ٥ ٩ ١٢ هـ/ ٢ عدد ) نه و يا بي عالم ،

تسنيف كيا -

محدرت کخش بنجا بی کار دّ کیا تھا۔ موصوف تھ یۃ الایمان کے عامی تھے اور آ ہیے آن کے اور کے بیٹے آن کے کہ مرخومردلائل کے تار پور کیجر کرر کھ دیے۔ اِس کے علا وہ مولوی محترجین بٹالوی ، وکیل نجے مقد ان کے باڑہ سوالات کا مسکت جواب دیتے بھوٹے ایک رسالر تبر کیا مسلم عشرہ مبشرہ ' ہے۔ بہ کتاب اُن کے تبح علمی کی دہیل اور نہایت بلندپایہ ہے مسلم کانام مسلم عشرہ منہ رہا ہے۔ بہ کتاب اُن کے تبح علمی کی دہیل اور نہایت بلندپایہ ہوگی ہے مام نتہ الاسلام فی مرد اصفاف الاحلام ' ہے اور وہ ۱۳۰۷ حرام مرابی مام نتی برسی کھنٹو سے طبع ہوئی تھی ۔ مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ الشرعید (المتوفی و ۱۲۵ مراب اسلام کی رقبین ایک کے راب میں ایک کے روب کیا میں ایک کے راب میں ایک کے روب کی ایک کے روب کیا ہوئی تھی کھیا کہ کان کے روب کیا کے روب کیا گھوٹر الایکان کے روب کیا ہوئی کو روب کان کے روب کیا گھوٹر الایکان کے روب کی روب کان کی کے روب کیا گھوٹر الایکان کے روب کی روب کان کیا ہے کان کے روب کیا گھوٹر کے روب کیا گھوٹر کیا گھوٹر کی کان کے روب کیا گھوٹر کیا گھوٹر کان کی کرنیا کو روب کان کھوٹر کیا گھوٹر کر دوبر کیا گھوٹر کیا گھوٹر کیا گھوٹر کوٹر کیا گھوٹر کیا گھوٹر کیا گھوٹر کیا گھوٹر کھوٹر کے دوبر کیا گھوٹر کیا گھ

۸۷ - مولانا فضل رسول بدایونی رحمنه الشرعلیه (المتوفی ۹ ۱۲ه (۱۱، ۱۲) نے مصنف

تفویۃ الایمان کے روّبیں ایک پر لطف کتاب فیوض ارواح الفدس سے کا م سے بھی

کھی تھی اوراً سس میں بیالتزام کیا تھا کہ مولوی محمد اسلمعیل دبلوی دالمتوفی ۱۹ ۱۳۱ه/

۱۳ ۸۱۲) کے عقائدونظ بایٹ کو اُن کے خاندانی بزرگوں لعینی شاہ عبدالرجم و بلوی

دالمتوفی ۱۳ ۱۱ه/ ۱۱ میناہ ولی الشریحت و دبلوی (المتوفی ۱۹ ۲۵ الا المراب الا میناہ الرحم و بلوی (المتوفی ۱۳ ۱۱ مینا ۱۳ مینا ۱۳ مینا ۱۷ مینا ۱۳ مینا ۱۳ مینا ۱۳ مینا ۱۳ مینا ۱۳ مینا المراب کو مینا الدینا المینا کو مینا المینا المین

و ٢- مرلانا برایت التدکیفنوی دهمد الد علیه نے وال برکے رو میں سبیل النحاج فی تحصیل الفناح می تحصیل الفناح می تحصیل

٠٧٠ مولانا قاصنی محد حسین کوفی رحمة الشرعليم نے وہ بير کے رقبين هدايت المسلمين الى طوريق المجموع ١٩٩ مراء ميں الى طوريق المجموع واليقين كنام سے كتاب كھی جو ١٩٧ مراء ميں الى طوريق المجموع موفی تھی -

ا ۳ ی<sup>ن مولانا شاہ عبدالمجید بدایونی رحمة الشرعلیه (المتوفی ۱۲ ۱۱هـ/ ۲۱۹ مر۱۷) جن کو شرف الآ پزشا ۱۰ لیا حمد مار ہروی رحمة الشرعلیه (المتوفی ۳۵ ۱۲هـ/ ۱۹ ۱۸) سے حاصل تھا۔ آب کی سبیت کے واقعہ کو مولانا رحمٰن علی مرحوم نے تذکرہ علمائے ہند میں یوں بیا ہا کیا ہے۔</sup>

"علمت زاغ ماصل كرنے كے بعد مرشد كامل كاخيال بيدا مردا ادر مرطرت سنخ كاللى تلاش شروع كى -چ كدبت سےمشائخ وقت (كالل طررے انرلیت کا اتباع نہیں رنے تھے اس لیے اُس گروہ سے نفرت نزوع بوڭئي قسمت يا در تقى - نواب مين ديمها كه حفرت يا دى المضلين ، ستبرالمسلين صلى الشعليد وآله وسلم كى محلس مين جناب مجوب سبحاني، غوث صمداني، شيخ عبدالقا در حبلاني -مخدوم الانام؛ كان مك كني سنكرشيخ فريد العربن نيز دُوسرك ادبياء (رحمة الدّعليم) موجود میں . حضرت رسالت بنا ہی صلی الله علیہ وآلم وسلم کے اشارہ سے جناب غوث الاعظم نے صاحب ترجم (مولوی عبدالمجمد بدایونی ) کا باتند، شاہ آل احمد مار بروی کے باتھ میں دے دیا۔ حب وہ بیدار ہوگئے تر مار بره کاراسته بیااورایت بری خدمت می حافز بوئے-زم و تقوی اورا تباع شراعیت کوکا ل طورے یا یا، اُن کے مرید بھوٹ ، خلانت سے سرفراز مجوبے ،اپنے مرشدسے" عین الحق "كالقب 2:11

آبِ مولانا شاہ ففنلِ دسول برایونی رحمۃ الله علیہ (۹ م ۱۱ه/ ۲ م م ۱۹) جیسے نالغهٔ عصر کے والمرا م م ۱۱ م م ۱۱ م کے والمرما جدادر حضرت آلِ دسول مار ہروی رحمۃ الله علیہ (المتوفی ، ۹ ۱۱ه/ ۱۹۸۹) جیسے گوہرِ مجتبا کے استاد سقے۔آپ نے مبتدعین زما نہ کے ردّ میں" رسالہ ردّ و یا بیہ " تصنیف فرما یا نشا۔

٣٢- مولانا فخ الدين احدالداً با وى رحمة الشرعليد ( المتوفى ١٣٠١ه/ ٥ ٨ ١١) ن مولوى مع ١٣٠ مرا الله الشكوك والاوهام معراك معلى المعراك المتولى با في ولا بيت كى ترويد بين مساله اذا له الشكوك والاوهام بعواب تقوية الايمان " شرح ولبسط سے كھا۔

١١ ١٠ - مولانا ستبحيدر شاه حنفي قاوري رجمة الله عليه متوطن كحير معبوج المعروف برعمولا مبترعين مديد كررتيس فوالفقاد الحيد ديه على اعناق الوهام م س - على أن وملى وعلما أر مين ك فناوى كالمجوعة بنام تنديها الضالين وهدا الصالحسين جس ميں مولوي محمد اسمعيل اور مولوي محمد اسمي والوي سے تحدی على نطاف المسننت مسائل كى ترديد ہے-٥٧- مولانا ستدملال الدين بريان لوري رحمة الشرعليه والمتوفي ١٧١١هم ١٥٥٠. شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمۃ الدعلیہ (المتوفی ۱۲۳۹ھ/ ۲۲۸ ای کے شار پا إنفون نے وہابیا ن مند کے عفائد کی تردید میں رسالة صاعقه س ابیه در ردعذ وهاسيه" لكها ، توللم صورت مين موج و س-٣ ٣ - مولاناها فظ محدعبدالله علكرا في رحمة الله عليه ( المتو في ٢٠٥ اح/ ٨ مر ١٠) -أب حذ ففیلی چی خیرآ با دی د الهتو فی م ۱۲۵ه/ ۲۱ مرا ۱) اورمولوی محد اسحاق دېلوی دالز ١٢٩٢ هـ ١٨١٧) ك شاكر و تقد مفتى شافعيد ومدرس مدرمه بت الحاد سيراحد دحلان رعمة الشعليه (المتوفي وو ١١ه/ ١٨٨١) معين الدا كى سند حاصل كى - ويا بيدك رة مين رسائل رة ويا بدا كا باسى -ہ ہو۔ علماتے برلی نے تفویۃ الایمان کے روّیں صحیح الابمان در روّ تقویۃ الابمان کے نام سے ایک متفقہ کتاب بن نع کروائی۔ ٨٧- مراكس كي سنتنش علمائ المسنت في تقويز الايمان كم عقائدونظرات غیراک لامی ادر کفر به بتایا اور ۱۵ ۱۱ه/ ۵ مه ۱۸ میں دُه مجموعه شانع هُوال على ئے كرام نے اپنے فتو وں میں او آد نلائز سے نابت كيا ہے كر تعوية الإ عقائدونظريات، اسلامي عقائد كفلاف اوراشاعت كغروفا رجت بي جال كتاب كوإسلامي تحجبس اوراس كيسش كرده عقائد كودرست جابين وه اسلام

انخ ان کرنے والے ہیں۔

ا مولانا معبن الحق رحمة التدخلير پيط ولا بيوں كے فريب ميں طبقلا ہو كئے تھے ۔ مطلع يونے يرتقوية الايمان أورصراط المستقيم كے درة مين رساله" جوام منظوم " كھا ، جو مطبع جعفریہ سے ۱۲۶۹ھ/۱۹۸ میں طبع موار ہے۔ علی نے حیدر آباد دکن نے تقویۃ الابیان کے غیرا سلامی نظریات کارڈ کرتے ہوئے اینے فتووں کا ایک مجموعہ" رو لفق بر الایمان" سے ام سے شا لع کروایا۔ ام- مولانا ستیدا بوالسعود مفتی مربینه منوره رحمة المدعلبه کی مهری دستخطی تصدیق کے ساتھ وہا بیانِ مہند کے رق میں اور اُن کے متعلق شرعی عکم بیان کرتے ہُوئے علمانے حرمین شرافین کے فتا ولی کامجوعہ" فتونی حرمین شرافین کے نام سے ۱۲۵۰ هرام ۱۸۵۸ میں مبئی سے ثنا لع موا - ایس میں تفویۃ الا بمان اور اس کے مستقف کا رقہ ہے۔ ١٢- ولانا فيض السَّرَحة الشَّر عليه بنيا بي في ١٢ هـ ١١ م من مصنَّفِ لقوية الإيمان ك ردّ مين طريقة المسليان ، ندبب سنيذرة و بابير، بمبني سے شالع كروايا-٢٢٠ مولاناجها ل الدين فرنگي محلي تم مدراسي رحمة الله عليه ١١ المتو في ١٢٤٩ هر ١ ١٨٥٠ ك جدید فرقر ویا بی اور اُن کے تفویۃ الایمانی نظریات کے ردّ میں ایک کتاب " جمال لتت والدِّن 'کے نام سے ۱۲۵۰ ۱۸۵ مرام میں تمبینی سے نتا نع کروائی۔ آپ نے فلف درسی کتب برجوالتی لکھے اور نواب غلام غوث خاں ، رئیس کرنا کاک کے ، أبيرا سناد تنف يتجرعلمي اورسخاوت ميرمشهور تتحه ر م مولانا أحمد على خليقه شيخ عبدالغنوروت حضرت اخوندر حمر الله عليهمان ولإبير کروین ایک او بی کتاب ۱۲۹۱ هر ۱۸۵۸ مین مطبع حیدری عبنی سے بنا م بهان المومنين على عقائد المضلين "شا تُع كرواني \_ الناعبداك با نيشا ورى مدراسى رحمة المدعليه نے تعویبر الدبما ن كے روس میں مل کومن شریفین سے فترے حاصل کیے۔ آپ نے اُن کامجموعرم اردو تزجم طع الشي مداس سے ١٨٠١ه/ ١١٨١ بين شا لغ كروايا . النافه عبرانسجان احمد آبا دی رحمة الله علبه (المتو فی ۱۳۰۳ هـ/ ۲۱۸۸) نے

و با بوں کے ردّ میں ولائل فاطعه در تحقیق فرقه ناجید ، خیرالمقاله فی ازالة المجاله النهديد في وجوب التقليد وغيره كنب ورسالل تكه. عم- على نے قابرہ ومصرفے مبتدوستانی زندیقوں کے بارے میں حکم شرع بیان کرنے ب فتزے حاری کیے ، اُن کامجموعہ بنام " رسا لہ زندلفتیز، نمبئی سے شا نع مجوار ٨٧ - مولا نامحد عرا ميوري رحمة الشعليه ( المتوفي ٥ ١٢٩هـ/ ١٨٥٨) في ولا بركي رو " سرجوماً دلشياطين ودا فع وساوس الحناس" كها، حجر ١٠٣١هر ١٨٨١. م کھنڈ سے شا کع ہوا۔ وم - مولاناعبدالرحمل المشي دهمة السعليه في بول ك رق مين سبيف الابواراك على الكفار" كے ام سے ايك كناب . . مواھ / ١٨٨١ ميں مطبع نطافى كان إ ہے نتا تع کروائی۔ · ۵ - مولانا حلال الدین دبلوی رحمة الشعلیه نے مبتدعین مندکے رقومین متوام التی ال لكهي اور ٢٠٠١ ه/م ٨ ١١٠٠٠ يعي -۵۱ - مولانامخلص الرحمن حاظم کی علیہ الرحمہ نے نفقونۃ الایمان کے رق میں شوح الصلا فى دفع الشرور" كناب تكي -٥٤- مولانا ستبدلطف الحق بن مولانا ستبدخليل الحق قا دري تبالوي رحمة الشعليما مسلمانوں کو خارجیت کے نثرہے بجانے کی غرض سے" صلاح المومنین فی تعل ا لخارهبان "تماب ملحى بحوقلى نسنح كى ممورت مير موجود سے -٧ ٥ - مولانا محدعبدالتُدسها رنبوري رحمة التُدعليه نيمسنلهُ شفاعت واستمدا در تعرف مِن تقويرُ الابما في نظري كا با بغ ردّ كون يُوكْ تماب " تعفدُ السلمال حيات ستيدا لموسلين "كهي - برمين قلمي موجود سے-م ٥- مولانا معلى إبراسيم رحمة الشعليه ( الموقى ٢٨٢ هر ٢٨١١) خطب جائع بینی نے نجدی مقالر کی دوک تھام کے بیشی نظر کما ب " نع الانتہاہ ل

ده - مولا نانيرالدين مراسي رحمة الشرعليه نع ولم بيركي تزويد مي مخيرا لنواد ليوم

٥٠٠ مولانا خادم احمد فرنگی محلی رحمة الشرعلیه (المتوفی ۱۲۱۱ه/ ۱۱۵۵)-آب مشرح وقایر کے شارح بھی ہیں - اِنموں نے منکرین تعلید کے رقبیں «هدایت الانام فی اثبات تقلید الانسمة الکی من کی بیکھی۔

. و مودناسلامت القد بدا بونی کان بوری رخمن المترخلیه (المتوفی ۱۲۱۱ هر ۱۲۸ مردی) و رشاه رفیح الدین آب شاه عبدالعز بر محدث دبلوی (المتوفی ۱۲۱۹ مر ۱۲۱۹ مردشا کردشا در شع محدث دبلوی (المتوفی ۱۲۱۹ هر ۱۲۱۹ مردشا کردشا در شع مودن کو ان بزرگون سے نفسیر و صدیت اور خاندان ولی اللّه کی اکثر تصانبی کی محدد و ایم بیان مبند کے در قبین رسال است ایج کسند و اجازت محاصل تھی۔ و الحقیام "اور رسالہ و رشخیتی جواز مصافی و معانق آب ایک متبح عالم دین اور کسیکرون علماء و فضلام د مرک استاد میرین محل استاد میرین بین سال

 المسابع كى اردويس" مظاہرحق "كے نام سے شرع كھى۔ آپ نے فير مقلدين كے روم " تنويرالتي ، توفيرالتي ا درتحفة العرب والعم" وغيره رسائل كليم - انتقال تممعظم ي مواتما -أ يخرمقلدين كي خلاف اورمقلدو إلى تص - . ٧٠ - مولانامحد حيات سندهي رحمة الشعليه ( المنو في ١٢ العر ٩ م ١١٠) عالم جواني مينرمنوره كى سكونت اختياركر لي في و بين و بي مع ردين رسالة حيات الني عرن زبان بس كھاتھا۔ ۱۱ - مون نامفتی ولی النّدورج آبا دی رحمة الشعلبه د المتوفی ۱۹ ۱۱هر ۱۲ ۱۸ )- فاصل ادر مفترقراً ن تھے۔ وہا ہیں کے رو ہیں " سزب النوسل الیٰ جناب سیدالانیا۔ والمرك كتاب كلى-۲۴- مولانامفتی ارت دهسین را م بوری نقشبندی رحمته اللهٔ علیه (المنوفی ۱۱۳۱۹/۱۸) اېل علم يس آپ كى دات متاج تعارف نهيں۔ سرگردوغير مقلداں ، مياں نذر جيبي در د المتوفى ٢٠ ١١ه/ ١٩٠٤) كي كتاب "معيار الحق" كاليساوسيح النظري -فاضلانہ رد " انتصار الحق" كے نام سے تکھاكدكسى فير مقلد كو انتصار الحق كا جوار من كا من من برأت بين بكر في - إس تناب ك ١١١ صفات بي -سر ۷ - موں نا وکیل احد کندربوری رحمة الشعلیمشهورعا لم وین اورصاحب تسانید كثيره بي - ١١٨٥ هر ١١ م ١١٠ ع حدرآباد دى ، سركار آصفيه كالازمت رہے۔ وہا بیرے روّ میں" ارٹ د العنود الى طریق اَ داب عمل المولود" ا م ۷- مولانا محد شوكت على صديقى سند ملوى رحمة الشعليه - آب مشهور عالم اورزرگ ہیں۔ اِنھوں نے مولوی محمد اسحاق د ہلوی کی مائنہ مسائل کے غلط دلائل و راز کھولنے اور اُن کی خفیدو یا بیت کا راز افشاء کرنے کی غرش سے" افام ال بجواب مانته مسائل عصى اور علم اليقين في مسائل الارلعين عجى آب كا

و و اعبدالدم ورولش رحمة الشعليم في شفاعت كے بارے من تقوية الايماني نظرياً. مردة مين بنام " جوا سرالا بقان في شفاعة رسول الاكنس والجان "تصنيف فواني-و مولاناحيدرعلى رام بوري رحمة الشرعليه ( المنوفي ١٢٤٧ه/ ٥١٨٥) - آپ نے شاه عبدالعزیمز محترث وہلوی رحمۃ الله علیه ( المتنو فی ۱۲۳۹ ھ/ ۱۸۲۸) سے مدیث کی سند حاصل کی۔ ویا بیرے روّ میں افہام الغافل ورّ نفہم المسألل تما بھی۔ مولاناعبدالغفورخال نساح رحمة الشعلير ف نواب صدبن حسن خال فنوجي معويالى (المتوفى ١٠٠١ه/ ١١٨٨) وغيره غير مقلدين كورة مين" نصرة المسلين ، الرد على غرالمقلدين "كنام كتاب ملهي جدد ١١٥/ ١١٨٩ مين طبع عامي الاسل دلى سے باتہمام فيض الحسن خان ساحب طبع موتى۔ ٨٨ - مولانا صبغة الله مدراسي رحمة الله عليه في منكرين حيات انبياء كے رقوبين منبولاغبياء فی جات الانبیاء " نامی کتاب ملوکر ۱۲ ۲ اهر ۱۸۵۰ میں مدراس سے شائع کوائی۔ ۹۱- مولانابشسرالدین وطوی رحمة الشعلیه نے مقلد وغیرمقلد و یا بیو س کی گمرا ہی وگراہ گری کے بارے میں ایک فتوٹی لکھا اور تمام علمائے وہلی نے اُس کی تا ٹیبد و تصدیق میں فهرود ستخط کیے ۔ ستم ظریفی ملاحظہ ہوکہ ا زراہِ تفتیہ اُوراُ ن دنوں اپنی جماعت کا وجود و عدم برابرد یکفتے ہوئے غیر مقلدوں کے شیخ الکل اور سربیست مبان ندیر بین دہوی دالمتو فی ۱۳۲۰ هر ۲۱۹۰۲ نے بھی ایس فتونی کی تائید کرنے ہو ئے مرود تنظ کیے بوٹے ہیں۔ یہ مبارک فتو ی طبع سیدالا خبار سے ۱۲۲۲ هر / الهم ۱۸ مرس طبع موار مولانامحدشا ه دملوی رحمة الله عليه نے مياں نذرج بين دہلوی کی کتاب معبارالتي " كررة بين مبسُّوط كماب مدار الحيّ في روِّ معيار الحقّ " مكهي ، جومطبع تني وبلي

ت ١٨٥٥ هـ ١٨٩ م ١٠ مين طبع بكوني - صفحات ٨٨٨ بين -

مولانا منصور علی بن مولانا محرصن مراد آبادی دعمة الشعلیها نے غیر مقلدین کے رومی فتح المبین فی کشف مکائد غیر مقلدین اکے نام سے ایک ملسوط کتاب تھی

ا ورأس كاضير تنبيد الويابين "كة نام سه كلها- كتاب مرى هفات رشل م اس یر دلی بحیدر آباد اور برنی کے ۲۲ علمائے کرام کے دستھنا ہیں۔ اسماع اسمام میں پر کما ب مطبع وار العلوم فر گی محل تکھٹو سے با تہام مولانا محد تعقوب طبع مہو تی ۔ ۲ ٤ - مولانامحداميرالدين اكراً با دى عليه الرحمه نے غير مقلدين كے بقر سوالات كے مكت چاب الزار محدی کے نام سے مجھے اور وُہ کتاب مطبع نو مکشور مکھنو کے اور وہ کتاب مطبع نو مکشور مکھنو کے سے ۱۲۹۲ *ا* ه عداد مل طبع أولى-م ٤٠ مون ما فظ محد لعقوب و الوى عليه الرحمد نے مسئلي شفاعت ميں ويا بيد كے نظريات كا رة كرت بؤئ كتاب" انضل البضاعه في حقيقة الشفاعة كهي-م ٤- مولانا مح عظيم عليد الرجمد في غير مقلدين كي فها كنّس كے ليے" اثبات وجُ بِ تعسّلد شخصی بالقرآن والاحادیث النبری کے ام سے ایک تما ب مکھی جو احسن المطابعین ٥٥- مولانا محدعبدالرستيد بن مولانا محدعبدالحكيم وطوى رحمة الشعليها في منكرين تعليد كردة مينُ القول الرستيد في البّات التقليد" كمّا ب تهي جرمطبع احمد فلندر معسكر بنگورت و ۱۱۹مراز شل جي -الا عند مولانا محد محبد الدین سهار ای پوری علیم الرحمه فی و فی سیر کے رومیس اعانة المسلين امورالدين "كتاب تحي-٤١- مولانا زين الدين حنفي مراسي عليه الرحمد في" القول المتين "كتاب كلم ولا بي رة كيا اوراً سے مطبع مظر العبائب مراس سے ١٣٠٠ه/ ١٨٨٤ مي طبع كروايا ٨٥ - مولانا قا درعلى قا دربورى رجمة الدعليه في وسل اليفين في رد المنكرين التاب والت رة مين تھى۔ يمطيع قادريكلتے عدم ١١ه/ ١١٩ ماد بي طبع اولى۔ ٥٤- مولانا احترسس كان بورى رحمة الشرعلير-أب حاجى اماد الشربها جر تى رحة الديد دا لمتوفی اس اه/ ۹۹ مراس کے اجل خلقار میں سے ہیں۔ مولوی محدا معیل دادی تقويته الايمان ميں كناية اور يكيروزي ميںصراحةٌ جوامكان كذب كاغيرا للاي

نلانِ اللام نظر برمسلما لوں کے سامنے سینیں کیا اُس کے روّمیں اور جلہ جما بیت كرنے والوں كى ترد بدكرنے مُوٹ كتاب متزيہ الرحمٰن عن شائبۃ الكذب النقصان كلي. مولانا عبدالسبحان مهسوى رحمة الشيطير (المتوفى ١٢٨١ هـ/ ٢ ١٨ م) - أب مصرت شاه احدستبد محبردی د طوی دهمتر النه علیه لر المتو فی ۱۷۰۰ه/ ۱۸ مروز) کے خلیغر تھے۔ مكر في نقليد كے رو بين ايك تماب النهديد في وجب التقليد "كنام سے تكھى م اسی طرح دیگر کتنے ہی علمائے البشت اور عما نروین ولنت نے وہا ہم کی تروید میں منف کتب درس کل عجے اور گریشتن روز اول " پرعل کرتے ہوئے اِس نجدی یودے كربوان حير صف يبط بيخ وأن عام عينك يرك كئ ، تقرير وتحرير كم مريدان میں اِن کا ناطفہ بند کرنا کشیروع کر دیا۔ خود ولی اللہی خاندان کے علمائے کرام اور شاہ عبدالعزيز محدّث د ہلوی رحمته الشّعليه ( المتو في ١٧١٩هـ/ ١٨ ١٠) ڪينوٽ حين حضرات ینی علی و روسانی فرزندوں نے بڑھ جڑھ کران خارجیت کے علم واروں کا محاسب مرنا مروع كرديا نومصنف تقوير الايمان كارث ابنے خاندان اور دبلى مركز سے توط كرره كما يلبعين بھی وُٹے نثروع ہو گئے، مسلانا نِ المسنت وجاعت سے کٹ کرجواینا " محدی گروہ <sup>ہم</sup> بنا شروع كيا تها، بهن سے مسلمان خبوار ہونے ير إس سے سيحد كى اختيار كرنے سطے اُور إس طرح برشش گودننظ کا پهلاتخریبی منصوبه ناکام بوکرره کیا -در بندیت کی است از اس تحریب سے علیدگی بر مخالفت کے بعد حب سندا مدصاحب کے یاس امادی سامان ورقوم کی ترسیل کاسلسلدادر نئی عجرتی کرکے افرادی ارد مصیح کا معامد تقریباً بند ہو کر رہ گیا ، تومرکزے تعلق قائم کرنے کا کوشش کی گئی ، أدهمولوی محداسحاق داوی ( المتونی ۲۷۲ ه ه/ ۸۵۸۶) حالشین شاه عبدالعزیز محدّث د اوی رحمهٔ الله علیه ( المتوفی ۱۲۳۹ هـ/ ۲۲ م۱۸) یجی دولت کی اردهر فرادا نی دبکهه کرکسی قدر . مال مو پیکے متعے ، لنذا جلد ہی إن كے ساخدرا بطه قائم موكيا يا تائم كر دباكيا - مولوى محداسماق دلوی بڑی صر تک صلح کل اور خاموش طبع عالم تھے۔ اِس نفارجی ٹولے کے ساتھ بھی کسی قدر ہاں میں ہاں ملانی شروع کردی سکن ایسے انداز میں کر دیا بیوں کی جور سوائی مجوری سختی اور علمائے اطبسنت کی نگا ہوں میں اپنا وقاد بھی بحال رکھنا چاہتے تھے ہیں وجہ ہے کہ تقویۃ الایمان میں جن امور کو کفرو شرک بھر ایا گیا ہے ۔ آپ نے اپنی تصنیعت فی مائے نہیں ، اُن میں سے لبعض یا توں کو حرام اور لبعض کو نا جا نریا مکر وہ مکھا ہے یومون کی یہ روغلی یا لیسی بھی اُن کے وقار کو قائم رکھنے ہیں کا دگر تا بت نہ ہوسکی ۔ علمائے المہسنت کی یہ دوغلی یا لیسی بھی اُن کے وقار کو قائم رکھنے ہیں کا دگر تا بت نہ ہوسکی ۔ علمائے المہسنت کی یہ دوغلی یا دوش کے بارے ہیں جناب الواکھ جاز مقد سے بھینے کی خاطر > ۱۲۵ ھر اسم ماہ میں جناب الواکھ جاز مقد سے کیون وضاحت بہتیں کی ہے ۔

له ابدا نطام آزآد ، مولوی: آزاد کی کمانی ، ص ۱۲۵

انی میں دموں کی محدا سنعیل دبلوی کی پیدا کر دہ جماعت لعینی محمدی یا موحّد یا المجدیث جماعت کے اور صنیوں الا مردہ جماعت کے لابل سے بیخے اور صنیوں الا مردہ جماعت کے لابل سے بیخے اور صنیوں میں مربرہ رکھنے کی خاطر مولوی محلوک علی نا وتوی کی قیادت میں ایک بورڈ کی تشکیل کر گئے ۔ منظم کرنے کے مفاوت کا اور جائے دن میں ایک بورڈ کی تشکیل کر گئے ۔ ویسم محداثی نا ورک نے اس امر کا تذکرہ ٹیوں کیا ہے :

مولانا عبیداللہ سندھی ( المتوفی ۱۳۹۳ ه/ ۱۳۴۷) سے اِسسیسے میں جو "اٹرات تھے، ہنریبی نظر آباہے کہ اُنجین خود مولانا سندھی سے لفظوں ہیں ہی سب ن کر دیا جائے۔ جنائی موصوت گیوں وضاحت کرتے ہیں:

" مولانا محداساق مخد معظمه میں اپنے بھائی مولانا محمد لیقوب وہلوی کو اپنے سائے کے اور دہلی بیں مولانا محمد کے علی کی صدارت بیں مولانا قطب لدین وہلوی کو طل کر وہلوی اور مولانا عبدالغنی وہلوی کو طل کر ایک بورڈ بنا دیا ، جو اسس نئے پروگرام (لعنی وہا بیت کی عبدیہ تشکیل) کی اشاعت کی عبدیہ تشکیل) کی اشاعت کر کے نئے ہرے سے جاعنی نظام بید داکرے اور بہی جماعت سے جو آگے میل کر دیو بندی نظام جیلاتی ہے " نے کے

سه ممدالیب قادری، بر دفسیر؛ مولانا محداحسن نا نوتوی ، ص ۱۷۸ نه عبیداللهٔ مسندهی، مونوی ؛ شاه د لی اللهٔ اکدر امن کی سیاسی تحرکیب ، ص۱۱۰

مولدی مملوک علی تا نوتری د المتوفی ۲۲ ۱۱ هر ا ۱۸ مرم البنگلواندين علماء كى كھيپ ؛ جود إبيوں كى نئى جاعت كے سربيت مقسد کے گئے تھے۔ وہ رہل کالج میں شعبہ عربی کے صدر مدرس تھے۔ تجریز بی ہوئی ہوگی کر جاعت میں عام لوگوں کی با قاعدہ بھرتی کرنے سے پہلے ایسے علما ، تیا ریکے جا بیس ، ہوگورنٹ کے یہ وردہ اور وہا بیت عبدیدہ کے دلدا دہ ہوں۔ خیانحہ خاموشی اور مستعدی سے نظراندی علماء كي كهيب وبلي كالج مين نياري جانف لكي مولوي مناظرات كيلاني تكف مين : " نانو ترکے لیے تعلیمی راہ کا دروازہ مولا ناملوک العلی رحمتر اللہ علیہ کی وج سے کھل حیکا تھا۔وہ و بلی میں مقیم سے اور د بلی کی سب سے بڑی مرکزی درسگاہ د بلی کالج کے اُستاد تھے۔ زمرت نا نو تنہ بھر عثما نی شیوخ کی برادری اطراب وجوانب کے جن قصبات میں سیلی ہوئی تھی و ہان کے بیچے مولانا عمولانعی كإن خاص حالات سے كافي استفادة كررہے تھے "ك د ہی کالجے ہے جس قسم کے علماء کی تھیں نیا رکی جا رہی تھی ، وہ گورنمنٹ کے منظورنظ بن كر نطخ تے اور وہى انگر ز جومسلما نوں ير طلم وستم كے بها رو وا نے بين قطعاً كو في بي اللہ محسوس نمیں کرنے تھے ، وُہ اِکس کالی کے کے تیار کردہ علماء کو روز کرسنے سے لگاتے اور جلدا ز جلد اُنجین برسر روز کارکر دیاجا تا تھا۔ خیانحہ قادری صاحب رقمطاز ہیں : " مولانا فیلوک العلی و بلی کالج کے شعبہ عربی کے صدر مدرس تھے اس لیے نانونذا وروبوبند كحضرات إن كى وجه عد كالج كے تعليمي و ظالف أور ووسری سہولتوں سے مستقبد ہوئے ہوں کے اور دہلی کا لچ کے فارغ تجعیل برنے کی دحرے سرکاری اداروں میں شکک ہونے میں جی آس فی دہی ہوگی۔ بکر اِن حفرات کے سرکاری اداروں میں تقرر کے لیے دہل کالج میں تعلیم حاسل کرنے کوبھی ایک نسم کی سندخیا ل کیا گیا اوریہ سمجھا

کیا ہوگا کہ برحضات دملی کا کج کے ذریلے طریقہ تعلیم وغیرہ سے واقف ہو <u>پکے</u> ہیں، ورنہ اتنیٰ آسانی سے قدیم طرز کے فارغ التحصیل علماء کو گورنمنٹ، رکاری اسکولوں، کا لجو ں اور محکمتیعلیم کے ذرمیز ارعمدوں پر مظرر نہسیس رکاری اسکولوں، کا لجو ں اور محکمتیعلیم کے ذرمیز ارعمدوں پر مظرر نہسیس رمسکتی تقی ر'' کے

ز مانے کی نرگیا رعبی بی ایک وقت تھا کہ مولوی ملوک علی نافوتو ی المسنت و حادث میں شامل تھے اور مبندی ویا بیت کے سنگ بنیا دیعنی تقویۃ الایما ن کو تفویۃ الایمان رایاں کوفتم کرنے والی تماب ) کما کرتے تھے لیکن ایک وہ وقت ایا کہ وہا بیرے جدید برے کا امیر البحر نبنا بھی منظور کر لیا۔ مولوی ملوک علی نانو توی ( المتو فی ۱۲۹۹ه/۱۵۱۹) في مطاور علماء كى جو كھيت باركى أن ميں سے چند حضرات كے ام بر ميں: " مولانا ملوک العلی کے نلامذہ کی تعدا د کا استحضاء ناممکن ہے۔ اُن کے شاگر دو میں بڑے بڑے علماء مثل مولانا مظہر نا فرتوی ، مولا نامحد احسن نا فرتوی ، مولانا محيرمنيه نانو توى ، مو لانامحه فاسم نا نوتوى ، مولا نامحه لبيقوب نانوتوى ' مولا نار شبداحمد کنگویهی ، مولا نا احمد علی سها رنبوری ، مولا نا ذوا لفقاً رعلی ديوبندي ، مولانا فضل الرحن ديوبندي ، مولوي كريم الدبن يا في بني ، تشيجا لالدين ملادالمهام مجوماً ل ، تشمس العلماء واكثر ضيام الدين إبل- ايل - وي ، مولوي عالم على مراداً يا دى (ف ١٢٥٥م/١٢٩) ، مولدى ميح الدولوى ، مولانا عبدالرحمٰن ما نی بنی وغیرو کے نام خاص طور سے فابلِ ذکر ہیں 'یا کے مولوی فھراسمعبل دہوی کی بیدا کردہ جاعت، جو اسجل الجدیث کے نام سے متعات مع مب متحده مندوستان مین غیر مقبول موکر داندی کنی قرمونوی علوک علی کی سرریستی میں الرى جاعت بنانے كى سكيم تيارى كئى بيلے اس كے جيلانے والے علماء تيار كے كئے ،

> که نموایب قادری ه موان محیاص نا نوتری ، ص ۲۷ کل محمد الدب قا دری ، پروفییسر : موان نامحد آحسن نا نوتری ، ص ۱۸ م

"ول کا حال تو الله بی بهتر جانا ہے بظام علی گراھ فریق اور دیوسب ری جاعت گور نمنٹ کے معاملہ میں قوم سے قدم ملاتے نظر آتے ہیں۔ دونوں کا مقصد علمی میدان میں مسلمان قوم کو آگے بڑھا نا ہے رحصول مفصد کے لیے انگریزسے کا مل وفا داری کو دونوں ہی ذراجہ جھتے ہیں ایک علی

فروسی کی زبانی سُنے:

ر بنا مرکز ماصل کرنے والوں کوعلی کو همیں نزمیت دینے اور دبنی علوم سے دلجی و الوں کوعلی کو همیں نزمیت دینے اور دبنی علوم سے دلجی و کو همیں نزمیت دینے اور دبنی علوم سے دلجی و کھنے والوں کو عدر کر دو الوں کو عدر کر دو ہمیں کا گھریز کی فلام عیلا ٹی گئی۔ لبعض وہ مسبق سے جو دو ہمل کالی کی انگریز کی نظیمات سے کڑا نئے تئے تو دکو سرے و بنی علوم سے جائی جھے ، دو نوں قسم کے حضوات کو یا بندر سلاسل رکھنے کی خاطرا کی مرکز کے علیموہ علیمان مرکز بنا دیلے گئے۔ جہاں تک مفاصد کا تعلق ہے وہ قطعی طور پروا ضع ہے کہ حکومت کے عبداللہ سندھی ، مولوی : شاہ ولی افتر اور آن کی سیاسی تحریک ، ص ۱۱۷ کے عبداللہ سندھی ، مولوی : شاہ ولی افتر اور آن کی سیاسی تحریک ، ص ۱۱۷ کے سیداللہ سندھی ، مولوی : شاہ ولی افتر اور آن کی سیاسی تحریک ، ص ۱۱۷ کے سیداللہ سند رو زہ الاعتصام ، لا ہور ۔ بابت و راکتو بر ، ، و ا و ، ص ۲

زیاں برداری کرنے اور اسس طرح محکومت کا اعتما وحاصل کرکے زیادہ سے زیادہ مراعات و
عایات کی صیک مانگ کر سجیلئے مجولئے کے مواقع حاصل کرنا تھا اور قوم کے انگریزی خوان یا
مردیا یہ ذہبن رکھنے والوں کو اِسی غلاما نہ وہنیت کی افیون کھلاکر اپنے اپنے واٹرہ کا دہیں
گئی کھیلئے سے مواقع فراہم کرنے تھے۔ دونوں مراکز کے راشنے الگ انگ لیکن منز لِ تقصود
ایک تھی۔

انسانی فطرت کی برکر وری کون سی دھکی تھیں بات ہے کہ وہ کوئی غلط افدام کرے یا ایساکر نے پرمجور کیا جائے نوبسا او فات وہ تا ویلات کا سہا را لیتا ہے اوراً سی غلط حرکت کو درست منوانے کی اِکس انداز سے مر تو ٹر کوئیتش کرتا ہے کہ گویا دُوسروں کا اُکس کی صحت پر اِیمان لانا ہی او لین فریفنہ اور اُن کا مقصوصیات ہو۔ اِس مرصلے پر خواہ زاویے نظر کتا ہی خلاف وین و دیانت ہوجائے اُکسس کی مشکلینی کا عالم اُور ہے لیکن کی حرار عمل اگر جماعتی کا مظاہرہ اگر ایک فردسے نرزوہ ہوا کسس کی سنگینی کا عالم اُور ہے لیکن کی طرز عمل اگر جماعتی طور پرافتیا رکر لیا جائے تواس کی مضرت کا ایسے حالات میں اندازہ لگانا بھی مشکل ہوجاتا ہے۔ وہ کا کی کوئی کوٹھ اور دیو بند کے موجودہ ہمتم مارکز میں تبدیل کرنے کی وجہ با لیکن صاف اور سیدھی سادی بات تھی تعالی کا منا ہو جاتا ہے۔ بات تھی تعالی کا منا ہو جاتا ہے۔ بات کھی صادی بات تھی میں جات کہا ہا ہے کہ موجودہ مہتم قاری محمد طبیب صاحب فرمائے ہیں :

"اجائک چند لفوس نوسیہ نے بالهام خدادندی اپنے دل میں ایک خاکش اور کسک محسوس کی ۔ یرخلش علوم نبوت کے تعقظ ، دبن کو بچانے اور اس کے رائے سے سے ستم رسبدہ مسلما نوں کو بچانے کی تھی ۔ وقت کے بر اولیاء اللہ المجھم بھوٹے اور اس بارہ میں اپنی اپنی قلبی واردات کا تذکرہ کیا جوائیس میں جمیعے تھیں '' کے گاندکرہ کیا جوائیس میں جمیعے تھیں '' کے

موصوت اسى سلسك ميں مزيد يُوں وضاحت فرمات اور قارئبن كوخواب آور كو بيا كھلاتے ہيں:

له بمدالرمشيدا رشد ، مولانا : سبيل طريه مسلمان ، ص م

" اِس سے جہاں یہ واضع ہے کہ اُس وقت کے مہندوستان میں بیرتجویز کوئی رسمی تجویز زمتی بلکہ الهامی تھی، وہیں بیصبی واضع ہوجا تا ہے کہ اسس تجویز کے پروہ میں محک گیراصلاح کی سپرط تھیئی مہوئی تھی۔'' کے

میں عادی براضعاے می میرف بی ہوتی ہے۔

اگر انبیائے کرام کے علوم و معادف کا ذکر آ جائے تر علمائے دابو بندگی برواشت کا بیماز

در صوف لبریز ہرجا تا ہے بلکہ اکثر ادفات اس طرح جیلک اٹھتا ہے کہ درا دراسی بات پر کخر و

شرک کا فتری جڑ دینا گو یا کئی کلام بن جا تا ہے ۔ لیکن ہی حضرات حب اپنے مولویوں کا ذکر کرتے ہم

تر سننے اور بڑھنے والا بیسوچنے بر مجبور ہوجا تا ہے کہ جو دروازے اِن کے بقول انبیائے کرا ہے

تر سینے اور بڑھنے وہ علمائے دیو بند کے لیے کس طرح اور کس نے کھول و بیے ؟ اور بھرونو، پر مجبی بند سے وہ علمائے دیو بند کے لیے کس طرح اور کس نے کھول و بیے ؟ اور بھرونو، انتخار کے انتخار کے ایک کو ن نا بت کرتے رہتے ہیں ؟ آخریدا پنا انکار کرتے ہیں ، و ہی باتیں ا پنے علماؤ کے لیے کیون نا بت کرتے رہتے ہیں ؟ آخریدا پنا علماؤ کا مقام انبیائے کرام سے جبی اُونیا و کھانے ہیں کیوں کوشاں رہتے ہیں ؟ آئے تا قال معلون کا مقام انبیائے کرام سے جبی اُونیا و کھانے ہیں کیوں کوشاں رہتے ہیں ؟ آئے تا قال معلون ہا سے معرطیب صاحب کا ایک بیان اور طلاحظو فرمائیے:

" معزت سنید احمد شهید رائے برلیوی دلوبند سے گزر نے مہوئے جب اُس مقام پر بنیجے تھے، جہاں دار العلوم کی عمارت کھڑی ہُو ئی ہے تو فرمایا تھا کہ مجھے اِسس مگر سے علم کی ہُو آتی ہے۔ " کھ

حب مدرک دار بندگی بنیا در کھی گئی تو جو نیزیوں میں کام نشروع کیا گیا تھا۔ زرا ابل غ کی ہم گہری نے آج نو اعلان اور پرو پگذر نے کے انداز ہی بدل دیے لیکن حب ذرائع حاصل نہ تھے اس وقت بھی آخر تبلیغ اور پرو پگذرے کے بیسندیدہ طریقے مرجود گر کا رکنا ن دارالعلوم دیو بند نے اُس وقت بھی اپنے پروپگذرے کی بنیا دکشف وکرا پررکھی جو ہا بیت و دیو بندبت کی ضد ہے ۔ پنانچ مفتی عوزیز الرحمان منٹوری کھتے ہیں کہ

> لى عبدالرشيد، مولانا : بين برسيمسلمان ، ص ٢٥ ملى أصنًا : ص ٢٩

مجسود تن وبوبند کے مدرسر میں چیتر بڑے مہوئے تھے ، آپ ( مولانا محمد لیفوٹ میں ) فرخاب میں دیکھا کہ جنت میں مکان کچے ہیں اور اُن پر چیپر بڑے ہیں ۔ حبب بیدار بھوئے تو فرما باکرالحد کنڈ، مدرسے یہ مکانات مقبول ہیں '؛ لہ مدرسہ دبوبند کے فائم کرنے کی طرورت کس کو بیش آئی تھی ؛ اِس کے بانی ، مدرسس ادر پلانے والے کون حضرات تھے ؛ اِسس سلط میں جماعت الجد بیٹ کے مشہور عالم، مولوی عدالی انی قدوسی گوں لیکھتے ہیں :

الیے میں چند الیے حضرات میدان بیں آئے جن کی گوری تربیت گور نمنظ کے تعلیما داروں میں مہوئی تھی اور سرکا ری طازمت میں رہ کر وہ اپنے آپ کو گرمنٹ کے منا وار دارتا بت کر پیلے تھے۔ م عنوں نے دیو بن میں ایک مربیک میں دی رہی دینی مررسہ دار العلوم " کی بنیا در کھ دی ۔ اوپر کے بیان کردہ بنی منظر میں دیکھا جائے نور پنی تعلیم کا پر اہتمام ، گور نمنٹ انگریزی کی منشا اور پاللیسی کے مطابق تھا اور پونکہ اس پہلے دینی مدرسہ کے یہ با فی اور صدر مدرسس ، مطابق تھا اور پونکہ اس پہلے دینی مدرسہ کے یہ با فی اور صدر مدرسس ، دہلی کالی کے کے تربیت یا فتہ اور سرکاری طازمت میں رہ کر گور نمنٹ کا مکمل اعتماد حاصل کر پیکے تھے ، یوسی پر حضرات و پٹی انسپیٹر مدارس کے عہدے سے دیا تربی کی میں اور معاوز آن فی دیا تنہیں کم دیا تھی اور کی دید نمیں کی روشنی میں و کھا جائے تو کوئی بعید نمیں کم درات کے حداد کی دیا تنہیں کم دیا تھا دیا تھی میں اور معاونی کا میکھی طرح کا ایماء شامل میں اور معاونین کا میکھی طیب صاحب نے دارا تعلوم دیو بہند کے باتی ، موسس ، اراکین محبس اور معاونین کا میکھی گاڑکو گوں کیا ہے :

الركس بنا بين حسوصيت سع مفرت حاجي سيدعا برصين صاحب قدس سرو،

فعور الرحل منه دوي عمقي : تذكره مشامع ديوبند، ص ١٤٠ له من المور، بابت ١٢٠ اكتربر ١٩٤٠، ص

"جب ن ارمحرم الحوام ۲۸ اله كو مررس اسلامید دیو بند قائم بهوا، تومولانا محد لیقوب صدر مرکس مقرر بهوئے ۔ اسس وقنت مولانا محد لیفتوب سركاری ملازمت سے سبكدوش بهو چکے نتیجے یا کی

مولوی عبرانی بی قدوسی نے موصوف کی تقرری کے بارے میں اپنے تانزات کا افیاریہ کیا ہے:

"فیام مدرسہ کے بعدسب سے پیلے صدر مدرس کی حیثیث سے جس شخص کا قرر جوا وہ مولانا مملوک العلی کے صاحبزاد سے مولانا محد لیعقوب نا نوتوی تھے عجیب الفان ہے کہ یہ بزرگ جی با نیان مدرسہ کی طرح ڈیٹی السیکٹر مدارس کے عہدہ سے ریٹا کر موٹ تھے ۔ بر بزرگ جی ، ۵ مراء کے وقت اِسی مهد یہ فائز تھے ۔ بر بزرگ جی ، ۵ مراء کے وقت اِسی مهد یہ فائز تھے ۔ " تا

کے ایک بہت بڑی الحبین کوسلجھا دیا ہے، خیانچہ کھتے ہیں:

الا دہا کا لج کے فاصل مدرس، مولانا مملوک العلی کے دطن و برادری سے جن
حضرات نے مول نا کی سرریت یمین تعلیم یا ٹی وہ حضرات بھی تعلیمی نظام بیس
منسک نظرانے ہیں مولانا فضل الرحمٰن دبوبندی اور مولانا دوالفقا رعلی
وبدبندی ڈوپٹی السپیکڑ مدارس رہے۔ مولانا مملوک العلی کے صاحبزاوے
مولانا محمد لیقوب نا نوتوی المجمیر کا لیج ہیں مدرس مقرر مہوٹے بھر بنا رس،
بریلی اور مہار نپور میں ڈپٹی انسپیٹر مدارس رہے ۔' ل
بریلی اور مہار نپور میں ڈپٹی انسپیٹر مدارس رہے ۔' ل

" سنینج الهندمولانا محمودالحسن کے والدمولانا ذوا گفقارعلی دبوبندی بریلی کالج میں بر و فبسر سننے۔ مولانا ذو الفقا رعلی کا بریلی میں کئی سال تیام رہا ' کے مرصد دبوبند کے اوّلین صدر مدرس مولدی محمد لعِقوب نا نوتوی اور مولوی فضل ارتمن دبوبندی

كى اركى بىلى بالى كالياكيا سے:

"مولا نامجد لعيقوب مجى بربي ميں قربي السبكٹر مدارس رہے ـ مولانا محد الله الله كا برائن مولانا محد الله على مولانا محد الله مولانا محد الله مولانا محد الله الله مولانا محد الله مولانا محد المحسن في مالله به مالله مولانا محد المحسن في القلاب مولانا محد المحسن في المولانا مولانا محد المحسن في المولانا مولانا مولانا

ای کے سپر کیے ہے۔" کے

ه فرایوب قا دری ، پر وفلیسر ؛ مولانا محد احسن نا نو نؤی ، ص ۸ ۳ فراده ؛

اليناً: ص دم اليناً: ص ٢ م اگر بر دنبیر فر دزالدین دُوحی نا راحن نه مهوں اور مہیں اِسس جسا رت یرمعذ ورسمجھے کمر ج فرما دہن نویم اُن کی خدمت میں پرالنجا بصدا دب کرنے ہیں کہ وہ اپنے ممدوحین علمائے وہ لینی برطش گورنمنٹ کے بروردہ اور ربٹری میٹر نہیں ، میکن نیار کر دہ اینککو انڈی علما بارے میں پرونسرمحدالیہ بادری صاحب کا بربیان طرهیں اور اسے اسی تصنیع حس کا غلطی سے" آ بنید صدافت" ، نا م تکھ بیٹے ہیں ، درج فرمالیں ، کیونکہ درج زبل بیان اگر ﴿ آبُینُ صداقت ' کے انگے ایٹیشن میں آیڈ کربیے جائیں تو اِن کے بڑھ لیے بہتوں کا مجلا ہوگا - لیعے سلابیان موصوت کے لفظوں میں ملاحظہ فرمائیے: " مولانا ملوک العلی کے صدر مدرس ہونے کی وجرسے حتی و ملی کالج کی تعسیمی سركرميا ن نفنني آ محر برهيس اورمسلما نون ( ابنتگاد انگرين علما د ) ي ايمايسي کسے نیاد ہوئی کھیں نے نئے نظام تعلیم میں مسلک ہو کر فاطر خواہ فرک انجام دِی-مولانامحد مظهر (مدرکس آگره کالج ) ، مولانامحد منبر (مدرمس برلی کالج )، مولانا محداحسن (مدرس بنارس و برلی کالج) ، مولا افوالفقار علی د بوبندی (مدرسس بربلی کالج و ڈیٹی انسبکٹر مدارس ) ، مولانا فضل الرحمان ہوبند ( ڈیٹی ان کے درارس ) ، توفاص ان کے اعزہ واحباب میں - ان کے علاؤ شمس العلما رشيخ عنيا يُالدين إبل-إبل- في يشمس العلماء مولوي وَكامُ اللهُ شمس العلماء لويني نذراحمد ( ف ۱۹۱۲) ، ننمس العلماء محدحبين آزا و (ف ١٩١٠) ، سرزاده محركين (كشن ع ) انواج محدشفيع (ع ) ، نهان بهادرميز ناصر على (ف ١٣٥٢ هـ ١٩٩١) ، مونوى كركم لدين ماني تي دف (۱۸۷۹)، مولوی حجفر علی (ت ۱۳۱۷ه) وغیره بهت سے ایسے حضرات میں مرجواسی ولمی کالج کے فیض یا فتہ اور نربت یا فتہ ہیں ادر کم و سبش ان تمام حفرات نے نئے تعلیمی نظام میں منسلک ہوکر نمایاں خدمات انجام ربن اورگورنمنٹ نے بھی اِن کی خد ماٹ کو سرا ہا اُورٹسنِ صلہ سے نوازار

له محد ایوب قا دری ، پر دفسیر: مولانا محد احسن نا نوتوی ، ص ۱۷۱

مِ مقصدی فا طربر سن گورمنٹ نے مدرسر دبوبند قائم کرنے کا اِن حضرات کو امر كا الله من كادُو مفسدكها لله كرابور القا ؛ حكومت في إسس امر كا على المركة الرات يرته ؛ السس المركة الزات يرته ؛ « إِنْس مرسه نے بومًا فيومًا نر تی کی - اسر جنوری ۵ عمام بروز کمیت منیه لفلننط كورزك ايك خفيد معند الكريز مستى يامرن إكس مدرسه كوديكها تۇس نے نهابت ایھے خیالان كا افهادكیار اس كے معانىدكى چند مطور ورج ذیل ہیں فیجا م بڑے بڑے کا لجوں میں ہزاروں رو یے کے عرف سے ہوتاہے وہ بہاں کوڑیوں میں ہورہا ہے۔ جرکام پرنسیل مزاروں روبر تنخ اه کے کرکز نا ہے وہ بیاں ایک مولوی چالیس رو بیرا با نر برکر رہا ہے۔ يدرك خلاف سركاد نهبي بكم مدومعا ون سركارب - يهاى ك نعليم يافته اوگ ایسے آزاد اور نیک علی دسلیم الطبع ) بین کدایک کو دو سرے سے كجيرواسطه نهبين كوئي فن عزوري البيانهين جربيان تعليم نه يونا ہو۔ صاب مسلما بوں کے لیے تواس سے بہتر کوئی تعلیم اور تعلیم گاہ نہیں ہوسکنی ادر میں تو بربھی کہرسکتا ہوں کہ غیر مسلمان بھی یہاں تعلیم یا وے تو خالی نفع معينين - اعد ماحب! مناكر تعقيم ولات أنكلتان مين اندهون کا مدرسہ ہے ، بہاں آنکھوں سے دیکھا کہ دو اندھے تحریر افلیدس کی شکلیں کفِ وست رالسی تابت کرتے میں کہ باید وست بدی کے الا عبد النا ان قدوسی نے اس معانمذریو تبصرہ کیا ہے ، مروست وہ مجی ملاحظہ الالمائے مینانچرموصوف نے مذکورہ واقعرنقل کرنے کے بعد گوں اپنے تا ترات کا الاركباب:

"معانمة كرنے والے انگریزنے اپنی دبورٹ كے إسٹ كرسے ميں ارا بعلوم

المرايوب قا دری ، پروفيسر ؛ مولانامحداحسن نا نوتوی ، ص ۲۱۷

دیو بندی دوخصوصیات بنانی بین-۱۱) موافق سرکار ۲۱) مدومها و ن رکار بہلی خصوصیت تو واضح ہے کہ ایس مدرسد میں کا م کرنے والے وگ سرکار انگریزی کے ٹورے ٹورے وفا دار ہیں اور بہاں کسی قسم کی بغاوت کے برا تم موج د نہیں ، لیکن دو سری خصوصیت کہ یہ مدر سرم ارکا معاون مجنی ہے ، عور طلب ہے ، سوال بہے کر ایک بھوٹا سامدر سے جس میں چند در دکشِ منش بزرگ صبح و نشام عموماً قال قال الوحنبيفه كي تعليم ديتيمون رطانير مبسي غطير سلطنت سے كما تعاون كرسكتے تھے إلى ك موبوی عبدانی بن قدوسی کومنشر ما مرکی اس د بورٹ برکر به مدرسے محدومعا و ن برائج حيرانكي هي كەخدىلا ۋ كاخبكشا، برطانىيە خىلىي سلطنىن كى كيامد دىرسىتا تھا جىكى مومود اِس رابطے کے منکر نہیں ہیں مکہ اِسس اما دواعا ننت کے بارے میں وُہ خورکوں رقمطانی " برتر من من كت كربرلوك ١٥٥ اوك بعدميدان جاك بي الكرزى في نتاز بنا زما بین کے خلاف لڑے تھے اور نربی ہارے یا سس مسق م مادی تعاون کا کوئی تبوت ہے ، ہاں اِس میں شک تمبیر کر ۱۸ ماد میں بنے والے اس دینی مدرسہ نے جذبر جہا دکو روکرنے کے بلے بڑا اسم کوار اداكها اور بهاري رائے بين بهي وه خدمت جليله ہے جيے مسل ما مرابنے الفاظ مين كدر سي الى مردرمد مد ومعاون سركار الم " ك مدر سر دبو بند کے چھ ماہ لبعداسی د ہی کالج کے برور دہ اور مولوی علوک علی نا نو توی دالتہ ١٤٧١ه/ ٥١١م) ك تناكروون في مظام العلوم "ك نام سے سهار ن بورين" مدرك محنى فاغم كرابا - قدوسى صاحب تكفير بين: "إسى يُرْكُون ما حول مين علمائے احناف (ولا بي ديو بندي علمانے ، ١٨١١

له بقت روزه الاعتصام الابور، بابت ۲ را كتوبر ، ١٩ م م ٥ كل م الم المتوبر ، ١٩ م م ٥ كل م الم

ر دارا لعلوم دیو بندگی بنیا در کھی اور اِس سے مرف جو ماہ بعدمظام اِلعلوم

رسما دن پور) کا تیام عمل میں آیا۔ اِن مدارس نے حیرت انگیز حدیک ترقی

کی۔ اق ل الذکر مدرسہ کو بجا طور پر الیشیا کی سب سے بڑی اسلامی درسگاہ

کہاجائنا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں مدرسے ۱۲۸۶ بین فائم ہوئے سیکن

اِن کا تصوّر ۱۵۸۰ کے فور آ بعد معین فر ہنوں میں آچکا تھا ، بلکہ مولانا عبیدائند

اِن کا تصوّر ۱۵۸۰ کی دُوسری دینی درسگاہ لیعتی مدرسہ مظام اِلعلوم سہار ن پورکس

این کلو انڈین علماء کی دُوسری دینی درسگاہ لیعتی مدرسہ مظام اِلعلوم سہار ن پورکس

فرایّ ب فادری لُوں د ضاحت فرماتے ہیں :

لعبنت روزه" الاعتصام م لا بور، بابت وراكتوبر ١٩٤٠ ، ص ١

نامورعلماء إسى درسكاه سه فارغ التحصيل بوكر بحط ادر برصغر ماك ومهن میں دین وملت کی خدمات میں مصروف میں '' ک عدرسند مظا برا لعلوم کے صدر مدرس مولانا محد مظهر نانونوی ( المتوفی ۳۰۱ ۱۵/۵ ۱۸۱۲) كون تصادركها بكفيض يا فترتن ؟ إكس سوال كاجواب بير وفبير محمدا تيب نادري أن "مولانامحداحس نافرتری کے حقیقی بڑے ہمائی تھے۔ ۲۱۸۲ میں نافرتہ میں پدا موے ۔ ابتدائی تعلیم وحفظ قرآن اپنے والد حافظ لطف علی سے کیا۔ " د بلی کا بج" بین تعلیم حاصل کی مولانا ملو العلی انونوی کے سامنے زا نوٹ ایس طے کیا۔ حدیث کی سند حفزت شاہ محداسماتی سے ماصل کی۔... مولانا محرظم تحصیل علم کے بعد اجمر کالج میں ملازم ہو گئے ، وہاں سے آگرہ کالج تبا دلہوائے ل مودی محد مظہرنا نوتوی و المتوفی ۱۳۰ هر ۱۸۵م ۱۷ کے دوسرے بھائی مولوی محد احمد نا نوتوی د المتوفی ۱۳۱۲ هر ۱۸۹ مجی مولوی ملوک العلی کے شاگرداور دہلی کالج کے يرور ده سقة تحصيل علم كي لمد موصوف بناركس كالج اور بريلي كالج مين تدريسي خدمات مرانجام ديتةرب رخائخ السلطين فادرى صاحب فيؤل وضاحت فوانى "إسى طرح مولوى ملوك العلى كے عزيز ونلميذمولانا محداحت حب نعليم سے فارغ مُوت تو ۱۲۹ هر ۱۸ مر بن بنادس كالح مر محتن مرس

اوّل فارسى إن كا تفرر اروا-" ك " بناركس مين مولانا ١٢ ١٧ ه/ ١٨ مراء مين منتج اورجمادي الاول ١٢ ١١هم مطابن ما ربی ۱۸۵۱ بی مولانا محداحس کا تعلق بنا رس سے لفنیا ختم برجیا

> له محدابوب تحادری ، پر وفیسر : مولانا محداحسن نا نوتوی ، ص ۵ ۵ ۱ له ايضاً ؛ ص م ١٥

> > له ايضاً: ص ۲۸

كونكرميي زمانر بلي مين أف كاب " ك م مولانا محدا حسن صاحب فارسی شعبہ کے صدر مفرر ہُوئے اور مولانا بنارس سے جادی الاول ٢٧٤ احدمطابن مارج ٥١ م ١١ ميں تيديل موكر بريلي سنع ۔ مولانا محدادس برای کالج میں شعبہ فارسی کےصدرمقر ہوئے ۔ جبع بن کا اجراء مجوا ، نو د و نوں شعبوں کی *عدارت* اِن ہی کو نفویفن ہوئی' مووی محد مظہرا و توی کے سب سے جھوٹے بھائی مولوی محد منیر نا و توی بھی دملی کالج کے روردہ اور مولوی فلوک علی نا فوتوی کے تلیذ شعے۔ موصوف ووسال دارا لعلوم دیوبند کے متم بي ربع شع رفادري صاحب يون كلهة بين: " مولا نا محد احسن نا لو توى كے حقیقی حيو لے بھائی شفے۔ ١٨٨١ء مِس نا نوشر مِس بدا مُوئے ۔ ابتدائی تعلیم اپنے والدحافظ لطف علی سے حاصل کی میمر دمانگا ہے میر تعلیم عاصل کی ..... ملامٹی ۲۱ ۱۸ میں بریلی کالج میں ملازم ہو گئے۔ مطبع صدیقی بریلی کے مہتم رہے اور اس کا نظم ونسق زیا و در ان ہی سے متعلق دیا۔ بریلی سے نیشن یائی ۔ ۲ ۱۲۹ ھر/ ۱۸۷ ع کے بعد بریلی سے تعلق خم بو گیا- مولانا محترفاسم نا فوتوی سے بهت کهرے تعلقات اور دونو ل مجلن كے ساتھى تھے مولانا محد منير صاحب قريب دوسال دارا لعلوم دیو بند کے مہنم رہے ۔ ایما نداری و دیا نتداری میں بواب مہیں رکھتے تھے ایک تفارئين كرام إلىر تصودار العلوم دبوبند ادر مدرسه مظام العلوم سهارن يورى بنيا دبي ر محف دالے ، و إل برصانے والے اور اُسمبن جلانے والے مزکورہ بالاحوالوں سے صاف وافنح ہے کہ پہلے اِن حضرات کو دہلی کا لج میں گورنمنٹ نے اپنے وصب پر تربیت دی۔

له مدایرب فادری ، پروفیسر : مولانا محداحس نانوتوی ، ص ۹ ۳ کمه ایشاً : ص سرم کمه ایشاً : ص ۱۵۸ میلاد ایشاگا : ص ۱۵۸ میلاد ا

اس کے بعد بڑھا ہے ہیں اس کے اور کا داری ملازمت میں رکھ کرا چھی طرح اُ ن کی و فا داری کا منا
تا باگیا ۔ بعض حضرات کو کالجوں میں برو فعیسر رکھا گیا اور دُوسرے ڈبٹی انسیکٹر دارس (کا سے
یا دری) بناکر رکھے گئے جب یہ صاحبا ن نا ذک سے نازک مواقع برجھی اپنی مہر مان کھرت
کے و فا دار ہی ٹابت بُو ئے توربٹا ٹر ہونے کے بعد اِن کی طرف الهام کر دباجا تا تھا کرا ہے
آپ دین کے نام پرسلما نوں کے و بندار بطبقے کی رہنما کی کریں لعبنی مسلمان آپ حضرات ہے
دین بصد شوق ماصل کریں بیکن کو من کے محمل وفا دار اور بھی خواہ رہنے کی نز سیت دبنی ہوگا و میں ہے۔
اور اُسخییں اُسی دنگ میں دنگ ہوگا ، جس میں آپ ہوگوں کو دنگا گیا ہے۔

کومن نوان مرارس کی اندرون خاند سریمینی کربی رہی تھی اوربرسا دی مشین کو اسی وست بغیب سے جول رہی تھی۔ دُوسری طرف مسلما نوں کو اوھ ما کل کرنے کی مزخ سے دیو بندیوں نے کارکنان دارا لعلوم دیوبند کے ذہر د تفوی ، خلوص وللہیت اور کشیف و مرا میں سے کارکنان دارا لعلوم دیوبند کے دمیر د تفوی ، خلوص وللہیت اور کشیف و کان کائ سرا من کے جبی کان کائ سیا است کے ایسے انسا ان ان کے جبی کان کائ سیا اور بھولے نے برجا لی البساطلسماتی بنایا گیا ہے اور بھولے نے برجا لی البساطلسماتی بنایا گیا کہ کسس وقت اس چکو کر کہا سمجھ سکتے مبکہ چاک و ہند کے کفتے ہی مدعیان اسلام آج کی اس کی نظامت کے زہر بلا ہل کو اکسس کی ظامری خشفا تی کے میش منظر سمجھ نہیں یا نے ادر اس دہرکوتریاتی محجھ نہیں یا نے ادر اس دہرکوتریاتی محجھ نہیں یا ہے ادر اس دہرکوتریاتی محجھ نہیں یا ہے ادر اس دہرکوتریاتی محجھ نہیں بیا ہے ادر اس دہرکوتریاتی محجھ نہیں بیا ہے دو

وہ بیت کا اصلی اور پہلا اٹر کیشن مکمل طور پر ناکام ہجوا۔ رہی سہی کسر معرکۂ بالاکوٹ نے نکال دی۔علمائے کرام کا اِس کی نرد بد اور بیج کئی میں سے گرم ہوجا نا اورعوام الناکس کا اِسٹنے ند بب والوں سے لفزت کرنا، ایسے امور نصح جن کی بنا پر بیرگروں بڑھنے کی بجائے مزید سکوٹر کر رہ گیا اور ڈیڑھ صدی سے زائد عوم گزرجانے کے بعد جبی، یہ شروع میں محدی گروہ مچھر موت دیں اور آجکل المحدیث کہلانے والے ہندویا کی بیں انگلبوں پر گئے جاسکتیں۔ ہم خواہس گروہ نے گورندی کی مربریت کے با وجود ترفی کبوں نہ کی ؟ بات وراصل میں ہے کرحب کما ب وہا بیت کا دوسرا ایر نشین ویو بندیت کے نام سے دارا تعلوم ویوسٹ سے شائع ہونے لگا توبہ اتنا پہینے ما اورخوشنا زہر تھا کہ عوام النا س اِس کی مصر سے کوشنے کے مہر پر سے اُدر اِسس کٹرٹ سے اِس زمر بلا ہل کے طلب کار ہونے مشروع ہو گئے کہ عورت سے ہزارجا ن سے اِس کی بل نبس لینے نگی اور الجاریٹ جماعت پر جوخصوصی نظر تھی وہ مع اضافہ دارا لعلوم ولیو بندیر مرکوز ہوکر رہ گئی ۔

چند علی نے دوبرندی قسم کی دوش اختیار کرک و کولی کا بھے سے تربیت پاکر ، یہ مشن جادی کیا گیا گئیں دیکھتے ہی درخت پر وان چڑھا ، چھلا مچولا اور اِسس کی شاخیں پاک و مہند کے گرفتے میں حیالے سلمان اِن حفزات کے زبر دست پڑ پیگنڈ کے باعث اِخییں خطرناک ترین و کا بی نہیں بکار مسلمان اِن حفظ تھے۔ یہ اسلامی عقائد میں اِسس علی میں میں میں میں میں کے باعث اِخیار خطرناک ترین و کا بی نہیں بکار مسلمان کو کے مسلما نوں کے دین و ایمان کو براد کرتے دہے میں کہ مارے خشتی کے انگریزی حکام مجھی میٹرک اُ شخف تھے اور عنایات و براد کرتے دہے میں کہ مارے خشتی کے انگریزی حکام مجھی میٹرک اُ شخف تھے اور عنایات و نواز شات کا اندرون خانہ و کہ انتہام کیا کہ جس جاعت کی تعداد پانچ و میں ہزار سے زائد نہ تھی اُن کا مدر نے دوبرند، چھتے وں اور چھونیٹر یوں سے ترقی کرتا ہُوا ، جا مع از سرکے بعد و نیا کی سب سے بڑی مذہبی درسس گارین گیا۔

وارا لعلوم دیوبندا در دیوبندی گروه کی ترفی گویا الجیدی گرناد نے پرمجبور پروائد تھا۔ اِسس کی ترفی کے سابھ ہی پیصنرات نئیمی ادرکس میرسی کی زندگی گرناد نے پرمجبور موگئے۔ اِس دوران میں اِسس محمدی یا المجدیث گرده کا دوچار مقامات پرانگیزوں سے گراؤ مجمی ہوا، لیکن حاصل کچید نہ ہوا بکر تفضان ہی اسٹاتے رہے اور اُخرکا دیا لوگ بجی اپنی اکٹریت کے سابھ متفق ہوکر کورمت کی و فا داری اور بہی خوا ہی پر ایمان لے آئے۔ سیاں نذیر حسین دہلوی (المتوفی ۱۳۲۶) ، فواب صدیق حسن خاں قنوجی بجو یا تی (المتوفی ۱۳۲۸) دہلوی (المتوفی ۱۳۰۸) اورمولانا محمد سین بیا لوی وغیرہ حضرات کی مرکر دگی میں سادی جاعت ہی حکومت کے نظرم مچومنے پرمتفق ہوگئی۔ اِسس جماعت کی زندگی کے بہتین ا دوار ہیں لیمنی پیلے و و در میں گورمنٹ کے منظور نظر کورمیں سیب حکومت کے بہتین اوار اور بعض حکومت کے خلاف اور گرزشنٹ کے منظور نظر ، دوسرے دور میں اکثر بیت و فادار اور بعض حکومت کے خلاف اور میں اکثر بیت و فادار اور بعض حکومت کے خلاف اور میں اکثر بیت و فادار اور بعض حکومت کے خلاف اور میں اکثر بیت و فادار اور بعض حکومت کے خلاف اور میں اکثر بیت و فادار اور بعض حکومت کے بھی خواہ اور و کا بی حضرات کا دوسرا مرکز بنا ، اِس پر بھی وار العلوم دیوبند جو د بلی کا لیج کی شاخ اور و کا بی حضرات کا دوسرا مرکز بنا ، اِس پر بھی وار العلوم دیوبند جو د بلی کا لیج کی شاخ اور و کا بی حضرات کا دوسرا مرکز بنا ، اِس پر بھی

دة دُورگزرے بیں اور دونوں ایک وُرسرے سے مختلف۔ ابندائی ایام اور پہلے دُور میں انگرزوں می مکمل سرریستی اور نا ئید و حمایت حاصل رہی ۔ خوب جی جو رکوعنایتِ سرکا دے مزے اُو لے م دۇسرا دُور دۇ سے حب متحدہ مهتدوستان كى سرزمين ميں كاندھى كى آندھى جلى ـ مهنود نے خفيهن م کے نخت حکومت کے مرحکمے میں نوج اور پولمبس میں اپنے اومی کشر تعداد میں شامل کر لیے ۔ تجارت وملازمت اورصنعت وحرفت کے ذریلعے خشمال ہونے لگے تو ہمدر دبوں کے جال کھا/ شود در سُو دیے چرمیں مسلما نوں کی جا مَدَادوں پر قابض ہونے مِنْروع ہو گئے عِرْضِیکہ مرقع کی طاقت و توت ماصل کریلینے کے بعد منہ دؤوں نے صول آزادی کی خاط انگریزوں سے مرد جنگ جاری رکھنے کا سلسلہ نشروع کر دیا۔ اِس دور میں علمائے دبوبند نے محسوس کیا کم مہنود کی بے پناہ نیار بوں کے مفل بلے میں اب انگریز زیا دہ عرصہ مندوشان پر قابض نہیں رہ سکتے اور کا دِن دُور مَنین که مندوستان کی فصاؤں میں اوم کا ترنگا حینڈا لہرا ریا ہوگا یصورٹِ عالات کا اِس طرح تجزير كرنے كے بعد على ائے ديو بند نے اپنے مرريسنوں اور مُسنوں كو الود اعى سلام بچے بغیر سنو نع حکم انوں کے در کی گدائی شروع کر دی <mark>۔ کانگرس</mark> نے اِن حضرات کی ناز براری ادرًا ليعنِ فلب كايُورا بورا خيال ركها اورا مُكربزوں سے بھی بڑھ چڑھ كر إنفيس نوازتے رہے۔ إس دُور مِيں بيحضرات محمل طور پر مہندو مفادات كى خاطرانيا تن من دھن سب كھيے لڻا نے كياتارمين ريتي عراس وقت برحفزات مندود وركي إمس طرح يرواند وار نارادرگاندھی جی کے بچاری ہوکررہ کئے کہ مندؤوں نے اِنفیں انگریز کی گولیوں کا نشانہ بننے کی زغیب دی نوید لیک که کر سوراج کے دلوما پر صبنط بن کرچڑھنے کے لیے تب ر ہوجاتے اور البی موت کو شہادت عِظلی سے کسی طرح کم ماننے پر نیار نہ ہوتے اور اگر كانهى يا يندت جوامرلال نهرونے إنخيب مسلم مفاوات بركارى ضربين لكانے كاتكم ويا یا نز غیب ہی دلائی نوبر حضرات اپنے اصطلاحی مشرکوں اور بدعتیوں کو نقضا ن بہنیا نے میں كوئى دقيقة فروكز اشت نهبس كياكرت سف اور برصى حفيقت بي كرمسلما نان ياك دمند كے مفادات كوجتنا نفضان إكس تخركب و بابيت نے سينجايا ہے إتنا مشركين منت جي آج بك نهبى مينيا سكے ميں-اپنے دُوسرے دور ميں ولو بندى حضرات واقعي انگريزوں كے یں دن ترجی رہے کبکن مہند و مفادات کی خاطر مسلم مفادات کے بلیے اِن حضرات کا وجود جُدخارج کی طرح مہمیث ہ ایک جیلنج بن کرہی رہاہے ۔ با ری نّعالیٰ شانو ا بنائے زمانہ کو سبی ہایت نصیب فرمائے اورہم سب کاخاتمہ ایمان پر ہو۔ آئین۔

علی گراه کالج کے بارے میں عرض کرنے سے پہلے اِس حفیقت کا اظہار کر دین طروری نظراً ناہے کہ ۱۸۵۶ کے لعد برطش گورفنٹ نے بوبالیسی وعنع کی اُسس کومولوی عبارتی اِق قدومی کے لفظوں میں نبان کر ویامیائے:

ا بات دراصل برہے کہ ، ۱۸۵ در تی نیجر بر کے بعد انگریز رکا آباس قدر حتاس اور حتاس اسلمان آبر کسی قسم کے اصطراب واست تعالی کے آبار محموس کرتی و قبل اس کے کہ حالات خطر ناک صورت اختیار کرجا بیس، مسلمان قوم کے سامنے کوئی نٹی چیز مسلمان لیڈروں

کے ہی در ایھے بیش کر دہتی ، حس سے مشتعل قوم کا رُخ خود بخود ووسری ون على گڑھ كى مسلم يو نيورسٹى كى نخر كيك كبوں حلائى گئى ؛ مولوى سبدسليا ك ندوى (التي ١٣٤٧ ه/١٩٥٣) نه اس رامرار حفیفت کے جربے سے میوں پر دہ ہٹایا تھا۔ "وا تعدیہ ہے کہ اکس زمانہ میں طرابلس اور بلقان کے ہنگاموں کے سب مسلما بزن میں بےصد بھی وخروکش تھا اور انگریزوں کی طرف سے دنوں میں بے صدنا راصنی اور نفرت مصلی خی اور اُن کی ذرا ذراسی بات سے مسلما نوں کو پڑ ہوتی تھی سے اسے ان ناخ کے ارسالات کا تدارک از کبس حزوری تفا۔ اِس لیے بہترین ند ہر بہتھی کہ ملک میں کوئی الیسی عالمگیر تحریک ننروع کر دی جائے جمسلمانوں کے رُخ کو إدهرسے اُدھر محصروے - بر جراك مسلم يوننور سلى كانجبل نها، جس كوك كر مزياً ننس سراغا فان، ج اً مس وفت كے مسلم قومي را مہنا اور انگریز وں كے معتریضے ، آ گے بیسے " علی کود ساکالج کے اصل کرا وحرا سرتیدا عدخاں نے۔ وہلی کالج سے تر لیت سند ندسب لعنی و یا ست کونشکل ولوبندیت لے کا آئے تھے لیکن علی کردھ میں آگر کو ملا اور نیم یا چڑھ گیا ، موصوت نیچریت کے بانی بن گئے اور ایس طرح مسلما مذں کی نجر خواہی واصلان کے نام برسا خفسا نے مقد کس اسلام کی بیخ کنی کا فرلیند، جو حکومت کی طرف سے عالم ہواگا سرانجام دے کر کو دنسنط کی خوشنو دی حاصل کرتے رہے۔مسلما نوں کی نیم خواہی معیوب منیں، اُنفین تباہ کن حرکتوں کے نتائج سے خبردار کرنا دشمتی منیں، دولت، علم و فن او ا خلاق وکرد ارمیں مسلم نوم کہ گئے بڑھا نے کی کوشش کونا بدخواہی نہیں بکہ بدامور تومستحس اكرواقتي يمصلح اورربفارمر بنينه والعيبي كجدكنا جابنت ننف نومحد رسول الترصلي التثقال

له مفت روزه «الاعتصام» لابور، بابت به بر اکتوبر ۱۹۷۰، ص ۵ که سیان ندوی، مولوی احیات خیلی، ص ۱۳ ۵

عدو الم کے دین برعملِ برّاحی کی مشق کس غرض سے فرمانی گئی تنی ؟ مسلما نوں کے دین وابمان میں اللہ وسکتا ہے ؟
مزیاہ و بربا دکرنے والا کیا اُن کی حقیقی خیرخوا ہی کے تصوّر سے جبی اُسٹنا ہوسکتا ہے ؟
نیچریت برگفتگو سم انشاء اللّہ تعالیٰ باب سوم میں کریں گے۔ و ہلی کالج کا انگریزی حصتہ علی گڑاھ الیا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کرعلی گڑھ سے کہاں نک بھیلا۔ بریلی او رمبر محقہ کی درس کا ہوں کے بارے میں ملاحظہ ہو:

مبریلی پر درسس گاه اور میر مخط اسکول ، د بلی کالج کی شاخ قرار بائے۔ ۸مم ۱۸ کر بریلی اسکول میں کوئی فیس نہیں لی جاتی شی۔ ۱۸۵۰ میں بریلی کا اسکول، کالج بنا دیا گیائی کے

ڈھ کدینورسٹی کے نیام کی وجہ مولوی سیرسلیان ندوی (۱۳۷۳ ه/ ۱۹۵۴) نے بربتانی ہے:

\*گورنٹٹ نے مسلما نوں کے اِکس زخم پر رکھنے کے لیے جوم ہم تجویز کیا اُسکا

'ام ڈھاکہ یونیورسٹی ہے ۔ اِس یونیورسٹی کی تجویز اورخا کہ بنانے میں اُن نوگوں

کو بھی شرکیہ کیا جو احرار کے مرگروہ سمجھے جاتے تھے رہنا نیز سنے تعلیم یا فتو

میں سے محموعلی مرحوم اور علما ، میں سے مولانا مشتبلی کے نام م مسب کمبیلی
میں داخل ہُوتے ہواسلا کم سلط یز کے لیے بنی تھی '؛ کے

دُورْم کیا تھا،جس پر ڈھاکہ یونیورسٹی کے قیام کا مرسم سکا یا گیا ؛ اِسس کا جواب بولوی عبدلق قدوسی کی زبانی سُننے ،

\* اسی طرح ۱۰ و ۱۶ بس حب تعتیم بنگال کی تنسیخ کا فیصله مُوا تر مسلما نون بی سخت استشعال پیدا مُوا اور ایک اچهاخاصا به شکامه بر پا بهویگیا ـ گورنمنٹ نے اِسس کا علاج جو تجویز کیا ، وُہ ڈھاکہ یو نیورسٹی کا تیام نھا '' کے

له محدالاب تادری ، پر د فبسر : مولانا محداحس نا نو تری ، ص ۱۳ م

لله سلیمان ندوی ، مولوی : حیات شبلی ، ص ۲۰ ۵

لله بفت روزه" الاعتضام" لا بدر، بابت ۱۶ ر اكتوبر ، ، ۱۹ و ، ص ۵

يونيور سطيون كافالم بوناتها كم برصغير مإك ومهندي النكريزي السحولول اوركالي عال مصلا دبا کیا اور انگریزنے اِن کے ذریعے جس مقصد کو ماصل کرناتھا وہ بڑی اسانی حاصل ہوگیا۔ انگربزی زبان کا سبکھنا اورسکھا نا بُرا نہیں، بیجھی دُوسری زبا نوں کی طرن ار زبان بصاور إمس كاسبكهفاكسي طرح معيوب منهبل موسكما - إن انكريزي كالجول اور اس کی دوباتیں معبوب تعبیں جوسنتِ نصاری کے کلوربریج سک کمال عقیدت کے ساتھ این بۇنى بىن اورمسلمان كىلانے والے بھى أن معائب كو دُوركركے اپنى درمس كا بول كن نیروبرکت کر دکھانے اور اعضی دنیا وعقبی کی کامیابی و کا مرانی کازرید بنانے سے کرائے رہنے ہیں۔ اِن سرکاری درسکا ہوں کی دو نوں خوا ہوں میں سے ایک برہے کریرادائے مغربی تهذیب وتدن سکھانے کی زمیت کا بیں بنائے گئے ہیں اور دُومنری خابی یا ا سلامی علوم ومعارون سے طلب کوعلمی اورعلی طور پر ، بڑی صدیک دور ہی دکھا جا تا ہے ۔ اگر تومسلما بوں کو اورخصوصاً اُن کے بڑھے تھے طبقے کو دین سے نا وافف دیکھنا اور دکھنا جا ہانا بيكن ياكتنان كى كسى حكومت نے آج بك به وضاحت كرنے كى زعت كوار النبي فرما في ا اپنی درسگاہوں سے اسلام کو با ہزنکا ل کر، مسلما نؤں کی موجو دہ نسل کو دین سے نا واقف د کھ کون سا مقدم مقصدهاصل کرنے کے دریے ہے؟

یا کرو مهندین انگریزی در اس کا بول کے وک بننے کا جس مستی کو عکومت وقت نے مرز ف بخشائفا ، وُه سربتداحد فا ل تظے موصوف کے بارے میں شیخ اکرام صاحب اسى تعليم سے متعلق كوں وضاحت كرتے ہيں:

" خودسر بيده ١٨٩ ك إيك خط من لكت بين " تعب يرب كروتعيم پاتے جانے میں اور جی سے تومی مجلائی کی ا مید تھی دہ خور سنسیطان ادر

برتين قوم بوت جا تيس ا

اصل بات یہ ہے کہ إن درس كا ہوں كے در بلع حكومت يہى جا مہتى تھى كرمسلمان البغامة

له محداكرا مشيخ : موج كور ، مطبوع فيروز سنز لا بور ، با رمشني ، ١٨ وأ ، ص ٢٢٨

بنة منقطع كرليس اور تكومت وقت كم محل وفادار بن جابيس يستنيخ أكرام صاحب فياس مقت كويوں بيان كيا سہے :

• على كرا مريخ كب ك والهناؤ ل بين و بهني آزادى كى كى د تقى - قوم كوسلف كى مورار تقلیدے آزاد کرانے اور اِسس تقلید کے جمایتیوں کی مخالفت بڑا شت كيا ي بارى جأت اور موسيد، عالی ادراُن کے رفقاء میں یہ ازاد خیالی پوری طرح موجو دھی ، بیکن اِ س کے با وجور إن بزرگوں كى نصا نبعت ليھ كريفيال ہوناہے كم إنفيس مغرب سے إبك نسم كاحُسنِ ملن نضا اورمغر بي نعليم ، مغربي اوب او رمغربي علوم وننون عيام مخيل البهي وتعات تفيس جرزيا ده زعفيدت يا اوا ففيت يرمبني تغيب مغرب سے اِن بزرگوں کو نو فقط ایک عُن نا تھا لیکن جن لوگوں نے انگریزی کا لجوں میں نعیم یا ٹی ، اُن میں غلامانہ ذہنیت قر ی طرح حلوہ گر تھی۔اُن کے نزديك مغرب كي براكب بيزا ليمي عنى اورمشرق كي برايك بيز مري " ك على ُ طعی تحریب نے مغربی علوم وفنون کو متحدہ ہند وستان میں را کج کرنے اور مسلما بن کواُن کے دین و مذہب سے بے بہرود کھنے کی حس برطا نوی یالنسی کی بیل منڈھے براهانی اس کے بدترین ننا کج آج بھی گیری قوم کو سیکنت برارہے میں اوراب و ہی وگ قوم کی ضمت کے مامک اور اِن کی مشتی کے ناخدا بیس بہی وجہ ہے کہ پاکستان بن جانے م بداجس اسلام کے نام پر پاکستان معرض وجود میں آباہے اُ سی سے پاکستان کی برطون إس طرح ورتى اور بدكتى آئى ب جيب سك كزيده يانى سے ورتا ہے اور إسى خطر كوناك كى فاطراكلام كے دہے سے نشانات كو مثانے كى إس طرح سے مسلسل كوشش كَ مِنا قَدْ رَبِي سِير كُو بِالسلام وشمني مِن الكربز سِي إن ك نشاكر دي تف- إن درسكا مو ل كالمفرن كالبهلوال نظركوبر وقت مجى نظراكها تعارشيخ محداكرام صاحب فيصحبي اس حقيقت كا

له مرارام شنع : موج كور ، ص ٢٨٠

ان لفظوں میں اعترات کیا ہے:

"ارکان مذہب کی ظاہری یا بندی کو بھی ایک کھے کے لیے نظر انداز کر دین تب اور ادکان مذہب کی ظاہری یا بندی کو بھی ایک کھے کے لیے نظر انداز کر دین تب بھی علی کڑھ کی فضا میں اندرہی اندر ایک عام ابمانی کمزوری اور روحانی کم ہمتی کا مراغ ملے گایے لیے

اس فدرتسید کر لینے سے بعد بھی آج تک کالج اُسی اوگر پرچلائے جا رہے ہیں انود ملآر سنبلی نعانی اور حالی بانی پنی بھی اِسی نتیجے پر پنیچے نتھے۔ اِن دونوں حضرات سے متعلق یُوں

مذکورسے :

اس برگزش کی علی سبتی سے مولانا دشیلی کوجشکایت تفی و مجاہے اورہم اس برگزشتہ اوراق میں تعقیبلی تذکرہ کرچکے ہیں ۔ کالج کی برکوتا ہی اِس قدرا فسوسنا کی تفی کہ اُس نے مالی جیسے فرشتہ منصلت انسان کوبدل کرانا۔ وہ سرسیدکا ذکر کرنے ہوئے مکھنے ہیں "جھیبالی برس کے تجربے سے اُن کو اِسس تدرخورمعلوم ہو گیا ہو گا کہ انگریزی زبان میں جی البی تعلیم ہوسکتی ہے جو دیسی زبان کی تعلیم سے جی زبادہ کمٹی ، فضول اورا صلی بیا قت بیدا کرنے سے قامر ہو اُسلی

> له ممداکرام شیخ : موچکونژ ، ص ۱۵۱ سله ایضاً : ص ۲۸۸

و بناع گراں ابرجن کے یا تھی ہیں کل ملت کی تقدیر ہوگی جبس قوم کی قسمت کے مامک یہ زیبال ہوں گے اُس کا مقدراندھیری رات ہیں جی پڑھا جا سکتا ہے۔ مغربی علوم و فنون کے فیض یاب ہونے والوں کی برا فسوس ناک حالمت پہلے ہی روز سے دکھائی ویٹے نگی تھی۔ یا پیموموں ابلام آزاد ( المتوفی ۱۳۷۰ھ/ ۱۹۵۸ ) کے خریک کار، فضل الدین جمد ساحب کا ایک بیان گوں منقول ہے:

ر بات عام طور پرمستم ہو جگی تھی کم نئی تعلیم یا فقہ جماعت کو فد مہب سے کوئی وسط منہ اور ایک جگر جمع مہنیں اندر استحول اور کالج کی تعلیم اور فد مہی زندگی ، و ونوں ایک جگر جمع مہنیں ہوا نظر ہوستیں بحق کم اگر کوئی شخص ترکی لڑی اوڑھے ہوئے نے ، نماز بڑھنا ہوا نظر المجاتیا قرآن ترکیف کی کوئی آیت اُس کی ذبان وقلم سے نکل جاتی و درگوں کو ایک نمایت تعب انگیز اور غیر معمولی وافغہ معلوم ہوتا۔ ایک خاص و اقعے کی ایک نمایت تعب انگیز اور غیر معمولی وافغہ معلوم ہوتا۔ ایک خاص و اقعے کی طرح اس کا ذکر کیاجا ناکہ فلان شخص نے کا راج میں نعیم یائی ہے اور ساتھ ہی غاز بھی بڑھ بیاکرنا سے '؛ کے

تعایکوانڈین علی انڈین علی ایک فائم کردہ و کومراکز جو دیوبند اور علی گرمت میں قائم ہوئے۔ اول لذکر درنے ایکوانڈی کا کوئی کو دربی تعلیم کی کی و در کرنے اور مسلما نوں کو علوم دینیہ سے مالا مال کردنے درنے کا دکون نے ملت اسلامیہ کو بتانا میں مورت میں ظاہر کرنا بٹروع کیا اور موخرا لذکرنے ملت اسلامیہ کو بتانا بٹروع کیا کم ہم تو آپ کی مزلول پر لے جانا بٹروع کیا کم ہم تو آپ کی مزلول پر لے جانا بات میں مناز ہوئے کا مربی مناز ہوئے کے داو نے ایڈ بیشن مجی شائع ہوئے سے الدوم مستقل فرقوں کی شکل میں منقشہ شہود پر جلوہ کر ہوکر مسلما بوں میں تفریق و نشتیت کا بہج الدوم مستقل فرقوں کی شد سے لیکن بہر صور ت دونوں مراکز کے ظاہری طور طرابے اگرچہ ایک دوسرے کی ضد سے لیکن بہر صور ت دونوں مراکز کے ظاہری طور طرابے اگرچہ ایک دوسرے کی ضد سے لیکن بہر صور ت دونوں مراکز کے ظاہری طور طرابے اگرچہ ایک دوسرے کی ضد سے لیکن بہر صور ت

معلی کراها در د بوبند کے اخلا فان اصولی تنصے ادرکسی کجفن وعناد بار شک

صدر بر بننی نہ تھے۔ اِس لیے اِن میں تغی تھی نہیں آئی۔ اِس کے علاوہ چونکہ دبیت اور دنیوی تعلیم ) کو دبیت اور دنیوی تعلیم ) کو دبیت اور دنیوی تعلیم ) کو پُردا کرتے تھے ، اِس لیے ایک وفت ایسا جھی آیا جب اِنضوں نے تفسیم کار کا اصول اختیار کیا اور اپنے مختاف مفاصد کے حصول کے لیے ایک وُد مرب سے اشتراکی تمل کیا '' کے اِن

المبنت وجماعت کے ناجی گروہ میں سے مسلمانوں کو اغوا کر سے جو فرقے بنائے ہائے نضے اُن کی تعداد بہاں اُکر تین ہوگئی تنفی جن کی تفقیبل حسب ذیل ہے :

ا- المجديث -- باني مولوي محداك معيل دالوى

۷- دیوبندی -- بانی مولوی محداسیاق دالوی

س نیچری بانی سر تباعد خان علی کردهی

المجدیث جماعت کی ترقی توکس میرسی کے باعث جامد ہوکر دو گئی تھی گمر دین سے دلیے۔ دکھنے والے بعض مسلمان دلیوبندی گردہ کے جا ل میں بھنتے رہے ، بھر بھی ایک دو مدرسے ہو۔ ملک کے عوام پر کیا اثر انداز ہوسکتے تھے ؟ لیکن جب سے اِن حضرات نے اپنے تبلیغی رضا کا کو اِسس امر رپر مامور کر دیا کہ وہ المبلنت کے عوام کو اغوا کریں کمس دقت سے اِس جماعت میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہونے لگا ہے۔ نیچری مذہب خود تونتی ہو گیا لیکن مرنے سے پھا"

وارث هيوار كيا :

ا۔ منکرین مدیث

٧- مزداني

نیچریت سے بھی زیا دہ نقصان ، ملتِ اسلامیہ کو سرکاری اسکویوں اور کا لجوں کی محمد کا میں کا میں کا میں کا میں کا مکر و ۵ تعلیم نے بہنچا یا ، حس کے باعث اکثر رہیصے مکصصرت نام کے مسلمان رہ گئے اور لعض نو بڑے ننائِ وین و ملت ہی نما بت مجوئے ہیں اور قوم گوز ہنی آ وار گی ادر بہاللہ کی تربیت دینے کا پرسلسلہ ہمؤرا اُسی طرح جاری سے ۔ نونها لانِ ملٹ اِن و و نوں عیکروں بیں منت جارہے تھے اوران پڑھ مسلمان بھی ، اِن دونوں جماعتوں کی کا مبابی کے داستے میں علی اِلمائی ہم مزاحم شے لہذا اِن حضرات پر فالد پالے اِلے کی غرض سے ندوۃ العلیا ، کا جال بھا یا گیا ۔ لیکن کسی مزیداد ڈیو مبری کے ذریعے یہ جال مجھیلا با ، مندرجہ ذبل حوالے کی جہری جانک کو اُسس کا اندازہ کیجے :

ده کون سی صرورت یا مصلحت حتی حس سے سخت " ندوۃ العلماد" کا قیام عمل میں آیا ؟ کارے میں جناب شیخ محداکرام ایم-اے نے ابنے خیالات کا اِن لفظوں میں اظہار اللہ۔

معربدعلم العلام بالعموم أن تعصوں نے ترتیب دیا ، جوعربی اور فارسی کے فاصل نے لیکن عام علماء کی جماعت سے انتخیل کوئی تعلق نہ شما اور بالعموم علمائے اُن کی مخالفت کی ۔ مُراً مہند آ مہند علماء میں سجمی کچھے درگ البیع

پیدا ہو گئے حبفیں اِس ضرورت کا احساس ہواکہ اسلامی مدارس کانھاب عزوریاتِ زمانہ کے مطابق بنایاجائے اور قدیم علماء اور علی گڑھ پارٹی کے بین بین ایک تعلیمی اور نہ ہبی طریفہ کا رقائم ہو۔ چنانچہ اِس مقصد کھیے سم ۱۹۹۹ بین کھنٹو میں نموذہ العلماء قائم ہوائ کے ندوہ کے بارے میں دیو بندی جماعت کے حکیم الامت مولوی انٹرف علی مف آئ رالمتو فی ۱۲ سالھ/ ۱۲ م ۱۹) نے اپنے تا ٹرات کا مشاہرے کی موشنی میں اِس طرز اظہار کیا ہے :

سنور ندوه کا جو حشر ہوا سب کو معلوم ہے کہ وُہ الیوں کے ہاتھ میں مدت

بہ رہاجن کی طبیعت میں بالکل نیچ بیت خفی فی وہی سرت مدا حدخاں کے

قدم لقدم اُن کی رفنار رہی۔ وہی جذبات ، وہی خیا لات ، کوئی فرنی نرتھا یہ

یہ ندوی حفرات کے عقائد ونظریات کی بات خفی ۔ منا سب نظرا آماہے کہ علی گڑھ اور

دیو بندگی خوا ہوں کا از الدکرنے کا بیٹرا اٹھا نے والے ، قوم کے وُکھوں کا علاج کرنے والے

مسما نوں کی کشتی کو صفور سے نکال کر ساحل پر مہنچا دینے کا اعلان کرنے والے نموی علمائ ذہر و تقولٰی ، خلوص و لا تہدیت اور خبرخوا ہی اسلام و مسلین کی روحانیت سے لبریز اور سنی کہ دی جا

م ندوة العلماء کے اجماع سے مجھے روشن علماء کی جوحالت منکشف ہُو ٹی گیزکم منتسبین ندوہ کی طرف میرا ایسا ہی شن ظن تھا، اُس سے طبیعت کو اور زیادہ مایوسی اور طبقۂ علماء کی طرف سے سخت وحشت پیدا ہوگئی مخالفین ندوہ وہاں جو کھے کمہ رہے تھے اُن کی نسبت توخیال تھا کہ یہ روشن خیال نہیں

> ك محداكرام شيخ : موج كوثر ، ص ، ^ ا كه ملغوظاتِ نفا نوى صاحب : الافاضات اليوميه ، جلده ، ص- اا

لی جولگ ندوہ کے لیے سرگرم سے اُن کی بھی عجیب حالت نظر ہ تی تھی۔ چاکمہ یانے چے میلنے کا ان مرگرمیوں کو بالکل قریب سے دیکھتا رہا ، اِسس لیے اندرونی الت بالحل میرے ساسنے تھی - بیں نے دکھا کہ بالکل حالات نیادارہ می سی کارروائیاں کی جارہی میں اور وہ تمام وسائل بے دریغ عمل میں لانے جاتے میں جواپنی کا میابی کے لیے ایک شاطرے شاطرا و میار سے عیار جا مت کرسکتی ہے۔ دگوں کوشا مل کرنے کے بلیے ہرطرح کی عباریاں کھاتی تقیں۔ مرے سامنے ایک واعظ نے مذوے کے ایک مرازم الجنظ سے مشوره كياكه محلب وعظ مبركيونكراك كوا ظها رحوشش وخروش كرناحيا بسياوركهونكر آخرمی نالدو بکا نثروع کر دیناچا ہیے۔ جنانچہ تجویز نخیتہ ہوگئی۔ اِس کے بعید واعظ نے جو منی منتوی کی ایک حکایت مشروع کی دومسرے صاحب نے معاً كظر بوكرما في إزول كى طرح مركتين منر وع كروي واس سے مجلس وعظ میں بڑی رقت ہوگئی اور اِسس قدر آہ و بُکا ہُو اکہ اِس پروعظ خم کر دیا گیا۔ اِس طرح کی مبسوں بانٹس روز مُیں دیکھنا تھا اور میرے دل میں اِس طبقے کی ط سے وحشت بڑھنی جانی مخی یم کے

مدو العلماء كى وسيع عمارت كا شكب بنيا دكس بزرگ نے ركھا تھا ، يہ بھى ملاحظہ ذوا بيا جائے:

مدو العلماء كى وسيع عمارت كا شكب بنيا دكس فراك نے ركھا تھا ، يہ بھى ملاحظہ ذوا بيا جائے:

سال صوبہ ( يُو- پِي ) كے گورنر نے دارالعلوم كى وسيع عمارت كا سنگ بنيا د

ركھا ادر كومت كى طرف سے ندوہ كو لعض مفاصد كے ليے يا ني سور و بے

ابوارا بداد ملى نثر دع مي وئي ئے۔ نے

مب ندوة العلماء كي وسيع عمارن كا شكر بنياد ركعاجار بانضا ، أس دقت رنگ بزيگ

له آزاد کارانی ۵ ص ۱۷ ۲ ۲ مرا ۲ که طیخ فحد اکوام بسشیلی نامه ، ص ۱۷۸ حاهزین کامجمع، ندوه محیمر تا دھرتا، علامہ شبلی نعاتی د المتو فی ۱۳۴۷ھ/ ۱۹۱۴ م) کی دربار کوکس طرح مسور کر رہا تھا ، اِ س کا انداز ہ خود علاّ مشبلی کے مندرجہ ذبل فحزیم بیان سے بخر بی لگایا جا سکتا ہے :

"یہ پہلا ہی موقع تھا کہ تزکی ٹو پیا یہ اور عمامے دوس بدوش نظرا تنے تھے۔
یہ پہلا ہی موقع تھا کہ مقد سس علماء عیسائی فرا زوا کے سامنے ولی تکر گزاری
کے ساتھ ادب سے تم تھے۔ یہ پہلا ہی موقع تھا کہ تھے۔ یہ پہلا ہی موقع تھا کہ
درس گاہ کی رسم اداکر نے یس برا برے بخریب تھے۔ یہ بہلا ہی موقع تھا کہ
ایک مذہبی درس گاہ کا سنگ بنیا دایک غیر فدم ب را یعنی انگریز ) سے یا تھ
سے دکھا جا ریا تھا ینز من یہ بہلا ہی موقع تھا کہ ایک مذہبی سقف کے بیج
نصرانی ، مسلمان ، تشبعہ ، سے تی ، حنفی ، ویا بی ، رند ، زام ، صوفی ،
واعظ ، خرفہ یوسش اور کج کلاہ سب جمع سے ہے۔ سلم

جی مقصد کی خاطر ندون العلما کو افیا میمل میں لا پاکیا تھا ، سمی بسیار کے با وجود المفصد حاصل زیمیا جا میائے المستنت اس پر فریب جال سے وُور ہی رہے ۔ لعنو ساوہ لوح علما ، جوبر وقت صحیح اندازہ نہ لگا سکے وُہ صورتِ حال کے سامنے آئے ہی مجتنب ہوگئے۔ نئروع میں ندوہ ہر تسم کی بدخه بہی کامعجون مرکب ریا اور نیچریت اس کا جزوانون ہوگئے۔ نئروع میں ندوہ ہر تسم کی بدخه بہی کامعجون مرکب ریا اور نیچریت اس کا جزوانون معجون تسلیمان ندوی (المتولی معجون تسلیم کا تعلیم سیلیمان ندوی (المتولی معجون تسلیم کلیت کے زہر بلیے قوام سے تیار کی گئی تھی۔ علاقہ سید سیلیمان ندوی (المتولی موجون تسلیم کا نشاع کا ایک ایک شاخ کا تھا۔ تسلیم کی ایک شاخ کا تھا۔ کی ایک شاخ کی ایک شاخ کا تھا۔ کی ایک شاخ کی ایک شاخ کا تھا۔ کی ایک شاخ کا تھا۔ کی ایک شاخ کی دور میں برادارہ ہی دور کی کی دور میں کی ایک شاخ کی دور میں کی دور میں کی ایک شاخ کی دور میں کیا تھا۔ کی دور میں کیا تھا کی دور میں کیا تھا کی دور میں کی

علاَم شبلی نعلی نی دانمتونی ۲۲ ۱۳ اهر ۲۷ ۱۹۱۱) اینے آخری آیام میں کچھ دہرت کا لا مائل ہونے ہوئے بھی نظر آنے ہیں جیسا کہ اُن کی تصنیف الکلام "کے مطالعہ سے واڈ ہوتا ہے۔ رہی موصوف کی ایجا دکر دہ صلح کلیت ، تواس کے بعد گاندھویت کی بلانجرآث

ك مشيخ محداكرام الشبلي امر اص ١١٠

ایی ہمگیرین کر پڑھی تھی کہ اِمس کے عظیم نقصانات کے سامنے صلح کلیت کے بگولے کی مفاق میں کا ندھویت اور گاندھوی علمائے کے مفاق کا ندھویت اور گاندھوی علمائے کے مفاق کا ندھویت اور گاندھوی علمائے کے مارنا موں کی جنگ باب پنج میں طاحظہ فرمائی جاسے تی ہے۔

کارا کول کا در اور است است بر صغیر با کو دہند بین اپنے قدم جا بلے اور سارے مرز استے فا دیا ان ملک پر فاض ہوجانے کے اُسخیں امکا نات بھی نظر آنے بھے تو اُسخوں مرز استے اور بیا کہ اسلاما نان بہند کے دعوت وی کہ مسلما نان بہند کے اندر افتران کی دعوت وی کہ مسلما نان بہند کے اندر افتران کی دعوت وی کہ مسلما نان بہند کے اندر افتران کس طریقے سے پیدا کیا جا سکتا ہے رہنا نجیہ داخلی مورز مستقل اور پا نگر ادا نشاروا فر ان کس طریقے سے پیدا کیا جا سکتا ہے رہنا نجیہ در استان کو گئر کے لفظوں بادری حضات نے جا نزہ لے کرجو ربور طبین کی وہ علا مرخا لدمجمود سیا مکو ٹی کے لفظوں بادری حضات نے جا نزہ لے کرجو ربور طبین کی وہ علا مرخا لدمجمود سیا مکو ٹی کے لفظوں

مي ملاحظه موا

الماں کے باشندوں کی ایک بہت بڑی اکثریت بیری مریدی کے رجمانا کی حامل ہے۔ اگر اِس وقت ہم کسی ایسے غدار کوڈھونڈ نے بیں کا میاب الرحا بیں جو طلی نیوت بی کا دعولی کرنے کو تیار ہوجا ئے تو اُس کے حلقہ نبوت بی مزاروں لوگ جو قد درجوق شامل ہو جائیں گے ، نیکن مسلما نوں بیں اس قسم کے دعولی کے لیے کسی کو نیاد کرنا ہی بنیادی کام ہے ۔ بیمشکل عمل ہوجائے تو اُس کی نبوت کو حکومت کے زبر سابہ پروان بڑھا ایا جا سکتا ہے ۔ ہم اس سے پہلے بڑھ سینے کی نبار کرنا ہی بنیادی کام ہے ۔ بیمشکل عمل سوجائے اس سے پہلے بڑھ سینے کی نبار کرنا ہی بنیادی کام موجود کے بیں۔ وہ مرحلہ اور تھا ۔ اُس وقت فوجی نقطہ نظر سے خداروں اس سے پہلے بڑھ سینے کی نبار ہوگا ۔ اُس وقت فوجی نقطہ نظر سے خداروں کی تعلقہ نظر سے نبال ہوگا ہے۔ کہ مرحلہ اور تھا ۔ اُس وقت فوجی نقطہ نظر سے نبال ہوگا ہے۔ تو اِن حالات بیں بھیں کسی الیے ادر ہرط وف ا من واما ن بھی بجا اس کے با سے ندوں کے داخلی انتشار کا باعث ہو '' کے

ك بدارمشيدارشد: مني درسيمان ،ص ٢

اس رورٹ کے بعدیا اِس سے بھی پہلے انگربزوں نے بینصو برصرور بنایا ہوگا معاد ابسا موناہے کہ" صراط المستقیم" کتاب ستبداحمدصاحب برملوی ( المتوفی ۲ ۲ ۱۱ مرام ا کے دعولی نبوت کی تمہید ہی مفی احرس میں وحی باطنی ،عصمت ، باری تعالیٰ شاز ایک صور ا در اُس سے ہمکلا می بک کے دعا وی مجرے پڑے ہیں نیکن دست فضانے اُ مخب مزل مفصور پر مہنجنے کی ممکن ند دی۔ اِس کے بعد استحدیرالنامس کا بھی کچھالیہ ہی منصوبے کی تکمیل کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ایس کے مصنقت مولوی محر قالم نانوتوی دالمتوفی ، ۹ ۱۲ه/ ۹ ، ۱۸ ) بھی اس بنیا دیرعمارت تعمیر کرنے باتعمیر کردائے سے پہلے ہی را ہی ملکِ عدم ہو گئے اور مرزاغلام احمد فادیا نی را کمتو فی ۸۰ ۲۱۹) ہی ایلے نکطیو برلٹن گورننٹ کے اِس ناپاک منصوبے کو یا ٹیٹکمیل تک مہنیا سکے۔مرز اصاحب کے نرہی خیا لات ورجمانات کے بارے بی<del>ن نیخ محداگرام صاحب کاخیال یہ ہے</del>: "مولوی حِراغ علی صاحب سے مرز اصاحب کی خط و کتابت بھی اور جہا د کے متعلق وہ موبوی صاحب کے ہم خیال تھے۔ اِسی طرح حصرت عبیلی کے متعنی اُ مغوں نے مبتتہ سرت کے خیا لات کی بیروی کی لیکن با وجو دیکان کی تعبیات میں کٹی ہاتیں نومعزلہ خیالات سے قریب تھیں ،وہ اکثر ا صولی باتوں میں ندامت لیندسے اور عام مسلما ہوں سے أن كے معتقدين الخص 'فادبا نی گردہ کا اختلات مب<u>ثبتہ مرزا</u>صاحب کے اینے دعا وی کے متعلق<sup>ہے ہ</sup> أصفول نے مسیح موعود ، فهدى منتظر اوركزش اوّ بار ہونے كا وعوى كيااور یہ ابلے دعوے ہیں ، جن کو عام مسلمان غلط سمجھتے ہیں۔ نبوت کا دعوٰی کرکے اورايك نيا فرقه كعط اكرك النحون في مسلما لون مين جو اخذا ف يبد اكباك مجى اكثر مسلمان السندكرت بين "ك

مرزاغلام احد قادبانی، جهاں سرستبراحدخاں اوراُن کے دستِ راست مولوی

جراغ على صاحب كے متبع يا ہم خيال تقے و مل اُ خيب مولوى دستبدا حمد كنگو ہمى دالمتو فى ١٣٧٣هـ/ هـ ١٩٠٨) سے جى بڑى عقيدت تقى ، خيائج دابوبندى عالم مولوى عبدالرست بدارشد نے إسس عبد ميں گوں وضاحت كى ہے:

ا مرزا نملام احسمد فادیا فی حس زمانے میں برا بین کھ دہدے تھے اُور اُن کا اخبارات میں جیا ہوریا تھا ، اُسس وقت اُن کو حضرت امام دبانی دیعنی گنگر ہی صاحب ، صعقیدت بھی ۔ اُس طرف جانے والوں کو بُوچیا کرتے تھے کرحفرت رات اُنگر ہی اور دبلی سے گنگرہ کتنے فاصلے پرہتے ؛ داست کیسا ہے وغیرہ ۔ اُسی زمانہ میں حضرت نے ایک دفعہ اُوں فرمایا تھا کہ "کا م نویشخص اجھا کر رہا ؟ گر پر کی ضرورت ہے ور نرگرا ، بی کا اختمال ہے 'اُن کے گھر پر کی ضرورت ہے ور نرگرا ، بی کا اختمال ہے 'اُن کے

برحال یراز دنیازی با نیں ہیں جنوبی ہارے جیسے نا اہل افراد تھے ہی نہیں سکتے کرزاصہ کو مولوی رشید اعداد رائ ہی سے عفیدت کیوں ہوئی ہا گنگو ہی صاحب نے مرزاصاصب کو مروصالح کیوں قراد دیا تھا اور اُن کے کا موں کو کس بنا پر سرا ہا جا رہا تھا بہ نہیں معلوم کہ موصوف کو مرناصاحب کے بیر مرناصاحب کے بیر مرناصاحب کے بیر میں کو اور بیر کی فرورت ہونے کا کس طرح علم ہوا ، یا نئو داکن کے بیر ہونے کا شرف حاصل کرنے کے فوا بہتم ند تھے بہ ہم یہ عقدہ بھی حل کرنے سے عاجز ہیں کوادھر وگنگو ی معاصب اپنی روحانیت سے فا دیا ن کے ایک فود کی گمرا ہی کا احتمال بھی دکھ دیا کرتے سے تھے ہو گنگو ی معاصب اپنی روحانیت سے فا دیا ن کے ایک فود کی گمرا ہی کا احتمال بھی دکھ دیا کرتے سے تھے ہو گنگو ہ ، انبی میں شرک کے دیا کرتے سے تھے ہو گنگو ہ ، انبی میں شرک کے دیا کہ تا کہ کو گھوٹا بنا نے دہتے تھے۔ اِسس ماذکو دیو بندی حضرات ویقینا بھے ہوں گئے۔

پرونسیسر ابوزسرہ مصری نے مرزاغلام احمد قادیاتی کا تعارف بُوں کر دایا ہے: "انگریز جومخربی تمذیب و ثقافت کو دیا ہے ہند میں لائے تھے، مغربی تمذیب کے دلدادہ مسلما نوں سے بڑا سکاؤر کھتے، انتخیس تقرب بارگاہ سے بڑا سکاؤر کھتے، انتخیس تقرب بارگاہ سے بڑا سکاؤرکھتے، انتخیس تقرب بارگاہ سے مشرف کرنے

له عبدالرمشيدادشد، مولوي: بيس برسيمسلان ، ص ۲۲

اوربشد براے عدوں سے نوازتے سے ۔ اس قسم کے مسلما ن حاکم اُن دبار میں مسلما نوں کی نما نندگی کرتے ہے ۔ بہی وجوہات تھے جن کی بنا پر سرزیمی ہمندگراہ فرقوں کی قادگا ہ برگئی ۔ غالبًا قلّتِ تعداد کے علی الرغم اُن فرقوں میں زیادہ نمایاں ، قوی تراور ترفی یا فتہ قادیا فی گروہ تھا ۔ قادبا فی فرقد اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ۔ واس کے بافی وموسس مرزا غلام احمد قادیا فی فرقد اپنے آپ کو وفات ہم ہمنی ہم و فی ۔ اُس کی نسبت قادیا ن کی طرف ہے جو ایک قصیہ ہے اور لا ہمور سے ساٹھ میل کے فاصلہ پرواقع ہے ۔ مرزا غلام احمد و ایک مدر اور قام میں ۔ موجود کی اسلم المرقوم میں ۔ موجود کی احتمال کیا جاتا ہو گا کہ وہ کا کرشر لعیت کی احتیاء و تنجد بیکریں گے ۔ یہ ل

مزراغلام احمد قادیا نی کی تعلیمات کے بارے میں مذکورہ مصری فاصل کی رائے قابلِ غور ہے ، فرماتے میں ،

معتی بات برہے کہ آپ کا قریبی تعلق المُرتبعہ سے ہے۔ شیعہ کا یہ دعوی ہے کہ اُن کے ائم معصوم وملهم ہیں اُور اُن کے یا حوں معجزات کا صدور ہوتاہے تاہم وُہ برہنیں کتے کہ اُن پر وی نازل ہوتی ہے یا وُہ خداہے شرفِ ہمکلامی حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال مرزاصاحب کی تعلیمات کا اِسلام سے کوئی سروکار مہیں گئے گئے

نارتین کرام اجن حضرات کے ذریعے برلٹن گورننٹ نے تخریب دین اورافزاق پہلیملیں کامنصوبہ پایڈ تھیل کومپنچا یا تھا، اُن میں سے تعبض حضرات کا گز مشتہ سطور میں مختصر سا تذکرہ کر دیا ہے۔ یہی نتھے وُہ حضرات جنھیں بُرا سرار طریقے پر ، بر و بیگنڈا مشینری سے بلج ہے

له غلام احمد حربری ، پرونسر: اسلامی خرابب ، ص ۵ .۳ مل که این گاه این گاه مین مین اسلامی خراب ، ص ۵ .۳ مین مین ا

ورے برطان دی دور میں سلانوں کے رہنما منوایا جاتا رہا اور آج یک انگریزوں کی اُسی سنّت پرکال سعادت مندی تحویر کھل کیا جارہا ہے۔ حقیقت تو ہرچیٹم بدیا کے سامنے واضح بے لیکن حالات کی ستم ظرفنی نے اُلٹی گذگا بہائی ہُوئی ہے لیعنی : سه دام برن خضر کرہ کی قبا چھین کر

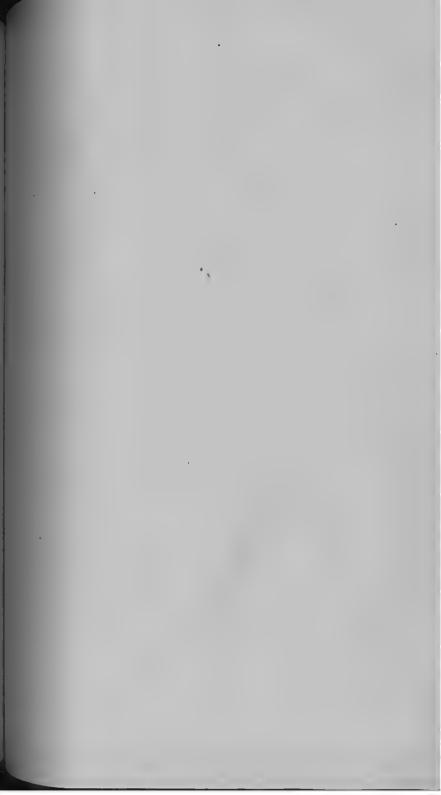

بابسوم

اعلان حق مندم ہز رضاتے تو نجویم مندم ہز رضاتے تو نجویم ہز آں راہے کہ صندروی مذیدی میں ولکن گریم ولکن گریم مندر کویم مندر کویم مندر کویم (علام اقبال)

## فرقه سازى

تارین کرام اگر مضت باب میں آپ نے ملاحظ فرما یا کم برٹش گورنمنٹ سے انہائی از داری کے سانشکن کن علما کے ذریعے سبتے اسلام کو بدلنے اورمسلما بوں کی حمبیت کومنڈنز وریشان کرنے کا کام لیا۔ کہاں کہاں اُن کے مراکز فا م کیے مکومت اور اُس کے کارندے الس منصوبے میں بہان مک کامیاب ہوئے کہ المہنت میں سے جن لوگوں کو اغواکر کے مختلف جاعثیں علیٰمدہ علیٰمدہ قائم کرلیں ، اس جماعتوں کو کا فروں ادر منسرکوں سے مفاہلہ کو نے کی تو آجنگ زنین نعیب نهیں پُر کی کیکن اُن کے نما تندے اور کا رندے مسلمانا نِ اہلسنت و جماعت ن کی برمر پیکار چلے آئے ہیں ، جو برطا نوی منصوبے کی منز ل مقصود تھی مسلما ہوں کی سابقہ جاعت سے علیٰحدہ بُوں توکننی ہی ٹوییاں بنائی گئیں لیکن بر صغیر باکٹ وہند میں آج اُن میں سے یا نج تابل ذکرادر مشقل فرقے موجو رہیں ، جو مذکورہ برطا نوی منصوبے برا بمجی آٹو معطک منين كى طرح سراكر معل مين- دُه سادى جديد فرقير بين: اس كرده كے بانى بكر ترصغير باك و بهند بي جتنے سجى فرنے برطش ا- الجديث فرقم كورنسك كمنوس دوري بيدا أبوك أن سب ك مورث اعلى مولوی محراملمعیل د ملزی ( المتو فی ۲ ۲۲ ۱۷ ه/ ۳۱ ۲ مام ) میں ۔سب جماعتوں کا سلسله نسب یاں اگر ہی نتا ہے جبکہ موصوت کی اصل جماعت وہی تھی جو آج فرفر المجد بیت کے نام سے تارف ہے۔ نٹروع ایام میں برفرقہ " محمی گروہ "کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔ جب مسلمانان المنت وجاعت نے کہنا شروع کر دیا کہ واقعی برمحدی ہیں کیونکہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے روار بین و اس نشان دہی سے بیجنے کی خاطر اِن حفرات نے اپنا سا بغذ لیبل مٹاکر خود کو الذكها شروع كرديا علمائے السنت كئے ككى يرحفرات يونكرعقبدة رسالت كے اليسے الربي قائل مير جوا نكار رسالت سے چندا معنقت نهيں ، لهٰذا منكر رسالت ہونے كى صوت المراقوں كى طرح رزى موقد ہى تورە ككئے ، اگر جدان كاعقبدہ توجيد بھى خانە ساز ياخوارج والا آخراب لیبل سے بھی پر فرقہ برکنے اور کترانے لگا۔ اِن حالات بیں مولوی محترسین بٹالوی لے

اِسس جماعت کا نام اپنی مہر باِن سرکارسے المجدسٹ منظور کرو ایا، سرکاری کا غذات بین کولا اور مک کے ہرگو شے بیں برلٹن گور نمنٹ نے بہ جکم بہنچا یا کہ آئندہ اِس جماعت کو المجدسٹ کے ہم سے موسوم کیا جائے۔ چنرسال محمدی اور موحد کہلانے کے بعد ۸۸ سے پر فرقہ المجدیف کے

نام سے موسوم چلا آرہا ہے۔ مولوی محمد اسمعیل دہوی نے تقویۃ الایمان کے دویلے خارجیت اور موحد کران کی خوات نے موصوت کے وفعل کو چھوڑ کران کی خارجیت و ظاہریت کو ابنے وین کی بنیا دبنا رکھا ہے۔ اِسس حقیقت کے بیش نظر دیکھا جائے نور چھوڑ است مولا کہ اور وفعل حجو در سے کو بیٹ مولا کو محمد اسلامی کو بیٹ مولا کا محمد اسلامی کو بیٹ کولوں کے بیٹ مولوں کے باعث مولوں کے موحد سے کا فی دور ہو چکے ہیں۔

.. به فرقه سمی مولوی محمد اسلمبل دبلوی کا متبع اور موصوف کا عافتی زارب ٧- ولوبندى فرقم إس فرق كے جاعت الجديث سے قبدا ہونے كى وج ادرعليم تشغص كي ضرورت إن كي مخصوص ذہنيت اور سابقہ جاعت كي ناكامي سے سبتی حاصل كرناہے۔ و المتوفى ١٢ ١٢ هـ بنياد مولوي محدا سحاق د طوى ( المتوفى ١٢ ١٢ هـ ١٢ ١٨ م ١١ ) نه ركها . اِس کاڑی کو با فاعد کی سے چلانے کی غرض سے ملماء کی کھیے مولوی مملوک علی نا نوتوی (التن ١٧٩٥ه/١٥١ع) نے وہل کالج میں نیار کی جب مدسدویونیدقاتم ہوگیا، اُسے مرکز قرار دے کوعلیمدہ جماعت کی تشکیل ہونے لگی تو اِس نوزا ببیرہ کروہ کے مولوی رسٹیدا عمد كنگه بي د المتوفي ۳ ۲ سراه ( ۱۹۰۵ ) اور موبوي محد فاسم نا يو توي د المتو في ۱۲۹۰ م ٩ ، ٨ ١ مرگروه قراریائے - ویا بیوں کا پرٹولہ خودکو سنی صنفی ظامرکر کے انتہائی ولفریب اندازیں مجولے بھالے اور حقیقتِ حال سے بے خبر کتیوں کورات دن اغوا کرنے میں معرد ہے۔ بیگردہ اِس لحاظے وہا بیوں کی جمد جماعتوں سے خطرناک ہے کہ اِن کے وہابی ہوگے عوام نواندازه كربى تهبين سكنف علاوه بربي إسس جماعت كے نقبی بند تبلیغی رصا كار إسس درج " البینِ نلوب اور ولفریبی کے ساز وسامان سے مستع ہور*شنتیوں کو*اغواکرنے اور اپنی بماعت میں ملانے کی خاطر نطقے اور ملک کے کونے کونے میں چیلتے میں کہ اِس می اسرار جال

پرٹ نصیب مسلمان ہی بچتے ہیں درز کتنے ہی اِسس فلاہری دلغریب سے دھوکا کھا کر تود اِسس بال پر پچننے کے لیے نیا رہیٹھے دہتے ہیں۔

مد بریمی محدی کرده کی ایک شاخ اور مولوی محداسمیل دولوی کے معتقدین ٣- نيچرى فرقه وتمبعين كالبك مخفوص لوله ب -إس كاسكب بنياد مرستدا حدفان خابرالطاف حين حالى ، علا مرشبلي نعلى في أورمولا ناسميع الشرفال د الوى وغيره حضرات ته-نهی معاطات میں اِن کے مشن کومولوی جِاغ علی (المتوفی ۵ ۱۸۹)، رائٹ اکر ببل سندام على عنسوري دالمتوفى ) ، و فارا لملك ( نواب مشاق حسين ) ، مسألمك (تبد مهری علی خان) اور در پلی نذیر احد د بنیره نے پروان پڑھانے میں کوئی دقیقتہ فروگز اشت زیا بکه بهروقت نیا مزمهب گرطف اور مقدس اسلام کو ذبح کوف میں معروف دہے۔ مب عبدالشَّرْ عَيْرا اوى ، مولوى محداكم جراجيورى ادر د اكثر غلام جيلاني برق ك إحوں میں نیچری مذہب مہنیا تو اس نے چکوالویت کی شکل اختیار کرلی۔ یہ فرقہ عقیدہ رسالت الالعاديث مطره كے خلاف أيك حيلنج ہے۔ قرآني تعليمات كے علم وار مونے كا مدعى سيكن الله کے خلاف میراسرارسازش ہے۔ دعولی مسلمان ہونے کا ہے فیکن اِن کے نظرایت اللافي لعلمات كوسنخ كرت بين - أج كل إكس فرت كريراه، بهوفليس غلام احمد يرويز مين-ومون نے چکرالویت بیں کمیوزم اور سومشلزم کو بھی شامل کر کے ایک طلسی معجون تیار کی بُولَ مِهِ جو بروبزیت کے نام سے متعارف اور ۲۵ بی گلبرگ لاہورسے دستیاب ہے۔ يْن المتوفى ١٣٢١ هر الملام احتفادياني د المتوفى ١٣٢١ هر م. مرزانی فرقر ۱۹۰۸) ہیں۔ موصوف نے دعوی بنوت کر کے اپنے شبعین کے الرّة السلام من رسن يا مسلمان كملات جان كاسوال بي خم كرديا - مرزا صاحب شرفت لا ين نيچريت كى طرف مانل نتھے۔ دبوبندیت سے کسی قدربیار اور موبوی رشید احد گفتو ہی (الترفي ١٧٢ هـ/ ٥٠ ٩١٧) كه بهي در برده عاشق زاد ته يشيعه معزات كي معبت، بابت كے مطالع ادر كور منظ كى وعلم افزاق سے نبوت كادعوى كر بيتے ، حس كى جسارت کوئی مسلمان کملانے والا ہرگز نہیں کرسکتا۔ موصوت کی جماعت بھی دوگر دہوں ہیں ز گئی ہے : ۱) تا دیانی ۲۶ احمدی لاہوری

نادیا فی حضرات مرزا صاحب کونبی مانت میں اور لا ہوری بارٹی والے موصوف کے دعویٰ نبوت کی ناویلیں کرکے اُسخیں جو دھویں صدی کا مجدّد قرار دیتے ہیں۔ نبی اُٹوالزال سی نبو اُنعالیٰ علیہ وسلم کے ارتبادات کی روشنی میں دیکھا جائے توائی کے بعد نبوت کا روئی کرنے والے حضرات کو سرور کون و محال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی ، مجدّد یا محصن ایک سلال مجھی نہیں بلکہ وجمّالی حصرات کا اعلان قرائے ہوئے اُن کی تعالیٰ محتی نبیں بلکہ وجمّالی ہوری مرزا ٹی خود کو مسلمان ہی کہتے ہیں ، اللہ مجمنی نبین بنائی ہوئی سے ۔ چونکہ فا دیا تی اور لا ہوری مرزا ٹی خود کو مسلمان ہی کہتے ہیں ، اللہ مجماری دُعامی کہ باری تعالیٰ شائر اِن محصرات کو مسلمان ہی بنا دے اور ہمیں اسلام پر افاق دیکھے۔ اُمین

مذکوره چار د ں فرقوں کے علاوہ ، جو برٹشن گورنمنٹ کے منوٹس دور کی زندہ یا دگاریا میں، اُدر بھی چند فرقوں کا سنگ منیا در کھا گیا ، جن کا بہا ں ذکر کر دبنا ہے جانہ ہوگا۔ دُہ سرمیں :

جب دیر بند اورعلی گڑھ کے مراکز قائم ہُوتے توایک کے مسلم کلیت و دم رہین اور دور مدا مراسر دنیا دی معلوم ہوتا تھا۔
لانذا لعض حضرات کی رائے ہُوئی کہ ایک ان کے مابین راستہ فائم کیاجائے ۔ اِس خیال کے میٹین نظر ندوۃ العلماء کا فیا م عمل میں آیا۔ علاّ مرشبی نعانی ( المتوفی ۲۲ ۱۳۱۳ مراسر کے میٹین نظر ندوۃ العلماء کا فیا م عمل میں آیا۔ علاّ مرشبی نعانی ( المتوفی ۲۲ ۱۳۱۵ مراسر کے میٹی نمانی اور المتوفی نہیں معقوص فرمنیت و خیالات کے تحت ندوے سے نمین فائد سے حاصل کرنا چاہے:

ا علمائ المسنت كورنش كورننث كع جال مي عينسانا .

۷ - صلح کلیّت کی تبلیغ که مرکله گومسلمان ہے ، خواہ وہ خدا کا انکارکرے بارسالت کا منگر ہی کیوں نہ ہو مِصحا بڑکوام کوگا لیاں دے یا نبوت کا دعویٰ کرے ، قرآن و سنت کا منکر ہویا عفائدا سلامیہ سے منحون ،کسی حالت اورکسی صورت بیل ک

ملمان ہونے پرکوئی موٹ تنیں آیا۔ م۔ رہریت کا پرجار

و فوالذكرنظر برج الكرد ديوبندى حفرات في محلا ديا تنها النذاعلى كراضى حفرات بهى دب كئے۔ علمائے المبنت كو إس جال ميں بھينسانے كى اسكيم بھى ناكام رہى ، للذا باقى ره كئى عرف صلح كليت المبنت كو إس جال ميں بھينسانے كى اسكيم بھى ناكام رہى ، للذا باقى ره كئى عرف بدا ديا ميں ہوئى بي خلافت نے اپنا امنيا ذى علم بناكر كاندھى صاحب كى جو بى بر بصد عقبدت لهرا ديا ميں بي بي كان ندوى كے دورسے ندوة العلاق بيدى داده بهوكرى ده كيا - ندويوں نے دئك توبعت سے برلے يكن خداكا شكر ہے كہ دو بندى اداده بهوكرى ده كيا - ندويوں نے دئك توبعت سے برلے يكن خداكا شكر ہے كے دورنے كيان خداكا شكر ہے

۹- ناکسار بار فی ۱۳۸۳ علامه عایت الله مشرقی ( المتوفی ۱۳۸۳ عرا ۱ الله الله ۱۹۹۳) تصربه فرقه اکس صدی که اوائل مین مهندهی کی طرح الله مین می المدهی کی طرح الله مین می نام تو مودجه میکن وجود الله نعالی کے فضل و کرم سے برائے نام ہی دہ گیا۔

 ادرديگرفرقول كي بانيول ني بني آخرالز ما ل ستى افتدتعا لى عليه وللم كے مقدس دين برعمل برائي كي مشقيں كركے ، إن كے زديك دين ميں خدا اوراً سس كے آخرى رسول سے جو غلطيا ل بوئى تھيں اُن كى اصلاح كركے ، جونتے نئے اسلام گورے تھے وہ تعلیمات ونظر ارت كي ميں جو تحرير في صتى اللہ تعالى عليہ وستم كے دين سے متصا وم اور رُوحِ اسلام كر ار منا في ميں - وبا ملله المت وفيق و به الوصول الى نرسى التحقيق اللهم اس الله على مقاوالب اطلا والحقنا بالصالحين أحين يا اس حدا لواحد مي بحق سيد المرسلين وصلى الله تعالى على حب يب محد وعلى الله وصعد وعلى الله وصعد المواحد المدين الله وصعد وعلى الله وصعد المدين الله وسي بيا الله و الدين -

رئیں المبیدین مولوی محرامیل دملوی کی تحریب رئیس المبیدین مولوی محرامیل دملوی کی تحریب کاری جيها كرقبل ازبى وضاحت كى جائيك ب كمتحده مندوستان مين فرقد باذى كاستكرب مولوی محداکسلسیل د طوی دالمتونی ۱۲۲۱ ه/ ۱۲۸۱) نے رکھا۔ موصوف نے اپنی دس اورایمان سوز کماب تقویة الایمان کے ذریلیے ظار حبیت کی تبلیغ کی۔ اِس کے ساتھ ہی داز ظ مری کے انکارِتقلیداورمعزل کے مزواریہ فرقہ سے امکان کذب کا عقیبہ لے کرب تغوية الايمان مين اكسطاكيا كويا تقوية الايمان كي اصل بنياد تومحد بن عبدالوياب خجدى كمالية پر رکھی ٹی لیکن اُس میں ظاہری المذہب اور اعتزال کی نباحتوں کے لیے بھی پوری پوری آئی۔ ر کھی گئے۔ دُوسری طرف مراط المستقیم "كتاب كے ذریعے" رفض "كى بھی كھل كواشا مث تشيعة حفرات بولين المركي شان بيان كياكوت مي، أنخيس صاحب وى وعصرت ادراد کام سے بھی افغنل بتاتے ہیں، موصوف نے بہتمام صفات اپنے ہیرجی ہیں بتا دیں بھی کھ اتنابرها يا چرصا يا که اگرچه وعولى ينيس كيا گرم قدم ريستېدالرسلين صلى الله تعالى عليه وسل بھی انفغل واعلیٰ ہی منوانے کی کوشش کی ربرامر مواط المسننقیم " کمّا ب سے بخربی واقع إس كاروشن بيان عنقريب آنے والاہے انشاء الله تعالی - موصوف کے كار الله ك چندا مم كوش ملاحظه مون:

ا نارتفلید خبری و یا بی بی تقلید کے منکر نہیں بیکر حنبی ہونے کے مدی سے رحقیقت

ریار تفلید اندوی ہی ایک السی جیزہ جو مسلما فوں بی فرقیازی اور دین بیں فتر و دنیا و

ریار نے والوں کے راستے بیں ویوار جین کی طرح حائل ہوجا تی تنی رحکومت نے محسوس کیا

موخی کاروں کے راستے کی اس رکا وط کا سب سے پہلے دور جو نا از بس عزوری ہے

تاکوان کے بعد جس ریحی محقق ، مصلح ، دیفا دمراور شمس العلماء کا بیبل سکا کر کھڑا کیا بہائے ،

تاکوان کے بعد جس ریحی محقق ، مصلح ، دیفا دمراور شمس العلماء کا بیبل سکا کر کھڑا کیا بہائے ،

تاکوان کے بعد جس ریحی محقق ، مصلح ، دیفا دمراور شمس العلماء کا بیبل سکا کر کھڑا کیا بہائے ،

تاکوان کے بعد جس ریحی محقق ، مصلح ، دیفا دمراور شمس العلماء کا بیبل سکا کر کھڑا کیا بہائے ،

تاکوان کے اید جس ریحی محقق ، مصلح ، دیفا دمراور شمس العلماء کا بیبل سکا کر کھڑا کیا ہوگ کی المذاجقة دیفا دمر کھڑے ۔

تاکون کے اید کی بروان کی موسلان کی بوسلیں گے ۔ اِس برطا نوی موسوب کے بخت موسون بیا کے بیک موسون کے مین موسون کی بروان کی کو بینی محمد استے ہوئے میں محد کے موسلان کی کارشتہ اکا برسے منقطع کو نے اور فرق سازی کے بیانے کی پروانہ کو سے کہون کی موسلان کی کو در نے کہو نے کہونے میا موسون کے موسلان کی کارشتہ اکا برائے بھی دوزن سے بیا نے کی پروانہ کرتے ہوئے میا کھو دیا ؛

ابنی میں کیسے جانوں کہ ایک شخص کی تقلید کو لیے رہنا کبونکر صلال ہو کا جکہ اپنے امام کے مذہب کے خلاف صریح حربتیں پاسکے رائس مرجعی امام کا تول جیوڑ تو اِس میں شرک کا میل ہے۔ (نعوذ باللہ میں ذالک) ليت شعى يحكيف يجوز الستزا مر تقييد شخص معين مع تمكن الرجع الى الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلوا لصريحة الدالة على خلاف قول الامام فان لويترك قول امامه فغيه شائية من الشرك لي

منزک کنے کے سانف موصوت نے مقلدین کو زالی جرأت مندی سے نصرانی بھی کھرایاہے۔ چانچ تھتے ہیں : بینی ایک امام کی بیروی کد م مس کی بات کی سند بکراے اگر چرا س کے خلاف کتاب وسنت سے تابت ہو اور انحضیں دائیات واحا دیث کو ، اکس قول کی طرف بھیرے ۔ یہ نضرا نی ہوئے کا میل اور شرک کا حصتہ ہے اور تعجیب کرتے کی میں بلکہ اِس کے چھوٹر نے والے کو فرائے میں ۔ ورائے میں ۔ ورائے میں ۔ ورائے میں ۔ ورائے میں ۔

اتباع شخص معين بعيث يتمسك بعقوله وان ثبت على خلاف به دلائل من السنة وا تكتاب وبأول الى قوله شوب من النصرانية وحظ من الشرك والعجب من القوم لا يخافون من مشل هذا الاتباع بل يخيفون تا مركه - له

ائمة مجہدین و اکابراسلاف سے مسلانوں کورٹ ڈنعلق منقطے کرنے کی موصوف نے
کن یہ تلفین کرتے ہوئے تقلید کے بارے میں اپنے خیا لاٹ کا بھوں اظہار کیا ہے :

الس زمانہ میں دین کی بات میں وگر گتنی دا ہیں چلتے ہیں ، کنے مہلوں کی رسموں
کو کوٹ نے ہیں ، کنے قصّے بزرگوں کے دیکھتے ہیں اور کتے مولو ہوں کی باتوں کو
جو اُسخوں نے اپنے ذہمی کی تیزی سے نکالی ہیں سندیکر ٹستے ہیں اور کو فی اپنی
عقل کو وخل و بے ہیں ۔ إن سب سے بہزراہ بیر ہے کہ اللہ اور رسول کے
عقل کو وخل و بے ہیں ۔ إن سب سے بہزراہ بیر ہے کہ اللہ اور رسول کے
کام کو اصل دیکھیے ، اُس کی سندیکر ٹیٹ یہ سندیجی اُسی کی کیٹ فی جا ہیں تو اسد و
سوال بیر ہے کہ اللہ ورسول کے کلام کوسند کون پکڑے ہے ، سندیجی اُسی کی کیٹ فی جا ہی تو اسد و
رسول کے کلام کو جینے کی اطبیت نہیں رکھا۔ یقیناً وہ علمائے کو اُم کی طرف ہی دیوع کو سے
رسول کے کلام کو جینے کی اطبیت نہیں رکھا۔ یقیناً وہ علمائے کو اُم کی طرف ہی دیوع کو سے
رسول کے کلام کو جینے کی اطبیت نہیں رکھا۔ یقیناً وہ علمائے کو اُم کی طرف ہی دیوع کو سے
رسول کے کلام کو جینے کی اطبیت نہیں رکھا۔ یقیناً وہ علمائے کو اُم کی طرف ہی دیوع کو سے
رسول کے کلام کو جینے کی اطبیت نہیں رکھا۔ یقیناً وہ علمائے کو اُم کی طرف ہی دیوع کو کوئش کوٹ

له محداستمبیل دېلوی ، مولوی ، تنویرالعینین که محداستمعیل دېلوی ، مولوی ؛ تغویز الایمان ، مطبوعه اشرف پرسین لا بهور ، ص ۲۹۰۲۵

من بزرگوں کی تصانیف سے جن پر اُمتِ محد بہ کا اعما در ہاہے بیکن و بلوی صاحب فرطتے ہیں کہ خواہ مر قرآن و حدیث کا ایک لفظ نہیں جائے ، اُس زبان سے مطلقاً نا دا تف ہو سکن پیلے برگوں کی باتیں من ما نو ، وہ تو اُسخوں نے اپنے ذہن کی تیزی سے نکا ل کر کھڑی کر دی تھیں برگوں کی باتیں من ما نو ، وہ تو اُسخوں بنے اپنے ذہن کی تیزی سے نکا ل کر کھڑی کر دی تھیں بہی قرآن و حدیث کی سند پکڑی کے سند پکڑی و ۔ لیکن بیاسی مجا یا کہ دہ نا وا تف کس طرح قرآن و حدیث کی سند پکڑی بی نیز حب بہلے بزرگ اور مولوی سب نا قا بل لیتین بیں تو خود بر صفر ت نا صبح کہاں کے خابل اعتماد بن کرا گئے شے اور خود لوگوں کو کیوں نمھین کرنے اور تقویۃ الایمان و دیگر نصانیف برھنے کی اور اپنی تقریبی شننے کی تلقین فر مانے لیگے تھے ؟ کیا موصو من کے ارشا دا ت کا نام بروست ہے ؟

عوام الناكس كو اكا برسلف سے رشنہ منقطع كرنے كا درس دبينے اور برا و راست قرآن و مدیت سے استفارہ کرنے کی تلقین فرما نؤ دی لیکن کھٹے کا ہُواکہ کہاں متحدہ مہندو سنان کے ملان اوركها ل قرآن وحديث كي تعليمات - بربي ارك توعر في زبان كا ايك لفظ بهي نبين جانته. مزدروہ عرض کریں گے کہ حضرت اِ ہم فرآن وحدیث سے براہ راست کس طرح ہدایت حاصل كري ، جب اسلاف كى تعليمات بركان ہى نهبى دھرنا توموجوده علماء ميں ہى كون سے سرخاب مح بربط ہوئے ہیں کہ یہ اپنے ذہن کی تیزی سے باتیں نز کا لیں گے یا خدا نے اِن کے ماستے پر لکو دیا ہے کہ بیصرور کتاب وسنّت کے حقیقی ترجمان ہیں - للذا گزنت وموجودہ علماء کو چھوڑا سے منہ موڑا ، لیکن ہم نو قرآن وحدیث میں الف کے نام ب نہیں جانتے۔ اب بنا پیے ون بلیسے حاصل کریں ؛ موصوف إسی خدشے کے بیشِ نظر تُون تلقبن کرتے ہیں ، سر برعوام الناس مبر مشهور ہے کہ الله ورسول کا کلام سمجنا بہت مشکل ہے، الس كوبر اعلم بيا جيه - مم كو وه طاقت كها ن كه أن كا كلام محيين - أس راه برحینا بڑے بزرگوں کا کام ہے ، ہماری کباطا قت کر اس کے موافق حیلیں ، بلر ہم کو یہی باتیں کفا بت کرنی ہیں جن پر چلے جاتے ہیں۔ سویہ بات بہت فلطب- إس واسط كرالشصاحب نے فرمایا ہے كر قرأ ن محيد ميں بانيں بهت صاف وصریح ہیں،ان کاسمجنامشکل نہیں ! ک له محمدانسلمعیل د دادی ، مولوی ؛ تقویتهٔ الایمان ، ص ۲۶

" الله درسول كا كلام مجھنے كوبہت علم نهيں جاہيے كہ سنعمر تو نا دا نوں كے داہ بات كو، جا ہوں كے سحجانے كواوربے علموں كے علم سكھانے كو آئے تھے اول آگے سورہ جمعہ کی آیت ۲۲ بیش کر کے ، قرآنی تخرلیف کے مڑکب ہوکر گیوں ایٹمی تکم مشنادیا، " جوكو نى يرآيت من كرمير يُوں كينے ليك كم يغير كى بات سوائے عالموں كے کوئی نہیں بھیسکتا اور اُن کی راہ یسواتے بزرگوں کے کوئی نہیں جل کتا ، سواس نے اس بن کا انکارکیا اور اس نعمت کی قدر سمجی۔' کے سہیں اپنی اِسس کو تا علی کا عراف کرنے ہوئے کو ٹی حجکے محسوس نہیں ہوتی کونکر با وجودسمی بیار کے بمعلوم کرنے سے ہم آج کے قاصر رہے کہ وہدی صاحب موصوف کا اصطلاح میں عالم اور بزرگ کی تعرایت کیا ہے ؟ آخر پر منکر قرآن ہونے کا حکم کس ویل سے سنم ظریفی تو ملاحظه مهو کر ند کوره آبت مین می صفیفت کا واضح نبوت سے اُسی کی ضدیر دماول صاحب اسے دلیل بنا لائے ہیں - لعنی آ بیکریم میں سے تین امور کا تذکرہ ہے کہی اخال صلى الله تعالى عليه وسلم محمشا على يرمين : ١- ورون يرقرآن يرضا

٧- انسا فو سكا تزكيه نقوس كركيه أصنين پاك كر دينا -

الم المغين كاب وحكمت سكهانا -

له محداسلميل د ادى ، مولوى : تقوية الايمان ، ص ٢ ٢

له ايضاً: ص ٢٤

ہے بعد یہ ذائف علمائے کرام واولیا نے عظام کے سپرد ہیں ۔ لوگوں کو قرآن کیم نے رفیب دی ہے کہ وہ کتاب وحکمت سیکھنے کے لیے علمائے کوام کی طرف اور تزکیر نفوس کے لیے ادیاتے عظام سے رجوع کریں۔ بینا نچر حکم خداوندی ہے: فَاسْتُكُو المَهْلَ الذِّكُولِ و كُنْتُهُ جِهِ كَهِمْ منس جانت وه الل علم (علماء) لاَتْعَلَىمُوْنَ - له صدريانت كرو. وورے مقام پر بزرگانِ دین کے اتباع سے بارے میں بُوں واشگاف لفظوں میں فرما دیا وَالتَّبِعُ سَيِيلُ مَنْ أَنَابَ أُس أَس البَاع كروج يرى طون دجع مین مولوی محداسلمیل د بوی معادم نهیس کس مصلحت سے تحت باری تعالی شانه ، سے تردیت بن مر کوٹے ہوگئے کہ وُمسلما نوں کوعلمائے کرام اوراولیائے عظام کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرانا ہے توموصوت اُس کے احلام کو فرآن کے خلاف اور انکار آیاتِ اللید بنا کرعلما و واولیاً سے كناره كنش ہوكر خور قرآن و صديث كو سمجھنے كى تلقين فرماتے ميں حالا تكه حبب تك علما ئے كرام كى طرف رجوع مذكيا جائے قرآن د حدیث كا ایک لفظ بھی كوئی جان نهیں سكتا۔ د ہوى صاحب کی اِسس معین سے چونما کئے برا مرم کوئے وہ صب فربل میں: ا- انکارِ تعلید کی وجہ سے فرفہ بازی وفقنہ بردازی کا دروا زہ کھل گیا۔ ٧٠ قرآن وحديث كي علوم حاصل كرنے كى غرض سے دما بى حضرات اپنے علماء كى طرف ورج ع كرت بين بيكن ترف مديون ك اكابرس إن حضرات ف اينار نفة حقيقاً

منقطع کر بیاہے۔ تعلق کا صرف نام باتی ہے۔ ۱۲- تزکیر نفس کے لفظ سے یہ لوگ اکا مشنا ہوتے ہیں، لیکن اُس کی حقیقت اِن کے لیے

> له سوره النمل ، آیت ۱۳ نگه سوردنتمکن ، آیت ۱۵

النقا الوكرده كي الم

مونوی محداسم میل و مهوی کے معتقدین ہیں ڈھنڈورا پیٹے ہیں کہ اس تو بہی اور میں اور میں اور میں میں کا اور ہوں کے سمندر میں خوطے کھا رہی تھی توموصوت نے مسلما نوں کو توجید ہے آگاہ کیا اور مثرک و کفرسے بچایا ، نیکن حقیقت اوس کے باکل برعکس نظر آتی ہے۔ حب وہ خارجیت کا عکم لے کر کھڑے کہوئے تو باری تعالیٰ شانہ کو کس طرح معان کرسکتے تھے۔ جنا نچ اس محوں نے باری تعالیٰ شانہ کو مجوث ابتانے اور منوانے کی خاطر گوں اپنی منطق وانی کا اظہار کیا ہے ؛

" لانسلم كدكذب مذكور محال معنى مسطور بالمندج عفد قضيته غير مطالعت لاوا نع والقاسة آس برملائكه وانبيا دخارج از ندرت الليه نبيت والآ لازم آيد كه ندرت انسانى ازيد از قدرت ربّانى بالشد "ك إسى سيسيد بين موصوف نه مزيد بُون كُفل كروضا حت كى بُونى بين :

مدم كذب دااز كما لات بصرت من مشبحان مى شما رند و أو را جلّ سن نه أن مدح مبكنند برخلاف انترسس وجاد وصعفت كما ل جمين است كم نشخص قدرت زبيلم بجلام كا ذب وارد و بنا بررعا بيت مصلحت و مقتضات كم شخص بخدره از نتوب كذب كلم بجلام كا ذب نتا بد، بها ن خص ممدوح مى گرد د و بخلاف كسي كمه لسان أو ما و ف سنده با مركاه ادا دة كلم بجلام كا ذب باید افزات نشخص نز و عقلاء تا بل افزات بندگردد یا كسيد و بهن أو را بندنما بد ، این افنخاص نز و عقلاء توا بل مدح نسبت نا بد ، این افنخاص نز و عقلاء توا بل مدح نسبت نا كندب و تنز با

اس مسلے کے بارے میں چونکہ اِسی مجموعے کے اندرایک مستقل عنوان کے تخت مجٹ

له محدامها عیل د بوی ، مولوی : کیب روزه ، مطبوعه صدیقید رئیس ملنا ن ، ص ۱۰ کله ایصناً : ص ۱۵ ، ۸ ۱

مرد د ب الندایه ان کسی تبصرے کی صرورت نہیں۔ یہ ناپاک نظریہ ۲ م ۱۷ هر ۱۳ ماء میں الاکوٹ کے اندار دفن ہو گیا تھا لیکن اٹھا وُٹ سال لبعد برتشن گورنمنٹ کے ایما وا ثنارے پر م ۱۳۰ هر ۱۷ میں گنگوہ سے بھر طهور پذیر بھوا اور ٹرابین قاطعہ میں گنگوہ سے بھر طهور پذیر بھوا اور ٹرابین قاطعہ میں شرمناک کتاب کے صفحات پر بھیل فدمی کرتا ٹھوا دیکھا گیا۔

موصوف مرف خدا کو محبُولا ہی تنہ آب سے بلکہ اسے معتم مانتے ہے۔ اُن کا عقید تھا کہ ہوشے مانتے ہے۔ اُن کا عقید تھا کہ ہوشخص خدا کو زمان و مکان وجہت سے باک جا نیا اُس کی روبت بغیر حبت و محا ذات کے مانیا تو ایسے شخص کو بدعتِ حقیقیہ کا مرکب یعنی کا فرمظہراتے تھے بینانچہ اِن امور کی تصریح موصوف نے یُوں کی ہے :

"تنزيراُو نعالیٰ از زمان و مکان وجهت واثباتِ رویت بلاجهت و ممازات ..... بهمه از قبيلِ بدعاتِ حفيقيه است ،اگرصاحب آس اعتقا داتِ مذکوره رااز حنبسِ عقائد دنييه مي شارد ؛ طخصاً له

مومون كى اس تصريح سے مندرج ويل بائيں سائے آتى ميں:

ا۔ حب مولوی محد اسمعیل دہوی کے نزدیک اللہ تعالیٰ زمان دمکان ہیں گھرا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھو بگلِ شکیء میں میں کے اصلا سے گا ؟ اِس طرح تو زمان ومکان کو ہر جیز پر محیط ما ننا لازم آتا ہے ، جن کے احاسے ضائق سجی با ہر عزر ہا۔

است صورت میں الله ا استد احد کہنا کس طرح درست قرار پائے گا ، مجکد زمان و مکان
 الله تعالیٰ بریمی محیط بنا و بنتے اور تسلیم نکر نے پر بدعت حقیقیہ کا خطرہ مشنا دیا ۔

۳- اوّلاً موزمان ومكان مِن گھرا مُراہ ، نا نیا حس كا دیدار بغیر حبت و محا ذات كے نه ہوسكة ، نفینیاً وُرُم مِتم واریا آہے اور ہرمجتم فانی ہے اور جو فانی مو دُرُه الو مہیت کے لائق منیں راب كیا فراتے ہیں نوحید كا فرعنی ڈھول بجا كرمسلما نوں كومنرك كھرانے والے

علمار ، کد اُن کے امام نے الوہیت کا خاتم اور وجو و باری نعالیٰ شانۂ کے اٹھار کی یونیار كس نوشى ميں ركھى تھى ؟ ولجوی صاحب موصوف نے اپنی زالی توجید کی ترنگ میں باری تعالیٰ شانو کا عالم النیب ہونا اپنے مخصوص اندازِ فکرسے اِس طرح بیان کیا ہے: " نلا ہر کی چزوں کو دریا فت کرنا لوگوں کے اختیار میں ہے ، حب جا میں کرین حب چا ہیں نکر ہیں ۔ سواسی طرح غیب کا دریا فت کرنا اپنے اختیا رمیں ہو، جب جاہے کر لیجے ، یہ النّرصاحب ہی کی شان ہے ! ک بہعبارت بالکل اَ سان اُردو ہیں ہے۔ ہرمعمولی پڑھا مکھا اَ دمی بھی بخوبی اِس کامطلب سمجرسكنا ہے يكوئى مشكل ياغيرملكى زبان كى فلسفيان عبارت توہے تهيں ،حبى كامفهوم و مطلب با سانی معلوم نرکبا جاسے موصوف نے اِکس دوطری عبارت میں کئی قسم کا زمر کو لائے لیکن پیاں اظهاد کرناحرف ایس امرکامقصود ہے کہ اُ خوں نے اپنے الشرصاحب کی علمی شان سقسم كى بيان كى ب - إس عبارت س جوكي م معيسك، وه برب : ا۔ وہوی صاحب کے نزدیک اُن کا خالق عالمہ الغینب نہیں اورندا سے متعلق وُهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمُ مِي كُمنا درست م - إلى برفرور م كرعيب وألى كنزول ب حب ما بها ب كسى خفيه بات ياجمله مغيبات سے باخر ہو بليان نیا ہے تو دنیا و ما فیہا ہے آئھیں بند کرکے ایک مجذوب کی طرح پڑا رہتا ہے۔ ار موصوف کے نزدیک علم اللی قدیم اورواجب نہیں۔ اسی لیے تو دریا فت کرنا پڑتا ہے۔ ٣- أن كے زديك بارى تعالى شانه كاجل مكن سے ، خصرف مكن بكر شان اللي كاليك بزوہے۔ کیونکر عب بات کو دریا فت کرتا ہے ، قبل ازیں اُس سے بے خبر ہوگا، اسی تورريافت كرك كار نعوذ بالله من ذلك وصاقدرو الله عق قدرم)

مولوی محد اسملعیل د طوی و المتوفی ۲ م ۱۲هر (۱۲۸۸) ۱۳ ـ تو ہیں شا ن رسا كامحبوب ترين مشغله توجين نخقيص شان رسالت تعا

که محداسهٔ بیل دېوي ، موبوي : تغویز الایمان ، ص ۴۸

بقتنائے طلت بعقها فوق لعِض، از وسوسر زنا خیال مجامعت نومخود بهتر ست وموت بهت بسوت شیخ دا شال آل از معنلین گویاب رسالتاک باشد؛ بیندیں مرتبہ برتر از استغراق درصورت گادخو خودست به کریا با آئی تعظیم اجلال بسویدائے ول انسان می جیسید، بحلاف خیال کا و خوکم نرک فدرجیمیدگی می بود و مزینیم میکر بهاں ومحقر بود و این تعظیم اجلال خیرکد در نماز کموظ ومقصود می شود بشرک خیرکد در نماز کموظ ومقصود می شود بشرک

لعمد اسلميل وطوى ، مولوى : صراط المستكتبيم ، ص 4 4

فیری تیمنظیم ادر بزرگی جو نماز میں طوظ ہو وُه تُشرک کی طرف کھینچ کرساے جاتی ہے: ک

ذکر خدا ہو اُن سے جدا جا جو نجدیوا واللہ ذکر عن نہیں ، کنجی سقر کی ہے

والد ورِ کی بین ، بی سفری ہے مادوں دہوں مادوں دہوں کے اس اصطلاحی شرک سے وُہ اُ دمی نیج سکتا ہے جو نمازوں بیں فرآن کرے کی تلاوت کے نزدیک مبھی ندجا تے۔ نماز دں بیں درو دِ پاک بڑھنے ، تشہدیں عوضِ سلام کرنے سے پر ہمیز کرے درنر آنجنا بے نزدیک وہ شرک کے اتھاہ سندر بیل فرد برجائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کم موصوف کے ایس اصطلاحی شرک سے مسلمان دہنے مہور نے نیجنے کا کون سادا سنتہ ہے ؟

په اجلال وتعظیم جب نماز میں مثرک عشرا بئی تو دوسری عبارتوں میں بہی شرک جزو ایما ن و نہیں بن جائے گا ، وہاں جائز کیلیے سوجائے گا باکیا خداکومرف نماز کی حالت کا شرک ہی ا پنداور باتی عبادتوں میں مقبول ولپسندیدہ ہے ، ہرگز نہیں، جوامر نماز میں مثرک ہے وری عاد توں کے درمیان اگراُس کا ارتکاب کیا گیا تو ویا ں بھی شرک ہی تھرے گا۔ بیس مبس نے الطب رطعة بُوئة محدرسول المتزكها وه بهي شرك كسمندر مبى كرا- دروديا كى كا تو مرافظ مح میں خرک کا بینداڑ الے گا۔ اذان وا فاسٹ کے وقت بھی یہی ماجرا بیش آئے گا۔ قرآن کیم كلاوت كرف بيبط نوبراً بت شرك ساكر مي غوط دے كى - إمس و بانی شرك سے بچنے كا إس كے سوا اوركو في طریقه تهنیں كرعمله عبا وتوں ميكه اسلام ہى كونير با د كهه كر، بيك بيني و دو گرٹش شہرخوشاں کا مکیں ہوجائے ( نعوذ بالله من ذالك ) الله تعالیٰ مسلما بوں كو ایسے باطل نظر مایت اور گراه گرد ل سے شرسے محفوظ و ما مون دیکھے ۔ 'ا مین انبیائے کرام واولیائے عظام کا تصوّر لانے، دل میں خیال جمانے کے بارے میں موصو كا نظر پرٹیس کر دیا گیا ۔اب دیکھنا برہے کم اُن مقدس مہستنبوں کے علوم مولوی محمد اسمعیل دہلوی ك نظرين كيات بيناني روه لكف مين ا \* جو کیوالنّدا پنے بندوں سے معاملہ کرے گا ، خواہ دنیا میں ، خواہ قبر میں ، خواه ا خرت میں ، سو اُ کس کی حقیقت کسی کومعلوم نہیں ر نہ نبی کو ، نہ

ولی کو، نہ اپناحال، نہ دو وسرے کائیں کے اور کا میں کا میں کائیں کے اور کا میں کے اس مات میں میں کا ان کو بڑائی نہیں ہے کہ اللہ صاحب نے خبیب والی اُن کے اختیار میں دے وی ہو کہ حس کے ول کا احوال جب جا ہیں معلوم کرلیں کہ وہ جینا ہے کہ معلوم کرلیں کہ وہ جینا ہے کہ مرکب اوال جب جا ہیں معلوم کرلیں کہ وہ جینا ہے کہ مرکب ارادہ کی مرکب ارادہ کی ایک حال میں ، یا جس آئندہ بات کوجب ارادہ کی

تودریافت کرلیں کہ فلانے کے ہاں اولاد ہوگی یا نہ ہوگی، یا اسس سوداگری میں اُس کو فائد م ہوگا یا نہ ہوگا، یا اِسس لِطائی میں فتح یا تے گا یا شکست، کہ اِن بانوں میں بھی بندے بڑے ہوں یا چھوٹے سب کیساں بے خریں اور نادان یا لے

ایک ادر حبگر اسی رُسوات ما کم کناب میں اِس طرح تصریح کی گئی ہے :

کوئی شخص کسی سے کے کر فلانے کے ول میں کیا ہے ، یا فلانے کی شادی کمب

ہوگی 'یا فلانے ورخت کے کتنے ہتے ہیں ، یا اُسمان میں کتنے تارے میں ، تو

اِس کے جواب میں بریز کے کہ اللّٰہ ورسول ہی جانے ، کیو کہ غیب کی بات اللّٰہ

ہی جانا ہے ، رسول کو کہا خر ہے' کے

منافقین مربنہ سنے سرورکون و مکان ، عالم علوم اوّ لین دا تنزین صلی اللّه تعالیٰ عدر کر الله علیہ کے بارے میں ایک مرتبہ کہا تھا ہما گیا گئی ہے جا لفیکٹ یا موصوف نے اُن وشمنان ویں دایا کے ساتھ بچورے طور پر موافقت کرنے بچورے ، اُن کا و بُہی ناز بیا فقر اینی زبان ہم اُن کو را میں اُن بیا مقدم الله کہ تغیبہ الله کو دنیا دائے کی بات اللّه بھی جا نقامت ، رسول کو کیا خربی نیز اور لیا سے کوام وابنیا ، علیم الله کو دنیا دائے خربی ایپنے اور دوسروں کے حال سے بلے خربیا دبا ، جرات وجارت کی حدکرتے ہوئے نا وان تک لکھ وہا (نعو ذبالله منها) ، رسول دستمنی کا رنگ اور چڑھا تور دنول کے حدل سے باور کردہ گئے۔ اگر کو نی سیجھ کم رسول کسی ورخت کے بینی کی میں تو دہوں کی موسون میں تو میں تورہ کو خوا بنا دیا۔ موسون نی تو بینی تورہ کو میں اور دلی کو ، جی اور و خرایت کو ، پر اور شہید کو ، امام اور امام ذادہ کو ، جی اور و خرایت کو ، پر اور شہید کو ، امام اور امام ذادہ کو شخوت اور پری کو اللّه صاحب نے بیر طاقت نہیں خشی کہ صب وہ جا ایلی غیب

له محداسلمبیل د دوی ، مولوی ؛ تقویهٔ الایمان ، ص ۹ ه کله ایضاً ؛ ض ۱۰۷ ، ۱۰۸ کی بات معلوم کرلیں ، بلکہ الشرصاحب اپنے ارادہ سے کبھی کسی کو جتی بات چا ہتا ہے۔ خرکر دیتا ہے۔ سویہ اپنے ارادہ کے موافق ، نه اُن کی خوا مہش پر - چنا نیخ حضرت بیغیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بار ہا ایسا اتفاق ہُوا ہے کر لعبضی بات دریا نت کرنے کی خوا مہش ہُو ٹی اور وہ بات معلوم نہ ہُو ئی۔ بچر حب اللہ صاحب کا ارادہ ہُوا توایک آن میں بتا دی اے لیے

یرصوبرکا ایک دُن تھا کرا نبیات کرام واو بیاتے عظام غیب سے قطان بے خبر تباو نے اور کے علی موسو ون کے نزدیک ایک چیز کا علم حبی وہ اپنی مرصی اور اپنے اداوے سے نہیں جان سیخے کیونکم موصو ون کے نزدیک وربوت میں جبی اتنی نورا نبیت نہیں کہ ایک ورخت کے بیتے بہے معلوم کرسکیں۔ اب استی صوبر کا دربوا رُخ طاحظ ہو کہ وطوی صاحب کے خارجی گرور میں نشامل ہونے والے ، انبیائے کرام کے گنانوں میں اپنا نام مکھوالینے والوں کی حالت کیا ہوجاتی تھی اورموصو ون اپنے متبعین کو کی سیر کروایا کرتے تھے۔ چینانچہ مکھتے ہیں:

میں طرح عرض وفرش اورجنت و دو زرخ کی سیر کروایا کرتے تھے۔ چینانچہ مکھتے ہیں:

واطلاع برحقاتی آن میں مفام و دریا فت امکنہ آنجا واکشاف امرے از واطلاع برحقاتی گا کہ میں اور عرف میں میں اور عرفی میں اور عرفی کی میں کروایا کرتے ہو اور کی میں کروایا کہ میں اور کی میں اور کی میں کروایا کرتے ہو کہ کہ وہیں جانے واکس کی است و کا ترجہ گوں کہا ہے :

"أسما نوں کے حالات کے اکشاف اور مقاماتِ ارواح اور ملائکہ اور بہشت ودوزخ کی سیراور اُس مقام کے حقائق پراطلاع اور اُس حکمہ کے مکانوں کے دربافت اور لوج محفوظ سے کسی امر کے اٹکشا ن کے لیے یا حَیُّ بَا قَیْدُو مُ کاذار کیا جانا ہے ؟ بات

له محدالسلمييل د طوى ، مولوى : تعقية الا بمان ، ص ٧٥ كالله محدالسلمييل و طوى ، مولوى : صراط مستقيم ، ص ١٢ ١٧ كالله مراط مستقيم أرود ، مطبوعه لا جور ، ص ٢١ ١

دُوسرے مقام پرمومون نے راسی بات کو اور کھل کر گوں بیان کیا ہوا ہے:

"برائے کشف ارواح و ولا ککہ و مفامات آنها و میبرا کمنڈ زمین و آسمان و جنت
ونار واطلاع برلوح محفوظ شغل دورہ کند و باستعانت ہم شغل بمرمقا میم
از زمین و آسمان و بہشت و دوزخ خوا ہرمتوجہ سندہ لبیبراک مقام احالاً نجا
دریا فت کند و با ہل آں مقام ملافات سازد یہ کے
وس عبارت کا ترجہ خود و ہا بی حضرات نے یُوں کیا ہے:

\*کشف ارواح اور ملائکہ اور اُن کے مفامات اور زبین وا سمان اور جنت و نام کا کہ اور اُن کے مفامات اور زبین وا سمان اور جنت و نار کی سبر اور لؤے مفوظ برمطلع ہونے کے بیے دور سے کا شغل کر سے لیسی فران کا در بہشت و دو ذرخ کے جب مقام کی طرف متوجہ ہو، اِس شغل کی مدست وہاں کی سیر کر سے اُور اُس محکمہ کے حالات دریا فت کر سے، وہاں کے دہنے والوں سے ملاقات کر سے ، کے گ

ناریمن کرام! یہ میں اس تصویر کے دونوں گرخ کو دہوی صاحب کے زویک آبیا کرام
کواپنے باکسی کے خاتمے کے کا پند نہیں، آٹنرہ کی ہر با ن سے اُنظیں بے خراو ما وال بتا دیا،
سنی کہ سبدالانبیا ہو صلی الند تعالی علیہ وسلم کے متعلق مجی کہ دیا کہ اگر وُہ کسی ایک بات کو معلم منی کہ سبت الانبیا ہو صلی الند تعالی صلی الند تعالی شاند نے اپنے محبوب کو مجھی کرنا جا بنت تو معلوم نہ کر سکتے سنے کیونکہ اُن کے نزدیک باری تعالیٰ شاند نے اپنے محبوب کو السبی کوئی طاقت نہ دی تھی اور اِسن فسیم کاکوئی طاقعہ نہیں سکھایا تھا ، حب کے ذریعے دہ کسی بات کو معلوم کرنیا کرتے ہیں و معتقدین کو ایسے عملیا سنسکھا دیا جا اور شائع فرما دیا جا تھے کہ اُن کے عامل جب بچا ہیں ا بنیاء و ملا تکہ سے ایسے عملیا سنسکھا دیا جا اور دوزخ کی سیر کرسکتے سنے جس گزشت نہ یا آئندہ واقعے کو معلوم کرنا منظور مہونا تو لوج محفوظ سے پڑھھ

سك محدالسلمييل د الوى ، مونوى : صراط مستقيم ، ص ١٢٨ على صراط مستقيم أدود ، مطبوعد لا مور : ص ٢٤٠ کے تھے کو بیا اور جن بیا این نوائی نشانو اور انبیائے کو ام بھر سببدالانبیا ہم کو بھی اس طرح معلوم کر لینے کا کو طرح نہیں بناسکا لیکن مولوی محداکسلمیل دہوی نے اپنے خدمت گزاروں پر جودہ طبق روش کرے دکھا دیے ۔ لینی جو کام اللہ تعالیٰ سے بھی نہ ہوسکا تو دہ وہوی صاحب موصوت نے کو دکھا یا اور جن علوم کے درواز سے انبیائے کرام پر بھی بندر سبے وُہ دہلی کے ایک عالم نے لینے معتقدین کے لیے چوبیٹ کھول کو دکھا دیا ۔ اندری طرح با مرکی آنھیں مجھی بند کر داتے اور جدلیات میں دنیا وہ افیما کے جلوے دکھا دیا کرنے متھے۔ یہ فیصلہ اب فارئین ہی کرسکتے ہیں معدم عطا کرنے میں دنیا وہ فیما کے جلوے دکھا دیا کرنے متھے۔ یہ فیصلہ اب فارئین ہی کرسکتے ہیں کرعدم عطا کرنے میں دہوی صاحب نے وہ کو فداسے کمتر بتایا ہے۔ یا ذات باری سے بھی اپنے آپ کو بڑھا کرد کھا یا ہے ، نیز موھوف کی تھر پیات کے بیش نظر، علوم غیبیہ یا نے میں اپنے آپ کو بڑھا کرد کھا یا ہے ، نیز موھوف کی تھر پیات سے بیش نظر، علوم غیبیہ یا نے میں ابنائے کرام بڑھ کو درہے یا دہاوی صاحب کے فرد ام بھی اُن حضرات سے ہزار دوں گئی سبنفت ابنائے کرام بڑھ کو درہے یا دہاوی صاحب کے فرد ام بھی اُن حضرات سے ہزار دوں گئی سبنفت

بیارے قارئین اصنا تو پنی ہے کہ کسی نصور کے زبادہ سے زبادہ دؤ ورخ ہوسکتے ہیں کی معلوم ہوتا ہے کہ بیمت اس قبد سے بھی زاد تھے۔ موصوت کے پاس بعض ایسی تصویر کے تاب نے دور رُخ ملاحظ فرالیے تصویر کے آپ نے دور رُخ ملاحظ فرالیے در راز ن بیت کا کہ دہلوی صاحب نے اپنے معنقدین کو ایسے عملیات بھی بناویے سنے کہ فرار ن بیت کا کہ دہلوی صاحب نے اپنے معنقدین کو ایسے عملیات بھی بناویے سنے کہ فراک مدسے حب وہ چا ہے نواروا م و ملائکہ سے ملاقات کر بیتے ، جنت و دو زخ کی سبر فراسکتے ، فرح محفوظ سے گزشت و آئندہ کے واقعات اور ساری کا نمات کے حوادث اور فراسکتے ، فرح محفوظ سے گزشت و آئندہ کے داقعات اور ساری کا نمات کے حوادث اور اس اس بینے سے تھے۔ نور بات تصویر کا صرف تبیر امر برار رُخ ملاحظہ ہو :

السائی من ( الله من الله معلوم ہوا کہ وکوئی یہ دعویٰی کرے کہ میرے بالس ایسائی علم بے کروب چاہوں اسسے غیب کی بات دریافت کر لوں اور اندہ باتوں کا معلوم کر بینا میرے فابو میں ہے ، سودہ را جھوٹا ہے کہ دعوٰی خداتی کارکھنا ہے یا لیے

مانور استعیل داوی ، مولوی : تقویتر الایمان ، ص م ۵

ر ورسے مقام پر اپنے علیاتی علم اور دعوی کشف کے بارے میں خود کیوں فیصله صاور فرال " إسس ايت ( الله ) سے معلوم بئوا كه پرسب جوغيب دانى كا دعوى كرتے بين کوئی کشف کا و نوی رکھتاہے ، کوئی استخارہ کے تل سکھا تاہے ، کوئی تقويم اوريترانكا تاسے ،كوئى رىل اور قرعه سينكتا ہے ، كوئى فالنا مديلة محقوما ہے، برسب محبوثے ہیں اور د نما باز ۔ اِن کے جال میں مرگز نہ مینسنا جا ہے؛ کھ اُور نوم سوف نے اپنے معتقدین برخ دہ طبنی روشن کر دھے ہیں سکن اِ وهر فرمارے ہیں ک كشَّف كا دعوى ركھے والےسب حجُولْے اور وغا باز میں، إن سے سال میں مرگز منس محنِّن بیا ہیے کیونکہ ایسا دعوی کرنے والاخدائی کا دعوی رکھنا ہے۔ ویل بی حضرات اپنے امام کی ان تعری پرغورکریں ، می و باطل میں تمیز کریں اورکسی کی بے جامعیت و طرفداری میں ایما ن حبسی مثاع عز کو گنوا ناکون سا نفع خبش سوداا در کها س کی عقلمندی ہے ؟ اگر آج نبیعد نہیں کرتے تو کل بز قيامن نؤد منبيله موحانے كارحنيفت كا جبيد كھلنے پراكس وقت كعنِ انسوس مناكيا كار كَ يَ هِم نِه إِنْ فَرَضِ مُبِيعِ اواكر دِبا ، بارى تعالىٰ ٺ نه ُ قبول فرمائے اور بر دعا بِكر. اے خدا راہ مرایت اس مسلمان کو دکھا لذَّتِ ایمان کی دولت سے جو محروم ہے اب قارتین کرام ملاحظه فرماتیس که اولیائے عظام وانبیا نے کرام ملک ستیدالانبیا ووالرسیو علیہ وعلیهم القبلون والسلام کے خدا دا وتصرفات کے بارے میں مولوی محدا سمعیل وملوی (المتو في ٢٨ ١٧ هه/ ١٨ ١٨ ) كا نظر يبركيا نها ؟ بارى تعالى شانه في صب معيوب كوايًّا تفطيه الْسَكُونْ شَر اور وَسَدُنَ فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً كَمْرُوكِ سُنائِ أُصِي مامكِ تسنيروا اور باری تعالی شان کے خلیفہ اعظم و ناجرار دوجہاں کے بارے میں موصوف کوں مقطار ہ "جس كانام محمر باعلى ب ودكسى حيز كامخيار نهيل" ك

ل محد اسلمدیل داوی ، مونوی : تقویة الایمان ، ص ۲۵ مل الم الم

افتیار و تفرق ف کے مشلے سے قطعے نظر اوس طرز تکم سے تیور تو ملاحظہ ہوں۔ کیا اِن الفاظ کے رق اور تی مات استارہ بھی اِس امرکا ملتا ہے کہ اِن الفاظ فوکا لیکھنے والا ، نبی اَحرالا ماں صلی اللہ فعالی علیہ وسلم کا اُمتی ہو۔ فعالی و مائک جل جلالا نے اپنے جس ہے مثل بندے کو پور قرآئ ن کیم میں مرتب بھی نام لے کرمنا طب رئیا ، جس کی اُواز سے کوئی اپنی اُواز بلند کرے تو اُسے سالے میں سے متالعے ہوجانے کی وعید سُنا وی ہو ، بزرگان وین نے جس مولائے کا نیات کے اوب کی کُرن بلین فرما تی ہو : سے

ادب گا ہیست زیر آسماں ازعرکش نا *زک تر* نفس کم کردہ می آید جنید و بایزید ایس جا

اسی مستی کا تذکرہ آکس عامیاند انداز میں اِ اگر گولڑ میں بلسنے والا مجھنے گا فضا کی وسعتوں کو دیکھنے کی اب نہیں لاسکتا ، ایک چیکا وڑ مہر ورخشاں کی تا با نیوں کا نظارہ نہیں کرسکتا ، جو بڑکا مینڈک محط بھراں کی وسعتوں سے قطعاً نا اُشا ہے تو اِسس سے فضا کی وسعنوں ، سورج کی تا بانیوں اد صندر کی بھرانی پر کمیا از پڑسکتا ہے ؟ بیر قوخوہ مجھنگے کی کو تاہ نظری ، چیکا دڑ کی محرومی اورج مرشر کے مینڈک کی ننگ دامانی ہے ۔

"الشرصاسب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی " له ایک ادر مقام برموصوف نو ب گھلے ہیں اور وہاں اِسی امرکی تسریح کرنے ہوئے بور اسپنے دلک نی کھائی ہے :

ل فراهميل د بلوى ، مولوى : تقوية الايمان ، ص ٢٣

اس آیت ( ۲۳ میروسلم کے وقت کے کا فرجی اِس بات کے قائل سے کہ کوئی اللہ کے برابر نہیں اور اُسے ک مفابد نهبين كرسكنار كمراين فبتول كواس كي جناب مين وكيل سمجه كريان تتحص اسى سے كافر بوكتے۔سواب مجى جوكونى كسى مخلوق كا عالم بين تصرف نابن كم ادرایادکیل ہی مجررا سس کومان ، سواس پرشرک ایت ہوجا تاہے او کو الله ك برابرنسم اورأس كم مفابل كى طاقت أس كونابت مذكرك له مسلما ہوں کومشرک طہرانے کی وص میں موصوف خارجیت کے سیلاب میں بہتے مۇر حفا نیت سے کتنی دور کی گئے کہ اسلی اللّٰہ جل شانه کے خلیفہ اعظم اور ابنٹ میتھر کی مور توریر اغتيارات مي كوتى فرف نظرته آيا- انبيات كرام اورنبي الانب باعطيه وعليهم الصلاة والسار توبات ہی اور ہے ایک جاہل مطلق اور معمولی شمجہ دار آ دمی بھی زید وعراور اینٹ بیتھوں کے افتیارات کواپنے مثنا ہے کی بنا پر بھی ایک جیسا ماننے کے بیے نیا ر نہیں ہوگا۔ زید و رو کتنے ہی بے اختیار سی ملکن محصر جمی قدرت نے اُنظیب بہت سے اختیارات دیے اہرے اُ لكن ابنط يقرمن با فنيارو باحس - إس كع با وجود كياكهنا - بدأن علماء كي بديورا عفیں اللہ تبارک و نعالیٰ کے خلیعنہ اعظم اور اینٹ بنھوں کے اختیارات و تعرفات میں کو فرق ہی نظر نہیں آیا۔ سنتم ظریفی توطاحظہ ہو کہ اِس کے با وجود ایسے نیمن مسلم حصوات کم مسلما نوں کے مصلح اور ربفارمروغیرومنوانے برابڑی چوٹی کا زور لگایا با تا ہے تاکہ اِس کے اُل زمانے میں مسلما وں کی اگر کوتی ایک آ دھ آئکھ کھی ہوتی ہے تواسے بھی پٹم کر دیا جائے " اینے اِسی کارنامے برنازاں ہیں کہ وُدا سلام کی بے شال فدمت کر دہے ہیں ، ایمان کا لد چىلارىيە بىي - كالنش إيىرىندات كىجى ننهاتى بىي سوھېي ادراينى روش برنلا<sup>ن</sup>انى كرب موصوف نے انبیاتے کرام حتی کر تبدالانبیار علیہ وعلیهم الصّلوة والسلام

خداداد تنسرفات واختيار كا بمو سكمل كرا كاركر دبإليكن ابل انصاف ملاحظه فرماتين كمراج

له محداسله بيل د ملوي ، مولوي : تقوية الإيمان ، ص ۲۸، ۲۸

برجى وغيره كي شان يُول بان كى سے:

میر به بید و این مناصب رفیعه ما دون مطلق در تصرف عاکم مثال و شهها وست می با شند - این کمیار اولی الدیدی والا بصار را می رسد که تما می کلیات را بسرت نو دنسبت نمایند - مثلاً ایشا س را می رسد که نگویند که از عرش تا فریش سلطنت ما سنت یک سله

اب إسى عبارت كانرجم ويا في حفرات كانتون مين طاحظ فرايا جات،

میاسی طرح اِن مراتب عالیہ اور مناصب رفیعہ کے صاحبان عالم من ل و نشہادت میں تصرف کرنے کے مطابق ما دون و مجاز ہوتے ہیں اُور اِن بزرگواروں کو پنچنا ہے کہ تمام کلیان کو اپنی طرف نسبت کریں۔ مثلاً اِن کو جا ٹرنہے کہ کمیں ' عرض سے فرش کے جھاری سلطنت ہے 'یا کے

کیا استم ظریفی کی وا د کوئی دے سکنا ہے کہ اُ دھر بیُر کھکم کہ '' حس کا نام محستہ یا علی ہے 'وہ کسی کے اختیا رات حاصل ہیں اور ملی ہے 'وہ کسی چیز کا مفار نہیں ' کیکن پیر جی وغیرہ کو دنیا دما فیہا کے اختیا رات حاصل ہیں اور وُہ کہ سکتے ہیں کہ 'عرف سن سے فرش ہیں ہارگا ہو اللّٰہ کا معاملہ نفا تو نبایا کہ ' اللّٰہ سا حب نے کسی کو عالم ہیں تھوٹ کرنے کی قدرت نہیں دی' ادر پیر جی وغیرہ کی نشان بیان کرنے کا وقت آ بیا نو بتا دیا کہ یہ عالم مثال وشہا دت ہیں تھوٹ کرنے سے مطلق ما ذون و مجاز ہوتے ہیں ''

وہا بی صاحبو اکیانیا من نہیں آئے گی بہ کیا صاب وکن ب نہیں ہوگا ہتم ابنیائے الم کے ضلاداد اختیارات و تصرفات کا اسس طرح انکار کرکے اپنے بیر جی کے خطبے پڑھنا ، اُنھیں ابنیائے کرام سے بھی مزادوں درجہ بڑھا چڑھا کر دکھانا ، یہ بیر جی کی نبوت کی بنیادیں اُنٹھانا تھا یا اِکس میں کوئی اور ہی راز بہناں ہے ؟ اُن طربنائیے توسہی ، یہ تما شا ہے کیا ؟ نیز ابنیائے کولم

> ل محمد اسمعیل د دانوی ، مولوی ، عراطِ مستقیم ، مطبوعه مطبع صنبانی ، ۲۸۵ اهد ، ص ۱۱۲ کله مراطِ مستقیم اردو ، مطبوعه نامی برکسی لا بهور ، ص ۲۳۷

کے بیے یہ تعرفات ماننے پر نٹرک کا خطرہ باربارٹ نایا ہوا ہے لیکن اپنے بیری و نیرہ کر کس مصلحت یا منفعت کے سخت خدا کا خریب بناکرد کھایا ہُوا ہے ؟

ے پیم سجود پاتے صنم پر درم و داع مواج میں موتن خدا کو بھول گئے اضطراب میں

مفربین بارگاہ الهبیر کے خدا دار تعرفات واختیارات سے بیش نظرا گر کو ٹی مسل اُن سے استعانت واستداد کرنا ہے یا ذوق ونشوق میں ندائیر کلمات استعال کرناہے تو جد خوارج کی طرح مولوی محداسمعیل دہلوی کے نزدیک ایسانتنفص مسلمان ہی نہیں رہتا ملم منترک ہوجا ناکیزکد موصوف کے نز دیک ابنط پیھروں کو پکار نا اور انبیاء واو لیا کو پکارنا ایک بی حبیبا ہے اوراُن کا مشاہرہ ہی بتا ناتھا کہ مبتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے مجى باحس وسركت اور نفع ولقفان مهنيانے سے عاجز ہوتے ميں - چنانحروم لكتے ميں: " اکثر لوگ جو دعوٰی ایما ن کا رکھتے ہیں سوؤہ نٹرک میں گرفتار ہیں۔ اگر کو فی سمجیا نے والااُن بوگوں کو کھے کہ تم دعولی ایمان کا رکھتے ہواورا فعال ترک کے کرتے ہو، سویہ دونوں را ہیں کبوں ملائے دیتے ہو ؟ اُسس کو جواب دبتے میں کہ ہم تو شرک نہیں کرنے ، مکھ اپنا عقیدہ آنبیا د اور اولیا د کی جناب میں ظا ہر رہے ہیں ۔ ننرک حب ہو نا کہ ہم اُن ادلیام انبیاء کو ، بیروں شوں كو ،التَّه ك برار سمجة بكه مبم أن كوالله بي كابنده حبانته بين اورأسي كامخاق برقدرت تعرف کی اُسی نے اِن کو خبتی ہے۔ اُس کی مرصنی سے عالم میں تعرب كرتے ميں - إن كا يكارناعين الله بى كا يكارنا ہے - إن سے مرمانكى عین اُسی سے مدد مالکنی ہے۔ وہ لوگ اللہ کے بیارے ہیں ، جو جا ہیں سو کریں۔ اس کی جناب میں ہمارے سفارتنی میں اور وکیل - إن کے طِلنے سے خدا منا ہے اور اِن کے پکارنے سے اللہ کا قرب ماصل ہوتا ہے اُوز جتنامهم ان کو مانتے ہیں ، اللہ اللہ سے ہم نز دیک ہونے ہیں۔ اسی طرح كى خوا فات بيخة بين الله

له محدا مليل ولوي ، مولوي : تقويتر الإيمان ، ص٠٣

مسي والله تعالى حبيها مها ننا بإباري تعالى حبيبي صفات باكسي صفت مختصه كاحامل مانیا شرک ہوتا ہے۔ لیکن موصوف کی سینٹرزوری اُورستم ظریفی کا اندازہ کون کرسکتا ہے جمیم مسلمان كقته بي مهم انبيات كرام وأوليات عظام كوالشرتعالي كه بندس اوراسي كي مخلوق جانة بين وإن بزرگول كتصرفات كوبارى تعالى شانه كاالعام وعطيه مانت بين ، حبس كا مدر نی سے ہوتو معجز ہ اورولی سے ہوتو کرا مت کہلانا ہے۔ اس کے با وجود موصوف اسے شرک واردية اور إسلامي وايماني وضاحت كوخرافات بكنا محمرات بين حبب مسلمان اين بزرگوں کو ز خدا حبیبا یا اُس کے برابر مانتے ہیں اور نہ خدا کی صفاتِ مختصر کا حامل حانتے ہیں مر شرک کہاں سے آگیا ؟ اگر مثبتین کے دلائل موصوف کے زریک ناقابل لقین تھے تو وہ الس عقیدے کو زیادہ سے زیادہ غیر ا بن کہ سکتے تھے، دلالل کو کمزور مظہرا سکتے تھے لیکن جب مسلمان اپنے بزرگوں کو خدا کی وات وصفات میں نٹریک نہیں کرتے تو معلوم مگوا محم دہری صاحب نے ہی سلما نوں کو مشرک قرار دے کر اپنا ستوق مکفیر گوراکنے کی غرض سے المترتعالى كومقام الومهيت سے أمّاركر بندول كى صف بين لاكركو اكر ديا ہے ۔ آخر وُه مجى مغلق بین الله بوادرا سے تعرفات بھی کسی کے عطافرمودہ بوں تب ہی انبیائے کوام واوبیاتے عظام کے تسرفات سے مطالفت ہوگی اور شرک لا زم م سکے گا۔ بیکن اس شرک کو تا بن كرف سے بہلے أكومبيت سے مانھ وھونا براتا ہے كيونكه الله تعالى كومخلوق اور أس كے اختيارات كوعطائي ماننا لازم آباب ورنه شرك كاحكم صاور فرما نامحض ايك خيال خام ، نرا تحكم ادرسینه زوری کے سوا اُور کی نہیں موصوف مزید تکھتے ہیں:

مجن کو لوگ پکارتے ہیں اُن کو اللہ نے کیے فررت نہیں دی رنزفا ندہ بہنیا نے کو رزف نہیں دی رنزفا ندہ بہنیا نے کو ر زفتھان کرنے کی ۔ اور ہو کتے ہیں ، بدلوگ بھا رہے سفار سٹی ہیں اللہ کے اسو اُس کو سو اُس کو بسو اُس کو بنات اللہ نے ہوجو وہ نہیں جا نیا ۔ اِس آیت ( ہے ) سے معلوم ہموا کہ تمام آسمان وزین ہیں کو کا ایسا سفار شی نہیں کہ اس کو مانیے اور اُسس کو پکاریٹ فوکھے فائدہ یا نقصان کینے کی لے

له که اسملیل د بوی مولوی انقویهٔ الایمان ، ص ا

وہ بی صاحبو آآخر تیبا مت نے آگر رہناہے۔ حساب و کماب ضرور ہوگا مجلا یہ تم فالغ کس برتے برہے کہ آبت بیش کردہ بیں لفظ (یَخبُ کُ دُتَ) موجود ، خود اِس کا ٹرج کیا پورے ہیں ، اِس کے باوجود نشر کے کرنے وقت کھ دیا کہ" جن کو لوگ پکا رہتے ہیں ۔ کیا یعبدوں بن پُوجے کا مطلب پکارنا ہے ؟ آخراتنی دیدہ دلیری سے قرآنی آیات کے مفہوم و مطالب بی دن دیا ڈے بیمنوی تخ لیف کس برتے برہے ؟ اگر آب حصرًات خون خداسے عاری نمیں ہوگئے اور صبح تیا مت کے منکر نمیں توخدا کے لیے اِن امور برغور تو فرمائیے: ا - اِس آبیت کے کون سے لفظ کا بیمطلب ہے کہ اسب یا رو اولیا، نفع و نقصان کی قدرت نہیں دکھتے ؟

۲- آیت میں کون سالفظ اس بان بردلان کرتاہے کر انبیاء وادبیا مسلانوں کے سفارشی نہیں ہیں ؟

سر- یہ کہاں سے معلوم مُرواکہ آسمان وزمین میں کو نی کسی کا سفارشی نہیں ہے ؟
ہر آیت تو بُنوں کے بارے میں ہے تیکن آپ کے امام کو کہاں سے معلوم مُرواکہ انباً
و اور با مرجمی بتوں کی طرح این طبیقر ہیں ؟

تارئین کرام ا پیط سورہ یونس کی زیر بجث آیت کے الفاظ ملاحظہ فرمائین ناکر مفہم سیجھنے میں اسانی رہے :

"وَيَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَصُرُّهُمُ مَ يَعُوُلُونَ هُوُكَاء شُفَعًا وَكَاعِثُ مَا اللهِ قُلْ أَشَبِّتُونَ اللهِ بِمَا لَا يَعُلُمُ فِي السَّمُوتِ وَلا فِي الْاَدْ ضِ سُبُحَا نَهُ وَ تَعَالَىٰ عَتَما يُشْرِكُونَ وَ

خود مولوی محد اتعلیل وہلوی (المتوفی ۴ م ۱۲ هر ۱۷ هر ۱۸ م) نے اِسس کا ترجمہ کو رکیا ہے؛

" اور کو بحتے ہیں ور سے اللہ کے السی چیزوں کو کہ نہ کچیہ فائدہ ویں اُن کو ، نہ

کچھ نفقعان ۔ اُور کتے ہیں، یہ لوگ سفار شی میں اللہ کے پاس سے کہد ، کیا

- بتاتے ہوتم اللہ کو جنہیں جانتا وہ آسا نوں میں اُور یزنہ میں بو سووہ نرالا
ہے اُن سب سے جن کو یہ شر کی بناتے ہیں۔' کے

له محد اسمعيل داوى ، مولوى : تقويدً الايمان ، ص ٢١

ما یہ بیت بیت بیت تو سکے تی میں نا زل مجوئی مجلم مفسرین نے مِن و وَنِ اللّهِ سے مُبت مادہ بین علادہ برین تفسیر قرآن بالقرآن سب سے مقدم واعلی ہے۔ مِنْ دُونِ اللّهِ بَا فَعْنِیر موری بیت بین مالا کا کینفعہ محمد کو کا کیفٹو کھی گھی ہے۔ انسان کو مجبور محض کھی انا ، ایمان کے ساتھ نفع و نفقان بہنچا نے میں مُبت ہی مجبور محض ہیں۔ انسان کو مجبور محض کھی انا ، ایمان کے ساتھ کی قال کی اُنکھ پر محمد کی میں نرید وعرو سے لے کو کو ایسا نوں میں نرید وعرو سے لے کو اوریا تے کو ام وانبیاتے کو ام علیم السلام کے سب کو باری تعالیٰ شانہ نے علی قدر مراتب انعے و نفع و نفعان بہنچا نے کی طاقت دی ہے۔

وہ کی صاحب موصوف نے بہاں ہاتھ کی صفاتی کا جوکرتب دکھایا وہ محیر العقول ہے۔
انجاب کو مبت بیت وں کا نہ تو برضا و رغبت کفریس بڑے دہنا کفرنظر آیا ، نٹر اُن کا مُبقوں کو اپنا سفارشی مانتے تھے۔
اِنجا دہلوی سرکاریس کفر مظہرا ، اُن کا کفرلس بھی بنایا کہ وہ مُبقوں کو اپنا سفارشی مانتے تھے۔
مومون کی نظرمرف اِس اَخری کفریچ کیوں بہنچی اور بہلے دونوں کفریات سے کیوں نظے ریب
مومون کی نظرمرف اِس اَخری کفریچ کیوں بہنچی اور بہلے دونوں کفریات سے کیوں نظے ریب
مقربین ہارگاہ الہیہ کو مجبور محفق ثابت کرنے کی نلائش میں دہتے ہتے ۔ خوارج کو اِس کے سوا موارہ کارہی نہیں کہ وہ تو کسیوں طرح بیارہ کارہی نہیں کہ وہ تو کسیوں طرح بلے جو آیات مُبقوں کی طرح مجبور محفق کھڑا کر ایف میں انہیا دواویا، پرتہاں کرے ، اِس طرح بزرگوں کو مُبقوں کی طرح مجبور محفق کھڑا کر ایف میں انہیا دواویا، پرتہاں کر کے ، اِس طرح و کفر کی توپ دا نے تہ رہیں ۔ موصوف نے ایک مقام برل کا کہ کارہی کہنا ہو کہ جو رمحف محمد اگر ، دین وایمان کے ساتھ شرافت کی صد بھی برائیا سے کہ وہ محمد صول اللہ صلی اللہ نعالی علیہ وہلم کے اُس می کی تیت تردی سلیا نوں سے انتا میں ہے کہ وہ محمد سول اللہ صلی اللہ نعالی علیہ دیلم کے اُس می کی تیت تردی سلیا نوں سے انتا میں ہے کہ وہ محمد سول اللہ صلی اللہ نعالی علیہ دیلم کے اُس می کی تیت تردی سلیا نوں سے انتا میں ہے کہ وہ محمد سول اللہ صلی اللہ نعالی علیہ دیلم کے اُس می کی تیت کے اس عبارت رغور کریں ،

"الله ت زبر دست مے موتے ہوئے ایسے عاجز لوگوں کوئیکا رنا کہ کچھ فائیوہ اور نفقان نہیں بہنچا سکتے ، محص بے انصافی ہے کہ البے بڑے شخص کا مرتبہ ا بسے ناکارہ لوگوں کوٹا بت کیجے '؛ لے

و المعیل والوی عمولوی : تقویة الایمان عن ۵ م

اے مرعی اسلام ، اے کل طبیہ کے ہم اہی ایک اخبیائے کرام کی کے ہے ، عاہر اور ناکارہ وکوں سننا تھے گوارا ہے ؛ خولنرکرے کر تیراجوا ب اثبات میں مو تعفر رسالت جوجان ایمان ہے ، جس کے بارے میں تُعفِّر دُوْدُ ہُ وَ تُحوِّر دُوْہُ ارشا وِرخن ہے لیا است جوجان ایمان ہے ، جس کے بارے میں تُعفِّر دُوْدُ ہُ وَ تُحوِّر دُوْہُ ارشا وِرخن ہے لیا تو ہیں وَنقیص ؛ کیا اُس سرکار ابرقرار کی اپنے نبی کو عاجز اور ناکارہ کہنا تعظیم و تو فیرہ یا تو ہیں و نقیص ؛ کیا اُس سرکار ابرقرار کی تو ہیں کرنے والا وولت ایمان سے محوم ہوجا تا ہے یا مسلمانوں کا رمبر بیشیوا ، مصلح اور ریفار مربی بیشیوا ، مصلح اور کیا تھا در الاحق کی تو ہیں کرکے بیجا تا ویلوں کا سہارا تلات کی تو ہیں کرکے بیجا تا ویلوں کا سہارا تلات کی تو ہیں کرنا خفد اللہ کو اُور چوکش میں لانا ہے ۔ اِس سے جی زیادہ تو ہیں آمیز الفاظ اُور طاحظ فرائے جاسے یا جہا ہے ؛

م ہما راحب خانق اللہ ہے اور اُسی نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی جا ہیے کہ لینے کا موں پراُسی کو بکا رہی اور کسی سے ہم کو کیا کام ؟ جیسے جو کو تی ایک با د شاہ کا غلام ہو بکا تو دُہ اپنے ہر کام کا علاقہ اُسی سے رکھتا ہے ، دُوسرے باد شاہ سے نہیں رکھتا اور کسی مجر ہڑے جار کا تو کیا ذکر ؟ کے

له محد المعيل د اوى . مولوى : تقوية الايمان ، ص ٥٠ ، ١٥

مكراً سى كامخلوق اوراً سى كابنده سمجة تنص أوراً ن كواسس كم مقابل كى طاقت نا بت بنیں کرنے تھے گریمی' پکارنا' منتیں ماننی ، نذرونیاز کرنی ، اُن کو اینا کل اور سفارشی سمجینا ، بہی اُن کا کفرو رشرک تھا۔ سوجو کوئی کسی سے بر معاملہ كرے ، كو اس كوالله كابندہ اور مخلوق ہى سمجھ ، سوابُر جَهل اور وُہ سرك بيں

معلوم ہوتاہے کرموصوف انبیائے کرام کی دشمنی میں اتنے مغلوالل موجکے نفے کہ اُن کے زدیک مرف و بی امور کفروشرک موکرره گئے منفه جن سے ظلمتِ انبیاء کا اظهار ہونا ہو۔ مذکورہ عارت مي والوى صاحب كونه نوكفًا ركاكا فررمنا كفرنظراً يا، نداك نكا بُتو سكو يُوجنا بي موصوف كي ترجد کے خلاف تھا بکر وہ لوگ جو اپنے بنوں کو مدد کے بلیے پکارت ، اُن کی منیں مانتے ، نذرو نیازچڑھاتے اور اُنھیں اینا وکیل وسفارشی سمجھتے ، اُن کے کفر کا عرف اِسی میں حصر کرتے بہتے مان تکودیاک" بہی اُن کا کفروشرک تھا! اناکہ بُنوں کے ساتھ بیمعاملہ رکھنا یفیناً کفروشرک كوهم ندأن كے اندرنفع و نفضان سينجانے كى صلاحيت اور نه خدانے أسمنين كسى كا وكيل و سفار منی بنایا لیکن بُتول کے محبور محض اور مبغو عن ہونے کو ابنیاد واولیاء پرجیسیاں کر کے پر ا پی خارجیت بر مرتصد بن ہی کی ہے - ویا بی علماء عوام الناس میں اینا بھرم رکھنے کی غرض سے کھ دیا کرتے ہیں کہ ہم مرگز شفاعت کے منکر نہیں بکم انہے یاء واولیاء کی شفاعت کے تما کل اور نی کرم صلی النترنعا کی علیہ وسلم کوشفیع المذنبین ماننے ہیں۔ بیکن دہوی صاحب تبار ہے ہیں کر ہوکسی کو اپنا سغارشی سجھے وُہ ابوجہل جیسا مشرک ہے۔ کیا وہابی حضرات کے بے اپنے الم ك فتوت سے بجنے ، خارجی یا ابوجهل حبیسا ہوجانے سے بچیاؤ كاكوئی را سنذہے ؟ تُنكَي كے ليے مزيد عبارتيں ملاحظ فرما ليجي:

الوقى كى حايت منيى كركتا " ك

لم محراسکیل والوی ، مولوی : تقویتر الایمان ، ص سرا - به س ك ايضاً ؛ ص ٢٣

"كوتى كسى كاوكبل اورهما بنى نهيس بننے والا يا كه آپ حضرات كى مزيد نسلى كے بيے موصوف نے خو د زبان ِ رسالت سے اعلان كرداديا ہے: انگھتے ميں :

" میں آپ ہی ڈر تا ہوں اور اللہ سے ورسے اپنا کوئی بچا و نہیں جانیا ، سو دورے کوکیا بچا سکو س کائے کے

و اللہ کے ہاں کامعامد میرے اختیارہ باہرہے ویاں میں کسی کی عایت نہیں مرکنا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا '' تا

الميكم موصوف في سورة زمركي ابك آيت ميش كرك يُون اپناايٹي فتوني واغ ديا ہے.

" إس آیت ( ق م ) سے معلوم ہو اکہ جو کو ٹی کسی کو اپنا تھا یہ سجھے ، گو یہی جان کر کم ایس کے سبب سے خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے ، سو وُہ بھی مشرک ہے اور جمونا اور اللہ کا ناشکر' یک

له محداسلميل دبوی، مولوی: تعويتالايان، ص ۲۳ كه ايضاً: ص ۲۳ سلم ايضاً:

٥ محداسليل داري، مولوي: صراط تقيم، ص ١٤٥

وه توباد شاه کاامیرہ ، نیچ رول کا نظائی ، جو چور کا جمایتی بن کرا سس کی سفار شرک نامی کا دن سفار شفا عدد بالاذن سفار شفا عدد بالاذن کے بین کا دن کے بین کا کہ

معلوم نهیں اپنے سادے مربدین کو بخشوا نے والے سیدا حمد صاحب کیوں خدا کے بٹریک بی بیٹے سے اور دُوسری طرف کیوں جوریا چوروں کا بھانگی بننے کا شوق بُوراکیا ۔ اگر کوئی وہا بی عالم یوفوائیں کہ کہدا تشریعا کی سنے خود ہی کرم نوازی سے عالم یوفوائیں کہ کہدا تشریعا کی سنے خود وہا یا جائے :
ایساوعدہ فرمایا نھا ، نو اِس سیسلے میں ہماری ورج ویل گزارشا ن پرغور فرما بیاجا تے :
الہ اگر آپ حضرات یہ فرمائیں کہ مربدین میں سے کسی نے سیبرا حمدصا حب سے سفارسش

له مراط مستقیم از دو ، مطبوعه لا بهور ، ص ۳۱ له محداک معیل د پلوی ، مولوی : تفویترالایمان ، ص ۷۹ - ۷۰ کرنے کی درخواست نہیں کی تھی کہ مشرک قرار پاتا ، سببداحدصاحب نے بھی اپنے مردیو کی خشش کے لیے سفارش نہیں کی تھی ناکہ یہ کہا جاسکے کہ وُہ خدا کے سٹر کیک بن بیلے بھر انڈ تعالیٰ نے محف اپنے فضل سے بیخ خش کا مزدہ سے نبایا تھا اور سببد صاحب کی بیریے منسلک کر دیا تھا۔ توہم عرض کریں گے کہ کہا کہ سے نزدیک باری تعالیٰ شان اپنا ٹر کی بنا یا کرتا ہے ؟

٧- يه وعدة تخشش يا مزده كفايت ستبداحدصاحب كى سيت بر مى كيون مخصر كيا كيا ؟

سر- بقول وبلوى صاحب أوهر توستبرالانبيار صلى الله نغالى عليه وسلم كى لخت ِ عبر فاطه رهني الله

تعالی عنها یک کے بارے میں ایسا مزوہ ند سایا گیا سکیں اِدھر ستبد صاحب کے جمعے

مربدین کے متعلق بیغونتخبری مُنائی گئی، تو اِن حالات میں خاتونِ جنت سے سبّداعد <del>می آ</del>

كے ہرمريدى شان آپ حضرات كى نظر ميں زيادہ أبوئى يا تنين ؟

ہ - وہوی صاحب کے نز دیک شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی صاحبزاوی بمک کم

مربدین کود نیا میں ہی کجشوالیا۔ اِ ن حالات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ

اونجارها ياستداحدصاحبكا ؟

۵- د بلوی صاحب کی تفریجات کے شخت حضور علیہ الصّلوة والسّلام، شفیع المذنبین میّوئے م

4 - سیّراحمدصاحب نوچوریاچوروں کے تفائکی نہنے لیکن اُن کے رب نے اُنھیں چور اور چوروں کا تھانگی بنا دیا یا نہیں ؟

ے الے چٹم اشک بار ذرا دیکھ تو سی! برگر بوہد رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو

و مرصوف این نبی ارکا عالمی ریکار د مرصوف این نبی کو افضل ارسل مزور کتے ہیں قربین انسب بارکا عالمی ریکار د لیکن اس کے ضائص کے قائل نہیں ، بلکہ دیگررسولوں کے مقام ہر دکھتے تھے جنانچ اُ تھوں نے خود کو ں تعریح کرتے ہوئے اپنے نی کے دوسر ہے مقام کا ذکر کیا ہے:

"جو خوبیاں اُور کمالات اللہ نے مجھ کو بختے ہیں ، سو بیان کرو ، وہ سب رسول ت

کہ دینے ہیں اُسجاتے ہیں ، کیونکہ لِنٹر کے بی میں رسالت سے بڑا کوئی مزینہیں ہے

یدرست ہے کہ اُدمی کے بی میں رسالت سب سے بڑا مرتبہ ہے تیبن قرآن کریم کی تقریح کے

طابق بناف الدُّسُ لُ فَضَدُّ اَ بَعْضَہُ مُ عَلَیٰ بَعْفِ ۔ نبی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انفلالسل

ادبی النبی ہیں۔ آپ کو تعین الیت کما لات سے بھی نواز اُلیا ہے جو دو سرے رسولوں کو منیں

لے۔ اگر آپ کے سارے کما لات رسول کہ وینے میں اسکتے تو لفینیا ہی ہے موصوف کو مررے

بیانا، خصالت میں مطور ایسانہیں ہے۔ آپ کی مجملہ خوبیوں کو رسول کہ دینے میں محصور
بیانا، خصالت میں مطابق ایسانہیں کے۔ آپ کی مجملہ خوبیوں کو رسول کہ دینے میں محصور
بیانا، خصالت میں مطابق ایسے میں ایسانہیں ہے۔ آپ کی مجملہ خوبیوں کو رسول کہ دینے میں محصور

"اس شہنشاہ کی تریہ شان ہے کہ ایک آن بیل کی کم کن سے بیا ہے توکر وڑوں نبی ایک کم کن سے بیا ہے توکر وڑوں نبی اور ولی میں اور ولی اور اور ولی او

المنكريم ملى الله تعالى عليه وسلم كو بارى تعالى شائه و من الم بنايا اور قرآن كريم مي

له نمرانم نیل د بلوی ، مولوی : تعوید الایمان ، ص ۱۱۳ نگ ایفناً : می ۴۵ ، ۴۸

مام يركون تفريح كرتے ميں ا

اس امرکا واضح اعلان فرما یا ہے۔ بقول دہوی صاحب اگر آپ سے کر دڑوں ممبروں پہتے ایک بھی پیدا فرما دیا جائے تو آخری نبی ہمارے آقار ہیں گئے با آنے والا نبی ہارگرانوں آخری نبی نہیں ہوگا تو ممسرکہاں ہوا ؟ اگر وہی آخری نبی ہوگا تو بیکل م اللّی کی تحذیب ہوگی جومحال ہے۔ دربی حالات آپ کا مثل کیسے بہیدا ہوگا ؟

الله حبیب خداصلی النہ نفالی علیہ وسلم کو رحمۃ للغلمبین بنایاگیا اور کلام اللی ہیں اعلان وابائی ہم علین کے دائر ہے بیں ساری مخلوق آئی ہے۔ جو بیدا ہو چکے اور بیدا ہوں گے، اُن ہی سے ایک فرد بھی اِس زمرے سے با سرنہیں۔ آپ کے ہمسر بن کر آنے والے بی جو ایک اِسس زمرہ سے باہر نہیں ہوں گے، وہ بھی ہما رہے آقا کی دحمت کے مختاج ہوں گے، محمد برابری کہاں ٹبوئی ؟ اگر اُس آنے والے کو مضور علیہ الصلاق والسلام کے لیے بھی رحمۃ للغلین بنایا گیا تو فیز دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للغلین ندرہ بھی اُس کی تکن بیب پر منتج اسے والے کو دیما ورب مورت بھی کلام اللی کی تکن بیب پر منتج اسے والے کی دعمۃ للغلین کے مختاج ہوگئے اور بہصورت بھی کلام اللی کی تکن بیب پر منتج ہوگی۔ بھر ہم سر کیسے آئے گا ؟

ا اس طرح بے شارخصائص موجود جن میں وُوس کے شرکت محال ہے مثلاً آپ یوا میثان تسب سے پہلے آپ کا تر پیدا ہوا ، آپ باعث ایجا وعالم بیں جبلاوُ وسے کویدا وصاف اب کیسے ساصل ہوں گے ؟ اسی طرح آپ کا دین آخری دین ، آپ کی شرلیبت آخری شرلیبت ، قرآن کو کریم آخری کتاب ، وُوسرا آٹے تو کلام اللّی کی کذیب اورا او بہیت کاخانم ہوا اور یہ محال سے پھر کر وُڑوں کہاں سے بیدا ہوں گے ؟ اِسی طرح نبی کرم صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم بوز حشر سب سے پہلے اُ مطیب گے ، نواء الحجد آپ کے مبارک ہا تقوں میں بوگا ، مروز حشر سب سے پہلے اُ مطیب گے ، نواء الحجد آپ کے مبارک ہا تقوں میں بوگا ، گھرانی آپ کے جھنڈ سے سے ہوں گے ، نواء الحجد آپ کے مبارک ہا تقوں میں بوگا ، کھریت کا اور نہوں گے ، پیا ہوں گے ، نوام محمود پر آپ رون آ اور وز ہوں گے ، پیا کے مبارک ہا تا کہ کہ اُ ہے سب سے پہلے آپ گریت میں واخل ہوں گے وغیرہ بہت سے کمالا سے بیں چومرف آپ کوعطا ہوں گے لیکن باری تعالیٰ نے م ن کا اعلان آپ عبیب

صلى الله تعالى عليه وسلم كى زبان مبارك سے كروادبا ہے۔ اگركسى دُوسرے كوير صفات دى جائيں توخدا اور رسول كا حجوا ا ہونا لازم آئے گا اور دُوسرے كو اگرير كما لات نه رب كئے توده آپ جبيبا كهاں بُوا ۽ گويا ؛ ب

رُخِ مصطفیٰ ہے وُہ آئینہ نہیں حیں کے رنگ کا دُوسرا نرکسی کے وہم وگمان میں ، نے وکان آئینہ ساز میں

نارمین کرام کاشابد برگمان ہوگا کہ وہوی صاحب صرف اپنے نبی کے نصا کف سے چڑتے تھے کیں درست حال برجی نہیں ہے۔ کیں درست حال برجی نہیں ہے۔ جب ضائص دیکنا ٹی کی کرسی سے آٹار کرعام رسولوں والی دوسری کرسی پر بہ ظایا ہے تواعواز والی کے لیے کہ کہ ایسا نہیں کیا جاتا یہ موصوف بہاں سے بھی اٹھا کر اپنے نبی کو ایسے انہیاء والی میں کہ کہ کہ کہ کہ ایک کا میں کیا جاتا کہ موصوف کی زبانی لانا ضروری نہیں ، جن کو ماننا محض خبط ہے۔ آئی ہے والی منصب کی کہانی خودموصوف کی زبانی ہی گئن لیے :

م بعند بینم آئے سووہ اللہ کی طرف سے بھی حکم لائے کہ اللہ کو مانیے اور اُس کے سواکسی کون مانیے اِور اُس کے سواکسی کون مانیے اِور اُس

" مبرے سواکسی کوما کم و مالک نه جا نیٹواورکسی کو مبرسے سوانہ ما نیٹو! کے " "الٹرکے سواکسی کونہ مان ! "که

اورول كوماننامحض خطب يوسي

ا دی گنا ہی گنا ہوں میں ڈوب جائے ، محض بے جبا ہی بن جائے ، برایا مال کھانے ہیں گئا ہی گنا ہوں میں ڈوب جائے ، برایا مال کھانے ہیں کچے تقسور نہ کرتے اور کچے معبلائی براٹی کا انتیاز نہ کرسے مگر تو بھی مثر ک کرنے سے اور اللّٰہ کے سوائے اور کسی کو ماننے سے بہترہے '' شہ

ه مناسل و الموی ، مولوی : تقویترالایمان ، ص سهم کم ایصناً : ص یه المیناً : ص یه مسلم کم ایصناً : ص یه مسلم کمنا ایصناً : ص یه مسلم کمنا ایصناً : ص یه مسلم کند ایمناً : ص و م

د ہلوی صاحب نے خود اپنے نبی کی زبان سے بھی ہیں اعلان کروا دیا" ناکر سند درہے آور ہوتہ: ' کام اُ سے :

ا سب بوگوں سے المبیاز مجھ کو بھی ہے کہ اللہ کے احکام سے میں وافق ہوں • اور لوگ غافل، سو اُن کو اللہ کا دین مجھ سے سیکھا چاہیے یہ کلم

اور دول عافل، سوان توالد کا دین جوسے کی تا بات کی کا تعارف گیرں کروایا ہے کروہ ہے ہے۔

ہوسی گرسی پر بیٹھا کر و ہوی صاحب نے اپنے نبی کا تعارف گیرں کروایا ہے کروہ ہے ہا۔

کام سے واقعت سے اور لوگوں کو سکھا یا کرتے ہے لیعنی ایک مولوی صاحب ہی سمجے لیجے مارائی علی والا معاطمہ بیماں زبر بحبت نہ بہ بر کہ دین کی جو واقعنب شی اُس کے مطابق وہ خور بھی کا رائی یا نہ بین کو بیماں ہے اٹھا کرائی یا نہ بین کو بیماں سے اٹھا کرائی منصب سمجی کسی فدر فابل احترام ہے ، لہذا موصوف نے اپنے نبی کو بیماں سے اٹھا کرائی کو سے مالی اور ذرا لاگ لبیٹ کے شاتھ اپنے نبی کا تعارف گیوں کروایا ؛

کوسی پر بیٹھا یا اور ذرا لاگ لبیٹ کے شاتھ اپنے نبی کا تعارف گیوں کروایا ؛

کا سروار یک لیوں کے دھری اور کا ڈوبیندا ر، سو اِن معنوں کو ہر سیخیر اِنی اُسٹ کی اُسٹ کا سروار یک کا سروار یک گلا

له محراسلميل دم وي مولوى: تقوية الايمان ، ص ٥ مله ايضاً : ص ١١٥ مله الفار : ص

مرصوف نے سمجھا دیا کہ ہارے نبی کا احترام محض اسی طرح کا ہے جیسے گاؤں کے وره دیں اور زمینداروں کا ہونا ہے۔ گویا دہوی صاحب کے نبی اپنی اُ من کے چود حری صاب هے۔ اس کُرسی یہ بھا کر بھی مو صوف کو کچھتا نا پڑا کہ منرعی صینیت بذہبی لیکن نبی صاحب ریادی لیاظ سے تواب بھی معظم رہ گئے۔ ہمت کرکے اپنے نبی کوبیاں سے بھی اُٹھا کر چیٹی ک<sup>ر</sup>سی پر بناديا أدريون أن كا تعارف كروانا شروع كيا :

انسان البي ميں سب بھاتى ہيں ، جربرا بزرگ ہووه برا بھاتى ہے سوأس كى برے بھائى كى سى عظيم كيے " ك مضن الليك مقرب بندس بل ، وهسب انسان ہى ہيں اور بندے عاجز اور ہارہے بھائی۔ کے

موصوف کوا نبیائے کوام کی بڑائی سے توخاص جڑتھی۔ پہلی عبارت ہیں جُول کراپنے نبی کو رُاہِ اِنْ اساری اُمت کا بڑا بھاتی اور بڑے بھائی کی ستی عظیم کے لائن کر بیٹھے تھے لیکن فرا سنجل گئے اور اکلی عبارت میں بتادیا کہ بڑے چھوٹے کی بحث میں بڑنے کی عزورت منیں بس ا تایا در کھو کرہمارے برنبی صاحب ہمارے بھائی ہیں۔ مفوری دبر لعد اس برجھی تلملا اُ سطھے بزكر موموت وہل كے مشہور ومعروف خاندان كے ايك فرد تھے كسى كو اپنے برا برسمجيں مرزدا منظلات تھی۔ لنذا فرراً اپنے نبی صاحب کو بهاں سے بھی اٹھایا ادرسا توب کرسی پر بھا کر أن كم منسب ومرتب كالحاظ ركف كي يُون تلفين كرني شروع كردى:

م م این بردگ کی شان میں زبان سنجها ل کر بولو او رج <del>بشر</del>ی سی تعربیب ہو، سو ہی کرد ، سواس میں هی اختصار بهی کرو ب ت

فِغَالِيضَنَّبَى كَامْقَامِ مُطلقَ لِبْتُرْجِبِيا بْنَايا ، هرأيرا غيرا ننقُونِيراحبْني تعريف كامستق عُهْرَا ، ر بر اتن کا حقدار برابا جایک عام انسان سے مجی کم ہو۔ اِتنے بریمبی دہوی صاحب کے دل کو لىكىن ئېونى كېزىك عام انسان يجى كخوا شرف مخلونى كاليك فرد بوتا سے۔ للذااپنے الم المان ، ص ١١١ مولوى ؛ تقوية الايمان ، ص ١١١ م مولوى ؛ تقوية الايمان ، ص ١١١

ك الفاً: مح ١١

نى كوا كلوي كرسى يربيشاكر فون اعلان كياكيا: " اِلس بات میں اولیاء اور انبیاء ، جن اور شیطان میں ، سجو ننہ اور پری ير کيوزن ميں يا له " خواه بیعقبده انبیاء اور اولیاد سے رکھے، عواه بیراور شهید سے، خواه ألمام ادرامام زاوے سے ،خواہ مجوت اور بری سے اللہ "كسى انبياء واولياء كى ، يىر شهيدكى ، تجوت يرى كى بير شان نهيس! ت ئىم جۇكە تى كەا نېيادوادليام كى ،اماموں شهيدوں كى ، مُجُوت يړى كى ، اس قسم كتعظيم كرا ... سوان سب باتون سے شرك ثابت بونا ہے يا كا ﴿ جِوْكُونَى كُسَى نَبِي اور وَلَى كوياجِنّ اور فرتُنتُهُ كويا امام اور امام زاده كويايس اورنسميدكو يانخومي اورر"مال كويا جفاركويا فال ديكھنے والے كويا بهمن الشي کو پائٹیوٹ اور پری کوابساجانے اورا کس کے حق میں بیعقبدہ رکھے،مو وه مشرك بوجاتا ب اوراس ايت ( الم ) سيمنكر " هي "جولگ پہلے اور مجھلے ، اوی اور جن جی سب مل کر جرائیل اور سینم ہی ہے ہو ہائیں تو اِکس ماک الملک کی سلطنت میں اُن کے سبب تجھ رونی نہ بڑھ جائے گی اور جوسب لوگ مل کرشیطان اور دخال ہی سے ہوجا تیں تواس کی رون گھنے کی نہیں اِگ

مرصوف نے اعلان فوا دیا کہ ہارے نبی صاحب علم واختیا رہیں جن ، مجنت ادر بذ جیسے ہیں تیعظیم و توقیر کے لحاظ سے اِنخیس جن و مجنوت ویری کے زمرے میں ہی دکھاجان نوکوئی مضالّفہ نہیں ۔ اِن کے وجود سے خداکی بادشا ہت میں کوئی رونتی نہیں ہے یہ

له محدا سلمبيل داوى ، مولوى : تقويترالايمان ، ص ٣٣ كله ايضاً : ص ٣٩ ٢٩ كله ايضاً : ص ٣٩ ٣٩ كله ايضاً : ص ٣٩ ٣٩ كله ايضاً : ص ٣٩ ٢٩ كله ايضاً : ص ٣٨ كله ايضاً : ص ٣٨

رور کی تسق اِس برجمی سر برگوئی-اپنے نبی صاحب کو بہاں سے اٹھا کر نوبر کرسی پر بھا یا جا گا' اور اُن کا ابسا مرتبہ بتا یا جا آ ہے جس سے کم رُتینے کی کوئی چیز کا ثنات میں نہیں مل سکتی۔ مثلاً: \* سب انبیاء اوراولیاء اُس کے رُور وایک وَرهٔ ناچیز ہے بھی کم تر ہیں 'اِلے کے \* اُوریہ لقین جان لبنا چا ہیے کہ ہرمخلوق بڑا ہویا چیوٹا اُوہ النڈ کی شان کے آگے چمارسے بھی ذبیل ہے 'اِلے

یہ جہ وہلوی صاحب کے نبی کی آخری شان ، امتیازی مقام کراگر اُسے ایک ذرہ ناپیز کے ما تعذبوصوف بارگاہِ خداوندی میں بیش کرتے میں ، تو اُن کا مجبوٹا غدا ، اُن کے ابلیلے نبی کواکس ذرهٔ ناچرنسه بهی کم نرشار کرنا ہے اور دوسری د فعہ حب و کا پنے نبی کو ساری مخلو ق ست بارگاہ خداوندی میں مقابلے کے لیے حاضر کرتے ہیں ، تو زمرہ مخلوق سے الگ ہوی سا كادريافت كرده كوئى جمار تعبى بيد، ومحى حاخر بوجانا بيد فداست موصوف مقابلر وات بين. مولوی محدا سنعبل دبلوی اس مفاسلے کا نتیجہ خود گوں سناتے بین کرخدا کے مقابطے میں چمار اتنا ولل نبين بصص قدرسارى مخلوق ادرموصوف كاخيالى نبى وبيل بعد و لعووبالمدمنها) يرضا مولوي محدا تلميل د طوي ( المتونى ١٢٢٧ه ١ /١١٨) اورا أن كے عبله تلبعين و عقدین کا نبی -لیکن ہارینی وہ بیں جوعرف ہار بی منیں ملکہ ساری کا ننات حتیٰ کہ سامے مول کے نبی اور جمله رسولوں کے سردار و سرور میں ۔ رو لؤں جہا نوں میں حب کو جو نعمت ، رحمت ، عظمت، فضیلت ملی یا ملے گی وُہ اُنہی کے صدقے ، اُنہی کے یا حضوں ملی اور ملے گی کبوں کم باری تعالیٰ شانهٔ نے اُر نہیں رحمنہ تلعلمین آوراپنی نعمتوں کا تقسیم کرنے والا تبایا نہے۔ اُمنہیں اپنا خلیفہ اعظم و ناسب اکبر بنایا اور ساری کا ٹنا ت کو اُ سی محبوب کی خاطر وجود کا لبا س بہنایا ہے۔ بارے خانق و مالک نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیارے نبی کو کوئین کا آتا و مولی، ملی و ما دٰی اور دو نوں جہا نوں کا تا حدار بناکر ، متاعِ کُل وحاکم کُل وماکب کُل اور مازون و مختار و

> له نمراکسلیل د بوی ، مولوی ؛ تقویهٔ الایمان ، ص ۱۰۴ که ایفناً ؛ ص ۱۲۸

مبازبنا وباب ليني س

خالتِ گل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جماں میں آپ کے قبضہ واختیار میں

ہمارا نبی ، ہمارا اورساری کا گنات کا دوجگ میں سہارہ یہ بہارا نبی وہ ہے ہمارہ ہیں۔

کی آنا کہ کہ کرا کس روز شفاعت فرماتے گا حب جلالِ خداوندی کو دبیمہ رجیا ہمارہ افسی نفسی ہے ارد شفاعت فرماتے گا حب جلالِ خداوندی کو دبیمہ رجیا انہاں کئن ورون پو فسی نفسی ہمارہ ہم جیا گئا ہماروں گے۔ ہمارے نبی نے شفاع تی لاکھٹ ادککب بڑکا جا کئن ورون پو مثروہ سناکر ، ہم جیا گنا ہما روں اور سیاہ کا روں کے مردہ جموں میں جا ن ڈالی کہوئی ہے ۔ وی او کی شفاع ، ساتی کوئز و سنیم اورصاحب مفام محدوجہ ۔ بروز حتر او لین وائوی بھا اور کا مشور کی ، سب بان کا منہ تھیں گے ، اینوی کا سہا را المامشر کوئی نولیت میں رطب اللسان ہوں گے ، سب بان کا منہ تھیں گے ، اینوی کا سہا را المامشر کریں گئا ۔ وی سروری سوانبر سے بیرہوگا ، زمین ہے کرنا نبے کی طرح ہوگئی ہوگی ، اسس روز رسی جند کے ۔ وی سی جوزا وہ خدا سے سیوری سوانبر سے بیرہوگا ، زمین ہوگی ۔ جو اس سے جوزا وہ خدا سے سیوری ساری زیرگی کے اعمال خالع و کوئی بات جو بان کی آ واز سے اپنی آواز کو اونچا کر دے اس سے جھی ساری زیرگی کے اعمال خالع کی بات جو بان کی آ واز سے اپنی آواز کو اونچا کر دے اس سے جھی ساری زیرگی کے اعمال خالع کی بات جو بان کی آ واز سے اپنی آواز کو اونچا کر دے اس سے جھی ساری زیرگی کے اعمال خالع کی بات جو بان کی آ واز سے اپنی آواز کو اونچا کر دے اس سے جھی ساری زیرگی کے اعمال خالع بھی ہو ہوجا تے ہیں ۔

ہمارتے ہیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ ماننے والا مسلمان ہی تہیں۔ ایمان اسفین ماننے ، اسفین جانب اسفین ماننے ، اس کی فرم نبر واری خبشش کا سامان ، ان کی ہیاری سیساری اواؤں کو اپنالائخ ، عمل اور صابطہ حیات بنانے والے بِکا مسلمان ، و نیا و آخرت بین کامیاب و کا مران ۔ ہما دانبی وست قدرت کے کما ل کاشا برکارہے۔ اِن جدیا نہ آج بھک کو ٹی مجواج من ہیں موجود ہیں کیکن اِن کے مخصوص کمالا من میں موجود ہیں کیکن اِن کے مخصوص کمالا من اور میں سب سے معزز و مکرم ہے۔ اِن میں بارتی اللہ میں سب سے معزز و مکرم ہے۔ اِن میں بارتی اللہ میں ساری کا نمانت میں سب سے معزز و مکرم ہے۔ اِن میں بارتی اللہ تا کہ ایک و مُمایکُون فرمانی و مُمایکُون و میں اُن کے اُن کا تبایا ہو کیا والے اُن کا میں معرفی کا موال فرما یا ، مالکان و مُمایکُون شائد نے کا رفانہ ترمہنتی کا شام ہونا یا ، واسفین او لین و آخرین کا علم عطافہ فرما یا ، مالکان و مُمایکُون شائد نے کا رفانہ ترمہنتی کا شام ہونا یا ، واسفین او لین و آخرین کا علم عطافہ فرما یا ، مالکان و مُمایکُون میں موجود ہونے کا رفانہ ترمہنتی کا شام ہونا یا ، واسفین او لین و آخرین کا علم عطافہ فرما یا ، مالکان و مُمایکُون میں اور لین و آخرین کا علم عطافہ فرما یا ، مالکان و مُمایکُون میں اور کین کا میانہ کو میں کیا کہ علیا ہونے کا موجود ہونے کی کھل کو کو کا موجود ہونے کے دور کیا کا میں کا کو کا موجود ہونے کا میانہ کا موجود ہونے کا موجود ہونے کی کھل کی کو کیا گوئے کی کو کو کیا گوئے کی کھل کے دور کی کھل کو کو کی کھل کے دور کے کو کو کی کھل کے دور کے دور کے دور کی کھل کے دور کی کھل کے دور کی کھل کے دور کی کھل کے دور کے دور کی کھل کے دور کے دور

وخیرد کایا اور تبایا ہے۔ اوح وقلم کے علوم ہمارے آقا کے معلومات کا ایک حصر اور اِسی بحری کے ایک معلومات کا ایک حصر اور اِسی بحری کے لیے اور اِسی الله وصحبه وسلّم ۔

مولوی محداسمیل دالوی (المتوفی ۲۷ ما ۱۱ ه/۱۱ من عقد مرابن تیمیر حرّانی المقیم میلی دالمتوفی ۱۸ مردن عبدالویاب نجدی (المتوفی ۱۷۰ مردن ۱۷۰ مردن عبدالویاب نجدی (المتوفی ۱۷۰ مردی سے مسلما نون کی تکفیر کی کرسالری امت محدید کو مشک دردی سے مسلما نون کی تکفیر کی کرسالری امت محدید کو مشک دکا فربتا نے میں ورده برابر هجک محسوس منبیل کی ریائی اپنے مخصوص بروگرام کے تحت مسلمانون محدیک مشکر کی مشرک مشہرانے کی بنیا دیگوں رکھی تھی ؛

منناچاہیے کہ شرک لوگوں میں بہت بھیل رہا ہے اور اصل توحید نایا ب رسکن اکٹروگ شرک و توحید کے معنی نہیں جھے - ایمان کا دعو ٰی رکھتے ہیں ، حالا مکہ شرک میں اگر فقار ہیں ۔ ' کے

موصوف نے چونکہ ایمان کا دعولی رکھنے والوں کومشرک بنانا تھا ، اسی لیےعوام کے ذہنوں کو تیار کرنے کی خاطر پہنٹ گوفہ چھوڑ دیا کہ "شرک لوگوں میں بہت جبیل رہاہہ اور اصل توصید نایاب؛ اب ا بہنے شرکیا ہے کی فہرست یُوں شروع کرتے ہیں ،

"اکٹرلوگ پیروں کو، پیغیبوں کو، اما موں کو، نئیبدوں کو، فرمشتوں کو، پریوں
کومشکل کے وقت پیکارتے ہیں۔ اُن سے مرادیں مانگئے ہیں، اُن کی نتین تاہین
طامت برا نے کے لیے اُن کی ندر ونیاز کرتے ہیں۔ بلا کے ٹالنے کے لیے لینے
بیٹوں کو اُن کی طون نسبت کرتے ہیں۔ کوئی ابنے بیٹے کا نام عبرالنبی رکھتا ہے،
بیٹوں کو اُن علی بخش کوئی صین بخش کوئی مداریخش ، کوئی سالار بخش ، کوئی سالار بخش ، کوئی سالار بخش کوئی کسی کے نام کی پوٹی رکھتا ہے ، کوئی کسی کے نام کی پوٹی رکھتا ہے ، کوئی کسی کے نام کی بدھی بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کے پیڑے بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کے پیڑے بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے دقت

وُ اِ فَى دِینَاہِ ، کو فی اپنی بانوں بیں کسی کے نام کی قسم کھا تاہے یغُرض جوکیجے مہندو ابنے بتوں سے کرتے ہیں ، وہ سب کیجے بیر عجُوٹے مسلمان انبیاء اوراولیاء سے اماموں اور شہیدوں سے ، فرمنتوں اور پریوں سے کر کزرتے ہیں اُور دعولی مسلما فی کا بجے جاتے ہیں یسبحان اللہ ! بیمنداً ورید دعولی یا کے میں یسبحان اللہ ! بیمنداً ورید دعولی یا کہ موصوف کے بیر شرکیات یا در کھیے اب وُرسری فہرست ملاحظہ ہو :

مشرک کے معنی یہ ہیں کہ جو بیزیں اللہ نے اپنے واسطے خاص کی ہیں اور اپنے بندوں کے ذمر نشان بندگی کے مشہرائے ہیں ، وُہ چیزیں اُورکسی کے واسطے کرنی۔ چیبیے سیجدہ کرنا، اُس کے نام کاجا نورکرنا، اُسس کی منت ماننی ، مشکل کے وقت پیارنا، ہر حکر معاصرو ناظر سمجنا اور قدرت تصوف کی نیا بت کرنی ، مو اِن باتوں سے شرک نیا بن ہوجا تا ہے۔ گو کہ بھراللہ سے چوٹرا ہی سمجھے اور اُسی کا مخلوق اُورا سی کا بندہ اُن کے

اب مولوی محمدا تنمعیل د طوی ( المتوفی ۴ ۲۲ ه / ۱ ۳ ۲۱۸ ) سے ختر کیات کی ثعیسری فهرست ملاحظه مهوه

"جوكونى كسى كانام أعظة بعظة بباكرے ، دُورنزديك سے بكاد اكرے ، بلا كے مقابلے بين اُس كى وُلا ئى دے اور شمن براس كانام كر بقر كرے ، اُس كے اور شمن براس كانام كر بقر كرے ، اُس كے عام كاختم بڑھے يا شغل كرے يا اُس كى صورت كاخبال با ندھے اور يُوں مجھے كم حب بين اُس كانام ببتا ہُوں ، زبان سے يا ول سے ، يا اُس كى صورت كا ، يا اُس كى صورت كا ، يا اُس كى قورت اُس سے ميرى كونى بات جھي نہيں رہ سكتى اور جو مجھ پراتوال كرزت بين جيسے بيارى اور تندرسى كى نا ورجديا ، غلى اور خوستى ، سب كى بروقت اُسے خربے ۔ كان سے خربے ۔ اُس خربے ۔ اُس خربے ۔ اُس خورسے ۔ اُس خورسے

له محداستمعیل دادی ، مونوی ، تقویز الایمان ، ص ۲۹ مله ایضاً ، ص ۱۳ س جبات میرے منہ سے نکلتی ہے وہ سب من لیتا ہے اور ہوخیال و وہم مبرے دلیں گزرتا ہے ، وہ سب سے واقف ہے ۔ سو اِن باتوں سے مشرک ہوجاتا ہے ؟ ملہ

مرصون کے بتائے ہوئے مشرکوں میں مندر حبر ذیل امور کے قائلوں کا بھی شمار کرلیا جائے: \*جوکوئی کسی اور کو ایسا متصرف ٹابت کرے ، اُس سے مراد مانگے ، اِس توقع پر ندرنیا ذکر ہے ، اُسس کی منتبل مانے ، مصیبت کے وقت اُس کو پیکارے ، سو مشرک ہوجا ماہے یہ گئے

رور کے اصطلاحی مشرکوں کی فہرست تو کا فی طویل ہے۔ للندالاسی فہرست میں مزید اصاف پر زریجی کیا ہے :

بعضے کا معظیم کے سیے اللہ نے اپنے بلے خاص کیے بین کدان کو عبادت کتے ہیں۔
جیسے سجدہ اور در کو عاور ہاتے با ندھ کر کھڑے ہونا، اُس کے نام پر مال خرج کرنا ،
اُس کے نام کا روزہ رکھنا ، اُس کے گھر کی طرف دور دُورسے قصد کر کے سعز کرنااور البین صورت بنا کر میلنا کہ ہر کوئی جان لیے یہ لوگ اُس کے گھر کی زیارت کو جانے ہیں اور رستے ہیں اُس مالک کا نام پکارنا ، نام عقول باتیں کرنے سے اور شکارسے بچنا اور اُسی فیدسے جاکر طواف کرنا ، اُسکے گھر کی طرف سعورہ کرنا ، اُسکی کھر فون جا نور لیے جانے ، وہا ن مندیت مانئی ، التجاکر نی اور دبن و دنیا کی مادیں مانگئی ، التجاکر نی اور دبن و دنیا کی مادیں مانگئی ، التجاکر نی اور دبن و دنیا کی مادیں مانگئی ، ایک کی دوارسے اپنا منداور چھاتی ملنی ، اُس کا مجاور بین کوئی ، اُس کا مجاور بین کوئی سکے گر دروشنی کرنی ، اُس کا مجاور بین کوئی سکے گردروشنی کرنی ، اُس کا مجاور بین کوئی سکے گور سے جھاڑ و دبنی ، روشنی کرنی ، وش بجھانا ، یانی خورست میں شعول رہنا ، جیسے جاڑ و دبنی ، روشنی کرنی ، وش بجھانا ، یانی

له محراملیل د الوی ، مولوی : تقویتر الایمان ، ص ۵ س ، ۹ س ن ایضاً ؛ ص به س

پلانا، وصنوعنسل کا بوگوں کے لیے سامان درست کرنا ، اُس کے کنوئیں کے پانی کوتبرک مجھ کرمنا ، بدن پر یا نی ڈا نا ، کیس میں بانٹنا ، غاتبوں کے واسط لیجانہ رخصت ہوتے وفت اُلٹے یاؤں چلنا ، اُس کے گرد وبیش کے جبکل کا دب کرنا ، لعِنى ولا نَّسَكَا رِنْرُرْنَا ، درخت نه كاشنا ، گھاس نه اُ كھاٹرنا ، مولیثنی نهُ چُگانا ، پیر سب کام الله نے اپنی عبارت کے لیے اپنے بندوں کو بناتے ہیں -بحرجوكونى كسى بسريغمركو، يامجُوت يرىكو، ياكسى كى يجي يا يحوثى قبركو، یاکسی کے تھاں کو ، باکسی کے میلے کو ، باکسی کے مکان کو ، یاکسی کے تبرک یانشان یا تا بوت کو، سجدہ کرے ، یا رکوع کرمے یا اُس کے نام کا روزہ رکھے یا باتھ با نده كر كوا ہو، يا جا نورتيرا صاتے، يا ايسے مكان ميں دُور دُورسے فصد كر كے جاومے، یاویاں روشنی کرمے، علاف ڈ الے، جیادر جڑھائے، اُن کے نام کی چوای کرے، اُن کی قبر کوبوسر دے، مورهیل جلے، اُس پر شامیا زکو ایمے، یو کھٹ کوبسردے ، باتھ باندھ کرالتجا کرے ، مراد مانکے، مجا ور بن کرملجھ مے رخصت ہوتے دقت اُلٹے پاؤں چلے ، وہاں کے گر دو پیش کے حنگل کا ادب كرے اوراسى قسم كى بائيں كرے ،سواس يرشرك نابت ہونا ہے ' ك دہوی صاحب کے شرکیات کا دریا اپنی ٹیے ری طغیا نبوں پر نتھا، للذا نخمناکهاں ؟ ویا بیت کی كنكا مين جناكها ن ؟ قارتين المجي نه أكمّا تين مسلما نون كومشرك بنا في وادى صاحب جوفهرست تياري اسمين برسمي شامل بين:

'جوکو ٹی کہ انبیار وادبیار کی اماموں شہیدوں کی ، سیکوت بری کی است می است می است می است می است می است می کا ست می کا ست می کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا نام لیے ، حب اولا دہواُن کی ندرنیا ذکرے ، پیارے ، بسم اللہ کی جگہ اُن کا نام لیے ، حب اولا دہواُن کی ندرنیا ذکرے ، این اولا دکا نام عبدالتنی ، امام نجش ، بیریخش رکھے کھیت اور باغ میں اُنکا اپنی اولا دکا نام عبدالتنی ، امام نجش ، بیریخش رکھے کھیت اور باغ میں اُنکا

المحداك المعيل وبوي ، موادي : تقوية الايمان ، ص ١ س ، ١ س

من كائے۔ جو كھيتى باڑى سے آئے يہلے اُن كى نياز كرے جيد اپنے كام ميں لائے، وص اور ربور بیں سے اُن کے نام کے جا فور مقرائے ، محران جا فور كاربكرك، ياني دانيرسد نا بلك ، كورى تقرس زمارك ، كماني بے سنے میں رسموں کی سندیر اسے کم فلانے وگوں کو چا ہیے فلا ناکھا نا نہ کھائیں' فلا اکرانہ بہنیں ،حفرت بی بی کی حملک مرو نہ کھا ئیں ، لونڈی نہ کھائے ،حب ورت نے دوسرا خصم كيا بووه ندكھائے ، شاه عبدالحق كاتو سترحق يدخ وال وكات، برائى اور جلائى جودنيا ميں بيني أتى بيراً مس كوان كى طرف نسبت كرے كوفلانا اُن كى يھي كار ميں آكر ديوانہ ہوكيا، فلانے كوائضوں نے راندا تو مناج بوليا، فلان كونوازا تواكس كو فتح وانبال بل كيا، قعط فلانے سارك محسبب سے بڑا، فلا نا کام جوفلانے دن نثر وع کیا تھا یا فلانی ساعت میں سويدانه برُوا ، يا يُون كبيل كرانشرور سول جيا سيح كانويس أوّ ل كا ، يا بيرها بيكا توبيهات ہوجائے گی، يا اُس كے تئيں بولنے ميں يامعبود ، وامّا ، بي پروا ضاوندِ خدائرگان ، مالک المک ، شهنشاه بول، باحب ماجت قسم کانے کیٹے و تینجیری، یا علی کی ، یا امام کی ایر کی ایکی قبروں کی قسم کھا تے ۔ سو ال سب باتول سے شرک تابت ہوتا ہے ۔ ا

بدارا سجزه عظیمی کے بارے میں آنجنا ب کی تحقیقی انین ملاحظ فرما لی جائے ۔ جنا نجیسر محفظ ہیں ا

اُس آیت (ہے) سے معلوم ہوا کہ ہمارے دبن میں گوں ہی فرما یا ہے بسجدہ کرنا تی خاتی ہی کا ہے سوکسی مخلوق کو مذکیا جائے کرمخلوق ہونے میں چاند اور سول میں کسی کسی اور ولی برابر ہیں۔ ہوکو ٹی بربات کے کہ اگلے دینوں میں کسی کسی مخلوق کو بھی سجدہ کرتے تھے ، جیسے فرسنتوں نے حضرت آدم کو کیا اور صفرت

لونمداسمهیل و الوی ، مولوی : تغویز الایمان ، ص ۸ س ، ۹ س

ليقوب نے حضرت بوسف کو ، توسم بھی اگرکسی بزرگ کو کرلیں تو کھے مضالگتر بنیں۔ سویہ بات غلط ہے۔ آ دم کے دقت کے لوگ اپنی بہنوں سے نکاح کر لیتے تھے۔ چاہیے بروگ البسی البسی جنبی لانے والے اپنی تبنوں سے کاح کرلیں۔ مل بات يهي ہے كه بذركے والله كا عكم ما نناجيا ہيے عب أس نے جاحكم فرما يا أسركم جان و دل سے قبول کرلینا چاہیے اور حجت نه نکالے کہ اگلے لوگوں پر توبیع میر تھا، ہم رکبون بُوا ۽ البي جبتيں لانے سے ادمي كافر بوجاتا ہے أ ك زرگوں کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا بھی شرک ہے۔ لیجیے موصوف کی زابی ملاحظ فرمائیے۔ اِس آیت ( ۲۲) سے معلوم بُوا که اوب سے کھڑا ہونا ، اس کو میکار نااور اُس كا نام جينا ، أبخبس كاموں ميں سے سے كه الشرصاحب نے خاص اپني معظیم کے لیے مارے ہی اورسی سے بیمعاملی منا شرک ہے! کے د لموی صاحب ا بینے اصطلاحی مشرکوں کی فہرست بینٹی کرنے بڑوئے اسکے بُوں وضاحت فرما ہیں " إس تسمك كامكسي أوركي تعظيم كے ليے ندكيا جا بيتيں كسي كي قبريا حق برایاکسی کے تھان پر دور دورسے قصد کرنا ، سفری رنے و تکلیف الحاکم ، مید کھیلے ہوکر وہاں سنینا ، وہاں جا کرجا نور سوڑھانے ، منتب 'یوری کرنی مسی کی قبریامکان کا طواف کرنا ، اس کے گردومیش کے جنگل کا ادب کرنا بعنی وہاں نشکار ندکرنا ، ورخت زکائنا ، کھاس نہ اُکھاڑنا اُور اِسی قسم کے کام کرنے اور اُن سے کچے دیں و دنیا کے فائدہ کی توقع رکھنا۔ بیرسب سٹرک ک بانیں ہیں ، اِن سے بخاص اسے اس

اِسی اللهٔ خرکیات و ما بهد کی آخری عبارت میش خدمت ہے۔ اِس کے مفرکیات عجیب عجب نرمین :

> له ايضاً: صور ك محد اسلمبيل و بلوي ، مونوي : تقوية الايمان ، ص مده ك ايضاً: ص ٨٠

پراسی میت ( میل ) سے معلوم ہوا کر جا نور کسی مخلوق کے نام کا نہ تھہ اِ بنے اور ورج ہوا نور حرام اور ناباک اس آیت میں کچھ اِسس بات کا فذکو رہنمیں کہ اُس جا نور کے دقت کسی مخلوق کا نام لیجیے جب حرام ہو۔ بکہ اتنی ہی بات کا ذکر ہے مرکسی مخلوق کے نام برجہاں کوتی جا نور شہود کیا کہ ریگائے سیدا حمد کبیر کی ہے ،

ایر براشیخ سدو کا ہے ، سووہ حوام ہوجا تا ہے ، میم کوتی جا نور ہو ، مرغی یا ایر کا اُسٹیخ سدو کا ہے ، سووہ حوام ہوجا تا ہے ، میم کوتی جا نواد ہو ، مرغی یا اُسٹیخ سدو کا ہے ، اور کی کا یا نبی کا ، با پ کا یا داد سے کا ، میموت کا موت کا یا بری کا ، با پ کا یا داد سے کا ، میموت کی کا مول کے ماسب منظم آتا ہے کہ مولوی کھرا سمایل دولوی کر المتوفی ۲ م ۱۷ مر / ۱۳ مرآ جی جن کا مول کے ماسب منظم آتا ہے کہ مولوی کھرا سمایل دولوی کی ذرکت نی میں ایک فہرست بیٹی کر دی جائے گا۔ اور کر مشرک بنایا اُن کی خرکورہ عبارات کی دوشنی میں ایک فہرست بیٹی کر دی جائے ہواکس طرح بنتی ہے :

ا جسے عشکل کے وقت کسی نبی یا ولی کوپکارا تومشرک۔

أن كي منتبي مانيس تومنترك.

۲ — اُن کی نذرونیاز دی تومشرک

- بلاطنے کے بیاب نے کسی بیٹے کو اُن کی طرف منسوب کیا تومشرک۔

اسنفكسى بيط كا نام عبدالنبى ، على نبش ، صبين نبش ، ميرنبش ، ملارخش با غلام محالدين وغيره ركما تومشرك .

المسلم المسلم مع الم مع الم مع المراح بينات ، كما نا كهلايا تومشرك .

- كسى بزرگ ك نام كاجا نور ذبح كيا تومشرك.

- کسی بزرگ کے نام کانسم کائی تومٹرک ۔

- كى كوسېرتى خىلىمى كىيا تومشرك .

ا ا --- كسى كوالله كابندة تمجر كبعطات اللى عاهزو ناظر تمجا تومشرك.

ل محداسلنيل دياوي ، مولوي : تقوية الإيمان ، ص ١٨

| ا مسر کسی بزرگ کو خدا کمی عطاسے تعرف کی قدرت مانی تب بھی مشرک ر                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| المصفة بيشية وقت كسى بزرگ كانام لياجيسے كلمريا درود كا در دكر ارسي زرز          | LF       |
| اودرسے کسی بزرگ کو پیکا را تومشرک .                                             | <i> </i> |
| ا ــــــــنزدیک سے کسی بزرگ کو پکادا تب صی مشرک .                               | ٦ ١      |
| مصیب کے وقت کسی بزاگ کی وہائی دی تومشرک .                                       | 10       |
| ا سے کسی بزرگ کانام لے کروشمن پر بقر کیا جیسے عوماً مجام بین کیا عیلی کر کھا کے | ۱ ۲      |
| ترمشرک -                                                                        |          |
| ا كسى زرگ كنام كاختم بڑھا، جيباك تمام سلاسل ميں صديا سال سے رہ                  | 4        |
| تومشرک به                                                                       |          |
| ا جنے بیر یاکسی بزرگ کاشغل کیا ، حبیبا کدامام ربا فی حضرت مجد و العن ثال        | ^        |
| الدس سرؤ نے خاص طور رابعلیم دی ہے ، نومشرک -                                    |          |
| ا کی بزرگ کی صورت کا خیال کیا تو مشرک -                                         | 9        |
|                                                                                 | ٧.       |
| د المتوفي ١٩٧٧ه مر ١٩٠٨ع نيرون كي شان تباني بيم تومشرك                          | •        |
|                                                                                 | 1        |
|                                                                                 | 7        |
|                                                                                 | س ۲      |
| 1. 0 1/1 0 1 /1                                                                 | کم د     |
|                                                                                 | 0        |
| ا کسی بزرگ کے لیے جانور لے گیا ، تو مشرک ۔                                      | 4        |
|                                                                                 | 16       |
| خدا کے مزار پر النی چاہیے تھی۔                                                  |          |
| ب سے کسی بزرگ کے آشانے برجا کر فداسے دعا مانگی تومشرک-                          | / /      |

کسی سے مزار پر جاگرا ملاتعالیٰ سے دین و دنیا کی مرا دیں مانگیں تومشرک۔ \_ كسى بزرگ كة شاف كيكسى ديوارسي إبنا منه سكايا با جياتي كلي تومشرك. ۳. کسی بزرگ کے مزار کا غلاف کیر کر خداسے دعا مانگی تو مخرک . - کسی مزار پر روشنی کی ، تومشرک -۲۳ جب نے کسی مزار کے یاس فرکش بچیایا نومشرک۔ ۲۲ - جس نے مزار کا مجاور بن کرکسی کویا نی پلایا تومشرک -44 جن نے مزار پر آنے جانے والوں کی خاطر وضو وغسل سے پانی کا خیال رکھا، 10 جب نے مزار کا خدمت گارین کروہاں جھا ڈو دی، وُہ مشرک ۔ حِس نے کسی بزرگ کے کنوئٹی سے یا نی کو رکت والاسمجیا تومشرک۔ ۲۸ - دُه يا ني برن ير دالا تومشرك - ۲۹ — أسے آلیس میں بانٹا تومشرک۔ ٠٠ - أسے غاتبوں كے واسطے لے كيا تومشرك ام - کسی بزرگ یا مزارسے لوٹنے وفنت اگر اُس کی طرف میٹھے مذکی تومشرک -۲۲ - کسی بزرگ کے گردریش کے جنگل کا ادب کیا تومشرک مبیا که ازروئے احادیث سلمان بینه لیبم ادراس کے گردومیش کوحرم استقادران مقامات کا دب کرتے ہیں، ایسا ادب کرنے والے موصوف کے نزدیک سیے مشرک ۔ ۲۲ — وال شکار ذکیا تومشرک ۔ ۲۲ --- ویاں کے درخت بذکا نے تومشرک۔ ۲۵ - وال کی گھاکس زاکھاٹری تومشرک ۔ ۲۹ -- ویان مولشی زیرگات تومشرک ر ٨١ - كسى بزرگ كى فىركوبوسىد ديا تومشرك -۴۸ -- مورتحیل جبلا تومشرک کونکه به کام بھی موصوف کے خدا نے اپنے لیے خاص کیا الواس كم أسى يرمورهيل هلاجات-

م المرادي من المريضا مياند كواكر دياكم أكن والون كو دهوب كا تكليف منه م

ترمذك ،كيكريكام صي موصوت كفران إين سائة فاص كيا بواي جب نے اپنے کھیٹ یا باغ مبرکسی بزرگ کا ازراہ عقبدت وخدمت معتر رکی ہ - کھینی باڑی میں سے جعقد آئے اُس میں سے پہلے کچوکسی بزرگ کی تذرکر دیا ن مننرک-- دھن اور رپوڑ میں سے اُن کے نام کاجا نور عظیرا دیا ، تومشرک ۔ السي جانور كاكوتى ادب لحاظ كيا ، تومشرك. - أس ما نوركو ما في يليز سے مزردكا ، تومشرك -اگرانسس جا نورکونکوسی یا بیقرے نه ما را تو مشکرک . . کھانے پینے ہیں رسم ور واج کی سند کیڑی، تومشرک ۔ اگر کھانے یا بیننے ریسی تسم کی مصلحتاً بھی یا بندی عائد کی ، تومشرک . اگر بی بی کی صحنک کا کھانا ، شاہ ولی اللہ وشاہ عبدالعزیز اور ان کے سارے خانواد سے کی طرح مرود س کونہ کھلایا ، تومشرک ۔ - بهی کھا نااگر دُوسراخا و ند کرنے والی عورت کو مز کھلایا تومشرک -شاه عبدالحق كاتوسن راگرحقه بينے والے كونه كھلايا ، تومشرك الركسى نے بركها كرية وفي فلال بزرگ كى كشاخى كرنے كى وجرسے ديواند ہوا -توابسا كينے والامشرك -الركسي كي مقاجي كاسبب أس كابزركور كي باركاه ميس كشاخ مونا بنايا، تومشرك - الركك كد فلا شخص كوكسي ولى يانبي في نوازاتها ، توايسا كهنه والامشرك -\_ کسی ساعت کونجس ما نا، تومشرک -- اگركها كم النهورسول بيا سے كاتوس وؤل كا، يا فلال كام كركوں كا، ترايي كيف والامجى مشرك. - اگرخدا کے سواکسی کو داتا کہا ، تومنٹرک ۔

ا گرفدا کے سواکسی کوبے پرواکہ دیا، نتب بھی مشرک -اگرکسی انسان کوشهنشاه که دیا ، تومننرک . کسی بزرگ کے نام کی قسم کھائی، تومشرک ۔ اكرسيدة تعظيى كوشرك نستجها أواس كفلات قرآن وعدست سددلا تل بيشس كا نكاء توكافر ـ الوكسى بزرگ كے سامنے بادبی كے انداز ميں كھوان ہوا، تومشرك ر الركسى بزرگ كے ياس ميلے كيليے كياروں سے بہنيا، تومشرك -الركوني كے كريكاتے ستد احدكيرى ب ، وه مشرك -کے کریر براشیخ سدوکا ہے ، تومشرک م الركه دياكه برغي ميري بيوي كي سے ، تومشرك . - كدبيناكريراونك ميرك لاككاب، تومشرك - که دباکه بر بھیر مبرے والدمخرم کی ہے ، نومشرک ۔ اگرکھا کہ بیر بھبنیس مبرے واد اجان کی ہے ، تومنٹرک۔ - بوتومت کے لیے بوقتِ ذبح بغیرخداکا نام لینا مراد لے، وہ مفرک ر جواليسے جانور كا گوشت كھانا حرام اور ناياك نسليم يذكرت، وكو مشرك - لاحول ولاقوة الآبالله العلى العظيم آه بنظالم للخ حقيقت عِنْ سفين عزق بُوت اكثرانيموج مين دفيد، طوفان تت كرائيكم قارمین کرام! بریخها مولوی محمد آنملیل د موی ( المتوفی ۲ ۲ ۱۲ هر ۱۳ مرا۶) کا ایک المع تجهادريكم مكوائة منصوبه ك تحت مسلما ون كوكا فرومشرك مطهران كا زماني تبع خريد. للمرس كومامن ركيه ، تعويذ الإبمان سع مطابقت كرك سويعي إ الرتعليمات قرآن و المرادر العالم من علمات دین برنظر ہے تو بنائے کیا موصوف کے اِس نمانہ سا زخرک سے جو المركاكون أيك فرد بھى نيح سكات ؟ بات دراصل برتقى كرموصوف ف محد بن عبدالو ہا

والمتزفي كلاح مسلما نون كوكا فرومشرك تثهراكراپنے خارجی ہونے كامل ثير سے پشیر کرنا تھا۔مسلما نوں سے قبل و قبال کرکے اپنی ہوسسِ ملک گیری کونسکین دی تھے۔ معنی شیر کرنا تھا۔مسلما نوں سے قبل و قبال کرکے اپنی ہوسسِ ملک گیری کونسکین دی تھے۔ مراوی محداسم عیل دالوی (المتوفی ۱۲ مر ۱۷ ه/ ۱۱ مر ۱۱۱ نے حصول در فيل وقعا ليسلين كافاط مسلما فن كوكا فرومشرك تضراف كي اليال كار تھی، تاکہ برکش گور نمنط کے عکم کے مطابق نیجاب کے سکتھوں اور سر صدی مسلانوں کی كياجات اورجس طرح محد بن عبدالوناب نجدى في مسلما نون ك فون سع مهولي محيل كراكس كے سہارے فارجى حكومت فائم كى تقى ، متدہ مندوستان ميں بھى اُسى طرح انگرزوں كے سهارے اپنی منطنت فائم کرنے کا شوق دامنگیر ہوا بر متقوں سے اللمنے کی خاطر پنجا ۔ ا مرود کے خوانین ورؤسا کا تعاون صروری تھا۔ جب پرحفرات اپنی جمعیت سمیت زاج بناو میں مہنیج توجن خوانین کو آپ کی اطلاع ہوتی گئ وہ بڑی نوشی سے رستِ تعاون بڑھاتے ہے۔ كبونكه ابندارٌ وُه الحفين رحمتِ خداوندي شما ركرتے تھے۔ ١٢ ربيع الثاني ٢٢ ١٢هوكو بهند كے مفام برجمع عوام وخواص لعبني خوانين ورعايا نے سیداجدصاحب کے ماننے پرامامن کی بعث کی اُن کوامیرالومنین ن ایا ، جمع میں آپ ا خطبہ بڑھا جانے لگا۔سیرصا حب کی مہر اِسْمُد أَخْسَدُ اوراَبِ کے مشیرِخاص ومبدا

خطبہ طرح البانے لگا۔ سیدصا حب کی ممر راسکہ اکت کہ آوراپ کے مشیرخاص وربدا افراج لیبنی مولوی محد العملیا واوی کی ممر دا ذکر نی اکیتاب الشہاجی کی مقر اور کی عمال الله قاضی مقر رکھے گئے ، علا نفے کا انتظام منتجال لیا ، زکوۃ وعشرکا وصول کرنا شروع کیا۔
مقد مات کی سماعت کرنے ملکے توجن مسلما نوں نے الحضین تا لیعن تلوب کے سارے اللہ سے لیس دیکھ کر دھمتِ خداوندی تھے انتخا ، الحضیں بیندر وز میں ہی معلوم ہو نے لگا کرالم کا سے لیس دیکھ کر دھمتِ خداوندی تھے انتخا ، الحضیں بیندر وز میں ہی معلوم ہو نے لگا کرالم کا کھی تحت بھی منتخلف ہوگئی کر مسلما نوں پر ظلم وستم ڈھانے اور اُن کی اورورزی کا سامندی اور کی سامندی کے مرحق میں گرفتار اور مسلما نوں کر مشرکین اور سے تعاون کا اعلان کر اللہ سے جار البیلے مجا ہرخا دھریت کے مرحق میں گرفتار اور مسلما نوں کو مشرکین اور سے تعاون کا اعلان کر اللہ سی میں بورے مام بر ہیں کہ جا میر اِن سے تعاون کا اعلان کر اللہ سی میں بورے میں موردتِ حال دیکھ کرچوڑی میں ذورا تی تھے ہیا ، ا

بنی در منافی قرار دے کرواحب القتل علم ادیا - موقع طغیر حمد کردیا، مسلمانوں کے خون عرف برحمد کردیا، مسلمانوں کے خون عرف برخوب ہولی کھیلی ، قیدیوں کو لونڈی نعلام بنایا اور جو مال باحد کا دروں کا مال عظم اکر، مان علم اکر باقی فرج مین نقسیم کردیاجا تا -

پارٹیرخان حاکم یا عندنان نے اس بھیڑعال کو دیکھا تو آثار ایسے نظرنہ آئے کہاں سو ائیل کے ساتھ انگ کر سکھوں کی منظم قرم کی دشمنی مول کی جائے اور مسلمانوں کی جان و مال اور عور سے جرو کو خطرے میں ڈالا جائے۔ للذا وہ بیچے جٹنے لگا توخار جیت کی بیشیا نی پر بل آئے، وہا بیت کے تیور بدل گئے اور مسلم کشی کا دریا جو کشس میں آگیا۔ بار محد خال کے بارے میں مختلف خطوط میں مفاحت کی کئی، ستیدا حد صاحب نے مختلف لوگوں کو اُس کا کا فر، منافق، دشمن اسلام، کا فرد کا یار و راز دار، فریبی ، متاروغیرہ ہونا بتایا اور اپنے ارادہ مسلم کشی کے بیے راہ جواد کرتے رہے۔ سوائے احمدی کا نیسرا کمتوب جواعلام ہے ، اُس میں سیدا حد صاحب نے بھی وضاحت کو منافق کو سے کہا ہے :

مرواد مذکورنے اگر حیہ اس نور کے ظہور کے آغاز کے وفت ہی اپنے صدیمہ کے دل میں مخالفت کا ارادہ رکھا شا اورا پنے سین کر گرینہ ہیں را اٹی جگڑ اس کا تم بویا تھا۔ آخر کا دا ایسے وقت ہیں جبہ رشمن کے مقابلہ میں را اٹی کا سمندر موجیں مار ہا تھا اور اپنے اور وسے رہی تھیں مار ہا تھا اور اپنے اور وسے رہی تھیں مار ہا تھا اور ہو ال کی داو دسے رہی تھیں میر خبی اور اس نے مسلما لؤں کی فرج کو تر تر بر کر دیا اور جماد کی منیا در گڑی اور اُسس نے مسلما لؤں کی فرج کو تر تر بر کر دیا اور جماد کی منیا و مرکز کی جال جماد کی بنیا و مرز لؤل کر دی واس کھڑو فساد کی جڑی سخبوط کر دیں اور اسلام وجماد کی بنیا و متز لؤل کر دی واس طرح ایک جُوْو فساد کی جڑی مصروف کے اور سے مام مت میں خبل ڈوال دیا۔ اِس کے علاوہ اِس خاکسار کی ہلاکت اور اِس ناچیز کو بر باد کرنے میں سخت جد و جمد کرتا رہا اور سحی ناکام میں مصروف دہا۔ ' ل

یاد محد خاں حاکم یا عشان ذی شعور آ دمی تھا ، الکمت علی کے ساتھ سکھوں سے ناور را إسلامي علاقوں كو اُن كى دست بُرد سے بچاتے بُوئے تھاكيونكہ خوانين بھي آليس ميں متغنى ومخ سَمير من من المركز المعض فوانين كى طرح موصوف في مجى مبيت كرلي ليكن صورت الما سے آگاہ ہونے پر دو شرعی اور سیاسی لحاظ سے نعاون مذکر نے برمجورتھا ۔ جس کے وجورتا، ا - إس بعيت كى شرعى حيثيت وى خى جيد كونى بي خرسلمان البين وقت كم كسيان حوانى يامحد بن عداو باب نجدى يامرز اغلام احمدقا ديا فى كے استى ربعت كر بشا۔ بر موصوف کوجب آگا ہی ہوئی کروہ کشکر علی المرتفنی کے قلب میں خوارج کو علم دے بی محدع بی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معطروں کے دبوٹر میں محد بن عبدالو باب نجدی کے ر بجر بوں کو راخل کریکے ،مسلما نوں کو کا فرومشرک جاننے والوں کو انتوں نے ای ا کردنوں رمسلط کر دیا۔ تو حکمت علی سے حیث کا رہے کی صورت کا لتی اور اس بلاے الله سے بینے کی تدا براختیار کرنا شرعی اعتبار سے عزوری ہوگیا تھا۔ ١٠ يمعلوم بون يركستدا عدصاحب اينزكميني نوانكرزون كي فوج كا مراول دستب أ مغول في محسوس كباكم إس مجليف كي مبني عبي مدد كي عائدة كي أس كا فا مُده براوات انگرزوں ہی کو پہنچے گا ، کیونکہ سیدا عدصاحب کی کامیابی انگرزوں کو ایک ہی جت ميرسلي عال وقنه عاديك سنحاد على. ٨- ياني سوعلماء ومشائخ في بنجارك مقام يرجع جوكر إن حفرات كوفها نش كاكرا المين غيراسلامي عفائد ونظريات تزك كرديس ، "ما كرمسلان ول كهول كرأ ن كي مداريا سکوں سے بڑی اسانی کے ساتھ نبط مکیں، نیز انگرزوں کے آلہ کار بغے۔ ا جائيں کين برودنوں باتيں نامنظور ہُو ٽيں۔

یار محدخاں نے پیچیے ہٹنے کی جو وجر بنائی اُسے اِسی اعلام کے اندریوں بیان کیا گیا ہے: ' اُس کا فررُوسیاہ ( یار محدخاں) کا عذر کناہ بدتر از گناہ ہے۔ کہنا یہ ہے کرکا فر ملعون سے دوستی محض شعا تر دین کی حفاظت کے واسطے ہے، مطاف کے مقاصداور جان و مال بچانے کے لیے ہے، یہ مجی مذہب اسلام کی فدمت گزاری کا ایک طریقہ اور سنّت سیّد الانام کے پاس و لحاظ کا ایک ذرلیدہے بغرض برمریح مکروفریب اور گرا ہی اور اپنے عبیب کو بھیا نے کا عیدہے۔ دین کے اسحام کی یا سداری کا دعولی بھی نوب ہے بیر تو اللہ کا نہیں اُس کا اینا وین ہے ۔ " کے

وقت سے بڑا منصف کون ہے ؟ ایک صدی بھی گردنے نہیں یا ٹی تھی کہ سیدا جمد صاب کے بنیعیں کے فتوے ، ایک تھینے شرکر ، کیے بہت پرست ، یعنی کا ندھی جی کی جنبیتی لب کے ساتھ گردیش کرنے لگ سے ۔ کچھ عرصہ لبعد مسلما فوں کو مہنو ہی دست بُرد سے بچا نے اور اسلامی اصوبوں کے تحت زندگی بسر کرنے کی خاطر " پاکستان کا نعرہ بلند بُہوا ، قران حفارت نے سوراج ( اکھنڈ بھارت ) کی نا تیدا ور مشرکین مہند کوابنا ان وا قا بنائے رکھنے کی حایت میں فیام پاکستان کی انئی سرقر ٹر مخالفت کی جننی مہنو دکو جی نصیب نہ ہوسکی ۔ یار محد خاں ماہم پاغتان کے بارے میں سیدا تعدماحب کے اِس ریمادک کو سامنے دکھتے بُوٹ کے کیا فیصلہ ہے موصوف کے بارے میں سیدا تعدماحب کے اِس ریمادک کو سامنے دکھتے بُوٹ کے کیا فیصلہ ہے موصوف کے معتقدین کا بیافی بھیلہ ہے کا نگر سی اور ہُر تا ر دوست ، کا ندھوی علیا ، کے بارے میں ؟ اِن کے معتقدین کا بیافی بھیل میں اور ہُر تا ر دوست ، کا ندھوی علیا ، کے بارے میں ؟ اِن کے معتقدین کا بیافی اِن قرفی مرتبہ خوال سے ؛ سے مسلما انقلاب کی یا

برعال، یا دمحرخان کے بارے میں سیدا حمد صاحب نے جو نیصلہ کر لیا تھا ، اُن مخیں کی زبانی ملاحظ ہو:

" مرداد مذکورکی منا فقت اِسس مدیک بہنچ گئی ہے کہ ہرعقلمند ، ہوستار ، استجربہ کارکی دائے میں جہا و قائم رکھنا بغیر الیسے فقنہ بریا کرنے والوں کے ستیصا کے مکن نہیں ۔ اِن محالات کے محت مکھاجا ناہے کہ اُسس کے ساتھ قتل و محال اور اُسس کے ساتھ قتل و محال اور اُسس کی بیخ کئی بھی ایک عورت ہے ازالڈ فسادکی۔ اُن لوگوں کی

توہین اور بیخ کنی افامتِ بھا دہیں شال ہے جہاد کے نفاذ اور اُن کے مقابر كيليهم امور بين اور اُن سے ماتھا يائي كرنا ہمارے ميے باعثِ تواب ہے۔ ہاری فوج کا ہرمبارز غازی ہے اور الله تعالیٰ کی فوج کا سیا ہی ہے اور اُن کے لشكر كامفنة ل كنهكارب اوربهارا شهبدالله كي إكس مقبول اورمومن سياور اُن كامتقول مردود وملعون-اور يبحكم اسلام كے جاروں مقررہ اصولو ل يعسنى كناب دسنت ، اجماع اور قباس سے تا بنت ہے ۔ ليكن قرآن كى رُو سے مچے ریکتا ہُوں کر سردار مذکور منا فقین کی ایک قسم میں شا مل ہے اور اُن کے قَمَّا لِ رِخَلَاقِ بِهَا رَجِلَ نُنَا مَرُ كُي آيات للجاظ استَحْفَاق ناطق مين - بلاستغير وُه منا نقبن میں سے ہے۔ کفّار بدانجام کے ساتھ موالات اور برنجنت فاجروں ہے جا فی چارہ وُہ اِس عد تک رکھا ہے کہ اُس کے آثار روزروشن کی طرح ظاہر میں اور اُن سے باہم دوستی ہی نفاق کی علامت ہے! کے كالستدا عدصاصب ك إسى فيصل كارُوت بهنده ولس من مرف موالات

کرنے والے بکد اُن کے بندہ کے وام بننے والے حضرات بھی منا فق قرار پائیں گے یا تہیں؟
اگر جاب ننی میں ہے نوا سس کی وجہ بہ کیا ہیں اعدصاحب کے بتبعین پرقرآن وحدیث اور اجاع وقیاس کا کوئی حکم انزانداز ہونے کی المبیت نہیں رکھتا ہ تعصد کو بالاتے طاق رکھتے ہوئے تو زو رائیے کہ سکھوں سے دوستی رکھنے کا یا رحمدخاں پرالزام دلکاکر اُسے منافی بلاگیا اور اُس کی ساری فوج کو دشکر کفار سجو کر اُن کے وار اُس کی ساری فوج کو دشکر کفار سجو کر اُن کے جنگی قید یوں کوغلام بنایا گیا ، اُن کا مال ، غنیم ن کا مال شار ہُوا ۔ سیکن جب بھی خارجی ٹول کو ندھی صاحب کا علی الا علان فعلیمی براز ، مہنو دکا یا روغمخار اور سلما نوں سے بیرار ویر سربیکارتا کیا اُن دنوں سلمانوں کو جی یہ حق حاصل نفا با نہیں کہ وہ ستیدا حدصاحب کے اِن فتووں پرعمل کرنے ہوئے ہندونواز حصرات کو منافی اور واجب القتل قرار دے کر، قرآی وحدیث پرعمل کرنے ہوئے وی وار واجب القتل قرار دے کر، قرآی وحدیث

لي سفاوت مزا: ترجم كمتوات سيداحد شهيد، ص ٣٥ ـ ٢١

اور اجماع وقیا س کے بناتے ہوئے اصولوں برعل کرنا شروع کر دیتے، حس طرح کر میدا جمد صلح ا اید جمینی نے یار محمد خال حاکم یا عنسان کے خلاف عل کرکے دکھایا تھا ؛ واد دیجیے سلانوں کے حصلے کی ادر نیصلہ کھے کے کون مفسد ہے اور مصلح کون ہے ؟

سیدا حمد صاحب نے اپنے فتو بے بیمل کیا ۔ یادمحہ خاس پر الشکر کشی کی اور اُسے شکست مُوتی - اِسس سیسلے میں مولوی عاشق اللی میر بھی کی مندرجہ زبل وضاحت بھی نظرانداز کرنے کے نابل نہیں۔موصوف کھنے میں :

"مولوی عبدالتی صاحب کھنوی ، مولوی محد اسمیل صاحب دملوی اور مولوی محد اسمیل صاحب دملوی اور مولوی محراه محرصن صاحب کے بمراه مضے بیسب حضات سید صاحب کے بمراه جمادیس ننر کی تنظی استخد خال ما کم یاعتبان سے کیا اور کے

یرتومیر طی صاحب کی تاریخ دانی اورصحت بیانی کا دنی گرشمہ ہے کہ کم س مولوی عبد الحی صاحب کھفتوی اور کہاں سیبا حمد صاحب کی بدرزم آرائیاں ؛ کیکن یہ بات قابلِ خورہ ہے کم ممون کے نزدیک سبّد صاحب کا پہلا جہا دہری تھا کیؤ کمہ اسس میں مسلمانوں کے خون سے با تقدنگے گئے شتے ، اِس سے پہلے جولڑا تیاں ہُوتیں، شایدوہ موصوف کے نزدیک جماد مذخلیں ۔

خادیجان حاکم منٹر اور یار محد خاں حاکم یا غشان اور دیگر خوانین و رؤسا کو کا فرومٹرک اور مزروا حب القتل مظہرانے کے سلسلے میں مولوی محدالسلمبیل دہوی کاعجیب وغریب اور مستشیٰ خیز بیان طاحظہ ہو:

" اسم موقع بر ذرا تامل سے کام لبنا چاہیے کیؤ کمر بہاں و تومعاطے در بیش میں؛ ایک تومفسدوں اور مخالفوں کے ارتداد کا نابت کرنا اوَرقتل و خون کے جواز کی صورت نکا لنا اور اُن کے اموالی کوجائز قرار دینا، اس بات سے

ل عانتق اللي ميرهمي ؛ مونوي : تذكرة الرستنيد عليد دوم ، ص ٧٤٠

قطع نظر کہ دو اسے ارتدادیر با اُن کی بناوت پر مبنی ہے۔ ور سرے برکہ اِس کا اُن کی بناوت پر مبنی ہے۔ ور سرے برکہ اِس کا اُن کی مبناوت پر مبنی ہے۔ ور سرب اُن کا مرتد ہونا اُن کی سبب ہے باکچے اور ہے ، حکم لعبض انتخاص کے مقابلہ میں اُن کا مرتد ہونا اُن بر جیا ہے اور بعض کے منتخلق بنا وت یا اِس کا کوئی اور سبب ۔ اگرچہ کم بہلاط لقے ہمارے پاس وہی لین تحقیق اور نفسنبیش کرنا ہے کیونکہ ہم ان فلتہ پرانوں کو فی الحقیقت مرتد وں بلکہ اصل کا فروں میں شعار کرنے ہیں اور اِن کو اہل تماب کے مثل جانتے ہیں یہ لے

مسلما نوں کے قنل ونون ادراُن کے اموا ل کاجواز نکال کر <del>دہادی صاحب</del> موصو*ف نے م<mark>بتراہ علی</mark>* کو پُو ں مطلع کیا تھا ؛

سببرصا حب کے سوانع نگار مولوی ابوالحسن علی نددی نے د ہوی صاحب کا بیا فتوٰی ٹیوں ادیبانہ رنگ میں نقل کیا ہے :

"ليسائي (سيداحدصاحب) كى اطاعت تمام مسلما نوں پر واحب مهو في -جو

ك سخاوت مرزا: زجير كمتوبات مبداحد شبيد، ص ١٨٧ ك ابعنًا: ص ١٤٥ ہ ہے کی امامت سرے سے تسلیم ہی فہ کرے یا تسلیم کرنے سے انکار کر دے ،
وو باغی مستحل الدم ہے اور اُس کا قبل کفا رکے قبل کی طرح عین جما د اور
اُس کی بے عز بی تمام اہل فساد کی طرح خدا کی عین مرضی ہے ۔ اِس لیے کہ
ایسے لوگ بحکم احادیث منوا ترہ ، کلاب النا د اور ملعونین انتراد ہیں ۔ اِس مسلے
میں اِس معیف کا یہی مذہب ہے اُور معرضیان کے اعتراضات کا جواب تو اُرہ خریر و تم قریر یہ کے

مولوی مجوب علی صاحب مجمیسلمانوں کے کفریر مولوی محد آملعیل داوی اور دوسرے وہائی حضرات کی طرح متنق ستنے موصوف نے فتولی بھی جاری کیا نتا ، حس کا خلاصہ مرزاحیرت داوی نے بوں نقل کیا ہے ؛

مستحقوں سے زیادہ اِن کلمہ کو کا فروں پرجہاد فرض ہے ۔" کے وہاد فرض ہے ۔ " کے وہ وہ وہ کے کہ وہ وہ وہ کے وہ وہ وہ کے وہ وہ کے میں خور است کی طرف سے یا رمحدخاں پر یہ الزام عا مذکیا جاتا ہے کور کہ اپنی فوجوں کے ساتھ لایا کین تماست ساتھ جھکے میں نشا مل مجوا۔ اپنے بھائیوں اور دیگر خوانین کو بھی ساتھ لایا کین تماست دیکھتارہا ، لڑاتی میں عملاً کوئی حصہ نہیں لیا اور اسس نعل کوا سی غدّ اری پرمحمول کیا جاتا ہے کا مظلم مرسول فہر کھتے ہیں :

روران جنگ میں بارمحدخان اپنی سیاہ کے ساتھ بے صوف میں بارمحدخان اپنی سیاہ کے ساتھ بے صوف میں بیرکت کھوا ارہا - ندیورٹس میں نزریک ہوا، ندلوائی میں صفتہ دیا۔ " تق سیدا عمدصا حب کے جلے سوانے نگار دضا صن کرتے ہیں کہ یارمحدخان جنگ سے بدو کے دوران اُن کے مجا مہوں کا ساتھ جھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور جلہ وہا بی حضرات کا بہی فیصلہ ہے کہ یارمحدخان کا بہا قدام اس کی منا فقت ، سیکھ دوستی ، مسلمان و شمنی اور غداری سے دیکن اور غداری ہے لیکن اور عداد کی مدور مندانہ القاس ہے کہ فیصلہ تو آپ مادر فرما ہے لیکن کے ابوالمحن علی ندوی ، مولوی ؛ سیرت سیدا عدشہ بید ، جلداول ، ص ۱۸ میل مدور دراوی مرزا ؛ حیات طبعہ ، مطبوعہ لا ہور ، ص ۱۷ م

لله غلام رسول قهر : ستيداجدشهيد ،مطبوعد لا بور ،ص ٥٠ ٢

اگر نظرتا نی کی گنبائنش باقی ہو، تواپنے ہی مرزا حیرت دہلوی کا بربیان ملاحظہ فرمالیجیے ، " مولاناتشبید (اسلمعیل دولوی) نے پہلے سکھوں کے نوئز ارتملہ کورو کا مگرجب کھا كرسيدصاعب نوبيهوش يرسع بكوف مين اورأن كا يا متى جنبين نهيس كها الد وہ عنق سے سکھوں کے قبضہ میں آنے کو ہیں۔آپ نے میدان سکھوں کے ہاتھ سوني كے سيدصاحب كوسنجالااور منتكل كئي اوميوں كى مروستے آپ كھورے ر بھاکے ما ف میدان مِنگ سے کل آئے۔ حب مجامرین نے سیدما حب اورمولانا شہبدکوا بنے میں میایا ، اُن کے بیر جبی اُ کھڑ گئے۔ نہو ٹی کمانڈر تھا' زاً تخیر کوئی خالد عبیبالرانے والا اور نرکوئی متنی عبیبا حملہ وروں کے بنجرے نکالنے والا تھا۔ جدھراُن کا سینگ سایا سراسیمہ ہو کے بھاگے۔ سخفوں نے تعاقب کیااورمظلوم سلمانوں کو نها بت بے نسبی کی حالت میں قَتْلَ كِيا- ٱن كاسا مان كُتْ رِيا نَحَااُ و راُن كى جانبي ضائع ہور ہى تھيں - اِدھر سیصاحب کے لینے کے دینے پڑرہے تصاور اُ دھرمجا مرین کی جا نوں بر بن رہی تھی۔ بہت سے سلمان سکوں نے فیدر کے لاہور روانہ کے بہا ں وہ نہا بت بے رہی سے قنل کیے گئے! ک

جناب غلام رسول مهرنے إس لا اتی کے بارے میں ابندائی فتح کی وضاحت مجمی یکوں فرما تی ہے:

"بوسکونالے کے مورچے چھوٹر کر بھا کے تھے وہ پیچے ہدظ کر ایک اور جگر اوٹ میں کھڑے ہوگئے سمتہ کے غازیوں نے اس ادٹ برجھی ہتر بول دیااہ وشمن کوجاروب کی طرح صاف کرنے ہوئے سکھ لشکر گاہ کی سنگھ کے پاس پہنچے گئے۔ اِسس انتما میں گو دڑی شہزادہ اپنے مجاہدوں کو لے کر گاؤں سے محلا ادر ہر رکادٹ برزور ہٹا تا ہو اسکھ لشکرگاہ میں گھئس گیا۔ غازیا ن سسمہ ادر گودری شهزاد سے کی درسش نے سکھوں میں بل علی میا دی ادر ان کی تو میں بھی بند ہوگئیں ۔اب نظر بہ ظام اسلامیوں کی فتح میں سخب باقی نہیں رہا تھا، بلکہ ایک شخص نے سیدصا حب کوفتے کی مبارک باد بھی و سے دی ۔ ا

کین بیاں میر بات بھی توجائے نورہے کرمس لسٹکر کی ماکت یہ دیکھی جا رہی ہے کہ اس کا سپہ سالار تیمار داری کرنا بھر رہا ہے۔ یہ نہیں کیا کہ ستبد صاحب کو لعجف اشتخاص کے ذریعے کسی محفوظ مقام پہنچا کہ خوارد و اسلما نوں کی جا نوں کا خیال کرتے اور لشکر کوجنگی تدابیر کے مطابق وشمن سے لڑاتے بھر پہنچا کہ خوارد ہو گئے اور منزاروں مسلما نوں کو جنگ کی تھوٹی میں جونک گئے ، موت سے منہ میں ڈال دیا۔ کیا اِکس مزے کی سپرسالاری اور الیسی قیاد سنت و رہے نہیں کہ بین اور مجھنی کا جھوٹک ہے جونک گئے ، موت سے منہ میں ڈال دیا۔ کیا اِکس مزے کی سپرسالاری اور الیسی قیاد سنت رہے نہیں کہ بین اور مجھنی نظر آئی ہے ؟

له غلام رسول قهر : سيداحد شهيد ، ص ٢٤١ ، ٣٤١

مریدا در سپامسلما ن نفا دکنیکن بیرومرت دنے اِن صفرات کی خارجیت کوجانپ بیاتھا ، پیلے فائن کا حکم دیا۔ بانکے فہائش کی ، بازنر آئے تو تعاون سے ہائھ کھینچ لیا اور خادی خان کوجی علیجد گی کا حکم دیا۔ بانکے مجاہدوں نے صفیقی اسلام قبول کرنے کے بجائے خادی خان کوجی موت سے کھا ط امّار کرجشی فتح منا لیا۔

من مردار منظ کو ان حضرات نے کس درجے کا کا فرسمجا، بدوا تعات کی روشنی میں

لاحظرجو:

یار محدخاں حاکم یا غشان ، اُس کے ساتھیوں اور اُن کے اموال کے ہارے میں موقع کا فتوٹی یہ تھا، جس پر اِن حضرات نے عمل کرکے گزرّا نیوں کے سیبنوں میں خفج گھونپ

الله الله

" یار محدخان بلاشک و شبه اِس معامله بین ظلم و تعدی کا دم بر تھا - ایسے دم برکا قتل ادر اُسس کا مال صبط کرنا بکدا س ظالم دم بری فوج کا قمل عام اور اُس کی فوج سے تمام مال پر مرقسم کا تصرف کرنا ، لینی اُسس کی فروخت اور تفسیم مستیم علیم عامزے یا ہے

له سخاوت مزا: ترجه مكتوبات سيدا ميشهيد، ص ۲۲ ملا ۲۲ مل ۲۲ ملا ايساً : ص ۲۸ ملا

ہر معبدار آ دمی کے ذہبی میں بہاں بہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدا تھد صاحب جب مورد داز کا سفر کرکے وہاں کینچے نوآ کیس میں جوغلط فہمیاں پیدا ہوگئی تقبیں اُ سنیں وُور کرنے کی علما نیوشش کیوں نرگ گئی اور حالات پر قابو پاکر اُ نفاق واتحاد کی فضا کیوں پیدا نہ کی گئی ہو یا خلصا نیوشش کیوں بیدا نہ کی گئی ہو یا خلاف ورقاما ہی بدنیت شفے کہ وُہ کسی طرح اتحاد پرآمادہ نہیں ہوتے تھے ، یا اُن کی کوئی فاسد خان متی جارس سیسے میں خود سیدصاحب کا بدار شاد فا بلِ غور ہے :

" یں نے ہرگز منا فقوں کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں کی ہے اور نکھی ان سے موافقت کی کوئی راہ نکالی ہے۔ ' کے

خادی خان آوریا رمحد خان کے ساتھ ہوسلوک کیا گیا ، آس نے نواح ببتا و رکے عام مسلما نور کے کان جی کھول دیدے اور وُہ سی سے برلینا نی میں مبتلا ہو گئے کہ کون سی بُری گھڑی ہیں اس بلاٹ ناگھا نی کو اپنے گھر ہیں بٹھا لیا ۔ لیکن خان حبکی سے نیٹے ہوئے نیاہ کرتے ہا گئے ۔ من ملطان محد خان نے ایک دفعہ ان سے ٹکہ لی گر سے سن کھا تی ۔ علما تے مرحد کے نام اپنے محتوب میں سنیدا حمد صاحب نے اپنی جاعت کے متعلق لعض شکا یا ت گوں کی ہیں :

ما ان بہتا ن سکا نے والوں کے الزامات کے متعلق لعض شکا یات گوں کی ہیں :

ما اس فقر کو بکر مجام ہوں کے گروہ کو وہ ملحد و زندین کتے ہیں ۔ لینی یہ نطا ہو سر اس فقر کو بکر مجام ہوں کے گروہ کو وہ ملحد و زندین کتے ہیں ۔ لینی یہ نظا ہو سر اس فقر کو بکر مجام ہوں کی جاعت کا کوئی فد مہب ہی نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی مسلک ہے بکر برلوگ اپنی نفسا نی خوا ہندا ت کے غلام ہیں اور کری طابق ان کسی طرح لذت جما نی کے بوباں رہتے ہیں ، خواہ ڈہ کتا ب الند کے مطابق نے کہ یا نہ ہو ۔ پی بیا نہ ہو ۔ پی بیا دہ ہو ۔ پی بیا نہ ہو بیا نہ کو بیا نہ ہو ۔ پی بیا نہ ہو بیا نہ بیا نے بیا نہ بیا ہو بیا نہ بیا نہ بیا کی بیا نہ بیا ہو بیا نے بیا ہو بیا نہ بیا ہو بیا نے بیا ہو بیا نے بیا ہو بیا نہ بیا ہو بیا نہ بیا ہو بیا نے نہ بیا ہو بیا نے بیا ہو بیا نے بیا ہو بیا نے بیا ہو بیا نہ بیا ہو بیا نے بیا ہو بیا نہ بیا ہو بیا نے بیا ہو بیا ہیا ہو بیا ہو ہ

ما کُن افر ایرداز و س کا بیرانهام بھی ہے کر میں ظلم وستم فی حمایا ہوں کہ بیر فقیر بلا وجن سلمان کی جان دیال پر دست درازی کرتا ہے اور اِس خصوص

> ل کا وت مرزا: ترجر کنوبات مسیدا چیزشهید، من ۲۰۱ له ایضاً: ص ۲۲۹

میں چرب زبانی اور حیر سازی سے کام لیتا ہے۔ سبحانگ هذا برمت ن عظید . . . . . . جو کچے تنبیر اور سزا اُس با د نشاہِ جباری طرف سے اِسس وَرَهُ ناچیز کے ہا نئے سے بعض مرتدوں ، انترار اور برخصلت منا فقول کو کہنچی بن اُن کو بئیں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجنا مہوں اور اپنی مقبولیت کے اثار اپنے میں پانا مہوں بکہ دین کی اعانت کی غیرت اور دشمنوں کی اہانت کی طرف رفیت توایمان کا بوازمہ ہے گالے

"جو کچیز خدائے قا درمطلق کی جانب سے اِسس فقر کے ذریعہ خاوی خان اور ماہرین کو یہ خان اور مہاجرین کو یا رہماجرین کو یا رہماجرین کو در سے اِن مجامدین اور مہاجرین کو ظلم و سنم کرنے کا مزر مسمجھتے ہیں اور اُن باغیوں اور فتذ پر دا زوں کو تی بجانب سمجھتے ہیں ہیں ہے۔ کہ

نرکورہ اطلانات کے شخت علمائے البسننت اکھے ہوکر آئے۔ اِن حضرات سے بالمشن فرکھ کے ان حضرات سے بالمشن فرکھ استعمال کے ان حضرات کے انتخاب کو بالمشن کو بالم کا انتخاب کی بالے موجود نے دفع الوقنی کے لیے تو برکرلی لیکن لبعد ہیں پرنا لدا سی جگر رکھا۔ اِس منا ظرے کا تذکرہ محمد جعفر نضانیسری نے ایوں کیا ہے :

> ك سفاوت مرزا : ترجم كمتوبات مسيداً حدثه بيد ، ص ٧٢٠ لكه ايضاً : ص ٨ ٢٢

صاحب سے فرما باکہ بیر دقت ترک تقلید کا نہیں ہے۔ ہم کو اِسس دقت کفار سے جها د کرنا ہے ، تقلید کا همکرا اُن هما کراپنے اندر تفرقہ ڈالنا ہند منہیں ہے ! کھ سیدا مدصاحب کی فہمائش مجا اور برمو قع مین مولوی محد معظر مقانیسری فے اسس مناظرے کاجو نیصلہ مُسنایا ہے وُں سمجھ رُجوسے بالانزہے۔ اگر دُہ صد ہا علماء لاجواب ہر گئے ہوئے ریقناً اُن میں سے کتنے ہی وہوی صاحب کی طرح منکر تقلید ہوجاتے۔ مزاروں وُرّانی اور پٹھان و ابت قبول *كريبته ،* اصلى اخلاف مشهامًا اور*جنگ* وحيد ل والا معامله بمي كمچه اور بهزمًا تسبيكن السانبين جُوا - انس معلوم بهي بوناج كمولوي محدات معيل داوي مغلوب ادرتا نب مرت - نور كرنا دفع الوقني تفي ورئه مذبهب المستنت قبول كرنا مرف ونت كاسمجى منظور نه ہُوا تھا۔ اِ س کے ساتھ ہی دُرّانیوں اور پٹھا نوں نے مرکز برگز اِ ن کی خارجیت و و ہابیت کو

قبول نہ کیا مکدنفرن کی نکا ہوں سے ہی دیکھتے رہے۔ اِسی بیے جناب ابوالا علیٰ مورو دی کو پُوں مرثيه خوا ني كرنا يلري: "یہی وجہ ہے کہ آج صوبہ سرحد میں إن دونوں شہیدوں کا اور إن كے كام كا

کوئی از دھونڈے نہیں ملنا ، حق کہ وہاں کے لوگ ان کے ناموں سے اب كيه أردولر يحركى مرولت وافف مون الله ين ك فرت ایانی کیے عبیب ہی خدائی عطیہ سے ، حالا کرسید احمد صاحب نے خادی خان کے وارتون كويُون تحريص دلا ني تفي :

اً بْزِا س ( خا دی خان ) کے ورثا کو جی اِس کی ترغیب دی ،اگروه المبیں اوراطاعت قبول كرىس، تاكرتھا رسے مورث كامال تم كووے ديا جائے كيكن اُن اشْفیاء نے امام کی اطاعت پر ہرگز مرسلیم خم ندکیا بکہ اُ محنوں نے ابناوت اورفسا و کے معاملہ میں اُن باغیوں کی تقلید کی '' تھ

> له محد جعفر نفانيسري ، مولوي بيبات سبيدا حد شهيد ، مطبوعد كرايي ، ص الم له تخاوت مرزا: 'زجر کمتوبات سیدا عمد شهید، ص ۲۴۸ لله ايفاً ؛ صهم ٢

یاد محدخاں کے وڑنا ، ساختیوں اور فوجیوں کو تحریص دلانے ہیں کوئی کمی نرکی ، س يه جانتے ہوئے کو اُن کے غیرا سلامی نظریات نہ صرف عوام بلکہ اجتماعلمائے کوام مکر پر واضح ہو یک ہیں اور وہ سب رانھیں خارجی المذہب شمار کرنے ہیں۔ اِس کے باوجود مذہب المِسنت قبول كرنے بامصلحت كى كوئى دا فالكش كرنے كى بجاتے سياسى رتبوت مركمى كم سامنے بیش کرنے سے دیانچ ستیمساحب نے درآنیوں کو ابنے خط میں پُوں مکھا: البعن كلد كومنا ففنبن نے كفّار كى معتبت اور خيرخوا ہى كواينے منا ففت بحرے ول میں عبگہ دی ہے اور نمام مسلما نوں کی بدخوا ہی کو عام طوریہ اور خاص کر بڑے بڑے علماء کے دِل میں مها جرین اور مجا ہدین کے حق میں اِس قدر عداوت پیدا کردی ہے کہ اُن کی نقصان رسانی کا فروں کے نقصان پہنجانے کے مقابد میں بہت زائد اور بے انتہا ہے اور اُن کی عداوت اِس حد تک بننے گئی ہے کہ ایمان والوں کو جہا و قائم رکھنے سے بازر کھا ہے۔ للذاحب شخص کواپینا ایمان مزبرنسے اور <sup>د</sup>بن اسلام کواپنا فرسمچشا ہے اور <del>حفرت</del> محدرسول املتركو اينا ميشواعبا نباسي اورقيامت مين أنحضرت كي شفاعت كا ا میدوارہے ، اُکس برلازم ہے کہ وہ تو دکو مجاہدین کی صف میں مثر یک کر دے اور نیرت ایمانی اور اسلامی حمایت کو کام میں لاتے اور کا فروں کی نیر خواہی اور منا فقوں کا سائند دینا تھوڑ دے اوراپنے دل سے ان دونوں بدیخت جماعتوں کی عبت کو نکال دے اور مجامدین کے شکر میں مسلک ہوجا اور یو کی کافروں اور منافقوں کی رفاقت میں اُسس کو رنیوی فائدہ ھاھسل بُواب الله الله الله مراتب الله تعالى في عام توا س كوحاصل بوركم اور دنیاه آخرت میں اسس کوبزرگی اور سرخه وئی حاصل مبو کی یغرض جرشخص ایمان دالوں کی نزکت کا ارادہ رکھتا ہے اُس پرلازم ہے کہ وہ اس عاجز کو اس سے اطلاع کر د سے ناکھ صورت حال کا جائزہ کے کرا س کی گزربسر کا تعين كردما حات يك

دی وراوراس کے گردونواح کے سلمانوں نے ان حضرات کی موافقت سے منہ موڑیا، م ہے نزویک یہ اعلاء کلنہ الحق کی خاطر تہنیں بکدا پنی مہر بان سر کا رکی ملکت کی صدود کو وسیع كنة في سخ مجا مدنهيں بكرمفسد نظر آرہے نئے ،مسلمانوں كے نيزنواه نهيں بكرمسلم كستى كا ريار دُقامٌ مُرنا چاہتے ستھے۔ لنذا تبدها حب جي على الاعلان أسخيس منا فق اور واجب القتل وَالدِيكُ أَن كُمُ استبصال كَي كُوشِيْسُون مِين مصروت بوكَ مُصْحة واسى معتقد كي نما طر رتيس تلات خان خانان خلجاتی کے نام اپنے مکتوب میں سید احمد صاحب نے بُوں تحریر کیا تھا! م بالخصوص جها دکے نفا زاور بغاوت ونساد کے فروکرنے کے متعلق نیزادر مجى محبت وخلوص كى باتين جوآب نے تخرير فرمائى بين اُن كويرْ ھاكر د ل كو بىجد سروراور آنكھوں كونورھاسل مُواسد، اكراً س طرن جناب اپنا فاتحانه فدم ا ظائیں گے نومنا فقین اورمفسدین فتنہ و فساو بریا کرویں گے۔ لنذا نہا بہت ماب اورصلحت برسے کو ابساکیا جائے کرسب سے پیلے تو منا فقوں کے استيصال كے منعلق انتهائي كوشش كى جائے اورجب جناب والا كے قرب جار کے علاق میں إن بركردار منافقين كواقعه پاك سوجائے تو بيراطينان خاطرادم ول جمعى كے ساتخدا صل مقصدكى طرف منوج موسكتے بين راس ليے مصلحت وقت یہی ہے کم پیلے تو منا فقین کے نقیز و فساد کے و فعیہ کے لیے سحنت کوشش فوائی۔ ان منا ففن کے سا خدجنگ محرف اور فساد کو رُور کرنے کی ترابر کے منعلق غود جنا ب والانوب جانتے ہیں اور نشکر کشی اور کشور کشائی کے فن ہیں ہی آپ كوكال مهارت ما صل ب، ليكن ميرى دائے مير مصلحت برمعلوم موتى ب كركواً بكاول ببيت وجلال كامركز ب- أب الس برى مهم ك انجام فيف کے لیے بغریسی کی اعاثت کے قدم نراٹھائیں۔اگرمنا نقین کے استیصال میں جناب کی پیش قدمی سے فتنہ و فساد اور شورش کے بڑھ جانے کا اندیشہ نہیں ج ز پر کی امداد کی خرورت منیں ہے - اپنی فوج اور قبیلہ کو جمع کر کے جنا ب والا <del>فور مزئیں</del> کے نواح میں منافقین پر چیاہے ارنا مشروع کر دیں اور لینے ساتھیو

میں سے بعین کو آبا کل اور نوج کی کثیر تعداد کے ساتھ کا بل کے اطراف مقرر فرمانیں " فاكر برجعي منا فقين پرشب خون ماركر المسس مفام كرتاخت و تا را ج كر ديل اور میں صبی إدھرسے پیشاور کے منا فقوں کی طرف متوجہ ہوتا مُوں بعب منافقین بد کار کی موجود کی سے وہ مقام یاک ہوجائے تو میں جلال آباد سنع جاؤں کا اور إى طرح ميرو إلى سے كابل جاؤں كا- إلى طرح مردود منا فقين جو بشاوي " تنه صارتک تھیلے ہمُوئے ہیں اُن کے یا وں ایسے اکھڑ جائیں گے اور پڑھنی ج الني خيال مين خور كرفتار سيد ، ب دست ويا جوكرة بس مين ايك وومرك كي مد د نہیں کر کے گا اور اُن کا با ہم اتحا و اوراجتاع و شوار بوجائے گا۔اگرجنا بالا إس سلسله بين اجنيه استنقلال كونتورنش ادر فساد كا باعث تصور فرائين أور یه کمان ہوکہ دُرًا نی قوم اپنی قومیت وریاست باہمی کے اتحاد کی وجرسے لینے قباً ل كسانتهم اورجناب سے مقابد ير نحد برجائے كى . توجرابس بات كى حزورت ہوگی کدأن كے مرداروں كوائے ساتھ شركيكر رياجائے اور ارباب سلطنت سے امراد جی طلب کرلینی جا ہیے ۔ ا

ایک مسلمان حکم ان کو دو سرے مسلما نوں کے خلاف کس جونتی د جذر ہے۔ اجارا جاری مسلم نشی کا مجبوت کس بُری طرح سوار ہے کہ خان فلات ہو اِن حضات کے ماڈرن اِسلام بی خرادر اِنھیں اسلام وسلمین کاخیر خواہ محجہ بیٹھا تھا۔ موصوف نے اِس صورتِ حال ہے ناپہ اُس کی آ کھوں میں گئی جوٹے الہا موں اور تحریص کی دُھول جو کی ہے:

میں کے اُس کی آ کھوں میں گئی جوٹے الہا موں اور اوطان کی عبت کولیس لیشت میں اور اوطان کی عبت کولیس لیشت فیج کی منا کی رضا مندی کو اپنی ہمت کا قبلہ بنائیں اور دین میں کی فیج کی نیت سے بروردگا رعا لم کے کلہ کی اشاعت کے لیے کر ہمت یا نہ ھیں اور اُس کے لئے کہا کہ اشاعت کے لیے کر ہمت یا نہ ھیں اور اُس کے لئے کہا تھا ہوں کے لئے کہا تھیں اور اُس کے لئے کہا تھیں اور اُس کے لئے کہا تھیں اور اُس کے لئے کہا کہ اشاعت کے لیے کہ ہمت یا نہ ھیں اور اُس کے لئے کہا تھیں۔ انشا واللہ کے لئے کہا تھیں۔ انشا واللہ کے لئے کہا تھیں۔ انشا ویں۔ انشا ویل ویل ویل کا انتیا ویا تھیں۔

تعالیٰ اسلے میں بموجب کلام الہی جب کا وعدہ بڑا ہے، فترہا ندک ورداز کا این اسلے میں بموجب کلام الہی جب کا وعدہ بڑا ہے، فترہا ندک و کا رہا تی اور إن استرار و کھا دمنا فقین کے بلے شمار خزانوں ، ملک و اور ما قب پر جہا د کا ہرگر وارو مدار نہیں ہونا چا ہیے ، بکر جہا و کے بیے بند بہتی ہے کا مینا چا ہیے ۔ بیس جس و فنت اُ پ اِس نیت پاک سے خود کو معالمین کی جاعت میں منسلک کرلیں گے قوبلات بالشرکے لینگریں آ پ کا خیام بینا کی جاعت میں منسلک کرلیں گے قوبلات بالشرکے لینگریں آ پ کا فتمار ہوگا اور الشرکے سیتے و عدے کے مطابق فتح و منصرت ماصل ہوگا۔ اِس کے علاوہ عوض بر ہے کر اِس فیر کوبار ہا پر درہ غیب سے وار و مور دالی و ما فی باتوں اور ربا نی الهام کے ذریعہ جہا د کے نا فذکر نے اور کفر و فساو کے دفید کے بیاے صاف اور صربے اشاروں کے سابقہ ما مور کیا گیا ہے اور فی خود کو کا میابی کی سی بیشار توں کی خبرو گئی ہے اور چونکہ الها می و عدت اُس بادشاہ و کا میابی کی سیکی بشار توں کی خبرو گئی ہے اور چونکہ الها می و عدت اُس بادشاہ و کا میابی کی سیکی بشار توں کی خبرو گئی ہے اور چونکہ الها می و عدت اُس بادشاہ و کو اور اِن پرعل کرنا چا ہیے گئا ہے کو اور این برعل کرنا چا ہیے گئی ہے اور این کو طرور ماں بینا ہے گئی ہے اور این کو طرور ماں بینا ہوا کہ خود کھی ہی اور این پرعل کرنا چا ہیے گئی ہے گئی ہی کہ کرنا چا ہی ہو گئی ہے گئی ہی کرنا ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہی گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئ

براعلان ستبرصاحب اُوراُن کے متبعین نے الهام کے نام سے بار یا کیا۔ اِن الهامو اور فتح کی بشا د توں کا ہجا نجام مجوا، وہ سب برظا ہر ہے کہ فتح ونصرت کے بجائے آپ کو تشکست اور فتح کی بشا د توں کا ہجا نجام مجوا اور کچھ نصیب نہ ہوسکا۔ اوّل سے آخر بک سارے الهامات مجملہ مجملہ مخرکے ثابت ہونے گئے۔ موصوف، کے ہیتے ہونے کی حرف ایک ہی صورت ہے کہ جملہ دعاوی والها مات اور بزرگی و کر امات سے دست بردار ہو کر صاف طور پر اقرار کر نیاجائے کہ الله المات خدا کی طرف سے ہورہے تھے۔ لیکن میں جانتا ہو کر المان سن خدا کی طرف سے ہورہے تھے۔ لیکن میں جانتا ہو کہ المان منظم کے اللہ المان خدا کی طرف سے بہورہے تھے۔ لیکن میں جانتا ہو کہ المان منظم کے اللہ اللہ اللہ کے اللہ کام ہے۔ کتھے لیکن میں جانتا ہو کہ کہ المان کے لیے حقیق تھے لیکن میں بردگی پر حرف نہ آیا ، مسلمانوں ہی کو کھلانے گئے تھے لیکن المخسیس مجمولی نہ آیا ، مسلمانوں ہی کو کھلانے گئے تھے لیکن المخسیس مجمولی نہ آیا ، مسلمانوں ہی کو کھلانے گئے تھے لیکن المخسیس

له خادت مرزا: ترجم کمتوبات ستبداحد شهید، ص و م ، ۵۰

میجات قرم بنانا اورمنوانا شرد ع کر دیا - چنانچه اسی منصوبے کے تحت سابید صاحب نے فرلاد جنگ بها در کے نام اپنے خط میں مکھاتھا؛

" آپ اینے ایک فاتح لشکر کو اِس طرف روانہ فرمائیں اورمجا ہرین کی ا عاشت کے بلے کر مہت باندھ کوخز انہ کھول دین اکد جناب والا کی سر کت پرور د کار عالم کے دین کا پرجم بیند کرنے ، کا فروں اور انہام سکانے والوں کا استیصال کرنے كے متعلق الیمی طرح منظرعام به آجائے اور آبہت كريم وصل الله المحاهدين باموالهم وانفسهم على الفاعدين كى بيصدلذت اورمرتبراً يركو حاصل مبوجاتے ، جس طرح کر اِسس دنیا کی ریاست اور امارت میں بنی نوع انسان مناز ہیں ، اِسی طرح حنیت نعیمے مدارج عالیہ ادرمقام صدق پر اُ کس صاحبِ خِشْشُ دَكُرم كے سابر میں آپ كوفخر و ناز ہو۔ الشُّف حِیا ہا تو كلام اللّٰی كيسية ومدول كمطابئ كرفراياب كان حقاعلها تصرالمومسين \_\_\_وان تنصوا لله بنصر كمرويتبت اقد امكه نيز عيى اثبارون ادر بشارتوں کے موجب ،حس میں شک وٹ بر کی گنجا کشی نہیں ،حس کی اِ می فقیر کو بشارت دى گئى بىد بىنقرىپ فتى ونھرت ظهور يذير ہوگى اوربے شارخزانے ذلیل و نوار کا فروں رمسلما نوں سے شہروں سے کے دریا تے شیج ک نیک ہوگوں کے قبضہ میں آجائیں گے یا ک

یار محد خاں کے معند ومتو سل بعنی احمد خاں ابن مشکر خاں کے نام سید صاحب نے بے محتوب میں مکھانے :

یں وقت یک کا فوق است کا بلیا میٹ کرنامتحقن نہ ہوا س وقت یک کا فوق اور ڈیمنوں کے خلاف میں میں کا فوق اور ڈیمنوں کے خلاف ہوا ہم عاجز ، خاکسانہ وزرہ بے مقدار نے چند نیک مہاجرین کے سابقہ بموجیب حکم خدا و ندی ماایس

الدر وضع بنجارتک پہنچ گئے۔ اللہ فقین النہ جو قابل تعمیل ہے ہم منے کر با ندھ لی ہے اور موضع بنجارتا در مائک و فہار کے دبد و توت سے ان نما م بدکر دار منا فقوں کی شان و شوکت آسانی سے حدید و توت سے ان نما م بدکر دار منا فقوں کی شان و شوکت آسانی سے حدید و توت سے ان نما کہ بیں مل جائے گی انشا انڈ آپ اُس قادر مطابق کی قدرت کا نماشا ملاحظ فرما بنی اور منا فقوں کے سابھ روا داری کو پر ور دگا رِ عالم کی فاطرا ور رضا جو گئی توقع اس زمانہ کے سردار و نیوی فائد و کی فاطرا ور رضا جو گئی توقع اُس شمنشا و حقیق ہے کے حاصل کرنے کی توقع رکھتے میں اُس سے وگئی توقع اُس شمنشا و حقیق ہے کہ جو اس جمان کا کا تا ہے ، توقع رکھتی ہا ہے۔ بار کا والنی سے قوی ا میہ ہے کہ آپ و لی میں منسلک موجا اُن کے مداونین میں منسلک موجا اُن کے مقاونین میں منسلک موجا اُن کے میان کے دونیا وی فوائد بھی اِس قدر حاصل ہوں گے جو و ہم و خیال میں بھی منبل آسکتے ہے۔ اُن

جها م تقصود اعلاء کلمة الحق ہوتا ہے وہاں ما دّی ترغیب و تحریص کا ابساسیاسی جا ل
بجائے کی مرگز کوشش نہیں کی جاتی ۔ سیدصاحب نے جبن قسم کاجا ل مسلمانوں کے خلاف بجیایا
ر فرد سلمانوں کے باخفوں مسلمانوں کو قتل کروانے کی کوشش کرنے رہے اور اِسس طرح
مغیب و تشویق و نیائے وفی سے اپنی حمایت کا دم بھرنے والوں کو مسلم کشی پر انجھار نے کی
مغیب و تشویق و نیائے میں شامل ہونے کی وعوث ویت ہوئے کہا تھا:

گریم کر ایک اور ایک کی اور ایل نجد کی وعوث ویت ہوئے کہا تھا:

مغیب فالب کرے کا اور نجد اور اہل نجد کی باگ تھا دے یا خذ ہیں ہوگی یا گئی وعوث دی قوامیر
اسی طرح محد من سعود امیر و رعیہ کو تحریب وہا بیت کا معاون کا ربغنے کی وعوث دی قوامیر
اسی طرح محد من سعود امیر و رعیہ کو تحریب وہا بیت کا معاون کا ربغنے کی وعوث دی قوامیر
اسی طرح محد من سعود امیر و رعیہ کو تحریب وہا بیت کا معاون کا ربغنے کی وعوث دی توامیر

ه نادن مرزا: زج بمتربات سیاحد شبید، ص ام ا که سعود عالم نددی: محد بن عبدالواب نجدی ، ص ۳ م ندکورنے دو شرطیں عائد کیں۔ بہلی شرط بیتھی کہ فتح کے بعد آپ ہمار اسابھ نہ چیوڑنا اور دومرہ شرط بیتھی کہ اہل درعبہ سے کو فصل کے وقت کچے محصول بیا کرتے تھے اُس سے نہ روکا جائے۔ ابن عبدالوہا ب نے دونوں مشرطبی منظور کیں۔ کو دسری شرطے کو اُس نے جن لفظوں میں منظور کیا کیا ترجہ کیوں منقول ہے:

رُسی دوسری شرط، سوانشا والله تمهیں فتوحات اورغنیمتوں میں إنه کچھ مل جائيگا کرا کس خراج کا خبال بھی ول میں ندائے گائ کے

است معلوم ہوتا ہے کہ سیدھا حب اور مونوی محدا سندھل وہوی کی ہے گئی تھی۔ ان حفرات نے بھی ان مالا معلا معلا معلا معدا سے بعدا سے کا گہرا مطا معد کرنے ہوئی سے کا گہرا مطا معدا کر استی سے الدم قرار دیا ، اُن کے قبل و قبال سے مطعف ولذت عاصل کو منٹرک اور منا فق طہرا کر اُسخین سے لام السمجہ کر لوشنے رہے ، حس طرح اِن سے پہلے محمہ بن عبدالوہا ب نحدی کرتا رہا تھا۔ اگر اِن برطانوی مجاہروں سے کوئی کہتا کہ آپ مسلانوں کو کیوں قبل کررہے میں توجاب بہی دیا جانا کہ ہم تو مشرکوں اور منا فقوں کوقتل کرتے ہیں ، مسلمانوں کی مراد جان و مال میں تو ہم فدرا بھی دست اندازی کرنا گنا وعظم سمجھتے میں۔ لیکن مسلمانوں سے اُن کی مراد اُن کے ہم عقبدہ خارجی لوگ سنے یا وہ حضرات ہوا سی جنگ جوئی ہیں اُن کے معاون و مداگار بن کے معاون و مداگار بن کے بیا تھا ، تو دہ بھی ہی جواب دیا کوتا تھا مخدومی پر وفید مرکز مسلوں ہے اُن کی برانے بیا ہوں کے بین اُن میں میں بھا ہوں ہے وہ حضر بندی و نجدی خوارج کے اِس معندانہ طرز عمل کے معدومی پر وفید مرکز مسلوں ہے۔ وہ حمر پر فرمانے ہیں :

"اگرمسلانوں کے اعمال کا اِنٹی شخص سے محاسبہ کیا جائے تو بھر ہم میں کتنے وگ میں جوزندہ رہنے کے قابل میں ؟ شایدلا کھوں میں معدود سے چند مہوں تو ہوں۔ یہ جوں۔ یہ محت سے رُوح فرسا مناظر سامنے اُنے ہیں جبکہ مسلمانوں نے آبس میں ایک دُوسے کا خون بمایا ہے،

له محرسعودا تمد ، پروفسیر : مواعظ مظهری ،مطبوعه کراچی ، ص ا،

میریهان ذکرانس شخف کا ہے جو سنجی ابرائن ان کے ساتھ توجید ورسالت کی طرف روت دے رہاہے۔ کم از کم البین خصبیت میں پینمبرانہ صفات کو تلاش کیا جائے ادراً سى معيارىت بركھا حائے توبيجانہ ہوكار مگريهاں معاملہ بالكل برعكس نظرآ تاہے۔ بغمراسلام صلى النترتعالى عليه وسلم زندگى عبر كفار ومشركيين اوربيو دونسارى کے نعلاف آیا وہ بیکاررہے گربیاں جو کھے سےمسلمانوں کے خلاف اللہ اِن برطانوی مجامروں کامنصوبرہی ہنیں ٹھاکہ مسلمان خوانین ور ڈساسے دومرے مطانوں کی گرذیر کٹوائی جائیں اور اِسس طرح مسلمانوں کے ہا تھوں مسلمانوں کو ختم کروایا جائے ملکہ یہ حفرات خود بھی لیشا دراُ دراُ س کے گر دونواح کے ابلِ اسلام کوختم کرنے کاعزم بالج مرم کر بھی تھے۔ ينالخ ستيصاحب في شهزاده كامران كوخط لحظة بُوك وضاحت كردى تقى كم : " چِنکه منا فقول اور فساد بر پاکرنے والوں نے *سرکش کفا دکی حما بہت پر* کمر با ندھ لی بے اور مجامدین سے شمنی برت رہے ہیں، اس بیے اُن کی گوشمالی اور كفروفسا د كے خلات جها د كى مهم كاميلانا عنرورى ہے ، إسى بناء بريئيں نے تمام مجا ہدین کو منا نفین کوکیفرر او تک بہنیانے کی ترغیب دی ہے ! ک ارموم ۲۲ ۱۲ هے مکتوب بنام مک فیفن انترخان میں ستبرصاحب نے ایکو ن دمناحت كى تھى :

ر جناب والا جیسے روشن و ماغ پر به واضح کر دیناجا ہتا ہوں کر عزم نهانی کا اشارہ الس عاجز کی بشاور آمد کی طرف ہے اکم مجا مدین ہندوستان کو منا فقین کے گردوغبارسے اور دستعنوں اور تنقی صفت اشفاص کے روڑوں اور کا نٹون کے باک صاف کر دبی اور بیمعا ملہ تو ہرگز کوئی ایسا بوستے یدہ داز نہیں ہے بلکہ بیرنے تواس کو طامیر عالم افونرزادہ سروارسلطان محد خان کے دوبدوعالی اعلامی میں کا میر عالم افونرزادہ سروارسلطان محد خان کے دوبدوعالی اعلامی

له محرمسع داحمد، پر دفیسر: موا مظامظهری، مطبوعه کراچی، ص ۳ ، ۴ م نگه مخاوت مرزا، ترجیمتو بات سیدا حمد شهید، ص ۴ ۵ کہا ہے اور اِسس معاملہ سے منعلیٰ نہ تو کوئی بات پوشیدہ کہی اور نرجنا بھے مہر اِنی نامر کے جواب میں اشارٹا کچھ کہا ۔ البتزیں نے کوئی مدّت مفرر نہیں کی ہے ، لینی یہ کم کس وقت اِس مہم کوسرانجام دیا جائے گا اور اِسس عبادت کی کس لمحاور گھڑی کوشش کی بائے گی ، کیونکہ سرکا م کا تعلق اُس قا درِّ طلق کے ہاتھ ہے۔ بہر صال بیں کچھ ایسا ہی ارادہ رکھنا ہُوں نِ کہ

سردارامبرعالم خاں باجوڑی کومطلع کرتے بھوتے سبدصاحب نے اپنے ایک مکتوب میں گیوں تحریر فرمایا تھا:

"ابصورت بربے کرمنا فقین کے سا نفیجا دکرنامجکم مقدمة الوا مب، ایک واجب معاملہ ہے۔ اس لیے خاکسا رہتے مسلمانوں کے ساتھ شہر رہنا ور اور قرب وجوارسے برکرد ادمنا فقوں کی گندگی کو پاک کرنے کامصیم ارادہ کر کے موضع پنجاً رہ کہ بہنچ گیا ہے اور اس زبردست حاکم برحق کے فرمان عالی شان کے بموجب جس کا ذکر کلام مونق لین کلام الشرمیں ہے کہ جا ہدا مکفاد دالسنا فقید واغلظ علیم میم نے کر میمت با ندھی ہے ۔ . . . . شہر مذکور کی طرف جل بڑے داخلط علیم میں منافقین اور خیارہ الحیانے والوں کے استقبال کی حتی الوسع حدوج مدکریں گئے ؟ نے

ا پنے ایک خط میں ستبر صاحب سنا ہ کا نتیخ کو مسلم کشی کی اطلاع دیتے ہیں اور اس صورتِ حال سے بے خر بحکمران کو اِس حرکتِ قبیحہ میں شمولیت کی کیسے پُرا سرار انداز میں ترغیب و تشویق دیتے میں اور اُس کی آنکھوں میں وُھو ل خجو نکنے کی غرض سے بُوں وضاحت کرنے ہیں، " اِس مختصر عرصہ میں ضلع سوات ، نبیر و مہمند ، ضلیل ، غلبا تی اور و را تی کے "مام سلمان اور لیتا ورکے دہنے والے اور اِس شہرے اُمراء کے تمام فوجی سیا ہو

> له مغادت مرزا: ترجم كمتوبات مسبدا حمد شهيد، ص مروا كله ايضاً: ص ١٣٥ / ١٣٩

نے اِس بات براتفا ق کر لیاہے کہ یا کندہ قبیلے کی دولت اور اُن کی ثنان وشوکت کو یا مال کیے بغیر مرکز مرکز جها د کا در وازه گھلنے والا نہیں ہے۔ اُ تھوں نے اِس فقر کو اِسی بات کی زعیب دی ہے کہ ما و دمضان المبارک گزرجانے کے بعید بدنت منا ففول سے استبسال کی طرف نوجری ، لعنی نتهر لنیاور کو إن منافقوں كى كُنْدَى سے ياك كرنے كا بطرا الحائيں جيائي إس بات كو اس فقرنے نيز تهام ایمان والوں نے بہت بہند کیا ۔ لنذا رمضان شریعیت کے گز رجانے کے تظام میں ہم سوات میں منتھے ہوئے ہیں ۔ ہو تنی مبارک ماہ مذکورختم ہو جائے گا زفاز وں کی نیاری کا وقت پہنچ جائے گا۔ اِسس معاملہ ہیں بطام بلافات جہا نی کے بیے فى الحال لعض اعر اضات ما نع تصديكين اكب وجهس النفات كالبجد استشياتي پیدا ہوگیا ۔ کیونکہ اِسس فقیر کے ٹرخلوص دل کا منشاء تھا کہ آپ جیسے برا درع برز کو بھی دونوں جہان کی دولت ادر بمیشہ کی سعادت میں اپنا م*شر بکب حا*ل بنا گوں اورآب كوتهي طرح طرح كى نزعنب اورتحريص دلاكر إس عظيم الشان فهم كو الخام دینے کے لیے کتا ل کشاں لے آؤں : ناکد اگر آپ اس عظیم مہم میتف تفہیں شر کیا مبوط تیں تواس سے بڑھ کر آپ کی کیا سعادت ہوسکتی ہے۔ البت چارونا چارآپ کو اِس بات پرآما دہ کرتا ہُوں کہ اپنے نشکر ظفر پیکر سے تحورُی فرج اورمجا مدین کے بلیے اپنے حسب ِ استطاعت کیے مصارف اسس عاجز کے یا سمجواری ؛ که

معلانوں کی جو دہ سوسالہ اریخ اٹھاکہ دیکھ لیجے کیاکسی ہستی نے مصلے کا روپ دھار کر معلانوں کوختم کرنے اور اُن کے نون سے اپنے ہا تھ دیگنے کی آئنی منظم کوشش مجھی کی تھی ؟ یفیٹا نا برکٹے اِسس کا جواب نغی میں دیتی ہے۔ مسلم کشتی کی غرض سے اور مسلمانوں کے شہروں پر قبضہ کرنے کی نیا طرخود مسلمان تھم انوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرکے ، ایک کو غازی و مجابم

له نحادت مرز ۱: زنجر کمتو بات مسيدا حد شهيد ، ص ۲۸۹، ۲۸۹

ان عفرات کے جہادی کہانی تو کچیو اِتی سم کی سب کبین گرا ہو سیاسی مصالح اور لبض مہتیں کو اس میں کا اس میں اور کسی اور کسی اور کسی اور کسی اور کسی اور کسی بڑی سے بڑی سنتی کو تنقید سے بالا تر نہیں ہجتے ، جب وُہ اِپنے اکا برکی طرف نظر دوڑات ہیں آ اُن کی مرجو نڈی سے جو نڈی او ا، ہرگذرے سے گذافعل ، ہر بڑے سے بڑا عقیدہ ، مرمضرے مفران اور موبوی محداللمعیل و بلوی کی تحریب جمال مفران اور موبوی محداللمعیل و بلوی کی تحریب جمال کے بارے میں جنا ب ابوالاعلی مود و و تی گیوں رقمط از بین :

"إخوں نے اسے وسیع بھانے ہو، جو الیسویں صدی کے ابندائی و ورمیں ہندوان جیسے برسر تنزل مک بیر مشکل ہی مکن ہو متی تھا، جہا دی تیاری کی اور اس انیاری بیں اپنی تنظیمی فابلیت کا کمال فل سر کردیا ۔ پھر غایت ندر کے ساتھ آن زکا رکے بیے شمال مغربی ہندوستان کو منتخب کیا، جو ظاہر ہے کرجغوافی وسیاسی حیثیت سے اس کام کے لیے موزوں ترین خطہ ہوسکنا تھا ۔ پھر اس میں دبیا و بھا دبیں ٹھیک و ہی اصولی اخلاق اور قوانین جنگ استعال کیے جن سے ایک دنیا پرست بنگ آزما کے مقابد میں ایک مجا مدفی سبیل اللہ ممتاز ہوتا ہے اور اس طرح کا مفول نے دنیا کے سامنے بھر ایک مرتبہ صحیح معنوں میں دوج اسلامی کا منا مرہ کر دیا۔ کون کی جنگ و مال ، یا قومی عصبیت ، یا کسی و فیوی عند من

کے لیے زعفی بکرخالص فی سبیل اللہ تھی۔ اُن کے سامنے کوئی مقصد اِس کے سوا

ز تھا کرخان اللہ کوجا ہلیت کی حکرمت سے نکالیں اور وُہ نظام حکومت قائم کریں چر
خان اور مالک الملک کے منشاء کے مطابق ہے ۔ اِس فرس کے بیے جب وُہ

رکے تلوار اٹھائی ، اورجب تلوار اٹھائی توجنگ کے اُس مہذب قانون کی

پوری یا بندی کی جواسلام نے سکھا باہے ۔ کوئی ظالمانہ اور وحن بیان فعل اُن سے

مرد دہنیں ہوا۔ جس سبی میں واضل مورت مصلح کی حیثیت سے واخل اُوسے ذکہ

مضد کی حیثیت سے واخل اُوسے

موصوف کے بیتجلہ وعادی آن کی آخیبل پرستی کی بنا پر بغیر کسی تحقیق وثبوت کے ہیں۔ سیدھ<del>گا۔</del> ادر مولوی محدالسفیل وطوی کا طرز عمل او رخود و ہا بی حضرات کی تا رخیبی موصوف کے اِن بیا نا ت کائیدو تسدین کرنے سے فاصر ہیں۔ اِن حالات میں را فم الحووف انفیاف کا اِس طرح نو ُن کرنے والوں کے متعلق نہی کہ سکتا ہے کہ ؛ سے

> بنے کیونکر کم ہے سب کار اُٹا ہم اُلٹے، بات اُلٹی ، یار اُٹا

یمال کم بیان اِس امر کا تفاکہ اِن صفرات نے مسلما لاں کے شہروں پر قبعنہ کرنے اور اُنھیں مستحل الدم قرار دینے کی خوض سے کیسے غیر اسلامی اور جنگیز خاتی بهانے تلاش کے ۔
اب اِن لوگوں کی مسلم کننی کے چیدوا قعان پریش کرتا ہوں نظع ہنڈ پر قبضہ کرنے اور خاوی خال کے خوات کا خوات کے خوات کا میں مرزا جبرت وابوی نے گوں تصریح کی ہے ؛
اہمی صبح کی پر بھٹی تھی کہ آپ ( مولانا محداست بیل وابوی ) قلعہ ہنڈ کی و بواروں کے نیچ جا پہنچے کل ڈیڑھ سو آومی سا تقد تھے اور باقی ماندہ ( ساڑھے پانچیس ) کے نیچ جا پہنچے کل ڈیڑھ سو آومی سا تقد تھے اور باقی ماندہ ( ساڑھے پانچیس ) پہنچے رہ کئے تھے۔ آپ نے خاموش سے بارہ بند وقبوں کو بھیج دیا کرتم وروازہ ،

کے یاس اس طبار کے ویکھے تھیں کے کھڑے ہوجا ؤ۔ جوتنی دروازہ کھول کر تلعہ میں سے لوگ نکلیں اور شہر کی طرف جانے نگیں ، تم فوراً تلعہ میں گھٹس جا 'مااور ا منبی گوبیاں ماردینا۔ بھا گئے ہو وں کوروکنا نہیں، مقابلا کرنے والے کو ته نیغ کرنا ۔ا بھی بہت روٹنی نه بُوٹی ختی ،نسیم سحری طفلا نه اُنکھیلیا ل کرنی مُوٹی یل دی تقی اورخا دی خاں کو خروے رہی تھی کم تیرا بینواب نوشیں زہراً لودست گروہ کھیرانے قلعہ کی صنبوطی میں السامخور تھا کہ اُسے نسیم سحری کے تھو کوں کی اطلاع كى سى درا خرىز مفى - جونهى مولانا شهيد فى بندونوں كى أدار سنى ، آب تھی فورًا بندوق چینیائے ہوئے معرسم اسپوں کے داخل قلعہ مجوئے ، ہنھیار اُ ٹھانے کی بھی فرصت نہ دی اور سب کو خوف دے کر باہر نکال دیا۔ قلع کے دوسرے حصّہ میں خاری خاں سوتا تھا۔ ٹھا تیں ٹھا تیں بندو توں کی آواز نجو فی اور ہو گوں کا غل سنانی ویا تو بے خبر تیمیں بڑ بڑا کے اٹھا اور پر ایشان با سر نکل آیا۔ دیجھا تو گل ہی اور کھلا ہوا ہے۔ نوج کے سردار وں کوڈورا و فی صدا میں بکارا۔ وہاں کسی کا بھی پتر زتھا۔ بھرؤہ اپنے کرہ کے زینہ سے قلعہ کی جیت يرجزه كيا اور ديال سےغل د شورميانا ختروع كيا ۔سراسيمه إدھرا دُھر مجا كا میرتا تنا- آخرایک ملمان کی گولی نے اُسے مثل بیڑے سے جٹمایا <sup>یا</sup> کے بِار محد خاں صاکم یا عنتان سے معرکم آرائی کے بارے میں مرزا جرت دملوی فی رقمطراز ہیں: " مولانا شہید کھوڑے پرسوار تھے اور زولسوا و بی اور جھی آپ کے سا تھ قدم قبلم علاوہ چارشو پیدلوں کے آرہے تھے۔ مولانا شہبد کی پہلی نظریں توبوں یہ لگ

"مولانا شہبد کھوڑے پر سوار شھے اور دوسوا وہی اور بھی آپ کے ساتھ قدم بھٹا علاوہ چار شو بدلوں کے آرہے تھے۔ مولانا شہبد کی پہلی نظر بن توپوں پر لگ رہی تھیں ،آپ سب سے پہلے اُن ہی پر جا پڑے۔ گولہ انداز نے مہتا بی کو روشن کر کے چا ہا کہ پہلے مولانا کو اُڑا دُوں کہ مولانا نے تلوار کا بھڑتی سے وار کر کے اُس کی گردن اُرڑا دی۔ رُوسرا تو بچی بھی گوں ما را گیا۔ مولانا شہبد نے فرراً وہ دونوں تو پیں دُرِّ انیوں کی طرف بھیر کے قرکر نے نشروع کیے۔ ایک

له حيرت ولموى مزرا : حيات طيب ، مطبوعه لا بور ، ص ٢٣٢ ، ٢٣٣

یار محدخان کی نوج سے جتنے مال کو مالِ غنیمت قرار دے کر اِن برطانوی مجاہروں نے ہفم کیا مس کی محل تغصیل قرکسی سو انح نکا رہے بیا ہ نہیں کی۔ معض احشیار کی فہرست جناب غلام دسول قبر کی زبانی ملاحظہ ہو :

"مولانا نے مالی غنیت جمع کرایا تو مندرجر دیل چیزیں تھیں۔ ایک ہاتھی ، ساٹھ شر اُدنٹ ، کچھ کم بین سوگھوڑ سے ، چھ تو ہیں ، بندرہ سولہ شاہینیں ، تلواروں اور بندو توں کا شمار نہ نھا ۔ ملکی لوگ جو مال اٹھائے لیے جارہ ہے نتھے اُ سے مشتی کھیے گئے سے والیس لیا ۔ لبشر اور شیمے سب محفوظ پڑے نتھے ۔ اکٹر لوگ جُونے جمی چھوڑ گئے نتھے ۔ پلاتو کی دیگین نیار بڑی تھیں ۔ منوں خشک میوہ موجود تھا ۔ کے خاوی خاں اور یار محد خاں کو ٹھ کا نے لکا نے سے بعد مولوی محد اسلمبیل وہوی نے رازداری کے سابھ مسلمانان سید کو بزور شمشیر زیر کرنے کا ایک پر وگرام بنا یا اور سیدا حد سابھ مصنفوری لے کر اُئس پر اُئوں عمل کیا گیا :

له جرت داوی مرزا : حیات طیب ، مطبوعه لا بور ، ص ۲۴۰ له فلام دسول قهر : مستیدا حدشهید ، ص ۲۵ ه

اس پروگرام کے مطابق سب سے پہلے موضع کھلاوٹ پرفوج کشی کی گئی۔ جناب غلام دسول مہر نے پرکار نامریُوں بیان کیاہیے :

"کھلابٹ سے ایک کوس پر نماز ظهرادا کی۔ حبب بستی پاؤکوس پر رہ گئی تو

افاض صاحب نے تھ دیا کرسب طہر جائیں۔ پھر دسالدارعبدالحید خاں سے کہا

اکر آپ لیمان تیار کھڑے ہیں ، ہم پیادوں کو لئے کر آگے بڑھتے ہیں ، حبب

ہماری طرف سے بندوق چلے تو فور آبائیں اُطھاکر بنتی کی جوبی سمت سے

علکر دیں۔ تاضی صاحب نے شمالی سمت ہیں ایک ٹیلے پر زبنورک دکا کم

گورباری خروع کردی۔ اِس اثنا میں دسالے کے ایک سوار کو پشیاب کی

عاجت ہُوئی ، وُہ اپنے ساخیوں سے آگے بڑھا ، گھوڑ سے کی باگ پاؤں

عاجت ہُوئی ، وُہ اپنے ساخیوں سے آگے بڑھا ، گھوڑ اپر کا اور اُس کی باگ

پاؤں کے نیچے سے نکل گئی۔ وُہ کا وُں کی طرف بھا گا۔ دسالدار نے آواز دی کم

ین جانے نہ پائے۔ دو دو بھا ربھا دسوار اُس کے تعاقب میں نکلنے سگے

ین جانے نہ پائے۔ دو دو بھا ربھا دسوار اُس کے تعاقب میں نکلنے سگے

قاضی صاحب نے مجا کر سواروں نے بقر بول دیا ، چنانچ اُ مفوں نے ہی کا ماری جوڑ کر حملہ کر دیا ۔ اِس طرح ایک معمولی سا وا قعہ کا میاب یورٹ کی شکل اختیار کر گیا۔ بیارہ فوج لبتی میں واخل ہوگئی۔ سرواروں کا مقابلہ صرف شکل اختیار کر گیا۔ بیارہ فوج کہ بی مارے گئے ۔ فازیوں میں سے کسی کے چرکہ مجی دو اور کھل برط فنح ہوگیا۔ بعد میں معلوم ہو اکہ ویا ان مقابلے کے بیاے پانچہزار اور وی فراہم شے اُن کے

اس کے بعد مرغز ، ٹھنڈ کو ٹی ، کا اور پنج پیر پر چوشی ملک گیری میں اپنی فنج کے جہنڈے گاڑے گئے ۔ اِن سرگرمیوں کی کہانی وہا ہیوں کے موترخ نا ملار ، عالیجنا ب غلام رسول مہر کی زبانی ہی طلاحظہ فرمائیتے :

مله ملام دسول تهر: سبدا حدشهبد، ص ۸۹۸، ۹۹،

ك ايضاً: ص 990

اب ثلعهُ سِنْدُى فَعَ كَي تفصيلات طاحظه بون:

" ہنڈ وہاں سے قریباً تین کوس کے فاعطے پر تھا۔ رسالدارعبدالحبیدهاں نے تاعنی صاحب سے کہا کہ آپ ا جازت دیں تو میں اپنے موار ا در چار هزب زنور ك بند علامها وْ ل را كرهالات سازگار وكيمول كا نو و بي متمرحا و ركا يسم کے وقت آپ مبی پیا دوں کو لے کر آجا ٹیں۔ اگر وکھیوں گا کر ظہرنا منا سب نہیں 'نوحِلا آوُں گا۔ دونوں ادر قاحنی صاحب دونوں نے اِس تجریز کو پیند فرمایا جانج رسالدار بے تو قف اُدھر روانہ ہوگیا۔ جب ہنڈ ایک کو لی کے فاصلے پر رہ کیا تویند گھوڑے زورسے سہنائے مقوری دیربعد فلعے کے چاروں بُرجوں پر اتنی روشنی بُونی که اردگردی سرشے دور دور بک صاحت منظر آنے لگی . رسالار فے سواروں کو وہیں روک ویا محرا سمسند آ مسند اُ تضیں جنوبی سمت میں تا لاب کے کنا رہے کی اوٹ میں ہنبجا دیا۔ وہاں زنبورک لگا کر فطعے پرچاریا نجے گو لے <u> بھینک</u>ے۔ لبدازاں سارے سوار قاعنی صاحب کے یا س کشکر گاہ میں بہنے گئے۔ صبح صا دق نمودار ہُوتی تو وؤ آ دمیوں نے آگر بیٹوشنجری سُنائی کر ہنڈ خالی یرا ہے۔ آپ قلیے کے انتظام کے لیے وہاں تشرلین لے چلیں ، بھر ایک مللا أيا اوراً بس سے ہنڈ کے تخلیے کی تصدیق ہوگئی'۔ کے

اب ہوتی مردان کی فنتح کی کہانی ، جناب غلام رسول مہر کی زبانی سُنیے اور اِسس جہا د کا دنگ رُوپ دیکھیے :

" ہوتی مردان کے ترسی احمد خاں کو بھی بلا پاکیا۔ اُس کی طرف سے جواب آیا کم آصّویں روز ملاقات کروں گا۔ قاضی صاحب نے سمجھا کہ شاید اُسے کو ٹی خرود کا کام ہوگا۔ اِسس اثناء میں گوجر کڑھی کے ایک غازی اخوند خیرالدیں آئے اور تبایا کہ احمد خاں اینے بھائی رسول خاں کو نائب بناکر خود دُرّ اینوں سے وجی دولینے سے یہ بیٹنا ور چلاگیا ہے۔ دو تین روز میں پئے ورب ہوسی ورس مرک تصدیق ہوتی رہی۔ فاحنی صاحب نے فرمایا کم إن حالات میں مردان کو بزور مسئر کر یسنے کے سواچارہ نہیں ۔ چنا نچرسب کے مشور سے سے مردان پر پیش قدمی کا فیصلہ ہو گیا ہے کے

مردان پر علے کے لیے نیاری کا حکم دینے کے بعد فاحنی سید محد حبان نے ورکی دیں دروں کو محبوبان نے ہوئی ورک دروں کو محبوبات کم ہوئی میں دروں کو محبوبات کم ہوئی کی گوٹھی میں بیس مجیسی اور مردان کی گوٹھی میں بیس مجالیس اوقی ہوں گے دروان میں موجود ہے اور احد خاں بیشا ورکیا ہوا ہے۔ حملے کا اِس سے بهنر موقع اُور کیا ہوسکتا تھا ؟ اگر انتظار کیا جا نا نو ور آنیوں کا کشکر اُجا آیا ' کے

"دہروں کو آگے جیجے دیا تاکہ وہ پورے حالات دیکھ کر مزید خرلائیں اور سم انڈ

کدر قدم آگے بڑھانے کا حکم دے دیا ۔ جب ہوتی آ دھ کو سس پر رہ گیا تو

مغروں کا انتظار کرنے لیگے ۔ لبنتی میں نقارہ زورے بہتور سہنا دہے ۔ اِس و علی جی شنائی دیتا تھا۔ غازیوں کے گھوڑ ہے بہتور سہنا دہے سنتے ۔ اِس اثنا میں مخر خرلات کہ ہوتی کی گڑھی ہے گولی کی زوکے فاصلے پر بہمت جنوب اثنا میں مخر خرلات کہ ہوتی کی گڑھی سے گولی کی زوکے فاصلے پر بہمت جنوب کھلیان ہیں ، وہاں جالبیں کیا کس آوی بندو قیب لیے بیٹے ہیں ۔ لبنتی کو رواز پر بھی کا فی جیسے ہیں ۔ لبنتی کو رواز کی مقر بھی کو کی مقر بھی کو گھی ما کہ اور شمالی کو کھیلیا نوں کی طرف جائیں۔ رسالدا دعبدالحبید خاں کو کھا کہ آپ میش کو لے کہ کھیلیا نوں کی طرف جائیں۔ رسالدا دعبدالحبید خاں کو کھیلیانوں کی طرف جائیں۔ رسالدا دعبدالحبید خاں کو کھیلیانوں کی طرف جائیں۔ رسالدا دعبدالحبید خاں کو کھیلیانوں کی معر دیا کہ سواروں کو لے کر کھیلیانوں کی آواز آئے تو نقارہ بجائے ہوئے نئی ۔ حبب کھیلانوں کی سمت سے بندونوں کی آواز آئے تو نقارہ بجائے ہوئے نئی نے شوئے لیستی پر کھیلانوں کی سمت سے بندونوں کی آواز آئے تو نقارہ بجائے ہوئے کی سے تیسم کھیلیانوں کی سمت سے بندونوں کی آواز آئے تو نقارہ بجائے ہوئے کو کے کہیلی کو کے کو کھیلیانوں کی سمت سے بندونوں کی آواز آئے تو نقارہ بجائے ہوئے کو کے کہیلی کو کھیلیانوں کی سمت سے بندونوں کی آواز آئے تو نقارہ بجائے ہوئے کو کھیلی کو کھیلیانوں کی سمت سے بندونوں کی آواز آئے تو نقارہ بجائے ہوئے کی کھیلیانوں کی سمت سے بندونوں کی آئی آئی کے کھیلی کے کھیلیانوں کی سمت سے بندونوں کی آئی آئی اور کو کے کو کھیلی کے کھیلی کی سے بندونوں کی آئی کے کھیلی کی تو کو کھیلی کی کھیلی کو کھیلی کے کھیلی کو کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کو کھیلی کے کھیلی کی کھیلیانوں کی کھیلی کے کہیلی کو کھیلی کو کھیلی کے کھیلیانوں کی کھیلی کو کی کھیلیانوں کے کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کی کھیلیانوں کو کھیلی کو کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کے کھیلیانوں کو کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کھیلی کھیلی کے کھیلیندوں کو کھیلی کے کھیلی کو کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کھیلی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کے کھیلی

لىغلام رسول قهر دسيدا حدشهيد ، عن ١٠١ ٤٠٠٠ كه ايضاً : ص ٢٠٠

حدكروين ينوه وروازمه كاقصدكها ،جهان دمشمن كي مجاري جعيت كي اطلاع ملىهى ملكيول كو فاعنى صاحب نے صعبِ اوّ ل ميں ركھا اور مهندو ستا نيوں كوعف دوم میں ۔ وُعا کے بعد نینوں حبین اپنے اپنے مقامات کی طرف روانہ ہو گئے ؛ له ° مولا نانے رسالدارعبدالحبیرخان کو حکم دیا کہ حیالیس ہچاکس سواروں کوبستی میر مجیع دیکھیے۔ وہ کھوڑے چیوڑ دیں۔ شا ہنیں لے کر سدل علیں اور شا ہنوں ار می کے بُرجوں کو خالی کو ائیں۔ بہ ندبر کا دائر ہُوتی۔ اُڑھی مروان کے چھ بری<del>ق</del>ے سب پرگولدہاری فشروع ہوگئی۔ داہ شا مبنیں حرف اُس بُرج کے خلاف کگائی كتين عب كي كوليول سے فاخني ستيد حبّان اور دوسرے غازي شهبيد ہمئے تھے۔ بہرمال نتما بینوں نے شمن کا سورم مزاحمت صفحل کرکے دکھ دیا۔ گڑھی کے یا نح بُرِهِ ں بِرِخاموش جِها كَنّى ، حرف ايك بانى رە كيا ، جس سے كوليا ل أ ر بى تھيں . اس اننا میں تعلیمحد تندهاری اُس بُرج کے نیچے بہنچ گئے اور با واز بلب لبنتومیں کیارے : اندریاتی راوڑا ۔۔ اندریاتی راوڑا ' لینی سیر هی لاؤ ، سيرهي لاؤ-ما لايك كوني سيرهي بالس نتقى-به سُن كر بُرج والو برير مراكس طاری ہو گیا اُوراُ مفول نے والگی کی درخواست مبیش کر دی۔ قرار داد کےمطابق بسلم سخيار ني مين وي ميراك ايك كرك از اك ي ك جنگ مایار کے بعد لعبض وُرّا تی ہوتی مردان میں جمع ہو گئے تھے جن کی وجہسے عارضی طور برستبدا حمدصاحب اينتركميني كاومل سة فبضار لمفركبا نفيا بمجلا برحضات اينغ بعيتيرجي كمس طرن برصورت حال برداشت کرسکتے تھے ؟ چنائجہ فوراً مسلما نوں پر فوج کمٹنی کرکے اپنے جذبہ جماد کو تسكين مينحا في كاسامان فرامم كيا-مثلاً:

م غرض مولانا ہونی کے قریب پہنچے تو دیاں کی گڑھی سے گوبیاں آئیں - اِس پر

له نلام رسول تهر: سیاحد شهد، ص ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵

موں الا محد اسمعیل وطوی ) نے حکم وسے دباکہ سر فازی اپنے جاروں طرف چار جار قدم کا فاصلہ چوڑ کرچلے ۔ پھر گڑھی کے جنوبی دروازے کے یا س سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے۔مرد ان سے باہر مغربی سمت میں ایک باغ تھا ، جس میں را برا سا درخت سے اور اس کی زمین زرانشینی تفی اکس میں جا بیٹے۔ کردھی مروان کے برجوں سے گوبیاں آنے مگیں، لیکن مولانا نے بیٹے کے لیے ایسی ملکہ تجریز فرما ٹی تھی کرکسی غازی کو نقصان کا اندلیشہ مزتھا۔ ایک گھڑی کے بعید محويبال مدهم برِنگئي اورچيندُ ملّا صاحبان حا حربوكرمو لانا كي خدمت بين عرض ردّاز ہوئے کہ کا بو تو کھا نالا بیس مولا نانے فرما یا کہ آپ لوگوں کا ارا دہ بہ معلوم ہونا؟ كربا في غازيوں كوزهرا كود كھانا كھلا كرخم كرويں۔ خبردار ہوجائتے ، جونوبس ورّانيوں مے نتیت میں ملی ہیں، اُنھیں ابھی منگا لینا ہُوں۔ اُن کے آئے ہی گڑ معی کومسمار كرة الولكا - طلوّ نف معذرت كي ادركها كديرا حدفال كي وميول كا كام مي جرجا بل بين - أعضب بداندلشدلائ برواكم لرط افى كے بغير كر عن والے كر دى تو مان، نمک وا می کاطعنہ دے گا۔ اُدھر مولانا نے ستیرصا حب کے پاکس اَ دمی بهيج كرشام بينس منكالبس وإ د هرحب لسبتي والول كومعلوم بمواكم توبيس أربهي بيس وَبِينَا بِانْ صَلِح كَ نُواسِنْكُار إِنْ تَدَا حَدَفَانَ كَ بِهِا فَي رسول فان ف پیغام میجاکد بئن فرما نبردار بُون ، البنز دُرّا نبوں کی آمد کے باعث بے لبس

پائدہ خاں ڈریس آنب سے لڑائی کرے اُس کا فلع چینیا اورمسلمانوں کا کشت و خون کیا گیا۔ یہاں فوج کشی کی ابتداء کیوں اورکس طرف سے بھوٹی ، یہ مولوی محد حجفرتھا نیسری کی مائی نینو

منگیوں کی زبا فی معلوم ہُوا کنہ یا ٹندی خاں ا پینے م*اک میں جنگ کی تن*ی ری

كررباب، إس واسط سيدها حب كم ليمجى لازم بوكباكه ايك لشكراسلام اس طرف روا ز کربی ... ایس مهم کامولانا محد اسمعیل صاحب کوامبر مقرر كرك بجانب أنب روانه كرديا .... برلشكر ولو سفة بهوكر ، ابك حقد زير حسم سيدا حمدعلى بمشيرزا ده سبدها حب كيمنتره كوكيا اور ايك حقدمولا نامحمراسا عيل صاحب کے ساتھ فروسہ میں بہنجا اور خود سید صاحب بھی پنجارے رواز ہو اسی نواح کے دوگوں کو مشکر اسلام کی انبد کے واصطے آمادہ کرتے تھے' ک جناب نلام رسول فهرنے موبوی محمدا سلمبیل دہدی کی اس موقع کی جنگی شکیم کو کو ں خراج عقیدت

" آپ غور فرما نین که مولا ناکی حنگی سحیم کننی عمده تھی ؛ اگر یا تندہ خان عشرہ کی جانب بڑھنا توموں نا کلنگڑی کے رائے امب بہنے سکتے سے۔ اگر وہ خود کلنگڑی کے رائے فومسه پیش قدمی کرنا توستهانه کی فوج عشره اورامب برتا بقل موجاتی -اگر وُه امب میں بیٹیا رہزا تومولانا جنوب اور شال مخرب و وسمنوں سے امب پر

نبکن پائندہ خاں نے اِن لوگوں کی جنگی استجبر کو ناکام بنا دیا ،حس پر مهرصاحب **یوں نومرکنال ج**و " یا یندہ خان کو کنیرٹری پر غازیوں کے قیضے کی اطلاع ملی تو اُسے معلوم ہوگیا کم اب إن كى دوہرى زوسے بينامشكل ہے ۔ كھراكرأس فے صلح كاما ل كالا... فرض یا بندہ خاں کے فریب صلح کے باعث غازیوں کے ہر جبیش کی ساری جنگی ندا برمعطل ہوگیٹیں ' کے

" با ينده خال اب ك عشره مين شااورايني آدميون كولاكا رلاكاركر وواني كا

ك محد صفرتها نيسري: حيات سيدا حد شهيد، ص٠٥٥، ١٥١ كه غلام رسول فهر : سيداعد شبيد ، مطبوعد لا بور ، ص ٣ ٥ ٥ سه المِمناً : سم ٥٥ وصله دلاریاتها بسوارون اور پیا دون کو بھا گئتے دیکھا تو تو دیھی عشرہ کو چھوڑ کر ایپ کی جانب روانہ ہو گیا<sup>ا با</sup> کے

اسب ی ب بینج سکے بیاڈے اور اور اسب کے قریب بہنج سکے بیا بندہ بینج سکے بیا بندہ فال میں تھا۔ فال انتخاب کی بینج سکے بیا نتیج بین تھا۔ فیل انتخاب کی میں تھا۔ فیل کی اور شن کر کنیرٹری کی طرف آئے نتھے ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلاکم فیلے والی کنیرٹری کی طرف آئے نتھے ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلاکم در صرف غازیان کنیرٹری کوشد بدمخصے سے نجان ملی بلکہ عشرہ اور کو اللہ بر بھی قبضہ میرگیا ہے۔ ل

چربائی گرامی برجومورکر آرائی مجدئی و مقلام دسول جرنے اس طرح بیان کی ہے:

امب سے چیز بائی کے دورا بہاؤی راستہ درسا لدارعبد الحبید خاں پہاڑی کارے جاتا نظا، دور سابہاؤی راستہ درسا لدارعبد الحبید خاں پہاڑی راستہ درسا لدارعبد الحبید خاں پہاڑی کا سے دیے گئے مولانا نے زیریں راستہ اختیار کیا۔ گرحی سے ایک گولی کے فاصلے پر دروازے کے بالمقابل طہر گئے اور دریا کی سمت چوڑ کر گڑھی کے نامید برورچے بنا لینے کاحکم دے دیا ۔ چنانچہ بابی آ بھر مورچے بنا لینے کاحکم دے دیا ۔ چنانچہ بابی آ بھر مورچے جو بین سے جو بی مورچ کی اور وازہ تھا۔ معاصرہ آگرچ بڑا سخت تھا اسب و جو بی سمت میں جدھر گڑھی کا وروازہ تھا۔ معاصرہ آگرچ بڑا سخت تھا اسب و تھی مورت نہیں بنتی تھی ۔ مولانا نے احب سے گڑھی کے فتح ہونے کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی ۔ مولانا نے احب سے گوپ منگارگولہ باری بھی کی کئیکن نتیج کچے دن محلا۔ آخر یہ سا دے حالات سیدصاحب کو مکھی تھی کہ آپ اور گڑھی کو مسخر کرنے کی کوئی تدبیر فرمائیں ۔ مولانی پر جیلے کے بیے پنجار سیدصاحب نے احب بہنچ کو فیصلہ کیا کہ چیز باری نے کے لیے پنجار میں سیدصاحب نے احب بہنچ کو فیصلہ کیا کہ چیز باری نے کے لیے پنجار سیدصاحب نے احب بہنچ کو فیصلہ کیا کہ چیز باری نی ہو بندی کو کھی تھیں مسیدصاحب نے احب بہنچ کو فیصلہ کیا کہ چیز باری خوب دیا بین منگا لدنی چا مہیں ۔ جانچہ اپ نے آپ نے احب نے شیخ بلد بخت دیو بندی کو کھی تھیں بھیں۔

لى غلام رسول قهر : سيدا حد شهيد، مطبوعد لا بهود ، ص ٥٥٥ ك ايضاً : ص ٥٥٥ خازیوں کے ساتھ چھڑ یائی سے بلالیا اور ضوری ہدایتیں دے کرنیج آرجیج دیا۔..

..... بیخ آر بہنچ کر دفن شدہ تو پس نکلوائیں. دکھاڑا سے قوی اونٹ منگلے۔
تزیب لادکرا بہب کے سیدصاحب کے عکم سے میرزاھیں بیگ، نیخ ہمائی
اورشیخ مولائخش نے اُ تغییں چرخوں پر چڑھاکر گڑھی کے ساسنے کھڑاکر دیا۔ بس
اثنا میں رن گڑھ تیار کرانے کا بھی عکم ہوگیا یہ لیہ
مسیدھا حب نے اس حادثے کے لبدتھ جیجا کرغازی چیز بائی کا محاصرہ چوڑکر
گھبل بائی بہنچ جائیں اور ویاں قیام کریں۔ مولانا نے پہلے اڑھائی سوغازیوں
کومورچ ن میں چوڑا، باتی اصحاب کو کھبل بائی جیجے دیا ، بھرخود باتی غازیوں
کومورچ ن میں چوڑا، باتی اصحاب کو کھبل بائی جیجے دیا ، بھرخود باتی غازیوں
کومورچ ن میں چوڑا، باتی اصحاب کو کھبل بائی جیجے دیا ، بھرخود باتی غازیوں
کومورچ ن میں چوڑا، باتی اصحاب کو کھبل بائی جیجے دیا ، بھرخود باتی غازیوں
کو لے کر اُس طوف روانہ جوٹ کہ دشمن ہوم نہ کرسے۔ یا بیدہ خاں کے آدمی
دریا پارسے جی گولیاں چلارہے تھے ۔ گرٹھی کی فوج بھی چوصلہ پاکر پورشس پر

ان حفرات کی اسلام دستنی و مسلم کشی کے پیے در پید واقعات سے تنگ ہم مسلال فحم اسلام کی اسلام کر تبایخ مایار کے اس برادر یار محد خاں حاکم پشا ور نے ان سے فیصلہ کن جنگ لرٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ جنا نجہ مایار کے منام پر لرٹ ائی مُہوئی کیکن قسمت کھائی۔ فرقین کے اور سلطان محد خاں نے تنگست کھائی۔ فرقین کے نقضان کا اندازہ محرج فرنھا نیسری نے گوں سینس کیا ہے :

"وُرّانیوں کی لا شوں سے میدان بھرگیا اور غازیوں کا بہت ہی تقورا نقصان ہوا ۔ جب کئی ہزار درّانی مارے گئے تو انھوں نے سخت ہزمیت اٹھا کم بہا کی نفروع کی ۔ اُس وقت غازیوں نے تو پوں پرجا کر قبضہ کر لیا اورا کھیں تو پوں سے بھا گئے ہوئے دشمن پر گولد باری کرکے اُن پر قیامت بر پاکر دی۔ فریب بین نہ ارور انی مقتول و مجروح ہوئے اور اُن کے بڑے برار

کے غلام رسول بھر ؛ سپاھوٹیبید ، ص 4 ھ نگ ایغنگ ؛ ص ۹۱ ھ اور شجاع اور بہلوان اس و ن مارے گئے ۔ غازیوں کے عرف میں اومی شہید کہوئے ۔ اور تبین اور بہلوان اس قدر مجروح ہوئے۔ میدان غازیوں کے ہاتھ رہا اور تو بہن اور شامین اور بندونیں اور گھوڑے اور ظروف وغیرہ مال غنمیت غازیوں کے ہاتھ آیا۔ فتح کے بعد ظہراور عصر کی نماز سید صاحب نے اس میدان میں اور اکی اور مغرب کی نماز سے پہلے سید صاحب مال غنمیت کو ساتھ لے کرمظفر ومنصور موضح ہمیا رہیں پہنچے اور وہیں شب بائش مجوئے ۔ اُل

قارتین کرام! یہ تھا اِن حضرات سے جها د کا اعلی رُخ، اب اِن کی اخلاقی حالت سمبینیں کرنے ہوئی کی اخلاقی حالت سمبینیں کرنے سے پہلے جا ب ابوا لاعلی مودودی صاحب کا نظریر اُن کے تحقیق کی روشنی میں کہا کچھ پایا ؟ چنا نجر کموصوف نے سبّدا حدصاحب کے د فقاء کو اُن کے کردار کی روشنی میں کہا کچھ پایا ؟ چنا نجر موصوف رقمط از میں ؟

" اِخوں (سبباحدومحد المعبل صاحبان نے عامّنهِ خلائی کے دین ، اخلاق اور معاملات کی اصلاح کا بیل افراد ہماں اِن کے انزات بہنچ سکے ، اور معاملات کی اصلاح کا بیل اٹھایا اور جماں جماں اِن کے انزات بہنچ سکے ، وور کی و کان زم گوگئی '' کے دور کی یا دیا زہ ہوگئی '' کے

مودودی صاحب کی عفیدت کے اِن مرکز وں کا دبن وایمان کیچه اسی فصل کی گزشتہ سطور یں پٹیں کیا بچکا ہے ، کچھ چند صفیات کے بعد میٹین کیاجا سے گا ، نیز اِسی کتاب میں اکر تر حبگہ اِل حضرات کے دین ہی کی تواضع موجو و ہے۔ معاملات کی صفائی ، اِن کی مسلم کُسٹی اورائگریزدو سے میاں ہے۔ رہا اخلاق والامعاملہ نوم س کا بیان چند سطور میں بیٹیں ہونے والا ہے ۔ پیطموصوف کا ایک بیان اور ملاحظ فرما لیا جائے۔ مکھتے میں ب

ان کوابک چوٹے سے علاقہ میں حکومت کرنے کا جریقوڈ اسا موقع ملا- اِنحوں سے بھیک اُسی کے استعمال میں اندوہ کہا گیاہے۔ سے بھیک اُسی کے حس کو خلافت علیٰ منہاج النیوہ کہا گیاہے۔

ل مرجوز تمانيسري : حيات سبدا حد شهيد ، ص ۸ ۲ ، ۲۹۹

لله ابوالاعلى مورودى ، مولوى : تجديد واحيات دين ، بارمضتم ، ص هاا

معلوم کچھ ابسا ہوتا ہے کہ عالیجناب مودودی صاحب کی نظریں کسی بہتر سے بہتر کورمت وامارت بیں جوا وصافت ہونے جا بہیں وہ انخوں نے کھولیے ، ان کا ایک خوشنا ہار بنایا ، پھراپنی عفیدت کے مندر میں نشریف سے گئے اور وہ ہاراپنے مہل داسمیل دہوی کے کے میں لٹکا دیا۔ اسس چنگیز خانی و ہلاکو خانی کو صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنهما کے مقدی دورمیسا بنانے کی جرا ن بھی ویسا ہی شخص کرسکتا ہے ، جن کی خشنش کا سبد احمد صاحب نے اپنے خداسے و عدہ سے لیا نشا۔ آئیے مولوی محمد اسلمیسل دہوی کے عاشق زار و سوائح ، گار بینی مزاجے تا بی کرستید احمد صاحب کے ساتھی اور اُن کے مقرد کردہ مثال کی میں انسان بیا ہے مولوی ہی اسلمیسل دہوی کے ساتھی اور اُن کے مقرد کردہ مثال

معابدین میں سب طرح سے آدمی تھے، بُرے بھی اور بھلے بھی۔ بگدید اندازہ کیا گیا کوبُرے زیادہ اور بھلے کم نتھے کمجی علانیہ طور پرستیرصاحب کے کسی ساتھی کو مزانہیں دی گئی، حالا نکہ اکثر ناجا نزافعال اُن سے سرزد ہُواکر نے تھے '' کلہ اِن حفرات کوچند سال بہ جوایک مختصر سے علاقے پر جمانیا نی و جمانداری کا موقع بلا وہاں آئیس معلنت کیا تھا بہ ننان حکم اِنی کیا تھی بہ اِس کا اندازہ مرزاحیرت دہوی کے اِسس حریت انگیز بیان سے کیا جاسکتا ہے :

ال ایک جیوٹے منبع . قصبہ ، کاٹوں میں ایک ایک عمّا ل تبدیعا حب کی ون مے مقرد بر اتھا۔ وہ بیجارہ جہانداری کیا خاک کرسکنا، الط سیدھے نرلیت کی آڈیب نئے نئے احکام بیجارے *غریب کس*ا نوں پرجاری ک<sup>و</sup>نا تھااو<sup>ک</sup> وُهُ أَن مُرْسِحَةً تَصْدِ كَانَا بِينًا ، مِنْ فِينًا أَضْنَا ، نَنَادى بِياهُ كِنَا سُبِ كِيهِ أَن بر حوام ہوگیا تھا۔ نہ کوئی منتظم تھا ، نہ کوئی دادر سس تھا ۔معمولی با توں پر کفر کا فتو کی ہوجانا کچہ بات ہی مذتھا .... ذراکسی کی لبیں بڑھی ہوئی دیکھیں ، اس کے لب كرواديه يخنول سے نيچة بندومكھي، طخند اُلوا ديا تمام مك پښاورير ا فت چیار ہی تقی ۔ انٹظام سلطنت اُن صحبہ کے ملّا نوں کے ہا تند میں تھا ،جن کا حلیں سوائے مسجد کے دیوار ورس سے بھی فیر رہا تھا اور اب اُن کو منتظم امورسلطنت بنا دبا کباننها، اور پیم غنسب به نها که اُن پر کوئی حاکم مفرر نه نها که بلک اُن کی ایل اعلی حکام کے آگے بیش کرے۔ اِن ہی بے و ماغوں کے فيصله ناطن مجھے جاتے نئے اورنسلیم کرلیاجا تا تھا کہ جو کھے اُنھوں نے لکھا ہے أكس بس كوني بات مجي فالرئيسيخ اورزميم نهيل سے بكيسا ہى سے يوره مقدمه ہوتا تھا، اُسس کی گھڑی مجرمجی تحقیق نر کی جاتی نئی ، نام س برغور کیا جاتا تھا ، بن كلَّان جي كے سامنے كيا اور ان تفول نے سے شيات سے فيصلہ وے دبا - كون ج*ھک جھک کرے* اورکون تحقیق کی تکلیف بر دانشنٹ کرے ؛ سیّدصاحب کی خد*مت بین شک*اینون ک*ی عرضیان گزر ر*ہی تھیں ، گر وہا *ن کھیے جی ٹیرس*ش نہ الوتى تقى يا ك

شاید عالیجناب ابوالاعلی مودودی کی نظر میں برصحابۂ کرام کی یاد تازہ کی جارہی تھی اور حقر ابری تھی اور حقر ابری معرفاری و عمرفار و نی رصی البیا ہی ہوگا؛ الرجم صدیق وعمرفار و نی رصی البیا ہی ہوگا؛ المجموعی و نی حضرات تو اپنے اپنے روزِ اوّل سے ہی یا ن حضرات کو اس باباً من

دُون الله بنائے ہُوئے ہیں۔ وہ اگر ایسے بیانات واغة رہے ہیں تو کیا جائے نہا ہے۔

کین مود و دی صاحب ، جمعقق ہونے کے مدعی ہیں اورخ رخبی کے بینے کئی بڑی سے بہی

سہتی کے بھی فیصلے کو نسیم کرنے کے عادی نہیں ، حب را قر الحروف نے موصوف کی زبان

سہتی کے بھی فیصلے کو نسیم کرنے کے عادی نہیں ، حب را قر الحروف نے موصوف کی زبان

سہتی کوئی انتہا نہ ہی کہ بڑعظیم باک وہند ہیں ایک الساغیر مرئی سیبل بھی دیکھی توجرت واسخیار منبل ہوتی ہے۔

منبل ہوجائے کے بعد بڑے برخطیم باک وہند ہیں ایک الساغیر مرئی سیبل مجھی ہے۔

منبل ہوجائے کے بعد بڑے برخطیم باک وہند ہیں ایک الساغیر مرئی سیبل مجھی ہے۔

منبل ہوجائے کے بعد بڑے برخوا سیبل کرجس کے حصنور ہیں وہ جھے گوئے ہوئے ہیں وہ عقبدتوں کا مرکز .

مقص ایک بھی کی مورتی ہے یاکسی سامری وقت کے ہوجوں کا گھڑا ہوا سنہری بھیڑا ؟

موجوں ایک بھی کی مورتی ہے یاکسی سامری وقت کے ہوجوں کا گھڑا ہوا سنہری بھیڑا ؟

موجوں ایک بھی کی دور کی دور کی دور کی دورا کی معلول ہے تو یہ ناچیز عصر کہلانے والے کی بارگاہ میں اگر ہار کے حسیبی ارضی مخلوق کو بھی یا زون لب کشائی ماصل ہے تویہ ناچیز عصر کہلانے والے کی بارگاہ میں اگر ہار کے جا بی والا ! اگر طبع مبارک پرگراں ڈگر رے تو ذرا اپنے ان بڑوں کے دین وویا نت اور تقوی دیا ہے ۔

میں والا ! اگر طبع مبارک پرگراں ڈگر رے تو ذرا اپنے ان بڑوں کے دین وویا نت اور تقوی دیا ہو الور نا کہ کہا تی ،خودا بنول کی زبانی میں لیعے :

"سیصاحب فی عدر آمری، مگر ان کی بے اعتدا بیاں صرحے زیادہ بڑھ کئی تھیں۔

کے موافق عدر آمری، مگر ان کی بے اعتدا بیاں صرحے زیادہ بڑھ کئی تھیں۔
وہ لبض افغات نوجوان خواتین کو مجبور کرنے نفے کو اُن سے نکاح کرلیں اور بھن
اوقات یہ دمجھا گیا ہے کہ عام طور پر دو تین دو تین و لاکیاں جا رہی ہیں، مجاہدین
میں سے کسی نے اُنھیں کمڑا اور زردستی مسید میں لے جاکر نکاح بڑھا لیا ' لے

میں سے کسی نے اُنھیں کمڑا اور زردستی مسید میں لے جاکر نکاح بڑھا لیا ' لے

اسلامی اِس یا دے میں کہ داستہ جلتے ہوئے کہی کی فوجوان لڑکی کو زردستی کیڈ کر نکاح کر ہے

اسلامی اِس یا دے میں کہ داستہ جلتے ہوئے کہی کی فوجوان لڑکی کو زبردستی کیڈ کر نکاح کر ہے

سے جبراکس رائو کی قطعاً رضامندی نہ ہو، اُس کے ولی کی اجازت نہ ہو، کمہ دلی کو خبر بھی اور کا ایس کے ولی کی اجازت نہ ہو، کمہ دلی کو خبر سے کہا ایسا جری نکاح بنر عالم اُن ہے یا ذنا محف ؛ ایلے نکاح سے جواو لاد پیدا ہوگی اُس

ك حيرت د بلوى مزا جيات طيبه ، مطبوعه لا بهور ، ص ٢١٨

شرعی کیا ہے؟ اِس طرح مسلما نوں کی فوجوان لوظ کیوں کو جبراً اپنے گھروں میں ڈوال لینے والے،

ان کی معمدی پر ڈاکٹرڈ النے والے، صحائیر کرام کی یا د تا زہ کر رہے ستے بابد کا ری کا و نیا میں

زالار بکارڈ قائم کر رہے ستے ؟ بہ صدیق و فاروق رصنی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہ رکا غونہ میش کیا

جاریا تھا با بزید بلید سے لے کر آج یک سے مسلمان کہلائے والے جلر برجلین اور بدقیا کشس

کراؤں کے اسکے بچلے سب ریکارڈ توڑ کر بین الا فواجی جمییٹن شریب صاصل کرنے کی کو سٹنس
کی جاری تھی ؟ سے

خار کو گل اور کل کو خارجو چا ہے کرے تُو نے جو چا ہاکیا ، اے یارج چاہے کرے

ای سے بین تسکین فاطرہ اطبینان فلب کی غرص سے ذرابہ عبارت بھی ملاحظہ فرما لی جائے :
"ایک نوجوان خاتون نہیں بیا مہنی کر میران کاج نتانی ہو گر مجا بدصاحب زور سے
رہے ہیں ، نہیں ، مہونا چاہیے ۔ آخرمان باپ اپنی نوجوان لوط کی کو حوالا مجا بہ
کرتے شے اور اُن کو کھیے بچارہ نہ تھا اُلے کے

اگرمودودی صاحب اور دیگر و با بی علماء کی طبع نا زک پرگرا ں نه گزرے تو اِس طرزِ عمل پر مزاجرت د ابوی کا تبھہ مجھی ملاحظہ فرما لیا جائے :

میمن نامکن تھا کہ نوجوان عورت را نڈ ہو کے عدّت کی مدّت گزرجا نے بربیض و معرفی میں اندام ہو۔ بیشادر میں درجے و بیشادر میں بیان کی دسم نرتھی اور اُسے سخت حقارت میں بہاری ناکی دسم نرتھی اور اُسے سخت حقارت کی نظرے دیکھتے تھے۔ یہ مانا کر نکاح نمائی فرآنی کا ہے ، مگرجس ناگوار طریقہ سے دہ میں کہ انداز در در انشت تھا یک کے اسکے میٹر کی کہاتھا، کوہ نا قابل بردا شت تھا یک کے اسکے میٹر کی کہاتھا، کوہ نا قابل بردا شت تھا یک کے اسکے میٹر کی کہاتھا، کوہ نا قابل بردا شت تھا یک کے

یبیانات کسی نعارف وتبصرہ کے مخلج نہیں۔منا سب معلوم ہوتا ہے کم وہا بی

له حیرت وادی مرزا : حیات طیب ، مطبوعدلا بود ، ص ۲۲۲ نه ایشناً : ص ۲۲۲

حفرات کی خدمت میں اُن کے برطانوی صدلقوں اور فار دقوں کا طرز علی بھی اِس سلسا میریش كروبا جائے رمرزا بيرت و ماوى نے اپنے مئن مندر كے پر وہتوں كو بچاننے ہوئے ، ليا و آ سے کام لیتے ہوئے ، اُن کے بارے میں یُوں وضاحت کی ہے: "بنسمتی سے ایک نیا گل کھلا گئل کیا کھلا ، گو یا غازیوں یا مجا مروں کی زندگی ك تبراز كوأس في رالنده كروبا- بام بهان كح كُل مُمَّا ل في جن كي تعداد بزارے بھی زیادہ بڑھی ہوئی تھی ،ایک فتولی مزب کیا اوراً سے پوشیدہ مربوی مہل كى خدمت ميں بيج ديا۔ فتو ني كامفئمون برنشا كه بيوه كانكاح ثاني فرمن ہے بانہيں ۽ موں نا شہید کیاواتف تھے کہ مک بشاور میں براک جبل رہی ہے اور اس وقت اس فتولی کی اشاعت سخت غضبناک ہوگی۔ آپ نے سادہ طور پر، اُس پر اپنی مگر كر دى اورستدصاحب كى جى أس رمهر بوكني اور معروهُ فتوكى قاعنى شهر يشادر، ستدمظه على صاحب غازى كرجيج ديا كيا- المخول في إس فتولى کی اشاعت ہی پر قناعت نہ کی بلکہ یہ اعلان دے دیا کرتین دن سے عرصه میں ، مک پشاور میں عتنی رانڈیں ہیں ، سب کے نکاح ہوجانے فرور ہیں ، ورنه الركسي كحريب بي نكاح را نذره كئي، تو اُكس كھركو آگ نگا دي جائے گا ستیدا حمصاحب نے اپنے مانفیوں کے پاکس خاطرے، صدین و فاروق رصی اللہ تعالیٰ اللہ کے دور کی جناب ابوالاعلیٰ مودو دی کی نظر میں یا و تا زہ کرنے کی غرض سے ، کیسے کیلے کلے تا نون رائج کیے۔ اِس امرکا اندازہ کرنے کے بلے مذکورہ فتویٰ ہی کو ن ساکم ہے کین مزید تسلى كى خاطران كے خانہ ساز امير المومنين كا ايك اعلانِ عام بينن كرتے جيں يكسى يوريين ورق كابيان ہے، جے مرزا جرت داری نے اپنے لفظوں میں نو ن نقل كيا ہے: "آپ کے ساتھی غریب الوطن نضے اور اب اُ تھیں جو ر دُوں کی مجی نوا ہش تھی'

نوا ب رسبّدهاصب نے ایک فرمان جاری کیا کرهبنی کنواری ل<sup>وک</sup>یاں ہیں وہ <del>ب</del>

له حيرت داوى مردا : حبات طيب ، مطبوعدلا بور ، ص ١١٧ ، ٢١٨٢

عارے لیفٹننٹ کی فدمت میں مجا مہن کے بیے حاضر کی جامیں گی ، اگر اُن کی شادی باره دن میں نرکردی گئی۔ قوم کی قوم اِسس اعلان سے بھیڑک ابھی' ؛ ہے مرمد سے مسل ون ف طرعاً وكر ما إن حفرات كر برظم كو برواشت كيا مجبوراً إن ك ورستم کا علی بیں بیتے رہے نکین آئے ون اُن کے بنگ وٹا موس سے جو کھیلا جارہا تھا یہ ماملہ ناقابل برداشت بهور یا تفاله لاوا اندر ہی اندر یک ریا تھا اور کسی جی مقام سے سے لیے کا راستر تلاش كرمها شا-ليكن بيض كاموقع آباتوز بن بى كالمئى مولوى محد المعيل وبلوى كا فتوى جارى بریگر بیرہ کا کاح تانی فرحن ہے۔ فاصنی مظرعلی فے پورے ملک بیں اِس فتوے کو مشتہر مرك اعلان كردياكرتين دن مين جلر بيوكان كے نكاح جوجانے عزوري بين درند حس گھر ميں كوئى بيره يا ئى گئى، اكس كھركوآگ لكا دى جائے گى ، خودستيد صاحب بۇں گرجے كم علاقے كى سارى كنوارى لوكيال مجابدين كي اليه بمارى ياس بهنجا ديني چاسيس ، باره روز كي مهلت ب یہے اِن حضرات کے دین دویانت اور تقویٰ وطہارت کی کہانی جمعلوم نہیں مو دو دی صاحب ادرير علم وابي علماء ومور خين اينا سي اين كلواند بن بديل كروه ك اخلاقيات كوكون سد بالفسے ناپ رصحایا کی یاد کار بتادیا کرتے ہیں بال خرقیامت ایک روز فرور الکر رہے گی۔ الريق و باطل كا فيصله كرنايها منظور نهيل، بكر إن حصرات كويهان إيس وصائد في يين فائده نظراً مَاہے ، مان کو دن اور دن کو رات بتانے میں می کوئی منفعت و کھائی دیتی ہے ، تو اِن حغرات کی زبان اور قلم پر میره کون بٹھا سکتا ہے ؛ نیکن کما بروزِ قیامت بھی یہ دھاندلی ، یرچکیلے بانت، یزونشنا اعلانات ایسمجانے والوں پرہتانات کچے کام اسکیں گے ہیرچرب زبانی و ذاكم تقرير ادريد زور قالم و سليقة محرير كيا بوقت حساب كي كام مائ كا ؟ نبير ، مركز نبير -ا س طرز عمل نے ، اس بے غیرتی و بداندلیٹی نے جو زنگ دکھانا تھاوہی سامنے آیا۔ ج فال وغواب میں بھی تنیں تھا وہ ون دیکھنا پڑا۔ افٹذار کی برستی میں فکر انجام سے بے خبر ہو کم بركياه كاريال كى جار بي تحييل وه دنگ لائيل و نيا مين بني روز حساب آيا - وجي وعصمت اور

لمحرب وبلوى مرزا : حيات طبيه ، مطبوعه لا بور عص ١٨٧

کشف وکرامت کے سارے جیُوٹے دعوے رفو چکر ہو گئے ، خدا کی لابھی ہے آوازہے ، اُس کی کیڑسے چیڑا نے والا کون ؟ ہُوا کیا ؟ ملاحظہ فرما شیے :

"اِس اعلان کا نتا تع ہونا نفائمام ملک مجا مرین کے خلاف شمتیر مدست ہوگیا۔ بهت د هوم دصام سے ساز شیس ہونے نگیں ادر ایک عام کمرام تمام مکانشاور میں پچے گیا۔ بڑے بڑے نوانین جواپنی دانڈ آدکیوں کا اناح کرناسخت عیہ خیال کرتے تھے بڑے را فروختہ مجوئے اور اُ تخوں نے باہم یمشورہ کیا کرتین دن كىدت ميں إن سب كولهيں نيز تيخ كر دانو- مجامين في مجى افزوقت ميں جا کے ، حب سب سامان ہو جکا نھا ، اُن کے تبور کیپیانے اور اب وہ خالف ہو کرستیصا حب کو مکھنے بیچے کم بہاں برکیفیت نظراً تی ہے۔ سیدھا حب کھ اليه بديروا هو مكنے نفے كوا مخوں نے كھي جي خيال نركيا، نركخروں كي خروں پر بِكَةَ تَوْمِ كَى، جودم برم يربير يُرادر ب مفي كه أب جلد في اليكر إلى طرف رواز بون، ورز فائر بی بواجا بناہے۔ سیدماحب فےمطلق توجر منیں کی۔ اخرنتیجدیه بُهوا که حاکم اعلی مولوی سید مظفر علی صاحب ، جو اِس اکتش فث ں فتوے کے بانی مبانی اوراشاعت دہندہ ستے اور حبیب سبدها حب نے بڑے اعتبار اور بھروسہ سے مقرر کیا تھا، سلطان محد حاکم پیٹنا ور کے دربار بم موسا تقبوں کے بلاتے گئے اور فورا اُن کا سر قلم کیا گیا اور عام حکم دے باکیا كراك ايك ايك مجامد قتل كياجات - سارى دان بين كل مجامدوس كي ، جو بطور منظم نختاف حصص میں متعین تھے ،گر دنیں اڑا دی گئیں اور نہابیت بے کسی کی ہا میں ، أن میں سے اكثر مطركوں ير كمروں كى طرح الماكر ذرى كے كئے ؟ ك لطركبوں كوزردكستى چھيننا ، نەروسنى نكاح كاۋھونگ رچاكراپنى شبطنت يا نناتو ايك ط ر ما جن مسلما نوں کو واحب الغتل ،مشحل الدم فرار دیا گیا ،حبضیں اصل کا فر اور اہل کتا ہے و ایگیا، جی کے مال کو تعنیمت کا مال سمجہ کر ٹوٹے رہے ، حیفیں کلاب النارادر ملعو نین انزاز کر بھا ہے ہائی ، جی کے مال کو تعنیم ساک تا وقع کس بنا پر رکھی جا سکتی تھی پہ کشتی کو جھنور میں چینسا کر جھی بند کریسے سے طوفان ٹل تہیں جا تا، ظلم وستم کی اندھی جب پڑھتی ہے تو اگس کی برے جو اس کی بردن کو بلا دیتی اور کئی مرے بحرے اور تنو مند درخوں کو بھی بنخ و بن سے اکھا ٹر بیس کا نام و نشان جی نظر نہیں آتا ۔ برحوات بھی نظر میں ہاتا ہے بی دور کے بعد کہ بن اس کا نام و نشان جی نظر نہیں آتا ۔ برحوات مسلوں پڑھلم وسنم کی آندھی بن کرچھا تو گئے دیکن ساحر برطانیہ نے را خیب کس ورجہ مسحور کیا تھا، اس کا اندازہ لگا نے کے بید بہی حقیقت کا فی ہے ، کہ انبیا ئے کرام سے مجھی آگے بھی کر جو تدم قدم پر الها موں کے دعوے کر دہے سے بھی وہ اپنے افعال وکر دار پر مطلع ہوئے کے باوج دن ہمت جواب دے گئی ، اوسان خطا ہو گئے سادے وسائل حرف غلط کی طرح بے معنی نظر آنے لگ گئی ہے ۔ بھی وقت اِ ن حصرات کی سادے وسائل حرف غلط کی طرح بے معنی نظر آنے لگ گئی ہے ۔ اُس وقت اِ ن حصرات کی سادے وسائل حرف غلط کی طرح بے معنی نظر آنے لگ گئے ۔ اُس وقت اِ ن حصرات کی سادے وسائل حرف غلط کی طرح بے معنی نظر آنے لگ گئے ۔ اُس وقت اِ ن حصرات کی سادے وسائل حرف غلط کی طرح بے معنی نظر آنے لگ گئے ۔ اُس وقت اِ ن حصرات کی سادے وسائل حرف غلط کی طرح بے معنی نظر آنے لگ گئے ۔ اُس وقت اِ ن حصرات کی سادے وسائل حرف غلط کی طرح بے معنی نظر آنے لگ گئے ۔ اُس وقت اِ ن حصرات کی سادے وسائل حرف غلط کی طرح بے معنی نظر آنے لگ گئے ۔ اُس وقت اِ ن حصرات کی سادے وسائل حرف غلط کی طرح بے معنی نظر آنے لگ گئے ۔ اُس وقت اِ ن حصرات کی سادے وسائل حرف غلط کی طرح بے معنی نظر آنے لگ ہے :

"بنون بن جروضتاناک آگ کی طرح ، بنجاری سیساحب کے گوش حقیقت
نیون بن جن بنجی ۔ آپ بیخر گوش گزار فریا کے خون کے آنسورو تے اور
ایسا صدم ہُواکہ کُل اداد ہے لیت ہوگئے اورالیں ما یوسی چھانی کر انتام کی
مجی ہمت ندرہی ۔ بیارے شہیدکا دل سب سے نیا دہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ
صفت مزمانی کی بھری ہُوئی نظروں سے جادوں طرف تکنے لگے۔ اب کیا تھا ؟
کمرٹوٹ جکی نئی اور بیروں کے نیچے سے زمین نکل جکی تھی۔ نظا مہتا کہ کمی برس
خون لیسند ایک کرکے بیجاب کے بڑے حقد برس تہ بھا یاتھا اور وہ آئا فائا میں
گوں خیریا و ہوگیا کر النعدا و مجام بین کا ماراجا نا بھی قہرناک تھا اور ایش ور کا
گون خیریا و ہوگیا کے برائندا و مجام بین کا ماراجا نا بھی قہرناک تھا اور ایش ور کا
ملک چین جانا تو سب سے ہی ذیا وہ خونی اثر پیدا کرنے والا تھا۔ او نشام
ملک چین جانا تو سب سے ہی ذیا وہ خونی اثر پیدا کرنے والا تھا۔ او نشام
ناگفتہ بہ غناک صور توں نے مولانا شہید کو بعظا دیا اور کھیر اس شیر میں بھی یہ
اولوالعزی ندرہی کہ وہ اپنے دوستوں کا عرض لیتا۔ اب اُس نے اپنی شکستانی

مولانا شہید نے تو اس محنت ادرجا نکا ہی سے ملک پنجاب کے استے بڑے حصد کوملانا شہید نے تو اس محنت ادرجا نکا ہی سے ملک پنجاب کے استے بڑے حصد کوملانوں کے لیے صاف کر دیا تھا ادر نا مجرباکا روں نے چند ہا ابنی مانیں مجھوڑا۔ وہ عظیم الشان بہا درجس نے رنجیت نشکھ جیسے شریبنجاب کے خونخوار بنجوں سے آنیا بڑا ملک جھین لیا تھا ،خر د ماغ ملانوں نے اِس آسانی سے ابنی جانوں کے ساتھ اُسے بھی کھو دیا 'یا گھ

موصوف نے اِن حضرات کی غلطیوں اور کو ٹا میبوں پر اِن لفظوں میں مجبی تبصو کیا ہے: \*حقیقت میں بیصح ہے کہ ٹانجر پہ کا روں کی ہمرا ہی ایک مرتبرا علیٰ کی لاُلفۃ تدانیر کو بدنما لباکس بہنا دیتی ہے۔ جو کچھ پیارے شہید نے کیا ، اُس کے کاموں کا بہت ساحقہ ہم عیب وخطاسے پاک ہے، یا ں لعبض لعبض امور ملکی میں منت غلطیاں سرزد ہوئیں، کیکن بھرجھی اُن غلطیوں کا انٹرائسی کی ذات ہم رہا' دوسرے اُس کے سا خفیوں پر نہ پڑا۔ گرصیت صدحیت، اُس کے ہمرا ہیوں نے وَلِدَا کَذِنْسَانِیا دَرَا بِیٰ خَرُوما غی سے لٹیا ہی ڈیو دی اور ایسا سنیا ناکسس کر دیا کہ اسے مک بینیا تبجیوڑت ہی بن پڑا۔'' کے

مذاحرت دہلوی نے المحدیث ہونے کی بنا پراپنے ممدوحین کی خارجیت اور اگن کے نئے ہے کا تو ذکر نہیں کیا لیکن جن سے باسی امور کا نذکرہ کیا ہے ، اُن میں اِس جماعت کے غلط طراعم کا صفت پندی کے ساتھ اعترات کیا ہے کیؤنگر سی جیز تو تھی جو اِن کی تباہی کا باعث بنی ، جبکہ الار مول بهرنے محف سخن سازی کے ذریعے حقیقت کوغتر بودکر نے کی کوسٹش ہی کی ہے ۔ قارمین وام القاس كروں كاكر إلى تما ب بي مولوى محد المعبل دولوى اور سبيدا حدصا حب ك رے میں دانم الحروت کی گزارشات کو سامنے رکھیں ، جود لائل اُن کی نصانیف یا اُن کے بار برد بگر تما بوں سے نفل کیے گئے ہیں ، وہ مذ نظر دہیں اور بھر حاکم بیٹا ور ، سلطان محد خاں کے اں بیان کو رٹھیں جو اس نے سیدا حمد صاحب کے ایک مکتوب کے جواب میں تحریر کیا تھا: 'جما د کی باتیں البرفریبی کا کوشمر ہیں۔ تم لوگوں کاعفنیرہ <sup>م</sup>راا درنبیت فاسدہ ہے۔ بظا ہر فقر سے بیٹے ہو ، دل میں امارت کی ہوس ہے۔ ہم فے خدا کے نام پر كر با مزه لى سب كفي تفل كري ، " اكر زيبن نفها رس وجود سي ياك بوجائي كي جگے ایا رمیں سلطان محدخاں نے شکست کھائی ،مصالحت ہونے پرحاکم پشاور نے بوتت اللت سيصاحب كوسندوستاني علماء كالأيم محضر بناديا - أس مين كيادرج تقابير بناب لار مول مركى زبانى ئىنىد:

السر المقات ميں سلطان محد خال نے ايک فتری يا محفر خريط سے نکال کر مسترصا حب کي در مت ميں مين کيا ۔ اُس پربہت سی فهر بی ثبت تھيں ومفر

ندين داوي مرزا عربات طيد ، مطبوعد لا بور ، ص ٢٧٤ ل المنام در ، ص ٢١٢ ل

میں خوانین سمتہ سے خطا ب تھا یہ صفعون برتھا کہ سیدا تھر جینہ عالموں کو اپنے ساتھ

ملاکر ، مقور کی سی جمعیت کے ہمراہ افغانت ان گئے ہیں۔ وُہ نظا ہم جہاد فی سیال ہم

کا دعویٰ کرتے ہیں کئیں یہ اُن کا فریب ہے۔ وہ ہما رے اور تھا رے فرہیں گئے:

منا لفت میں۔ ایک نیا دبن اُ ضول نے نکالا ہے۔ کسی ولی یا بزرگ کو ہمیں گئے:

مسب کو قراکتے ہیں۔ انگریز وں نے اُمنیس مخمارے مک کاعال معلوم کرنے کی

مسب کو قراکتے ہیں۔ انگریز وں نے اُمنیس مخمارے مک کاعال معلوم کرنے کی

میں سے جاسونس بناکر بھیجا ہے۔ اُن کی باتوں میں نہ آنا یجب نہیں تھا دلا کہ

چھوا دیں جس طرح ہی ہو سے ، اُمنیس تباہ کرو۔ اگر اِنس باب میں عفلت اور

مسنتی برتو کے نوبچھا و گے اور ندامت سے سوا کچھ نہا تو گئے ۔ اُن کہ

اِس معز کی ، جو ہم صاحب کے لفظوں میں نقل کیا گیا ہے ، مندر جر ذیل باتیں قابل غور ہیں ؛

ار علما نے مہند نے سیرا حمدصا حب اینڈ تحمینی کے دعو یٰ جہا دکو فریب کیوں تایا ؟

ار اُن علما نے اِنس جاعت کا خدیب مہندہ ستانی اور سرحدی مسلانوں کے خوب کے اس خوب ایک خوب کے ایک ایک میں میں ہو ہے کا خوب کا خریب کیوں تایا ؟

سر۔ اِن جما دکا دعویٰ کرنے دالوں کے متعلق کہا کہ اِنھوں نے نیا دین را بچ کیا ہے۔ یہ ۔ سبتہ احدصاحب اُدر اُن کے رفعاً برکوا بگریز د س کے ایجنٹ قرار دیا۔

لى غلام رسول قهر: سيداهد شهيد ،مطبوعه لا بور ، ص ١١٨

اور حالاتِ زندگی سے بے خبر سے۔ پشاوری علماً نے اِن حضرات کے بارے بیں جورائے گائم کی
دو میں الیقین اور دشا بدات کی بناپر قائم کی علماء پیشاور کے تاثرات ان هزات کے بار کی کے علماء بیشا ورکے تاثرات ان هزات کے بار کی کے مجموعہ مکا تیب میں وو مکتوب ایسے مہیں جو پیشا ورکے وس علماء

کے نام بھیج گئے۔ بہلا رہیج الّتا فی ۱۲۸۵ مور ۲۰ اگتوبر ۲۰ ۱۸ مام) کو و و دسرا

ماشوال ۴ م ۱۷ هر ( اار ایر بل ۱۸۳۰ مر) کو ۔ اِن سے ظامر ہے کہ اُن علماء کی
طرف سے سید صاحب اور آپ کے دفقاء برکٹی الزام لکائے گئے ہے۔ شلاً:

اے سید صاحب اور آپ کے دفقاء برگئی الزام لکائے گئے ہے۔ شلاً:

مذہب و مسکر نہیں نفسا نہت کے بہرو میں اور لذت ِ جبحا فی کے جویا۔

مذہب و مسکر نہیں نفسا نہت کے بہرو میں اور لذت ِ جبحا فی کے جویا۔

مذہب و مسکر نہیں نفسا نہت کے بہرو میں اور لذت ِ جبحا فی کے جویا۔

۳- بلاوجرشرع مسلمانوں کے اموال و لفوسس پردست درازی کرتے ہیں۔
۷- سبتدصاحب انگریزی رسالے میں ملازم سنے۔ مولانا اسمعیل اور بعض
دُوسے لوگوں نے اُنھیں جمدی موعود قرار دیا۔ انگریزوں نے اُنھنیس
ملک سے نکال دیا۔

٥- وه مرمعظم بنج وبال سع براه مسقط وبلوچتان منهار كلخد

۷- خادے خاں کوملّاعبدالغفور (انوندسوات) کے دربلعے سے صلح کے بہانے بلایا اور قبل کرا دیا۔

٥- وه ا نغانوں كى لاكبوں كوجر إُحد بدالا سلام ہندوسننا نبوں كے حوالے كرتے ميں أول

لعوم یرہونا ہے کہ مهرصاحب نے اِن الزامات کو اپنے لیسندیدہ الفاظ کا جامر بہنایا ہے تاکم لوگانٹور ہی غلط نظر آنے مگ جائیں مثلاً ۔ " انگریزوں نے اُنھیں مک سے نکال دیا ہے'' اِلکومعظم سے قندھا رہنچنا یا خادی خال کو بلاکر قبل کرانا و نیرہ۔موصوف نے اِن الزامان کے بارے میں اینا فیصلہ یُوں صادر فرمایا ہے:

ان الزامات كى ترديدين كچيك كى صرورت نهيں، السس بيه كم مرامر بي اصل مي است كا مرامر بي اصل مي مكن ہے يہ الزامات بھى اُسى محضر سے ماخوذ ہوں، جو سلطان محد خال نے يہيش كيا أول

اگر مهرصاحب ذراصا ف گوئی سے کام بیتے اور الزامات کو بیٹے کار نو ہا،
تر اکس طرح بھی کھے سکتے نفے کہ بی علماتے سرحد کے الزامات کی تردید کرنے کی بحارے کسی بیٹے
سے بڑے میں ہمت نہیں۔ اِس بلے کہ الزامات حقیقت کے عین مطابق ہیں یا اگر موصوف مون
ا تنا تھے کی ہمت کر بیتے تو یہ ایک فقرہ اُن کی سولہ سالہ کا وکش بینی کتاب سیدا حمد شہید سے سولہ واللہ
بڑا کار نامر ہوتا، سیکن مقدّر نے یا وری نر کی اور ا ہسا اھر / اے ۱۹ میں اپنے ما کے حقیقی سے جللے
موجودہ ویا ہی علماء و مور خبین علمائے سرحد کے الزامان پر حقائق کی روشنی میں خورو فکر کی اور

اسپ تازی شده مجروح به زیر یا لان طوق زری مه در گردن نز می بینم جناب غلام رسول تهركی تحقیق کے مطابق سبدا حمد صاحب كی پیدایش خواب بیون یکیدرائے بربی کے شہور سا دات خاندان میں ، ۲ صفر ۱۲۰۱ه/۲۹ نو مبر ۱۲۰۸ کو اُبوئی حب بیارسال ، جار ماہ ، جبار دن کے اُبوئے تو بڑھنے کے لیے کمتب میں بٹیائے ۔ ابتدائی تعلیمی حالت برشفی :

المونشوں کے با دج دستہ صاحب کی طبیعت تحصیلِ علم کی طرف ما کل نہ ہوئی۔
مین قرآن احمدی کا بیان ہے کہ تین برکس تک برا برکمتب جائے دہے کئین اس برت
میں قرآن پاک کی چند سُور تیں حفظ کرسکے اور مفر دحروف کے سواکچہ کھنا نہ آبا۔ آپ
سے براے بھائی سیبرا براہیم اور سیبداسی ق باربار کھنے پڑھنے کی تاکید کرتے
دینے ، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ والد ہزرگوار السن تاکید کو بالکل ہے سُور بھو پیکے تھے۔
پنانچ وُہ فوماتے ہیں: اکس کا معاملہ خدا پر چھوٹر دو ، جو کچھ اس کے لیے ستحسن اور
اول ہرگا ، فلہور میں آجائے گا۔ ظاہرًا تاکید مفید نظر نہیں آتی ہے۔
مولانا محرجیمتر شفانیسر تی نے آپ کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں گیں وضاحت کی ہے:
"تین برس آپ کمتب میں دہے گرسوائے قرآن کی چند سُور نوں کے آپ کو پچھنے

مواحیت دہلوی نے ستیصاحب کی تحصیل علم کے بارے میں اپنی تحقیق کیں ہوئی کی ہے ،

" بیعیب سے نظر کیا جاتا ہے کہ بزرگ سنیہ جبن میں اپنے غیر معمولی سکوت کی دجہ
سے پر لے درجے کا غیم شہور ہوگیا تھا اور لوگوں کا خیال تھا ، اِسے تعلیم و بنا

ہے سُو د ہے ، کہ بھی کچھے آئے جائے کا نہیں ۔ میں ذہن کی بابت کوئی را سئے
قایم نہیں کرسکتا ، هرف اِس قدر کھنا کا فی سمجتا ہوں کہ ستیدی بجین میں کہا پوری
عنفوان جوانی میں تھی مکھنے بڑھنے کی طرف طبیعت رجوع مزشقی !؛ ت

 مرصوف نے سیدصاحب کے ذہن کے بارے میں اپنی کوئی رائے تونا ہر نہیں کی لیکن سیدصا حب کے علم سے کرتے ہیں ، مثلاً وہ تصریری علم سے کرتے ہیں : علم سے کورے رہنے اور اُن کے زہن کی کیفیت و تیزی خرور بیان کر دی ہے ۔ مثلاً وہ تصریری کرتے ہیں :

" برنہیں تھا کہ بیارا اور واجب الاحتر ام سیڈ سبق کے یا دکرنے میں محنت زکرتا ہو اورشرارت سے دھیٹ بناخا موش مبھار متنا ہو۔ نہیں ، وہ بخو بی محنت بھی گواتھا۔ <u>میاں جی کے کہنے کے موافق محتب کے وقت کی بھی یا</u> بندی کر ہاتھا ، اِ س رمھی اُسے یا دنہ ہوتا نھا ۔ اُس کے زہن اوریا دواشت کا یہ آنار پڑھا و دیجھ کے یہ خیال تنا تھا کہ جیسے لیتی گاڑی میں کوئی روڑ ااٹھا دیتا ہے اور بھیروہ ہیلیوں گی طا سے میں بنیر علتی، سوائے اِس کے کراس پر انتہا درجے کا زور لگایاجائے تو بہتہ ووجارانخ زمین سے رکڑ کھانا ہو امشکل اسکے بڑھے گا۔ یہی کیفیت بعینہ بزرگ سَدَى تَفَى بعب وه ايك إيك بمله كو گفتوں جيے عاماً تھا، تب كهيں كسى قدر باو ہوتا تھاادردوسرے دن تماشا یہ تماکہ وہ بھی حیث رحب یکسنیت مونی 'نو دالدین اورمیان جی کی تنبیر بڑھنے مگی اور گھر کی ، حیول کی 'آنکھیں 'کا لئے سے *گزر* ماريث كم نوبت بهنيم كئي - إس سے بھي والدين كي آرزُ وليُري نر مُهو ئي - جب اُسفوں نے یہ دبھاکہ فدر تی طور پر اِس سے دماغ میں قفل مگ گیا ہے اور بیکسی طرح کی تنبیرے بھی نہیں بڑھ سکتا تو ناچار ہو کے بڑھنے سے اُٹھالیا اور زیادہ جركر كم معصوم جان كو كلف نه ديا " ك

جناب غلام رسول مهرفے سبد صاحب کی نوجوانی کے دور میں زہنی اور تعلیمی حالت کے بارے میں جبکہ وُہ شاہ عبد العزیز عمد شدولوی رحمۃ الله علیہ ( المتوفی ۱۲۱۹ه/ ۱۸۲۸) کے پاس تھے ' یُوں وضاحت کی ہے :

مولوى عبد القيوم كابيان ب، اثنائ يحصيل علم ميستدها حب كى يكيفيت

ہوئی کر حب کتا ہے کو دیکھتے توحرہ دن اُن کی نظرہ اس عائب ہوجاتے۔ خیال ہوا کہ شاید کوئی بیاری ہوگئی ہے۔ طبیع اس سے دجوع کیا گیا ، گریے کیفیت زائل مذہوئی ۔ شاہ عبد العزیز تک یہ بات بہنی نوائ سفوں نے فوایا : جالی وغرہ باریک چیزہ ان پر نظر جاؤ اور دیکھوکہ وہ بھی نظرہ است عائب ہوتی ہیں یا نہیں ؟ کوئی باریک سے باریک چیز فائب مذائو گئی ، توشاہ صاحب نے فرایا کہ پڑھنا چوڑ دو۔ جب کسی نیا زمند نے اس بھر کا سبب پوچھا توفر ایا ؛ اگرا درباریک چیزی فائب منیں ہوتی ہوتا ہے کہ علم ظاہری إن کی منیں ہوتیں تومعلوم ہوا کہ بیمرض نہیں ۔ نظا مرا بیمعلوم ہوتا ہے کہ علم ظاہری إن کی قدمت میں نہیں ہوئیں تومعلوم ہوا کہ بیمرض نہیں ۔ نظا مرا بیمعلوم ہوتا ہے کہ علم ظاہری إن کی قدمت میں نہیں ہوئی ہوتا ہے کہ علم ظاہری اِن کی

له غلام رسول فهر: سيدا حدثهميد

شكم ما درمين تقع كدأس وقت بهي أن كا وجود نور مصطفوى مبيها نظراً يا يينا لخريبي كومنوان خاطر غلام رسول مهرنے وقا کع احمدی کی ایک محط نت کیوں شتہر کی ہوئی ہے: سبترساصب وب والده كے بیٹ میں تھے نواس محرمرنے ایک روز خواب ديجها كومير بيخون سيرابك كاغذ تكها كيا بيعتمام عالم مي الآما بيقرما ہے ۔إس پرمشوش ہُوئیں۔ بیخواب کن کے واما دعبدالسبحان نے سنا تو کہا کرنشولیش کی خرورت نہیں۔ اس کی تعبیر بیر ہے کہ جو کچھا ہے کے پیٹے میں ہے ، وہ دنیا میں بہت نامور ہوگا۔ ایام حمل تحمیل سے قریب پہنچے تو بھا یک حمل کے ظاہری آبار میں کی آگئی۔ السامعلوم بون لگا كدوننع كازمانه اجهي دوربي يتحوث دن بعدسوكر أتمفيل توميم پُورے آنا رنمودار ہوگئے صفر کی تھٹی ناریخ کو تبیصاصب پیدا ہوئے یہ ل نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم اپنى والدهُ ماجده كاخواب مين توسيد صاحب كو برحضرات كيسے يہيے ره مبالے دیتے ۔ لہذا نواب تیار کر لیا ۔ لیکن پرحشرات اگر فن تعبیر سے س رکھتے نواب سنواب کوج طمح فربیشته کررہے ہیں، اس سے زیادہ چیانے کی کوشش کرتے ، کیونکہ اس نواب کی تعبیریہ ہے كروار دبون والاكسب رزق كيعن ناجائز ذرائع كامرة ج وموجد بهوكا، إس بيحكر قرأن كرم میں جن جارات یا، کی حرمت کیجا نرکورہے ، اُن میں سے ایک ( وَاللَّهُ مَ ) لینی خون ہے۔ علاق برير ٱ نه والا يُفسِد كُه فِيهُا وَ يَسْفِكُ اللهِ مَاء لِعِي فَتَه وضا داور قبل وخوزيزى مين شهرت و نامورى حاصل كرمے كا - برہے إس نواب كى تعبير ، حب ميں سے مرف شهرت و نامورى كا ذكر كردياما ماسيه

اب بیان مذکوره کا دوسراصته طلط فرمائیے متقیفت محتربی کو نور بلکہ جان نورہے۔ اسی وجرسے دباسی وجرسے دباسی وجرسے دبنی کریم صلی اللہ نفائی علیہ وسلم شکم ما در میں شخصہ تو ظام ری اثنار کم ہی مسوس ہوئے اور ایا محمل کی کیالیف و ثقل وغیرہ میں سے کچھ نرشا ۔ اگر ستیدصا حب سے بارے میں کوئی الیم کھڑ ندی جاتی نو فوز دوعالم صلی الله نفائی علیہ وسلم سے تھیتی مرتبے سے بان کا بنا و ٹی زنبر کم رہ جاتا ۔ اس

له غلام رسول نهر؛ سيراحد شهيد ، ص ٢٠

تل از وقت إس صفت ومعجز مع كا انتظام رُول كياكيا ،

مرچنداَپ (سیدصاحب) کے اُستادا درباپ بھائی، آپ تی تھیل ملم کے و ا سط سوشش کرتے سے مگراک پراس کا کچھاٹر نہ ہوتا تھا۔ اُٹار اُسیّت ، نبی اُتی کے مثل، جوبطور میراث آپ کی حبّت میں امانت سے روز روز خلام ہونے لگے اُلے

بی رسی اند نعانی علیروس کم کا تی ہونا آئپ کا معجزہ اور خصائص میں سے سبے بغیرانبیا آکا ان بڑھ رہانقص اور محروقی سے سبے بغیرانبیا آکا ان بڑھ رہانقص اور محروقی سے اُن کی اُمتیت کا ڈھونگ رہانا ایک بدترین جسارت ہے۔ اگر مجبوب برپور دکارسے اس طرح مثلیت قائم کی جانے گئے تو دنیا سے کون سے جا بل احبار کو نبی کریم صلی احتر تعالی علیہ وسلم کا نظیم نوانے کی کوشش نر کی جاسے گئی ؟
کیازیدو عمرکو آپ جیسا نبانے کی فیامت برپانہ ہونے لئے گئی ؟ محر مجفر تھا نیسری نے اُمیت کا

انسانہ نود نہیں گھڑا مکیمرہ لانامحدا کسلمبیل دہوی نے ہی اِس طالفتر کو یہ سبق پڑھایا ہے ، انسانہ نود نہیں گھڑا مکیمرہ میں الشال کی کال میں میں دیں وہ اس میں کا این

چوکر آپ (سیدصاحب) کی ذات والاصفات ابتدائے فطرت سے جناب رسالمات علیہ فہنل الصلوٰۃ وانسیما کی کمال مشابہت پر پیدا کی گئی تھی ، اس کیے آپ کی لوح فطرت ،علوم رسمیہ کے نعش اور تحریر کے دانشمنڈ س

کی راہ وروشسے خالی تھی۔ تلے

اذلبکدفن عالی حفرت الشان بر کمال مشابهت جناب دسالنمات علیب انفغل الفتلوة والشلهات در برو فطرت منلوق شده بناء علیم لوچ فطرت الشان از نقوش علوم رسمیه و داه والمشمندان کلام و تحریر و تعتبر بر

سندمامب ۱۲۲۲ه/۱۸۰۱مین شاه عبدالعزیز محدث دبلوی دهمته المدعلیر سع ببیت بوک میرت دبلوی دهمته المدعلیر سع ببیت بوک میرت میرت اور میرت دینی مشروع کی اور

له محتبغر تھانیسری، مولانا : حیات سبیدا حد شهید ، ص ۵۳۵ لله محراسلمبیل درادی ، مولوی : حراط مستقیم ، مطبع صبیائی ۵۸۷ ه ، ص م لله مولومستقیم اردو ، مطبوعرالا بهور ، ص ۸۸ تعرضی کی تعلیم فرمانے بیکے تو سیدصاحب کو آسمان پر بھانے کی غرض سے ان کے مرایک جمید بنور وا تعرفیٰ هدویا گیا مثلاً محرج مفرتھا نیسری کسی سبدھی سادی بات کا بننگڑ اور دائی کا بہا اوبنا کر ایس و کھاتے ہیں :

"اِس كے بیشغل برزخ كرجس بين تقتور شيخ كا مراقبركرتے ہيں، كي كوتعب دینیا ہی، اُس وقت سبدهات نے بهت ادب اور عاجزی سے مولانات مے عرص كياكم المستضغل مين اورئبت ريستي مين كيا فرق ہے ؟ أس مين صورت سكى يا ظ علامی ہوتی ہے اور اِس میں صورت خیالی ، جو تہدول میں حکر کی<sup>ر ت</sup>ی ہے ، تعظیم ک جاتی یا یوجی جاتی ہے۔ تب مولانانے بیشعر حانظ شیرازی کا پڑھا؛ ہ ہے سیا وہ رنگیں کن گرت بیر مغاں گوید كرسالك يدخرنبود زراه ورسم منزلها منزلها تىب تېدىما مېڭى نىزىن كى كە اگرىكى مى دىنتى كاجۇڭنادىمىرە سى ، كىجى تواس ك تعيل ومعى ما ضربول مربعل تصورت ورشيخ كا منصوصًا غيبت شيخ مين أس نصورے توج اور استعانت جا ساج لعین رئت رہستی اور شرک مر کے ہے، مجم سے نہیں ہوسکیا۔ اگر اِس سے جوازک واسط وفی سندقرآن وحدیث یا اجماع اُمت کی موجود ہو تو بھی مضا گھ نہیں ہے ۔ اِس تقریب کے سننے اوسمجھنے كے بعد مولاناصاحب نے سیدصاحب كواپنى فغل میں لے كر اور كہے كے رخاراورمنیانی کوبرسه دے کو فرما یا کراے فرزند دلبند احضرت حق تعالی نے معض اپنے نضل وا نعام سے ولایتِ اولیاء اور ولایت انبیاء کی ،جوا نقل الایول كى ہے ، تم كوعطاكى ہے ۔ اُس وقت كىدصاصة نے مولا نا عمدوح سے عرض كى كدولايت اولياء اورولايت انبياء بي فرق كيا جه"ك جناب غلام رسول مهرنے اس واقعے کواپنے الفاظ میں یُوں بیان کیا ہے: ا به شغل برزخ کاحکم بهوا ، جس بیل صورت شیخ کا تِعدّو سوفید میں مروج تھا تھوّد صورت فیخ کا حکم سنا تو سیرصاحب نے ادب سے عرض کیا کر حضرت! اِس شغل ادر بت پرستی میں کیا فرق بهوا بامفسل ارشاد بهو۔ شاہ عبد اَلعزیز نے جواب میں خاجہ حافظ کا بیشہور شعر پڑھا: ہے

رے سجادہ رنگیں کُ گرت پیرِ مِناں گوید کمسالک بے خبر نبود زراہ ورسم منز لها

سیرها حب نے دو بارہ عرض کیا کرمیں ہمرمال فرماں بر دار ہموں ، اِس میے مرکب فیصل کی غرض سے آیا ہموں ، لیکن تصور شیخ تو صریح بت پرت معلوم ہوتا ہے ۔ اِس فدر شے کو زائل کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے کوئی دلسیل پیش فرما دیں ، ور ز اِس عاجز کو ایسے شغل سے معاف رکھیں ۔ شاہ صاحب نے یہ شختے ہی سیند صاحب کو سینے سے لگالیا ، رخاروں اور پیشانی پر بوسسے دیے اور فرمایا ؛ اسے فرندار جمند اِ فدائے بر ترف اینے فضل و رحمت سے تھے والیت انبیاء عطافرمائی ہے ؟ کے

روی مراسمیل دہوی کے پر وہیگنڈ ہے کو محز ن احمدی اور وفائع احمدی میں محفوظ کیا گیا۔

الی علما، و مورضی نے اُن بیانات کو وحی اللی سمجد کر، را ہو طرفیت سے نا اُنٹنا ہونے کی

ہار، بعینہ نقل کرنا ، ما ننا اور منوانا نشروع کر دیا۔ اِن تو پر وں سے واضح ہو رہا ہے کہ بیچمد

ماحب اور مولوی محمد المحبل وہلوی کے جمام محتقدیں ، بعیت ، شغلی برذخ ، کسب فیض، ولایت اللہ اور ولایت اِنہیا، کے معانی ومفہوم سے مطلقاً نا واقت ہیں اور جن حضرات کو اِسس

الیام اور ولایت اِنہیا، کے معانی ومفہوم سے مطلقاً نا واقت ہیں اور جن حضرات کو اِسس

عصر میں کی معلومات حاصل ہیں وہ اپنے بڑوں کی ہے راہ روی پر پر وہ ڈالنے کی غرض سے

گال عاد فارن سے کام لیتے رہتے ہیں۔ حملا کہاں تصوراور کہاں پر قبل و فال ؟ وہاں توکسی

فافی اللہ کے ہاتھ پر بکنا ہے بکنا نہیں۔ یہ مکالم محض اِسی غرض سے گھڑا گیا ہے کوان برزگائی بی

اور خلاصنر روزگار مہتیوں سے مبد صاحب کو متی از نما بت کیا جائے۔ یہ امر بھی قابل خورے کو ورخ لا بیٹ کیا جائے۔ یہ امر بھی قابل خورے کو ولا بیٹ، خاص فر ب خداوندی کو کہتے ہیں۔ یہ و دونسم کی ہے۔ ایک وہ جو ابنیا کے کرام کو اعلن نبوت سے پیلے اور نبوت کے سابھ صاصل ہے ، اسے ولا بیٹ ابنیا رکتے ہیں اور دو سر رئی بخیر انبہا کو کھا جا ایک ماجا تاہے۔ بتد صاحب کے لیے دلا بن ابنیا رئا بت کرنا اور وُد بھی شاہ عبد العزیز محدث و الموی رحمت الد علیہ کی زبانی سمیج و لاور اس وُزوے کی نبای منبی کے ایک مناور کی مناور اس والا معامل ہے۔ بیر محمق اپنی بدئیتی کے لیے محفرت شاہ صاحب کی دور کو گئے ہے۔ اس کے دار دور والا معامل ہے۔ بیر محمق اپنی بدئیتی کے لیے محفرت شاہ صاحب کی اس کرنی گئے ہے۔

سب سے ول جیلنے والی اوا کر تصویہ نیخ کوسترصاحب نے صری مترک اور بُت رہے تِنَا كُرِكُوبا سارے خاندا نِع: بزى داہرى كو، اُن كَ عَبُله برانِ عظام كو، حتى كر حفرات مجدّدالن تانی قدس مترهٔ به که کو صرح مشرک وئت رست مشرا دیا ، لین کسی سوانح نگارنے برتصفید كرنے كى زحمت گوارا منيں زمانى كەراكس گۈلىن كے بوجب حفرت كننے مجدّد سريمندى ہے ك رشاه ولى الله وشاه عبدالعزبز رحمة الله نعالى عليهم كك كومشرك الدين برست محدوا جائے یا ستبدا عرصاحب ومولوی محدالمعنیل وطوی سے آج مک کے ویا بیول کو اکار المِسنْتُ كامنا لف ، ولى اللهي فاندان كومشرك ومبت برست سمجنے والے اور تصوّف كى الجد تجى بيابهره ماناجائة بهرحال حبرتُنعُل برزخ كوشاه ولى الشرمخرف وبلوى رحمة الشعليه (المتوفى ١٤١١ه/١١٤) ن القول الجميل مي قرئب خداوندي عاصل كرف كا أيك ذويع بتایا ، اُسی کے حاستے بیرین شاہ عبدالعزیز محدث والوی رحمة الله علیہ نے اِس کو سب سے س بدها راسته نبایا ،حضرت امام ربّا نی شیخ احمد سرمیندی فاروقی قدس سترهٔ دالمتوقی ۱۳۴۸ ۲۱۷۲۷) نے اپنے ایک مر میرکو اِس کی مشنی ہو ہانے برنٹحر بر فرما یا تھا کہ یہ وولت نوش کیسیا وگوں کو حاصل ہوتی ہے ، اُسی کو اگر کوئی ازراہ بے خری منزک وبُت پرستی بتاتا ہے توالیے حفرات سے سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ: م

لُفْفِ مِ تَجْمَ سِي كَياكُون ذا هـ.! إت كم بنت! تو في اى نهين غلام رسول بهر نے اس معاملے کو کھیا نے کی غرض سے کچے عنی سازی سے کا م لینے کی موش سے کچے عنی سازی سے کا م لینے کی موشن فرور کی ہے ، لیکن جس طرح ایک فیلسفی جتناعقلی دلائل سے ڈور کو سلجا ناچا ہتا ہے اُسی قدر اللہائے کی ڈور اور اُلحجتی علی عباقی ہے ۔ یہی معاملہ بہر صاحب کو در پشیں آیا، وُو سلجا نے بیٹے مثلاً لین مرائلاش کرنے کی کوشش نہیں کی ، یا مِل نہ سکا، اِسی لیے ڈور کو مزید اُلجاتے ہی سکئے مثلاً اِسی لیے میں اُلموں نے وضاحت کی ہے کہ :

میں ہے اِسے سے سے نا واقع نے تھا کہ تصورصورت تی کے لیے قرآن وحدیث میں کوئی سندموج و نہیں یا اس نصورکو عام عنم پرستی ہے انگ بہتیں کیاجا سکتا۔

میں اِس بارے میں تحقیق طور پر کچو نہیں کہ سکتا ۔ خیال یہ ہے کہ صوفیہ نے طالب کی نوجہا نے کے لیے فالف طریقے اختیار کے ، ان میں سے ایک طریقہ تصورصورت شیخ کا بھی تھا، جس سے برزرگ کام لیتے رہے ۔ سیدصاحب کی طبیعت اتنی پاک ومزکی تھی کہ اِسے تبول نزکرسی ۔ شاہ صاحب چوکہ طبیب عاذتی شھے ، اس لیے جمجے گئے کہ یہ دوا سید کے مزاج کے لیے سازگار نہ ہوگی ، لہذا اسے چھوڑ دیا ۔ حب یہ مقصود دو در سے طریقہ وں سے بروج احس حاصل ہو سکتا تھا واس لیے جمجے گئے کہ یہ دوا سید کے مزاج کے لیے سازگار نہ ہوگی ، لہذا اسے خورڈ دیا ۔ حب یہ مقصود دو در سے طریقہ وں سے بروج احس حاصل ہو سکتا تھا واسی سے کہ جب نوام ارکی خودرت نہی ۔ ساتھ ہی یہ جمیع عن کر دینا جا ہے کہ حب مائز گان قابل قبول ہونا چا ہیے ، کیونکہ دین کا ماخر تما ہو سنت ہیں ، مزمر کسی طبقہ کا علی گئی ہونا ہو ای با فیا ہو کہ ایک ان فر تما ہو سنت ہیں ، مزمر کسی طبقہ کا علی گئی ہونا ہو ایک با خد تما ہو سنت ہیں ، مزمر کسی طبقہ کا علی گئی ہونا ہو بورت ہو کہ کو بیا ہوں کہ کا ماخر تما ہو کہ دینا ہوا ہے کہ کردیک کورت کی کے لیے تکا ہونا ہوا ہیے ، کیونکہ دین کا ماخر تما ہو سنت ہیں ، مزمر کسی طبقہ کا علی گئی ہے کہ میں ایک کی میں کو کی معنی موجود نہ ہو ، ہر مدعی اسلام کے زدیک طبقہ کا علی گئی ہوں کہ کو کہ کی کھی کہ کی ہونا کہ کی کا مین کردیا ہوں کا میں کو کی کا کو کردیا گئی کی کہ کو کہ کی کو کردیا گئی کا علی گئی گئی گئی کی کھی کو کہ کی کھی کی کو کہ کو کردیا ہو کہ کو کی کی کو کردیا ہو کی کو کردیا ہو کہ کو کردیا ہو کہ کو کردیا ہو کے کردیا ہو کہ کو کردیا ہو کہ کو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کہ کو کردیا ہو ک

قطے نظراس کے کمشغل برزخ کا ثبوت کتاب دست میں ہے یا نہیں، ویا بی مورخین کی تصریحیات کے مطابق اس صنم پرستی کی زو میں سب سے زیا دہ امام ریّا نی حضرت مجدد العث ثمانی فدس سرّهٔ است میں مہدارت است میں مہدارت است میں مهدارت

له غلام رسول تهر : ستيدا جمدشهيد ، مطبوعه لا بور ، ص ٨٠

الن تمام اُموریا شغلِ برزخ کے متعلق اِس سے زیادہ کچے نہیں کہ سکتا، اِس لیے کوخود اِکس کُوچہ سے نابلد ہُوں ؟ کے

مبلحالات وکوا نف کا بنظرِغا ٹرمطا لعرکرنے کے بعد معلوم کچھ الیسا ہوتا ہے کہ اِس سات کو درائے گیا بتدا مولوی عبدالحجی وبلوی (المئونی ۱۲ ۱۲ ۱۵ هر/۲۰۱۹) سے ہُوئی حقیقت کا حال و درائے گیا بتدا مولوی عبدالحجی وبلوی (المئونی ۱۲ المئونی ۱۲ ۱۲ هر) سے ہُوئی حقیقت کا حال از دائلہ تعالیٰ ہی بہزجانت ہے ہوسون سے ہی پیجا نے بلتے اس ورز جعفو وصاد تن کوکس نے انگرزوں سے معا برہ کرنے دیکیا تھا اور کون سائٹے پری ثبوت اُن کی انگرز دوستی اور ملک ولئت فروش کا دیاجا سکنا ہے یہ موسوف سے مرڈولوڈ آکٹرلوئی وغیر سے نائلے دوستی اور ملک ولئت فروش کا دیاجا سے مولوی محمد ہما میں دولوی (المتوفی ۱۲۲۹هم) سے تعلقات بیدا کرکے آبادہ کیا ہوگا۔ اِنحوں نے مولوی محمد ہما میں دولوی (المتوفی ۱۲۲۹هم) اور مرکال کے حاجی شراجیت اللّہ کی محمد المعرز نے عبدالعز بز محدث وہلوی رحمد الله کی محمد کی محمد کے میں محمد العز بز محدث وہلوی رحمد الله کی محمد کی

مع غلام رسول قهر : سيداجيشبيد ، مطبوع لا بور ، ص ٥٠

سے وست قریست پرسیت ہو گئے تھے۔ انگریز وں نے اِن کی نیم میذوبا ہر حالت دیکھی تو اِس دراہے کا اہم ترین پارٹ اوا کرنے کے بیے وہ بڑے موزوں نظراً نے ہوں گے۔ مولوی عبدالحی و پر ایمیل صاحبان نے اِسیس سرا کھوں پر عگر وے کر رفین ولائ ہو گی کہ وہ ایک اصلاحی نظیم بنانا اور معم میلانا چا ہتے ہیں موصوف سے رضا مند ہونے پر تشکیف قائم ہوگئی۔

بندا مدصاحب چکه غیرمعروف تقدیکن شاه عبدالعزیز محدث داوی رحمة الدعیدی معیت می استان میسان به محدث داوی رحمة الدعیدی معیت محیف کے فیضیاب ہونے سطح ہوں گئے کہ اس چکر میں صینس گئے ۔ یا دلوگوں نے حضرت شاہ صاحب کو بسان کا نام کرکے اپنی منعصد برآدی کے بلیے سیدصاحب کو آسمان پر بیٹھانا شروع کو دیاد اُن کے بیٹھان کا نام کرکے اپنی منعادت کے معمولی واقعے کو کرامن اور معجزه بناکرد کھایاجانا ۔ اُن کی باکل کے تیجے بیٹھے دوڑنا اپنی سعادت کے مرمولی واقعے کو کرامت اور معرف من مارتے ، حب علما ، کو یہ کچے کرتے دیکھا گیا تو بہت سے لوگ بنیدن کے جال میں میشنے لیگے اور خاصی شہرت حاصل ہوگئی۔

سیدا حدصات کو آسمان پر شمانے اور اُن کی نفرلیت میں زمین اُسمان کے فلا بے ملاکر معیت فرام کرنے کی غرص کے اُن کے ملفوظات کا بہانہ کرکے مولوی عبدالحی و مولوی محمد اسلمبیل ماجان نے مراح سنقیم کما ب گھڑی اور اُس میں بڑی داز داری کے ساتھ اپنے برکو انبیا برکوام میں معند میں کھڑا کرنے کی کوشش کی گئے۔ وعولی حرف امامت کا نضا میکن صفات نبوت کی ابت مارے ملاحظہ ہو:

صدبی من وجه ابنیاد کا بیروا ورمن جی مشرلیت کامحق بهزما ہے۔ بس اگر صدبی زکی القلب بوگا تو دہ مخصوص اقوال اورا فعال بیں خدائے تعالیٰ کی خوست نودی اور نارض مندی کو اور مخصوص عقائد کے صبیح اور غلط ہونے اور خاص لوگوں کے عادات اوراستعاد و صداتی من دورتقلد انبیا و می بات ندو من دورختی درسند الع به پس اگر صداتی زکی الفلب ست رصف و کرابهیت بحضرت جنی در افعال و اقوال محضوصه وصحت و بطلان در عقایم خاصه ومحمودیت و ندمومیت در اظاف و ملکات شخصیه بنورج تی خودوریات اخلاق و ملکات شخصیه بنورج تی خودوریات

ك ندامليل دېوى، مولوى: صراط متقيم، ص٨٥

کے نورے معلوم کرایتا ہے۔ ک ذرا آ گے چل کراسی امر کو تفصیل سے بیان کیا اور گوں دن دیا ڈے فیامت ڈھائی ہو گئی ہے ، الس إن امور مركورہ كے احكام أن كو دووج سيمعلوم بوتي بيل الك توول کی شہاوت سے جو خاص کر ان امورے متعلق سے ، دوم عام طوررکلیات شرع بیں اُن کے مندرج اونے کے سبب سے ا درجوعلم کہ پیلے طربق سے اُس کو ماصل سُواب وہ تحقیقی ہے اورج علم كه دوسراط بق سامسل ہوا ہے وہ تعلیدی ہے۔ اور وہ صدبق زى العقل ب توامس طبعي نوركي إن كليات حقه كي طرت رسمانى كى جاتى سى السيكليات شرلعيت اوراحكام دين مين أسكو انبيا عليهم الصلوة وانسلام كاشاكز يحى كديكة بن اوران كام أستاد مجى كديكة بن -أورنيز إلى ك اخذ کاطراتی تھی وحی کی شاخوں ہیں रिज्याद में जीत

ليس احكام إى امور مذكوره أورابدو وجرمعلوم مى شود ، بى بنتها دى قلب فروخصوصا وومكركسبب نداج ارُ در کلیات شرع عوماً - وعلم که بوجر ادّ ل ماصل *ث د تحقیقی سن* وّنانی تقليدي والرزى العقل ست نور جبلى أولسوئ كليات أورا رسموني مى فرما بدركيس علوم كليه شرعبه وحكم واحكام لمت أورا شاكرد انبيادهم مي توالكفت ومم اشادانبيادهم ونيزطراني اغذآنهم شعبداليت از شعب وحی که آن را درعرف شرع نبغث في الردع تعبير مى فرماييت و بعضه ايل كمال ازا بوحی باطنی می نامند- کے

الم مراطِستنيم اردو ، ص ٨٨ لا محد استنعیل د بلوی ، مولوی : صراطِ مستقیم ، ص ۹ س شربعیت کی اصطلاح میں نفٹ فی الروع سے سامھ تعبیر کرٹے ہیں اور بعض اہل کمال اِس کو دحی باطنی کتے ہیں۔ کے

بروره دونون عارتوں میں موصوف نے نصریح کردی کہ البے افراد کو نبی کا مقارا در انبیاء

و تقدیدے آزاد مجی کہ سکتے ہیں۔ اُسٹے اپنے نورج بی سے کتاب وسننت کے بغیرخود بھی

اری تعالیٰ کی رضامندی و نا راضگی اورعقا ہروا فعال وا توال کا اپنیا با اُرا ہو نامعلوم ہوجا تا ہے۔

و کوجون علوم اِن حفرات کو انبیائے آرام کی وساطنت کے لغیر ہی اپنے قلب کی نشہادت سے

ماسل ہوجائے ہیں استی لیے جہاں اِ تحقیل انبیائے کرام کا نشاگر دکھا جا سنت جو وہاں انبیاء

ادری بالمنی کہ سکتے ہیں۔ براہ رائست شراعیت ماصل کرنے کے اِس شعبے کو لفت نی الردع الدی بالمنی کہاجا تا ہے۔ موصوف کی بنفر بجات عقابدا لمسنت وجماعت کے مرار خلاف نا اور وافعن کا فدم ہے بھول کرنا ہے موصوف کی اصطلاح ہیں اخر نے بیرائی مرتبے کو امامت ووصا بیت سے نعبیر کرتے ہیں۔

عرائی کے لی طریقے کو حکمت کتے اور اِس مرتبے کو امامت ووصا بیت سے نعبیر کرتے ہیں۔

عرائی کے لی طریقے کو حکمت کتے اور اِس مرتبے کو امامت ووصا بیت سے نعبیر کرتے ہیں۔

اس معنی مواما مت اور دمیا بت کے ساتھ تعبر کیا کرتے ہیں اور اُن کے عام کوچ لیمین کی معلم ہے، لیکن عام ہے، لیکن ظاہری وجی سے ماصِل نہیں ہوئے النزا حکمت کے نام سے موسوم کرتے ہیں کے

مین منی دا با مامت و وصابیت تعبیر کیکندوعلم البتال را کر بعینه علم انبیادست لیکن وجی ظاهمه ری متلقی نشده برحکمت می نا مندر کله

نه مراطِ متیم ، اردو : ص ۹ ۸ نه اسلیل و بلوی ، مولوی : حراطِ متیم ، ص ، بم نه مرساطِ مستقیم اردو ، مطبوعرلا بور ، ص ۹۱ کیا فرماتے ہیں وبوبندی، المجدیت اور جماعت اسلامی کے مفتی صاحبان و متی مزاد اور خماعت اسلامی کے مفتی صاحبان و متی مزاد اور خما نیست کے علم بر دار بینے والے ااگر مولوی محمد اسلمیل د ہوی کی مجت اکپ حفرات کے اللہ میں کو سالۂ سامری کی طرح سما نہیں گئی ہے اور آپ حفرات نے محمد بی صلی اللہ تعالیٰ عرب کے مقد کس دیں بر دہوی موصوف کے وین کو ترجیح نہیں دسے دی ہے توکیا بز کو دھام نہر ہوئے میں کو ترجیح نہیں دسے دی ہیا بہ غیرانبیا الموسال میں اللہ مقام نہر ہے کہ اللہ خیرانبیا الموسال میں اللہ مقام نہر ہے کہ اللہ خیرانبیا میں دیا دو الفون کے مان کی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں مسب کچھ ہیں۔ شاہ مہلی اللہ میں میں ایک نظر میں مسب کچھ ہیں۔ شاہ مہلی میں ایک نظر میں مسب کچھ ہیں۔ شاہ مہلی میں میں ہے :

احکام شرعبہ کامعلوم ہونا ، نبی کی وسا طن کے بغیر تھکن نہیں ہے۔

معرفتِ احکام شرعیه بدون توسیط نبی مکن نیست به ک

المستنت وجاعت كے مائر ناز مقتى علام عبدالغنى نابلسى عليه الرجمه ركبوں فرماتے ہيں:

يرقول باجماع أمت كئي طسدع

گفرہے ۔ اُن میں سے ایک وجبہ سے میں میں نے کے دیا طعت

برہے کہ اِس میں نبی کی وساطت سے افران تہ اللہ سدیثہ عراکام

کے بغیر اللہ تعالیٰ سے شرعی احکام معلوم کر لینے کا اوعا ہے اور بینبوت

كادموى كرنا ہے۔

هذا القول كفر لامحالة بالاجماع من وجوه منها دعوى تلق الاحكام الشرعية من الله تعالى بلاواسطة نبى

وذالك دعولى نبوة ـ ملخصًاـ

2

وطوی موصوف نے اِسی پیس ہنیں کی مکہ اپنے ممدوحین کو اُ مفوں نے وحی با طنے سے اُل کرکے سینمیروں کی طرح معصوم مجمی بنا دیا نشا بیٹائیے اُسخو ل نے وکیُوں وضاحت کی اُہُولُ ؟

> ك عبدالعزيز محدّث والدى ، محبّر د: نفسبرعزيزى ، حبداة ل ، ص ٢٧٧ ك عبدالغنى فالمبسى ، امام ؛ حدايقه ندبه ، ص ٢١١

یس دہ فردرانبیاء کی اُس محافظت حبینی گہانی کے ساتھ کا میاب ہوتا حب کوعصمت کہاجاتا ہے۔ کے لابداگورا بحافظة مثل محافظت النيأ مرمسلی برعصمت است فالزی کنند<sup>ی</sup>

ای وی باطنی اور انبیائے کر آم مبیع عصمت کوئر اسرار طربیقے سے اپنے بیر سبتدا حمد صاحب بر بہنچانے کی خاطر مولوی محمد اسلمبیل وہلوی نے ایسے حفرات کی موجودگی کا بُوں صراحت سے بیان داغا تھا : بیان داغا تھا :

دانی که اثبات وحی باطن دحکمت و وجابت وعمت مرغیرانبیا، را مخالف سنت واز عبس اخراع به است مند و ندانی کمه ارباب این کمال از عالم منقطع سنده اند رسته

مولوی گراسمعیل وہلوی کے اسے بیرجی کے لیے وی وقصمت وغیرہ نبوت کے تمام الازمان نوج مح کرنے مشروع کر دی تھیں کہ معزات کو جمع کرنے مشروع کر دی تھیں کہ معزات کو جمعی بیچے چیوٹر تی جا رہی تھیں۔ ان مالات میں ایک ندمنہ ضرور تنگ کرتا تھا کہ العجی کہ سادا معاملہ زبا فی جمع خرچ کک محد و دھا اور حقیقت کے میدان میں اس کا کوئی شائبہ مجی نظر منیں اسکا خرب مالات برتھ تورید بشان صرور کرتا ہوگا کہ اگر کسی نے آجکل میں لیے کو امت کا مطالبہ کر دباحیس کی صحت کا ایکھوں سے مشاہرہ کیا جا سکے باامیسلطنت بننے کو امت کا مطالبہ کر دباحیس کی صحت کا ایکھوں سے مشاہرہ کیا جا سکے باامیسلطنت بننے کے لیوج بنتوت کا دعولی کیا جا اسے گا تواس وقت مجزہ طلب کرنے والے کوطا قت استعال کی سے علاوہ اور کیا جواب دباجا سے تا جا جانے تھا تھا دری ہوئی گوئی ہوئی ہوئی کہ کوئی سے علاوہ اور کیا جواب دباجا سے تا جائے گا تواس وقت مجزہ طلب کرنے والے کوطا قت استعال کی سے سے علاوہ اور کیا جواب دباجا سے تا ہے جانے قبل از وقت اُس کی میش بندی یوں

غيظ وخعنب محالم مين فراني جاتى ہے :

اپنے امام کی اسس سنم خرافتی پر وہا بی حفرات وار توخوب دیتے ہوں گے کو جس شخص سے کن کو امت خلامت خلامت خلامت خلامت نا اہر نہ ہو اُسے ولی اور جومعجزہ نہ دکھائے اُسے نبی ماننے سے لوگ انکار کریں تو پر منجاء اُن ہا توں کے ہے جن سے نبی کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لفول وہوی صماحت منع فرما دیا تھا۔ کیا وہا بی حفرات ہمیں سر ورکو ن و مکال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ارنسا وگرا ہی دکھائے کو اُن نبی آئے اور وہ تمھیں معجزہ نر منٹ گوارا کرلیں گے جس میں آپ نے فرمایا ہو کرمیرے لعد جیب کوئی نبی آئے اور وہ تمھیں معجزہ نم دکھائے تو اُس کی نبوت کا انکار نہ کرنا۔ اگر دُوئے زمین کا کوئی وہا بی مکوئی مولوی اسمنعیل وہوی کا عقیدت مند ہمیں البی ایک ہی حدیث و کھا وے تو ہم اُس کے بیجر ممنون ہوں گے خیاف کا عقیدت مند ہمیں البی ایک ہی حدیث و کھا وے تو ہم اُس کے بیجر ممنون ہوں گے خیاف کا تُوْدَ قَدْ النّا سُی دَا الْحِدِ جَارَةُ ط

مثل شہورہے کہ ایک جمُوٹ کو بھُیا نے کی فاطر سیکڑوں جمُوٹ بولنے بڑتے ہیں۔ اس کی واضح مثال وہوں صاحب کی مذکورہ بالاعبارت بھی ہے، حب میں اقاعائے نبوت سے فواڈ کو چیپانے کی فاطر سیبیوں جوٹ بولنے پڑے۔ اسد تعالیٰ ہرایک مسلمان کو الیسی عادت بد سے محفوظ و مامون رکھے۔ (آبین) معراج بھارے آقاومولی ستبدنا محدر سول اسدّ صلی اللہ

له سلطان خان، مولوى : تذكير الاخوان أردد ، مطبوعدلا بور ، ص ٢٧٠ ٢ م

ایک دن حفرت می جل و علا نے
اپ کا دا ہنا ہا خد خاص اپنے
دست فدرت میں بیر لیا ادر کوئی چیز
امور قد سبہ سے کہ نہا بیت رفیع ادر
بد لی خلی ، آپ کے سامنے کر کے
فرما یا کہ ہم نے تجے الیسی چیز عنا بیت
کی ہے ادر ادر چیزیں بھی عطا کر یگئے کے

اب بیری اینکدروز مصرت علاوست راست ابشاں را برست قدرت خاص خودگرفته و چیزے راازامورفد بیمکریس رفیع و بریع بورشی روئے حضرت ایشاں کو ہ فرمودکرزایں جین وادہ ام و چیز ہائے وگرنوا ہم داد ۔ ل

روی محداسمعیل وہری کی اِسی گھڑنت کوموصوف کے اوّلین سوانخ نگاربعی مولوی محد حجمت مائیں میں سوانخ نگاربعی مولوی محد حجمت میں سون خورے لے سلے کر بیان کیا ہے۔ اُن کی یہ کتاب کراچی سے جیات سببراحمد شہید کے نام سے شایع ہُوئی ہے ، جب کا مقدم پروفیب میں محمد خوا بیا محدالی سے مائی ہوئی ہے ، جب کا مقدم پروفیب محمد خوا بیا محدالی سے مائی سے میں مند والے اُن حفرات کی توجر السس عبارت کی جا نب باکٹا ہے۔ یہاں میں علمائے وین کہلانے والے اُن حفرات کی توجر السس عبارت کی جا نب بندول کرانا ہا ہا ہوں جو مولوی اسمعیل وہوی کی محبت و عقیدت میں شرعی صدود کو تو کو کر بہت مشرک کا ایس کی مدود کو تو کو کر بہت مشرک مائی میں سے جی کسی کو حاصل میں سے جی کسی کو حاصل

له مراطبیل دبوی مولوی : صراطِمتنعیم ، ص ه ۱۰ الم متنعیم اردو : ص ۱۰۵ الم

مُرا تھا ؛ اگرج آب ا نبات میں ہے تو اُس کا نبوت کیا ہے ؛ بھورتِ دیگر انبیائے کر ارعیم ارم بھرستبدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سبدا حمد صاحب کا درجہ کونسی دبانت واری کے تعمیر بندوبا لاد کھا یاجار ہا ہے ؟ کیار درِ محشر کسی فرضی تصفے کہا نی کا نام ہے ؟ کیا باری نعال جا اُن ہے کی بارگاہ میں مرنے کے بعد ایک روز حاضری اور بازیرِس نہ ہوگی ؟

م پند با دادیم و حاصل تشد فراغ ماعکینا یا آخی اِلدَّ النُسبَ لَاغ

قران روم میں فرز دوعا آم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بارے ہیں برتھ رہے موجود ہے کوب کو کا نمان میں کھڑو کی فائلت میں کسی فرد کو ماصل ہو گئی خواست نے اور آدی کی دور نعب ماصل ہو گئی ہوگا نمان میں تعدید کو مر ور کون دمکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ الفراد بیت ایک آکھ زبھا کی اور اپنے تیم مجبوب پر وردگار کو دی کی گودی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفراد بیت ایک آکھ زبھا کی اور اپنے تیم مجبوب پر وردگار کو دی کی گودی میں کے کرفنا کے لئگر المفائے جا رہے تھے نو فاکونی المی عیب نے مماری کا کمان ت میں سے یہ منصب مرحمت ہوا۔ ورموں محمد اسمعیل دہلوی نے سوچا کہ ساری کا کمان ت میں سے یہ منصب اگر وارن جمین تھی ہوا۔ مولوی محمد اسمعیل دہلوی نے سوچا کہ ساری کا کمان ت میں سے یہ منصب اگر وارن جمین تک سے ملی ہے وہ اورکس کا م آئے گی ؟ لہٰذاصاف تکھ دیا کہ:

لارڈ وارن جمین تک سے ملی ہے وہ اورکس کا م آئے گی ؟ لہٰذاصاف تکھ دیا کہ:

مکا کم و مسام ہو برسن می آید۔ لے میمکلامی اور رسرگر مثنی کے سے ویا

دوسرے مفام پڑھیتی ہمکادی کی موصوف نے یُوں تصریح کی بُوٹی سبے اوروُں بھی ایک آوھ بار مہیں بککہ بار بار:

اور محمی کلام حقبقی معمی موحبایا کرتاہے۔

كا بكالم حقيقي سم منشود - تا

له محداسلیل، مولوی: صراطِ مستقیم، ص ۱۳ که صراطِ مستقیم، اردو: ص ۳۲ که مواطِ مستقیم اردو: ص ۳۲ که محداسلیل دلیوی، مولوی: ص ۱۳ ما ۱۳ که مواطِ مستقیم اردو: ص ۳۲ ما

ملاکھ ملائوں کے نزدیک میر باتیں کئی غیرتنی کے لیے نابٹ کرنا کفر ہیں جس پر اُستِ محسد یہ کا اہلا ہوں کا مالکی ا اہانا ہے ۔ چنانچہ ملّب اسلام برکے اِس اجماعی عقیدے کو محدث کیر حضرت قاصی عباض مالکی میں انداز کیا ہے :

برباجماع مسلمین گفرسے اور اِسی طرح جواللہ تعالیٰ سے ہمنشبنی،اُس یک صعود وع دج اور اُسس سے باتیں کرنے کا مذعی ہو ( یہ باتیں مجھی اُسی طرح کفر ہیں) نذالك كفرباجماع المسلمين وكذالك من ادعى محالسه الله تعالى و العسروج السبه ومكالمته - ملخصًا له

اگر مولوی محمد اسمنیل دملوی اس مقام پر آئنی سی و ضاحت فرمانے کی زعمت گوارا کر لینے کم بری کا پر معافی ولین دین اور سعور و کلام حقیقی کے واقعات پر ور دگارعا لم کی بارگاہ سے متعلق میں جبکہ پر ملک پر ملک ارمیں بیش میں جبکہ پر موان سے بناکہ و مرند کے مسلمان اس و ورکی ایک المناک آبار المحق میں مجھنسنے سے محفوظ رہ جاتے ۔ لیکن بڑا ہو اس مرص و ہوا کا جو کھیے کیسے بالمرارالحجن میں مجھنسنے سے محفوظ رہ جاتے ۔ لیکن بڑا ہو اس مرص و ہوا کا جو کھیے کیسے بالان کے افراد کو زھرف گراہ کری کی ایسی مشین بنا دہتی ہے جس میں بنازی سے اور کو زھرف گراہ کر ویتی ہے بلکہ گراہ کری کی ایسی مشین بنا دہتی ہے جس میں بنار و بالم محقوظ ہوں و کہ المبارات کی مرحمانی ان نفوں میں بنار و بالم محقوظ ہوں و میں انداز میں کہ کو ان صفرات کے امام علی الاطلاق ، یعنی مولوی محمد اسمعیل کر اسمان کر اسمعیل کر اسمان کر اسمان

لتاننی بیاض محدت برا بین فاطعه ، مطوعه داربند، ص ۵۵

می نبی ادر دلی کو ، جن اور فرنت کو ، پیراور شهبید کو ، امام اورامام زاده کو ، برت اور پری کواد پیشا حب نے بیر طافت نهیں نمبین کمجب وه چا ہیں خیب کی بات معلوم کرلیں یا گ

کین اس نئم طرافنی کی دا دکون دے کرجروروا زے موصوت نے اوبیا ئے عظام مجدا نبیات کرار
علیہ السلام کم کے لیے بند کر دیے تھے ، جن کا کسی کے بیے کھولنا عقیدہ توجیدسے بناوی
اور کفرو شرک تھا، وہی دروازے موصوت نے بڑی فیاحنی اور دلیری سے پیرجی کے لیے
اِس طرح کھول کر دکھا دیے کہ گویا تمام خزائن اللیہ کے وزیر خزانہ بکرمجا زومی ارہی مولی کر آئن اللیہ کے وزیر خزانہ بکرمجا زومی ارہی مولی کر آئن اللیہ کے وزیر خزانہ بکرمجا زومی ارہی مولی کر آئن اللیہ کے دزیر خزانہ بکرمجا زومی ارہی مولی کر آئی ولی کر آئی اللیہ کے دورو کی سے دوروں کھا ہے ؛

مرائے انکشاف حالات سلوت و الاقات ارواح و ملائکدوسرجنت ونار واطلاع برخفایق آس مقام ورربافت اکمنه آنجا و انکشاف امرے از لوح محفوظ ذکر باحی یاقیم است '' کا

آسانوں کے مالات کے اکشاف
اور ملاقات ارواح اور ملائکہ اور
بہشت و دوزخ کی سیراوراس
مقام کے حقایق پر اطلاع اوراس
عگرے مکانوں کے دریافت اور
لوچ محفوظ سے سی امر کے انکشاف
کے لیے کیا تحقی کیا قینے و م کا ذکر

دوسرے مقام رپموصوف نے اپنی اِسس فیاضی کے دربا کُوں بہائے ہیں: برائے کشفِ ارواح و ملائکہومتھائی کشفِ ارداح و ملائکہادراُ نکے مقاماً

له محداسليبل وطوى ، مولوى : تقويه الايمان ، مطبوعه انترف پرسي لا بهور ، ص ١٥٥ کله محداسليل ، مولوى ؛ صراط مت قيم ، ص ١٢١ سلي ايف ، مل ٢١١ سلي ايف ، مل ٢١١

اورزمین و اسمان اورجنت و نارکی سیراور اوج محفوظ پرمطلع ہونے کے لیے دورے کا شغل کرے . . . . پس زمین و آسمان اور بہشت و دوزخ کے جس مقام کی طرف متوج ہو، اس شغل کی مددسے و با اس کی سیرکرے اورائس جگر کے حالات وریا فت کرکے وہاں کے رہنے والوں سے ملاقات کرئے۔

م نهاوسیرا کمنتر زمین و آسمان و جنت ونارواطلاع برلوچ محفوظ شغل دوره کندو باسنعانت بهان شغل بهر مقامے کم از زمین و آسمان و بهشت و دوزخ خوابرمتوج بشده لبسراً متمام احوال آنجاد ریافت کند و باالجل آن مقام لاقات ساز در ک

کیا انصاف اور دین و دیانت اِسی کا نام ہے کر ستبدالا نمیا، علیہ الصّلوٰۃ والسلام کو پہر الصّاوٰۃ والسلام کو پہر اور اینے گلاوں پرچودہ طبق روشن دکھائے جا بیں۔اگر عقیدہ بہی درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسل بہک کوالیسی طاقت نہیں طلی تو وہ بی کلاؤں کو پُوری کا نات کے مشاہدے کی طاقت کہاں سے مِل جا تی ہے بی کیا اُپ حفرات سے نز دیک

له محداسنیل، مولوی: حراطِ مشتیم، ص ۱۲۸ ناه مراطِ مشتیم اردد: ص ۲۷۰

د درے کا شغل حصول کمال میں کوئی نبوت سے بھی لبند و بالامقام ہے ؟ آخریہ اپنے مُلا وْں کرسال صلی اللہ تعالیٰعلیہ وسلم سے کونسی وہانت داری کے تحت بڑھا یا گیا ہے ؛ بصورتِ ویگر اگرواقعی آ۔ گلاؤں کامقام ہی ہے تو فخر دوعالم صلی اللہ نعالیٰ علیہ وسلم کا علم تو آپ حفرات کی تھر بیات کے مطابق إن مُلاَوْں كے مقابلے پر نہونے كے برابر ہى رہ جاتا ہے۔ كيا بھى ہے آپ كا رسول پر ا يمان لانا ؛ كيا أتنى كاعقيده بهي موناچا جيد ؛ كيارسول الشصلي الشرتعالي عليه وسلم كي الس درجشان گھٹانے والے اُمتی ہی کہلاتے اورجنت میں جانے کے واقعی حقدار رہ جاتے ہیں, افسوس! سِيّدا تمد صاحب كونتي منوان كي خاطر كيد كيد ي امرار طريقوں سے زمين بمواد كرنے كى كوشش كى كنى تقى لىد زبن بونا، كلصنے پڑھنے سے رغبت ندر كھنا، كما كر كھانے سے عارى مونا، حقوق العباد سے بے اعتنائی برتنا، علوم شرعید سے کورے رہ کرجینا، تصوف کے ابجه سے مجی ناواقعت رہنا، برتمام امور البسے ہیں جو اُن کی ذات میں جمع ہوکر بزرگی کا سازوسامان قرار پاجاتے ہیں۔اگرچہ دوسروں کے تق میں ان کاحبب ہوناسب سے نزدیک ستہ ہے ، مسیکن سیّدا حدصاحب کی ذات میں إن باتوں کا پایاجا نامعلوم نہیں کس طرح الیبی ولایت کی سندہے چمنعبنوت کو مجى شرارېي - آخر پېشعبده بازې کيا بے که: ٥ معاري رلف بين آئي توحسُن كهلائي. وہی نیر کی جو برے نامز سیاہ میں ہے

حب آپ اپنانظریہ یا کوئی مسلمہ بیان کریں تو اُس کے ولا کی کامطالبر کیا جاسکتا ہے۔

ایکن خوابوں کا پورا باب ایسا ہے حس کا نبوت کوئی نہیں ہونا، ماسوائے اِس کے کہ سیخے خواب

کا کتا ہے وسنّت کے مطابق ہونا طوری ہے۔ غلط کا دلوگوں نے جب بھی اپنی یزدگی کا جال کھانا

چا ہا تو ہمیشہ ذرضی خوابوں اور محجوٹے الهاموں کا سهارا ہی حاصل کیا ، کیونکہ اِن کا قرآن وصیت سے تبوت میٹنی نہیں کرنا ہڑتا ۔ کوئی نہیں کو چھ سکنا کہ قرآن کریم میں دکھا و یعجے کہ واقعی آپ نے بعد خواب دیکھا ہے کہ نیزیہ کوئی نہیں کے گا کہ واقعی آپ کو بدالهام ہوا ہے اِس کا صدیت سے شواب دیکھا ہے۔ اِسی لیے صوص وین کی ساری بزرگی کا دارو مدار جھوٹے خوابوں اور فسطی میں الهاموں ہی کام ہون میں درگی کے باب

م خدا ہے ہی خواب پیش کرنے کی جہارت کر کے الضاف لیند حضران کو دعوت فور و کا بنتے ہیں۔ مورث کے اذلین سوانح نگارمولوی محد حیفر تھا نبسری نے سکھا ہے: نب نها فی دات با قی ره گئی تواس وقت دو آ دمیوں نے آگر آ ہے کا ہا تھ یکڑ کر جگایا۔ آپ نے خواب ہی میں و کھاکرا ب کے واتنے ادف رسول خداسلی اللہ تَمَا لَيْ عَلِيهِ وَسَلِمَ أُورِ بِأَمْيِنِ طَرِف حَصْرِتِ الْبِرَكِيرِ مِيدِ إِنَّ رَسَى اللَّهِ عِنْدِ بِيضِ الرَّاسِيِّ فهار میں کم اے احمد اِ حباراً مُداور فسل کر سیندصا سب ان دونوں بزرگوں كوديكي كرنهايت شرم كے ساتھ دوڑے بئونے خوش سجد كى طرف چلے گئے. اِس کے با دجود کر موسم سرماکی دبیرسے حوص کا یا تی اس دفت کے ہور ہا تضا مگرانسس سردیانی سے آپ عمسل کرنے نگے اور آنانے نسل میں صفرت کو اور حضرت ابر کرہ کواسی عکد پر مٹھا ہوا دیکھ رہے تنے۔ آب بن عبلامسل سے فارغ ہوکر اُن صرات کے صفور میں حاضر ہو گئے ۔ حضرت نے ذیا یا کہ اے فرزندا آج شبیفتہ ہے . تویا دالہی میں شغول ہوجا اور و ما و منا بات کرتارہ - اِسس ارشا و اور لمقین کے بعد دونوں حفرات تشرلیب کے گئے! ک

أس دات ستيداجمد صاحب نے كيا و بجها ، بريمي مولوى محد جعفر نما نيسرى سل لفظوں ميں ہى ملاحظہ فوائے :

مناجات مناسب وذن كرنا شروع كبا يؤمس وقت فناطحتي اوراستغراق كابل مجھے عاصل بُواا دراُ سی حالت ہیں صبح بمک سجدے ہیں طِرا رہا ی<sup>ہ ل</sup>ے تارين كرام! ورايرتصرى مترنظ رب كرسيدا حمدصاحب كي باري أني توويا في علام موزخ بڑی خوشی سے جینئے فلب کا وجو و بھی نسلیم کر لیتے ہیں اور سیدا جمد صاحب کے لیے جٹم قلبہ آ البيي مناتسليم كى ہے كرايك ہى وقت ميں نمام دنيا كى اپنياد اور جلدا شجار و احجار كارات مو معاینہ فرماتی رہی کہ ینمام چیزی سجدے میں بڑی ہُوئی ہیں اور موصوف کے لیے بڑی مرت کے سانخدالیسے کان بھی نسلیم کرلیے گئے جودنیا کی نمام چیزوں کی تحمید وتحلیل وکسیج کو شنتے رہے اور ؤد سجى اليبي عالت بين حبكه أن كي آواز مجي تنبين كل رہي ۔ گھر كي بات آئي تومشرق ومغرب اونمال وجنوب کمپ دُوری نزدیکی کا سوال اُٹر گیا۔ دیکھنا اورٹننا سب امروافعہ ہوکر کمال بن گیا لیکن اس ستم ظرینی کی کوئی مد بھی ہے کہ جو فلم سبدا حمدصاحب ایٹر کمینی کے لیے ابیسے علوم واختیارات بڑی نیاصی کے ساتھ تفتیم کرتے نظرا نے ہیں اور بڑے فوز کے ساتھ اُن کی تشہیر کرتے ہیں کی حب غیروں کا تذکرہ آئے لینی انبیائے کرام واولیا ئے عظام کے بارے میں بھنا پڑے تو ہی تعمر تجبز خشک ہوجاتے ہیں ۔ان سے فیاصنی کی حبکہ اس طرح بمبنی ٹیکنے مکتی ہے کہ دین ددیا ت کا ون دیا ڑے خون ہوکر رہ مباتا ہے عقل وخرداینا سربیٹ کر رہ جاتی ہے۔ اِس بنیلی کا مبانزہ لینے کی خاطرسارے وہا بی بیڑے سے ناخدا مولوی محد استعبل دہلوی کا بربیان ملاحظ ذیاہے، " مرجيز كي خبر را بر مروفت ركھني ، دُور ہو يا نزديك ، تيكيبي ہو يا گھلي ، اندھيرے میں ہویا أجالے میں اُسانوں میں ہویا زمبنوں میں ابہاڑوں کی جوٹی پر ہویا سمندر کی نهرمیں ، برافتر ہی کی شان ہے ادرکسی کی بیر شان نہیں اِن کے يموصوف نے اپنا عفيده اور قاعده کليه بيان کر . با ہے جو سبد احمد صاحب پر قطعاً لاکو ہو ہو نظر نهیں آرا۔ اب اِسس گلید کی روشنی میں نصویر کا دُوسرارُخ لعِنی ابنیائے کرام علیہم السلام کا

له محمد عبفر نفانیسری ، مولوی ، حیات ستیدا حمد شهید ، ص ۱۹۳ مله محمد اسلیمیل و ملوی ، مولوی ، تقویز الایمان ، ص ۵۵

ور فرانسيد والم الحقة إلى :

تر خیب کا دریا فت کرنا اپنے اختیار میں ہو ، حب جا ہیں کر لیجیے ، یہ التُرصا حب ہی کی شان ہے ،کسی نبی ادر ولی کو ، جن ادر فرشنے کو ، پیرادر شہید کو ، اما م ادر امام زادہ کو ، مجون ادر پری کو التّرصاحب نے پیطا قت نہیں بختی کرحب وہ چاہیں خیب کی یات معلوم کرلیں۔'' لے

"فارتین کرام! ایجی آپ نے صراط<sup>ت تقی</sup>م کیا ہے <del>مولوی محداسلمبیل وہلوی کی وہ عبارت</del>یں لاحظافرماتی میں جن میں اُسخوں نے اپنے بیرجی کے بٹا ئے ہُوئے شغلِ دورہ کا ذکر کیا اور اُس کا اڑیہ تایا شاکر اسٹ مغل کی مردسے جب بیاہے کوئی جبی وہا بی زمین واسمان کی حب عبر کے پاہے مالات معلوم کرمکتا ہے۔ جنت و دوزخ کی سیر بیسر آسکنی ہے، فرمشتوں اور روس سے لاقات كى جاسكتى ئىسى، نوچ محفوظ سے عب امركو در با فت كرنا مطلوب مهواً س كانجشى خود مطالعه کیاجا سکتا ہے۔ برکیاستم ظرافنی اور کسیاعقبدہ ہے کوعلم کےجودروازے انبیائے کرام ادراویا کے فظام کے لیے قطعًا بند کیے ہُوئے تھے اور اُ منیں ضدا کے بیے فاص بتایا ہے، دہی دروازے ہر وہاتی کے لیے بیٹ کھولے ہُوئے ہیں۔ آخر بر دین و ندسب کو ہاڑ کئے اطفال بنانے کے سوااور کیا ہے ؛ اِس ستم ظرافی کی انتہا تو یہ ہے کہ ستیدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الك كے بلے علم كابر دروازہ قطعاً بند تناباً كيا ہے۔ وہا ن مجی حیثم قلب كاكونی تصوّرت نهب أناج بيرجي كے ليے ستم ہے جيائي مولوي محد المعيل دہوی نے صاف صاف تكد ديا، ° خِنائِخ حضرت بغیم صلی الله علیه وسلم که بار با البیا اتفا ن مجوا کر تعصنی بات دریافت كرنے كى نوائىش بُونى اور ده بات معلوم نه مُر تى - پيرمب الشصاحب كااراده ٔ ہُوا تُوایک اَن مِیں بِنا دی بچنانچہ حضرت سلی انڈ علبہ وسلم کے وقت میں منا ننوں ف حفرت عالیشره پرتهمت کی اور حفرت صلی امتر علیه وسلم کو است برا رنج بُوا كنى دن كبهت تحقيق كيا بركي حقيقت معلوم مر كبوني اوربهت فكروغم مين ب

ك محراسمعيل ولموى و تقوية الايماق و ص٥٠ ١ م٥

مچرمب الشرصاحب کا اداده مُبواتو بتا دیا که منا فق حجُوسے بیں اور عالیت نی بلی بیل بیل الله تعلیم نظر الله تعلیم ت

"کوئی شخص کسی سے کے کہ فلانے کے ول بین کیا ہے یا فلانے کی شا دی کب ہوگی یا فلانے درخت کے کتنے بیتے ہیں یا آسمان میں کتنے تارہے ہیں تو اِس کے جواب میں یہ نہ کے کہ اللہ درسول ہی جانے کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے اُ

اوھر رسول اَللَّهُ صلی اللَّهُ لَعَالَی علیہ وسلم کوکسی ایک ورخت کے بینوّں کی تعدا و بتانے سے اور اُسمان کے ناروں کا ٹھارجاننے سے بے خبر بٹایا جا رہا ہے کہ معاملہ غیروں کا ہے لیکن اُدھر سیّداحمد صاحب کو دُوٹے زبین کی تمام اسٹیاء، ونیا کے سا دیے اشجار و انجارس خبردالہ

> له محداته معیل دلوی : تقویتر الایمان ، ص ۲۸ ۵ که محداسمیل دلوی ، مولوی : تقویتر الایمان ، ص ۱۰۷

ادن کی جیج جہلیل وفیرہ کا سامع بتا باگیا ہے ، کیو کم برمعا مدا بنوں کا ہے ۔ کیا وہا بی حفرات لینے اور ان کی جہر اس نظر بدیر بھی نظر تانی کی زحمت گوا داکریں سے کم ایک ورخت الما الله تا کے خواج برائی کی زحمت گوا داکریں سے کم ایک ورخت کے جیا نے کو فیب وائی شاد کرکے وہلوی صاحب اُن کی گنتی سے سرور کون و مکان صلی الله تعالی عبد والم کے بیان ساعل میا بت کرنا بھی توجید کی جان پر جھیری بتاتے ہیں ، عبد المدومات کو ونیا و ما فیہا سے خبروا رحمہ رانا کیوں خترک ند محمد ایج اِس طرح و یا بی حضرات کی خابی سینہ اور وقعت کم رہی یا زیا ہے ؟

ہوسی اس مالی کو بھر اور ہے۔ میں کا اس میں کا اس میں کا اس میں کا کو بھر او اسے ہیں کہ وہوں ما میں کا کہ اس کے مقد ان کے جہد ان کے اس کا معاملہ حرف ایک دانت کی بات ہے۔ توالی سے حفرات کے اس وہ ان کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے کسی کو اپنا شرکیے نہیں بتایا یا ل ایک ان کے لیے بنا ابیا کرنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالك .

قارنین کرام ای نے طاحظ فر مالیا کر سبتدا عرصاحب کوکیسی داز داری اور فی محسوس طریقے پر محلام بارگاہ اللہ بلکہ نبی الانسب بارسیدنا و شفیعنا محدرسول اللہ ملکی اللہ تعلیہ و علم سے بھی زیادہ علوم داختیا الت والا دکھا یا جا دیا ہے۔ اس کر توت سے نہ اِن حضرات سے کھیے دہ توجیدہ توجید کہ اور نہ اُمتی ہونے میں بہر حال ذکر تھا سبتہ صاحب کا کہ وہ دات بھر کا ٹنان کی فیران میں جبی فیران میں جبی فیران میں جبی فیران کی باطنی حالت میں جبی تھیں اُسے سید دیکھتے رہے اور حس نا موشس زبان میں جبی فیران میں جبی است میں اُسے سید صاحب دان جس ما عت فرمات دہے۔ اس کر دہی تھیں اُسے سید صاحب دان جس ما عت فرمات دہے۔ ابراسی ڈورا ہے کا اِگلا یا رہ جبی ملاحظہ ہو:

سمب بعدادائے اشراق بخدمت مولاناصاحب (شاہ عبدالعزیز محدث دہوی دهم الله علیه) کے حاضر ہوکر سلام عببک کہا توبہت مسرورا ورمحفوظ ہوکر آپنے فرمایا کم باری نعالیٰ کا ہزار ہزار شکرہ کہ آپ آج کی شب اپنی مرا دکو بہنچ گئے۔ پل اُس روز کے بعد سے آنا فاناً آٹا رِ ترقیات وعلودر جات و معاملات عبیب و واردا تِ غریب آپ پرظام ہونے مگیں۔ کے

لا فرنبخر تعانيري ، مولوي ؛ حيات سيدا عد شبيد ، ص م ١٠

جائے تعجب ہے کہ جو در وازے انبیاء کرام علیم السلام کک کے لیے وہا فی حفرات کے آمار على الاطلاق نے بند بنائے ہیں نووہی وروازے شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمۃ المطلبہ کے ر أضول نيكس طرح ككلا بُواتسليم كليا ؟ آخر بيعقده كوئي توحل كرّنا كرحفرن شاه صاحب عليرال كوكيية معلوم بحواكر ستداه وعاحب آج اپنی مراد كو بہنچ گنے بس؛ خدا ہی بہترجا تنا ہے كران حفرات نے اپنی ہی اصطلاح کے مطابق عَلیم کینے کہا جت الصَّدُورِ مجی مان لیا اُور اس کے با وجود زمر ف نزك كى زدى ني رب مكر توجيد ك شبكيدار بهى بن كئے۔ اب اسى المناك سي كابك السانواب بهي ملاحظه فرما تبيع ومسلما نول كقلب وعكر كوهيلني كر دتياب - لكهام "إس معاطة عجيب كے بعد ضاحب من ن نے عواله صراط مستقیم لکھا ہے كم ایک خواب میں رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے بین جیوہا رے اپنے وست مبارک سترصاحب كمزين إيك دوسرے كے بعد ركاكر بہت بادا ورجت کھلاتے اور حب آپ بیدار ہوئے تو اُن چو ہاروں کی شیرنی آپ سے ظاہر و باطن سے ہو بدا تھی۔ اس کے بعد ایک دن حفرت علی کرم اللہ وجہدا اورجناب سبتہ فاطمة الزهرا رضى المترعنها كوستبرصاحب فيخاب ميس وكيها -أمس دات كوحفرت على فن ابنے وستِ مبارك سے آب كو نهلا با اور حفرت فاطر فن فيل بہاس اپنے ہانفے سے آپ کو بہنایا۔ اِن واقعات کے بعد کما لاتِ طریق نبوت كى غايت آب ۋاب كے ساتھ آپ يوملوه كر ہونے نظے يك ك احقركم ازكم يهنين مجمد سكاكسي حاليس ساله جينة جائتة أدمي ونهلان كامطلب كيام كالأ مولوی محدا سمعیل دہلوی کا قلم اس نواب کو گھڑ کرمیر د قلم کرنے سے پہلے خشک ہو گیا ہوتا۔ فاتون جنت رصني التُرتعالي عنهان سبّرا عمد صاحب كواين في تقد سي كرك بينا في الله هٔ کرے کہ کوئی وہا تی نثر م وحیا کو اِس ورجہ گھو ل کریں گئے ہوں کہ اُنھیں اِن لفظوں مے موع كالى سلىم كىلىنىدىدى قسم كاتا مل مورتا مل كرنے والے سے ، خواہ وہ بڑے سے بڑے

ك محرصفرتهانيسري، مولوي: حيات ميداحدشهيد، ص ١٨٠

للمذرمان ہو، کهاجاسکنا ہے کرحضور والا ایج را نت جب میں غسل کرکے فارغ مجوا تو ایجنا ب ك والدة محزمه ياحفنوروالا كى يميم صاحبه باحفرت جى كي صاحبرا دى صاحبه نے مجھے اپنے ہانفے سے و بنائے تھے۔ اس کے بعد دیکھنا کر علار صاحب کیا جواب دینے ہیں۔ مارے فیقے کے آیے۔ ابر ہوتے ہیں یا نہیں ؟ کیسے کیسے سانب کی طرح بل کھائیں گئے۔ انفر فقر کیوں مز تے کہ ان کی عوت پر حملہ کیا ہے۔ لیکن بہی بات حب امام حسن واما م حبین رصنی اللہ تعالیٰ عنها ى داله أو محترمه ، حفرت على المرَّفعني رضي الله تعالى عنه كي زومبُر مطهرة اورستبدا لمرسلين صلى الله تعالى مبدر سام کی لاڈ لیصاحبزادی مبکہ حکر سے ٹاکڑے سے بیے کہی جائے نوکیا بیٹھی گا بی نہیں ہے ؟ یں الس عارفافہ تجابل کے صدقے

ہراک ول کوچیدا مرا دل سعج کے

حب سيد احمد صاحب بعين كاكار دبار نشروع كرت بين توبراه راست اپنه يردر دگا ے اُس کا مرمنی کیڑھتے ہیں اور اُ دھرسے جواب بھی مرحمت فرما دیا مبا تا ہے۔ اولین سوانح نگار كانظول بي بروافغه الاحظرفر ما باجائه اورمفهوم ومعانى كسمندر مين تقويز الإبمان سلمنه ، کو کوفط مالیا جائے۔ وہ بڑے فحز وغرور کے ساتھ اپنے کفیل و شقیع المذنبین سبّدا حمدصا حب کا رونوں کرتے ہیں:

> کی اِنس معاملا اخذ بعیت بین نیری کیا مرصی ہے ؟ جناب باری سے حکم بُواكر جوكوني ترب يا تخديرسين كركا، نواه وه لاكون بون ، برابك كي کفایت کروں گا! کے

برمال یو توسیّدا مدصاحب کی ٔ س شفیع المدنبینی کا تذکره تصاحرو با بی حفرات سے ز دیک الأن ملّم الرّجيه أن ك نزويك سبّد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم كونجي بيرمنص عِلْصل المولينكريها ل بغراستدعا كيه نمام مريدان ستبصاحب كى مغفرت كاوعده بهوكيا- إسى مليم رور عنام پر کوں مکھا ہے:

له فوجر تمانيسري ، مولوي : حيات ستيدا عرشهيد ، ص ٥٦

" نصد مجها ون میں قیام کے دوران وہاں ایک عجیب وار دات ظهور میں آئی۔ ایک
روز حفرت سید صاحب بعد نماز فجر کے مراقب میر شے رہے .... مدو ثما کے
ابعد آپ سجد ہے میں گریڑ ہے اور سجد ہے سے سراٹھا کر مبارکباد و بیتے ہوئے
وہا یا کہ آج ہا نصن تعیب نے مجھے بشارت دی ہے کہ اِس وقت تجھ کو اور تیرے
کو بایا کہ آج ہا نصن تعیب نے بخش دیا اور اِس ندا کے بعد ایک ہا تھ غیب سے ظاہر
موا اُس ہا تھ نے اِکس سجد کو جنت الما وی میں ہے جاکر واصل کر دیا ۔ اُس
وقت آپ نے نے والی کہ اِس سجد میں حس فدر آ دمی موجود ہیں اِن سب کے نام
ایک کاغذ پر کھ لو اور اِن کو اصحاب بدر کی طرح بار کی ایر ندی سے مقبول و نظور
ایک کاغذ پر کھ لو اور اِن کو اصحاب بدر کی طرح بار کی ایر نیر دی سے مقبول و نظور

ك محرجفر تفانيسرى مولوى : حيات مستداحد شهيد ، ص ١٢١

ہاتھ پر بیت کرے گا اُس کو تمام کروہات دنیا وائٹرت سے محفوظ رکھ کراپنی رضا مند<sup>ی</sup> اورا نعامسے سرفراز کروں گا ( اِس لشارت میں آپ سے خلیفوں اور خلیفوں کے خلیفوں کی بعیت بھی شامل ہے۔ اُس وقت میں نے وحن کیا کہ اسے کرم و رحمہ! میرے آبا واجداد کو بھی مبری بیعت سے مشرف کر، تاکر و کھی اِس وعدہ مففرت بين شال موجا مُين كِنْي روز إكس ٱخرى دُعا كي فبرلبت مِن تو قف رہا۔ إكس ع ميں سند صاحب وطن ميں داليس مہنے سے۔ وطن ميں پہنچ كر إمس دعاكى فولیت سے واسطے آب بہت گر گڑائے۔ افراس کریم ورحم نے اپنے فضاعیم ے اس دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کر سبید محمد (مولف مخزن احمدی کو لینے أبا واجداد كى طرف سے وكيل كركے أن كى طرف سے إن سے بين لے لے اس عبارت میں سجی سببدا حمدصاحب کو نبی کر برصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے اُونچا و کھانے ماجذبه ی کار فرما نظراً رہا ہے کہ آنخفر<del>ت ص</del>لی الله نعالی علیہ وسلم نے ابنے والدین کرمین کو زندہ كركه اپني أمّت ميں شامل فرما يا تھا توستيد صاحب نے سادے آبا واحداد كواپني بعيت مع م ن کرکے وعدہ منفرت میں شامل کروالیا۔ بات کی ہوا تو باندھ دی لیکن مسرور کو ن وم کا صلامترتعا لى عليه وسلم نے توا بینے والدین کرتمبین کو دوبارہ زندہ کرکے مشرف باسلام کمیا تھا۔ پرالیار *ملانط آیاجه*ا را نی جمع خرچ کے مطاب میل منیں سکتا تھا ، لہٰذا مؤلّف مخز ن احمدی مو وکل قرار دینے کی راہ نکال لی۔ رہے ستیرصاحب کے مریز نورہ سلسلہ درسلسلہ اورنسلوں کی كىلىن خشى جارىبى تتىب يتقوك كے هاب معفرت كُث رىبى تقى جبكرست الانبيا, على الصلاة والتلام كأرمتي بنيغ سے برجون كے صابوں بھى وعدة مغفرت كا وہابى حفرات قحط بتاتے رہتے الله الم الولا بير ني وديكا ب

"اس آیت سے معلوم ہُواکہ تمام آسمان وزمین میں کوئی کسی کا البسا سفارشی منیں کراس کو مانیجے اور اُس کو کیکاریٹے توکچھ فاٹدہ یا نقصان پینچے' کے

نه فوجه فرتمانیسری ، مولوی : حیات بستبدا جمد شهید ، ص ۱۲۹ له و برا

لله فراكسليل وبوكى : تقويترا لا بمان ، ص اس

ر نبیائے رام اور اولیائے عظام کا مانیا تو نفع نقصان سے خال تبایالیجن سیدا تمریسی کے ساتھ لگنا کتنا فائدہ مند کہ فور اوعدہ مغفرت واصحاب بدر کا درجہ حاصل کیا۔ کیا برس کما نول کوخ مقربین بار کا والہ یہ کی طرف سے اپنے برطالؤی امبرالمومنین کی جانب پھیرنے کا طافی منصور ہنیں منفا ، دہلوی صاحب نے مزید مکھا ہے ، د

"اِس آبیت سے معلوم ہُواکہ جوکوئی کسی کو اپنا حمایتی تجھے گویہی جان کر کہ اِس کے سبب سے ضدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے ، سو دہ بھی منٹرک ہے ادر هجوٹا اور اوٹر کا نامٹ کرائ<sup>ی</sup> کے

اگر بندگان خداکسی کی تعلی این بنب کرسکتے توسیدا مدصاحب ہو اپنے ساخیوں کو جا پیت ہوتوم پر کرنے اوراخیں جنت و مغفرت کی بشار بہی سانے دہے اُ تعبی کیوں ورونگو شار نہ کیا ؟ اگر بزرگوں کے سبب سے خدا کی نزدیکی حاصل نہیں ہوتی توسیدا حمدصاحب کے حیجے آتنا بڑالاؤلشکر کیا سببہ و تفریح کرنے کے لیے اکہ ٹھا ہؤا تھا اور مولوی فحد العمیل بھر کی کے بیچے و ہا بیان پاک و مہند کس نوشی میں سکتے ہوئے ہیں ؟ موصوف نے مزید تھا ہے ؟

و اس آبیت سے معلوم ہُواکہ بینم خداصی الڈ علیہ و سلم کے وقت کے کا فر بھی اس آبیت سے معلوم ہُواکہ بینم خداصی الڈ علیہ و سلم کے وقت کے کا فر بھی اس آبیت سے معلوم ہُواکہ بینم خوداصی الڈ علیہ و سلم کے وقت کے کا فر بھی اس بات کے قائل سے کہ کوئی اللہ کے کہوئی اللہ کے بار بنیں اورائس کا مقابد نہیں کوسکتا ۔

و کیل ہی مجھے کو اُن کسی و خوائی کسی خوائی کا عالم میں نصوف تا بنت ہوجا تا ہے ۔گو کہ اللہ کے وقت کے کہا عن مشرکین مکہ کا ت میں قطع نظر اس کے کہ مبتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا و کیل سمجھنے کے باعث مشرکین مکہ کا ت میں قطع نظر اس کے کوئیوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا و کیل سمجھنے کے باعث مشرکین مکہ کا ت میں جو نے شاور و جو بات حقیں ۔عوض پر زاہے کہ انبیا کے کوام اور میں کہا ہوئے شخے پال س کی اور صبی ہے شار و جو بات حقیں ۔عوض پر زاہ ہے کہ انبیا کے کوام اور میں گوئے شخصے پال س کی اور میں کے انبیا کے کوام اور

له محداستعیل دبوی : تقویدّ الایمان ، ص ۲۳ طه ایضاً : ص ۲۰ ، ۱۹۲۰

ادیا خطام کو تعرف تا بت کرنا اور وکیل ما ننا شرک سی کیکن امام انوما بیبری و کسی خانه ساز شریت کے احکام کا تبداعدصاحب پرکبوں اطلاق نہیں ہوتا ؛ سید صاحب کے بیاتے تعرف قد قدم پڑتا بت کیاجا رہا ہے ، انھیں وکیل اور تھائی ما ناجا رہا ہے نیکن کوئی وہاتی بر نہیں کہتا مر شرک کے سمندر میں خوطے نگا دہے ہیں ۔ انہیا و واولیا ، کے خلاف محاذ بنا کر سیدا جمعاحب ایڈ کمپنی کو آرے بگا مین کہ دُونی الله بنا دے ہیں ۔ فرا مولوی محمد اسلمعیل وہلوی کی یہ البیبی تصریح میل طاحظہ ہو ؛

الدُصاحب نے ابینے بیٹی کو کھ کیا کہ لوگون کوٹنا دبویں کرمیں تھا رے نفع و نغفان كالجيمانك مهبي اورتم ومجهريرا بمان لانے اور بيرى أمت بيں داخل ہو سواس بيمغرور مبوكر عدست مت برهناكم بهارا بإبه برا مصنبوط بصادر بهارادكميل زردست ادر بهارا شفيع برا محبوب ب بم جويا بين صوكرين - وه مهم كو الله سے بیا لے گا میونکہ بربان محض غلط ہے ، اِس واسطے کرمیں آ ہے ہی ڈریا ہُوں اور اللہ سے ورسے اپنا کوٹی بچا ڈسنیں جاننا ، سو دوسروں کو کہا بچاسکوں ؟ علے یونہی سہی اگو یا بینمبر خِد اَصلی الله تعالی علیہ وسلم نوخود ہی ڈرنے رہے اور اُسخیس نجیا وُ كىلىكونى عكر نەل كى لازا دوسرے كا بچاۋان حالات مېں ۋە كرمچى كياسكيں گئے ؛ كيكن فرسے آپ کے سیداحمدصاحب تو مزحرف دنیا میں ہی مغفرت سے نوازے کئے بلکہ اُن کے ساخبول کو نش دیا گیا تھا بکر ہواں کے خلفاء اور خلفا دکے خلفاً سے مبین ہوجائے کو مجھی عِنْا گیانها- ان حالات می*ں صاف نظر آر*ہا ہے کہ سیّدا ممدصاحب پر اللّٰہ تعالیٰ کی حبّنی لَوْرُكُم سِهُ إِنْ فِي الْمِينِ عِلِي اللَّهِ لَهَا لَى عليه وسلم برجعي نهين - ان حالات مين ويا في معزات کیا ہمیں بھی یہ بتانے کی زحمت گوادا فرمائیں گے کم اُ منوں نے مجبوبیت میں نبی کریم مل الله تعالی علیه وسلم سے سبتدا حمد صاحب کو بڑھا کرا بنے برطا نوی امیر المومنین کو مقام الجهية يرميطا ياتها بالستيدا عدصاحب سعطوم واختيارات مبن سردركون ومكا تصليالتر تعالیٰ علیہ وسلم موکم بناکر صبیب برور دگار، شافع روز شمار کے فلاف میراسرار محافر بنایا ہوا ہے ، میرونکہ جن کا موں کی مولوی محد اسٹیل دہلوی نے زبان رسالت سے نفی کروائی ہے ان سال کاموں کو سرانجام دیتے ہُوئے سبیدا حمد صاحب کو دکھایا جارہا ہے۔ اُنفرید کمییا دین ہے ، یرکیا تما شہرہے ؟

خیریانو با تیں نفیں سیدا حمد صاحب کی بین الا توامی ولا بیت کی ،حبن کے باعث وہ کا رماز، مشکل کشا ، شفیع المذنبین اور کبا کچھے نظر نہیں آتے تھے۔ اب سیبرصاحب کے کسب فیض و حصول منصب کے بارے ہیں جہالت آمیز ومضحکہ خیز بیان مولوی محمد حجفر تھا نیسری کی زبانی ملاحظہ فر مائیتے : '

اسی قسم کا ایک ففحی نیز بیان اور پیش کیاجا تا ہے ،جسسے ان حفرات کی سلوک و تفتون سے ناواقفیت اظہر من الشمس ہوجا تی ہے اور صاحب فہم و فراست پر ان کی در و فکو ٹی اور کذب بیانی پورے طور پر ظاہر ہوجاتی ہے ۔ کذب بیانی پورے طور پر ظاہر ہوجاتی ہے ۔ لیجے وُہ بیان بھی ملاحظہ فرائیے :
"اس کے بعد ایک روز سیم صاحبے حضرت خواجہ نواجگان خواجہ جی ارکا کی قدم مرفد مبارک پر مراقبہ میں بیٹھے تھے اور اُس وقت رُوح پُر فتوح قدم تاریک مرفد مبارک پر مراقبہ میں بیٹھے تھے اور اُس وقت رُوح پُر فتوح

خواجرساحب مروم سے آپ کی طاقات ہُوئی تو اُس مقدس رُوح نے آپ کے اوپر توجر فوائی۔ اُسی وقت نسبت خاندان چیٹ نیری بھی حاصل ہوگئی اور اِس کے بعد نسبت مجددیر، شافلیر وغیرہ عزمٰ کل مشہور خاندانوں کی نسبت خود مخود آپ مو حاصل ہوگئی۔

بعد کی ان دون اس کول کے ایک دونالم مراقبہ میں اسے کی دونالم مراقبہ میں اسے کی دلاقات دوح بُرِفتوح بختیار کا کی رحمۃ المتعلبہ سے بہونی۔ اُس وفت سیدماحب ویک رہے اس وفت سیدماحب ویک رہے اس وقت بیر اُسی وقت بیر اُسی وقت بیر اُسی وقت بیری اُپ کو دکھانی دیا کہ اُپ کے سر پر وڈچۃ نورمقد کس کے سابہ کررہے ہیں۔ چونکر سیدماحب اپنے کو کمترین مربدان خواجہ سے شمار کرتے تھے۔ یہ معاطر ممکوس ویک رائب کو بہت شرم آئی اور فوراً مراقبہ سے باہراً کولرزاں وزرساں مولانا شاہ معالی ویک اُس کی معالیت خواس عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں عافر بُوٹے اور نہا بہت خوف اور شرمندگی سے اس کومولاناصاحب کی خدمت میں عافر بُوٹے اور نہا بہت خوف اور شرمندگی سے اس وخذال اس کے جواب میں فر مایا ؛ اے فرزند اِ جائے جب بنیں ہے ، ولا یہ وخذال اس کے جواب میں فر مایا ؛ اے فرزند اِ جائے جب بنیں ہے ، ولا یہ اور مشت از خوار اور ایک قطرہ از بجر نا بیدا کنارتم پر نال سر ہوا کریں گئا نہ اور میں کے اُس میں میں میں کو نا بیدا کنارتم پر نال سر ہوا کریں گئا نالہ اس قدم کی با تیں تم پر نال سر ہوا کریں گئا نے اس قدم کی با تیں تم پر نال سر ہوا کریں گئا نے اس قدم کی با تیں تم پر نال سر ہوا کریں گئا نے اس کی تا ہوں تھی کی بیدا کنارتم پر نال سر ہوا کریں گئا نے اس قدم کی باتیں تم پر نال سر ہوا کریں گئا نے اس کی تا ہوں تھی کی تا تیں تم پر نال سر ہوا کریں گئا نے اس کی تا ہوں تھی تا ہوں تھی کی تا تیں تم پر نال سر ہوا کریں گئا نے اس کی تا ہوں تھی کا نے تا ہوں تا ہوں تھی کا نال نال میں تا تا ہوں تا تا ہوں تا

ولایت نبوت نوائسے کتے ہیں جو نبی کو اعلان نبوت سے قبل حاصل ہُوا کرتی ہے لیکن سّد صاحب کے لیے تعظرت شاہ عبدالعز بز محدث وبلوی رحمۃ العدّعلیہ کی زبا فی اس کااعلان کر وانا ظا ہر کر رہا ہے کہ اندونِ خانہ اعلان نبوت کی تباریاں ہو رہی ہوں گئ جس کی خاطروی وعصمت کے وعوے کے جارت سے تنے اور وقت اُنے برستبد صاحب کی مُہر اِنسٹ کہ اُخہدُ مغررہُوئی تنی۔ منام بانوں سے قبطع نظر اِن مذکورہ بالا دونوں بیانا نٹ کو مجرطلاحظہ فرمائیہ ۔ پہلے واقعے منام بانوں سے قبطع نظر اِن مذکورہ بالا دونوں بیانا نٹ کو مجرطلاحظہ فرمائیہ ۔ پہلے واقعے

مبر حفور سبندنا نوت اعظم رمنى التّد تعالى عنه كم متعلق غوث الثقلبين كالفظ استعال كياسيا يوبيز ا ور انسانوں کی فریا وکو پہنچنے والے کیا پر نفویۃ الایمانی وحرم میں مٹھیٹ شرک وکفر تو نہیں ؟ نقر بنر الا بمان كراميمي تُلِيِّع ون مسلمانون كومشرك شهران كى غرض سے هوات كئے تي ، بزرگوں میں چبگزا د کھانا ، بیٹے بٹھائے نسبتوں کا حاصل ہوجانا ، رُتیے ہیں سلطان الهندخوار تطب الدین بختیار کا کی رحمته الشعلبرے اونچے بننا ، کہا اِس میں حقیقت کا کسی عافل کو اونیا شائر بھی نظرا آناہے ؛ اب وصایا وزیری کے حوالے سے بیروا قعریمی ملاحظہ ہو: ایک دوزاینے جرے میں لیٹے مبوئے سیدساحب کے خیال مبارک میں گزرا كرنامعلوم الس جها ل كے فطب الاقطاب جهاں كون بزرگ ہيں؛ برخیال كركے جناب باری تُعالیٰ میں دعا کی *کداُ س بزرگ کا مج*ه پرها ل کھول دیں اور اُن کی زما<del>ر</del> مع الله رب العرّب بردُ عافبول مبوئي اوراً سي دم الله رب العرّت في إني قدر م کاملے سے ہوا کو مکم دیا کہ آپ کو معرب تراناً فانا اُس بزرگ قطب الاقطاب کے مكن ريمنيا وسے بيناني آپ بهت سے مالك اور بهاروں اور حنگلوں كانما شا وكيف الوك إلى دم من مك شام من بن كف آب ف أى بزوك ال کہ تجہ کونمھاری ملاقات سے حصولِ رضامندی باری نعالیٰ کے باوجود اور کچھ مقصو نہیں ہے۔ گر اِکس کے با وجو دھی وہ بزرگ کچے متوجہ نے موجہ نے کی اس کے با پالیس اشخاص غیبی مز کل کی حیثیت ہے ، دنیا کی نظروں سے پوشیدہ اور آپ کے سامنے عیاں ، آپ کی خدمت میں تعینات ہوگئے اور یہ انتخاص غیبی اُس تنخس کے ما تفاتعينات ربته بين حس كوم تر فقلب الأفطاب كامنابت بوناب - خير إس انعام ان مك بعد ص طرح رب العزت آب كوويا ل كي انتقاأسي طرح والبسك أي ... جب إس وقوعه كي جنرسال بعد سترصاحب مك خوات ن كونشرليف لے كئے نوان بہاڑوں اور مبدانوں كود كوركات فرما ياكرت تھے كر إخيس مياڑوں اورمبدانوں كے أوپسے اِس ملک شام میں میراسفر ہُوا تھا !! لے محرجیوز نیانسے ی ، مولوی ؛ حیات سیدا حمد شہید ، ص سوم

جن در شند بعضرات نے تصوف سے تھوڑا بہت حقد بھی بایا بدوہ بخر بی جان سکتے ہیں کہ بہ واقعہ معنی گرت اور فضا و ل بین محل تعمیر کرنے والوں کا تبارکر دوعقلی ڈھکوسلا ہے ۔عبارت کا مرفق واس شعبہ بازی کی زبان حال سے گوا ہی دے رہا ہے بطیعے سبد ساحت کو زبانی جمع خرچ سے العب الاقطاب نوبنالیا، لهذا کیسے جمک ہے کہ اپنے پرومرشد سے اُونے ہونے کا علاق مذکرتے۔ اس سے میں پہلے بربان طاحظ ہو:

مُولانا (مُرْضَىٰ فال صاحب) لكفته بين كرسته صاحب في مُحدُسه ابنا أيك روز كا حال الس طرح بيان كياكم مي ابك دن مولانا شاه عبدالعزيز صاحب كے دولت خا پر حاض ہُوا۔ اُس وقت آپ کے پاس مولوی رہشیدالدین صاحب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہیں ہت دیراننظار نخلیہ، والان میں ٹہلتا دیا کہ جب برصاحب تشریعیت لے جانیں تومیں مولانا ہے کچھ دوخ کروں سائس ٹیلنے کی حالت میں ٹیجہ کو یہ الهام ہُوا کماگر توبندوں کی طرف التجا کرے گا نو ہم نیری دشگیری نے کریں گے یہ کے وانو کو بُوں معلوم ہونا ہے کہ ستیرصاحب کو وہاں کسی انگریز نے دیکھ لیا ہوگا۔ اُسے بقیدنا بربان ناگوارگزری ہوگی ادرصا ف کد دیا ہوگا کہ اگر تم نے شاہ صاحب سے رابطہ رکھا تو ہمارا تمھا را بھاؤ منیں ہوگا اور ہماری نظر کرم تمہاری جانب سے مبٹ جائے گی۔ بہرحال اِس واقعے کو مزاغلام احتقادياتي كي طرح الهام كارنگ دے كر بزرگى كى سند بنا ديا كيا۔ اب اس واقعے كىتى بربارلوگون كى مائشىيە آرا ئى بىنى دىد نى بىر ـ كىتى بېي : " بر فضر محضے بعد مولوی مرتفی خان صاحب اپنی رائے اور اپنے اجنہا دے يركفني بين كرائس الهام سے برمعلوم ہوناہے كد أن آیام میں سبیرصاحب كا ورجراولانا شاه عبدالعزيز صاحب سيرطها بهواتما جامع لكفنا ب كربريات ويل فيهت لوكون سيمنى به كروب بيدهامب ج كو تشرلب لے كئے كوأك وقن مولانا شاه عبدالعزيز صاحب كوسندصاحب كي علو مرتبت كاحال

مه لوج خرتمانیسری ، حیات مستیدا عمد شهید ، ص ۱۲۱

غیب سے معلوم ہوا۔ اُس وقت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب بہشیہ فرما یا کرتے تھے

کر تبد صاحب کی والیسی سے بعد بین اُن سے یا تھ پر بعیت کرکے ، وُہ نثر ف جرکا
وعدہ ہے ، فرور حاصل کروں گا۔ گرافسونس کہ مولانا کی اُمبد برنز آئی کیؤ کر سیونی آ

سے دوبارہ دہ تی آنے سے پہلے مولانا صاحب کا وصال ہوگیا تھا۔ اُل

حسن دہن نے بیدواقعات گھڑے اور حسن فانے کاغذ کے سیلنے پر اسمنیں جڑا ، اُس کی ستم ظرایفی کا اندازہ مسلاکون کرسکتا ہے ، حس نے اِس شعبدہ بازی کو البیا خوشنا رنگ دے دبا کہ بڑھے کھے لوگوں کو جبی اِس کے حقیقت کا راست نہیں تنا۔ وہ حیال کی خوشنا نی تو دیکھتے ہیں لیکن جال کی حقیقت کو دیکھتے ہیں لیکن جال کی حقیقت کو دیکھتے ہیں کی سوا اور کیا کہا حقیقت کو دیکھتے سے عاجز رہ جائے ہیں۔ ایلے ٹیرا سرار بھیڑ کے بارے میں اِس سے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ: سے

یون فل در دست غدادے بود لاجسرم منصور بر دارے بود

ابھی سیدا حمد صاحب کی البیلی ولایت ہو منصب نبوت کو بھی شرمار ہی ہے، اس کا ایک بہد ہو تاریخ ن کرام اور ملاحظ فرمالیس کداگر سرور کون و مکا ت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فراق میں اُسٹن خانہ رویا تھا تو سیدا حمد صاحب کو و لی جھزات کس طرح کم رہ جانے دیتے ؟ اِس کمی کو اُسٹول کے یُوں گئے راکیا ہے:

اسم فرکوآپ دواز برلی بونے والے نصے ، اس لانے آپ کے نئے مکان کا دوح بہدئیت انسانی ظاہر بھوئی اور آپ کی مُجداً فی میں بہت رہے و طال ظاهد کرکے ایک دوسری مخلوق اللہ سے ، جو و ہاں حاصر بھی ، فنیا طب ہو کہ کئے مکان کا کہ کرکے ایسازا رو قطار مگی کہ کل بھارا آقائی نے نا مدار ہم کوجھوڑ کرمیلا جائے گا۔ یہ کہر ایسازا رو قطار رونا شروع کیا ، اِس کریہ وزاری کا از ستبر صاحب برجمی ہو گیا اور آپ بھی رونا تھی ، ورنا تھی ہورہی تھی ،

ہے نے اللّٰرب العرِّت سے وض کیا کہ برسب نیرافضل وکرم ہے ، اس رقرح کی رالفت ترے ہی انعام کے سبب سے ہے در زمیرے جیسے مزار یا آ دمی لینے ا نے مکانات کو چوڑ کر چلے جاتے ہیں، تھی کوئی مکان اُس کے واسطے رہے و ملال ندر کا سواے رب اِ نو ہی اپنے نفسل سے اس مکان کوتسکین دسے اکمی وقت جناب، بری سے غیر مواکد اس مکان کوئٹی ہم جینت میں واخل کریں گے رین طاب اکس روح مکان نے فوجی مناوری نے بھی تبعیلِ علم المی اُس کو بیربات سنا دی تب اس مکان نے نوش خرم موکرتسلی بائی۔

به بانب سرور کون دمکان صلی الله تعالی علیه وسلم کا میتدا حسید صاحب کویتر متعا بل دکھانا اور ، روری طرف اولٹر حل شانۂ سے بالمشا فرکلام کرنے کا دعولی کرنا جبکہ نیرصوصتبت <del>موسمی علیات لام</del> ادنی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم کے علاوہ ووسے انبیائے کا م کو بھی حاصل نہ مہوئی لسیسی یادوگوں نے نئم ظرائفی سے <del>سبترصاحب</del> کو زبان زوری سے اُسی منصب پر فائز کر دیا۔ اِسی قسم کا الد حرت انكيز وافغه ادر ملاحظه فرما لياحاتُ . تكهاب ا

ا بهال ایک عجب وغریب واقعهٔ فهور میں آیا اور وُه یه کرسمندر کی روحا نیٺ ایک ہیبت ناک صورت بن کرحفرت سے سامنے آئی اور بہت بن ور اور تکبرسے بولی کر توا پنی مبان سے میر ہوکر ،البسی جسارت کرکے ،مبرے اندر ہلاک ہونے کو كبول أباہے ؟ تُرنبيں مِا نَا كم مِن مستدر ہُوں ،حب نے ابک لمحرمین وعوش کوہلاک کر ڈالا تھا اور میں وہ ہُوں کر ہزاروں جہاز اور کشتیاں ہرسال مبرے سامنے تباہ ہوتی ہیں اور میں وہ بر محیط ہوں کرسا ری زمین کو مع ساکنا نُ مین مح جرك الوث الوب الربين عا الون تو ايك لمحد مين سارے ساكنان زمين کوغ ق اَب کردوں ۔ لیس معلوم ہو اے کہ توا پنی جان سے بنرار ہو گیا ہے ، گراپنے ساتھ اُننی فلقت کو کیوں ہلاک کرنامیا ہتا ہے؟

سيصاحب في بركلات نؤت أميز سمندر سي تن و أسى

وقت أب کویرالهام ہواکہ توسمندرسے کہد دے کہ تو کبیری غردا و ترکبر کی بات

کرتاہے، بیں اور تُودونوں غلاما نِ غلام اُ س جبّار و قہار سے بیں ، تُو اللہ ہے ہُر

اور میرے رُو رواس فدر شینی نر بگھا د ۔ نیرا کیا اختیار ہے کہ تو کسی کوغر فی کرے ہُو کہ اللہ علم و دانش پر بخوبی استحار ہے کہ بیروا قدم مضل گھڑ نن اورا ندھی عقیدت کی کر شمہ سازی ہے جم نے عقل وفہم سے کا م لیسے کاموقع بھی نہ دیا ۔ مفر بین بارگا والہ بیہ کے حضور سرکتوں کے بوا کوئ ہے جودم مارہے بسمندریا اس صیبی کس چیزی مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مفرب بندوں سے اسلی جودم مارے بسمندریا اس صیبی کس چیزی مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مفرب بندوں سے اسلی کے گفت گوئے تیں کہ ایسی طرح کا ایک فرمنی قضے کہا نیوں کو کرامت کا رنگ دے کر بھیا ان تی کا کمتی جوڑا مباتا ہے ۔ اِسی طرح کا ایک فرمنی قضہ کہا نیوں کو کرامت کا رنگ دے دیا نے ب

که محتجعنو نفانبسری : حیات ستیدا حمیشهید ، ص ۱۸۰

"آب فرما یا کرتے شخے کر جو کچھ کچھ کو صاصل بھوا، وہ سب تہ تہ ترکی نماز کی برکت سے بھوا۔ اور تیرنے کی بھی کہ آپ خوطرما رکر تہ دریا میں دُورکعت نفل پڑھ کینے تنے اور ہا بین تن وَلُوسٹ و تبجاعت کے آپ کھانا بہت کم کھاتے ہے، بھر کی روز آپ نے فرما یا کر جائی دیا ہے کہ ایک بیات کا سبب فقط یا والنی ہے۔ اگر باد النی سے فرما جھی فائل ہوجاؤں تؤمیرا دم کل جائے یا لے

حب سبند صاحب بنوط مار کرتهر دریا میں دونفل برا هدایا کرتے تھے تو موکر کہ بالاکو شکے اندولدل میں چھیلا گلیں لگانے وقت نوز مین پر دویا رہ قدم کئے سے بیلے فضا کا ں ہیں ہی بائے سات نفل نو عزور بڑھ لیا کرتے ہوں گے ؟ معلوم نہیں اِن خدا سے بندوں نے دین و بیائت کے ساتھ ہی عقل ووانش سے بھی کیوں دشمنی گا نبھ لی ؟ چند روزہ زندگی کے آدام میں مانے ہی عقل ووانش سے بھی کیوں دشمنی گا نبھ لی ؟ چند روزہ زندگی کے آدام میں مانے کے شامرار و صوبی باس پر بھی متبعین حضرات آج بھی خوشتی سے مارے پھوسلے نہیں سمانے اور اُن کی تعرفیت و نوصیت بیں زبین و آسمان کے قلا ہے ملاتے ہی پھوسلے نہیں۔ ویا بی حضرات کی خابیت کوشتش بہی نظر اُتی ہے کہ نبی کر بھی صلی اللہ تعالی کی علی اللہ تعالیٰ کے بیلی اللہ تعالیٰ کے بیلی اللہ تعالیٰ کے بیلی اللہ تعالیٰ کی بیلی اللہ تعالیٰ کے بیلی اللہ تعالیٰ کوشت بیلی نظر اُتی ہے کہ نبی کر بھی صلی اللہ تعالیٰ کی بیلی اللہ تعالیٰ کوشت ش بہی نظر اُتی ہے کہ مینی کر بھی اللہ تعالیٰ کی بیلی کی بیلی اللہ تعالیٰ کی بیلی کر بھی بیلی کر بیلی کوشت ش بھی نظر اُتی ہے کہ مینی کر بھی اللہ تعالیٰ کی بیلی کی بیلی کر بھی کا کہ بیلی کر بیلی کر بھی کی بیلی کر بیلی کی کر بیلی کی کر بیلی کی کر بیلی کر بھی کیا گئے گئے گئے کہ بیلی کی کر بیلی کی کر بیلی کر بیلی کی کر بیلی کر بیلی کی کر بیلی کی کر بیلی کر بیلی کر بیلی کر بیلی کر بیلی کی کر بیلی کر بیلی کی کر بیلی کی کر بیلی کر بیلی کی کر بیلی کر بیلی کر بیلی کر بیلی کر بیلی کر بیلی کر بھی کی کر بیلی کی کر بیلی کر بیلی کی کر بیلی کر بیلی کر بیلی کر بیلی کر بیلی کر بیلی کی کر بیلی کر

علیہ وسلم کوج فضائل وکمالات اورخصوصیات حاصل ہیں وہ سید احرصاحب میں ضرور دکھا ذہانی اللہ وسلم کوج فضائل وکمالات اورخصوصیات حاصل ہیں وہ سید احرصاحب فیز دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ خورت بی سی سی اللہ تعالیٰ علیہ وہ میں ہوتا ہے۔ فیز دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ مورخین کے میالات ملاط ہولی شاہد ہے ۔ اب سید احدصاحب کے بارے بیں وہا بی علیاء ومورخین کے میالات ملاط ہولی شاہد ہوئے ۔ اب سید احداد وہوں کا بیان ہے کہ اس سفر ( روائلی ازعدہ ) میں بہت سے جنو آ اور شاہ وہنات کو مشل اپنے جو امید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لے اور شاہ وہنات کی اور لاکھوں جن آپ کی بعید سے فیضیاب ہوئے ۔ اُلہ توکسی قسم کی کی کیوں اور بائے کوام کے وہوں کا میں بائے ہوئے کو کسی قسم کی کی کیوں اور بائے دیتے ، اب سیدا حمد صاحب سے فیضیاب ہونے والے جنات کا عالم الفیب ہونا اور رہے دیتے ، اب سیدا حمد صاحب سے فیضیاب ہونے والے جنات کا عالم الفیب ہونا اور سے رہیدصاحب کے کما لات میں گنا مارے وہا ہو۔ کھتے ہیں :

اور برجی آپ دستدا مدصاحب فرمایا کرتے تھے کو اس جاعت قدسیہ درجال الغیب وار واح وجنات کا دوسراحال بیرہ کم ہما رسے مقام کے وقت برجاعت ہمارے لشکرے تھوڑے فاصلے پراُ ترتی ہے اور حب ارادہ اللی ہمارے کسی طوف کوچ کرنے کا ہمتا ہے نوبیہ جماعت اُس طرف کو چلنے مگ مبارے کسی طرف کو چلنے مگ مباری وجہ تھی کہ آپ بعض جگر مہیں بھی خود بخو دائس طرف کو جل پڑیا ہو اور بھی وجہ تھی کہ آپ بعض جگر مہیں تھی خود بخو دائس طرف کو جل پڑیا ہو اور بھی کہ آپ بعض جگر مہیں تھی ہے درہتے تھے اور بھر کید بیک و بیا درہتی تھے کا کے

برمجیدتو و بابی حفرات ہی کومعلوم ہوگا کہ ستیدصا حب کی جماعت فدسیرکو اردمالی کس طرح معلوم ہوجا تا تھا؟ ابنیائے کرام علیم السلام کے لیے علم غیب کا انکار کرنے والے

> كە محدىجىفەتھانىيىرى : چانتىستىداھىشىپىد ، ص ١٩٠ ىكە ايضاً : ص ١٤٣

ور کیا۔ دانی پرایمان معلوم نہیں کم صلحت سے سخت لے آئے ؟ اور اِس سے اُن حفرات کی اخترچد کے علم دار ہونے برکو نی حرف تو نہیں آیا ؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماثل اپنے يسام و دکھانے کی خاطر پر سارا ڈھونگ رچا پا گیا تھا ، چنا نے اپنے اسی قلبی راز کا اظہار خذر بكر روا بي قلم كارول نے كيا اموا بھي ہے۔ ايک مقام پر مکھاہے : منتصاحب كأنعليات يهجى شل آنخفرت صلى الشعليدوسلم ببت سبدهي سادي عين بن سے عالم وجا بل دونوں برابر متفيد ہونے تھے! ك إس سيصا ف معلوم بور يا ب كرستيرصاحب مبتلغ اسلام نهيل تص بكر أمون ف خوایک مذہب دفنع کیا اور اُسی کی نشرواشاعت مقصود تھی۔ برامگ بات ہے کو ستید صاحب كى يى تعلمات يمى وبا بى حضرات ك نزديك سبيدنا محدرسول المدُّصلى الله تعالى عليه وسمّ كى تعات کی طرح سبیری سادی تقییں مسلانوں کے فقہی لیاظ سے ضفی، شافعی، مامکی اور عبلی چارندگیب بین اور ملحاظِ طرلنین عبی چیارمشهو رس<u>لسانی تشنیندی ، تما دری ، حیث</u>تی اور مروددی ہیں۔ مولوی محمد اسمعیل وہوی نے امسنت وجماعت سے علیحہ و اپنی جماعت تشکیل فادراس کانام محتری وه رکهار سبدها حب نے بیاروں مشہور سلا سل سے الگ ممى طریقہ دفنع کیا ،جس میں فرحنی کرا متوں کے افسانے تو حرور تھے لیکن تصرّ ف سے دُور مطرمی نبین تھا۔ جانچر سبیرصاحب نے مسلمانوں کے حیاروں فقی مذا بہب اورطریقیت كىچاروں للاسل كے بارے بيں برتا زات يجيلائے تھے: مرچاروں فقہائے مذاہب میں کون سا مزہب آپ کولیندہ، آپ نے جاب دیا که اِن مِی سے کوٹی نر*ب جی څرکو*لیند تنہیں ہے اور فرمایا کہ ان میں کوئی مذہب برسطراورط بق پرنبیں ہے ،سب سے افراط و تفریط ہوگئی ہے '' آپ نے عرص کیا کہ اِن مشہور طریق اولیاء التد میں کون ساطریفہ حصور کے طرپرہ ؛ جناب امیرنے فرمایا کر ان میں جی کوئی طریقہ میرے طور پر تنہیں ہے۔

الزموز تمانيري وجيات مسيّد احد شهيد ، ص ١٥٤

مرم طراقے بی کچھ جینے میزی مرصی سے ضلاف لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں اورائی
وجر سے سب کے سب ہمارے طور اور طریقے سے دُور جا پڑے ہیں ہے لیہ
لیجے صاحب اِ مجتمدین عظام سے فقتی مذاہب افراط و تفریط کا شکار، اکا برادیا، از
کے بیاروں سلاسل بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے طور طریقے سے دُور کہ اُن میں لوگوں کی
ایجا دات شامل ہوگئیں مسلما نوں کی عگر تو جمدی گروہ (ویل بی مغبول بارگا و خواوندی ہوگیا،
فقی مذاہب کی چگر نما رحیت کو شرونے قبولیت ماصل ہو گیا اور طرق اکا بر طریقۂ محمر ہے سامنے
مرحت فرما دیا تھا کہ اُس کے مقابلے پر دوسری سی بٹری سے بٹری ہستی کا وزن ہی کچھ نداہ تو
مرحت فرما دیا تھا کہ اُس کے مقابلے پر دوسری سی بٹری سے بٹری ہستی کا وزن ہی کچھ نداہ تو
مرحت فرما دیا تھا کہ اُس کے مقابلے پر دوسری سی بٹری سے بٹری ہستی کا وزن ہی کچھ نداہ تو

" مپکادسنور تھا کرہا واز بلندطرلقہ حنیتیہ اور قادر یہ ونقشبند یہ و محبر ویر میں اول سعیت کے ۔۔۔۔ اس سے معلم اول سعیت لیتے تھے ۔۔۔۔ اس سے معلم ہونا ہے کہ مہرجیا دشتہ ورط این طرلقت میں آپ کا اوّل سعیت لینا اور توجہ دینا محف بطور حکمت فعلائن کو رجوع کرنے کے لیے تھی ورنہ آپ کی اصل تعلیم اور دلی دعوت طرف طرایقہ محمد یہ کے تھی ،جس کی سب سے آخر ہیں آپ سعیت اور دلی دعوت طرف طرایقہ محمد یہ کے تھی ،جس کی سب سے آخر ہیں آپ سعیت المین نخصہ کے لیے تھی۔

اگر وہا بی حفرات کی بارگا ہوں میں نہیں تھی اون لب کشائی ہے تو ہم صرف آنا ہی حدیق کرنا جیا سنے ہیں کرحفرات ایک کے آمیر المؤمنین کا دائج فرمودہ طریقہ دتصوف بنام موجد محدید آج کھاں ہے باکیا اِسس وسیع دنیا کے کسی گوشے میں اُس کا کہیں نام ونشان موجد ہے باقرآئی اور ایمانی فیصلہ نوبہی ہے کہ جاء الحق و زھتی الباطل ان الباھ

له محر جفر تصانیسری بیات سیداحمد شهید، ص ۱۵۳،۱۵۳ که ایضاً: ص ۸۶

عان ذهوقا۔ جب حق آتا ہے تو باطل مف جاتا ہے کہ وکد باطل شنے کے بیا ہے۔ اگر طریقہ میں اور سلانوں کے جاروں طریقے میں اور سلانوں کے جاروں طریقے میں اور سلانوں کے جاروں طریقے جاروں طریقے جاروں طریقے جاری کو مسلمانوں کے جاروں طریقے جاری کارو سے موجود بیل بیکن طریقہ محمد کا کو اور کے دیا میں سامنے آیا کہ سلمانوں کے جاروں طریقے بیل کارو سامنے کے ایک مسلمانوں کے جاری کا منا ان کے زور کے لیے فیصلے کو تھوک دیں ، ولوں پر ہا تھ دکھ کر شانوں ولوں ہو جانے ہو میں کہ طریقہ محمد کو شانوں کے بیاج فیصلہ کو میں کہ طریقہ محمد کو شانوں کے بامنا ان کے زور کے کے میں کا منا ہے جا باطل کا ؟ بیر حضرات جو جانوں میں میں ان کے نامزا عال میں مرقوم ہوگا۔ اگریم سے پُوچینا جا بیس تو میں منان کے ساخد رہے گا اور اُن کے نامزا عال میں مرقوم ہوگا۔ اگریم سے پُوچینا جا بیس تو میں میان کے مدر ماخا میں مربان کا قاعدہ کلیہ اِن لفظوں میں میان فرانا ہے ۔ سے

له نواسلیل د بوی مولوی : هرا طِمستقیم ، ص م

یرحفرات توستبرا حمرصاحب کے خلفائے داشد بن تقے اور حضرت ابو مجرصدی و حضرت عنی افراد کا عرض ایر محرف علی افراد کا عرضا دون رضی الفراد کا کا الله الله کے مشاہر سنے ؟ اسس کا مولئ کے باوجود ، جدیباکہ خوداُن کے سوانح ٹکاروں نے تبایا ہے ، کس کے مشاہر سنے ؟ اسس کا مولئ محمد اسمعیل دولوی نے یُوں جا ب دیا ہے :

پونکه آپ کی ذات والاصفات ابتدا فطرت سے جناب رسالت مآب علیہ افضل الصالوۃ والسلیمات کی کمال مشا بہت پر پیدا کی گئی تھی ، اس ہے آپ کی لوح فطرت علوم رسمیہ کے نقش اور تحریر کے والشندول کی راہ وروش سے خالی تھی۔ کے از بسکنفس عالی حضرت الیننال بر
کمال مشابه ت جناب رسالناک علیه افعنل القتلون و التسلیمات ور بروفطرت مخلونی مثره بناء علیه لوچ فطرت ابشال از نقو مشر علوم رسمیه وراه دانشمندان کلام و و تحریر د تغریر مصفی ما نده بود <sup>2</sup> ک

است ظریفی کاجاب تو مل رہا ہوگاکہ سرورکون ومکان سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اُمی ہونا تو مجرہ ہے۔ اِسس نعق کو ہونا تو مجرہ ہے۔ اِسس نعق کو ہونا تو مجرہ ہے۔ اِسس نعق کو اُس کمال کے برا بر درجہ دینا اور دونوں کو مشابہ گھرانا وُہ جراُتِ باغیا نہ ہے جس کا ایک اُس کمال کے برا بر درجہ دینا اور دونوں کو مشابہ گھرانا وُہ جراُتِ باغیا نہ ہے جس کا ایک اُم متی کہلانے والا تصور بھی نہیں کرسکنا ۔ آخر یہ ساری کارگزاری سینا جمد مصاحب کو منصب نوت کو بید میں اُن کی طرح یہ دوئی پر سٹھا نے کے لیے نہیں تھی تو ادر کس نوف سے تھی ۔ مرزا غلام احمد قا دیا تی کی طرح یہ دوئی نبوت کے دعوے نبوت کے دیا ہوت کے دعوے بیات کہ شہور دابو بندی عالم مولوی عبیدا لنڈ سندی ( المتو فی سٹاھا کہ بہی پہنچے نتھے جیسا کہ شہور دابو بندی عالم مولوی عبیدا لنڈ سندھی ( المتو فی سٹاھا کہ بیان منقول ہے :

مولانا سندهى في إيك دفعر براك وكه سع فرما يا ، حفرت سيد احمد شهيد

ك مراسلميل داوى مولوى : حراطِ مستقيم ، ص م كمه حراطِ مشقيم اردد، ص ١٧ ستے بڑے بزرگ تھ کیکن دہمیوہ! وہ بھی اِسی رو بین ہمدیئے ربجائے اِس کے

ہم دہ افغان نمائندوں پُرِشتمل کیکے ہموری نمائندہ حکومت بناتے ، دہ خو د

ہم دو افغان نمائندوں پُرِشتمل کیکے ہموری نمائندہ حکومت بناتے ، دہ خو د

ہم دوی عبیدا نششند حقی دُوسر سے متعام برست برصاحب کی ہمدیت کے بار سے بین فرماتے ہیں ،

میں دوی عبیدا نششند حقی دُوسر سے متعام برست برصاحب کی ہمدیت کے بار سے بین فرماتے ہیں ،

امام وہدی جنبے سے اِنٹی ایجی تحریک کس طرح تباہ ہُونی ۔ کے

ہامورتی اسلامید دہلی کے سابق است ادجنا ب محدید و رصاحب نے سیدا حمدصاحب کی

ہامورتی اسلامید دہلی کے سابق است ادجنا ب محدید و رصاحب نے سیدا حمدصاحب کی

ہامورتی اسلامیہ دہلی کے سابق است ادجنا ب محدید و رصاحب نے سیدا حمدصاحب کی

ہامورتی اسلامیہ دہلی کے سابق است ادبا ب محدید و رصاحب نے سیدا حمدصاحب کی

كېتىلىمىماسىكى مىدىيت توبالاكوكىمى د فن بهوگئى يا بقول أن كے متبعين غائب بوگئى كى كېنى كى كى مرزاغلام احمد قاد يا فى كے بيے داستنه صاف كر گيا- إس سے معلوم

ك مركسرور: ان دانت دهلفونلات بسندهى ، مطبوعرلا مبرر ، باراق ل ۱۹۷۲ ، ص ۱۹۶ ك ، سه ايغنًا : ص ومه

ہتا ہے کومزاغلام احمد والے عمله مراحل ستبداحد صاحب ہی نے طے کرنے ہوں گے لیکن بخت نے باوری نہ کی اور موت نے مهلت نر دی جس کے باعث لعنت کا آننا بڑا طوق مرزئے تا دیان کوزیب کلوکرنا پڑا۔ سندھی صاحب نے خوو فر ما با تھا :

"بندوت انی و ہابیت کا دوسراطرہ امتیاز کیک مرصلے پر مهدوی تخریک سے
اس کا آلفا فی تھا۔ مهدی موعود کے ظہور کے عقید سے پر ہندوت انی و ہا بیوں
کٹیرلٹر کی فراہم کر بیا تھا۔ راسی کے بعد سیتدا تعدصا حب نے رصلت کی۔
مہدوی تخریجات سے برا تفاق و تمانل عوب میں تہجی رونما نہ ہوا '' کے
سیدا تمد صاحب کی اِس تخریک جہدیت کے بارے میں اِسی نام نها دجماعت مجا مدین کے

سيبدا حمد صاحب لى إس محريب مديت في بارت بين الشي نام مها وجماعت عجام المح ابك سرگرم كاركن اور شهر ورغير مقلوعالم مولوى عنابت الشرانزى وزير آبادى ف ابم عجب في غرب انكشاف كيا سه . "قارئين كرام وراانصاف كى روست حالات كى تهديل جها نكيز اور حقيقت

يك بنتيني كسعى فرمائين ءاً خنوں نے مکھا ہے:

" اوائل میں ایک وفعہ میں نے سبّدا حمدصاحب کوشہید بنایا تو آ ب

که محدر سرور: افادات ولمفوظ ت مسادهی ، ص ۳۵۱ ک محد مساعظیم آبادی ، پروفیسر: مهندوت ان میں دیا بی تحریب، مطبوعر اچی ، ص ۵۵

ر مرادی فضل اللی صاحب سخت نا راض موئے اور مجھے دھ کا دے کرجا رہا تی سے نعے کرا دیا اور فرمایا کہ وہ زندہ اور غائب ہیں ہعنقریب ظا ہر ہوں گے۔نیزاً پنے م س جاعت كا ثنا يع كر ده دساله بنام خلاصه مجيد د كها با ،حب مي به حديث تني : إذ مضت العن وما تُتان واس بعون سنة لعث الله المهدى فيبايع على بده خلق كشير تعريفيبه الله تعالى فيريتدون الى دين اباءهمدالا من انبع كتاب الله وسنة نبيته - مرير وايت كسي مدیث کی تماب میں مھی نہیں بلکہ تو ذخیرہ موضوعات کے نام سے علمائے کر اسمے جع فرمایا نبے، یه روایت اُس میں بھی نہیں معلوم ہونا ہے کہ سیدصاحب کی شہادت کے بعداسے وضع کیا گیا ہے اورا یک روابیت یوں بھی بیان کی ہے: فيقانل كفرة لاهود-اورا تنقم كي بي سروبا حكايات وقص سوانح احدی (جرکراچی سے حیات سیداحد شہید کے نام سے شایع ہُوئی ہے) میں مجی درج بس، گرنقسی مند کے بعد مولوی صاحب مرکز چر قندسے اپنے وطن يں والي نشريف لاتے توميرے رُوبر وكئي بارا پ نے ستدصاحب كوشيد بتا یا اور مبری مارمفت میس شهری - انجیا خیرات ادول کی ماریجی دراصل ياراورعرسدسارسي ك

مولی عنایت انتراش وزبرآبادی صاحب کے میش کردہ مذکورہ والے اورا میں میں درج سندہ دونوں حیلی دونین علی دوایات سے صاحت فالبر ہے کہ ستید صاحب نے اپنے محمدی ہونے کا بڑی شد و مدسے دعوٰی کر رکھا تھا۔ ہو اُن کی تخریک کوناکا بی سے گڑھے بب مجسیکنے کا باعث بنی ۔ اِس سے ساتھ ہی جن قسم کی کرامتوں اور الہاموں کی تشہیر کی گئی ، جن کی حقیقت سے قطعًا کوئی رابط تابت منہیں ہوتا نیزوی وعصمت کے جودعا وی کیے سکنے اُن

مصصاف ظاهريهي بوزاب كمموصوف كي منزل مقصود وبي تقيجها ب مرزاغلام احمد قادياني

ل عنابية الله الزي ، مولوي : مكاتب العجايه ، مطبوعه لا بهور ٩ ٢ ١٩ ٩ ، ص ٨٧ ٠٨٥

نے پہنچ کردم لیاتھا۔ یہ انگ بان ہے کہ سبید صاحب کی و نے ساتھ نردیا اور وُہ اس جمانِ فانی سے عالم جاددانی کی طرف بھید حمرت دیا سے بہت کہ اس میں کتے ہوئے سدھار گئے ہوں گئے : مہت تسمت تو دیکھیے کہاں ببر ٹوئی ہے کمن د قسمت تو دیکھیے کہاں ببر ٹوئی ہے کمن د دو جار الج تھ حب کہ لب یا م رہ گیا 'فارئین کرام نے ستدا حمد صاحب سے کشف وکرامت سے ستعلقہ کتنے ہی واقدان پیر کے میں

ا مارئین کرام نے سیدا عمصاحب سے کشف وکرامت سے متعلقہ کتنے ہی واقعات بڑھے. اُن کی وحی وعصمت کے بارے میں بیانات الاحظ فرمائے۔ ہوسکنا ہے کہ و ہانی حضرات پر ہمارے "ناٹزات شاق گزریں اور اُن کی طبع نازک ہمارے بے لاگ اور خیرخوا ہانہ تبصرے کی متحل نہ ہو سے قر ہم مولوی محداسم عیل دہلوی سے سوائح نگار اور مبدان وہا سیت کے شہسوار جناب مرزا حرت دہلوی کے ناٹزات پیش کر دیتے ہیں۔ موصوف نے بھائے :

سیند سوائح نوبسبوں نے افسوس ہے کہ سیدصاحب کی دو ہاتیں بیان کی ہیں جن سے
اُن کی اصلی شان بھی مٹ گئی۔ اُن کے سوائح کا دیکھنے والا کبھی کسی النسان صفت

پر خیال نہیں جماسکتا۔ کہیں تو اِس پارسا نیاب مرکو نعو ذباطتہ نبی بنا دیا ہے کہیں اُن

اُس کی تمام کرکا نے وسکنا نے کو ما فوق الفطرے کاجامہ بہنا پاگیا ہے۔ کہیں اُن

میں وُہ قوت بخشی گئی ہے جوایک دیو میں جی نہیں ہوسکتی۔ کہیں اُن کے بول سے
ایک عظیم الشان کھیت کو صلا پاگیا ہے۔ کہیں اُن کے لیے اُسما نوں سے صلوے
کا طبا نی ازوایا گیا ہے۔ کہیں میلی ہنو میں سے جا کے اُسمایوں بہوش کیا گیا ہے۔
اگر خود سوائے تو آب خیال کر لیتے اور دین اسلام کے واجب الاعتصام باتی کے
اگر خود سوائے تو آب خیال کر لیتے اور دین اسلام کے واجب الاعتصام باتی کے
اگر خود سوائے عربی یا دہوئے تو وُہ کبھی الیہی صفحکہ خیز اور طفلانہ باتیں اِسس
بزرگ سیتہ پر عا بدکر کے اُس کی اصلی ذاتی بیا قت اور اصلی جو سرونے نگار و آب اور اُن کے تحریر کوہوں موسوف نے اِس سے سوانے نگار و آب اور اُن کے تحریر کوہوں کوہوں مرتبہ اُور کے تحریر کوہوں کی مرتبہ اُور کے تحریر کوہوں کی دور سے میں واقع کی کے دیوائے۔

میں کہنا ہول کر سیدا جمد صاحب کے سوائع عمری میں حرف اُن مذکورۃ الصدر باتوں کا تذکرہ ہوجن سے نبی آخر الزماں کی ذات مقد کس بہت مستعبد تھی ، تو پڑھنے والا سیدا حمد صاحب کو کہا سمجھے باکیا خیال کرے باکہ با اُسمیں قطب سمجھے بخوف جانے یا نبی کھے ہائی ل

ہے موصوف مرزانے مذکورہ وافعات سے بارے میں اپنی واضع رائے یُوں نام ہر فرما ئی ہے: 'اُن سے سوانے نولیبوں اور بعض سادہ لوج سا تقیبوں نے نامی بزرگ سیّدی دائت پریرگھڑی ہُوئی باتیں عائد کیں اور بے فائدہ اپنی تراشی ہُوئی گیّتیں اُس سے مرچکیں یہ بلے

جهان کی تبدا تعدصا حب کی بزرگی کے واقعات کے بارے بیں بیانات کا گھڑی ہوئی باتیں ادگیں ہونی کا تعدن ہوئی باتیں ادگیں ہونے کا تعدن ہونے کا تعدن ہونے کا تعدن ہونے کی اس دائے سے ہم بھی اتفاق کرتے ہیں لیکن احتصاح فرہوں اور ساوہ لوج سا بھیوں کے مرحقوبیا کسی مرحلے بریسی حقیقت قرار نہ بی پانٹاکو کھ اقدار سے آخریک بیرسادی کارگزاری خودستیدا حمدصاحب اور مولوی محدا سلمی بیلی دہوی خوستیدا حمدصاحب اور مولوی محدا سلمی بیلی ہوں ہوں نے سرانجام دی رستیدصاحب کے محتوبات اور مرافع مرابی بیلی ہوں ہوں کے مواقع مولی بیلی مولوی میں بیلی بیلی سوائی کا دول نے فریس بیلی بیلی سوائی کا دول نے فریس بیلی بیلی سوائی کا دول نے فریس ان حضرات کا اتنا ہا تقد با یا ہے کہ سازش کو بیلی مولی مولی اور انتظام احمد قا و با تی نے بیلی اور انتظام احمد قا و با تی نے سازش کو بیلی اور انتظام احمد قا و با تی نے افران مرزاغلام احمد قا و با تی نے افران ان مولی مولی مولی مرزا خور دولوی کی سربیت کا بارگواں مرزاغلام احمد قا و با تی نے افران مولوی کا بارگواں مرزاغلام احمد قا و با تی نے افران کی سربیت کا بارگواں مرزاغلام احمد قا و با تی نے اسکی بیلی مولی کا بارگواں مرزاغلام احمد قا و با تی نے اسکی بیلی کی سے مولی کا بارگواں مرزاغلام احمد قا و با تی نے بیکی میلی کے بیکی مولی کا بارگواں مرزاغلام احمد قا و با تی نے بیکی میلی کے بیکی مولی کے بارکا کی کھوں کی کھوں کی بارکواں مرزاغلام احمد قا و با تی نے بیکی کھوں کے بیکی کھوں کی بارکواں مرزاغلام احمد کا و بالی کھوں کی کھوں کی بارکواں مرزاغلام احمد کو دولوں کی کھوں کی بارکواں مرزاغلام احمد کو دولوں کی کھوں کی بارکواں مرزاغلام احمد کو دولوں کو دولوں کی کھوں کے باد

یوں نظر دوڑے نہ برجی تان کر اپنا بیگانہ زرا پہوپ ن کر

نه مزایرت د بادی : سیات طیبر ، ص ۱۵۲ نه ایناً : ص ۱۵۳ سینداهدها حب اوران کے دست راست اینی مولوی تحد اسلوله و کو کے محد سے تمام دعو سے محد طرفتا بنت کئے۔ بیشکو نیاں فراؤ تابت ہو کر دبین تو موصوف کے خلفاء نے یہ شور شرح ہے۔ وی وعصمت کے تمام دعو سے جھوڑ دیا کہ بمارے امبر المؤمنین مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ سلامت بہن اورا تحفیں اب اللہ تعالیٰ کی طوف سے خاتم ملا ہے کہ بھی مناسب وفت پر دو بارہ تشرفیث فرما ہو کر اپنے کرے دعدوں، سنائے ہوئے الها موں کو سنجا تابت کرے دکھائیں گے رفو ضیکہ ای طرح جوڑ ہے بولے اور و نیا کو ہمکا نے ہوئے والها موں کو سنجا تابت کرے دکھائیں گے رفو ضیکہ ای طرح جوڑ ہے بولے افر اف کرنے کی جانب کے بی مہنیں۔ بہر حال بیں کہا ہے کہ اسبدھی طرح افر اف کرنے کی جانب آتے ہی مہنیں۔ بہر حال فیروبیت کے بارے میں محمد حفر نصا بلیسری نے مکھا تھا:

"میدان صاف کرنے کے بعد تبد صاحب مثل شبر کے اپنی جماعت میں کھڑے
عظے کہ کی سبک آپ نظروں سے غائب ہو گئے۔ مولوی جعفوعلی نقوی جائے کا
باڈی گارڈ ننھا اور کندھ سے کندھا ملائے کھڑا نھا کھتا ہے کہ ہجنا بحضرت
امیر الکومنین در ہم جماعت از نظر من غائب شدند" ۔ یہ واقع جگر سوز ہم ہونیعد
ہ ہم ہماھ کو واقع ہُوا۔ اُس وقت آپ کے غائب ہو جانے کی وجہ سے سات لشکر اسلام ہیں ہل جل سی نیے گئی" کے

اس واقعہ کے ساٹھ سال لعدیک وگوں کی دائے غیبوبیت کے بارے میں کمیارہی، اس سطیع میں بھی مونوی محری جعفر تھا نیسری نے ٹوں وہا بی حفرات کی ادار کا تذکرہ کر دیا ہے، "ایسی جی بہت ستی روایتیں ہیں کمر اسس واقعر بالاکوٹ کے بعد متعدد لوگوں نے ستید معاصب اور اُن کے دفیقوں کو دیکھا۔ اِس میں شک نہیں کہ اُپ کی شہا دت اور غیبو بہت میں روز اوّل سے اختلاف ہے ، گمراب ساٹھ برس سے بھی زاید زما ذکر رجا نے کے بعد خیالی غیبو بہت نود بخود لوگوں کے

ومون کایر بیان بھی نظر افداز کرنے کے فابل نہیں، کیونکر جوجھ خرعی نقق ی فیبو مین کے ڈھنڈورچی تھے اور تیم ان نظر من غائب مشدند کے دوسا تھیوں کا کے دوسا تھیوں کا کے دوسا تھیوں کا بیان بیاں بیکس ہے مطاوہ بریں اس عبارت میں سبتہ صاحب کے دوسا تھیوں کا فائب ہونا بھی بھا ہے ۔ چنا کی مرقوم ہے :

"مولوی تعفر علی تقوی بیری کھتے ہیں کہ بعد ہیں لوگوں کی زبانی اس امر کی تھیات موٹی ہے کہ سببدا حمد صاحب کی ٹانگ پر ایک گولی کا زخم بھی لگاتھا۔ اِس زخم کے مگئے کے بعد آپ ایک پیختر رہے بیٹیے مہوئے رُولقبلہ دُعا مانگ رہے تھے کہ اُسی پیٹھرے ناتب ہو گئے۔

برجمی اسی مولف کا بیان ہے کہ موضی شمکتی میں بہنچ کر ہم کو برجمی معلوم ہوا

کوسبدصاحب موضع متی کوٹ بیں (جوگوجروں کا گاؤں ببدانِ جنگ بالاکوٹ
سے ملا ہوا تھا) گوجروں کے گھر میں زندہ موجود ہیں اور اُس بھیر بہسے جہاں آب
دعامانگ دہے نئے ، گوجرلوگ آپ کو اٹھا کر اپنے گاؤں ہیں لے گئے تھاور
بعض لوگوں کا بہمی بیان ہے کہ مولوی نظام الدین شینی کا ندھلوی جو بخارا اور کشمیر
اور کا نمان کے سفیر ہوکر گئے نئے اور مولوی عبدا فتہ صاحب دونوں شخص میدان جنگ
سے سیندھ احب سے ساتھ ہی نمائی ہوکر آپ سے رقیق غیبو بہت ہوگئے ۔
مولوی جفر علی لقوی بیڈ شہادت کوغلبہ ویتے ہیں '' کے
مولوی جفر علی لقوی بیڈ شہادت کوغلبہ ویتے ہیں '' کے
مولوی جفر علی لقوی بیڈ شہادت کوغلبہ ویتے ہیں '' کے

ل توجع تعالميسري : حيات مسبدا حد شهيد، ص . ٢٩ نه اينها : ٢٨٩ غلام رسول مهر د المتو فی ۱۳۹۱ حد/۱، ۱۹۹) کی زبانی شنیے کہ وہ و اِبی علماء و مورّ خین کے فراڈ کار د نا کس طرح روتے ہیں، اُنھوں نے تکھا ہے:

" تبدها حب کی شها وت کے بعد نباز مندوں کے ایک گردہ نے اُن کی غیبوبیت کا مسلم کھڑا دیا اور ترت کی آب سے عباری رکھی۔ عوام کے ایسے متعقدات بحث و نظر کے متماج نہیں ہوتے۔ اُن کے دل و دماغ مر وقت عبائی کا ریوں کی تلاش وحبتو میں سرگرم رہنتے ہیں اور وہ کسی واقعے کے فیول و نیز اِن کی کوئی دلیسی محسوس نہیں کرت ، حب تک اُسے باعتبار و فوع مروجہ اصول و بہنار سے مرکز متا ہے متحب کے بعض اور و مہنا رہے مرکز بنائے رکھا ۔ انکا رضافاً نے حبی اِسے فیول کیا بیکہ اِسے مترت کے دعوتِ اتحا و کا مرکز بنائے رکھا ۔ اُل

سیر ماحب کے تربیت بافتہ اور اُن کے خاص متو سلین کی غیبوبت کے بارے میں جُولُ شہادتیں ،عوام الناس کو چھلنے اور پیٹ پرسنی کی خاطر حمُوٹے بیانیات جناب غلام رسول مهر کی زمانی سُن لیھے ،

"سرحدے بعض اکا برکد دہے تھے کہ مخوں نے واقعہ بالاکوٹ سے بعد شیاحب
کو زنرہ دیجا ہے مثلاً جھٹکو ل کے اخوند محدارم ،جن کا ذکر پہلے اُ چکا ہے ، مولوی
خیرالدین شیرکوٹی اور مولوی محدوا سم بالی بتی چیدا فواد کے ہم اہ اِسی بناء پر
جھٹکو ل میں مٹھر گئے کہ اُ مغیب سیدصا حب کے زندہ ہونے کا بقین متھا '' کے
اب سیدصا حب کے اُن خلفاء کا نظریہ ملاحظہ فرما شیے جوصا دی پوری تھے اور عبوں نے
سیدصا حب کی اِس نام نها دی کی بہا دکو پیٹ پرستی کا حجو ٹے پر و پیکنڈ ہے کے بل بوتے پر
کارہ بار بنالیا تھا ۔جنا ب عبلام رسول ہمرنے آپ کے خلفاء کی کا ب رسائل نسعہ کے صفحہ ۲۲۰

له غلام رسول فهر : ستيدا عدشهيد ، مطبوعدلا بور ، بارسوم ۱۹۹۸ ، ص ۱۰۸ که اصلاً ، ۱۱۸

، عوالے سے مولوی ولابت علی خلیفہ سیدا حمد صاحب کا بیان بھی نقل کیا ہے۔ جِنْ الحبیہ روماج نے بڑتے عجب کے ساتھ مکھا ہے:

"ه درج تعجب إلىس برہے كرارا دت مند و ل كے علقهٔ نماص ميں سے ابل <del>سا وقبور</del> ف عقيدة غيبويت كولور مكاروبارجها وكامدار ومحور بنايا مولانا ولا بن على مرحوم ف روت کے نام سے ایک رسالد مرتب کیا تھا۔ اُس میں تکھنے ہیں کر یا لاکوٹ میں فكسن اس بليے بھو فى كرابان والول كے دل بير غور كائيل جنے نہ يائے۔ شکست کے بعداللہ تعالیٰ نے *حفر ن کوچند گزار*ی اور دُعا و زاری کے لیے پہاڑو پر بایا۔ سے بے خلوت بھی انبیا عبہم السلام کی سنّت ہے۔ حضرت پونس کھیل کے یٹ میں رہے ، حفرت مُوسی کوہ طور پر ،حضرت عیسیٰی کو آسما نوں پر اٹھایا - ہمارے رسول التصلّى التُدعلبه وستَم كو كنى روزغا رِتُور مِي جِيباٍ با - سَبِيدصاحب كى شهادت كى خرشيطان نے جمبولى مشهور كى ييوں نہ ہو؟ ير دستبدها حب بھي تو أن لوگوں (انبیاٹے کرام) کے بیرو ہیں۔ اُن کی صنّتوں سے کیونکر فحروم رہیں... اوربهار محضرت ( ستبرصاحب) كي خلوت كوني عليسي عليه السلام كي سي نه مجھے کہ کسی سے ملاقات نہیں ہوتی یا ظہور میں اُن کے وسد بعید کر رے گا۔ بهان تواکنز لوگ حب جا ہتے ہیں تھوڑی سی کوٹٹش سے حضرت کی زیارت سے منرف ہوجاتے ہیں اور انشار المذعرصة قربب میں شن خور مشیدِ ورخشاں سے ظام ہوکر عالم کواپنے الوار ہابت سے منور فرمائیں گے ؛ کے

طامر برارعا کم کواچیے الوار بر بیت سے صور فرناین کے بات میں مزید شنید ۔ وُہ کھتے ہیں ؛ خاب غلام رسول مہر کی زبانی اسس کذب وا فرزاء کی کہانی کے بارے میں مزید شنید ۔ وُہ کھتے ہیں ؛ "سیدصاحب کی جماعت کو امرا د دینے والوں کے خلاف ایک مقدمہ مہم ۱۹۸۱ میں انبالہ میں جلاتھا ، جے انگریزوں کی اصطلاح میں وہا ہیوں کا بڑا مقدمہ کہا جاتا ہے۔ رائس میں مولانا مجیاعی صاوق پوری ، مولاناعبدالرحم صاوق پوری ، مولوی جعفر

ندنلام درول قهر: مسيدا حدشبيد ، ص١١٨

تمانیمری اور لعف دورے اصحاب ماغوذ تھے۔ اِس مقدمے بین کئی اصحاب نے اور ایس میں کئی اصحاب نے کو ایس میں میں کہ میں میں کا عدد کو ایس میں کر میں جینے لوگ پہنچتے تھے، اُ کھیں ہا فاعد ہ تنظیری کی جاتی تھی کر سید صاحب کا ظہور قریب ہے، وہ امام وقت ہیں، ہر سلی لکا فرض ہے کہ اُن کے ظہور سے بہلے مقام ظہور (لیدی سرحد) پر بہنچ بجائے مولوں فرض ہے کہ اُن کے ظہور سے بہلے مقام ظہور (لیدی سرحد) پر بہنچ بجائے مولوں کی مورث کو زیرہ یا سنتے تھے اور اُن کا شرف صاصل ہو جیکا ہے اور حفرت کے زیرہ ہو بیکی ہیں ایک ہونے کا مولوں نا مظفر سے بن کا ندھلوی زیلا ہونے کا مولانا مظفر سے بن کا ندھلوی زیلا میں ہونے کی ہیں ایک سید سے دیل بائیں سنی تھیں اُن لوری ہوئی کی ہیں ایک سید کی ہے لید ظہور رُن لے بیا تھی ہے۔ لیدی غیب سے دیل بائیں سنی تھیں اُن لوری ہوئی ہیں ایک بیا تھی ہے۔ لیدی غیب سے دیل بائیں سنی تھیں اُن لوری ہوئی ہیں ایک بیا تھی ہے۔ لیدی غیب سے دیل بائیں سنی تھیں اُن لوری ہوئی ہیں ایک بیا تھی ہے۔ لیدی غیب سے کے لیدظہور رُن لے

علیمہ ہوگئے ؛ سب لوگ آپ کے رُو راہ ہیں۔ میرے عُل میانے بِرِصَرَت سیر مَا آپ نے مزبھر کر مجھے دیکھا ، کچے جواب نہ ویا اور چلے گئے۔ میں پر جرسخت بیاری کے اُکٹھ ذکھا، عُل میا یا کیا ۔

تمیرے ایک اور خص نے بیان کیا کر سید ما حب کو و حون ڈت ہم ایک کو اور خص نے بیان کیا کہ سید ما حب کو و حون ڈت ہم ایک کا وُں میں ایک مگراً ترے ، وہاں دریا فت کرنے سے معلوم ہو اکر قرم جو الحرفتی ہوتی تازہ بڑی ہے ، اِس کو سید صاحب المجی و صوا کر گئے ہیں ، کیوں کم اور کی تا تو کہ میں بیتر نہ لگا۔

ك عاشق اللي ميرمني، مولوي: تذكرة الرئشيد، مقدوم . ص ١٥٠ ١٥٠

پٹندیونیورسٹی کے پروفیسر ہاریخ اور سبدا حمصاحب کے عاشقِ زارجنا بڑا کار قیام الدین اور نے مشکر نورسٹی کے پروفیسر ہاریخ اور سبند احمد ماریخ باعث میں اپنے ماٹراٹ بیش کر سے صورت مال کوغتر بود کرنے کی سمتی الامکان کوشش کی ہے لیکن اِستے عظیم فراڈ کے باعث و کا بیان ہند کے ماسے پر جو کانگر کی طبکہ لگا ہوا ہے اُسے صحیح تا بت کرنے کے داستے مسدود پاکرانلما بررات کی توفیق بھی منیں پانی .
مینانچے موصوف نے کھی اسے و

"ب سے افریس اُن ( سیدهاحب ) کوایک ظمیان دست برست موکوس رطتے دیکھا گیا۔ اس کے بعدوہ غائب ہو گئے کسی نے اُن کو گئے جُونے اپنی أ الكور سے بنیں دیکھا۔ اس لیے وہ بوں کے ایک طبقے میں رخیال کھڑ لگا أ رہا كرتيدا حمة تهيد منين غاتب بوكئے ميں اور ائندہ کسی دقت بھر ناما سر ہوں گے۔ منطق اورعفل کی روشنی میں ستبدا حمد قطعاً اسی حبنگ میں شہید ہو گئے گریالا کوٹ کے باقی ماندہ لوگوں اور اُن کے بہت سے رفقاء ومتبعین کے بیے یر ناگمانی تدير ضرب نا قابل روانشن تقى والمفول نے ايك مقصد عالى كے مصول كے ليے اینی تمام ماقی اللک قربان کردی تنی اور تبدایمر کے ساتھ ناقا بل قیاس وکھ جیدے نے ایکن ابقست کی ہوشر با ناگهانی گرفتنگی سے سبمٹ رہاتھا۔ نيبوبت كے نظريے كالير منظريهي ہے - دراصل برايك بهياني روِّ عمل تھا۔ اُن کے ما ذی حرکا ہے، وسکنات کے منظر سے اُن کے مجبوب سروار و رہنما کے کمیک اُ عِرْجانے اور مرجانے رلقین کرنا اُن کے لیے دُشوار نتھا۔ یہ نظریہ اُن کے اِکس واسخ عقيد كالك مقرس ساريجي ضاكر ستداحم حيما في طور يرفنا بهو كخ مول تو بو کئے ہوں کران کامشن فنا نہیں ہوسکتا یا ك

واکٹر فیام الدین احمد صاحب کو کم از کم اب تولقین بریجا ہوگا کم ستبدا حمد معاصب کا مشن اب محل طور پر فنا ہوجیکا اوراً س کا فنائیہ یک باقی نہیں رہا۔ رہا بیکہ نظریر غیبو بت کون سے یا ت

ك مرساعظيم كا دى ، پروفبير: بهندوشان مي ويا بي تحريب ، مطبوع كراچي ۲، ۱۹، ص ۱۱۰

مند علماير ب، المس حقيقت كي جرب يرويا في علماء ومورّفين في بقت بهي تهم رتهم يرف و المراسطور میں انشاء اللہ تعالیٰ اسی عنوان کے تحت آئندہ سطور میں ہم نے اُن تمام پردوں کو برحقیق کو بے نقاب کرنا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کا دوسر افلسفہ الاحظ ہو! "بلاادر سبعا ش چندر بوس کی مؤلم ہارے عصر کے واقعات بیں۔ إن کی مؤلمی سمى يردة راز مير مخفى خين. اوّل الذكر كي موت كے متعلق حكومتِ بهند كي مسلسل تحققات کے باوجود اِن دونوں لیڈروں کے ہم وطنوں سے ابک طبقے ہیںاُن کی زندگی کا عقبیرہ اب تک موجود ہے۔ اگر محض سباسی لیڈروں کے بلیے الیسی محکم و فاداری وجا نتّاری ہوسکنی ہے توابیت شخص کے لیے جوهرت سیاسی بیڈر نهیں علاحسات وخیرات کا کا مل نموزتھا ، اُس کے تبعین میں جرا محوشی اور مرشاری محتف وعقيدت بيدا بُوني مهو كي . قياس كي جاسكتي ہے! ك زَارِ طِعامب كِي عَلَى سِنْ فِي مِنْ تُومْ وَرُكُونَا رِئْكِ كَالْكِينِ مِسْتِيمِ مِنْ مِنْ لِي اللَّهِ فِي ال بموبت کے بعد جوستیدصا حب سے خلفار اور تنبعین اُن سے مانا فات دگفتاً و کرنے کے دعو المات الميسع بيانات كومجنت وتفقيدت ہى ير قيامس كيا جائے يااليسى با تو ں كا در وغلو<sup>ل</sup> وبعلسازی سے بھی کوئی رسنند ناطرہے بشیعہ صفرات کا اپنے امام مهدی کوغائب ماننا اور وہا بی سرات کا سیدا حمد ساحب کومهدی تبانا اور غانب ما ننا ، کیا دونوں جماعتوں کا یہ نظریہ درست ؟ الراكم جماعت كا بوج محبّت وعنبدت ہے تو كيا دوسرى جماعت كا بوجہ لغضل و عداوت ہے ؟ ارددنوں جگرایک ہی جذبہ کا رفرما ہے تو د دنوں کا حکم مختلف کیوں ؟ موصوف نے مزید بکھاہے: صادقبورك اركان خاندان خصوصًا ولا بتعلى برانكريز اور بندوستناني مصنفين

لا نواع عظیم کا دی ، پر وفییسر: سندوستان میں ویا بی تربیب ، مطبوعه کراچی ع ۱۹۷۶ عص ۱۱۰، ۱۱۱

نے سینداحمد کے ظہور تانی عقبیدہ کی اشاعت بربہت نکتہ جینی کی ہے۔ اُن پر اِس

*فتیدے کی* اشاعت میں دانشہ بے ابمانی کا الزام عابد *کیا گیاہے ک*ر ولایت <del>کی</del>

ف اس مقصدے به قدم اٹھا یا ہے کہ تحریب کی دُوبی بیونی نا و کو بھر اُنجا را

ما سے اور اس مبدّ وجد میں اپنی مرداری بحال رکھی مائے۔ مبیا کہ اُورِ بیان مُواعِقیدہ ایک وقتی ہمجانی ردِ عمل تھا۔ اِس پر سختی سے نوکر نے کی مرورت نہیں۔ اِسس توکیک کی ندمت جو دلا بت علی اور اُن کے بھائی کا عمایت علی نے انجام دیں وہ اتنی ٹھوئ تھیں کہ اِشنے سے موہوم فائدہ کے کی ورسمارے کی مختاج پڑھیں۔' کے

مولوی دین میں کہ جاگ خدا مگنی کچھ مرعی لاکھ یہ جاری ہے گواہی تیری

آئے ہم بتاتے ہیں کہ سبنداحمد ماحب کے ضافا ہدا ور قبیبین کو اُن کی غیربت اور قبیبین کو اُن کی غیربت اور قبیبین کو اُن کی غیربت اور تلہور نانی کا عقیدہ کیوں انتہار کرنا پڑا ؟ اس سلسلے ہیں ہم اپنی جانب سے کچے کہیں ، ایس سلسے ہیں ہم اپنی جانب سے کچے کہیں ، ایس سلسے ہیں تاکہ نیصلہ قارتین خود کو سیر سیان کیا ہے ۔ مولان کے سید ماحب نے عازم مرحد ہوتے وقت ایک پیٹیکوئی فرما فی تھی ۔ مولان محرح عفر نمانیسری نے اُسے اِن لفظوں میں بیان کیا ہے :

ال فرسط عظيم آبادي: جدوستان بي وإلى تحركيب عصالا

اپنی مشیرلینی والدہ سیر محملعقوب سے رخصت ہونے گئے تو آپ نے اُسے ذیاک اے میری بن میں نے تم کو خدا کے سپر دکیا اور یہ بات یا در کھنا کر حب کم بندكا نترك اورابران كارفض اورعين كالفراورا فغانتمان كانفاق ميرس بالتوس موہ کر مرکز دسنّت زندہ نہ ہوجائے گی، اللّزربّ العزّت مجھے کو نہیں اللّٰھائے گا۔ الزنبل ازظهور إن وانعات كے كوئى شخص مبرى موت كى خرنم كو دے اورتصديق رطف بھی کرے کہ سیدا حمد میرے رگورہ و مرگیا یا ماراگیا ، تو تم الس کے قول بر مركز اعتبار ذكرنا كيونكه ميرس رب في مجموس وعدة وأنن كياب كران جزو ركو مرے ا تھر بؤرا کرکے مارے کا۔ آپ کے سفرحیادسے پہلے رغا باً سفرج میں آپ کو یہ الهام ربّانی ہُواتھا کہ ملک پنجاب آپ کے ہاضوں پر فتح ہو کر لِتُاور سے دریائے ستاہ بمہ مثل ملک مندوستان کے رشک افز اسحین ہوجائے گا، چنانچران متوا تروعدہ ہائے فتح سے آپ کا ہرایک مرمد واقت تھا ہے نبروا بي حفرات اورقار مين معفرات سے گزارش ہے کہ خوب خداا ورخطرہُ روز جزا کو سامنے ب قَفْوا هُمْ إِنَّهُمْ مُسْتُوْلُونَ كِي بِكُرارِزا دين والمِنظر كوسامن ركد كو غور ر في رسبِّد ما حب نه مند كا بثرك ، إيران كارفض ، چين كاكفر اورا نغانشان كا نفا ق یی تدگریں مٹادیا تھا ؛ کیا سرمُردہ سنّت اُن کے ہاتھوں زندہ ہوگئی تھی ؟ کیاوا قعی اسموں نے پنے نظر کردہ الهام کے مطابق لیٹیاً ورسے تناج کس پنجاب کوفتے کر لیا تھا ؟ اگر ان بیرے جیسا کم الرب، سیساس کوئی ایک کام می در سک توخود فیصلہ فرما ہے کہ موصوت کے رجملہ مادى اورالها مات رتبا نى تنصے يا مرزا غلام احمد فا دبانی كى طرح بيعبله الها مات محض شيطانی في كيار شن كورنسف كي وايات يركمال دازداري سد الهام كاليبل قو منبس لكا ياجانا تها ؟ الانظر غائرست كام لينغ بموئ بدفيصار مجى فرما لينا كرستيد صاحب كاليشا ورسے ستلج

و المعرف الميس الماء المعرض الماء ١٤٧٠

یک بنجاب کوفیج کرنے کا مقصد اِس علانے کوجی اُسی قسم کا دنسک افز ائے جمین بنانا تھا، جدیا مِر بندوستان بلش گورنمنٹ کی غلامی سے بن جہاتھا ۔ اِس بیان کی روشنی میں فرا یہ جھنے ادر مجمع نے کیسعی زمانی بیائے کر سید صاحب اسلام اور سلما نوں کی کوئی خدمت کرنا چاہیئے تھے اِ اُن کی میں: یہ و دوائگریزی راج کی مدود کو وسیع کرنا تھا ؟ اِس امر کا فیصلہ کرنے وقت اگر فیر حجفظ تھا نیز کے درج فریل بیان کو بھی پیش نظر دکھا جائے تو معاطے کی تہذ تک پہنچنا بڑی حد یک آس ن برجائے گا موصوف نے اِن الہامات کی ناویل کرتے ہؤئے تحریر کیا ہے :

"ملاحظ مئوبات احمدی جن میں سبدها حب کا اصل مافی الفتمبر بڑی عراحت کے ساتھ میسیوں مختلف وا فعات برنطا ہرکہا گیا ہے اوراکٹر مؤلفوں کی تحریر سے واضی ہوتا ہے کہ ویڈہ فتح پنجاب کے الهام کا آپ کوالیا وُتو ق نصا کداپ اس کو سراسرصا دی اور میرنے والی بات ہمچر کر بار ہا فرایا کرتے تھے اوراکٹر محتوبات میں عمور سراسر سالم میں وسوسٹر شیطاتی اور شیا کیہ نقسائی کو ذرا بھی دخل نہیں ہے۔ ملک پنجاب ضرور میرے ہاتھ یہ فتح ہوگا اور اس فتح سے پہلے فیم کو موت میں آسے ہوگا ور اس فتح سے پہلے فیم کو موت میں آسے گئے۔

فارتین کام نے تھا نیسری صاحب کی ماویل تو ملاحظہ فرما لیٰ اب فیصلہ کرنا یا تی ہے کہ سید صاحب معقداں تحریب جها دسے برٹش گورنمنٹ کی صدود کو وسیع کرنا ہی تصایا کچرا اور ؛ نیزان کے الهات رباني تقيات بطاني بي فيصط بم قارتين كي صوابديد يرهيو زكر إس امركا ذكركرت بين كم معنی النیسری صاحب نے بتایا ہے کہ فتح نیاب کے الهام کا تذکرہ ستیدصاحب نے اپنے عنیات پر بیل سے زابد مقامات رتصر کیا کہا ہے۔ ہم اتنے تو نہیں ہاں چند مقامات کی نفان دہی کر دیتے ہیں کا کر کوئی ساحب اِسے تھا نیسری صاحب کا افتراء بنا کر غلام ریول بہر مات کارن کلوخداصی کوانے کی کوشش وز کرنے ہیں ۔ جنا پنے ستیصاحب نے یار فحرخاں عالم یا غشان کے نام خط لیکھنے ہڑ نے نصر کے فرما نی حس کا ترجمہ پیش *فدرت* ہے : ٔ په فقیرا منصوصٰ می عنیبی انتیاره کی بناء برمامور ہے ادر اُس مبشّر کی اس بښّار **مِن تُك وشبه ك**ُنْغِالِيْقُ نهبين *- برگز برگز كسى شي*طا في وسوسه اورنفسا في خوامِش كاشانبواك الهام رباني مين نبير بنے ياك فقر لحمرنال تکھنوی کے نام خط تکھتے میوٹے سکھوں کے استیصال کرنے لعنی نیجا ب فابض مونے کے انہام کا ذکر ح فظوں میں کیا ، اُن کا ترجمہ ملاحظ ہو: أب ربا الهام . وه بير ب كم اس ففركور ده غيب سے كفار لعبى لانب بال الے ملقول کے اسلیصال کے لیے مامور کیا گیا ہے اور السے مقام سے حب میں الک دستُر کی گنجالیش نہیں روحانی بنیارتوں کے ذریعے نیک کردار مجاہدین کو اُن بِغلبه بانے کی بشارت دینے والامقرر کیا گیا ہے ' ک رئنس قلّات ئان نانان خلجا تی کے نام جو مکتوب بیجا گیا ،اُس میں سببراحمد ساحب نے نَّةُ بَابِ ك الهام كاجن لفظول مين تذكره كِيا أن كانترجم لغرض مهولت ميش خدمت س، اس كعلاوه وص برسيك اس فقركوبارها يرده غيب سي وارد بوفي الى

> ل سخاوت مرزا : کمتو بات سبیدا حمد شهید، ص ام مند ایفلاً : ص مربم ، مربم

رومانی باتوں اور ربانی الهام کے ذریعے جہاد کے نافذ کرنے اور کنرو فساد کے دفیجہاد کے نافذ کرنے اور کنرو فساد کے دفیجہاد کے اشاروں کے سابھ مامور کہا گیا ہے اور فستے و کامیا بی کستی بشارتوں کی خبردی گئی ہے '' کہ مکتوب بنام شاہ بخارا میں ستید صاحب نے اِسی بات کو ٹیوں ڈہر اِیا ہے:

سیام جہاد کے معاملے اور کفروفساد کے دفع دفع کرنے کے لیے الهام اور دوانی

كي وب مظفرومنصورك لفب سے ملقب فرمايا ہے " ك

اپنے درجر اما مت سے ہرخاص و عام وہا تی اور نآم نہا دمجا ہربی سے ہر فرد کومطلع کرنے کی غرض سے سبندصا حب نے ایک سرکلر ہا است نہا رعام منت ترکر دایا ،حس میں ینصر کرجی گ فرما ٹی گئی:

"الله كاشكرا وراحسان ہے كوئس ما كم حقيقى اورباد شاہ تحقيقى نے إسس گوشن نبن فقيرعاجزا ورخاكساركو پيك توغيبى اشاروں اور اپنے الها مات كے ذریعے ، جن بین شك و بند كى كنجالين نهيں ہے ، خلافت كا اہل ہونے كى لبنارت دى ۔ دُوسرے بير كمسلمانوں كى بڑى جماعت اورخاص وعام كى المنا برے تابيع تابيع بت بيا مرتبہ امامت سے مجھ كومشرف فرطيا ۔ جہائي بت بيغ بت بيغ بار جماعت اور بات تابيع بت بيا مرتبہ امامت سے مجھ كومشرف فرطيا ۔ جہائي بت بيا ہے براح اور بات من الله المجاور بڑے براح وی اور باندم تبت خوائین نے معہ تمام برطے مشالی خوائین نے معہ تمام برطے مشالی خوائین نے معہ تمام

له سخاوت مزا بهمتوبات ستیدا تمزّه بید ، ص ۵ ه که ایضاً : ص ۸ ۸ ناص وعام مسلانوں کے میرے ہاتھ پر بعیت کرکے ، مجھ کو اپنا امام قرار دیا اور میری امامت اور کلوریا اور میری اماعت پر سرسیم تم کر دیا اور اس روز میری اماعت پر سرسیم تم کر دیا اور اس کا حاب کا کا حاب ک

عطان محدخان والي پشتا ورك مثيرود بيرجناب فيض الشّرخان مهمند كنام خط تكفته مُونْ سياعد مات نه إنحنين إسى الهام كا قائل بنا نه اوراين حايت پر آماده كرنے كى خاطر يُون سياست الاارتنى :

"آپ کے ذہن و دماغ پراس خاکسار کا معاملہ آفا ب نصف النہا رکی طرح ظاہر و با ہرہے کہ میں قوم سکھ جیسے و شمنوں کے ساتھ جہاد کے لیے مامور ہوں اور فنخ و نصرت کا مجرکے و عدہ کہا گیا ہے۔ اُس با دشاہِ متنان کے وعدوں کے خلاف برسب وسم و گمان ، کافروں اور گراہوں کے وسوسے ہیں ذیمر د بنداروں اور ادرایان والوں کی سمچے نوجے ہے '' کئے

ستیرماحب کا اس الهام کی باربا رشته پرگرنا کر بیجاب میرے باتھ پر غرور فتح ہوگا نیز

بیکو ٹی کرنا کرمیرے با مقوں حبت کہ ہندوت ان کا شرک ، چین کا کفر ، ایران کا رفض اور

البات ان کا لفا فی مدمث جائے گا ، اس وقت بک اللہ تعالیٰ مجھے موت نہیں دے گا اور

اگرمیری موت کی کو ٹی صلفیہ شہادت بھی دے بھر بھی اُسے سپتا ہ جا ننا۔ یہ الیسی با تیں بین جونوں

مارمی موت کی کو ٹی صلفیہ شہادت بھی دے بھر بھی اُسے سپتا ہ جا ان کارکرے غیبو بہت کا

مارمی کو بین ماکہ لوگ اُن کے الها مات کو محض ایک فراڈ نہ جھنے مگیں اور اُسے بی حقیقت نفس

الامری کاپتر زمگ جائے۔ اگر دہا ہی حضرات ستیرصا حب کی غیبو بہت کا افسانہ نہ کھوٹ نے تو

الامری کاپتر زمگ جائے۔ اگر دہا ہی حضرات ستیرصا حب کی غیبو بہت کا افسانہ نہ کھوٹ نے تو

وابی ما جوں کو سیتیرصا حب کو بزرگ بنا نے کی قطعاً گنجا لیش باقی نہ رہی تھی کھی اُ مخطیب

له سخاوت مرزا : ممتولت سیدا محدشهید ، ص ۱۱۹ کله اینهٔ : ص ۱۷۷ س شروع سے مسلمان مرزا غلام احمد قادیاتی کا پیٹیرو اور قائد جانے مگ جائے ، گئ کے الہاموں کی حقیقت سے واقف ہوجا تے اور مہندوستان سے جوان نام نها دمجاہرین کے لیے امرار مہنی رہی تھی اُس کا سلسلہ قطعاً بند سوحا تا۔ یہ تین ضور تبل تھیں حضوں نے اُن کے خلفاء کو جمور کیا کم وہ مہندوستان کے مسلمانوں کی اُنکھوں میں دھول جھونکنے کا بد گرا سرار ڈرامیر نہیں کر دیں ہوتا یہ کا المن کی سانح اور و ہا بد کی افسوسناک شرارت کے سودا ورکھی نہیں ۔ نگو ڈ کیا مالمی میں شرور آندہ میں ۔ نگو ڈ کیا مالمی میں شرور آندہ میں افسوسناک شرارت سے سودا ورکھی نہیں ۔ نگو ڈ کیا مالیہ میں شرور آندہ میں ا

و مصطفی کی نسل منقطع حبفول نے اپنی زندگیاں اعلائے کرام اُرام فراہیں۔
مرکھی خیں اور اُن میں سے ہرایب نے بے نیمار غیر مسلموں کو سلقہ بگونی اسلام کیا، جس کے
باعث آئ جی وُہ مرجع خلاتی ہیں اور مسلمانوں کے دلوں برحکم اُنی کردہے ہیں۔ اُنمفول نے فود کو پیمٹر سلموں کو سلقہ بگونی اسلام کیا، جس کے
باعث آئ جی وُہ مرجع خلاتی ہیں اور مسلمانوں کے دلوں برحکم اُنی کردہے ہیں۔ اُنمفول نے فود کو پیمٹر سلم مرادات بردگان ویں اُن حضرات کی مقبولیت اور مرجع خلائی ہونے کے زندہ تبوت میں لیک مرادات بردگان ویں اُن حضرات کی خواج ش ہے کہ اولیاء اللّه کی جانب میں کو جھر کم اسلمانوں کی توج بھر کم اسلمانوں کی توج بھر کم اللّی بارسی مقصد کی خاطر مشہور و ہاتی عام مولوی محر تعبقہ نفا نہیں کی نے لکھا نفیا :

مولوی عبدالنہ صاحب معرفت جنڈوڈے سے (جرایک اولیا ہ کا مل صاحب
کشٹ متنان میں تنے کسی نے بُوجیا کہ بند کے اولیاء اللہ میں سے سب
برتر مقبولِ ندا ولی کون سا بزرگ سے ؟ اُسفوں نے جواب دیا کہ عالم ارواح
کی سیرمیں ، میں نے دیکھا ہے کہ سب سے بڑا درجداولیا تے سبت میں
مولوی محدال معبل شہید کا ہے ، کیونکہ میں نے مولانا شہید کو جنت میں ایک
چیرکھٹ پر لیٹے بُوٹے اور کتاب صراط المستقیم کا مطالعہ کرنے ہوئے دیکھا ہے "

المطارین ،

افسوس ہے کہ الیسے شخص کو و نترک سے قاطع کی قبر براب وہاں کے لوگ

نسوار چڑھا کر فنتیں اور مرادیں آ ہے سے ماشکتے ہیں نز کے

تھا نیم ری صاحب سے وہ نز کر نے بعیشے گئے لیکن اس میں رو نے کی کون سی بات ہے ؟

جاب والا ! بسیے وہ بزرگ شخے ولیسے ہی اُن پرچڑھا و سے چڑھ رہے ہیں ۔ اگر فدا نعالی مہلت اور نوفیق دے تو کمجھی اولیا اللہ کے مزادات پرجا کر بھی کے کمخلوقی فدا کیسے والها نہ انداز یں اُن کی جانب دور تی جی جا جو اللہ انداز میں اُن کی جانب دور تی جی جا جو اللہ انداز اور بیاسے جو مہم جو م کر اُن کی جانب دور تے جلے جا رہے ہیں ۔ سعادت منداُن حضرات کی بروست فیوض و برکا ت سے توب سبراب ہوتے اور عنا بیات سے مالامال ہوتے رہتے ہیں ۔ اور بیاسے جو مہم کی قبر پر اگر نسوار نہ چڑھا نی جا ہیے تنی ۔ کا نش !

مومون کے قبر بیاں گرنسوار نہ چڑھا نی جا تی تو اور کیا چرز چڑھا نی جا ہیے تنی ۔ کا نش! اُن دومون کے قبر بین کی مومون کے قبر بین اُن کی تعالیٰ ہے ؛ اِنَّ شَانِ خُلُکُ ہُو اُلا اُن ہُو وَسِمْمَانِ وَسِمِی کو جہ فرما مُیں کہ نسل منقطع تو و سِمْمَانِ و اور جس کی کامِر تی ہے جو سیا کہ ارشا و ہاری تعالیٰ ہے ؛ اِنَّ شَانِ خُلِکُ ہُو اُلا آب ہُو کی اور جس کی کامِر تی ہے بعیسا کہ ارشا و ہاری تعالیٰ ہے ؛ اِنَّ شَانِ خُلِکُ ہُو اُلا آب ہُو کے اور جس کی کامِر تی ہے بعیسا کہ ارشا و ہاری تعالیٰ ہے ؛ اِنَّ شَانِ خُلِکُ ہُو اُلا آب ہُو کے اُن ہُو کہ کو اُلا آب ہُو کی و اُن کہ ہما کہ و اور جس کی کو میں کہ تھی تا ہے ہمیسا کہ ارشا و ہاری تعالیٰ ہے ؛ اِنَّ شَانِ خُلِکُ ہُو اُلا آب ہُو کے اُن کُر ہما کی اور جس کی کو میں کہ کو اُلا آب ہو کے اُن کُر اُن کی کہ کو اُلا آب ہو کے اُن کہ کو کو کہ کو

كالمرتبغ رتمانبسري وحيات سيداحد ثبهيد و ص١١٦

زنره مثال رہے ہے کہ یز بد جیسے وشمن اہل سبت کی اولادسے آج ایک فرد بھی دنیا میں موہد نیا ىيىن سادات ِ كرام كا كو ئى شارنېيىن - اِسى طرح تو بين وتنقيص شان رسالت. كے باعث مرد ر اینے سارے خاندان ہی کو لے ڈوبے ،جیسا کرتھانیسری صاحب نے بھی تھا ہے "مولوی محدورصاحب آپ کے صاحبز اوے نتھے۔ ۱۸ ۱۱ھ میں وہ مجھی لاولواس جمان سے رخصت ہو گئے اور اِس دنیائے نایا تیدار کی حقیقت پر بڑا ا فسوی كر إسس ننا ندان عالى، شاه ولى التّه عليه الرحمة بين بحبق مين عبييون عالم فال موجو دیتے ،اب ایک شخص بھی نہیں رہا۔ بالکی خاندان محرکا خاتمہ ہوگیا ' کے اگرا پنے مولو بون کی تعرفیت میں زمین وا سمان سے قلابے ملانے والے حضرات مجمی حقیقت کی سامنے دکھ لیاکریں، کو ہے کو کھوٹا کہ دیاکریں تواس میں قیامت برگو نہیں بکہ جو صفرات اکس غلط پر وسکنڈے کے باعث گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں ، وہ گرای بے جائیں اور غتر لود کرنے والوں سے سروں پر کم اذکم دوسروں کو گراہ کرنے کا وبال توزیرے اے کاکش زے دل میں اُ رَجائے مری با مولوى محراسمعيل صاحب دلموى حب استقافلة ميت مصرواه مين عج بيت الذكوف سے گئے منفے تو اُن کی اصحابِ محدین عبدالو ہاب نحدی سے قطعاً ملا تمات نہیں ہُولی تم اور محدين عبدالوہاب نحبري كا ٢٠٠٦ ه ميں انتقال ہو گيا تھا۔ اس سے وہ حضرات بھوتے مسلما نوں کویہ تا نژ دینا بیا ہنتے ہیں کہ مونوی اسمعیل دہلوی پروڈ مبیت کا نیبل مگا نا انصافتہ بعیدا در برطانوی سازش ہے۔ وابیت کی نسبت سے دہ حفرات فورا سے یا ہوجاتے او اور تحریر و تقریر میں اِس نسبت کورنش گورنمنٹ کی شرارت تسسار دینا ہی کا فی وشا فی<sup>واب</sup> اگردانتے ہیں:

میں سروست اس بات سے کوئی واسط نہیں کہ دہوی صاحب اینڈ کمینی کی قاصی شوکا تی

عدالات بر کی تھی یا نہیں ؟ اس بات سے بھی کوئی واسط نہیں کہ لغظو ہا بیت کے استعال
میں بٹش کو رہنٹ کی منشاء کو دخل ہے یا نہیں ؟ ہمیں صرف بر دیکھنا اورد کھانا ہے کہ حمستد بن
عدالوہا بہ نجہ ی اور مولوی محمد اسمعیل وہوی کے عقاید و نظریات میں کوئی فی المت یا فی جاتی ہے
انہیں ؟ اس امر کاجائزہ لینے کی خاطر ہم نجہ ی ماام الوہا بید کی تماب التو جب حسفیر کی لوصن عبارین مولوی اسمعیل وہوی کے مقالیت مولوی اسمعیل وہوی کی
سیف الجبّار کے حوالے سے میش کرتے ہیں اور اُن کے بالمقابل مولوی اسمعیل وہوی کی
تورۃ الایمان سے عبار نبی بیش کرتے ہیں اور اُن کے بالمقابل مولوی اسمعیل وہوی کی
قار نبی کرام نو وفیصلا فرمالیس کر نجہ ہی وہ ندی وہا بیہ کے ذہبی خیالات اور کمّا ب التو حب د و
قار نبی کرام نو وفیصلا فرمالیس کر نجہ ہی وہا نبیہ کے ذہبی خیالات اور کمّا ب التو حب د و
قویۃ الایمان میں کوئی تضا دیا یا جاتا ہے یا بوری پوری مطا بقت ہے ؟

خیال رہے کہ کما ب التو جیر صغیر و بئی تصنیف ہے جے نے دی ام م الوہا بیہ نے علمائے حمین کی خدمت میں جی جات ویا تھا حمین کی خدمت میں جی جات ویا تھا جو بی کے خادموں اور علم بیمیر کے وار توں کو وینا بیا جیجے تھا ۔ اب فار میں کرام دونوں کما بول کی جاریں اورائ کے تیمور طاح ظرفر ما بین :

(1)

## تعوية الإبمان

سنناچا جي ارشرک لوگون مين بهت پيل د يا جوادراصل توحب د ناياب ليكن اكثر كوادرنوجد كومني نيس محقة .... سي فر ما يا الشرصا حب من سوره يوسف مين وما يومن احترهم با لله

## كأب التوحيد صغير

اعلمواان الشرك تشدشاع في هذا المنزمان وذاع والامر قد أل الى ما وعد الله ونال و ما يومن اكثرهم بالله الا وهم مشركون -

## الاوهم مشركون- له

—(Y)—

التصاحب في سورة براة ميل فرايا ہے اللہ صاحب نے اپنے دسول صلى المدعليه والمركضيما سعراب اورسجا دین دھے کر کر اس کو غالب كري سب دينوں بر ما كريو مشرك لوگ بهتیرا هی بُراما نبس سوحضرت عائش رصنی الله عنها نے اس آبت سے جام اس تحدين كازورقيامت مكرسيكا سوحفرت صلى الترعبيه وسلم نے فرمایا كهاس كازورتومقر بهو كاجب ك التربيائ المحالاتات السي ايك بار ( بوا) سيح كاكرسب اهي بندے جن کے ول میں مقورات بھی ایمان ہوگا، مرجائیں گے اور وہی وگ رہ جائیں گے جن میں کھ يحبلا ئي نهيل ليني مزاملة كي تعظيم نه رسول کی راه بر صلینه کا شوق ، ملکه بابدادون كى رسمون كى ستوكرن مكين كرسواس طرح شرك بي

وظهرماقال رسول اللهلاتقوم الساعة حتى تلتحنى قبائل سن أمتى بالمشركين وحتى تعبد قبألل من امتى الاوثان رواه الترمدي وعن عائشه قالت سمعت رسول الله يتول لايذهب الليل والنها منى تعبداللات والعسري نغلت يامسول الله انى كنت ره ظن حين انزل الله هوالذي ارسل رسوله بالهدامي و دين الحق يظهر في على المدين كله ولوكره المشركون ان ذٰلك سيكون باتًا قال ابنه سيكون ماشاء الله ثم يبعث الله م يحًاطيبة فتوفى من كان فى قلب له حبية من خردل من ايمان فيبقى من كا خيرفية فيرجعون الى دين ابائهم مرواه مسلم

نانا نزى عامة مومنى هدا الزمان مشركار

یڑھائیں گے ،کیوکد اکثر رانے باپ دادے جا بل مشرک گزرے ہیں۔ جو کونی اُن کی راہ ورسم کی سند کوڑے اکے بھی مترک بوجادے کے

فقد ثبت بالنصوص القرأنيه وليته فهبو وابوجهه ل فخي الشرك سواء

اس آبیت سےمعلوم ہُوا کرانڈ صاحب ان من اعتقد النبى وغيره في كى كالم من تعرف كرف كى قدرت نهیں دی....گر نهی کیارنا ، منتیں ماننی' ندرونیازگرنی، اُن کوایناد کیل ادر سفارشی سمجنا ، بهی اُن کا کفروننرک تھا۔ سوجو کو ٹی کسی سے بیمعاملہ کرے ، گواس کوالٹہ کا بنده ا در فعلوق بی همچیه ، سوالوهبل اور وه شرك مي را رسي - ك

اب بربات تحقیق کی چاہیے کرالد ص نے کون کونسی جنری اپنے واسطے خاص كررهي ميل كوأن ميركسي كوشرك نه كاحاب بوده باتس بهت ساري بى مگرى با تول كا ذكر كر ديناادر أن كو قرآن وحدمث سے نابت كرنا عزورب "نااوربا تی باتیں اُن سے دوگ سمجو لیں۔

والشرك الاكبرهوالاشراك فيعاخصهه الله تعالى لنفسه وهوكشير لكتا نةكوشيب منه ليقاس عليه غيره فنقول هوار بعة اقسام - الاقل الاشرا فالعلراعنى اتبات مسشل علم الله لغيبرة مبكونه حاضراً

مواة ل بات بيه ہے كم ہر عجم حا مرونا ظر رہا ادد برسيز كاخر برابر بردتت دكمني، ور ہویا نزدیک جیئی ہو یا گھلی ، انرهبرے میں ہویا احالے میں . . . . یہ انٹر ہی کی شان ہے اورکسی کی یہ مث ن تہیں مو بوكونى كسى كانام أعضة بيضة لياكرك، دوروزدیک یکاراکرے .... اور يون مجھے كيحب ميں أمس كانام ليتا مول زبان ہے یا دل سے ... تو دہیں اُس کو خر ہوجاتی ہے، اُسے میری کونی بات بھی نہیں روسکتی ... موان باتوں سے مترک ہوجا آہے... خواہ برحقیدہ انبیاءو اولیاً سے رکھے ،خواہ میروشہیدسے ،خواہ المم ادرامام زادے سے بخواہ بجوت ادر يرى سے بھر خواہ يُوس تھے كہ بيربات اُن كو اپن ذات سے ، خواہ اللّٰ کے دینے سے بومن اس عقیدے سے برط ہ اڑک تابت ہواہے۔ کہ

وناظراً في كل مكان ومطلعاً على المسكر وفي حك ان بعيداً كان اوقريبًا خفيًا كان اوجليًا فمن اعتقد المنه اذا ذكر اسمرنبي فيطلع هوعليه اسمرنبي فيطلع هوعليه شرك سواء كان مع نسبي او ولي اوملك اوجبتي اوصنم ووثن وسواء كان يعتقد عمو له بذات أو باعلام الله تعالي باي طريق كان تعليم الله تعالي باي طريق كان

\_\_\_(*\(\righta\)*\_\_\_\_

دوسری بات بیرسی که عالم میں ادادی سے تصرف کرنا اور اپنا حکم جاری کرنا ...

والشاني الاشراك في التصرين اعنى النبات مشل تعسرين الله لفیرہ سواء اعتقد ان قددہ کاس تھوٹ ابت کرنامحض شرک ہے التصديف لله بذاته تعالى ميمزواه يُون مجهد إن كامون كي طاقت ان كوخود بخود بي خواه يون سمھے كه الله نے اُن کوالیبی طاقت نخشی ہے ، ہرطرح ترک فن المن الوما المعالم

اوباعطاء الله تعالى-

تيسري بات برے كر بعض كام تعظيم کے اللہ نے اپنے کیے فاص کیے ہیں کم اُن كوعبادت كتية مبين مصيب سجده اور ركوع ادرہا تھ باندھ کر کوٹے ہونا، اُس کے نام رِ ما ل خرج كرنا ، أس كے نام كاروزہ رکھنا، اُس کے گھر کی طرف دور دُور سے قصدكرك مغركرنا ..... اوررست مي أس ما مك كا نام كيارنا ، نامعقول باتيس كرنه ادر شکارے بینا وراسی قبدسے جا کر طواف کرنا، اُسس گھر کی طرف سجدہ کرنا، أس كى طرف جانزرلے جانے ، وہاں نتيں ماننى، أس يرغلات دالنا ، أس كي حِكُ ثُ کے آگے کوا ے ہوکر دُیا مانگنی۔.. اُس سے گر درو کشنی کرنی ، اُس کا مجاور بن كراكس كى فدمت مىر مشغول رمينا ....

والشالث الاشراك فى العسب ادة اى تعظيم غيرا لله كتعظيمه اعنى الاعمال الستى خصصها الله تعالى لتعظيمه مثّل السحبود و الركوع والتمثل فائما يقف مند احدكما يقعن في الصَّالْةِ له والصوم له وشد الرحل الى بيته والتشكل الخاص بالاحرام والطوات والسدعيأ من الله طهنا والتقبيل والماد المسرج والمجاورة والشبرك بالبآع والرجعة القهقاري وتعظيم هسرمه وامشال ذالك فمن فعل بنبي او دلي اوقسبره وأشاره اومشاهده ومسا

اس کے کنویں کے یانی کو تبرک سمجد کر منا . بدن برڈوالٹا ، کیس میں بانٹنا ، عائموں کے واسط لے مانا ، رخمت موت وقت أكم يا دُن جِلنا .... بچرجوكوني كسي بير بيغه كو ما مجوبت برى كوياكسى كاستى ياجوني فركويا کسی کے نفان کو .... سجدہ کرے باروع كرك ياأس كام كاروزه ركى بالإق بانده كركوا اوياجا نورح هائے يا ايسے مکان میں دُور دُورسے قصد کرکے حانے .... بو کھٹ کولوسہ وے ، استر باندہ ک التجا کرے، مراد مانگے، مجاور بن کرمبھ رہے رخصت ہونے ونت الٹے یا وں جیے ،ول کے گر دومیش کے منگل کا ادب کرے اوراسی قىم كى اتى كرے، سواس برشرك أابت بوتاب-إسكوانزاك في العباده كت ہیں، لینی اللہ کی سی کسی کی تعظیم کرتی بھیر خواہ بوں مجھے کم بیات ہی اس مخطم کے والنّ بس بايُون تحفيك إن كى إسسطرت كى لعظيم كرنے سے اللہ فوکش ہونا ہے اور إس تعظيم كى بركت سے الله مشكليں كحول وبنا ہے۔ رطرح خرک تا بت ہوتا ہے

يتعلقب فششامن السحبود والركوع وبذل السال له والصلاة له والصوم له والتبشل فائمًا وقصدًا لسفرالسه والتقبيل و الرجعة القهقرلى وتت النوديع وضرب الخنباء واستساع السنتارة والسنربالنسوب والبدعا من الله هلها و المجاورة والتعظ يمحواله واعتقاد كون ذكرعنه الله عسادةٌ وتبذكره فحب الشدائد ودعاءه بنجوبا محتدياعبد القادريا حداد باسبان فقدصار مشركا كاف رابنفس هذه الاعبال سواء اعتقب استحقاقه لها ذاالتعظم بداتة اولا-

(4)\_\_\_\_

جِوَقَى بات برہے كم الله صاحب نے ابنے بندول كوستحايا ہے كه اپنے دنیا كے كارل بیں الندکویا در کھیں اوراً سی کی تعظیم کرتے رمېن ناكدا بمان تحبي درست ہواوراُن كاموں مين جي ركت بوجيد أدَّ كام يرالله ك نذرماننی ،مشکل کے وقت اُسے بکارنا ، مركام كا شروع أس كے نام سے كرنا .... بهر برکونی کدانبیا د واولیادی ، اما موں ، شهيدول كي، مُجون پري كي إست قسم كي . تغطيم كرم جيسي أراب وقت يراكن كانذر مانے، مشکل کے وقت اُن کو یکارے ۔... ا پنی اولاد کا نام عبدالنبی، امام مخبن ، بیرخبش ر کے .... سوان سب باتن سے ترک نما بن بهزنا ہے اور اِسس کو الشرک فی لعادؓ کتے ہیں بعنی اپنی عادت کے کا موں میں جوالله كي تعظيم في جاجيه ، سوغير كي كرك

الرابع الاشراك في العادة إعنى تعظيم الغيرفى افعال عبادة بمايجب لله تعالى مشل الحلف باسم الله تعالى والتسمية بعبيدالله واخلاص المنبذور والصدقات لله و امتسال ذالك فنمن حلف بغيير الله اوسمي ولده عبد الرسول او عبدالنه بي اون ذر لغيير الله اوتصدى لغييرا لله او قال نىـ ذرالله و رسولـ د و صدقة الى الله ومرسوليه فقد صارمشركاً كا نسراً رماانااذكرالاتسام الاربعة وابت ما ذكومت كلها بالأيات والاحاديث في الفصول الأتية.

الك إس نصل بي أن أيرن اور حديثون

کا ذکرہے جن سے اشراک فی العلم کی برانی ٹابٹ ہوتی ہے۔ کے الفصل الشانى فى مردّ الاشواك فى العدار (9)

اور جوکوئی کسی نبی اور ولی کو با جن اور فرخته کو با امام اورامام زاده کو یا پیر اور شهید کو یا نبوی اور تال کو .... یا محبوت اور پی کو ایسا جانے اور اُسس کے حق میں رہ مشرک ہوجا تاسے لیے میں رہ عقیدہ دکھے سو دہ مشرک ہوجا تاسے لیے

فمن اشته لغيره نبيًا كان او وليًا صناً او وشنًا ملكًا او حنيًا فقد اشرك بالله-

——(I•)——

حفرت عایف دصنی الله عنها نے فرایا ا چکوئی خردے تجد کو کہ حفرت پغیر خدا صلی الله علیہ وسلم جانتے تھے وہ یا نچ باتیں کر اللہ نے ندکور کی ہیں ان الله عند ہ علم الساعة (الایة) سویے شک

أس نے بڑا طوفان باندھا۔ کے

وعن عائشة قالت من اخبر لشان محمدً ا يعلم الخمس التى قال تعالى ان الله عنده علم الساعة الأية فقد اعظم الفريه -

الفصل الشالف في مرة الاشراك المفصل من أن آيتون اور عديثون كاوكر في التصوف - برجن سي التراك في التحوث كي بالنانان

ہوتی ہے۔ تے

--(IY)---

والانبياء اذا يأمرهم الله أس كورباربين إن كاتويوال به كم بشي يخافون ولايستطيعون حبوه كلم فرماً الميم اليسب رعب بين

ك ايضاً: ص الا

اے اسمعیل دمبوی : تعوید الایمان ، ص ۸۴ سے ایضاً ، ص ۲۳

النقتيش في حسكم السنوال الكري واس برجات بي- اوب اور د بشت کے ادے دوسری بار اُس بات كى تحقق أس سے بنیں كر سکتے۔ ك

عنه ثانيًا-

الراس امیرسے دب کواس کی مفارتش مان لیا اور چور کی قعیر معا من کر دتیا ہے كيونكه وهام زايس كاسلفنت كالراركن ادراً مس کی با دشا ہت کو بڑی رونق ہے را ب- سوبا د شاه برسمجه را ب كرايك عجران فقركوتهام ليناا درايك جورس درگزر کرجانا بهتر بهاس سے کر ات برا بركونا فركش كرديج كربارك كام خزاب بوجا دين اورسلطنت كي دونق گھٹ جاوے۔ کے

فاخها لا تحكون الآبات مكون الشفيع وحبيها فغات الشفوع الميهمين فرات مطالب مهمة برجوها من الشفيع لحوية ظهراً ومعاوناً \_

(14)

دوسري صورت برہے كركوني ما دشاہزاد میں سے بالگات میں سے یا کوئی با دمشاه كامعشوق أس جور كاسفارشي جو کھوا ہوجائے اورجوری مزان دینے دے۔ بارشاہ اس کی محبت سے وامتاان يحكون الشقيسع محبوبًا فيستألم من عدم مضاه وهمذان يتحيلان فىشائد تعالى عتابصفون

رامنیل داوی : تقویر الایمان : **ص ۲۷** دايفا: ص ٧٤ لاجار بوگراس چورگی تقعیر معام کردی. قواس کو شفاعت مجتب کتے ہیں یعینی بادشاہ نے مجت کے سبب سے سفارش قبول کرلی اور وہ یہ بات سمجھا کوایک بار عفقہ پی جانا اور ایک چور کو معان کردین بہتر ہے اُس رنج سے کو جواُس مجوب کے رُو چر جانے سے مجھ کو ہوگا۔ ک

---(ID)----

تعیری صورت یہ ہے کو چور پرچوری آذابت
ہوگئی گروہ مہینے۔ کا چور بنیں ..... گر
نفس کی شامت سے قصور ہوگیا۔ سو
اُس پر ترمندہ ہے۔ دات دن ڈرنا ہے
کی یاہ بنیں ڈھونڈ تا .... دات دن اُس
کامنہ دیکھ رہا ہے کر دیکھیے میرے حق
میں کیا تکم فوائے۔ سوا کس کا یا قال
ویکھ کر ہا دشاہ کے دل میں اُس پر ترسس
میں کیا تکم اُئین یا دشا ہت کا خیا ل
کرکے ہے سبب درگزر بنیں کڑا کم

واما الشناعة بالاذن التي كلا شفاعة وهو المذكور في القرّان والحديث فعالها انها لا تكون لاهل الكبائر النين ماتوا بلاتوبة ولا للمسرين .... وكيفية الشفاعة ان الحكيم العدل لما يرى من عبده توبة و ندامة وانابة الميه لا الى غيره يرحم عليه و يكن مكه و فعله كله عدل كا يشوب هجور وظلم نلايسطيم العفوبلاسبب وان عفاعنه اس کی مرضی با کر اس تقصیر وار کی سفارش کرنا ہے اور بادشاہ اس امیر کی عزمت بڑھانے کو ظاہر میں اُس کی سفارنش کا نام کرکے اُس چور کی تقصیر معافن کر دیتا ہے نام کرکے اُس چور کی تقصیر معافن کر دیتا ہے نشفاعت ہوسکتی ہے اورجس نبی و و کی کی شفاعت ہوسکتی ہے اورجس نبی و و کی کی شفاعت ہوسکتی ہے اورجس نبی و و کی مسوا س کے معنی میں میں ۔ ملہ سوا س کے معنی میں میں ۔ ملہ

وغفرله بلاسبب اختل قاعدة العدل وانقص شان حكه في اعبن الناظرين و يحاجّونه فيأذن لمن يشاء ان لشفع لدفيشفع فيعفوا في الحقيقة برحمت ه وفي الظاهر باسم شفاعة الشفيع حفظًا لقاعدة -

--(14)----

سوائفوں نےسب کو، اپن بیٹی تک کو کھول کر سنادیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اُسی چیزیں ہوستن ہے کہ اپنے اختیار بیں ہو، سویہ میرا مال موجو دہے، اِس بیں بھرے کچ نجل نہیں ۔ اللہ کے بال کا معاملہ میرے اختیارہ سے با مرہے ۔ وہاں میں کسی کی حایت نہیں کر سکتا ادر کسی کا وکیل نہیں بن سکتا ۔ سو وہاں کا معاملہ ہر کوئی اینادرست کرے اور دوز نے سے بیخے کی ہرکوئی تد ہر کرے ۔ کے

الى ان قال يا فاطمة انقذى نفسك من المنارسلينى من مالى ماشئت فانى لا اغشنى عنك من الله شيئا انظروا قنط النبى قرابته حتى ابنته من نفعه دهم عند الله فال هولاع المجانين يرحبون شفاعته لهم عند الله فا

--(14)----

الفصل الوابع في م 3 الاشراك سوام فصل مين مركور مه كم قر أن و

حدیث میں اللہ کی تعظیم کے لوگوں کو کون کون سے کام بتائے ہیں ناکہ ادر کسی کے لیے دہ کام نہ کیجیے کو شرک لازم آئے۔ ل

\_\_\_()^)\_\_

جوکوئی یہ بات کے کہ اکلے دینوں بین کھی مخلوق کو بھی سجدہ کرتے تھے جیسے فرشتوں نے حضرت اوسف کو تو ہم بھی اگرکسی بزرگ کو کولیں تو کچے مضا گفتہ نہیں ۔ نسویہ بات خلط ہے ۔ اگر م کے وقت سے لوگ اپنی بہنوں سے نکاح کر لیتے تھے چا ہیںے یہ لوگ السی السی حجتیں لانے والے اپنی بہنوں سے نکاح کر لیتے تھے چا ہیںے یہ لوگ السی السی حجتیں لانے والے اپنی ولا يغترسجدة الملئكة لأدم ويعقوب ليوسف كما يعتوله الجاهل فائه صارمنسوفً كالنكاح مع الاخت ـ

في العبادة

سوائس قسم کے کام کسی اور کی تعظیم کیلئے زکیا جا ہتیں کسی کی قرید یا چتے پر یا کسی کے تھان پر دُور دُور سے قصد کرنا سفر کی رنج و تکلیف اُٹھا کر، کیلے کچیلے ہوکر وہاں پہنچنا، وہاں جا کر جا فرچھانے متیں بوری کرنی ،کسی قبر یا مکان کا طواف کونا

فثبت بهذه الأينة أن السفر الى فبرمحمد ومشاهده ومساجده و اثام ه وقبر نبى و ولى وسائر الاوشان وكدا طوافه وتعظيم حرمه وترك الصيد والمتجزر عسى

اس كردويش ك حيل كادب كرنا لعنی و بان شکار زکرنا ، درخت نبرکاشنا ، كاكس زاكهارنا ادراسي تسم ككام كرنے اور اُن سے كھے دين و د نيا كے فائده کی نو قع رکھنا، بیسپ شرک کی اتیں بیں، ان سے بخاص سے رک

تطع الشجروغيرها تنسرك احبرفان الله تعالى عصص هذه الامورلذاته وانزل منده الأية لبيانه-

في العادة -

الغصل المغامس في مرة الاشراك إس فصل مي أن آثيول اور حديثول كاذكر ہے جن سے یہ ا بت ہوناہے کہ ا دمی اينه دنيا كے كاموں ميں جبيا معاطمات سے رکھا ہے اُس کی تعظیم طرح طرح كرما ب وبيايى معاطرا وركسى س نزرے۔ ک

ابد دا ؤ دنے ذکر کیا کرقیس بن سعد نے نقل كياكه مميامين ايك شهريس حسركانام حرہ ہے۔ سو دیکھا میں نے وہاں کے لوكوں كوكرسى در كرنے تھے اپنے راج كو. سوكها بين ف البنة ببغمر خداصلي الله عليه وسلم زيا ده لايق بال كهسجده ميي أن كور

عن قيس ابن سعد قال اتيت العسيرة فرأيته مرتسعدون معرض بان لهم فقلت مارسول الله انت احتى ان لسحيد لك قال أسرأيت لومردت بقبري أكنت تسجد ليه فقلت لانقال

له المعيل وطوى : لقوية الابيان ، ص ٨٠ ك ايفناً : ص 9 عیر آیا میں سغیر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے

ہاس - بھر کہا ہیں نے ، کیا تھا ہیں جَرہ کی

سود کھا ہیں نے اُن لوگوں کو کر بحدہ کرتے

مقے اپنے را جہ کو، سوبہت لایت ہو کہ

سجدہ کریں ہم آپ کو - تو فرما یا جو کو ، بھلا

فرمایا تو کرج تو گزرے میری قبر پر کیا

قرمی کو کر آس کو بو میں نے کہا مہیں ۔

فرمایا تو مت کو الیسا - لین میں مجی ایک

دن مرکرمٹی میں طبخ والا ہوں تو کمی سجدہ

حل لاین ہوں ۔ لہ

لا تغعلوا اخرجه ا بوداؤد انظروا اعت درالنبی صلی الله تعالی علیه و اله وسلم بمنع السجود مکونه س مذفی قبره۔

برجندعبارتین بطورنمونه بالمقابل پنین کردی پین ان سے صاف ظامر بهور با ہے کو کہ آلاتھ اور تعقید الابمان کے نقطہ نظر بین فطعاً کوئی فرق نہیں۔ سندی امام الوہا بیہ نے نجدی امام الوہا بیہ نے نجدی امام الوہا بیہ نے نجدی امام الوہا بیہ نے نخدی امام الوہا بیہ کے عقابہ ونظر بیت ہی کو پیش کیا ہے اور نقویۃ الابمان حقیقت میں تنا ہو النوجہ صغیر سی کا ترجہ اور شرح ہے جب بیا کہ مذکورہ عبار نوں سے واضح ہے۔ علاوہ برین تقویۃ الایمان کے باب فصل اور جبلہ آیات و احاد بیٹ وہی ہیں جو کنا ب التوجید صغیر میں وہیں۔ ان حالات بین تولوی فصل اور جبلہ آیات و احاد بیٹ وہی ہیں جو کنا ب التوجید صغیر میں وہی کا مدال فی برزگوں مثل میں امام عبد الحر کو کا داور ابنے فیا ندانی بزرگوں مثل شاہ عبد الحر کو کا داور ابنی فی ۱۳ ۱۱ ھے کہ ۱۳ اس کا المتوفی ۱۳ سام کا متب کا مجمول خاصل کی میں اور شاہ دفیع الدین کا مباد کی دختر الشاف فی ۱۳ سام کا متب سمجھا جا نے یا محمول کا متب کا مباد کی مقد تقت بہ ہے کہ مولوی کھر آئیل عبد الوہا ب نجدی کی خارجہ بیت کا مبائغ ما ناجا ہے کہ حقیقت بہ ہے کہ مولوی کھر آئیل عبد الوہا ب نجدی کی خارجہ بیت کا مبائغ ما ناجائے کی حقیقت بہ ہے کہ مولوی کھر آئیل

ورى المبنت وجماعت كوترك كرناايك الل حقيقت ہے جسے چیلنج منہیں كیا جا سكتاا و ا من خارجیت و و ما بیت ہونا سرقسم کے شک و مشبہ سے بالانز ہے۔ اِن حالات میں ينيفل احدصاحب نقشبندي لدهيانوي سنه نوبا والمسلبين كصفحه. ٩ سي فخرخا ندان وبل ما وجدالعز برمحدث والموى دحمة المتعليه كاجوبيان متعلقه مولوى محداسمعيل صاحب في نقل فرايا س د بن حقیقت معلوم موال سے بیا نیر قاعنی صاحب موصوف نقل کرتے ہیں: "میری طرف سے کہواً س لڑکے نامرا ذکو کہ جو کتا ب (کتاب التوجید) تبینی سے اتى ہے، میں نے بھی اُس كو ديكھا ہے، اُس كے عقا مُصْحِح نهيں ہيں مبكه وہ بادبی، بانصیبی سے بھری بڑی ہے۔ میں ایکل بیار ہوں۔ اگر صحبت هوگنی تومین کتاب التوحید کی تردید تکھنے کا ادا دہ رکھنا مہوں تم ( مولوی محمد اسمعیل امجى زجوان نېچے مبو، نامتى نئور د نثر بريانه كرو ؛ ك پونکا بالتوجیدا ور تفویہ الایمان ایک ہی جنریا ایک ہی مضمون سے درو نام ہیں ، لناهركج شاه عبدالعزبز عليه الرحمه ن كناب التوحيد ك بارے ميں فرمايا يهي آپ كانظـ ربي نم الإيمان كے بارسے ميں بونا جا ہيے ، ليني : ا- تقویهٔ الابمان سے عقابہ جبی صبحے مہیں ہیں۔ ۲ لقوبة الإيمان باد بي اوربي نصيبي سيجري بري سے -٣- اگر آپ صحت مند ہوجا نے تو کتا ب التوجید کی طرح نفویۃ الایمان کے ردّ کا ارادہ هم لقربة الابما ني عقابد و نظر ما بن كي نشر دا شاعت كرنا حقيقت مين ما حق شور و شر برياكنا ب- والعبادبالله لعالى . الم الولابركا افرارى كفر لا تقوم الساعة الاعلى اشرار الناس سے ايك

مه ما من نفل احمد: انواراً فناب صداقت ، مبلد الآل ، ص ١٩ه

<u> مدیث</u> نقل کی جس کا ترجم موصوف کے لفظوں میں یہ ہے :

"مسلم نے ذکر کیا کو نقل کیا حضرت عالیشرصنی النہ تعالی عنها سے کم: مصنا میں نے بیغیرخداً صلی الشعلیہ وسلم سے ، فرمانے تھے : نہبن تمام مبونے کے رات اور رو لعنی قیامن ندائے گی بہاں کے کو کومیں لات اور عربہ کی کو سو کھا میں نے اے يتغمرخدا إبنيك مئي مانتي تفي كرحب أمّاري النّه ني بيراً بيت هُوَالَّه في ي أَنْ سَلَ دَسُوْ لَهَ فِي الْهُدِي الْحُرِينِ الزِّكِ مِينِكَ بِوُلِ بِي رَبِي كَا ٱخْرِيكَ - فَوَايَا . بي ننگ بوگا اسى طرح حبت بك جا ہے گا اللہ ، مير بيسيح كا اللہ ايك با وا بھي ، جان کال کے حس کے دل میں ہوگا ایک را نی کے واز بھرا بیان ، سورہ جائیں گے دی لوگ کرجن میں کھی مجلائی نہیں۔ سو بھر جاویں گے اپنے باپ دا دوں کے دین پر اللہ إس مديث برموصوت نيج فائده جڑا ہے اُس كا درج ذبل حشه فارتين لغور طلاحظہ فرما بُراد وکھیں کہ اِس کی تهرمیں کون ساجذ برکار فرما ہے۔ موصوف نے تھا ہے:

" سوحفرت صلی الدّعلیه و سلم نے فرمایا که اِس کا زور تومفرر ہوگا ،حب بک اللہ چا ہے گا ، پھرانڈا کپ الیں ایک باگو ( ہوا ) بھیجے گا کہ سب ایھے بندے جن کے دل میں تھوڑا سابھی ایمان ہوگا ، مرجاویں گے اور و بہی توگ رہ جا میں گے كىجن مير كېچەمبلانى نهيں -لعني نه الله كى تعظيم، نەرسول كى راه پر تيلنے كا شوق بکرباپ دا دوں کی رسموں کی سند کمڑنے لگیں گے۔ سواس طرح شرک میں یڑھائیں گے کیوکھ اکثریا نے باپ وا دیے جاہل مشرک گزرنے ہیں - جو محو کی اُن کی راہ ورسم کی سند بکڑھے ، آپ جبی مشرک ہوجا و سے ۔ اِس حدیث سے معلوم بُواكه ٌ خرز ما نرمين فديم شرك تجي رائج هو كا-سو تيغير مذا صلى الله عليه و الم کے فرمانے کے مطابق ہُوا! ک

> له محداسمبيل دېلوي : تقويترالايمان ،ص ۸۷،۹ کے الفاء ص ١٨٤ ٨٨

موی محدا سلیل والموی مذکوره بالاتشریح کی روشنی میں مندرج ذیل امورها ص طور رسامنے

نے ہیں: ا۔ پیغبر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ند کورہ ہوا جِل بھی ہے۔ ہے۔ جن کے ول میں منفوڑا ساایمان بھی تھا وہ سارے مربیکے ہیں۔ ہے۔ اب صرف وہی توگ باقی رہ گئے ہیں جن میں مجلائی کا نشان بھی نہیں۔

ہر۔ اب صرف و ہی موٹ یا می رہ سے ہیں بن بین جات کا مسان بنی ہمیں۔ ہم ۔ اب مسلمان کہلانے والے بھی نٹرک میں پڑھکے ہیں ۔

در باپ دا دوں کی رسموں کی سند بر شنے سے باعث مسلما نوں میں فدیم شرک مجی دائج ہوگیا سے ر

موصوف کی اسس نصریح و تشریح کواگر درست تسلیم کر بیاجائے توخو و کولوی محدا اسمعیل قبلوی ادران کے سارے تبعین کوجھی مشرک ماننا حزوری ہوجانا ہے کیؤنکہ اُن کی تفیق ہیں ہے کم جن کے ولی میں رائی کے برا برعبی ایمیان تھا وہ مرکئے اور مشرک ہی مشرک باقی رہ گئے ہیں۔ دری حالات یہ وہوی حاحب کو اقراری کفر قرار پانا ہے بیس مولوی اسلیمیل ماننا حزوری ہوجانا ہے ماننے کی صورت میں سارے وہا بیوں کو امام الوہ بیسمیت مشرک ماننا حزوری ہوجانا ہے اوراگر اخیب مشرک ماننا حزوری ہوجانا ہے اوراگر اخیب مشرک فرکھا اور محقول مسلیل ماننا کو حجول اور محقول مسلیل ماننا کو حکول اور محقول مسلیل ماننا کو حکول اور محقول مسلیل ماننا کو حکول میں سے وہ مس راسنے کو پہند کو بہند میں میں سے وہ مس راسنے کو بہند

کامش! وہوی صاحب کے تبعین کھی اتنا سوچنے کی زممت گوارا فرما لیس کم وہ اور ان کے امام صاحب اِس زمین کے بید دے علادہ تحت النظر کی میں توبسنے نہیں ہتے داب اور کہیں رہنے بیں کہ شرک کے اِس عالمگیر فتو سے کی زوسے زمج جائیں ۔ لامحالہ برخود این مشرک ہونے کا اقراد ہے مسلما نوں کو بات بات پر بلا وجہ مشرک کھرانے کی قدرت نے دنیا میں برمزادی کہ موصوف نے خود این اور اپنے شبعین کا مشرک ہونا تسلیم کیا ، جو ای سیک برار مشتمر ہوتا اور اینے دولا اے داب و لعذاب الاخرة اے بر دو کا مند و ا

يعلمون

۲- فرقد المحدیث کی تخریب کاری

مولوی محدا سمعیل دہاوی کے محدی گروہ نے حب حالات کے تحت میں قسم کی ٹرلن بنالیں توموصوف کی اصل جماعت کچھوصر موبقد کہلاتی رہی لیکن بعد میں ابلدیث کے نام مشهور مونا نتروع كرديا - و با بيوں كي مينوں ميں سے إمس اوّلين جماعت كى با قاعدہ بررائے ادرگرد ہی نظیم میاں ندرجسین دہلوی د المتوفی ۲۰ ۱۳۱۵/ ۱۹۰۲) نے کی یولوی وکرک بٹالوی (المتوفی ۸۳ ۱۱۵/ ۱۹۲۰) اُن کے سباسی اور فدہبی وستِ راست تھے۔ اِس جماعت کے افراد کا نگلیوں پر گنا جانا وہا بیت کے پاک وہند میں غیر مقبول ہونے کی ایک بہت بڑی شہادت ہے،جس کے باعث دیگر میرا سرار وہابی جماعتیں کھڑی کی گئیں۔ مولوی محدا سلمعیل دہلوی بانی وہابیت نے اپنی جماعت کا مروی میں دہوی بای وہ بیت سے ہی جات کا اہلی بیٹ سے ہی ام میں دہوی بای وہ بیت سے ہی جات ہے۔ جماعت کا اہلی بیث نام ام مجری کردہ رکھا تھا۔ مسلانوں نے کہنا مشروع کر دما کہ وا فعی برمحرب عبدالوہا ب نحدی کے بروکار ہونے کے باعث محدی ہی توہیں - وہا جی حفرات نے اس نسبت کو چھیا نے کی غرض سے خود کو موقد بن کہنا شروع کر دیا مسلمانان المسنت جماعت کننے کہ واقعی برمعکرین شان رسالت ہونے کے باعث سکھوں کی طرح رزے موقد ہی وہیں ۔ جب نوبت بہان کے بہنچی تومیاں ندیرسین دہلوی کی سرکر دگی میں مولوی جمیل بٹالوی نے اپنی مہر بان سرکارسے درخواست کی کرمسلمانیا ن مبتدا ہے اس خودکا سنند نجدی پو دے کو و ہاتی کتے میں - اِحنین قانی طور پر اِس نام سے ر د کا جائے اور ماری جماعت کا نام سرکاری طور برا ہل عدیث رکو دیاجائے گورنمنٹ نے جوجواب دیا وُہ پروفیسر محراتیب فا دری کے لفظوں میں ملاحظہ ہو:

م النفوں ( مولوی فحر حسین بٹالوی) نے ارکان جاعت المجدیت کی ایک دستنطی درخواست لیفٹینٹ گورز نیجاب کے دریعے سے والسرائے ہند کی غدمت میں روانہ کی سراس درخواست پرمرفہرست شمس العلماء میساں نذرحین کے دستخط نتھے۔ گورز بنجاب نے وہ درخواست اپنی تا ٹیدی

یہ ہے ان صفرات کے اہل حدیث ہونے کی کل کا نما ت۔ برچردوروازہ مسلما نوں کو دوطرح موکادینے کی خاطرا بجا دفر مایا گیا تھا۔ اوّ لاَّ اس لیے کہ مسلمانوں کو بنر ّارْ ویا جائے کر برلوگ حمد تعلیم بنا اس غرض سے کرفی تین حفرات کے بہت ہی لگا وَرکھنے سے باعث خود کو المجدیث بھی عام استعمال ہوتا رہا ہے ، لاندا مسے مسلمانوں کو دھو کا وینا آسان ہوجائے گا کہ صاحبو اِ ہماری جماعت کوئی نوزا شیدہ و یا اگریز کا خود کا مشتہ بودا تو نہیں میکہ ہمارے گروہ کا نام تو بڑے بڑے علمائے اعلام کی تعالیم کی تعالیم کی تعالیم کے اعلام کی تعالیم بی اوا کی زمانہ ہی سے فرکور ہوتا آرہا ہے۔ برہے اِن حفرات کے کولاس کا رہے۔

وکبھوتو ولعن بہی انداز نقت پا موج خوام یار بھی کیا گل کتر سمی برجماعت چونکہ مولوی فیر المیں والموی کے تنبعین ومعتقدین کی المیازی نشانات بہی جماعت ہے اس لیے موصوف کے تمام عقابد و نظریات اور منصوص افعال پربڑی شدت سے کاربند ہے۔ اپنے بیشوا کے فیصلے کو قرآن و حدیث کے صریح خلاف و کی خلاف و کہ بہر بہول کے مکر کرا کے سے مطلایا قابل ترمیم تسلیم کرنے پر آنا و ہ نہبل بہول کے مکر کہانت واحا و بیث کے مفہوم و مطالب میں مزاد تھینے نائی کرکے اُس کے موافق و کھانے کی کوشنش کری گے۔ اِن کے فرب کا اصل ما خذ تقویۃ الابمان ہے۔ قرآن و حدیث کو دور اور تیسا و دور اور تیسا و دور اور تیسا و در کو شاں رہتے ہیں۔ اِن حضات کے زیر اپنی تحقابت کی نا تبدیلی شیار ہیں ہے کہ ما تو کہ اُس میں سے کسی بات کا نیا میں مولوی محمد اس میں جائے کہ نا تو مزاد و مران لین بھی گوار اس میں مولوی محمد اس میں بھی کو تعالی رہتے ہیں۔ اِن حضات بھی گوار اس میں مولوی محمد اور کمز و رمان لین بھی گوار اس میں مولوی میں اور کو شاں کے خلا ف کیوں نر بیش کر نیے جائیں۔ انہیں مولود تھیں ، جن کے با دے میں ادر شا بہاری تعالی ہے۔ با دے میں ادر شا بہاری تعالی ہے :

اِ تَكَفَدُوْ الْحَبُارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ الورتِ كُيون اورتِ كُيون اورتِ كُيون اورتِ كُيون اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

موصوف کورب کا درجہ دینے کے نزک میں مبتلا ہو نے کے باعث وان حفرات کوجملا مسلمان مشرک ہی نظرات تے ہیں جیسے سا ون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا موجنا ہے جب طرح دہوی ما مسلمان مشرک کی بی نظرات تے ہیں جیسے سا ون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا موجنا ہے جب طرح دہوی ما موری کے بچرات کی محبت سے لعض ہود کے تعلیم بیر ہوگئے تھے ، اسی طرح دہوی ما اندازہ بُول کیا جا اسکار ہو آ بی صاحب سے سیلنے ہیں مُوا مُشیب ما دریا ہوتا ہے اِس اُنہا فی والبت کی کا اندازہ بُول کیا جا اسکتا ہے کہ موصوف کے کسی نظریدے کے خلاف بجائے اُنہ اُنہا فی والبت کی کوشش کی جائے تھے اُنہا کی واروراست پرلا نے کی کوشش کی جائے تھے اُنہا کے اندازہ کی خاد ور سکا وہ کا دیکن امام الوہا ہی کے اُس نظریہ کے عالق وکھا اِنہا ہی جا کرا ہو اُنہا ہی جا کرا ہو اُنہا ہی کے اُس نظریہ کے خال ہو کہا ہے۔

خلاتھ توراس کے دماغ کے کمی جی گوشے میں پیدا نہیں ہوگا۔ و بلوی صاحب کے نظرایت بیا ہوگا۔ و بلوی صاحب کے نظرایت کے الم ایت اثرانداز ہوسکتی ہیں راموئی اور چیز - یہ ہے کے الم ہونے دیا ہوں کے دورون میں الم میں سلمانا ن الم سنت وجماعت سے مفاسم ت کرنے اور مطران کے دیا۔ فلاف کو مٹانے رکسی جمی وقت کا دونہیں ہونے دیتا۔

بر حفرات اپنے امام علی الاطلاق لینی مولوی محرات محیل د بلوی کی بتائی ہوئی والی توصیب اسی خارجی تو الم علی الاطلاق لینی مولوی محرات محیل د بلوی مجسس کی مخالفت کے بعث خوارج نے امیر المؤمنین حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کا فرومشرک حمرا یا تھا۔ زمانہ مال کے خارجیت زوہ حفرات کوسیخے مسلمان بجی اسی طرح کا فرومشرک نظرات نے ہیں۔ امام الم اللہ نے نوابضاح الحق وغیرہ میں ایک دو حکر تجسیم کا نظر پر بیش کیا تنا ایک حدیث کم اللہ نے والے حفرات نے اسی سوح و قدوس کومسم منوانا و نکے کی چوط جاری دکھا ہوں کہ جانچہ والی مولوی وحید الزمان خال جدرات با دی نے اپنے ترجمہ قرآن میں ایک دو ایک میں تعالی کے بارک میں ایک کومستہ کو سیسے کو سیستہ کو سیستہ

عب گرسی پر بیٹھا ہے تو جار اُنگل بھی بڑی نہیں رہتی ہے اور اُس کے بوجسے جو کر تی ہے اور اُس کے بوجسے جو کر تی ہے

يْن الولى وجبدالزمان خان صاحب لبعن آياتِ قرآنير كارْجه نُون كرتے ہيں: فُرِّ السْتَوٰى إِلَى السَّمَا َعِ فَسَتَوَهُنَّ مِهِمَّ سان كى طرف چِڑھ كُيا اور

سات ا سمان بموار کیے۔ تلہ

سُنْعَ سُمُوتٍ - كُ

نامیدالزمان خال ، مولوی جمشی و مترجم قرآن مجید ، ص ۲۰ گله پها ، سورها لیقره ، اکیت و سو گله میدالزمان خال ، مولوی : تبویب القراک ، ص مه

## كَلَّدُ حُمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُولى لِهِ ور بُرك رم والاتخت برج والمارية

ثُدَّا اسْتَوَای عَلَی الْعُوْشِ۔ کے بوجہ سے چِوپُون اصاف ظا سرکڑا ہے کہ برخوار بیرسی پر ببینی نا اور کرسی کا اُس کے بوجہ سے چِوپُوکر نا صاف ظا سرکڑا ہے کہ برخوار الڈرب العرّب کومجہ مانتے ہیں جس کا وزن ہے اور اُس کے بوجھ کوکرسی اٹھا لیتی ہے ، عکہ جو چرکرنے نگئی ہے ۔ وہ اِن حضات کے نزدیک عرض برجر نصاا اور ببینی ا ہے ۔ کا کشس م عفرات جی اِتنا سوچنے کی زعمت گوارا کر لیتے کہ ہرمجہ معادت ہوتا ہے اور جا درجا دخا دخ انہ سے ہوسکتا ۔ اِس طرح یہ حفرات تو جید کے مخصیکیدار بنتے ہوئے بھی منٹر عام کر او ہسیت قرار لیتے یہ ہوئے بھی منٹر عام کر او ہسیت قرار لیتے ہوئے بھی منٹر عام کر کو بھی شرعاً منگر او ہسیت قرار لیتے ہوئے بھی منٹر عام کر کو بھی شرعاً منگر او ہسیت قرار لیتے ہوئے بھی منٹر عام کر کو بھی شرعاً منگر او ہسیت قرار لیتے ہوئے اس کا وَھو کُو بِکُلِّ شکی می می می میں می جاتی ہے اُس کا وَھو کُو بِکُلِّ شکی می مُدیمُ ا

جوندة رسالت كالم المراحية ووبا بيت عقيدة رسالت كالم المراحية المراحية ووبا بيت عقيدة رسالت كالم المراحية المرا

مل وحدالزمان شان بتوسيدالقرآن به م<sup>۷۷</sup> مل وحدالزمان خان بترسيدالقرآن به م<sup>۵۰</sup>

کے پر ۱۱، سورہ نظر ، آیت ہ سے پر ۱۱، سورہ الفرقان، آیت ۹۵

ن فن كافرينداداكرف والعلمات كوام سه آج مك برسر بيكاد جله أرسيم بن و بلوى صاحب في من و تشد واالرحال سے اشاروں كمايوں ميں روضهٔ اطهر كى زيارت كو ناجائز قرار وبا ضائيكن وتقدين حفرات في كل كرمسلما نول كواس إيماني وروحاني سعاوت سيمروم ركيف كي مهم الماني موتي ماغرما تظامِدالله غيرتقلدسف محاسب،

اللب علم اور دیگر ضروریات کے لیے سفر کا کو ٹی مرج نہیں ، عرف کسی جگر کی طرف جر می فرنوی مجی داخل سے تواب کی نیت سے سفر کرنا جا ار منیں " اے المصديق حس خان فنوجي بجويا كى كاس سلسله ميں نوابي فيصله برہے:

مرت زیارت کے واسط سفر کرنے دک عكم) ميں اختلاف ہے اورجس نے فیفن محسى قرى جانب سفركيا تو برمزعي زيارت الليل علم بدفت سے۔ والسفولمجتزدالزيامة فسيه نزاع ومن سافرممجدد قد بو فلريذرن يارة شرعبيةبل بدعة ـ ك

الاتوكى، يررسول المدْصلي الشرعليديلم ى قرب، إلى يبت سامال وي کیا ہوا ہے - میں کہنا ہوں کر حقیق یرمبت بڑی جالت ہے۔

اللي معلى المعلى على في المورض الورك بارك مين بدايما ن سوز فيصله صادركيا تما، رفان قلت علدا قبررسول الله صلى الله عليه وسلم قدعمرت عليه قسبه عظيمة انفقت فيها الاموال (تلت)هذا جهسل عظيم بحقيقة الحال- ك

الألامليل غز فرى نے إس سلسے میں خارجیت کے نشنے سے بدمست ہوكر أور الحا ہے: المجل صالحين كي قبور رو كنبدا ورقبته بنائے كئے بيں وہ بھی بطور ايك بُت كين الله

المصديق حسفان مولوي: وحلة الصديق ، ص ٩ ٥ سى المعيل غزندى مولوى بتحفد و بابير اص ٩ ٥ د رنانو برالله امولوی استله ساع موتی ، ص ۱۱۹ المعربي المياني الولوي وتطهيرالا عتقاد، ص ٢٩ مسائک سے کسی مسلک کے ساتھ کلی والبیٹکی نہیں رکھنی جا ہیں۔ خُد ماصفادی ماكد درعل بوناجاسي" له اِس عبارت سے بیر ناز بھی سامنے آتا ہے کہ <del>احنات</del> یا دُومبرے مسالک میں ام موصو ن کے پائے کا ایک بھی عالم پیدا نہیں ہُوا کم موصوف کو سیکڑوں جزئیات ففر کا م ، وَمَا نَظِ الْمُهِالِيكِن وُهِ حضراتُ النَّفِيلِ ويمين سية قاهر رسب - الرُغيم تقلَّدين حضرات بُرايز من مَا ہم ربوض کیے دینے ہیں کو اُن حصرات کی توفاک یا مھی آپ کے اِن خانہ ساز محققیں۔ عالم بننی، ہاں بعض مسائل میں آپ کو کجی ایکو تا ہی جو نظراً تی ہے ، اس سے لیے ذراغور دیجه لیجے کریرآ پر حفرات کا اینا ہی مجدنگا بن ٹونہیں ہے ؛ علاوہ برین غیر مقلد صفرات ايك بحبى ستريحتق عالم دين كي نشان دېي مذكرسكين حبر سنے بركها موكم مرقتبه مسالك ميں۔ ایک کے ساتھ کی وال سکی نہیں رکھنی جا ہیے خُد ماصفادع ماک در ریال ہونا جا۔ سم حرف أتنى سى گزارش كرير كے كم فاتقوا الناس التي وقود ها الناس والحب اس اینی جانوں پرزئسس کھاؤاوراُ س آگ سے خود کو بھالوجیں کا ابینه هن اور بھر ہیں۔ ابنمونے کے طور پر مرکر وہ غیر تقلد ہی لینی میاں مذرجین و ملوی سے شاگر دمولوی محمدی رئیم آبادی د المتوفی ۴۸ م ۱ هر ۱۹۱۷) کا دلخاش تبعیژ اورجاند کی طرف متحوکنا ملا 'بات برہے کرامام ابو منیفہ سے چوکہ صدیت کی روابیت ندار دہے الاما شاءاللہ اور برفن مدیت میں بے مالیگی اور نفصانِ اجتہا د کی دلیل تھی ، لہٰذا لٰعا فی لوگ اس يۇ رىمنا ناجا<u>ئىنى بېرىكەا مام صاحب كوىنىرو</u>لۇر دايىن مېس ننترت دامتيا طى<mark>تھى.</mark> مجلاا مام صاحب كوروابت مين توييراه تبياط متحى اور فياكس مين احتياط نه مجود كمر شركيت محمدي ميں بلاما تل اپني عقل پراعتما د كركے عكم مشرع لگا ديا اورعالي لفل

ل محراسليل ، مولوي ؛ مقدمرسن البيان ، ص ١٤

يركه ناكرا مام صاحب نے بدا صول فائم كيے ، برسب بے سرويا باتيں ہيں جو

كاكوني تبريت نهيس اورعلما ئے مقبولين كى تصريات إس كے خلاف موجود بل

لا عبد العزيز رحيم أبادى ، مولوى بحسن البيان مطبوعه لا بور ، بارسوم ، ص ۸۲ ، ۳۸

ا گرمون کی اس زهرافت نی میں درا مجی صداقت تسلیم کرلی جائے تو اس کامطلب پر ہوا ر است محدیہ کے اکثر اکا برجو حضرت امام المسلمین قدس سترہ کی شان میں رطب اللسان رہے ہیں ور منه أن كالميت كوخراج عقبيدت ميش كرنے أئے بين ، أن ميں سے أيك بھي زادِر علم اور تقوى و لهات ہے اراسند نہیں نھا کوعلم حدیث سے نا واقعت اور قرآن وحدیث کی تعلیمات کو مسخ كنه والم كى المست بِمتفق دہے - كاكش إبر مبتدعين حفرات إس طرح أمست مرح مدكو ات طور عمراتے وقت کھی گریا نون میں جانگ کر جھی دیکھ لیا کریں اور اُن بزرگوں سے حضور این لیاقت کا اندازه کرے کچھ توخو ب خدا اورخطرہ روز ہر اکو طحوظ رکھا کریں موصوف نے امام سلمین ندى رۇسے كدورت ركھنے كايُول مجي افلياركيا ہے : م ان دمی تبنی کا استنا و توکیا ب وسنت و آثار سحابہ ہی پرہے البتہ جن لوگوں کے ياس قياس كام بتحكنظه موجود نهاأ مخول نے طلب حدیث میں زحمتِ سفر و مشقّت اللهانے كى خرورت دكھي زكى يوم شار ميش ايا اسى متھكندے اقباس سے فرا جواب وے وہا۔ایسے لوگ اُس وقت قیاس کہلاتے ستھ، جیسا کم صاحب سیز النعان نے صفداد ل می خوداقر ارکبا ہے علاوہ امام ابوصنیفہ کے منا طرے جو آپ نے نقل کیے ہیں ، وُہ بھی اِسی کے شا ہد ہیں کہ امام ابو عنبیقہ نے قیاس ہی سے جواب دینے اولۂ ننرعید کا وہاں نا مرتجی نہ تھا۔'' ک

مخ تحلط

سے کسی

316

ة لعني

عبدلعزز

رہے مبندعین زمانہ کا جانہ کی طرف تھوکنا اور ساری اُ مت محدید کو مشرکعت محدید کا مخالف سلم اناکم جفعی اولڈ نٹر عیہ سے واقعت ہی نہیں تھا، اُ سے امام الائمہ اور سراج اُ مت محدید مانتے چلے اُرہے ہیں بہر مال وہ اکا برجوا پنے اپنے دور میں سرمائیر روز کا رشھے اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ندار نہ عقیدت بیش کرتے ائے ، اُن کے مقابلے پر جنید مبتدعین زمانہ کا فوندار ان کی کمان قابل التفات ہے ؟ علاوہ رہی جب ارد حضات نے تو ہن وہ تنقیص شان

كى غوند كرانى كهان قابلِ المتفات ب ؟ علاوه برين صب إن حضرات ف توبين وتنقيص شان رسالت كواپنا مبوب المسلمين قدس سرة

له *م*دالعزیز دحیم آبادی ، مولوی جسس البیان ، ص ۹۱

کی ایسے لوگوں کی زبان وقع سے نقیص ہونا کون سامحلِ تعب یا زالی بات ہے ؟ اِن حصرات کی السی زر اِنشاء اللہ تعالیٰ دوبارہ نئی آب قاب سے منظر عام پر حالت کی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ مسلط عام پر حالوہ گر ہونے والا ہے۔

پونکه و پایی حفرات تقلیدسے آزاد اور محقق بن کرمشتر به مهار کوان غلاظت پیندی من مانی کرتے ہیں اِس بیے شرکیت محدر یکو ایک کھلونا یا بازی اِلانا بنا اِبا ہے ۔ منی کے بار سے میں ان کے شیخ الکل لعنی میاں نذیر حبین دہلوی کا فیصلہ طاخط ہو: " بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ منی پاک ہے ؟ کہ پر بڑے بیاں کے تقیق تھی اے ایک جیو ٹے میاں کی زبانی شنیے اور اِن کی طہارت بیسندی کی واود یع:

یربرہے بیان سیبی می ہے۔ ایک پوسے سیان کردہ می ہے دروں میں دھے چسندی کردویے۔ اُن صوں نے بھی بڑی دھوم دھام سے اپنی تحقیق انبیق کے وہا ہیں کی خاطر یُوں انمول موق کھیرے ہیں۔ " لیکن سے قول نہی ہے کرمنی پاک ہے۔'' ٹے ۔ " سام من ایک سے '' بڑی

معواب برے کدونوں (مردوفورت) کی نی پاک ہے " کے

اِن حفرات کی طهارت بیندی کا اِس سے بھی بڑا تمغہ ملاحظہ فرمائیے۔موصوف کھتے ہیں : محب بیچے عورت کی فرج سے با ہر نکلے اور اُس پر فرج کی رطوبت ہو ، تو وہ بھی

یاک ہے ۔ کے

" " زیادہ نرصیح قول پیہے کم مُنتے اورخز بر کے سوا اورسب جا نوروں کی منی

ياك ہے " ش

وہ بیر کی طہارت کایا تی سمی انوری میں ادری یا گتے اور خزیر کے سواکس وہ بیر کی طہارت کایا تی سمی جانوری منی میں لتھڑے ہوئے ہوں توان کی یا کی پرکون اڑنہیں پڑتاراب وہ نمازی تیاری کریں گے۔ وضوے لیے کبیسا یانی درکارہے ؛ چنانچیکنویں کے

ك نذريسين د بلوى بمولوى و قما و فى نذرير به بعبد اول من ١٩٥ مله البيالية و من ١٩٥ مله المناس من ١٩٥ مله البيالية و من ١٧ مله البينية و البينية و

پائی پائی نا پائی کے سلط میں میآن نذر صین صاحب سے سوال ہونا ہے جو مع جواب العظ ہو: سوالے: چرفر ما بند ملمائے دین دریں سلم کو اگر سگ در جاہ افتاد حری کم است یتبنوا۔ جواجب: حکم بچاہ مذکور آئست کو اگر آب آں چاہ از افتاد ن سگ متغیر نہ شدہ آت بکد برعالِ خود است آں چاہ طاہر است ' لے

اب روی عبدالت ارد الری کی شن لیے کر اس بارے میں وُہ کیا فرات ہیں ،

\* کنویں میں بُو یا وغیرہ گرجائے توکنواں ناپاک نہ ہوگا کیونکہ انخصور صلعم کے زمانہ
میں مدینہ کے نزاح میں بٹر لیفنا عمرتھا ، جس میں حیصن کے کیڑے ، مرداد کے گوشت
کی بڑیاں گرتی تھیں ، لوگ اُس سے پانی چیئے تھے ۔ آپ کو بھی اُس سے پانی ویا
جاتا تھا۔ آپ سے اکل مسئلہ بُوجِها گیا توفر مایا : ان المناء طهود لا پنجسب ہے ماتا تھا۔ آپ سے بائی کے بیار بنیں کرتی ہے نہیں میں کرتی ہے نہیں کرتی ہے کہ باکس کے کرتی ہے ۔ اُس کو کوئی چیز بلید منیں کرتی ہے کہ کیا

اپنی خلائلت لیسندی کی عا دت کو گورا کرنے کی خاطر ستبدالمرسلین سلی افترتعا کی علیہ وسلم پر مجھی افر ادکردیا سرورکون ومکا آصلی الله نعالی علیہ وسلم کوکسی کسیسی نجاستوں ،غلاظتوں سے پہلا دینے کا دعوئی کردیا ، بھر مابئی سے کسی صورت میں نا پاک نہ ہونے کا حکم بھی اُس سرکار کی جا نہیں زبان زوری سے منسوب کردیا۔ مزید طاحظہ ہو:

سوالی (۱۰۵) ایک اوکی جس کی و تقریبا دس باره سال سی مکنوی میں گرکر مرکنی اور مردہ حالت بیں یا ہر تکالی کئی ، جس کا سربالکل بیٹنا ہُوا تھا ۔ کنویں کی گہرائی تقریبًا ۵۳ گزسے - ہم گزہے - اِس میں تقریبًا پانی آٹے ٹو نوفٹ موجو د رہتا ہے - اس کی صفائی کا حکم کس طرح ہے ؛ تقریبًا اُس لوکی کی لاش کنوی میں ووگھنٹاری۔

جواب بمورت مسئولرمين واضح بوكر باني كامزه با بُو يا رائل برل كباب

له نزیر بین د دلوی ، مولوی ؛ فقاولی نذیریه ، چ ۱ ، ص ۲۰۰ نگه عبدالستار و دلوی ، مولوی ؛ فقاولی ستاریه ، چ ۲ ، ص ۱۶۷ ترتمام یانی نکا لاجائے گا ورنر کوئی طرورت نہیں۔ لقو له علیه السداد مر المداء طلب وی لا ماغلب می بیحه او طعمه او لون به بنجسه شمی الا ماغلب می بیحه او طعمه او لون به بنجسه تحدد ف فید و نیز نبی علیه السلام کافر مان ہے: اذا کان المداء قلت بن لحد یحد مل المخبث لینی جبکہ ووقلے یا نی ہوتو وہ نا یاک نہیں ہوتا۔

اب نواہ اسس کوکوئی استعال کرے یا نہیں کرے لیکن شرعًا وہ نا یاک نہیں یو لی غیر قلدین حفرات کے زریک قلتین لینی دو بڑی شکول کے برابر یا نی کسی جگر موجود ہوتو وہ جاری یا فی مرحلین حفرات کے نزدیک قلتین لینی دو بڑی شکول کے برابر یا نی کسی جگر موجود ہوتو وہ جاری یا فی کما کی است کے باعث اس پر کا حکم رکھتا ہے اور حب کا کس کی توار دیا جاتا ہے۔ چائید میاں ندیج سین دہلوی نے نیکا ہے ،

مرادیا نی سے بیاں یا نی قلیل ( دوبڑی شکوں سے کم ) ہے ، اگر کثیر ( دلوبڑی مشکوں سے کم ) ہے ، اگر کثیر ( دلوبڑی مشکوں سے بیاب وغرصے یا بیسے فیر تقلیدی حفرات کی شائی تحقیق اور بہہے اِن کی حدیث سے والسبگی عبر کے بل ہوتے پر الممہ درین کے مُندا تے ایس لیسے من خود المہ دین کے مُندا تے ایس لیسے من خود بیر الم ہے کہ الوسفیان ظراجت بن شہا ہے جیسے صنعیف و متروک راوی کی حدیث کے سہا رہ سارے جہاں کی بلیدی ا بینے لیے پاک مُنہ الله ، حالانکہ می ذہین نے حدیث قلت کو جھوٹر کر مضطرب اور بعض حضرات نے موضوع قرار دیا ہے رخود بر حدیث بر عمل کر صبحے احادیث کو جھوٹر کر مضطرب اور موضوع کو دین و مذہب بنا میں اور اسی بل بوتے پر آئمڈ دین کی تحقیقا تر مبلید میں کیڑے بتا تیں ۔ موضوع کو دین و مذہب بنا میں اور اسی بل بوتے پر آئمڈ دین کی تحقیقا تر مبلید میں کیڑے بتا تیں ۔ اللہ تعالی و دائش عطا فرما ئے ، آئین ۔

کائش إغیر مقلدین حفرات کھی بیسوچنے کی ذھمت بھی گوارا فرمالیس کر اگر اُن سے ایسے مسائل سے فیرسلم آگاہ ہوجا بئی تومسلانوں ، اِسلام اور پینمبراب لام کے بارے میں وہ

له عبدالتنارد بلوی : فناولی ستاریه ، حلد جهارم ، ص ۱۵ ، م ۵ ملا م استار بلوی : معیار الحق ، ص ۱۳۲

ما نظریہ قایم کریں گے ؛ اگر انھنیں معلوم ہوجائے کم اِن وگوں کے نزدیک دو بڑی شکوں کے برار ، الکسی جو شرییں ہوا در اِتنے سے پانی میں میٹیاب، پانیانہ یا مرا ہواکٹ ، تبی ، چو یا یا کوئی اور نجس ورٹری ہوئی ہو، تو یہ یا نی غلاظتوں کامجموع یونے کے باوجو دیرلوگ پاک سمجننے ہیں۔ اِس سے وضو ولرك مازر صلف بين إسه بالدوه وموك يي سكته بين بينم إسلام في مسان نول كالسي زبيت على حركزي سے بانى بيتے تھے، اُسى مي حين كے لتھڑ كيڑے دالے ماتے، اُسى ميں مرده با فرو د کا گوشت ادر مرمیال میمینک دیتے تھے اور بے دھر کی اسی یانی کو نه صرف خو دیلتے ر نے بھرا پنے نبی کو بلا نے اور سلما نوں کا نبی اُنمیں اس حرکت سے رو کئے ہے بجائے البسی ركتون پراورا كبهارتا كه خود أكسس باني كو بي ليتا اوراس كي ياك صاحب بون كا حكم صاور فرما ويما تها . وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ مَالتُم إِكَ رَبِي والول كوبِ مَد فرماً السي لين غيرسلم كمديحة بين كم الر اسلام میں یا کی نایا کی کامعیار ہبی ہے جوغیر مقلم بن شیس کرتے ہیں تواس طرح اسلام میں پاکنر کی کا تھتی ك نئيل ما ياجا آا اورغلاظت كيندى كے باعث برمرگز خدا كے لينديدہ بندے نئيل ہو كتے ۔ المدہ کر ہزا کے تفتین ٹھنڈے دِل سے فور فرما میں گے۔ وہا بی حفرات اگر دیہ تعلقا بلید جو بڑے پائی سے غیر مفلدین کی شان عبادت گزاری وضور غسل کر کے بتے تعلق عبادات ادا کرسکتے م کیمن اُ مخیں اِس سے بڑھ کرتھی سہولت حاصل ہے۔ ملاحظہ ہو کرجنبی ومحدّث کا اوان

پڑھناصاف جائز قراردیا ہمُواہے۔چنائچُہ نکھاہے ، '' وجائز است نا ذین محدث اگھیاجہارت افضل است '' ک ابہجرہُ الاوٹ کے بارے میں اِن حفرات کے سرگر وہ کی تحقیق ملاحظہ ہو۔موصوف نے لکھاہے

" بس اس صدین سے جواز سجدہ تلاوت ہے وضو نیز تا بت ہوتا ہے یا کہ

له نرالحن فال بحوت الجادي ، ص ۱۲ لله فوابوالحسن ، مولوي : فقد څمر پر کلال ، ص ۷ ۹

اب ورا إن حفرات كي ضل كي مزيد كيفيت طاحظه فرما في حبائه - مولوي محد الوافحسن صاحب · اگرساراحشفه غاتب زهو بکدلعض غاتب بهواورلعض بامررہے تواُس کے مانو كوني كامتعلق نهيل بهوّارنه أكس رغسل واحب بوّنا ہے مذكوني اور كاكس كے ساتھ متعلق ہونا ہے یہ کے اب میاں نذریحسین دہوی کے نشاگر دمولوی محرسعیدصاحب کی عجبیب وغربیب بختیت لاحظہ ہو،جس غِرْ مَقَدِ مِعْدات روزان فالده الحيات اور مزب لُوسْت بوں كے - أضوں ف مكھا ہے: څواپنی بیوی سے جماع کرے اورانزال نه ہونو اُکس کی نماز لغیرغسل کے رست ہ اب و با بی صاحب وضوی جانب رجوع فرماتے ہیں۔ اِس میں بھی جدّت ملاحظہ ہو ، "كافى بيمسى كونا يكرى رياك رُوس عِيمِقلِّد صاحب كا جِرسْ تِحقِبن اور شا نِ محقَّفا نرجِي قابل دِيد في ہے - أصول نے مكھا ہے: "وصنوس بجائے یا وں وصوفے کے مسے فرحق ہے۔ ایک و ہا بی مردوزن اکٹھے نماز ٹر صیں تو کوئی مضایقہ نہیں ۔ جنانچہ لکھاہے ؛ "اِسی طرح اگر عورت مردوں کے ساتھ کھڑی ہوجا و سے توجمہورعلماء کے نز دیک

اس کی نماز بھی نہیں ٹوٹنی اور حنفیہ کتے ہیں کہ اگر عورت مرد کے برابر کھڑی ہوجائے

تومردی نماز ٹو شاجاتی ہے اورعورت کی تنین ٹوٹتی، لیکن بہتیا س مع الغاری ہے

بكونوم تلدين حفرات كے شير سناب نے تواس سے بھی دائت مندانہ فیصلیصا در فرایا ہوا ہے.

يك محد الوالحس ، مولوى: فقد محد بيكلال ، ص ٢٥ ملی محدسعید ، مولوی : بدایت ملوب قاسید، ص ۲ م سه صدیق حسن فان ، مولوی ؛ فتح المغیث ، ص ۹ ر که محرا براهیم ، مولوی ؛ قناونی ابرا مبهیه ،مطبوعه اله آیا د ، ص ۲ شه محرا بوالحس ، مولوی : فقه محدی کلال ، م ع ۵ ا

سوال ، کوئی شخص عور توں کو عیدگاہ میں لے جانے کی کوشش کرے تو اس کی مخالفت کرنی جائزسہے یا نہیں ؟ جواب: برر مخالفت جائز نهين " ك نہے غیر مقار صفرات اپنی عور توں کو سانف لے کرنما زمیں مشغول ہو گئے اب مردوں اور عور توں کمنی خارج ہونے نگتی ہے نواُس صورت کے بارے میں اِنھیں بربلقین فرما ٹی گئی ہے: ا اسی طرح اگرمنی اُترکر ذکر کے درمیان آوے اور وہ شخص نما زکے اندر ہو ، ورُ اپنے ذکر کو کیڑے کے اُوپر سے میڈر کھے اور منی با ہر نہ نکلے ، یما ن مک کم سلام بھیرے تو اُسس کی نماز درست ہوہا تی ہے کہ وگو ہمیشہ پاک ہے بہا تک کرمنی با مرتکا اورعورت کا حکم سجی ما نندمر د کی ہے ' ک مندرج بالاحوالرجات سے و ہانی حضرات کی نماز کانقشداُ ن کی محققانه شان کے باعث بور سامئة أناب كوغير مفلدصا حب اپني المبرم وترم سصحبت كررس متص كركسي مسي رس اذان كي اُواز مُنی ، انزال ابھی نہیں ہُوا تھا کہ دونوں اُسی طرح لتھڑتے ہُوئے نمازی جانب دوڑے ا ا نوں نے اُس منویں سکے یا نی سے وصنو کیاحس میں گنتا گر گیا تھا یا کوئی لڑ کی گر گئی متنی اور اس کا مرقبی مچوٹ گیا نھایا گاؤں کے جوہٹر پرجا پہنچ جس میں گا ڈن کی بھیبنسیں روزا نہ بیشاب گو **بر** کرتی بیں لیکن اُس میں یا نبح وس بڑی شکوں سکے برابر ما نی ہے۔ وضو کرتے ہُو نے وہا بی صاب مَنْ يُرْسَى يِرْمْسِح كِياحالانكرادلله حِلْمُ عِدِهُ نِي وَامْسَكُوْا بِرُعُوْسِكُوْ فِرمايا سِي نيكِن زالے لنَّقُول نِه وَا مُسَحُول بِعَما مَتِكُرْ بِناليابِ اور وہا بن صاحبہ نے دویتے پر مسح کرایا ہرگا۔ اتنی در میں ایک صاحب نے حالتِ جنابت میں اگر ا ذان پڑھ دی یولوی صاب تنفه والامذكورة تماشا كرى رہے تھے كه اذان كى آواز شن كرسا بقد وضو سے نماز پڑھا نے

ل تناء الترامرت سرى ، مولوى ؛ في ولى ثنائير ، جلداول ، ص عصر ٣ كله تعاليم المحاليم على المعاليم المحاليم المحا

مصقر پکورے ہوگئے۔ ازال سے پہلے نمازی جانب دور آنے والاجوڑا ، مولوی ماحب کی ابلروز اورموذن صاحب وسحي كهراس بهو كئے ـ سابقه كرنوت كانيال أتے ہى مذكورہ جوڑے اور مولوي مام ومولون صاحبہ کی منی فعارج ہونے بھی ر فوراً پیاروں حضرات کے وائیں ہاتھ اپنے اپنے اُن مقامول پر ہی بینجے گئے جہاں بہنچانے کی اُن کے بڑوں نے لقین فرما کی ہے۔ موذن صاحب نے جب<sub>رام</sub> إندرك أكمارُ المحايزُ مَا شَادِ بِحِما تُواُن كے جذبات بھی بے قابُر ہو گئے مجبوراً اُنھیں بھی اپنا دا ياں ہا نظمقام خاص ريبهنجانا پڙا- پانچو رصزات ڪاايك ايک ہا نظر قيام ہويا قعدہ ، ركوع ہر باسجده مبرحالت مين اسى متعام رير وثا مهوا سيحبها ل المسس كي اشده فروت محسوس بهوري سيداور جہاں یا بچوں کی نوجہ مرکوز ہو کر رہ گئی ہے۔ رفع میرین کامشلہ مجھی بگڑ کر رفع بیر ہو کر رہ گیا ہے۔ سلام بچیرنے ہی یا نیوں بغیروعا ما بھے اُسی طرح آبا تھوں سے صورتِ عال کو سنبھا ہے مونے علدا زعبدبا سرووٹر گئے۔اگر ُ دعا ما بھتے تو ہا تھ ہٹانے بڑنے ،حس سے صنحکہ خیز مسیل رواں اُجا آ۔ يرضى وه محقَّفا مذنماز حس سے پانچوں نے فراغت یا ٹی۔ بجر غیر مقد حضرات کے البی عبادت گزا<mark> ک</mark>ی كس كے حصے بين أنى - الله تعالى تملى مدعيا نِ اسلام كوسيتى ہدا بيت نصيب فرات - أبين -<u> د با بی و نجدی حضرات قبه مشکمنی میں شهره ا فات پل</u> غیر مقلدین کے دیگر محبوب مشغلے مولوی محد استعمل دہلوی تواس مرسلے تک

غیر مفلین کے دیگر محبوب مشعلے مراوی محد اسلسبل دہاری تواس مرط بہ کہ مفلین کے دیگر محبوب مشعلے مراوی محد اسلسبل دہاری تواس مرط بہ کہ پہنچے سے بیعظ بھی بیٹے سے بہا تھوں میں ہزار حبّن کے باوجو دھرون قل ہے ، جس سے دہ اکا برشمنی کی مجرانس بکال لیا کرتے ہیں جنائج موادی محد اسلین نوری نے لکھا ہے :

" ایج کل صالحین کی نبور برجوگنیدا ور نیتے بنائے گئے ہیں ، وہ مجی بطوراکی مراس

ا<u>ب غیر مقلد صفرات ک</u>ا دُوسرامشغله ملاحظه فرمایئے ۔ <del>مولوی عبدالت تار دہلوی جواب دیتے ہیں:</del> مسوالے (۰۰) زیر کہنا ہے کہ مسجد میں محراب بنانا ناجا کرز سے اور عمسہ و

ك محدامليل عز أوى ، مولوى ، تحفرو باسب، ص ٥٩

منا ہے کہ جا ٹرہے بیواب طلب امر بیہے کہ تولین میں سے کون سا تول صحیح اورقا بن قبول ہے ؛ (عبدالودود - قصبهالو) جواب : بے شک مساحد میں محراب مرقومہ کا بنانا ناجا کر اور بدعت ہے یا کے التعلد که نوافل کی کنزت اورشب بیداری صی ان حفرات کے نز دیک ممنوع و بدعت ہے۔ برى بدات ارساحب سے إس كے متعلق سوال نبوا جومع جواب ملاحظہ فرماتتے ؛ سوالے (۸۱) شب برات لینی ۱۳ آمار کخ شعبان کو اکثر عور نیس مرد نفلیات ات بھر ٹرھتے ہیں ، اس کا ثبوت <del>نٹر لعیت محد یہ</del> میں ہے یا تنہیں ؟ جواب بشب برات كورات مجرنفليات وغيره برهنا بدعت باور اين جانب ہے دین اکمل کے اندرزیا د تی کرنی ہے جوکہ منٹرعاً ممنوع ہے '' کے وتما مثغله سالانہ ہے ،جس بر برحضات عبد الاصلحي كوعمل بيرا ہونے ہوں گے : سوال ۲۹۰۷ معروس آنکه زمانهٔ حال میں جبزوں کی گرانی حدسے بڑھ گئی ہے۔ اِس وجہ سے امسال قربانی کاجانور پندرہ بیس روپے سے كم منا د شوار ہے۔ بندہ نے سُنا تھا كر پہلے سے تحییفہ میں رمضمون نكل حكاہے كرم غ كى قربا فى جى جائز بيد مرفان نبوى السدّينُ يُسْلُ اورف رمان اللي مُاجَعَلَ فِي السَدِيْنِ مِنْ حَرَجٍ كَعُوم كَ ما تَتَن الرُّ أَبِ مَرَنَ كَ رَبِانِي مانر سجته بهون تو بنده کی تحقیق کرا دین <sup>۱</sup> ( از مولوی محمد صنع فیروز پور) جواب:" خرعًامرغ کی قربانی جا 'زے' <sup>ی</sup> وانجوال مشغله مسلمانان المسنت وجماعت كومشرك وبرعني سمجنا اورأن سيدمنفا طوررنا مجعي والنظر بو:

ل مبرال شار ، مولوی ؛ قباوی سناریر ، عبدادّ ل ، ص ۱۲ من من این من من ۱۲ من من ۱۲ من من ۱۲ من من ۲۷ من من ۲۷ من ۲۰ من

"سوال : نام کامسلمان ، شرکیبرافعال کرنے والے کا نکاح موص عورت عائز ہے یا ناجانز ؟

جواب عرام ہے۔" له

سوال ( ۱۱۱) بعندالله وعندالرسول نكاع كس بات سے توضیا آہے ، جواب بعورت موحّده سلم صوم وصلوّه کی یا سند مهواور خا و ندمشرک، برفتی. مولود پرست ، گيارهو بن ريست ، تغزيه ريست وغيره وغيره يا تارك صوم وملاة ہو وغیرہ وغیرہ یا اِسے بعکس ، نس نکاح ٹوٹ گیا۔ لَاهُنَّ حِلَّ لَهُ مُ

وَلاَهُمْ يُحَلُّونَ لَهُنَّ \* له

ا گرغیر تقاد حفرات کے ایسے فتو ول کوشرعی حکم کے مظہر مجھ لیاجا تے نوکتنے فیصد نکاح کن درست قرار یا سکتے ہیں ؛ غیر تقلد صفرات غور تو فر ما میں کد اُن سے فتووں کی رُو سے کہنے معیال ا لمكراُن كے بمُ منشرب بھی ولدالز ناقرار پائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عملہ مرعیانِ اسلام موعقلِ سلم عل فرمائے - آمین اسی تصدیر کا یہی افسوسناک رُخ قارتین حضرات مزید ملاحظ فرما ہی جانج

سوال رم ۲۵): اگرنام کاتنفی بای بویا مان بی کیون نر دو ، اُن ک دنیا دی ضدمت بجالانی کیبی ہے اور اُن کا جنا زہ بڑھنا میا ہے یا نہیں ؟ مخالعن اسلام ہونے کی وجہسے ول تو اُن کی خدمت کو جی نہیں چا ہتا۔ **جواب ؛ والدين كي دنياوي امور مين إطاعت خدمت كرني يا سيد لقول مه** تعالى وصاحبهما فى الدنيا معروف (الأيه) اوراكرب نمازمشرك يل تونما زجنازه نهبس پڑھنی حیا ہیے' ک

> ا فقاوی ستاریه ، جلداول ، صم له ایضاً وص ۸۷ ته عبدالتهار ، مولوی : فنا ولی ستهاریه ، هیدسوم ، ص ۴ س

مدوال ( ۲۹۸) مشرک بوتی کوسلام کرنا باسلام کا جواب دینا ، میل جول ركه ا باز ب يا منين ، اكريه وه كلم كو بو-

جواب ،مشرکین مبتدعین کومسلام کرنا یا اُن سے اسلامی تعلقات وموالات تائم رکھنا شرعاً سخت معیوب وندموم ہے۔ ایک شخص نے حفرت عبداللہ بن عرصنى الله عنها كومسلام كهلاميجا توعبدا متربن عرصحابي رسول ف أس كاجواب نهير ديا ..... كيس مديث هنذا سيراظهر من الشمس وا ببين من الامس ہوگیا کرمشرکین مبتدعین مروین فساق و فجار کے ساتھ نشست و برناست كرنا، ان كے سانف سلام وكلام كرنا أن كے سلام كا جواب ديناميون

وزموم ہے۔ الخ ال

مسلمانان المسنت وجماعت لعبى سوا واعظم كسانته غير مقلد حضرات كايسلوك كمرأن سلام و کلام به معبوب و مذموم کمین انگریزی شمن اسلام حکومت کی جوکھٹ برنا صیہ فرسا ٹی ا در لازی جیسے کھی منزک ، مخبیط بُت پرسن کے سامنے سجدہ دبزی ۔ آج اُن غِرمسلموں کے مامنے یہ فترے کیوں د ماغوں سے نکل گئے ؟ غیر مقاد صفرات کے الیسے فتو سے سنی مسلما نوں كحفلات بوني حاسية تح يانصاري ومهنود كمتعلق

حب طرح و الى حفرات كے ليے مرميدان براوسيع اور أنسس U میں من مانی کی عام اجازت ہے ، اسی طرح کھانے پینے کی میزوں میں ان حضرات کے ماکولات ومشروبات کی فہرست بھی کچھے زالی اور کیعب نیز قسم كى ب- يىلاكسندىدەمشروب ملاحظه بود

سوال ، اُونٹ کا پیٹیاب ہینا مرین کے لیے صدیث میں ہے مگر بڑی مروه چزہے۔ کیسے جا اُرز ہوا ؟ ہندولوگ عورت کو نفاس کی حالت میں گلٹے كابيتاب يلات مين كيا باعث اعتراض نهين ہے به

له مبدالشار، مولوی : فتا ولی ستاریه ، جلد دوم ، ص ۱۲

جواب، حدیث نترفیف میں بطور دوائی استعال کرنا جائز آیا ہے ، جس کو نفرت ہووہ نہ ہے ، لیکن حلّت کا اعتقاد رکھے۔ ایسا ہی گائے بکری کے بول کے متعلق بھی آیا ہے ؛ لا بأس ببول ما یؤ کل لحد د ؛ له اب فریم تقلدین کے دوسرے مشروب مغوب کا ذکر ہوجانا چاہیے جس کی نہرین تقریبًا ہرگھر میں دواں ہیں کہ جا کے سوال پر اِن حفرات کے مشیخ الکل میاں نذر جسین دہادی کا جواب طلاحظہ ہو ؛

سوال : ایک شخص زوج اپنی سے ہم خلوت تھا اور غلیان شہوت بوقت مجامعت کے زوج اپنی سے ساس کی طغل کمیا اور زوج اس کی طغل کمیا اور وجر اس کی طغل کمیا اور وجر اپنی سے ساس کی طغل کمیا اور وجر اپنی تھی، اُس شخص کے حلق کے اندر ایک باریا کہ دو بار دُودھ چلا گیا ۔ آیا وو شخص زوج اپنی کا فرزندر صاعی ہوگیا یا کہ شوہر رہا اور اِس فعل کے باعث سے زوج اُس کے نکاح میں داخل رہی یا کہ مزر ہی ؟

سوال دیگر ؛ برکہ مت رضاعت کی آیاخور دسالی میں ہے باکہ جوانی میں رہے گی اورعورت کا دو دھ اگر کسی زخم میں باکہ ذکر کے سوراخ میں با کا ن میں بجت کھنے طبیب کے ڈالاجائے تواس کا کیا تھم ہے ؛ بینوا توجرو۔

الجواب ، وه تخص این زوج کے دودھ پینے کی وجہ سے اپنی زوجہ کا فرزندرضاعی مہیں ہوگیا بلکہ وہ علی حالم شریرہا اور اُس کی زوجہ اُس کے نکاح میں داخل رہی۔
اس وجہ سے کہ مرت رضاعت میں و و دھ پینے سے حرمت رضاعت نابت
ہونی ہے ادر بعد قدت کے نابت تہیں ہوتی اور مدت رضاعت اہام الوحنیف رحمۃ الله علیہ کے نزویک ڈھائی برکس ہے صاحبین اور علما، جہور کے نزویک دو ویک دو برس ہے صاحبین اور علما، جہور کے نزویک مورس میں عورت کا وودھ ڈوالنے سے دو برس ہے ادر کسی خورت کا وودھ ڈوالنے سے حرمت رضاعت نابت نہیں واللہ نعالی اعلم بالصواب بحررہ سید شراعین سے عفی عنہ۔

له تنا والله امرت سری ، مولوی : فعا وی تنائیه ، طداول ، ص ۵ ۵ ۵ ما که تنائید ، طداول ، ص ۵ ۵ ۵ ما که تنازیسین دوم ، ص ۹ ۹ ۳

وْ يَجُوْدُ الْضَاعُ الْكَبِيْرِ وَلَوْكَانَ وَ الْحِيدَةِ لِتَجْوِيْدِ النَّظَرِ النَّظَرِ الْمَانَ الْمُعِيدةِ لِتَجْوِيْدِ النَّظَرِ الْمَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بنی بڑے اُ دمی کو دُو دھ پلاناجا ئرنہے خواہ وہ داڑھی والا ہی کبوں نہ ہو اَوریہ اِس بیسبے کم 'معرت کو دکھناجا ٹرز موجائے اگرچے بہ نظر بیجہو دکے خلاف ہے۔

اب فیر مقلد مفرات کے خصوصی اور نا ببندیدہ ماکولات کا ذکر ہوجا ناچا ہیے۔ پنانخیہ اس فیرات تارد ہو کا ناچا ہیے۔ پنانخیہ اس فیرات تارد ہوتی نے کوہ کی حِلّت کے بارے میں تحریر فرمایا ہے:

"ضب لعني كوه حلال ب " "

رمون نے اِسی تفسیر کی کتاب کے اِسی صفحے پراپنی اس تحقیق سے بھی نواز اہے: "کی سال

" کچموا علال بے " کے

مر لاب صاحب پرکسی گھوڑے نے دولتی جھاڑدی ہوگی، للندا بُوں فتو کی داغ دیاجا تا ہے:

معران سن استه بالی ، مولوی : روضته الندید ، ص ۲ ۲ ۲ کا فورد الندید ، ص ۲ ۲ ۲ کا فورد الندید ، ص ۲ ۲ ۲ کا دوم ، ص ۲ ۲ کا کا برار ، جلد دوم ، ص ۲ ۲ کا کا برار تاری شمیمدد ، ص ۲۲ ۲ می این این تاریخ شمیمدد ، ص ۲۲ ۲ می ۲ ۲ ۲ می

" والموشتِ اسب ملال است " ك مولوی عبدالتنارصا حب سے بیج کی حِلّت وحرمت کے بارے میں سوال ہوا۔ موصون رز متبع مدین بن کرجو جواب مرحمت فرمایا وہ قارئین کے بیش خدمت ہے : سوال (۲۷۷) : آیک شخص بنام منشی کهنا ہے کررسول المتصلی الله علیه وسلم نے بِی کے متعلق فرمایا ہے کہ بجر حلال ہے۔ بوشخص بجر کا کھانا حلال مزمانے ، وہ منا فی بے دین ہے۔ اُس کی امات مرگز جائز نہیں۔ دوسراشخص بنام محسقد كتاب كربتوكا كهانا علال نهين، إن شكارجا رب اور بتوك علال ندجان والے کومنا فق وبے دین کہناجا تر نہیں بکر تشدد ہے۔ دونوں میں سے کس کا ول ميع بد ؛ (سائل ماجي محدصاحب بهاوليوري) جواب : مَشَى كا قرل سيح ہے اور موا فق مدیثِ رسول صلی اللہ وسلم ہے ۔ بجُو الوطبعاً كمروه منوع ب كرشرعاً منوع نهبن " كه بهان كمة وأن حفرات كا ذكرب عن سے مرف إبك أوه عبا نور ہى علال عظهر ايا جاسكا لیں جب غیر مقلدین کے بقیتہ السلّف وعمدۃ الخلف مولوی ثناء الله امرت سری کی باری آئی تو المنحوں نے شیر پنجاب بن کروہ دلبری دکھا ٹی کرسانسی ، گگرے ، سپیرے اور حینی بھی ہاتھ لئے ره گئے۔ اُن کے جلد ماکولات بغیر تقلدین نے اپنے لیے ملا ل تھمرا لیے۔ اب موصوف کا وہ فیادل الاحظه فرمائيه ؛

سوال: کچوا ، کورا ادرگونگاحام میں باحلال ؛ ازروسے قرآن و مدیث

جواب ، قرآن ومدیت می جویز برسرام میں ان میں برتینوں بنیں اور تا تا مين أياب دروني ما تركتم ببتك شرع: بندن كرس، تم سوال زكياكرو

> له فرالحس فال وبوت الجادي اص٠١ که میرانشار : فناولی شاریه ، مبلددوم ، ص ۲۱

وتبنوں سے شرع شرایت نے بندائیں کیا، للذاعلال میں۔ ا والى حفرات درا أن اشياء كى فهرست توميش كرين عن كوقرآن وحديث في حرام قرار ديا ہے۔ ور المران کے حلال جا نوروں کی فہرست میں مبیں بہااضا فہ کر دیں۔ فہرست بیش کرنے رغیر مفلد و الناسخيني بي أن جيزو ل كوهلال ماننا پُرے گا جو حلال مرگز نهين ميں يا ٱنھيں برملا اعترا عَن منارے گا کرقرآن وحدیث نے ملال وحرام کے بارے میں کھیے اور ہی ضا بطرمقر دفر ہا یا ہے جیسے يام نها دمققين وام الناكس سے چياتے اين ناكه تقريعيت محديد كا برطرف سے اريشن كرتے رہي۔ الم مسي حيز كوحلال ياحام قرار دينا په در د گارعالم فرتقدین کی از دواجی بے ضابطی کا کام ہے یا اُس کی عطاسے صبیب خدا، فالمالانب المستعلى الله تعالى عليه والم والرانبيائ كرام عليهم السلام كوحاصل تها - ابل علم كا کام علال کوحوام قرار دینا نهنیں مبکرا منرورسول رجل حبلالا وصلی الله نعالی علیہ وسلم ) کے احکامات کربیان کرناہے یغیر مقلدین عفرات خصوف محقق بن کر انمز فہتدین کے مقام پرسینہ زوری سے فازبونا بيابتية بين ملكه اندرون خانه النترا وررسول كاكام بهي خود بري سنبيال كرحلال وحسنرام أددين ببيه مباتيه مبين مطوث كاريكر كي طرح إمس ميدان مين بهي إن حفرات نيائخقيق عَوْب ہی گُل کھلائے اور ضکانے نیز فتوسے واغے ہیں، چنانچہ نواب آٹ بھویال ، مولوی ۔ پیچنگس نفاں قنوجی کے فرزند مولوی نورالحس نفاں نے اپنے ہی نطقے کی لڑکی سے نکاح جا**ن**ر زاردیا ہے۔ تھٹنے ہیں:

ونیست وجراز برائے منع نماح اس بیٹی سے ممانعت نماح کی کوئی وحبہ
بادخرگیرای کس با اور شن زنا نہیں جس کی ماں سے استخص نے زنا
کردہ زیراکہ تحریم می اور محرات کیا ہو، کیز کمر فرمات کا ذی فورم کے لیے
بخری است وشرع بتو یم بنت حرام ہونا شرع سے ہے اور شراعیت میں
نشری الدہ وایں دختر بنت شرعی شرعی بیٹی کی حرمت آئی ہے جبکہ مذکورہ لائی
نیست تا داخل باسٹ زیر قولہ مشرعی بیٹی نہیں ہے کہ مکم ربانی بیٹیاں تھا
میں الدہ احرت میری ، مولوی ، فقا وئی تنائیہ ، جلداق ل ، ص ، ۵ ۵

ليحرام بير ك علم من داخل مشهرك اوريم تعالیٰ وَ بَنَاحُكُوُ وَنْتُوالِ گفت نهين كه سكة كربيلي كانام اس كم مخلوفر مان كراسم بنت لاحق مخلوقه بماءاوت کی وجہ سے سے ۔ کیونکہ ( بیٹی کہنا ) اگراہ زراكراي لوق الراشرع است شرعی قرار دیں تو باطل ہے اور اگر <sub>اس</sub>ے بس باطل است واگرمرا دا نست مرادیہ ہے کہ ( بیٹی ہوما، غیر شرعی ہے . تو ر كوغير شرعى است ليس مضرانبيت بان بهارے ليے مفر ننبي ب كيونكر الرور جِياً گرچه مخلوق از آب اوست لبكن يلاكي أس ك نطف سے بيدا بُوني ب. اس آب ذ آبے است که ماں ليكن برنطفه وه نطفه نهيس سيحس سينسب طرق نست ابت شویکہ کے نابن ہوجائے ملکہ البیا نطفہ ہے جسے است كرصاحب اوراجز فحر يتقريح سواا ورمجه ماصل نهبس حاصل دیگرنست ۔" کے اب عالی جناب مولوی وحیدالزمان خان صاحب حید را با دی کی تحقیق انیق ملاحظه مو: اور اگرکسی ورت سے زناکیا تواکس آدمی وَ لَوْزَنَا بِإِصْرَأَ فِي تَحِلُّ لَـهُ کے لیے مذکورہ عورت کی ماں اور بیٹی جا 'زہے. ہے جدرآبادی صاحب غیرتقلدی کے بیے مزیر کنجائیش کیوں پیدا فرماتے ہیں ا اگرکسی نے اپنے باب کی زوجہ سے مجامعت كي، خواه ده بالغ ببويانا بالغ ، چيوڻا بويا بهوا - اُس کے باب روہ عورت حسرام مہیں ہوگی . جیسا کہ سم بان کر آئے ہیں كه زنا سي ومت مصابرت تابت نهين بهوتی -

أُمُّهَا وَبِنْتُهَا - كُه ولوحامع احدزوجة ابهيه سواء كان بالغااوغيربالغ صغيرًا اومراهقا لمرتحرم على اسيه لما فدمناات مرصة المصاهرة لاتثبت بالزناس

کے نور الحن فاں ، مولوی ، عوف الجادی ، ص ۱۰۹ مل الضاً: ص ۲۸ ك وحدالاما ن خان: نزل الابرار ، ج ٢ . ص ٢١ اب ذرااسی تصویر کا رُخ ملاحظہ فر ما کر اِن حضرات کی جراُت وجسارت کا ابْدازہ کیجیے کم خربیت محدیہ کو انگریز بہا درکے وظیفوں کی ضاطرکس طرح نیچے کے ہاتھ کا کھاونا بنایا ہوا تھا ؛ چنانچیہ کی ہے :

وكذلك لوجامع نروجة إسى طرح الركسي نے اپنے بیٹے كى زوجرے البت لا تحسرم على ابناء جماع كيا توده عورت أس كے بیٹے پر حوام مله نہيں ہوگی۔

وابی ندب کیا ہوا ،عیاشی کے مفت پورٹ تقسیم کرنے والوں کی منڈ لی ہوگئی۔ اپنے نطفے کی لائی سے بدلہ لیا اور لائی سے نکاح جائز ، ہموسے زناکیا تو وہ لڑکے پرحرام نہ ہُوئی ، لڑکے نے باپ سے بدلہ لیا اور مزین میں سے زناکیا اُس کی ماں اور ببٹی سے نکاح حلالے۔ سارے مزے و بابیوں کے گھریس تمجم ہو گئے رخیر پرجیوٹے میا وُں کے فتر سے نتاح اِن پر مراح میاں اور اُن کے شیخ انگل ، مولوی نذیر حیوں کو میر تصدیق دکھا وی جائے تا کہ سند رہوں تا در بوقت ضرورت کام اُٹ رسوال و بواب ملاحظ فرنا ئیں ،

سوال : کیافرانے ہیں علیات دین اس مسلم میں کدایک شخص نے با فوائے نفس آرہ ایک عورت سے زنا کیا ۔ بعد اس کے مزنیہ کی لڑکی سے نکاح کیا اور لبعد نکاح کے جی دونوں سے وطی کی . تو نکاح درست ہوا یا نہیں ؟ برتقدیر عدم جواز صورت نیاہ کی ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا۔

العجواب: نكاح ندكور درست بُهُوا ، إس ليه كريبورت أن عور تو م مين

نيري عناع وام بي ك

عیاشی کوپایژ کنجمیل که بهبنیانے کی خاطر چود هوی صدی کے مقفین نے متعدی اباحت کا عکم سمی معاور فرمایا ہوا ہے تاکہ ضرورت مند حفرات مزے اڑا نبس اور نرا لے محتقبین کا نسکر ہدا دا کریں۔ چنا بخر کھیا ہے :

له وجدالزمان خان و نزل الا براد ، ج ۲ ، ص ۲۸ له نزیرسین د بوی: فنادی نذبریه ، علد دوم . ص ۱۷۹

اور اسی طرح مهارسے لعبن اصحاب ( وہا بی وكذاك بعض اصحابت في علماء) نے نکاحِ متعد کوجا نز قرار دیا ہے نكاح المتعة فجؤزوها لاسه كيوكم شرلعت سے إس كاجا أز بونا ثابت كان ثنابتاجائزا فى الشريعة برمبیاکه قرآن کریم میں مذکورہے فسما كماذكره فى كتابه نما استمتعتربه منهن فأتوهن استمتعتم به مِنْهُنَّ فأنوهن اجردهن ابن ابي كعب اورعبداللربن مسودكي قرأة تنعا اجورهن قرأة ا بى بن كعب و استمتعتم به منهن الى اجل مسسى ابن مسعود فااستمتعتمبه منهن متعرى اباحت برمراحة ولالت كرتى معد الى اجل مسمى بيدل صراحة لیس (متعد کی) اباحت قطعی ہے کیؤ کماس پر على اباحة المتعة فالاباحة اجماع منعقد موجكا بدادراس كأتحسرهم قطعية بكونه قدوقع الاجاع عليه والتحريم ظنى يا له

اِن محققین نے گرکے انداور با ہر عباشی کے بیرمٹ تشیم فرما دیے نے الص زنا پر اباحث و جواز کی شرعی مہریں لگا دیں۔ لبعد ہ خیال اُیا ہو گا کر لعبض اُدمی الیسے بھی ہوتے ہیں جو نظر میں کسی سے زنا کرسکیں زمتھ کی استطاعت رکھتے ہوں اُ اُن کی سہولت کے میش نِ ظرمُشت نی کسی سے زنا کرسکیں زمتھ کی استطاعت رکھتے ہوں اُ اُن کی سہولت کے بہتی گنگا میں وہ جی ہاتھ کومباح بلکہ واحب بک قرار دے دیا گیا ، 'نا کہ وہا بی شرکیبت کی بہتی گنگا میں وہ جی ہاتھ وھولیں اور موم نہ رہیں رچنا نچرستی پڑھایا ہے :

الغرض منى كا باحمد سے باجما دان كى تسم الغرض منى كا باحمد سے باجما دان كى تسم مردت مباح سے ، خاص طور پر حب فاعل كوفت يا معصيت بين مير نے كا خطرہ بور كرا سى خور كرد با بو

بالجلاستنزال منى بحف و مجيزے الزهادات نزدوعائے ماجت مباح است ولاسیا چوں فاعل خاشی از قوع و رفقنه یا معصیت کم افل احوالش نظر بازلیت ہاٹ کہ دریں میں مندوب است توالیے موقع پر (مشت زنی) مباع ہے باکہ کا ہے واجب کر دو۔ کے باکہ کسی وقت واحب بھی ہو ہاتی ہے۔

میں خرفتی کہ لے کر چراغ مصطفوی ہواں میں آگ لگاتی مچرے کی بُولہبی

مرمون نے اِسی کما ب میں دوسرے منام پر اِسس کا رِبدولائی صدلفرین حرکت کو خوب خدا اور
خطرہ دو رُجڑا سے عاری ہوکو صحائر کرا معیہم الرضوان کی جانب فسوب کرتے ہوئے تھا ہے:

بعض اہلِ علم نقل ایں استمناء بعض اہلِ علم نے مشت زنی کو صحابہ سے
از صحابہ زر و فیدیت از اہل خو د نقل کیا ہے کہ حب کوئی اپنے اہل وعیا کے
کردہ اند ودرمثل این کا دحر ہے دُور ہوتو اُس وقت اِسس کام کے کرنے
نیست بکر ہمچواست خراج دیگر بیس کوئی حرج نہیں ہے بلکہ حبم سے دوسر
فضلات موذیہ برن است ۔ کے
فضلات موذیہ برن است ۔ کے
فارچ کرنا حروری ہے۔

ار خورسیم ان حفرات کی تعلیمات کو دکھیں نوجائے غور ہے کہ وہ دین برق کے بارے میں کیا رائے تا ہم کریں گے ، کیا ہی ہیں وہ اسلامی تعلیمات جن کے تعلق آخمنٹ عکسنے گئے نوغمنی فرمایا گیا ہمیا ہیں ہیں وہ اضلاق حسنہ جن کی کیل کے لیے اللہ تعالی نے سرور کون و ممال صلی اللہ علیہ وہ اضلاق حسنہ جن کی کیل کے لیے اللہ تعالی نے سرور کون و ممال صلی اللہ علیہ وہ کئی۔ شاہبی بجی ک مواج ہا تری کی انا اور عنا دِل کو راغ واج بنانا میں کا غزہ خور برزے ، والعیا ذیا لئے تعالی ۔

له فرالحسن غاں ؛ عرف الجادی ' ج ۲ ، ص ۲۰ لله ایغناً پیرص ۲۰۰ دو که کرده گیا بیشانوں کے خبر نے مسلانوں کی بروقت دستگیری کاور برٹش گورنمنٹ کے الیے مقام دون ہوکرده گیا بیٹھانوں کے خبر نے مسلانوں کی بروقت دستگیری کاور برٹش گورنمنٹ کے الیے خود کا سختہ بودے بیخے و بئن سے اُکھا اُلہ کر بہینک دیے گئے جبات ستبدا عمد صاحب خرون موکر مرزا غلام احمد قادیا تی سے اُکھا اُلہ کر بہینک دیے گئے جبات ستبدا عمد صاحب خرون موکر مرزا غلام احمد قادیا تی سے اُکھا اُلہ کو بہی ہیں جب بنوت کا دعوی کرنے کی بانی مدرس دایو بندا در مولوی عبداللہ تا نوری غیر مقلہ وغیرہ بھی ہیں جب بنوت کا دعوی کرنے کی بانی مردس دایو بندا در مولوی عبداللہ تا کہ بانی بنی مرسانی جا بی مردس کے قائل ہوکر معتقد بن جائیں برسانی جائیں۔ ایسانی ہوکر معتقد بن جائیں .
برسانی جارہی تھی کہ مسلمان اُن کی رُوحانیت اور مقام ومنصب کے قائل ہوکر معتقد بن جائیں .
برسانی جارہی تھی کہ مسلمان اُن کی رُوحانیت اور مقام ومنصب کے قائل ہوکر معتقد بن جائیں .

(1)

حب میں الهام توجین نظا ورتوجیدسے بخربی واقعت نہتا، ایک بارا بنے وا والحج شریف کی قرکے پاس جوائس میں الهام توجی اور تعبول الم م بند کی اتوالقائم ہوا ؛ لا آله عَنیو گ الیکن آس وقت بیں نے خلطی کی اور میں نے خیال کیا کہ میر ور دھی کو وظیعہ کرنے کے لیے سکھایا گیا ہے ، اس وقت بیں نے جان لیا کہ وہ افتہ کی طون سے الهام نظا کہ میر سے سوا دوسروں کی طون رجوع کرنا ہاؤ اور استعانت بیں مثرک ہے ۔ اکیلے اللہ کی طون پوری توجیع اسبے رقبروں پر اس نیت سے جانا کو میرا فلان مطلب عاصل ہوجائے توجید میں رفتہ ڈالنا سبے اور کلاشہا وت لعنی الشعبد ان لا اللہ الذات اللہ محمد کو رسول اللہ سے معنی کے من لعث ہے ۔ اللہ الذات اللہ محمد کو رسول اللہ سے معنی کے من لعث ہے ۔ اللہ الذات اللہ محمد کو رسول اللہ سے معنی کے من لعث ہے ۔ اللہ الذات اللہ محمد کو رسول اللہ سے معنی کے من لعث ہے ۔ اللہ الذات اللہ الذات اللہ محمد کو رسول اللہ سے معنی کے من لعث ہے ۔ اللہ الذات اللہ الذات اللہ محمد کو رسول اللہ الذات اللہ الذات اللہ ورسول اللہ الذات الذات اللہ الذات اللہ الذات الذات اللہ اللہ الذات اللہ اللہ الذات ا

لله ايضاً: ص ١٥

کندرپورک باغ میں ، جو ہزارہ کے علاقی ہے ۔ اللہ تعالی کی طرف سے فیرکی نماز کے بعد برالغالم کی تولیف کے بعد برالغالم و اللہ المذہن ظلموا فتحسکو الذہ ۔ اور ظالم کی تولیف نظوں سے تعلوم کراتی ؛ والظالمون هم المسذہن بیف لفوت عن اصر مر بھم شدر لا بندیون ۔ لیمی ظالم و ہی ہیں جو استر تعالیٰ کے ارشا دوں کی مخالفت کرتے ہیں اور باز نهریس نے ۔ اور جن لوگوں کی صحبت اختیار کرفی چا ہیے اُن کواکس صفیمون کے ساتھ آگاہ کہ آبا ، واصبر خلک مع الذین بدعون سر تبھم بالغداوۃ والعشی بیرید ون وجہدہ ۔ اور فرطنے شخی الهام بھوا ؛ فاذا قرآناہ فا تبع فران اور تفسیر ہمارا ذرقہ ہے۔ اور فرط نے تھے الهام برائے میں اور اللہ میں جواکہ اُن ہمیشہ بدل خود مطالعہ کرہ وباکشن مبا دہ کدورت از ما سوا بولی ہو بالیا نہ بوکراللہ تعالیٰ کے سوا اور کدورت بنی بیشہ بدل خود مطالعہ کرہ وباکشن مبا دہ کدورت از ما سوا بیشید بین میشہ اپنے ول ہیں جمائے رہو ، ایسا نہ بوکراللہ تعالیٰ کے سوا اور کدورت بخوج بو اور کدورت

اور شهر دلمی میں برالہ مہوا: ولا تهدن عینیك الی ما متعنا بده الروا جامنهم مهرة الحیارة الدیا ۔ اورمن بھیلا اپنی آئکھیں طرف أن کی کہ فائدہ دیا ہم نے ساتھ اُس کے بھائت بھانت بھانت کو کون درگانی دنیا کی تازگی سے ۔ اور باغ کندر بی بیبیوں اور ملا مواجك واولا دك وا شاعك قو موا لله قانت ین لینی کد دے اپنی بیبیوں اور اولا اور تا لعداروں کو کہ کھڑے ہوجا ؤ اللہ کے لیے بالعدار ہو کر اور اِس کے اپنر میں اولا اور تا لعداروں کو کہ کھڑے ہوجا ؤ اللہ کے لیے بالعدار ہو کر اور اِس کے اپنر میں مالا وا تا جب بدے واندیسک منال تحدید کے والد بعین میں تیرا مدو گار ہوں اور عزم کھار اور بھا ور عت فی قلبلک فان می قیاا لمؤمن جزء من سنة اربعین اور بھرا کو کہ اور فرا سے ایک میں بیالہ کا تیرے ول میں ہم نے وال دیا ہے اُس کو میں بیالہ کا می کی اور فرا سے اُس کے جیالیس حقوں میں سے۔ میں اور فرا سے اُس کی اور فرا سے اُس کو میں ایمالہ کم ہوا: ولا تبطع من اغفلنا قلب عن ذکر دنا اور فرا سے تھے دہ کی میں بیالہ کا میں ایمالہ کم ہوا: ولا تبطع من اغفلنا قلب عن ذکر دنا

وا ته جه هواه دکان امره خوطا اور فرما نبرداری نزگراس شخصی جوغا فل کیا ہم نے اس کے دل کواپنی یا دستے اور پہنچے پڑا اپنی خواس ش کے ادر ہے کام اُس کا حد سے بڑھا ہوا ایعی فاظور کی غفلت میں بیروی نزکر اور بہجی القائم ہوا : ھی فی الناس کا حد من الناس العی مورد کی غفلت میں الناس کا حد من الناس العی وقت ہوتو تو کو گورتے غفلت شد تدارک اگل وقت مرکز لوزم است لین کسی وقت غفلت الد تو داور القائم ہوا و سے تو دکو سرے وقت میں اُسس کا تدارک کا در گر لازم است لین کسی وقت غفلت اللہ مورد کے اور القائم ہو جا و سے تو دکو سرے وقت میں اُسس کا تدارک کا لاڑم ہے گئے لیے

—(*(*)—

فرمانے تھے، تین بارالہ آم ہوا: و لله علی الناس حبح البیت من استطاع المدید سبدیلا۔ اور واسطان للہ کے جوافت رکھ المدید سبدیلا۔ اور واسطان للہ کے جوافت رکھ طرف اُس کی راہ کی۔ اور فرمانے تھے، الها آم ہوا: ولسوف یعطیدی سرتا ف ف ترضی ۔ لینی اور البر تابدی دے گائے کورب تیرا بھر تو فوش ہوجا وے گا۔ اور فرمانے تھے، الها ملا المدند دے لائے صدرك ۔ لینی کہا نہیں کھولا ہم نے سینہ تیرا ؟۔ کے المدند دے لائے کہا نہیں کھولا ہم نے سینہ تیرا ؟۔ کے

عِنگل كى عاربين اكيك عاكر تيك إلى الدين ظلموا فالحدد الله مرب العلاين الم

مولوی عبدالرجمٰن بن شیخ محد بارک الله (لکھوی) کہ وقت کے عالموں سے شہورعالم اللہ اورز ہار اور نظوٰی اور صلاحیت میں اپنے زمانے کے امام ، آپ (مولوی عبداللهٰ عز لوی) کی صحبت بابر من سے فیصن مناصل کرنے کے لیے ملک بنجاب سے سفر کر سے ملک عز فنہاں،

جود دماه کی مسافت ہے گئے، راستے میں جواً عنوں نے نخالفوں سے کھی کلمات آنجناب

له عيد الجبارغون ، مولوى ؛ سوانح عمرى عبدالله عزفوى ، ص هرس ، ٢ س مله اليفاً ، ص الم

رغونوی صاحب کی نبیبت سُنے توحیران بُوتے ۔ اُسی رات اُن کویراله آم ہوا: فورب السماء والارض انه لحق مشل ما اسکم تنطقون - دوسری بار براله آم ہوا: واسفہ لمص المصطفین الدخیار - تبیری باریداله آم بُوا: ان هو الا عبد انعمنا علید ' والے

مله مبدالجار و سوائعرى عبدالدّغزنوى ، ص ٩

کے الہا مات کی ہور ہی تھی۔ فراموسوف کے سوانے نگار مولوی عبد الجیار غزنو کی کا یہ بیان ملاحظہ،
"جوالہام اور خواہیں آپ کو کتا ب وسنّت پڑتا بت رہنے اور خلق اللہ سو
سنت کی طرف بلانے اور تقولی اور تو کل اور صبرا و خشیت اور زید و
تفاعت و ترک ما سوی اللہ اور انا بت اور آپ کے مقام اما نت ہیں پہنچنے اور
آپ کی حفظ اور لصرت اور مغفرت کے وعدہ پر بجونے ہیں ، وہ سیکر وں بھکہ
مزادوں کے پہنچتے ہیں۔ اُن کے جمع سے لیے ایک بڑی کتا ب جیا ہیں۔ 'ل
برمون ایک مولوی صاحب کی بات ہے۔ اِسے مون نموز سمجھنا چاہیے کہ بڑنکہ اگر میں دوکر
مغم مقلد مولویوں کے الہامات اور کشف وکرامت پر مبنی بیانات تکھنے نئر و عاسم دیں تو لیقینا
جہر صبی بہی کہنا پڑے کا کہ اُنھیں بیان کرنے کے لیے علیمہ ہوا یک بڑی سی کتا ب جیا ہیں۔
بہر حال ما فل دے فی خبر متا ہو گو والنھی ۔ اللہ تعالیٰ ابنائے زما نہ کو سی جہایت مولویات ۔ آمین

٣- دلوبندي جاعت كي تخريب كاري

حب وہا بیہ کی اولین جماعت ، جس نے محدی کروہ سے البحدیث کک کے اپنے اور برنش کورنسٹ کا خواب اور برنش کورنسٹ کا خواب اور این بین کہ سکے اور برنش کورنسٹ کا خواب اور ای بین کہ سلمین شرمندہ تعبیر بہونے سے محبور ہو کر دہ گیا تو حکومت نے گنا ب وہابیت کا دور اال ایش شایع کیا ، جو آج دیوبندیت کے نام سے منعارف اور اہل مق سے لیے مکمل در دِسم کا باعث بوکر رہ گیا ہے۔

غیر مقلد صفرات بوئد این بعض مخصوص افعال لعنی آمین بالجهر، سینے پر ہاتھ ہاندھ کو نماز بڑھنا ، رفع بدین کرنا اور اکھ ترا ویکے ایک و تروغیرہ کے باعث بیچان لیے جاتے تھے اور ایک جاہل سلمان بھی اِن کے بھیند سے میں نہیں بھینستا تھا۔ نرمسلما نوں نے اِسس ام کی دنی جاعت دکھیں یا سے نی تھی اور نہ یہ افعال اِس طرح اُن کے مشاہد سے یاعلم میں اُ نے تھے ۔ اِس رکا وٹ کو اس لیے دہ چند سر جور سے مبتدعین کی کوئی بات سے ننا گوارا ہی نہیں کرتے تھے۔ اِس رکا وٹ کو روز نے کی خاطر وہا بیوں کی دوسری جاعت الیہی نیار کی جو بُرا سرار طریقے پر وہا بیت کی نشروا شاعت کے ۔ دیو بندی حفرات نے منا ففت اور عیّاری کی انتہا کرتے بئوت کا مرکا اُ فاذ کردیا۔ مطاب دعولی سے نکا کرنے تنفی ہونے کا کرنے بیں ، بیری مریدی کے گاھو بگ ربیا تے بیں لیکن میں مارا وہا بیت کا کرنے بیں۔ بیٹوشنا لیبل محف اس غوض سے لگاتے بیں کہ مسلما نما نو اس منا مارا وہا بیت کا کرنے بیں۔ بیٹوشنا لیبل محف اس غوض سے لگاتے بیں کہ مسلما نما نو بیٹ ہونے کا مرک اور غربت اِن کے جا ل میں بیٹ بیٹ جی جا تیں۔ جال میں اور ماری اور میں اس ایسے خوشنا ہیں جونا لیمون قلوب سے سازو سامان سے پوری طرح اور سے دیرا مستد ہیں۔ اب اِن حضرات کی چذر خصوصیات بیش سازو سامان سے پوری طرح اور سے دیرا مستد ہیں۔ اب اِن حضرات کی چذر خصوصیات بیش کی جاتی ہیں ، و با دیٹر التو فین ۔

 (0)---

جواب؛ بنده کے نزیک سب مسائل اس القویۃ الایمان کے صبح ہیں اگرچابھ نسائل میں بظا برت دہاوار اگر ان کا لبعض مسائل سے مض افزاء اہل برعت کا ہے اور اگر اُن کو بزرگ مز جانے، حکوم نے مالات اُن کے شن کر، تو معذور ہے اور اگر کتما ب کے خلاف عقبہ دو کہ تا تو وہ مبتدع فاسن ہے اور وہ فرما نے شخے کر حب بہ صرب تے صبح غیر منسوخ ملے، اُس پر عامل ہوں دور مبتدع فاسن ہے اور وہ فرما نے کا مفلد ہوں اور سیرصا حب کا بھی ہی مشرب تھا اور فحم مولوں اور سیرصا حب کا بھی ہی مشرب تھا اور فحم مولوں آئمیل ہوں دور نے ایک معلوم نہیں اور مز خلفاء سیرصا حب کا۔ اور مولوی آئمیل صاحب وعظ در قربعت میں معروف رہے سے بھر جہا دیں جا کر شہید ہوگئے۔ مولوی آئمیل صاحب وعظ در قربعت میں معروف رہے سے بھر جہا دیں جا کر شہید ہوگئے۔ مسلد سید سین کا کہاں جا دری کرنے اور تمام نفویۃ الایمان پرعمل کرے۔ فقط

رستبيدا جمد للكوبي عفي عنه كم

مولوی محداک معیل دہلوی اور نقوبر الایمان کے بارے بیں داد بندی جماعت کے

 خیل دیگ بنیا در کھنے والے مولوی در شبیرا حمد گنگو ہی کے فیالات فیا وئی در شیدیہ سے ابخر کسٹی تنقید و بھرہ سے بیش کردیے ہیں۔ طوالت کے خوف سے دیگر اکا بردیو بند کے اِس بارے میں خیالات بیش منامنا سب نہیں تجما گیا۔ لہٰذا اِن برہی اکتفاکر نا کہوں ۔

العمی مفہوم ہیں ہے کہ س ۱۳۰ هرمیں برا بین فاطعہ کے اندر دوبارہ یرمٹ کے جہل قدمی کرنا ہوا نظر کیا بھے اپنے شاگرد مولوی خلبل احمد انبیٹھوی کے نام سے شائع کر دایا تھا۔ چنانچے اس میں

اً مكان كذب كامت التراب مديد كسى تنهين كالأبكر قدماً مين اختلاف بهوائم كم خلف وعيد أياجا نزب مركم نهين كاليه غ

الع صفح پرموصوف نے اسی بات کو لوں دُمرا با ہے: الم ان کذب کہ خلعتِ وعید کی فرع ہے جو تعدماد میں مختلف فیہ ہوچکا ہے ؟ ل

منعل راه کی جلد دوم میں الشاء افتر تعابیٰ اِس منسے بیمنصل بحث ہوگی ، اِس لیے منعل کی تعقیدہ ترمین کے اس کے کار بھیال کی تنقیدہ تبصرہ کرنے کائی محفوظ رکھتے ہیں۔ وہاں واضح کمیاجا ٹے کا کر دیو بندی

> ل خبل انمداند خوی ، مولوی ؛ برا بین خاطعه ، مطبوع داوبند ، ص ۹ نفالغاً : ص ۷

حفرات وقوع كذب كك كالل مين -

انكاختى نىزى ئىزىكى ئىزىكى تاربان كردى تقلى مىرىزى انکاریم مبوت روے کے بی پنجے تھے کہ پیٹان کے خبروں نے بنابنایا کھیل بھار را اُن کے بعد دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی محمرقاسس نا نوتوی کو تیار کیا گیا۔ موصو و نے تخذرِ الناكس كتاب كھ كوعقيدہ فتم نبوت ترميشہ زنی كی اور خاتمیت مرتبی کے نام سے تور تیرومدلوں کے بعدایک خاتمیت گھڑی حب کے سننے سے سلمانوں کے کان ناکشنا ہے تے۔ یر نتا دعوی نبوت کے لیے چرد دروازہ نیار کرنا ، لیکن عرفے دفا نرکی ادر کتاب کے منظر عامر آنے کے چندسال بعد راہی مک عدم ہو گئے اور موصوف کا کھو لا ہوا دروازہ مرزاغلام احمدالیا ككام أيا -اب الحافظ اوكه نا نوتوى صاحب في أس عقبده منهم نبوت كو ،حبس كي تشري فر مَبِي أخرا لزما صلى الله تعالى عليه وسلم ف لدَّ نَبِيَّ بَعْدِيْ كَ لِعَلْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ المسلم سُمُومُومون نے بے دقو فوں کاخبال اور خلا<u>ثِ قرآن</u> ننا باسے ، چانچی کھا ہے ، " عوآم كينيال مين تورسول الله كاخاتم مونا باين منى بيدكرة بيكازما زانيانا کے زمانہ کے بعدادرآپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فھم پر روست ، وگا کم تقدم يآ اخرزان من بالذان كيوفقيلت نهيل بجرمقام مدح مين ولك م سول الله وخات النبيتين فرا السصورت بس كيونكر صيح اوسكام ہاں اگر اکس وصف کو ادصاف مرح میں سے مذکیے اور اکس مقام کو متعام مدح مز قرار دیجیے تو البتہ خاتمیت باعتبار ناخر زمانی صبح ہرسکتی ہے ، گمرمیں جا تنا بُوں كر ابل اسلام ميں سے كسى كوبر بات كوارانه بوكى كر اس ميں ايك تو نعدا کی جانب نعوذ بالشرز با دہ گوٹی کا دہم ہے۔ اخر اکس وصف میں اور قدو تگ وتسكل ورنگ وحسب ونسب وسكونت وغيره ادصاف مين جن كونبوت يا ادر فضاً لی میں کچھ دخل نہیں ، کیافرق ہے ، جو اِسس کو ذکر کیا اوروں کو ذکر رہیا ؟ دُوسْ ب رسول الشَّصلِّي الشَّعليه وسلم كي جانب نقصابي قدر كا احتمال الميوكد اللَّمال کے کالات وکرکیا کرتے ہی اور ایسے ویسے لوگوں کے استقیم سے احال

بیان کیا کرتے میں۔ اعتبار نہ ہوتو تا ریخوں کو دکھ لیجے۔ یا تی براحمال کیم دین آخری
دین تھا، اس کیے سترباب اتباع مرعبان نبوت کیا ہے جوکل جوسلے دعوی کرکے
فلایٹ کو گراہ کریں گے ، البنتر فی صد واتر تا بل کما فاہم پر مُجلہ ما کان محسمہ ا ب
احد من سرجا لکھ اور جملہ ولکن سی سول الله و خاتمہ النبسیان بیس کیا
تناسب تھا جرایک کو دوک پر بیطفت کیا اور ایک مستدر کی منہ اور دوسرے کو استدراک قرار دیا اور فام ہے کہ اس قسم کی بے ربطی اور باب از باطی ضراکے کلام
معرد نظام بن تصور نہیں ۔ اگر سرباب نرکور بی منظور تھا تو اس کے لیے اور بیب و سوقعہ تھے ہے۔ اور بیب و سوقعہ تھے ہے۔ اور بیب و

باسے آگے موصوف کیوں اپنے اظہارِ ترعاکی جانب شین فدی رئے ہیں: "تفصیل ہس اجمال کی برہے کہ موصوف بالعرض کا قصتہ موصوف بالذات پر ختم ہوجا تاہے '' کلے

ای ان کونا نوتوی صاحب فی درایوں کھل کر بیان کردیا ہے:

" کپیموصوت بوصعنے نبوت بالذات بیں اورسوا کپ کے اور نبیموصوت بوصعنِ نبوت بالدون کے اور نبیموصوت بوصعنِ نبوت بالدون کے اور وکی نبوت آپ کا فیض ہوجا تا ہے '' تھ ۔ نہیں۔ آپ پرسلسلڈ نبوت مختتم ہوجا تا ہے '' تھ

لى ترقاكسم نا نونوى، مولوى ، تحذيرالناس ، مطيوعد لا بور ، ص سل ايضاً ، ص به النظاً ، ص به النظاً ، ص به

اورموصوت کی زبانی اُن کی گھڑی مہوئی خاتمیت مرتبی کا فائدہ بھی سُن کیجئے۔ اُ صُوں نے کھا ہے ''غرض اختتا م اگر بایں معنی تجویز کیاجا ہے جو میں نے عرض کیا تو اُپ کا خاتم برنا انبیا ، گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہو گا بکداگر بالفرض آپ کے زمانے میں مجی کہیں اور کوئی نبی ہوجہ جبی آپ کا خاتم ہو نا پرستور باقی رہتا ہے' کہ خاتمیت مرتبی کا نا نوتوی صاحب نے دومرا فائدہ یہ بنایا ہے:

"بان اگرنانمبین بمعنی اتصاف واتی بوسمت نبوت کیجے جبیبا کم اس بیجیدان نے عرض کیا ہے تو بھے سواد رسول الترصلیم اورکسی کوا فراد مقصود بالخلن میں سے وائل نبوی سلم نہیں کہ سکتے بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی بی رآپ کی افضلیت تابت بر ہوگی افراد مقدّرہ برجی آپ کی افسلیت تابت بروجائے گی میکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی سلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو بھر جی خاتمیت محدی میں کچے فرق ندائے گا، جی جا شیکہ آپ کے معاصر سی اور زمین میں یا فرض کیجے اِسی زمین میں کوئی اور زمین میں یا فرض کیجے اِسی زمین میں کوئی اور نبی جا خرین کا جا سے بیا جائے ہے اسی زمین میں کوئی اور نبی جی جا شیکہ آپ کے معاصر سی اور زمین میں یا فرض کیجے اِسی زمین میں کوئی اور نبی جو جا شیکہ آپ کے معاصر سی اور زمین میں یا فرض کیجے اِسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے گئے۔

ارکون کے کہ احد ورسول نے توخانمیت سے مرادخانمیت زمانی بتائی تھی امتِ محریہ نے کہ ہے کہ احد ورسول نے توخانمیت سے مرادخانمیت زمانی بتائی تھی امتِ محریہ نے کہ کہ اور آنے والوں کو تیرہ سوسال کسیمجھائی تھی۔ نا نوتوی صاحب ! آپ اُس خاتمیت میش کر رہے ہیں جس کو توانکار بکہ بیخ کئی کر رہے ہیں اور اُس کی حکمہ ایک خانہ سازخانمیت میش کر رہے ہیں جس کو خاتمیت مرتبی کا نام دیا ہے۔ کیا یہ بزرگوں کی توہیں تہیں کر اُس سے خوری عقیدہ سے خلاف خاتمیت مرتبی کا نام دیا ہے ور زیسورت ویکر آپ دین میں این نیاعقیدہ گوری اُمتِ محریہ کے خلاف واضل کرکے مراخلت فی الدین کے مرکب ہور ہے ہیں۔ اِس سلسے میں نا نوتوی صاحب کا جواب طاحظ میں۔

ر. با قى رہى يه بات كر بڑوں كى ناويل كو نه مانيے توان كى تحقير نعوذ باملان م آئيگى،

> ك محدقات من انوترى مولوى : تحدّيرالناس، ص ١٥ ك ايضاً ، ص ٣٢

یم مفیں لوگوں سے خیال میں اسکنی ہے جہ بڑوں کی بات فقط از راو ہے ادبی نہیں مانا کرتے۔ البعد ولگ اگر البسائحبیں تو بجا ہے۔ البعرہ یقیس علی نفسہ اپنا یہ وطیرہ نہیں ۔ نقصانِ شان اور چیز ہے اور خطا و نسبیان اور چیز ۔ اگر بوجہ کم التفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون کس نر بہنچا تو اُن کی شان میں کیا نقصان آگیا؟ اور کسی طفلِ نا وال نے کوئی ٹھ کانے کی بات کہددی تو کیا انتی بات سے و عظیم مشان میں کیا ہوں کا فہم کسی کے معلم کے بات کہددی تو کیا انتی بات سے و عظیم مشان کیا جہدہ کی ہوگیا ہوں م

گاه باشد کم کودک نادان بغلط بر پوت نند تیرے کے

ستم ظرائنی توملاحظ ہوکہ با فی دارالعلوم ویوبند ہی نے تقیدہ ختم نبوت بیسی شدر نی کی لیکن دیر بندی حفرات کے نزدیک اس سے نا نوتوی صاحب کی بزرگی بیں بال برابر فرق نر آیا۔ اِسس کر تُوت پر پردہ ڈالنے بکہ بلے خبر مسلما نول کو وصو کے میں رکھنے کی خاطر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں علمائے الم سنت سے بھی آ گے بڑھنے کی کومٹ ش کرتے رہتے میں مالائکر حقیف نے کومٹ ش کرتے رہتے میں مالائکر حقیف نے کہ جو برے بے پردہ اٹھا یا جائے نوصا ف نظراً نے لیگے کہ جو بھی سے بردہ اٹھا یا جائے نوصا ف نظراً نے لیگے کہ جو بھی سے بردہ اٹھا یا جائے نوصا حن نظراً نے لیگے کہ جو بھی سے بردہ اٹھا یا جائے نوصا حن نظراً نے لیگے کہ جو بھی سے بردہ اٹھا یا جائے نوصا حساس تحذیر ہے

مولوی خلیل احدانبیطوی نے اپنی مختصارت مولوی خلیل احدانبیطوی نے اپنی فلیم جسارت مسوائے ذما نرکناب برا بین قاطعهیں فروعالی مقالد تنا کی ما قابل فلیم جسارت میں کے حصولِ علم سے انکار کرتے ہوئے فروعالی مقالت کھیں انکار کرتے ہوئے مان

"الحاصل فوركرنا چا بيے كرمت بطان و ملك المون كامال ديمه كر على مجبط زمين كا فرناكم كو خلاف نصوص قطعيه كے بلا دليل محض قياس فاسده سے نابت كرنا مركز نهيں توكون سا ايمان كا حقہ ہے۔ شبطان و ملك المون كو يہ وسعت

له نمد قاکسم نا زندی ، مولوی : تخدیران س ، ص۳۳

نعں سے نابت ہُوئی، فخز عالم کی وسعت علم کی کون سی نص تطعی ہے کہ تمام نصوص کو ردّ کر کے ایجب ٹُرک ثابت کر ناہے' کے ک انتبطوى صاحب نے حب علم محیط زمین مخلوق میں سے شیطان و ملک الموت کے ل تسليم ليا اوروه معن صوص سے ، تو ابت بُواكر برا بساعلم ہے جو مخلوق كو حاصل ہو كئ ہے اور باری تعالی کے ساتھ خاص نہیں رائس حقیقت کے میش نظر مذکورہ عبا رت کے باری يں جندسوال ذمين ميں أتجرف ميں: ا۔ فحرِ دوعالم صلّی انڈنعالیٰ علبہ وسلّم کے لیے محیط زمین کے علم کا حصول شرک مفہرانا ج خاصر باری نعالی بھی نہیں ، الیسی حبارت کا باعث شان رسالت سے بغض و عدادت کے علا وہ اور کیا ہوسکتاہے ؟ ۷- نبی کریم صلی النّه تعالیٰ علیه وستم کی وسعت علم پر تو قرآن وصربت کی سیکرطوں نفوم شَا رُسِبُ نُ كُنُكُو بِي وانْعِضْوى صاحبان يُوعِينَهُ بِينِ كه ؛ كون سي نص قطعي ہے كہيں بِخُ لَمْ اللَّهُ عَلَىٰ تُلُوبِهِم وَعَلَى سَمْعِهِ مُ وَعَلَى اللَّهِمُ وَعَلَى اللَّهِمُ غِينَا وَةُ وَلَهُمُ عَذَا بُ عَظِيمٌ والامعامله بي تونهيں ہے-سو۔ حبب إسس علم كاحسول فخرِ دوعا لم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بك سے ليے تا بت كرنا شرک ہے نوشیطان و ملک الموت کے لیے ٹابت مانیا کبوں مشرک نہ مجوا ؟ کیا ا ن دونوں کوخدا کا شریب بنانا جائز ہے ؟ ہ رحب علم کامخلونی کے لیے اثبات شرک ہے ، وہ قرآن وحدیث نے ستیطان و ك المون كے ليے ابت كر ح فرد شرك كى تعليم دى يا نہيں ؟

عداوت ومحبت کا رنگ اپنی اپنی مگر نزالا ہونا ہے ۔ جس طرح محبت بھی مجبوب کی نزا بی ا سامنے نہیں آنے دبتی اسی طرح عداوت خو ہیوں کونگا ہوں سے اوصل رکھتی ہے ۔ ممثلو ہی و انبیھوی صاحبان حقیقت میں سرور کون ومکان صتی اشتعالی علیہ وسلم کی عداوت میں اِنے

لى خليل اجد أنبي مولوى : برابين قاطعه ، ص ٥ ٥

عن کار ہو بیکے تھے کرا وّ لین و آخرین کے علوم کی جا مع مستی کاعلم إن صاحبان کو زشیطان سے ر ارنظ آتاتھا، نہ ملک المون کے برابر ، ملکہ ایک اُمنی کے برابر بھی دکھا ٹی نئیں ویتا تھا۔ چنانچہ مرمون کے اُسی زہر آلود وابیان سوز فانے بہ جی تکھا ہوا ہے: أن اوليا برحق تعالى نے كشف كر دياكه أن كوير صفور علم حاصل ہو گيا - اكر لينے فزعالم عليه السلام كومجي لا كوكونه إس سے زياده عطا فرما و سے مكن ہے، مگر خبرت فعلى إس كا كوعطاكيا ہے ،كس نص سے ہے كم إسس رعقيده كباجائے ؟ عبلاعقل کی اسس نارسانی <sup>، ب</sup>خت کی تیرگی ا در نور ایمان سے محرد می کارونا کها *ن بهک* رویا مائے کہ جس سرکار سے غلاموں سے لیے بذر لعب کشف اس علم کا حصول نو ڈنسلیم کر لیا ، اُس کا تا اُے کا مُنا مے بارے میں اندر اور با مرکی سب المحصیں بند ہو گھنیں، قلم کی روستنا ٹی اور زبان کی قوت گویا تی وہی نلامون فادمون جبيبا عانسبيم كرنے سے جاب دئے ٹی اور اس پر عقیدہ فام کرنے کے لیے ایک نص جى نظرنة أنى يا بنيا ئى نے ساتھ ز ديا بكتر ہوت فعلى كا الكاركر كے كا ننا ت ارضى وساوى كى أسس ب سے بڑی یا رکاہ کے عقیدت مندوں ، خاوموں اورغلاموں سے قلب و جگر پرخنج حلاتے ہوئے اسے ابسا شرک کھ دیاجب میں ایما ن کاکونی حقد نہیں ہے۔ ت وبهانصاف سے کہ ہیں کرہے کس کی حبار اچھی بغل میں اِن کی ہم الهلومیں وہ وشمن کے بلطے ہیں اره مولوی اشرف علی نشانوی (المتونی ۱۳۹۱ه/ ۱۹۸) سے ایک طویل سوال جوا۔ جر کے آخریں سائل نے لکھا ہے: زید کا یہ استدلال اور عقیدہ وعمل کیسا ہے ؟ متازی ماحب نيواب مين برجي كها: " أَبِ كَي وَاتِ مِقْدِ سِهِ عِلْمَنِي كَاعَكُم كِيامِا نَا ٱكْرِلْقِولْ زِيْسِحِيح ہوتو در بانطیب

" آپ کی ذات بمقدر برعلم غیب کا حکم کیا جا نا اگر بقول زیم حمیع بوتو دریانت به ایر اس غیب مراد بعض غیب سے یا مل غیب ؟ اگر نعف علوم غیب مراد بین تو اس مین حضور کی ہی کیا تحصیص ہے ، البیا علم غیب تو زید و عمر و ملکہ مربی

و مجنون بکر جمیع جبرانات و بهانم کے بلیے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کوکسی زکمی الیے
بات کاعلم ہو تا ہے جو دو مرئے شخص سے مخفی ہے۔ نوچا ہیے کہ سب کو عالم النیب
کہاجا ئے نہ بھراگر زید اسس کا الترام کرلے کہ ہاں ہیں سب کو عالم النیب
کہوں گا تو بھر علم غیب کو منجلہ کما لاہت نبوبہ شمار کیوں کیا جا تا ہے رحب امر میں
مومن بلکہ انسان کی عبی خصوصیت نہ ہو وہ کما لات نبوت سے کب ہوسکت ہے اور
الترام نرکیاجا و سے تو نبی وغیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا حزورہ اور اگر تمام علوم
غیب مراد ہیں ، واسس طرح کم اُس کی ایک فرد بھی خارج نررہے تو اِس کا بطالان
دبیا نقلی وعقلی سے تابت ہے اللہ

اس عبارت میں تھا نوی صاحب نے علم غیب کی دو میں کہیں دا ) بعض غیب ہے کا والے میں کہیں دا ) بعض غیب ہے کہ اور میں اس طرح الذکر کے بارے میں موصوف نے صاحب کے دو اس کا کبطلان دیل تعلی وعقلی سے تا بت ہے ناب با فی رہ گئی ہیائی تعلی بر بر بھیر کے صاحب کو اس کا کبطلان دیل تعلی وعقلی سے تا بت ہے ناب با فی رہ گئی ہیائی تعلی بعض غیب واس کے بارے میں موصوف نے لیز کسی ہم بر بھیر کے صاحب کو ایک معبارت کو دیکر مرصبی وجنون بھیر جمیع حیوانا ہے و بہائم کے بلے جمی عاصل ہے یہ ایسا علم غیب توزید میں نظا نوی صاحب نے بالا علان کہ دیا حضور علیم الصلان و والسلام میسا علم غیب توزید و علی بیش نظا نوی صاحب نے اور اس ملائی بنانے یا میدا نو مناظرہ میں اگر اسلامی تا بت کر وکھا نے کا عبارت کو بد لئے اور اس ملائی بنانے یا میدا نو مناظرہ میں اگر اسلامی تا بت کر وکھا نے کا جمید میران میں اسے اسلامی تا بت کر بی کہ برائی بیارت کو ہرگز میران میں اسلامی وایما نی بہلوکی تاویل سے بلے گنجا کے اسلامی اسلامی تا بین کرسکامی اسلامی وایما نی بہلوکی تاویل سے بلے گنجا کئی اسلامی نا بین کرسکامی سے موجودہ و اوبندی حضات کو احد نعالی داو ہرائیت وجنی بھیرت عطافر لئے۔ آئین اسلامی نا بین وجنی بھیرت عطافر لئے۔ آئین

مله انترف على تقا نوى ، مولوى : حفظ الايمان ،مطبوعه نا مي کيس لا بهور ، ص ١٩

المستنت کو بارگون سے قدرت کو اپنے بزرگون سے قدرت ہے اور ہونی چا ہید دور دور اللہ کی بیری ہے کا مرتبا ہے بعد ہال ہی اس میں کوئی فرق منیں آتا یعقبہ سے مندوں کی جانب سے مزارات پر حافزی اور ہوائی کی جانب سے مزارات پر حافزی اور ہور گوں کی جانب سے نواز شات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور الشاء المڈ نعالی قیامت بھی جاری رہے گا۔ مبتدعین زماز کے نرویک اظہار عقیدت سے جملہ طریقے مشرک وارپاتے ہیں اور اپنی جاد ساز منطق کے حت و با بی حضرات کو مسلمانا با نوا بلسنّت و جماعت مشرک اور بیر رہت نظر بی خوالی منطق کے حت و با بی حضرات کو مسلمانا با نوا بلسنّت و جماعت مشرک اور بیر رہت نظر بیری مالانکو سنتی ہوں کے نزدیک بزرگان دین منظ میں داسہ ہم فاریمن کو دکھاتے ہیں کہ المسنت بنا نے والے دیو بندی حفرات نود اپنے پیروں کو کیا سمجھتے ہیں۔ مولوی رشدا کھر بیکی وفات پر ایست بنانے والے دیو بندی حفرات نود اپنے پیروں کو کیا سمجھتے ہیں۔ مولوی رشدا کھر بیکی کہ وفات پر ائن سے مرید وظیف مولوی محمود اس صاحب (المتو فی ۱۹ سر ۱۹۲۰) کے مرید وظیف مولوی محمود اس صاحب (المتو فی ۱۹ سر ۱۹۲۰)

جنبد دستنبلی و نمانی الرمسعود انصاری رشیدِ متنت و دین ،غوثِ اعظم . قطب ربّانی

استرین مولوی محود آسن صاحب نے اپنے پیرمولوی دسشیدا حمد گفتگوہی کو فوتِ اعظم میں بنایا ہے۔ مسلمان اگر حضور سیدنا شیخ عبدا لقا در حبلانی رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوت اعظم سے بھر ترک قراریا نا ہے کیونکہ اُن حضرات کے نزدیک مون اللہ در تبال میں توجہ انتظم ہے بھر دبو بندلوں کے مولوی غلام استرخاں صاحب مون الفررت العزب بین فرائے بین داوین کی کو اگر کرا کے جل جلالہ بھی رقم فرط تے بین اور اللہ تربہ ملاحظہ ہو والم نام اور فارونی جو بھر کیے عجب کیا سب وہ تضمید بق اور فارونی جو بھر کیے عجب کیا ہے میں شہادت نے تھے دبین فرمبوسی کی گر شھانی شہادت نے تھے دبین فرمبوسی کی گر شھانی

يهاں سندناصديق اکبرو فاروق المظمر صنى النّه تعالىٰعنها سے بھى بڑھا کردگھا دیا۔ اِسى پر بر نہیں اُگے چلیے ۔ اگر کو ٹی ٹیو چھے کرگنگو ہی صاحب کس منصب پر فائز نشخے توجاب دیا گیا ہے ، م مسجائے زماں بہنچا فلک پر ، چھوڑ کرسسب کو چھپا چاہے لحد میں وائے قسمت ما ہو کنعب کئی

> مُرُدوں کوزندہ کیا ، زندوں کو مرتف نہ دیا اِسمِسِائی کو دکھیں دری ابنی مریم

بہاں بنا دیا کہ گنگو ہی صاحب کا مرتب علیٰی علیہ السلام سے اعجاز بیں بڑھ کرہے کیوں کہ حضرت عدبیٰی علیہ التسلام توصوف مُروے ہی زندہ کرسکتے ہے لیکن گنگو ہی صاحب مُردوں کو رزدہ کر دینے کے سا نفر ہی زندہ کو مرف نہیں دیا کرنے تھے۔ اِسی سلے کہ دیا کہ صرت عیس علیہ السلام جی اگر حقیقہ مسیعائی کو اگر و کو عیس علیہ السلام ہے جھی بڑھ کرصاحب اعجاز بنا دیا تو سوال بیلا جو تا ہے کہ آخران کا مرتبہ کون سے نبی کے را برنھا۔ اِس کا پرجواب دیا ہے: مہد اُنہی عالم سے کوئی با فی اسسلام کا تما ذیا ہے: مہد اُنہی عالم سے کوئی با فی اسسلام کا تما ذیا ہے: مہد اُنہی عواب سے کوئی با فی اسسلام کا تما ذیا ہے کہ اُنہی تا ہے کہ اُنہی کے را برنھا۔ اِس کا پرجواب دیا ہے: مہد اُنہی عالم سے کوئی با فی اسسلام کا تما ذیا ہے اُنہی عالم سے کوئی با فی اسسلام کا تما ذیا ہے اُنہی علی موابر سے نبی خردوں کی کا خواب کے نبی ہوں نو تسایہ بریراسی وجہ سے ہے کہ اِنہی اسلام کوئی محدول العمر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے گنگو ہی صاحب دنیا سے اُنہی خودوں کی مولوی رہنے ہوا جہ کی کا لات میں فردوں کی علادہ بریں دیو بندی حضرات کے نردیک مولوی رہنے ہوا جہ گا ہے گیا کہ کیا لات میں فردوں کی میں دولوی رہنے ہوا جہ کیا کہ کا لات میں فردوں کی مولوی رہنے ہوا جہ کیا کہ کا لات میں فردوں کی مولوی رہنے ہوا جہ کیا کہ کا لات میں فردوں کی دولوں کی رہنے ہوا جہ کیا کہ کیا کہ کیا گائی تھی کا دولوں کیا ہوا کہ کا لات میں فردوں کیا کہ کوئی کیا گائی تھی کیا کہ کوئی کیا گائی کیا گائی کیا کوئی کیا گائی کیا گائی کیا کا کا کا کوئی کیا گائی کیا گائی کیا گائی کیا گائی کیا کوئی کیا گائی کیا گائی کیا گائی کیا گائی کیا گائی کیا گائی کیا کیا گائی کوئی کیا گائی کی کوئی کیا گائی کیا گ

ل محمود الحسن ، مولوى : مرتبير كنگويى ، ص ١ كل ايضاً : ص ٢٢ من ايضاً : ص ٢٢ من ايضاً : ص ٢٢ من ١٨ من

تبویب و قبم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و طم سے جی بڑھ کر شفے رمثلاً نبی کر ہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم سے جی بڑھ کر شفے رمثلاً نبی کر ہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم سے استداد کرنا ، حاجت رو انی جا ہنا و بوبندیوں کے نزدیک کوئی حرج نہیں کیو کلہ و ہواں کے قبلا حاجا ہے ہے۔

کو خدا کا نشر کی سلم الجینے میں اُن سے نزدیک کوئی حرج نہیں کیو کلہ و ہواں سے قبلا حاجا ہے ہے۔

چانچہ اپنے اِس الیمی نشرک کو گیوں شیم یا در سمجو کر لبنیر ڈکار سمنے کہا ہوا ہے ، سے

حوالی وین و دنیا سے کہاں لے جابا بیں ہم یارب

گیا وہ قب لہ حاجا ہے روحیا نی وجہانی ہم ایک

این تم فرینی کی عبلا کوئی صدیت که خداست بی سوال کمیا ہے کراب ہم اپنی وین و دنیا کی حاجیب کم است کر ایک جات کے کہ حدالت کی حدالت کی حدالت کی حدالت کی حدالت کی است اور وحالی جلا کمیاہت ؟ اسب نه المخیر خلوق میں کوئی اور قبلہ حاجات نظرا آیا ہے مذخالت ہی سے البسی تو قع - لهذا اسسی حیرا فی می چنج یکار مجانی جا رہی ہے ۔ علاوہ بریں فحرز و وعا لم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وان سے زریک کھنگو ہی صاحب کو دو سری فوقیت برحاصل تفی ممہ ، سے

تبولیت اسے کھے ہیں مفبول ایسے ہوتے ہیں عبید سود کا اِن کے لقب ہے بوسعنِ ٹانی

ع ابناً: ص

له محمودالحس ؛ مولوی : مرتبه گنگو ہی ، ص ۷ کو الفاً : ص ۸ مسلانوں کا ترمبی عقیدہ ہے کہ اللہ جاتی شانہ ہی خلائی کا مرتی ہے بعنی رب العلمیں کی کی ذات ہے لیکیں دبوبندی حضات بنانے ہیں کہ اللہ نعالیٰ رب العالمین نہیں ہے بھر مرف گنگو ہی صاحب کامرتی ہے ادر جناب گنگر ہی صاحب باتی ساری کا ثنائے سے مرتی ہیں۔ چھی خصوصیت پرنہائی ہے : پ

بھری نے کعبر میں جی ٹوچھنے گنگوہ کا رستہ جرکھتے لینے سینوں میں تھے ذوق وشوق عرفانی

بعنی دلوبندی صفرات کو کعیے میں پہنچ کر بھی کوئی سرور نہیں متنا بلکہ وہاں اَیسے رہتے ہیں بعیبے جیں ہے۔ میں قیدی اور وہاں سے گفکوہ جانے کا راسند گوچھنے رہتے ہیں۔ اگر گفکو ہی صاحب کو سرور کو آوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم سے متنازنہ سمجھا گیا ہوتا تو گفکوہ سے بجائے مرمینہ منوّرہ کا راستہ پُوچھے۔ یانچویں خصوصیت یہ تبائی ہے : سے

بھیائے جامئہ فانوس کیونکرسٹ میے روشن کو تھی اُس نور میٹ میں دوہ ہی عسر بائن تھی اُس نور میٹ کے فور میں ہوہ ہی عسر بائن والو میں میں میں موہ ہی عسر بائن ور میں میں میں اللہ تعالی علیہ وسی جہا نی لیا طسے مرگز نور مہیں میں کی میں اللہ تعالی علیہ وسی جہا نی لیا طسے مرگز نور مہیں میں کی کئی ہی صاحب نور مجتم لیمنی سرجو باتیں فوروعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سے مساوے مسلمان کی حیرت کا بیما نہ بھی چیک اُس میں میں میں ایک میں اللہ تعالی علیہ وسلم سے سے شدوی بیونے پرکس طرح بین ایما ن ہوگئیں ہوسان کو کے ایس میں ایما ن ہوگئیں ہوسان کی ایس سے را نی کو دور کرنے کی فاط ویہ بندایوں سے سنتے الہند صاحب نے صاف کھو دیا میں کی ایس سے را نی کو دور کرنے کی فاط ویہ بندایوں سے سنتے الہند صاحب نے صاف کھو دیا میں میں ایما نور کو دیے کرطور سے تنہیں

سمهوں مُوں بار بار آیر نِی مری دکھیی بھی نا وا تی

لے ایضًا، ص اا

کے محمود الحسن مولوی ، مرتبید کنگو ہی ، ص ۹ ملے ایضاً ، ص ۱۲

تله ي صاحب كي فبركو طورس ، خو د كوموسى علبرالسلام سے اور كنگو ہى صاحب كورب العالمين ي نبيد حرشيخ الهندماحب بار بادكه دسي بي سربت أوني أنْظُرُ إليك - يعنى المرير ارم محاين ذات وكها فاكر مين نيرا ديداركرون معلوم بُواكه فحز ووعالم صلى الله تال عليدو الم مع كنگو ہى صاحب كو بايں وجر فوقيت دى جارتى تقى كەمولوى مجمود الحسن صاحب م خير منصب الوهبيت برفائز كرينيك نخف اب ايك دلخ المش خواب ملاحظه مو: "مفرت كنكرى كى بعيت بونے سے بہتر مفرت ماجى صاحب نے فواب

دیکھا تھا ،حس کی تعبیر صفرت گنگو ہی کامرید ہونا ہے۔ ایپ نے دیکھا کما آپ کی جا دج آپ کے مها وں کا کھا نا پکا رہی ہے۔ جناب رسول الشرصلي اللہ عليه وسلم تشريب لائے اور آپ كى مجاوج سے فرمایا: اُٹھ تو اِس قا بل نہيں ہے كرارادالترك مهانون كاكهانا يكائد واكس مع مهان علماء بين ، إس مح

مهاذر كا كلانا بين يكاوْل كا" ك

كيا مُعْكُوبي صاحب كے ليے فخر دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم إس ليے كھانا پكانے تشريف لائے شے كركنگو ہى صاحب نے سروٹركون ومكال صلى الله نعالى عليه وسلم سے علم كو علم خیطان سے کم تبانا تھا ا دراُ متی کہلانے مہُوئے اُ س سر کا دیکے خلاف دیو بندی فرقے كام مع الكي تقل محاذ فايم كرنا تعاب ووسرى صورت ير بوسكتي ب كم ديوبندى حفرات لينه المناوي بيركا رسول الله صلى الله أنعالى عليه وستم كو با درجي إس بيه وكها رسيه بين *كد كا ثنا* ت یں گنگری صاحب کے مرتبے کی کوئی اور ہتی نظر ہی نہ آئی ۔ بہی مفتی صاحب اب کنگر ہیت کا وكايون بجات بين

محفرت قدس مترہ کے کمالات اور اوصا ٹ کہاں تک بیان کیجے جا بُیں یس الس شعرمية أي كالذكره فتم كرّنا ابُول:

> ځسن پرسف، دم علیلی ، پرسبفیب داری المنحة خُوبال هسمه دارند نوتنه داري

له در زار تمن نهوروي ، مفني : "زكره مشايخ ديو بند ، ص ١١٢ ک ایضاً : ص ۱۳۹

ینی جو کما لان انفرادی طور بر انبیائے کرام کو ملے نفے اُن سادے کما لات کی جامع کریا م گنگوسیت اَب مولوی دمشید احدصا حب کی دات ہے۔ اب مولوی محدلیقوب صاحب کا نکار ملاحظ فرمالیجیے:

مرحین نا زمین ملک کی ناجیوشی کاجلسه ہموا ، اُسس زما نرمین مولانا محد لیقوب مما مب و تی میں شخصا اور اکثر غائب رہا کرتے شخصہ میں نے دریا فت کیا کر حفرت! اُپ کہاں غائب رہتے ہیں ؟ فرما یا : مجھے حکم ہموا ہے کہ دِتی میں حب حب مجل تھارا قدم جائے گا اُس حکیہ کو آباد کر دیں گے۔ اِس لیے شہراور حوالی شہر میں گشت کیا کرتا ہموں ناکہ ویران مقامات آباد ہوجا میں کا مقام ملاحظ ہو۔ جنا

ا ب مولوی رفیع الدین صاحب د بوبندی اوران سے بھائیوں کا منفام ملاحظہ ہو۔ چنانچیہ تکھتے ہیں :

مشہورہے کہ لان کو اکثر لوگوں نے آپ (شاہ رفیع الدین صاحب دیوبندی)
کی فبرسے قرآن شراعی پڑھنے کی اُواز سُنی ہے۔ آپ سے جا رہا ئی اور تھے،
محدصا بر ، بلند بخت ، مقصو دعلی ، سبد احمد رتبینوں مؤخرا لذکر حفرات موکز
بالکوٹ میں شہید مہوئے ۔ اِن تینوں حفرات سے بارے بیں شہور ہے کہ
مولانا فریدالدین صاحب د اجینے والد) سے انتقال کے وقت اُن سے جنازہ
بیں مزید تنے اور لیدند فین سے غائب ہو گئے ۔ کے

معب میں بجر بھا اور حفرت (مولوی محروس صاحب) کے زنان خانے میں اناجانا نتما تواہی دِن مِیں نے حفرت کے کرہ سے کواٹروں کے جھر دکوں سے جائک کردیکھا لوکیا وکجتنا ہُوں کو صفرت کے صبم کے تمام اعضاء ، مسر وصوط علیہ علیمہ ورکھا لوگیا اور باہر اکر علیمہ علیمہ و علیمہ میں یہ وبجھ کر گھرا گیا اور بھاگ آیا اور باہر اکر حضت وضاعت مدنی سے بیان کیا تومولانا نے فرمایا ، خا موکش ! کسی سے زکھا ، کوئی فکر کی بات نہیں ہے یہ کے

ابراینِ قاطعیمبیں رُسواٹے زمانداور ایمان سوز کتاب کے مصنف مولوی غلیل احمد آنمبھوی رالمر فی ۲۵ سواھ/ ۲۶ ۶۱۹) کی شان اُن کتے نذکرہ نگار ، مولوی عاشق اللّٰی مبرطی کے لنفوں میں ملاحظہ ہو:

> له بوزالریخن نهشوروی ، مفتی ، تذکره مشایخ دلوبند ، ص ۱۳۲ له عاشق اللی میرخی ، مولوی : تذکرة الخلیل ، ص ۸ ۹۵

مولا نافلبل احمد تونور ہی نور ہیں۔ اِن میں نور سے سواکھ نہیں۔ پھر فرمایا کرمیں نے مولانا دست براحمد صاحب کو نہیں دیکھا اور مجھ سے کہاگیا ہے کہ وُہ قطب الارشا دیتھے ہو تھے رکم کیں نے مولانا کے خلفا دکو دیکھ کر تمجھ لیا کم وافعی وہ قطب الارشا دیتھے ہو البیے البیے کا مل بنا گئے یہ لے

"مِين فَ رَسُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَيْهِ وَسِلْمُ كُودِ كِيمَا كُر أَبِ مِحْجِ بَصِوْرَتِ مِعَالَقَهُ ووزخ كَم پُصِ اللّهِ بِهِ اللّهِ بِينَ عَلَى . . . . ورأيت انه بسقط فا مسكته واعتصمت ه عن السقوط اور مِين في عفور عليه العالوة والسلام كو دِبُحَا كر آبِ بُررب مِين تومِين في بن كر نفام كري في ايار " كلي

مولوی محرز فاسم نا نوتوی صاحب بھی دیو بند بوں کے نز دیک جھیو سٹے موسٹے ولی نہیں ۔ اُن کی جانب بھی بے نتمار کرامتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ موصوف کی ایک عدیم النظیر کرامت ملاحظ میں ،

مولانا (نافرتوی صاحب) بیّن سے منتے بولتے اور حلال الدین صاحبزادہ میں مولی رائی میں میں میں میں میں مولی میں می محملیتوب سے جواس وقت نیجے تنے ، بڑی نہی کیا کرنے تنے کیجی ٹوپی اُنارتے ہمجی کم بند کھولتے نئے '' کلم

ل عاشق اللی میرطی، موادی ، تدکرة الخلیلُ ص ۱۵ مل حسبن علی، موادی؛ مبشرات بلغة الحیران ، ص ^ سل اشرف علی تھا نزی ، موادی ، حکا یاتِ اولیاء ، ص ۱۹۸۰ سل اشرف علی تھا نزی ، موادی ، حکا یاتِ اولیاء ، ص ۱۹۸۰

را بندی مفرات کے نزدیک نا او توی صاحب کا مقام انسانیت سے برتر تھا۔ چنا کنچہ خود کا انسانیت سے برتر تھا۔ چنا کنچہ خود کھا ہے:

مولانا رفیع الدین صاحب فرمانے نفے کم میں کیدیں برکس حضرت مولانا نا نوتوی کی خدمت میں عاضر بُوا بُول ادر کبھی بلا وضو تنہیں گیا۔ میں نے انسا نبیت سے بالا درجہ اُن کا دبچھا ہے۔ وہ شخص ایک فرسٹنٹر مقرب تھا ، جو انسا نوں میں ظاہر کیا گیا ہے ل

کیا دیربندی حضرات و وسرول کومجی یه وجر بنا سکتے ہیں کم بارگا و نا نو تو ی صاحب میں برمنواتر بیس سال نک با وضوحا ضر ہونے کی با بندی اُن کی شرلیبت کے مطابق کمیسی ہے ؟ نیز یہ جمی کو ذشتے کا مفام کیا انسانیت سے بالانزہے ؟ افسوس!

> م را بزن خفر راه کی تبا چین کر رهنا بن گئے دیکنے دیکنے

اب دارالعلوم دلیربند کے سابن صدر لعبی مولوی حبین احمد کا ندھوی صاحب کا وہ منصب الطفو المسیح حبیات اور الطفو ما سیت حبی ہے کہ منصب الطفو ما سیتے حب پر ڈی دیو بندی حفرات کے مسیم مشرک کی بیروی اور اُس کے ارشا دات کو اُن محکارنا موں کا مرکزی نقط حرف کا ندھی جیسے مشرک کی بیروی اور اُس کے ارشا دات کو اُن محک مطابق قرار دینے کے سواا در کچھ ٹانے اپنے اُنے کے مارے میں ڈیجے کی مواا در کچھ ٹانے اُنے اُنے کے مارے میں ڈیجے کی مواا در کچھ ٹانے اُنے اُن کے مارے میں ڈیجے کی مواا در کچھ ٹانے کے مواا در کھوٹ اعلان کیا گھا تھا :

"أيك فاص نعمت جوالله تعالى نه آپ (مولوئ سين اعمد گاندهوى صاحب)

موطا فرمائي شي، وه حتى رؤيا، إسس بيكيم عسمت كى زندگى نه سيّد تا يُوسعت
على نبيّنا وعليه الصّادة والسلام سي جهان نفدس واستقامت على الحق، باطل
كم نفا بلي مبي سينه تناك السجن احت الى متنا بيد عوننى كا نعو بلند
كرنفا بلي مبي سينه تناك السجن احت الى متنا بيد عوننى كا نعو بلند
كرنفا بلي مبي سينه تناك السجن احت الى متنا بيد عوننى كا نعو بلند

كاكمال مجي حاصل فرما بإنتماك ك

حفرت یوست علیه السلام جینے کمالات ایک گاندھی جینے مشرک وئیت پرست کے بیرو کار میں نا بت کرنے کی جرأت وُہ حضرات ٹوکرسکتے ہیں جن سے نز دیک کفروا بیان میں کوئی فرق نر ہمر یا آخرت کی باز پرس جن کے نز دیک ایک فرضی قصے کہانی سے نیا دہ اور کوئی جینیت نر رکھتی ہواور باس پرستم خرات نے پر گاندھوی موصوف کو معصوم قرار ویتے ہوئے اُن سے بینے پر کی حصمت کا لفظ کھ دیا حالا بی عصمت گروہ انبیاء وملائکہ کا خاصر ہے۔ اب فارئین کرام ذرا دیو بندی حضرات کی گل پرستی کا ایک المناک ڈرام بھی ملاحظہ فرمائیں ۔ پینا بنچ مکھا ہے:

محفرت سيدناا برائيم عليه السلام كوباكسى شهرمين جامع مسجدك قريب ايجب مجره میں تشرلیب فرما میں اور تنصل کیک و درے کرے میں کننب خانہ سے بھوت ارابه عليه السلام نے تتب قانے سے ایک مجلد کتاب اُٹھانی ،جس میں ڈوکتا میں نخيں . ايك كياب كے ساتھ دوسرى كياب تھى ، وهُ خطبات عبد كالمجوعر تھاليس مجوعة خطب مين وه خطبه نظرا نورسے گز را جومولا ناحبین احمد مدنی خطبه جمعه برط كرني بين عامع معدمين ومبرتم ومستبول كافجمع راب مصتبول نفرس فوائش كاز فرض خليل الله سعارش كروكر حفرت خليال للمعليرالسلام مولانا من كوجم يرهان كارشاد فرائيس فقير في برأت كريم وض كبا تو حفرت خليل عليه السلام ف مولانا مدنى كوحمبه ريصانه كاحكم فرمايا بمولانامدنى سنضطبه بييصا اورنما زحمعه ييمصاني حضرت ابراہیم علیدالسلام نے مولانامدنی کی اقتداء میں نماز حمیداد افرمائی - فقیر جمی مُقتربون مِن شَا لَل تَعاد فالحمد لله على ذاك حمدًا كثيرًا كشيرا. حفرت مستيدنا ارامهم عليه السلام فعيف العمر تصدريش مبارك سفيدهي "ك يه بات تواپنے عوفانی ذوق ، ایمانی حوارت اور عقل میں سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک نبی اور وہ تنے خلیل صبیح بلیل القدرستی کی اقتداد کے لیے کس کے دل میں تمنا میں محلتی ہیں اور خلیل اللہ كونظ اندازكرك البيف كمآؤ وكوامام بناني مكراب عليل القدر سينميركوأن كي اقتداء برمجيد ركرني جارت کون لوگ کیا کرتے ہیں ب<sup>ہ</sup> کیا انبیائے کرام سے اِ سطرے اپنے علیا ، کو بڑھا کر دکھانا اُ تحبیب مِن إِبًا تِتْ دُوْتِ اللَّهِ بِنَا نَهِ كَي أَبِكُ كُلِّ يَ تُونَهُ بِسَ بِهِ خُوابِ تَوْ كُمُ لِيا ، نا نثر وي صاحب كو بن پیشاکر تو د کھادیا لیجن اِتناخیا ل مز کیا کہ اِس طرح نما م نمازیوں کے ساتھ کا ندھوی صاحب رجبی آنبیائے کرام کا گشاخ مان لیا کر لوگوں کی بیغلط اورغیراسلا می خواسم شس دیجے کر بھی اُنھوں نے نیس زمایا کی خلیل خدا کا مجھامام بنا کرکبوں اپنے ساتھ میرے بھی دین وایمان کا بروغ ق کرنے ہو ؟ بہی تواتنا ہی کہ دینے کہ ہماری سعادت اِسی میں ہے کہ ہم انبیائے کرام کی اقتداء کریں لیکن ، رومنزل ہیں۔ گئے ہیں گرافسوس تو یہ ہے امیرکا روان بھی ہیں اُنھیں گم کردہ راہوں میں برلوي سين احمد كاندهوى صاحب كايمنصب ومقام بحي توملا حظه فرمايتے: اب به دیکھنے ہیں کمروہ ( مولوی حسین احمدصاحب ) عالم نور میں رہتے ہیں۔اُن کی آنکھوں میں تھی نورہے ،اُن کے داہنے نورہے ، اُن کے بامیں نورہے ، اُن کے جاروں طرف نور ہی نورہے ، وہ خود نور ہوگئے ہیں۔' کے حب بهی الفاظ مسلمانا بِ المسنت وتباعث کی زبان سے سر ورکون و مکان صلی الترتعالی ملرد کسلے کے لیے استعمال ہونے میں نو دیو بندی حفران کفرو شرک کی نوپوں سے دھواں دار گل باری شروع کر دینے ہیں اور اِس عقیدے کو قرآن وصریت کی تعلیات سے سراسر بغاوت قرار دیتے ہیں لیکن دہی عقبیرہ اگر تبدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بجائے للنهوى صاحب سے متعلن كر ديا جائے نوعين ايمان ہوجا ناہے - اب زكفرو شرك رہا ، ز رُاُ او در دین کی تعلیما*ت سے* ابنا ون رہی۔ اِس *ستم ظر*یقی کا جواب کیا ؟ اِسلام کو اِس ار بازیخ اطفال بنا نے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی راہ ہدا بہند د کھائے را میں جاموها نیداکورہ خیک کے مرس مولوی میں الن صاحب نے ٹانڈوی صاحب کے الركيس أن كے كاندهوى منصب كے بين نظرا بنے نا ترات بُر ل فلمبند فرمائے ہيں ، " بیں کہا کرتا ہُوں ، <del>حضرت مر</del>نی کی نظیر نہیں ہے ۔ اُن عبیبا عبا مع الصفات له رشيخ الاسلام نمبر ، ص ١٢

جس کوچے سے روحانبیت و ولابین کاگز رحمی نہیں ہوسکتا ، وہاں کے رہنے والوں کو زمون زبان زوری سے ولی بتایا جاتا ہے جلکہ اولیا، انڈسے بڑھا پڑھا کر دکھاتے ہیں ۔ کالش الیے توجور حضرات کھی آنیا ہی غور فر مالیا کرتے کہ انڈورسول د جل جلالۂ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کے قشمنوں اور کا ندھی کے بچاریوں کا عجلا ولابت سے درشتنہ ناطہ کیا ؟ انجی مولوی سمیع الق ماحب کا ایک بیان اور ملاحظہ فر مالیا جائے :

'حضرت دائے بوری مظلہ (مولوی عبدالفادرصاحب) سے کھا گیا کہ حضرت مدنی کا نگرس میں اکیلے میں - فرمایا ہم اُس اکیلے کے ساتھ ہیں - میں تیرہ مرتبہ ججاز گیا ۔ حرمین الشریفین میں بوری دنیا کے اولیا واللہ جمع ہوتے رہنے ہیں ۔ میں نے کہیں جی حضرت مدنی کی نظیر نہیں دکھی' کے

اب آن ڈوی صاحب کے بارے میں دلوبندی حفرات کا برفیصلہ بھی مز نظر دکھاجائے:

"گراب آہ میرے سیجا اُ دُنیا میں نو اس وقت فیامت برپاہے ۔ اُمتِ مرقم
کا تو ہی ایک سہا را نھا سوقیامت میں طفے کا دعدہ کرکے چلاگیا '' گئہ
اگر اولیائے کرام بکہ خود ستید الانبیا ، صلی اللہ نعالی علیہ وسلم کو اپنا سہا را کہاجائے تو
دیوبندی حفرات سے نزدیک برگفرونٹرک ہے ، قرآن وحدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔
فوراً نفویۃ الایمان کے ساختہ فوانین سنا نے سٹر وع کر دیاہے جائے ہیں کہ کو فی کسی کا دکیا اُ

له مبغت روزه خدّام الدین لا بور، ۱۲ ار بریل ۱۹۹۷، ص ۱۷ مسله ایضاً ، ۷۶ فروری ۱۲ ۱۹ ما ۱۷ فروری ۱۹۳۹ امل ۱۹ مسله شه ایصناً ، ۱۳ اربریل ۱۷ ۱۹ ۱۹ ، ص ۱۷ مسله الجمعیتر ، شیخ الاسلام نمبر، ص ۹۷

خایشی نبیں ہے۔ کوٹی نفع نقصان بہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نہ بالفعل اُن کوکسی کام میں وظ ہے خاللہ کے دینے سے ۔ جوانھیں خدا کے دینے سے بھی اختیار مانے وہ اور ابُر جب ل خرک برا رمیں - لیکن اختیارات کی نسبت اگر دیو بندی حضرات کے وشمنوں لعنی النبیائے کرام واولیاتے عظام کے بجائے ولیو بندلیوں کے ابنے مولو بوں ملاؤں کی طرف ہو جائے تو پیا ہے يزار در گذازياده اختيار ما نيخ پيلي عائيس، اب مز كفروتشرك ، مز قر آن وحديث كي نعليمات محيظ ہ بکہ و ہی عقیدہ اب عین دبن والمیان ہوجائے گا رکیا اب مجبی کوئی شک وسشبہ باتی رہتا ہے ادراس لفنين كوبورى تقويت نهيس مهنيي كمرويا سيت حقيقت ميں انبيائے كرام اور اوليائے عظام مے بغاوت کا نام ہے اور و ہاتی وہی ہے حس کے دل میں انبیاء واولیا، کی عدادت کو طری وہے بھری ہوٹی ہوگی اگرچہ نبطا مرکتنی ہی عقیدے کا ظہا ر*کریں* یا منا فعاً نه طور <del>پرغشتی</del> رسول کا لبند بانگ دوی بھی کرنے پھری ۔ اِس زندہ حقیقت کا اگرخو دمعائنہ کرنا ہونوبڑی اسانی سے کیا جاسکتا ہے۔ سوال کیجی کر فرود عالم صلی انڈ تعالی علیہ وستم سے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ؟ کا ہر ہے كرديوبندى كمتبهٔ فكرسے تعلق ركھنے والامفتى اعظم وقطب الارشا دكهلانے والے سے العرايك بابل مطلق يك بروياتي بهي جواب دي كاكر دُه بحاري بي طرح كالبشر تع -اس وال كاجواب دينے ميں أصنين قطعًا كوئي دقت نهيں أُمَّا ني يرُّے گي، نه كوئي هجبك يا ندامت محريس بهو كى، نرائس ميركستى تسم كى سيدى يا الحين كا سامناكرنا يرك كالسيكن عبیب کردگاری حکمه اگر بات اُن لوگوں کی انہا ئے حن کی وہ غیر محسوس طریقے پر دات دن سی<sup>ت</sup>ش میں عروف رہنے ہیں ،جن کی بار کا ہوں میں عقیدت سے سجدے لٹا نے رہنے ہیں ، جن کی بندگ سے وہ کسی وقت اٹب ہونے کے لیے تیار نہیں لعینی اُن کے مولویوں کے بارے ين يُرچها مائے توبُوں مُعُول معليّاں كى سير رف مگ ماتے ميں :

" آب ( الله فری صاحب ) کے فضائل علمیہ اور کما لاتِ باطنیہ کی سیمے اطلاع یا نوخداوندِ قد دس ہی کو ہوسکتی ہے ( لینی حرف امکان نسلیم کیا ہے ) با اُن اولیائے کرام اور علمائے رہا نین کو ہوسکتی ہے جن کو مبدا فیاض نے چشم بھبیرے عطافرمانی ہے ، ہم جیسے کو رہشم آپ کی ذات قدسی صفات کو

كاليمان عقيدين إله

دبوبندبوں سے شانگروی صاحب کا منصب و مقام کمبوں تنہیں بہجانا جاتا تھا ؟ اخر کا زھی کہ آئی ۔
میں تیکے کی طرح اُڑنے والے اور کانگری کی دربوزہ گری کرنے والے مولوی صاحب کا مرتبر جانئر میں کون ساپہاڑ حائل تھا ؟ بات در اصل یہ ہے کہ دبو بندی حضرات اپنے کھڑر دبر شرخ میں او ہمیت پر فائز کر بیکے تھے ، جیسا کہ خود کھا ہے ؟ میں خدا کو جی اُن کر بیکے تھے ، جیسا کہ خود کھا ہے ؟ میں خدا کو جی اُن کی کوچوں میں جیلئے جرتے دبھا ہے ؟ کہجی خدا کو جی اُن انسانوں سے فروننی کرنے دبھا ہے ؟ کہی خدا کو جی اُن انسانوں سے فروننی کرنے دبھا ہے ؟ کہوی تا کہ انسانوں سے فروننی کرنے دبھا ہے ؟ کہوی تھا کہ میں اپنی کر بیا نہوں بریر دہ ڈال سے تھا کہ درہ العالمین اپنی کر بیا نہوں بریر دہ ڈال سے تھا کہ ۔
میں تھے کہ درہ العالمین اپنی کر بیا نہوں بریر دہ ڈال سے تھا کہ ۔
میں تھے کہ درہ کا ؟ کے ۔

اسی کہ ما ین کے باعث انڈوی صاحب کوبڑے ذوق وشوق سے علیم انڈات الصد کور بنا کرنشہ پر کی ہے مسلمان اگر دیواد کے برے والی چیز سے سرور کون و مکان صلی افر تعالی علیہ وسلم کو خروار مانیں نومشرک اور دیوبندی حفرات اپنے کھدر پوکشس کہ با بعین عالی جناب انڈوی صاحب کو دلوں سے خطرات سے جی واقف بنائیں توعین ایما ان اور طائڈوی صاحب کے کامل ہونے کی دلیل ۔ جنائی جا معدم نبیالا ہور کے امیر احامد مباں صاحب جو طانڈوی صاحب خلیف دیور اور سے اور کی ساحب نے خلیف دیور اور کی ساحب نے خلیف کی دلیل ۔ وہ کھتے ہیں کہ قیام پاکستان سے بعدمولوی احمد علی لا ہوری صاحب نے طائڈوی صاحب نے ایسا کیوں کیا ؟ وہ سے جو جواب آیا اُسے لا ہوری صاحب اسے نے در لیونجات قرار دیرے رحموظ رکھے ہوئے نے ۔ اُصوں نے ایسا کیوں کیا ؟ وج

کھے تھے لیکن تکھتے وفت مجہ پر رقت کا عالم تھا۔ حفرت مدنی نے جاب ہم ری تلبيكيفيت كاخبال فرمايا اور بهي<del>ت ي</del>خ كاكمال ہے <sup>ب</sup>وله مجے کہنے دیجے کہ فلوب بیطلع ہونا اگر کا مل ہونے کی دلیل ہے نو فخر دوعا کم صلی اللہ تعالی علیہ دملے ک*یلیت پر وابو بندی حضرات پہرہ ب*ھانے کی کومٹ ش کیوں کرتے ہیں ہ<sup>ا</sup> جتناعسلم نے ٹانڈوی صاحب کے لیے سام م مشتہ کیا ہے کوئی ویو بندی مرتے دم کر بھی إثناعسلم من سی کے لیے تسلیم نہیں کر تاجوا ولین و آخرین کے علوم کی جا مع ہے۔ کیا برصبیب پروردگار مر انص شہرانے، ففنل وکمال سے نالی تبانے اورغلامی کے پر دے میں دل کی نگی بھیانے لا رُامرار کار دبار نہیں ہے ؟ ورنظ نگروی صاحب تو دِلوں پر بھی مطلع اور ستیدالا نبیا، دِلوار کے رہے والی جزوں سے نا واقف کیا اکس فیصلے میں مجتت اور نفرت کے حبذ بات کی کار فرائی نہیں ہے ؛ نر اِن صفرات سے یا س ایک جی دلیل رطماندوی صاحب قلوب پر مطلع ہیں نہ الیسا کوئی ثبوت کر محدرسول اللّه صلی اللّه نعالیٰ علبہ وسلم لیس دیوار کی جیزوں سے ناواقف نتص . بات بس ابتى ب كمل اندوى صاحب سع عقبدت سي نو بغير وليل سجى عُلِيهُ اللهُ احِدا لصُّدُوْدِ مان ليه كُنَّ اور سروركون ومكان صلى الله تعالى عليه وسلم مصعدادت ہے نورنیا و مافیہاہے وا قف ہونے کے باوجورلیس دیوار سے نا واقف کھرادیے گئے۔ قلب کی ایسس بھاری کا علاج سوائے اللہ رب العزیت سے اور کسی سکے : تهنیں۔ نوہٹنب اسی مرض کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ م<del>رمسلیا</del>ن کو دین و ایمان کی اس ٹی ہی سے لخنوظ و مامون رسکھے۔ آبین ۔ <sup>ط</sup>انڈ وی صاحب کی شان میں کے گئے اِ س شعر کے تبیور بھی الاتارنين كرام لغور الاحظر فرايس و ب آج اُس شفق ، مرتی ، شیخ کامل کا ہے۔ اتھ

حس کی نظروں سے گداؤں کو شہنشاہی سلے لاہندی حفرات کے نز دہا فخر د و عالم ، سیّدِعر ہ و تج بیک توکسی کونفع نقصان ہنچانہیں

لى بفت دوره خدام الدين لا بور ، ۲ م فرورى ۲۴ م ع ص ۱۹

کتے تنے بکداپنی ما جزادی کے کام آنے بہ سے مجبور ومعذور تھے کیکن ٹانڈوی ما مبرکر یہ کمال اِن کے نزدیک عزور حاصل نھا کہ بر پاک جھینے میں خاکن شینوں کو تخت نشین اور برکارلا کو بادشاہ بنا دیا کرنے تھے۔ کیا یہ کا بہر مناک جسارت اور دیا نت و انصاف کا کسر بازار نئو کن نہیں کیا جارہا ہے ؟ اب مولوی سین احمد گاندھوی کے عاشتی زارا ور لا ہور میں دور بزری کے سابق علم وار مولوی احمد علی لا ہوری (المنوفی المساح/ ۱۹۱۱) کے بارے میں مولوی سے بداحمد جالندھری کی تھنے ہیں :

" بیں اپنے علم و آیفان ادرمطالعہ کی کسوٹی پرحب کھبی حضرت شیخ التفسیر علیہ الرحمة کوکس کر دیجے التفسیر علیہ الرحمة کوکس کر دیجے الم علی الفیناً اس دور کے حسن بھری ہیں 'یا کے

نوشہرہ چھا ڈنی کے جناب احمد عبدالرحمٰن صدیقی نے اپنے پیرمولوی احمد علی لا ہوری کو صدیق المبرسے مقام پرفاٹز تباتے ہوئے تصریحاً تکھا اور دیو بنگدی حضرات نے اُسے یُون شمر

الد وسمبر ، ه ۱۹ سوموار کے د ن معیت کی اور والیں نوشہرہ گیا توجند ایام کے بعد خواب میں دبھا کہ ایک عجابہ ہے اور لوگ تبلارہ میں ، بیر صفرت معدیق اگر کے اور دوائے میں دروائے میں بین منز تھے۔ میں سے دروائے میں بین خورت میں بین کے دروائے میز تھے۔ میں نے دمت کہ دی۔ اندرسے ایک بی بیالی کی ملانات کے دروائے میں بین کے دروائے ایک بین بین کے میں نے اس سے میں ایک بین کی کون اشادہ کی کر میں ایک ہوئی تا دور میں میں میں کہ کہ کہ دور اس کے بعد میں جاگ اُٹھا اور اس محمد ویک اور میں ہے میں ایک ہوئی تا ہوری تھے۔ اِس کے بعد میں جاگ اُٹھا اور اِس محمد کون سمجھ میں کی ایک ہوئی تا ہوری تھا ہیں ایک اُٹھا اور اِس محمد میں میں میں ایک اُٹھا اور اِس محمد میں میں ایک ہوری تھا ہے۔

ك خدام الدين ، ساراير بل ٢٢ ١٩ ١٠ ، ص ١٢

یر فائز ننے تب مجھے اپنے خواب کی تعبیر معلوم ہُوٹی یُا کہ دوبندى حفرات حب اپنے مولو يوں سے بيے كوئى مقام تابت كرنا چاہتے ہيں تواس كے بلے عموماً والمرقرة ادر كرائ فوابول معسارے اینا خیالی شیش مل تعریر لیا مرتے ہیں۔ ارادادہ تھاکہ اسی باب سے اندرہم دلو بندی حفرات کے البیے خوابوں اور اِن سے منتف و نزوں اورمتضا دعفا بدو بیانا ت کو دوستفل عنوانات کے تحت ضبط تحریر میں لاتے لیکن اِ ن ورن عنوانات کی وسعت کے تحت بخوا من طوالت بہاں اسفیس بنی کرنے سے قاصر ہیں۔ احقر کا ادادہ ہے کہ حبلدا زحلد ان عنوانات می<sup>ستق</sup>ل کتا ہیں میبیش کی جائیں گی ، انشاءاللہ تعاگل \_ بان توذكرب مولوى احمد على لا بهوري كا مولوى مناظر صيبي نظر يحقة بين كرختم نبوت كى فرکیہ کے سیسلے میں جب احمد علی صاحب اور قاصنی احسان اعمر شجاع آبادی لمنان حبیل میں سے تو قاعنی صاحب نے مولوی احمد علی صاحب لا ہوری کوکس رنگ رُوپ میں دیکھا ہم يدى منا فرصاحب كے فلمسے أو جھيد : " فاعنی صاحب کتے ہیں کہ میں اُن (لا ہوری صاحب ) کی کو مطری کے یا س سے گزرنا تو بیمعلوم ہونا کہ اللہ کا نور ، اللہ کی بارگاہ میں سرسبجدہ ہے ! کے كااب مجى الرس حقيقت ميركسي شك ومشكيري كنجائش بهدكم وبابيت اصل مي انبيا وكرام وادلیاد عظام سے بغض وعنا دی کانام ہے۔ اگر کائنات ارضی وسمادی کی سب سے مناز ممنی اوربعدا زخدا بزرگ تونی کے منصنب پر فائز بونے والے محبوب پر ور د کار سے لیے الزكانوركية تروبا ببون كالمفني عظم سعرجابل مطلق يمك بريكا بقين ركفنا سبه كمراليسا كنفروا ف كزكيا ، حضور عليه الصّلوة والسّلام كوندائ وحدة لا شركيك كانشركيك عفرا ديا يكن اں بات پر کفرونٹرک کا فتولی جڑنے والے فلم کی سبیا ہی ابھی خشک نہیں ہونے یاتی ممر ا بین مولویوں اور مُلآوں کے بلیے اللہ کا نور کھ ویاجانا ہے۔ اُخربہ دھا ندلی ایک ن ربگ للمُحكَّ وإنَّ مَوْعِدُكُ مُرالصُّهُ ﴿ ٱلْكِينَ الصُّبُهُ لِقَرِيبِ مِ

ک خدام الدین ، ۲۷ فروری ۱۲ ۱۹، من ۲ س ۲ ۲ ۲ ۲ می ک فرام الدین ، سارایریل ۲۲ ۱۹، من ۱۸ دیوبندی حفرات کے نزدیک مولوی عبدا لقا در رائے پُوری دالمتوفی ۱۳۸۲م/۱۹۱۲. برے ولی کالل اورصا حبِ کشف وکرا مت بزرگ بہوگز رہے ہیں۔ موصوف کے فلیصن میاز مولوی جبل احمد میواتی نے اپنے بیرے علیم وی ذاحب المصّد ور ہونے کے بارے میر تحریر کیا ہے:

'شام کاوفت نھا۔ مهان چینکه اسمی تھوڑے ہی تھے للذا بڑے کرے میں حفرت اقدس کے ساتھ ہی کھانا کھا نے کی سعادت ملی ۔ ورمیان میں حفرت اقد سن كيرستريك لكائے مارزانو بليطے بُوٹ كانانوش فرمارے تھے. والبي بائين ووقطارون مين مهمان بلطي بمُوئے تھے - بائين قطار مےسب ہے آخریں ، میں مبیھا ہُوا تھا۔ حضرت کو جار زانوں میٹھے ہُونے وکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ جائی ! ہم نے توسُنا نفا کو یہ بہت بڑے بزرگ ہن گر کھانا تو اُن بین طربقوں سے فلا ف کھارہے ہیں جریم کوجما عن میں بتائے کے ہیں ۔ مصرت اقد مس رحمۃ الشعليہ ، سارى دنیا جن کے كما لات بزرگ کی قائل ہے اور اُن کا نویا مانتی ہے اور جن کی کرامتوں میں سے سب سے بری کرامت بهیم مجی ما تی ہے کہ ساری عرضرت نے اپنی کسی حرکت و سکون سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کر محجہ میں بھی کو ٹی کمال ہے ، وہیں سے بیٹیے بیٹیے میرے دل میں سے گزرنے والے خطرہ کو اپنے کشف عالیہ کے ذریعے سے معوم كرت بۇ ئے ميرى اصلاح كى فوض سے فرايا: بجانى! جى توميرا بى یسی جا ہتا ہے کر وبلیے ہی کھاٹی تعلیٰ میں بُوڑھا ہُوں اور بھاری کے سبب معذورمی موسکا ہوں " کے

حب بات انبیائے کرام اور اولیائے عظام کی ہوتو وہا بی صفرات کا ہر قلم دین وایمان کے سینے پر نشتر زنی کا کام کرتا جلا جانا ہے کیکن عب اُن مبن سے سی قلم کا رُخ اپنے ملآؤں کا سینے پر نشتر زنی کا کام کرتا جلا جانا ہے کیکن عب اُن مبن سے سی قلم کا رُخ اپنے ملآؤں کا

مدبي كاصطلاح بن جداحمان كتيبي ،أسى كانام علائے دلوبند کا لصوف تصوّف ہے بغیر تقلدا در مودودی نما وہا بیوں کے نزدیک نفتن کاسارا شعبہ ہی بدعت اور شج ممنوعہ ہے جبکہ دبوبندی حضرات اس کے قائل ہی نہیں بداین فرحنی پیری مرمدی کاجال بحپاکرعوام النامس کواپنے دام تز ویرمیر بھینساتے بہتے ہیں۔ گر ضناعنوان کے نخت فارمبن کرام نے ملاحظ فرمایا ہو گا کہ دبو بندی حضرات سنے شاہر ہی النيكسى مولوى كوهيورا بوجيم منصب الومبت برفائز زكرسك بول ورز رسول التصاليات تال عليه وسلم سے فضأ مل و كمالات ميں بڑھ سيڑھ كر دكھانا تو إن حضرات كے بائيس ما نفو كا کیل ہے۔ ان مفرات کی نصانیف کے مطالع سے ایک بے خرا و فی کو ہی محسوس ہوگا کر دنیا میں اگر کہیں صاحب کما ل پیدا ہؤئے نودہ علمائے دبو سند ہیں جبکہ اہل نظر ریواضح ہے تضفت اس کے سراسر بھس ہے۔ بربزدگی کے دوے ، برکرامتوں کے چرہے، بر كنّع والهام صيغ محض دنياوي كاروبار كوجيكان واورخود كو المسنّت وجماعت با در كرواني كالطافتياركر ركع بين- آئيج د بوبندى حفرات نيج تصوّف و رُوما نيت كا فلكي س منیش محل تعمیر کیا نہوا ہے ، اُس کے اندر توجها ن*ک کر دمکیمیں رچنانچ*ے <del>ما فطافها من صاحب</del> كارك مين مولوى عاشق اللي ميرطي في بروايت مولوى رمنيدا حد منكويي صاحب

> مخرص ما نظر ما میں میں میں اچ اور نوش مزاجی کے بہت تنقے بیان فرمایا کرنے متھے۔ ایک بار فرمایا : ما نظر مامی کو مجیلی کے شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک بارنڈی پرشکار کھیل رہے تتھے ،کسی نے کہا : حضرت! ہمیں۔ آپ نے فرمایا : اب کے ماروں نیری کے لہ

معاشق الني ميرخي مولوي: تذكرة ارت يد استعد دوم ، ص ٢٠٠

معرف والدما عدمولا نا حا فظ محمد المحمد المعرف وعم محترم مولا نا حبیب الرحن حمل و حضرت وحمد الدر علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خا نقاہ میں مجمع تھا۔ حضرت کنگو ہی اور حضرت نا نوتو ی کے مریدوشا گردسب جمع ہے اور یدونوں حضرات محمی وہیں مجمع میں نشر لویٹ فرما شنے کہ حضرت گنگو ہی نے حضرت نا نوتو ی سے محبت امریل ہو میں فرمایا کہ بہماں ڈرالیط مباؤ۔ حضرت نا نوتو ی کچے مشرما سے کئے گرحضرت نے بھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چیت لبیٹ کئے محرض نے بھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چیت لبیٹ کئے کر اینا ہا تھ اُن کے سینے پر دکھ دیا جیسے کوئی خاشی صادق اپنے قلب کو کر اینا ہا تھ اُن کے سینے پر دکھ دیا جیسے کوئی خاشی صادق اپنے قلب کو کر اینا ہا تھ اُن کے سمون نے فرمایا: لوگ کہیں گے کہ میاں کیا کر دہت ہو، یولگ کیا کہیں گے کہنے دو ۔ "کئی میاں کیا کر دہت ہو، یولگ ویوبندی حضرت نے فرمایا: لوگ کہیں گے کہنے دو ۔ "کئی میصون کے بردگی اور حجۃ الاسلام سے ویوبندی صفرات ہی کی ذریا فی طاحظ ہو:

له تزکرة الرسشید ، معدادّ ل ، ص ۲۲۵ که انزون علی تمانوی ، مولدی ؛ حکایات اولیاء ، ص ۳۳۹ الدصاحب نے فرما یا کر ایک د فعہ چھنے کی مسجد میں مولا نا فیض الحسن صاحب
استنج سے بیے لوٹا تلاش کر رہے نضے اور اتفاق سے سب لوٹوں کی
گوٹیاں ٹوٹی ہُوٹی تغییں رفر مانے سکے کہ تو بد، سارے لوٹے مختون ہی ہیں ۔
حض دنا فرتری صاحب نے بنہ س کر فرما یا ، میھرا پ کوتو بڑا استنجا نہیں
مون ہے دکھ یا مختون سے کیا ڈر ہے ، ۔ مله
مرلوی اخترف علی تھا نوی دیو بندی حضرات کے نزدیک بہت بڑے بزرگ ، بلکہ مجتد د

مولای انترٹ علی تھا توی دلوبندی حفرات سے مزدیک بہت برنے بزرگ بھد مجدد پر ہا مع المجدّدین نتھ موصوف نے اپنے لیپ سے واقعات بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ مریدوں کو بتایا :

ایک روز ابسا ہُواکہ جانی بیتیاب کررہے تے ، بیں نے اُن کے سر پر بیٹاب کرنا شروع کر دیا ' کے

اجھے الامت صاحب کی مہان نوازی کا ایک بے نظیر وا تعد الاحظ فر ما یا جائے:

مریب صاحب شے سیکری کے ، ہماری سوتبلی والدہ سے بھائی، بہت ہی نیک
اورسادہ شے۔ والد صاحب نے اُن کو شیکے سے کام پر رکھ جھوڑا نھا۔ ایک
مرتبہ کسٹر بیٹ سے گرمی میں جُوسے پیاسے گھراً نے اور کھا نا نکا ل کر کھانے
میں شغول ہُوئے۔ گھر کے سامنے بازار ہے۔ بیں نے مٹرک پر سے ایک
میٹ تا پلا جھوٹا سا پکڑکر، گھر لاکر ، اُن کی وال کی رکا بی میں رکھ دیا۔ بیچارے
دوٹی چھوڑکر کھوٹے ہوگئے۔ " تے

مومون کرس اورس قسم کی کوامنیں دکھایا کرتے تھے۔خوداُن کی زبانی ایک واقعہ شینے ادراندازہ کھیے :

> له انترت علی تھانوی ، مولوی ؛ حکایات اولیاء ، ص ۲۸۵ لله الافاضات الیومیه ، حله جپارم ، ص ۲۵۲ لله ایفناً ؛ ص ۲۷۳

م ہم لوگ والدصاحب کے پاس رہنے تھے۔ تیں جارپائیاں برابر بچی ہوئی تیں۔
والدصاحب اور ہم دونوں بھا نبوں کی۔ میں نے رقبی کے کرسب کے بلے لا کر
خوب کس کر با ندھ دیے اور لیٹ کرسو گئے۔ بچیر والدصاحب بھی آکر لیٹ گئے
ان فاق سے بارٹ آئی تو والدصاحب اُسٹے اور .... اپنی چار با ٹی گھسیڈی۔ اِب
وہاں تینوں چارپائیاں ایک ساتھ جلی آرہی ہیں۔ سیدغقے ہوئے اور فرمایا کر
السبی البسی حرکتیں کرتے ہیں۔ گ

اب ذرایہ ملاحظہ ہوکہ تھا نوی صاحب مسجدوں میں کسی حرکتیں کہا کرتے تھے۔ موسون نے اور ایسی کا متحد موسون نے اور ا ایک البی کرامت اپنے مریدوں کے سامنے گوں فحز یہ بیان فرما ٹی اور اُس کی اشاعت کردہ گی " ایک مرتبر میر مجھ میں میاں اللی مخش صاحب مرحوم کی کوٹھی میں جومسجد ہے دمیں نے سب نمازیوں کے جُوتے جمع کرکے اُس کے شامیا نے پرچپنیک ویے۔

ئے سب ما زیوں کے جونے مجمع کرتے آئی سے شامیا سے پر جھینیاں ویے۔ نما زیوں میں عُل مُواکمرمُونے کیا ہُوئے'' کا

موصوف محکیما ندمسجدیں بناتے اور اُن میں نماز باجماعت کا اہتمام بھی کر دیا کرتے ہے۔ اِ دلو بند اِدِ س کے حکیم الامت صاحب کی زبانی شنیے کم وُر مسجدا ورا مامت کمسی ہوتی تھی، "ایک روز سب لڑکے اور لڑکیوں کے جُونے جمع کرکے اُن کو برابر رکھا اور ایک جُونے کوسب کے آگے رکھا، وہ گویا کہ امام تھا اور بلینگ کھڑے کرکے ، اُس پرکیڑے کی چیت بنائی، وہ سجد قرار دی یُا تنہ

تھا زی ماحب اپنی الیں حرکتوں کے باعث اپنے خاندان اور والدِمحترم کے لیے باعث نگ<sup>ان</sup> مشہور ہو چکے تھے۔ چنا کنچہ اِکس امرکا اُنھوں نے اپنے مربدوں کے سامنے خود کو <sup>اعزان</sup> کیا نفوان

"جهاں اِس قسم کی کوئی بات شوخی کی ہوتی تنی ۔ لوگ والدصاحب کا نام ہے کم

ال ال فاضات اليومير ، حلوجها رم ، ص ع ٢ ٢ ك اليضاً ، ص

کتے کو اُن کے لڑکوں کی حرکت معلوم ہوتی ہے ! ک

روبندی خوات بر کرسکتے ہیں تعانوی صاحب کی بینازیبا حرکات اس وقت کی ہیں جب وہ مین نور کو نہیں پنچے تھا۔ چلیے البیا ہی ہو گا کر جناب مولوی صاحب کو اس وقت اپنے مردوں اور تعقدوں میں السی میدودہ با توں کے تذکر سے اور اُسفیں شایع کروانے کی کیا ضرورت بیش اِن خی جب که اُن کی علا مئی اور دیوبندی فرقے میں اُن کے علیم الامت اور مجدودی و ملات میں نازیبا ہونے کے ڈھول بجائے جارہ سے نئے ۔ کیا ہی اچھا ہونا کہ دُوم ریدوں کے سامنے ایسی نازیبا و کہتوں کا برے سے تذکرہ ہی مذکرت بہر عالی اب تھا نوی صاحب کی اُس دور کی تہذیب و خاتوں کا مین کو اُن کی علا علی اور خانہ سازبرزگی کا اُن اب نصف النہار پرچیک رہا تھا۔ فار میروں کی اُن کی علا علی اور خانہ سازبرزگی کا اُن اب نصف النہار پرچیک رہا تھا۔ فار میروں کی ترمیت کا اندازہ المعظ فرما ئیں۔ تھا نوی صاحب فرماتے ہیں: میار نظر افت اور مریدوں کی ترمیت کا اندازہ المعظ فرمائیں۔ تھا نوی صاحب فرماتے ہیں:

میار نظر افت اور مریدوں کی ترمیت کا اندازہ المعظ فرمائیں۔ تھا نوی صاحب فرماتے ہیں:
میں نے کہا کہ میاں مزہ تو مذی میں ہوتا ہے ، یہاں کیا مزہ ڈھو نگر نے تھے ہو؟
وربندیوں کی تہذیب و نثر افت کا ایک نا در شہ کا راور ملاحظ ہو۔ مولوی لطعف اللہ دیو بندی دو کہا کہا ہے ،

محتب کے الاکوں نے حافظ جی کونکا حکی ترغیب دی کہ حافظ جی نکا ح کرلو، بڑا مزہ ہے۔ حافظ جی نے کوسٹش کرکے نکاح کیا اور رات بھر دوٹی لگالگاکر کھائی۔ مزہ کیاخاک آنا ؛ صبح کولڑ کو ل پرخفا ہوتے ہؤئے آئے کہ مسرے کہتے نصے کہ بڑا مزہ ہے ، ہم نے روٹی لگاکر کھائی ہمیں فزز نمکین معلوم ہُوئی، زمینٹھی، نزکڑ دی۔ لڑکوں نے کہا کہ حافظ جی! مارا کرتے ہیں۔ آئی شب ، حافظ جی نے سجاری کوخوب زدوکوب کیا۔ دے

> له الأفاضات البوميد ، حبد حيارم ، ص ٢٠٣ له الافاضات البوميد ، حبد اول ، ص ٢٠٠٨

عجزنا، دمے جزنا، تمام محلر جاگ اُٹھا اور مجمع ہو گیا اور حافظ جی کو بُرا مُبلا کہا۔ پھر صبح آئے اور حافظ جی کو برا مُبلا کہا۔ پھر صبح آئے اور کو نظر جا در کتے ہوئے اور کھی تھے ہوئے اور رُسوا ٹی بھی ہوئی۔ مزہ نہ کیا اور رُسوا ٹی بھی ہوئی۔ مارنے سے برماد ہے۔ اب جوشب آئی تب ما فظ جی کو حقیقت منکشف ہوئی۔ صبح کو جو آئے نو مونجیوں کا ایک ایک بال جا لی حیل رہا تھا اور خوشتی میں مجر سے مہر کے نفے یہ لی

مولوی انترن علی تھانوی صاحب کی کئیما ز تعلیات ملاحظه ہوں جن کی مرید وں کو ملقین کرنے ر اکرتے تھے جنانچیموصوف نے بغیر مشر مائے ایک وافعہ اپنے مریدوں سے سامنے بُوں بان کیا جو ملفوظات کا حصہ قرار پایا ،

سعوام کے عقیدہ کی بالکل الیں حالت ہے جیسے گدھے کا عضوِ مخصوص، بڑھے تو بڑھنا ہی چلاجائے اور حب غائب ہو تو بالکل بیتہ ہی نہیں۔ واقعی عجبیب مثال ہے ' کے

یعجب مثال بے تو نضانوی صاحب کی زبانی و بانت کا کمال طاحظ ہو۔ اُسخوں نے فرایا تھا،
" ایک شخص کسی مکان میں اندرسے کنڈی لگا کر کسی عورت سے زنا کر رہا تھا۔
لوگوں نے دستک وئی تواب اندرسے کتنا ہے کہ میاں! بہاں جگر کہاں!
یہاں خود ہی اُد می پڑا دمی پڑا ہے۔ دیکھ لیجے کیسا ستجا اُد می تھا۔ حجوث نہیں
بولا۔ کیسی و بانت کا جاب ہے " ت

نیریة تو تھانوی صاحب نے اپنے مخصوص حکیانہ انداز میں حکوث نه بولنے کی تلعین فرمانی ہے اب بزرگ کے اظہار اور حقاین ومعارف بیان کرنے کا طریقہ بھی جامع المجدّدین صاحب ہی سے معلوم کرنا چاہیے کیؤنکہ اُن کے سوااس نترافت سے بلسے ہُوٹے کو چرکا شناسااؤ

لے لطف اللہ ، مولوی : علمائے بق ، ص ١٢ كے الافاضات اليوميد ، جلد حيارم ، ص ٤

عه الافاضاطة اليومبيه ، جد جيارم ، عن ع مل الافا ضانت البومبيه ، جلد حيارم، ص ٥٠٠ ه من ہوستا ہے رموصوف نے ایک مرتبہ فرمایا تھا: "ماموں صاحب بولے کومیں بالکل ننگا ہوکر بازار میں ہوکر تکلوں ۔ ایسس طرح

المرق من عب بوحے دیں باسل ملا ہور بارار ہیں ہور اور معوں واحس طرح المشخص نوا کے سے میرے عضو تنا سل کو پکڑ کر کھینچے ، سانفہ میں اطاکوں کی فرج ہوا در دُہ بہتور مجاتے جا ویں ، بھڑ وا ہے ، بھڑ وا ہے اور اُسس و قت میں حقا اُن اور معارف بیان کروں یا کے

تها ندی صاحب کا بیمکیمان طفوظ گرامی حی ولوبندلوں کی تربیت سے بیمشتر کیا گیا ہوگا۔

ناني تكالي الكوائد

'قصبہ رامپوریں حضرت مولانا گنگوہی نے ابک واقع میں طلاق کے متعلق کوئی فتولی دیا نتھا کسی عورت نے قرآن شرایت کا نترجہ بڑھ کو اُس کے خلاف بہ فتولی دے دیا کہ فرآن میں بریکھاہے یہ مجمیم منیاء الدین صاحب رحمۃ الشرعلیہ سے کسی نے بیان کیا۔ فرمایا وہ کیا جانے مُحیّد و کہیں کی یہ کے

مراخیال بے کہ دِلو بندی حفرات کے بقیۃ السلف وعمدۃ الخلف عالیجناب نفیا نوی میا حب کے افزال ہے کہ دِلو بندی حفرات کے بقیۃ السلف وعمدۃ الخلف عالیجناب نفیا نوی میا حب کے فق ہیں۔ فوظاتِ مُرکورہ بالا ہی اِسس جماعت کی نہذیب و نشرافت اور بزرگی کوسیجنے کے لیے کافی ہیں۔ مافکا و کُفی کے تعت ، طوالت سے بچیا اور اِن پر ہی اکتفاکر نا مناسب ہے۔ فار بُہن کرام فی اِن سے ہی بخوبی محسوس کرلیا ہوگا کہ : سے

بیں سارے کچے ، نظراتے بیں کچے دیتے ہیں دھوکا یہ بازیگر کھسلا

## م - یا نی جاعت اسلامی کے کارنامے

یوں توعالیجناب مودودی صاحب نے اپنی بلند قامت مہتی اور بین الاقو امی شهرت کا کمٹنی میں اور بین الاقو امی شهرت کا کمٹنی می خصوص احسانات فرمائے بیں

جزّاريخ كابِک پُرامرار اورالمناك باب بن چکے ہیں، لبکن پراھسان اپنی عجر برزالی ہی شان دکھیے كرجو ملت پيلے ہى متعد و فرق ك اوجو تلے دبى ہُوئى ہے أس برايك تازہ فرقے كا روجوال لادویا - النّزا دررسول نے فرقر بازی سے عنیٰ کے سائٹھ منبع فرما یا ہے اور ایسا کرنے والوں ک بارے بیں سخت وعیدیں سُنانی گئی ہیں لیکن بین الاقوا می شخصیت ہونے کے باعث جارے مودودی صاحب نے اُن کی زرا پر دانہ کی - ویا بیت کا نبیسراا ٹیلٹن مرّب کرے شایع زمان اورجاعتِ اسلامی کے نوستنما نام سے مسلمانوں کی فہرست میں ایک فرقد اور شامل کر دیا کا ٹی وُه اليهاوبال اپنے سرز ليتے اورا بناز ورِ فلم مجرے ہُوئے مرعیانِ اسلام کوجوڑنے اور پہک جانے والوں کوراہ راست برلانے میں مرف کرتے۔ اگر راہ راست سے اُنھیں وظ تھی اور وہ اپن پرجان چیز کنا ادر اسی کی تبلیغ واشاعت کرنا وُه خروری خیال کرنے اور باعثِ نجات گرانے تج توغير مقلد الإبنداو مين شامل رہنے ليكن نيا فرفد كھ اكرنے كى قطعاً كو كي خورت نرتحي. بحقیقت ہے کہ مولوی محد اسمعیل وہلوی سے پہلے پاک و ہند میں وہا بیت کا نام ونشان بھی نہیں تھا اور محمر بن عبدالوہاب نجدی سے پہلے رُوٹے زمین پر اِس جاعت کا کہیں وجود نظر نہیں آتا تھا۔ اِسى طرح مولوى دىن بدا حمد كنگوہى سے پہلے دبوبندى عقايد ونظريات كى إكس نام سے كوئى جماعت دیتھی برستیدا حدمان على گڑھی سے پیدا كوئى نہیں جانا تھا كم نیچریت کون سے درخت کا نام ہے۔ مرزا غلام احمد فا دیا ٹی سے پیلے مرزا ئی فرقہ ، نواہ دہ قا دیا تی ہوں یا لا ہوری ، ہرگزند تھا ۔ غلام احدیدوبرسے بیلے تو کو اہلِ قرآن بنانے والا پرویزی ٹولہ دنیا کے طبعے پرنا پیدتھا اورمو دودیصاحب دی گریٹ سے پہلے کوئی فرقب جاعت ِاسلامی کے نام سے النیا بول میں متعارف نہیں ننھا۔ موخرالذکر دونوں فرقوں کے بانى تا حال بقيدِ حيات مين - كانت إالله تعالىٰ إن دونوں صرات كو يا بت بخشے كم فرقع بنانے كا جو دبال اپنے سرباہے ، أس سے ناتب ہوكر، راہ ہايت اختيار كرليں - اپ بروردگارى بارگاه مين عامز بونے سے پہلے وَ لاَ تَكُوْتُنَ ۚ إِرَّ وَ أَنْ تُوْمُ مُنْ لِلُوْنَ بِم عمل كرلس.

یں اللہ تعالیٰ نے اپنے صبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری مداست سے لیمبعوث فرایاتا

ردیون دمکان صلی الله تعالی علیه وسلم مهی ما دی مکل اور مهابت کا میت مین - قیا مت یم في دان دعيان اسلام ميسه راه برايت بردي شار بو كاجواس آقائ كاثنات مح بے برے دین پڑنا بت قدم رہے اورا س برکسی قسم کی کاٹ بھانٹ فرکے۔ ني ربيسلي الله تعالى عليه وسلم سے اسلام صحابِ كرام في سيكها ، أن ست نا بعين في ہے تیج تابعین نے ، غرضیکراسی طرح مرنئ نسل اپنے بزرگوں سے دین حاصل کرتی ادر اُسے بال بر بهنجاتی رہی۔ قیامت کم اسی طرح دین جاری رہے گا۔ اس حقیقت کی روشنی میں بی ام فور آو فرما نئیں کہ جو مجاعتیں اور فرقے کل یامیسوں کی پیدا وار ہیں اگر اُن میں سے کسی کی ان نے کا ڈسول میٹام نے توسوال سیدا ہوتا ہے کہ بیر مفانیت اسفیس بطور میراث بی ہے۔ پرازل ہوئی سہے؛ دونوں ہیں سے مرشق مخناج نبوت ہے یجن کی جماعتوں کا ماصنی میں وجود ه نین اخیریکس کی میرانشه طتی ؟ ریا نزول کامعاطه توسیتبداً لمرسلین صلی الله تعالی علیه وسیلم کے دن کامنسوخ ہونا ادرکسی وُوسرے پر برحتی دین کے نازل ہونے کا اب سوال ہی سیب ا نیں ہوتا۔ دریں حالات دین صطفیٰ کے دشمنوں اور قتبِ اسلامیہ کے بدنوا ہوں نے یہ راسنہ میار کیا کرستبدا لانبیا، سے دین کی مراث یا نے والوں کو غلط اور اہل باطل قرار دیا ، اُن کی المراجون اور کمز وربوں کو سامنے دکھ کر اصلاح کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ، جب بعض أن كاكا مقدم شجرا سلام ميں معص خودساخته عقابد و نظرايت كے بيوند لگا كرنيا اور تازہ بلاصلای رنگ سامنے کرکے مسلمانوں کو درغلانے کرد کھیے یہی لوگ ہیں جو فلاں فلاں غلطیوں الاً ہیں کے مرقبع میں اور اصلاح سے کس درجہ کا نیتے اور شمنی رکھتے ہیں۔ گراہ گروں کا الدونلاي بحرك بعث برنخ يب كارادر فرقه سازاب مقصد مير كاميا بي حاصل كرتا اب الس حقیقت كونور جناب مودودي صاحب نے يُوں بيان كيا ہے، ایر جی انسان کی عین فطرت ہے کہ وہ براٹی کی گئی دعوت کو کم ہی قبول کرناہے۔ عمواً أسے جال میں بیما نسنے کے لیے ہرواعی منسر کو نیرخوا ہ کے جبیں ہی

مين تايان جه ك

فان کاننات جل خلالا تو ہوجیب و نقص سے پاک ہے مودودی صاحب کا خدا نساید البید اموروصفات کم مودودی صاحب کا خدا نساید البید اموروصفات کم مودودی صاحب کردانیا ہے کہ اِن سے بجیا چنداں طودی نہیں تجنیا ۔ چیائی عالی جناب مودودی عالم خدا ترجمہ بُوں کیا ہے ،
فیصرہ اُنتر کو ن سے خزاق کرد ہا ہے کا کلے مورۃ النوبری آیٹ وی کا ترجمہ بُوں کیا ہے ،
مورۃ النوبری آیٹ وی کا ترجمہ بُوں کیا ہے :

"الله أن مذاق أرا في والون كالذاق اراما بعي "كم

نہیں نداتی عام طور پر عبگڑے فسا دکی بنیا دہوکر رہ جاتا ہے۔ اچھا ہوتا اگر مودودی صاحب یہ بھی بتا دینے کہ حب ان کا پرور دگار اکثر او فائ منا فقین مرینز سے مذاق کرتا رہتا تھا تو کہ معمول کم بھی یا نتیا یا گئی یا جتم پیزار بھی جھی نوبت بہنچ جاتی تھی یا نتیل بہ ہوس تیا ہے کہ اگر معمول میں فرق ند آیا ہوتو عدالتی چارہ جوئی بحک نوبت بھی بہنچی ہو۔ ہر حال اچھا ہوتا کہ بین الاقوالی میں فرق ند آیا ہوتو ودی صاحب نے لیا محتی صاحب خدای شان ، خود اُس کی زبانی یوس بیان کی ہے ؛

"كياير لوگ الله كي بال سے بے خوف بين "ك

"ميرى پال كاكوئى تورنسن ك

"الله اپنی چال حیل رہا نتھا اور اللہ سب سے بہنز حیال جلینے والا ہے "لکے"
" یرحال نووہ چیا اُور بھیر ایک چیا ک ہم نے چلی جس کی اُسٹیں خبر نہ تھی یا ک

له مودودی صاحب، مولوی: تغییم الفراک ، جلدودم ، مطبوع لا بور ، ، م و و ، م ۱۹ و ، ص ۱۹ نه ایضاً ، جلدادل ، ص به ۵ نه ایضاً : جلدودم ، ص ۱۹ نه ایضاً : جلدودم ، ص ۱۹ ایضاً : جلدودم ، ص ۱۹۸۰ نه ایضاً : جلدودم ، ص ۱۹۱

لنله جال وومعنى سے - اس میں نا قابل اعتراض مفهوم بھى موجود ہے اور قابل اعتراض م سے بدرجهازیادہ ہے۔مودودی صاحب عبسی بین الاقوا می شخصیت کو اپنے پرورد کارکے ارے میں ایسالفظ استعمال کرنے سے پر ہزکرناچا ہیے تھا جزیادہ تر قابل اعترامن معنیٰ ہی مں استعال ہونا ہے۔ لقینا وہ اس بات سے بےخربنیں میں کہ نفظ سی ایونیا مرکز ذو معنی نهیں۔ اِس میں کوئی قابلِ اعتراض مفہوم شامل نہیں ،لیکن نہیو دی اپنے لغصق وعنا د کی اگ بں جلتے ہوئے دلوں کوکسی قدر ٹھنڈک مہینیا نے کی خاطر ایس لفظ سے 'ماجا'ز فائدہ اُٹھا لیا كرتے نتھ بعنی نظاہر رُوں معلوم ہوناكہ وہ سُر اعِنَا يَا سُونُ لُ الله كهدر ہے ہيں كيكن حقيقت مِي مَهُ اعِينُنَا اور مَهُ اعُوْنَا وغيره الفاظ ا داكيا كرتے نقے۔ انڈعِلَ مجدہ نے بهود كی شارت مے بیش نظر صحابہ کرام صبیبی فدسی جماعت اور عنتق مصطفیٰ کی اُن مُنه لولنی تصویروں کو مجھی لفظ من اعِنا کے استعمال سے روک دیا۔ برور دگارِ عالم نے اپنے صبیب اور برگزیرہ ترین بندے کی شان میں وہ لفظ استعمال کرنے سے روک دیا حس میں کو ٹی قابل اعتراض معسنی نہیں لیکن معاندین اُس سے نامائر فائدہ اٹھا کر تو ہیں وتنقیص کا مہلو ہیدا کر دیتے تنھے۔ کیا وُه فعائے ذوالحِلالَ اپنے متعلق السالفظاہِ بند فرمائے گا ، جوزیا وہ نز کابل اعتراص معنی بی می استعال ہوناہے نا راص ہونے کی نسیت غور کرنے کی زیادہ صرورت ہے ۔وقار کا مسئله بناكر اكرعبانا ففنول ہے كيونكرا بما ن عبسى مناج سے بزكا حاصل كرنا اور سنجال كر رکفاحاصلِ زندگی ہے.

مودودی صاحب کا فلم حب این پرود دکار کو نظانداز البیات کرام بر نیراندازی نهیں کرستنا نوحفرات البیائے کرام کو اپنی تیرافگنی کا بعض بنائے بغیر کیسے چھوڑ سکتا ہے ۔ چناپنے مودودی صاحب نے بیدنا ابوالبشر حضرت آوم علیرالسلام کی عصمت کو داغدار کرنے بھوئے بُوں اپنائخقیقی رنگ دکھایا ہے ، ' تعمن نوگوں نے اُس بیں عزم نہایا کا مطلب برلیا ہے کہ ہم نے اُس بیں ' نافرانی کا عوم نہایا لینی اُس نے جم کچھ کیا ، نافرانی سے عوم کی بناد پر نہیں کیا، کبی بہتواہ مخواہ کا تعلق ہے۔ بربات اگر کہنی ہوتی تو لَدُنَجِد لَدُ عَسَدُوم کے عَلَى الْعِصْبَانِ كَهَا جَامًا مُرْ كُوْضَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا \_ آیت كے الفاظ صاف بتارہے ہیں كرنقدانِ عرم سے مراد اللاعتِ عَكم كا نفدان ہے نركم نا فرانی كے عودم كا فقدان يا ساء

ا نبیائے کرام کامعصوم ہونا ایک البی کھلی ہوئی حقیقت ہے جس پرنمام سلانوں کا بہتر ا تفانی رہا ہے لیکن خن صفرات کو مشیطان اپنی نیا بت میں اِس مقدس گروہ کے خلاف کو دا کزنا ہے وُہ اپنے ملعون فاٹد کی طرح علمی ساز و سامان سے لبس ہور محسو*ک* یاغیر محسو*ک* طريق يرحفاظت توجديا زوزعقين كابهانه كرانبيات كرام عبسي ياكيزه ستيول كوابئ تغيد كانشانه بنائے بغیر نہیں جبوڑنے كاكش إمودودي صاحب إنناغور فرمالينے كه وه إكس ک*یت میں* لَمْه نَحْیِدُ لَهُ عُنهٰماً سے نافرما نی *کے عزم کا* فقدان اِس مجبوری کے تحت مراد نہیں ہے سکے کو اس آیت کے الفاظ کھ نجید کہ عَزُماً عَلَى الْعِصْیَاتِ منیں ہی توامی فقدان عرم سے اطاعت عکم کا فقدان مُراد لینے کیا اُنھیں اِس ایت میں علی الطّاعة سجى يكما موالظ آليا ہے؛ مودودى صاحب إاكر إس آبت بيس على العصيات منيں تو على الطاعة مجى نهيں ہے ، إكس صورت مين غورطلب بدامرہے كر انبيائے كرام كى عصمت ربقتین رکھنے والا اُ خرکھ نیجیڈ لَدُ عَنْزُمیّا سے نافرہا فی سے عزم کا فقدان کہی مراد کے سکتا ہے اور ایک مسلمان کی رُوح بھی اِس بات کے تعبّر زیک سے کا نینے ملکے گی كر وه انبیائے كرام صببى مفدس نرین ہستیوں میں اطاعت عكم كا ففذان بتائے اوراہی بات کی تشهیرسے تواُ س کا ہر بُن مُو اِ باکرے گا۔ آ گے ملاحظہ ہوکہ بین الا تو ای مفاصل نے اپنی تحقیق سے دربا بہانے ہُوئے سیدنا ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام می عظمت کو محس طرح واغدار کرنے اور مسلانوں سے ولوں سے عصمتِ انبیا، کے عقیدے کو کال وینے کی کوشش کی ہے۔ موصوف لکھتے ہیں:

السيسيدين ايك اورسوال مجيي بيدا بوناس، وه بركر حب حفرت الرابيم

له مودودی صاحب، مولوی : تغهیم القرآن ، عبدسوم ، طبع سوم ۹ ۱۹۱۹ ، مطبوعدلا بور ، ص ۱۳۰۰

نن ارے کو دیکورکہا، برمیرارب ہے، اور صب چانداور سورج کو دیکورکئیں

اپنارب کہا، توکیائی وقت عارضی طور پر ہی ہی، وہ خرک میں منبلانہ ہوگئے ہے؟

اس کا جاب برہ ہے کہ ایک طالب بی اپنی جستجہ کی داہ میں سفر کرتے ہوئا نے

بیج کی جن منزلوں پر غورو فکر کے لیے طہر تا ہے، اصل اعتبار اُن منزلوں کا

میں ہوتاء بھر اصل اعتبار اُس سمت کا ہوتا ہے جس پروہ پیش فدی کر دہا ہے

ادرائیں اُخری مقام کا ہوتا ہے جہاں ہنچ کردہ قیام کرتا ہے۔ بیچ کی منزلیں ہر

جویائے جن کے لیے ناکویر ہیں وان پر عظیر نا اسلام علیہ وہ تیج بوتا ہے درکہ

بویائے جن کے لیے ناکویر ہیں وان پر عظیر نا اسلام علیہ ہوا کرتا ہے درکہ کی منزلیں کر کہتا ہے کہ ایسا ہے داور تحقیق

طالب عب اِن ہیں سے کسی منزل پر اُک کر کہتا ہے کہ ایسا ہے داور تحقیق

طالب عب اِن ہیں سے کسی منزل پر اُک کر کہتا ہے کہ ایسا ہے داور تحقیق

علط ہے کہ اُن اُئے وہ میں جا ں جہاں وہ صفیر نا دیا ، وہاں وہ عارضی طور

یرکفر یا شرک میں میٹ لارہاں گے

مودودی صاحب نے کتنے ہی در پیے حیاوں بھا نوں سے برزہر کی دوائی مسالانوں کے مال سے مارزہر کی دوائی مسالانوں کے مارے مان کا خیر خواہ بن کر، آتا رہ نے کی کوشش کی ہے کہ واقعی ابرا ہم علیہ السلام تا درے ہالاور سور ج کوابنار ب کھنے دہے ادر داقعی وہ کفر وسٹرک میں مبتلا ہوتے دہے ، عصمت ان کے فردیک کمک چھکنے سے گرز کرتی دہی، فضل خداوندی آن کی دمستگیری سے تا صر ہوتا دہا لیک اُسٹی کفروشرک میں مبتلا شار نہ کیجے کیونکہ یہ وقتی اور عارضی بات تنی ۔ وہ کو بر کرتی ہوئے کہ کے فرد در سے ہیں اُس سمت پراعتبا دیجے ۔ درمیان کو کو فردشرک شی کرنی نوائس کا کوئی اعتبار نے کرنا ، درمیا نی کفریات و شرکیات کو کو دشرک شی کرنا ۔ مودودی صاحب کو تیرا نگنی میں جرت انگیز مهادت صاصل ہے کو کو دشرک شی از کرنا ۔ مودودی صاحب کو تیرا نگنی میں جرت انگیز مهادت صاصل ہے کو کو دشرک شی از کرنا ۔ مودودی صاحب کو تیرا نگنی میں جرت انگیز مهادت صاصل ہے کو کو دشرک شی از کرنا ۔ مودودی صاحب کو تیرا نگنی میں جرت انگیز مهادت صاصل ہے کو کو دشرک شی از شی انسلام جیسے علیل القدر

ل مود و دی صاحب ، مولوی : تفهیم القرآن جلدادّ ل ، طبح منهنم ۱۹ ۱۹ ، مطبوعدلا بهور ، ص ۸ ۵ ۹ ، ۵ ۵

سنجہ آور الذّ مِل شانہ کے غلبل کی عظمت وصمت کو اس درجہ دا غدار کرنے کی کو مضعث کی کم نہیں کا فروم شرک کے کہ مشرکوں اور گرا ہوں بدخر ہوں کو فروم شرک کے بنا کہ رکھ ذیا ، دُوسری جا نب ہزاروں کا فروں ، مشرکوں اور گرا ہوں بدخر ہوں کو برأت کا سرشفیکییٹ دے دیا حب اُن پرگرفت کی جائے تو وہ کہ سکتے ہیں کہ میر ہماری اُن ہاری منزلیں ہیں اِن کا کیوں اعتبار کرنے ہو ؛ اعتبار ہماری اُس سمت کا کر وحد حربها دا مُنہ ہماری منزل کا اعتبار کرنا معلوم نہیں مو وودی صاحب نے پُورے دین اور اُس سمے مجملا اطلات کو کی میر میطل اور حرب غلط کی طرح بیکا دی ہم ہرانے کی بیجبارت سنوشی ہیں فرما تی ہے ، سم بالات مشمر تو رکھ میں بیان شائی علیہ وسلم کے بارے میں بہیا ن تک بھی دیا ؛

"نبوت پر مرفراز ہونے سے پہلے جی حضور سے دہن میں برضور ترک نہ آیا تھا کر
آپ کو کوئی گیا ب علنے والی ہے یا ملنی چا ہے ، کیکر آپ سرے سے گتب آسانی
اور اُن کے مضابین کے متعلق کچے جانتے ہی نہ تھے۔ اِسی طرح آپ کو اللہ پر
ابیان تو ضرور ماصل نشا ، گر آپ پر شعوری طور پر اِس تفصیل سے واقعت تھے کہ
انسان کو الڈے کے منعلق کیا کیا با تبیں ماننی چا ہیں اور نر آپ کو یہ معلوم نشا کمراس
کے سابقہ ملائکہ اور تبوت اور کنب آلہی اور آخرت کے متعلق جی ہمیت ہی باتوں کا
ماننا ضروری ہے۔ یہ دونوں با نبی الیسی ختیں جو خود کفار محمد سے جبی جی ہمی گوئی نر تھیں۔

محمد خلر کا کوئی شخص برشہا دی یہ دھے سے انسان کا کوئی ڈکر سے نا بویا آب
اعلان سے پہلے کہی حضور کی ذبان سے کما ہوگوں کو فلاں فلاں چرزوں پر ایسان
لانا جاسے ہے گ

جہاں کے کفار کا البی بات کے شننے سے محروم رہنے کا تعلق ہے تو یہ بات درستے ہوں کئیں فخر دوعا آم ستی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلانِ نبوت سے پہلے جا ہل محض ہونے کا حکم صا در کرنے

ف مدود ی صاحب، مولوی "نفیهم القرآن، علیه بهارم، طبع سوم، ، و ۱۹، مطبوعد لا مور، ص ۱۸۵

"عصمت دراصل انبیاد کے لوازم ذات نہیں بکداللہ تعالیٰ نے ان کومنصد فی نبوت کی ذمرد اربیاں سیجے طور پر ادا کرنے کے لیے مصلی شخطا وُں اور لفزشوں سیم محفوظ فرمایا ہے ورندا گراللہ کی حفاظت تقوش د پر سے لیے بھی اُن سے منفک ہوجائے توصل طرح عام انسانوں سے بھول کُوک اور غلطی ہوتی ہے۔ اسی طرح انبیاسے مجھی ہوسکتی ہے اور بدایک لطبیات نکتہ ہے کہ اللہ نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اُٹھا کر ایک و دلفز شیب سرزد ہوجانے دی بین ناکم کسی وقت اپنی حفاظت اُٹھا کر ایک و دلفز شیبی مرزد ہوجانے دی بین ناکم کی وقت اپنی حفاظت اُٹھا کر ایک دولفز شیبی اندا مہیں اُٹھا کہ اُٹھیا کو خدا نہ میں اُٹھیا۔ کو خدا نہ میں اُٹھیا کہ کو خدا نہ میں اُٹھیا۔ کو خدا نہ میں اُٹھیا کہ کو خدا نہ میں اُٹھیا کہ کو خدا نہ میں اُٹھیا۔ کو خدا نہ میں اُٹھیا کہ کو خدا نہ کو خدا کو خدا نہ کو خدا نے خدا نہ کو خدا ن

تعلوم نہیں جنا ب مودودیت ما ب کوعصمت انبیا و سے کیا چڑے ہیمامنصب نبوت کے باعث میں جنا ہے ہیں منصب نبوت کے اعتف سے اضیں کوئی خاص پیضا میں ہونا شر سے باخو د اس کے طلبگار شے اور کورم رہنے کے باعث بیائے کرام کی عصمت سے محرف اور اُن بہتیوں پر کیچ پازی کی مشنی فرما نے لکے ہیں ؟ مائٹ تسلیم کرک کو با انبیائے کرام کومنصب والا بہت پر تو فائر سمجہ لیا لیکن فور اُ ہی موصوف کا بیائ قلم ج شوخی پر کیا تو طرارے مجر تا ہوا سادے انبیائے کرام کو عام گنہ کا روں کی معن میں کھڑا کر گیا۔ لاحول ولا قوۃ الدّ بالله العلی العظیم۔

پرچندعبارتبی محض اسس بیے بینی کر دی بین که <del>مور و دی صاحب</del> جیسے دین سازوں کو دُنا بُا مِین کُرُوْنِ اللّٰهِ بِنَا کر جن صفرات نے اپنے ولوں اور دماغوں پرمسلط کر رکھا ہے وہ تاریخور وفکر کو کچھ کام میں لاسکیں اور یسوچنے کی تو فیق یا سکی*ں کر مشر تعیت مطہ*رہ تو محکدُرسول منڈ ملی اللّٰ تعالیٰ علیہ وسلم پرنازل ہُوئی تقی اور صحابۂ کرام کو اُس کی عملی تصویریں بناکر اللّٰرے الحری

فن المرددي صاحب مولوي الفيهات جلددوم ، ص مع م

پینچرنے نیار کہا نھا، اُن سے تالعین نے ، اُن سے تبع تالعین نے ، نفر نیکر اِسی طرح اُن کر ویں بہنیا لیکن یہ کیا سے معروہ سوس اور اُن بہا مہنیا لیکن یہ کیا مہر دورہ اُلیا ، چودہ سوس اور اِن بہا مہر خلط قرار دے دی کئی اور دین عرف مودودی صاحب سے قلم ناحق رقم کی رطب و یا بن بن کا نام ہوگیا ؛ کاش اِ اُن کے معتقد لوگ بر لقین کرلیں کہ مووودی صاحب ہرگز نبی نہیں اور اُن کے معتقد لوگ بر لقین کرلیں کہ مووودی صاحب ہرگز نبی نہیں اور اُن کے معتقد لوگ بر لقین کرلیں کہ مووودی صاحب ہرگز نبی نہیں اور اُن کے معلون ہر بات محق دی اُن کے خلاف ہر بات محق دی مان کرائی کرنے کی شرمنا کرائی تا ہو ہو ہے۔ اُن کے خلاف ہر بات محق دی شرمنا کرائی کرنے کی شرمنا کرائی تا ہو ہو ہو کہ اُن کے خلاف کی شرمنا کرائی کرنے کی شرمنا کرائی کے دورہ بائلہ من شرور اِنفسنا )

حب مودو دی صاحب نے انبیائے کرام بی اور دی صاحب نے انبیائے کرام بھر کر کو صحاب کے انبیائے کرام بھر کر کو صحاب کے انبیائے کرام بھر کر جوڑا و صحاب کر اس میں کا نشا نہ بنا سے بغیر نہ چوڑا و صحاب کر اس جیسے فقد میں کو اللہ تعالی نے خوا کو حبل کی کی نظر اور کے خوا میں اللہ تعالی سے خوا کو میں اللہ تعالی عید کم اللہ تعالی عید کر اللہ میں کہ کا لڈ کھڑ کو میا ہے میں اللہ تعالی عید کر اللہ میں کہ کا لڈ کھڑ کو میں اللہ انسانوں کے باتی ہرگردہ سے اس زالی جاعت کو میں زواردیا ، اس کے بارے میں بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اپنے تفکرات بہن میں کرتے ہیں :

" رسولِ خدا کے سواکسی انسان کو معیار حتی نہ بنائے کسی کو تنقید سے بالا ترز سمجھ کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو۔ ہرایک کو غدا سے بنائے ہُوئے اسی معیار کامل پر جانبچ اور پر کھے اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس ورجے میں ہو اُس کو اُسی ورجے میں رکھے '' ل

اب اسی مقد کس گروه لینی حفرات صحافه کرام کے بارے میں عالی جناب مودودی صاحب

له مودودی صاحب : دستورجاعت اسلانی ، دفدید ، ص ۲۸

وراليني كم الاحظم فرما لياجائه.

ور اسل المرسل الله ورا اسل المرس زمان میں میں وہی تھے اور اب ہی وہی ہیں جو آئی کا جو آئی اللہ اللہ وہی ہیں جو آئی اللہ اللہ وہی ہیں اللہ اللہ وہی ہیں قرآئی کا علم اور نبی آئر م صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نمونہ سرابیت کر کہا ہو 'یا کہ مورددی صاحب سے نز دیک حضرت بحر رضی اللہ تعالیٰ عذکو اپنے دورِ خلافت میں ایک اندیشہ تھا۔ ورودی صاحب سے نز دیک حضرت بحر رضی اللہ تعالیٰ عذکو اپنے متوقع جانت بنوں کو اس کے بارے میں تجھاتے بھی رہے ۔ نیچر کہا برآ مر کہوا ؟ ب

معضرت عرا کو اینے آخر زمانے ہیں اس بات کا خطرہ مسوس ہوا کہ کہیں اُن کے بعد
عرب کی قبا کی عصبیت ہیں ؟ جواسلا می تخریب کے ذر روست انقلابی اثر کے با وجود انجی
بالخاضم منیں ہوگئی تھیں ) بھرز جاگ انھیں اور اُن کے تقیعے ہیں اسلام کے اندر فینے
بر یا ہوں ۔ جانچ ایک مزیر اپنے امکانی جانشینوں کے متعلق گفتگو کرنے ہوئے کے
اُن جون نے حضرت عبداللہ اُن بی جماعی اُن کے متعلق گا ،" اگر ہیں اِن کو
اپنا جانشین مقرر کروں تو وہ بنی ابنہ کی نا فرمانیاں کریں گے رخدا کی قسم اگر ہیں نے
اپنا جانشین مقرر کروں تو وہ بنی اللہ کی نا فرمانیاں کریں گے رخدا کی قسم اگر ہیں نے
الیا کیا تو عقمان ہی ہی کریں گے اور اگر عقمان کی نے بدگیا تو وہ لوگ ضرور معصبیتوں کا ارتاکا اللہ کا نے بدگیا تو وہ لوگ ضرور معصبیتوں کا ارتاکا اللہ کے بعد واقعی حضرت عقمان دی النہ تعالی عنہ ہی مقرر
مخرت عرفارون جنی اللہ تو المجمقی صاحب نے حضرت عقمان دی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہی مقرر
مگر اسے میں عمل کے سلسلے میں بُوں زہرافٹا فی کرتے ہوئے دبن و دبا نت کا سربازار مخن کہا ہے۔

له مودو دی صاحب : تفهیات ، چ۱، ص ۱۹۹ له مودو دی صاحب : خلانت وملوکسیت ، طبع پنج ، ، ۱۹۷ ، ص ۹،۹۹

" أن كے بعد حب حضرت عثمانٌ عبانشين مُهوئے تورنشة رفتة وہ اِس يالىسى سے ملتے چلے گئے۔ اُنفوں نے بے دریے اپنے داشتہ داروں کوبڑے بڑے اہم عمدے عطا کیے اور اُن کے ساتھ دوسری الببی رعایات کیں جوعام طور پر لوگوں میں پنر اعرابنی بن كرريس يحضرت سعندين ابي وقاص كومعزول كرك أنخون ف كوف كي كورزي ا پنے ماں جائے بھائی ولید بن عقبر بن ابی مُعیط کومقر رفر مایا اور اُس کے بعید پر منصب اپنے ایک اور عزیز سعیدبن عاص کو دیا حضرت الوموسی اشعرت بھرے کی گورزی سے معز ول کرکے اپنے ماموں زا دبھا ٹی عبداللہ بن عام یا کو اُن کی عجر ما مورکیا ۔ حفرت عرق بن العاص کومھر کی گور زی سے سٹا کر اپنے رضاعی بها فی عبدا فتدین سعدین ابی سرّح کومقر کیا حضرت معاویهٔ سیدناع فاروق ف ك زمان مي مرون دمشن كي ولايت يرتقد رحفزت عنَّانُّ نه أن كي كورزي مي وشق، محص، فلسطين، أرون اورلبنان كاليورا علاة حميم كرديا- بحراين مامون او بھائی مروان بن الحکر کو اُکھوں نے اپنا سیکرٹری بنالیا، جس کی وجرسے ملطنت کے پورے در ولیت کی اُس کا اُٹر ولفو ذ قایم ہوگیا۔ اِس طرح عملاً ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں سارے اختیارات جمع ہو گئے! ک اِس مزعو مرطرز عمل رپر صفرت عثمان رصی اللّتر تعالیٰ عنه کے بارہے ہیں رفیصلہ صاور ہوتا ہے: " فطرى طورربر بان كسى كويسندن أسكتى تفي كرسا تعبن اولين ، حبفول في اسلام کو سربلند کرنے کے لیے جانیں لڑانی تھیں اور جن کی قربانیوں ہی ہے دِین کوفر وغ نصیب بُوانها، بیتی شا دیے جائیں اور اُن کی حکریہ لوگ اُم یکے مرخیل ہوجا میں " کے ا ب مروان بن الحكم كے باعث غلبغن الت كى دُوسرى جرم فردگوں مُنا ئى جا تى ہے:

ك مردودى صاحب ؛ خلافت وطوكيت ، طبع پنج ، ، ١٩٠ ، ص ١٠٠ تا ١٠٨ كا مردودى صاحب ؛ خلافت

مردان کے اس کسی منظر کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ بات اچھی طرح سے برمیں اسکتی ہے کہ اس کا سیکرٹری کے منصب پر مظرر کیا جانا لوگوں کو کسی طرح گوارا نہ برمین تھا۔ لوگ حفرت عثما گئ کے اعتما دیریہ تو مان سکتے تھے کہ حضو آنے ان کی مفارض قبول کر کے عکم کو دالسبی کی اجازت دینے کا وعدہ فرما لیا تھا، اس لیے اس لیے مفارض قبول کر کے عکم کو دالسبی کی اجازت دینے کا وعدہ فرما لیا تھا، اس لیے منت مشکل تھا کہ رسول الشملی المذعلیہ وسلم سے اسکوٹ سے اس معتوب شخص کا بٹیا اس محت مشکل تھا کہ رسول الشملی المرض آب کو چھوٹر کر اسے خلیفہ کا سیکرٹری بنا دیا جا جا ہے کہ درسیعے کے درسیعے ک

ر زاره دونوں امورکے بارے میں عالی جناب مود و دی صاحب کی عدالت سے خلیفہ ' رسول مار دونوں امورکے بارے میں عالی جناب مود و دی صاحب کی عدالت سے خلیفہ ' رسول

كارى مين يفيصلومنا ياكيا:

"حفرت عنّمان رصنی الله عنر کی پالیسی کا پر بہلو ملاسٹ به غلط شدا ادر غلط کا م بهرال غلط ہے ۔ خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔ اُس کو خواہ مخواہ کی سفن سازیوں سے سعیدے خلط ہے ۔ خواہ وہ کسی شخص کرنا نہ عقل وانصاف کا تفاضا ہے اور نہ دبن ہی کا برمطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا حبائے یا گئے

> گه مودودی صاحب و خلافت و ملوکیت ، هم ۱۱۰ ، ۱۱۱ گرایشناً : ص ۱۱۷

معاوية ان دونوں فرلفوں کے مرتبہ ومقام اور حلالت قدر کا اسر ام لحوظ رکھتے ہوئے تجى بركے لغرصاره نهيں كه دونوں كى يوزلشن أنيني حيثيت سے كسى طرح درست نهر ما نی جاسکتی نظام ہے کرر جا بلیت کے دور کا نبائلی نظام نوز تھا کرکسی مقتول کے نون كامطالبه كرجوبيا اورس طرح بيائي المحطوا بواورجوط يقريا ساأركي يُوداكرانے كے بيے استعمال كرے۔ برايك باقا عده حكومت تفيح بس مردو ب کے بیے ایک ضابط اور تمانون موجود تھا بنون کا مطالبہ لے کرا کھنے کا حق مقترل كه دارتوں كوتھا ، جوزنرہ تھاور دہيں موجود تھے۔ حكومت اگر فجر موں كو يكونے ا در اُن پر منفد مرسیلا نے میں واقعی دانستہ ہی نسا بل کرر ہی تھی نو بلاشہ رُو سرے لوگ اُس سے انصاف کامطالبہ کر یکنے تھے، لیکن کسی حکومت سے انسان کے مطالبے کا بر کون ساطرلقہ ہے اور ننرلیت میں کہاں اِس کی نشان وہی وی جاسکتی كرأب مرے سے أس كاوم ن كوجا تز حكومت بى أس وقت تك نه مانيں حب مك وه أب ك إن مطاب ك مطابق على ورأمدز كروب رسون على ال جانز خلیفہ تھے ہی نہیں نو بھراُن سے اِس مطالبے کے اُخرمعنی کیا تھے کہ وہ مُجْرِموں کو کوٹریں اور سزاوی بر کیا گوہ کو ٹی قبانلی سروار شخصے جوکسی فانون اختیار کے بغرجے چاہیں کڑلیں اور منزادے ڈوالیں ؟

اس سے بھی زیادہ غیر آئینی طرایقہ کاریہ تھا کم بیطے فرن نے بجائے اس کے اس کے کہ وہ مدینے جاکہ ایس کے ورثاء کہ وہ مدینے جاکہ البیان مطالبہ بینی مرزا، جہاں اور مجربین اور مقتول کے ورثاء سب موجود سنے ادرعدالتی کا رروانی کی جاسکتی تھی ، بھر سے کا اُرخ کیا اور فرق جب کیا لاز می نتیجہ یہ مونا تھا کہ ایک خون کے جائے دکسس مزار مزید نون ہوں اور ملکت کا نظام در سم بہم ایک خون کے بائے دکسس مزار مزید نون ہوں اور ملکت کا نظام در سم برہم ہوجائے۔ شریعیت اللی تو در کمنار، دنیا سے کسی آئین و قانون کی اُرو سے مجھی اسے ایک جائے۔ کا رروائی نہیں مانا جاسے آئی ۔ لے

یہ بی مورثر سیدالم سلین اور مقدر سی بار کرام کے بارے ہیں مود و دی صاحب کے قلم بی ورثری کی دورہ کے قلم بی ورثری کی دورہ کی اس کا بی ورثری کی دورہ کی اس کا بی دورہ کی مقدم کا ایک کا بید می کرنا چاہتے ہیں۔ اب سبیدنا امر معامیہ بی در اللہ کا بی ایک کا بیا ہے کہ ارب میں موصوف کی تنظیل ملاحظہ ہو :

ال سے بدرجها زیادہ غیرائینی طرزعل دوسرے فرلق ، لینی مفرت معاویہ کا تھا جمعاویر بن ابی سفیان کی حیثیت سے نہیں بکر نیا م کے گورز کی حیثیت سے خون منان کا بدلہ لینے کے لیے اُسطے ، مرکزی حکومت کی اطاعت سے انکار کیا ، سحورزی کی طاقت اپنے اِس منفصد کے کیے استعمال کی اور مطالبہ مجھی یہ منہیں كِياكُ حنه بن على قَالِين عَمَانُ بِمقدم حِلاكُ ضيل منادي ، ملد بركيا كه وه قالبيتنانُ كوال كيه والمروية ماكم وُه خوراً منين قبل كريمه بيسب كيد دور السلام كي ' لطامی حکوست کے بجائے زمازہ قبلِ اسلام کی قباً کی برُنظی سے اسٹ بد بے۔ خون عثمانٌ کے مطالبے کا من اوّل توحید منہ معاویز کے بجا کے حسرت فتما کی کے شرعی دارتوں کو بہنچتا تھا تا ہم اگر رہنتہ داری کی بنا برحفرت مع ویرخ اں مطالبہ کے مجاز موجبی سکنے تھے نوا بنی ذاتی حبثبت میں زکرتسام کے گورز کی منيت ميں معفرت عنمان كارست وكموسى تما . معاديد بن إني سفيان سند تما شَام کی گورزی اُن کی رستنه وار نه نفی ۔ اپنی وا نی حینیت مِس وءخلیفہ کے یا س مستغیث بن کرجا سکنے نئے اور مجر مین کوکر فنا رکرنے اور اُن برمفد مرجلا نے کا مطالیہ رسکتے تھے۔ گورز کی حثیت سے اُسمبیں کوئی تی نزنز کر مصر خلیفہ کے بانھ یر با فا عدہ آئین طریقے ہے بیعن ہو عکی تھی جس کی خلافت واُن کے زرانظم صوب کے سوایا تی لوری مملکت تسایر کریکی تنی اُل کی اطاعت سند ان کا ر كروية اوراين زرانظام علاق كي فورها فت كوم أز وسكومت كرمليد ين استعال كرنے اور تشبير حالميت نوبمه كے طريقے بربرمطالبہ كرنے كه فل کے مزموں کو عدالتی کا رروا ٹی کے بجائے مذعی قصاص کے حوالد کر دیا جانے "اكرون و أن سے بدلدك "ك

مرد و دی صاحب کا فلب صحانه کرام کی وشنی سے اِنیا لمبر مذیبے که اُنھوں نے روا ففر کی خور محی ختم کر دی۔ برگزیدہ صحابی ،حضرت امبر صحاد بدر سنی النٹر تعالیٰ عنه براُنھوں نے تاریخ عرجم و خور اور بے سروبا وا نعات کا سہارا سے کروہ جمئو ٹے الزامات عابد کیے بین جن کی کوئی صاحب عنل وائن مسلمان مرگز مرگز جہارت نہیں کر سکنا ر جنانچہ سبائی رافضی ٹوسے کو تفویت بہنچا نے کی فریت اُنھوں نے صفرت امبرم حاویہ رصنی النڈ تعالیٰ عنہ پرید الزام سجی عائد کیا ہے ،

حضرت امرمحاویر رسنی اللهٔ تعالی عنه برمودودی صاحب نے دبن ودیانت سے عاری ہو کریم کناد باالزام میں ساند کیا ہے ،

> له مود دوی صاحب ؛ خلافت د طوکیت ، ص ۱۲۵ ، ۱۲۹۰ مله ایشناً : ص م ۱۷

مال غنیت کی تقسیم سمے معاملہ میں مھی صفرت معاویہ نے کہا ب اسلہ وسنّت دسول آئر سے سریح اسحام کی خلاف درزی کی - کمّاب دسنّت کی رُو سے پُورے مال غنیت کا پانچواں حقہ میت المال میں داخل ہو ناچاہے اور با ٹی چار حق اس نوٹ مُیٹ م ہونے چا سیس جولوائی میں شرکیہ ٹی ہولیکن حضرت معاویہ نے سے مکم ویا کہ مال غنیمت میں سے چاندی سونا اُن کے لیے الگ کھال لیاجا تے ، جر بانی مال شری تا عدے سے مطابق تقسیم کم با جائے ہے ل

رددی صاحب کا حضرت امیرمعاویر رضی الله تعالیٰ عنه بر آیک سنگین الزام اور مبیش کیاماز بیام ہے اُ صوں نے مختلف کمزور الریخی روایات کے سہارے عائد کیا ہے ، بیٹا نجے موصوف لیجتے ہیں ، مصرت معادية في اينے گورزوں كو قانون سے بالا تر قرار دیا اور اُن كى زیاد تیوں پرٹر عی احکام کے مطابق کارروا فی کرنے سے صاب انکارکردیا۔ اُن کا گورز عبدالله بن عُرو بن غیلان ایک مزنبه بصری میں منبر رخطبر وسے ریا تھا۔ ایک شخص فے دوران خطبہ میں اُس کو کنکر مار ویا را س برعبدا لیڈ نے اُسٹی خس کو گرفتا رکرایا ادراُس کا ہائھ کٹوا دیا ۔ حالا نکد شرعیٰ فا نون کی رُو سے برالیہ بُرم نہ نماجس پر كمى كالاظ كائد ويا جائے مصرت معاوية كے إس استنا نزكيا كيا تو المفول نے فرمایا کرمیں ہائھ کی دِئیت توسیت المال سے اداکر دُوں گا ، مگرمیرے مُمّال سے تعاص لینے کی کوئی سبیل نہیں۔ زیاد کوتب حضرت معاویہ نے بھرے کے ساتھ گونے کا بھی گورز مقررکیا اور وُہ کہلی مزنبہخطبہ دینے کے لیے کو فیے کی جا مع سجد مع مزر کھوا ہوانو کھ لوگوں نے اُس برکنکر پھنکے۔اُس نے فررا مسحبد کے وروازے بندگرا دیے اور کنکر میسئنے والے تمام لوگوں کو (جن کی تعداد ۳۰ سے ، مریک بیان کی ماتی ہے گرفتار کراکے اُسی وقت اُن کے ہاتھ کٹوا و ہے۔ كمونى منفدمداُن پر منعلایا گیا بسىعدان میں وہ مبیش نه کیے گئے۔ كو نی با قاعدہ

لا اودوی صاحب ؛ خلافت و مکوکمیت ، ص م ۱۷

تا نونی شهادت اُن کے نلات بہش مر اُی ۔ گورز نے محض ایسنے انتظامی حکم ہے اتنے لوگوں کو قطع بر کی مزا دیے ڈالی جس کے بینے نطعاً کوئی شرعی جواز نہ تھا۔ گردربا بِخلافت سے اِس کا بھی کونی نوٹس مذلباگیا ۔ اِس سے بڑھ کرنل لما نہا انعا بُسرين ابي ارطأة نے بچے جھے حفرت معاویر نے پہلے جماز ویمن کو حضرت علی کے قیفے سے نکا لینے کے لیے بھیجا نھا اور بھیر ہمران پرقبصنہ کرنے کے لیے مامور کیا تھا اُسْخِص نے بمن میں حضرت علی کے گورز عبیدالمندبن عباکس کے دوجیوٹے حیوث بیّر کوکر کرفتل کر دیا۔ اِن بیّن کی ماں اِس صدھے سے دلوانی ہوگئی۔ بنی کنانہ کی ایک عورت جو بینظلم دیکھ رہی ہی جیجے اسٹی کم مردوں کو تونم نے قبل کر دیا ،اب اِن بخوں کو کس لیے قبل کررہے ہو؟ نیخ توجا ہلیت میں بھی نہیں مارے جاتے تھے۔ اے ابن ارطاقہ اِسِرِ عکومت بچن اور لوڑھوں کے قبل اور بے رہی و برادر کشی کے لغیرتا مے نہ بوسکتی مبواً سے بُری کوئی حکومت نہیں ؛ اس کے بعد اسی ظالم تنخص کو حضت معاویز نے تیمکدان رحملہ کرنے کے بلے بھیجا جو ایس دفت حضرت علی شے نبضے میں نشا۔ وہاں اُس نے دوسری زیا و تبوں کے ساتھ ایک ظلِ عظیم پرکیا که جنگ میں جو سلمان عورنتی کیڑی گئی تھیں ، اُنھیں لونڈیا ں بنا لیا۔ حالا بكرننرلعيت ميں إمس كا فطعًا كو ئي جوازمنيں - بيرسارى كارروا ني گويا إمس بان کاعملاً اعلان ننی کدا بگورنروں اور سپیسا لا روں کوظلم کی کھلی چپوٹ ہے اورباسی معاملات میں وہ نشر لعبت کی کسی حد سے یا بند منہیں ہیں ! ک

حضرت اميرمعا ويردضي النثر تعالى عنه برايك اورالزام برسي معصوما نرانداز مين خيرخوا وإسلام و مسلین بن کرعا پرکیا ہے:

'' *سر کا ٹے کر ایک جگہ سے* و و سری *حکہ بھیجن*ے اورا ننقا م کے *جو منس* میں لانشوں کی بیمیرتنی كرنے كا وحتيا زطرلية مجى ، جوجا طبيت ميں رائح نضا اورجے اسلام في مثاويا تا

اِسی دَورہیں سلمانوں کے اندرشروع ہُوار'' کے ' ۔ ۔ ۔ مدماور رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کے قموعی وور حکومت کے بارے میں رکیار موں وہ یہ ہے آ ہے کما

ہے ابیر معاویر رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کے فجروعی وور عکومت کے بارے میں سرکار مود و دیت مآب کا

نيسله لما حظه مد:

محضرت معاویہ کے عمد میں سیاست کو دین پر بالار کھنے اور سیاسی اغزائن کے بیے فرلیت کی صدیں تورٹ کی جوا بندار ہُو کی تھی ، اُن کے اپنے نامز دکر دہ جانتین پر یہ کے عمد میں وہ بدزین نتائج کا کہ بہنچ گئی ۔ کے

صحائر کرام کے بارے ہیں جنا ب بو دودی صاحب کا نظریہ دکھانے کی ضاطریہ چید عبارتیں نیکٹی تبصرے کے پیٹی کر دی ہیں - اہل علم اور اہل دین وایمان اُن کی ایسی ول آزار عبارتوں اور رون کے خصوص نظریات سے پہلے ہی الاں میں حس کے باعث سمین تبصرہ کرنے یا کستی تفصیل میں انے کی چنداں صاحبت تہیں۔

مودو دی صاحب کے اسلام اور سائوں پر احماناتِ محضوصہ والی وحدین پر احماناتِ محضوصہ والی وحدین پر مہر ما بنیا ک کی فہرست قوبہت ظویل ہے ، سروست چند نوازشات کا کردی مافک و کھی کے تحت کیا جا رہا ہے ۔ دین کااو لین مافذ چوکر قرآن کرم ہے اور اِس کے عفوم و مطالب سے روشت اس ہونے میں ہم اکا برکی تقریحات کے متاج ہیں کیوں کم محب قرآن سے صحائبر کرام نے ، اُن سے تابعین عظام نے ، غرضیکہ اِسی طرح المحلی نسل کے ایک نسل کے بررگوں سے سیمھے اور آنے والوں کوسکھاتے آئے ہیں۔ بیکن جس نے اللہ مالی اللہ کے بزرگوں سے سیمھے اور آنے والوں کوسکھاتے آئے ہیں۔ بیکن جس نے اللہ مالی سے کھلام مجر نظام میں معنوی تخریف کا دروازہ کھولنا ہوا سے قرآن سیمھے والوں کا را بطہ اکا برسے کے کھام مجر نظام میں معنوی تخریف کا دروازہ کھولنا ہوا سے میں مرکز کا میا بی صاحب کا فہم ہمیشہ دور اپنی کوئی لانا سے اور زیرک اِسٹے ہیں کوئی الیسی شیشی کولیوں کی شکل میں کھلاتے ہیں :

ماردوری صاحب: خلافت و ملوکیت ، ص ۱۷۵ مایغهاً: ص ۱۷۹ ع کمہون نجیر کے ول میں بھی پیدا ذوقِ ننچیری اندرونی زہرسے بے خرصفرات میرونی عیاشتی پرایسے مست ہوتے ہیں کر اُن کی زمر ہیا او مہلک گولہاں کھانے کے لیے دیوانہ وار مجھرنے سکتے ہیں۔ بزرگانِ دین حبفوں نے ہا تواسطہ با بلا واسطہ سیّرالمرسلین صبّی اللہ نوالی علیہ وسیّر سے اسلامی تعلیمات عاصل کمیں اُن سے سمّلانوں ہا را بطہ توڑنے کی مود ودی صاحب گیون ملقین فرماتے ہیں :

" قرآن اورسنّت کی تعلیم بیرمقدم ہے گرگفیہ وحدیث کے بُرانے دنیردل مسئر مراف دنیردل میں مندر کی مخرکو مندر کو مغرکو مندر کو مغرکو ایک مندرکو کی میں ہونے ہوئے ہوں یا سیکے ہوں کا سیک

روک رمنام براسی بات کو بیان کرنے بھوئے گوں آگا برسے بغا وت کی تلقین فرمائی ہے، محب برسمانوں کا تعلیم یافتہ طبغہ قرآن اور سنّت کے بلا واسطہ وسترس صاصل مذکرے گا اسلام کی رُوح کو نہ پاسکے گا، نہ اسلام ہیں بھیرٹ حاصل کر سے گا، ورم میشہ متر جمول اور شاریوں کا مختاج رہے گائی کے

موصوف کس طرح مسلما نول کو قرآن سکھا نا چاہتے ہیں ؟ اس امر کی وضاحت میں بُوں خام فرسال

کی ہے:

• قرآن کے بیے کسی نفسیر کی حاجت نہیں ، ایک اعلیٰ درجے کا پر ونیسر کا فی ہے جس نے قرآن کا نبطر غائر مطالعہ کیا ہوا درجو طرز جد بدہر قرآن پڑھا نے اور سمجانے کی اہلیت رکھنا ہو' یا ت

کے سیجے کو سرکا دمود و دیت مآب کے دربارسے کیا حکم ملا بیسی کہ تفنیہ وحدیث کے پانے دخود ا کو ہاتھ نہیں سگانا چاہیے ، مترجوں اور نشار ہوں کا متماج نہیں دہنا چاہیے ، بزرگوں نے قراق حدیث کے مغر کو بایا ہی نہیں تھا ، وُہ فرآن وحدیث کے مفہوم ومطالب کو سمجے بینری راگ

ع الفيا : ص ١٣٠٠

له مودودی صاحب: تنقیمات ، ص ۲۰۵ سکه ایضاً: ص ۲ م س ، ۳۸۳ بن بیٹے تھے ، قرآن کریم کو آج حقیقت میں وہی مجھ سکتا ہے ہو! س کا بہ نظر غائر مطالعہ کرے اور دوایک اعلیٰ درجے کا پر دفیبہ ہی ہوسکتا ہے۔

چین و دوی ما حب کی تلقین کوعلی جامہ پہنا نے والے کے بات میں ایک معرلی قرآن کریم اور کی بیشی دوگیا ، لیکن برجی نو اُن نا قابل اعتادی سنبوں کی وسا طنت ہی سے ملا ہے ، واسس میں کون کی بیشی نہیں گئی ۔ دریں مالات اِس امر کا کیا تبویت ہوگا ؟ اگر آئی کریمہ اِنّا نحن نُرَّ لَمْنَا اللّهِ کُسُت کی ہے جونا قابل اعتماد حفرات کی موسے گا حب اِس مجموعہ (قرآن کوئی) معرفت ملام اللّهی کی ہے جونا قابل اعتماد حفرات کی موسے گا مون نا قابل لیتین سبتیوں کے علاوہ کوئی دو سراتھینی شبوت فراہم کر دیاجائے ، جو کی صحت کا اُن نا قابل لیتین سبتیوں کے علاوہ کوئی دو سراتھینی شبوت فراہم کر دیاجائے ، جو اس کی صحت کا اظہاد فرمایا ہے وہ اُن برگوں کو نظرانداز کرے فرآن و حدیث کی صحت کا کرئی ایک موصوف نے موسیت کی صحت کا کوئی ایک شری میں جانے ، کم کوئی کی کوئی کی کھی میں میں جانے ، کم کوئی ایک شاہد فرمایا ہے وہ اُن برگوں کو نظرانداز کرکے فرآن و حدیث کی صحت کا کوئی ایک تبویت قری کو مطری میں جانے ، کم جبی میٹین خرسکیں گے۔

نانیاً : مودودی صاحب نفنهم الفرآن کیوں تھی ؛ اِس پر قوم کا لا کھوں رد بیر کمیوں فنا نیا جہ المفین تو بر فرما نی تھی کرمسلما بوں کا تعلیم یا فنہ طبقہ برا و راست قرآن و

سنت کاعلم عاصل کرے ،کسی مترجم با شارح کا مقاج رہنے ،اپنے ترجہ اور تغییر کو پڑھنے ہے مود ودی ساحب مذکورہ تلفین کی روشنی میں منع کیوں نہیں فرماتے ؟ منع نه فرمانے سے تربی منرشح ہوتا ہے کہ موصوف صرف برچا ہے ہیں کہ اُمّت محد بدا ہے علیل القدر اکا برسے رابط ختم کرکے ، برسجھتے ہوئے وہ سوسالہ کو موسوسالہ کو میں سے ملک جائے کہ اگرچ دہ سوسالہ کو میں سے ملک جائے کہ اگرچ دہ سوسالہ کو میں سے منہ میں ترق آن وحدیث کے مفہوم ومطالب کو سجھا ہے تودہ مہتنی صرف عالیجنا ب

شالتاً؛ کیا ہم مودودی صاحب سے یہ گوچھ سکتے ہیں کہ موصوف نے جن ذخیروں سے وگور رہنے کی مسلمانوں کو تقیین فرما ٹی ہے ،خود زمانۂ عال کے جا نباز فرقہ سازصاحب نے انھیں کے اندراُن سے انتنادکس ٹوسٹنی میں کیا جاتا ہے ، یہ من محکوں اکٹھا کیا گوا ہے ، برقصنیف کے اندراُن سے انتنادکس ٹوسٹنی میں کیا جاتا ہے ، یہ من محکودہ شار صدر مکبنیڈ والا معاملہ کہاں بھل لائن تحسین و فابل شاکش ہے ؟

را لبعًا: تفتروحدیت کے تمام ذخا کرکو ایک طرف دکھنے ہوئے مود و دی صاحب کیا
مسلمانوں کو تباسکتے ہیں کوکسی آیت کا حقیقی مفہوم متعین کرنے کی اُن کے پاکس کسو ٹی کیا ہے ہو
کیا اِس طرح بشخص آیات قرآنیہ کے مفہوم ومطالب و ہی نہ بتا تا ہجر سے گا چھے اُکس کے
دماغ نے درست قرار و بے لیا ہے تکہ ایسے ہی دوسرے محقق کے نزدیک وہ بالکل غلط می
موسکتا ہے اکس حالت میں یہ فیصلہ کرنا کہ و ونوں میں سے کس کی بات درست ہے ہو آئے فر
ہوسکتا ہے اکس حالت میں یہ فیصلہ کرنا کہ و ونوں میں سے کس کی بات درست ہے ہو آئے
ہوسکتا ہے ارکس حالت میں یہ فیصلہ کرنا کہ و ونوں میں سے کس کی بات درست ہے ہو آئے
ہوسکتا ہے ایک فیصلہ کی اور وازہ نو نہیں کھولا جا دہا ہو گیا اِس صورت میں ایسے تمام محققین
میں ایک زبر دست فیک کا دروازہ نو نہیں کھولا جا دہا کہ کیا اِس صورت میں ایسے تمام محققین
میں ایک زبر دست وگریباں نہ ہونے رہاں گے ہو کیا دوہ ران دن مسلمانوں میں سرچیٹول نہ کوئے
میں ایک بیا ش اِمود وہ می صاحب اُنے اِن نظر بات کی مفرت کو محسوس کرکے آئٹ دو مسلمانوں میں مرکبے آئٹ دو مسلمانوں میں مرکبے آئٹ دو مسلمانوں میں مرکبے آئٹ اسلامیہ کے افراد کو فلڈ باز و فلڈ ساز بینے کی دعوت نہ دیں ملکر صراغ ستعیم پر گامز ن میونے
کی تلفین فرایا کریں محس کا تعیتی آنگ نمٹ عکی محوت نہ دیں ملکر حراغ ستعیم پر گامز ن مونے
کی تلفین فرایا کریں محس کا تعیتی آنگ نمٹ عکی نے خریے دریا جائے وہایا گیا ہے۔

کے کوائن سے کہ رہا ہؤں حالِ ول مگر درہے کہ شانِ ناز پیرٹ کوہ گراں بذہو

لمت اسلام برج بط به متعدد فرقوں کے بوجر تلے دبی مہر فی تھی۔ مرفرقد اہل حق فرقد سازى سے برر ريكارنها ، إس حالت بي موصوف في أمت محدية بركرم بالا كرم رئے ہُوئے اُمن محدر کوجماعت اسلامی کے نام سے لیک نازہ فرقہ اُدرم عشافر ما دیا۔ اِس فرنے کی مجون مرکب کے سا دسے اجزاء و ہا بیت ہی کے جراثیم مِفت مل ہیں سکن اُسے مودودی صاب نے اپنے اُنا کے توام میں گوندھ کرنیا رکیا ہے۔ سیاسی جماعت سے بطور یہ فرقہ منظرعام پر اً یا خالیکن دیکھنے ہی دیکھنے ایک مذہبی فرنے کی شکل اختیار کرگیا مودو دیت زدہ حضرات کی نظرين ابنے بينيوا عاليجناب مردودي صاحب كا أنّا إننا بلندو بالا ہے كم ايسے صنرات مر بزرگ براعتراص كرسكتے ہيں بصحابہ كرام كو ہدفت تنقيد بنيا ہوا خدہ بينيا ني سے وبكھ سكتے ہيں موثود ك ساحب كأفلم إنبائ كرام كي صمن اور سبد الانبياء عليه وعليهم الصلاة والسّلام كي عظمت كو واغدار کرتاعیلا جائے توران کی بیٹیا نی برئل یا زبان پر ایک حرف نشکایت بم نہیں آیا بکر مرحبا اورزندہ باد کے نعرے بلند ہونے ننروع ہوجانے ہیں لیکن مود ودی صاحب پر اگر کو ٹی تنقید کرے باکسی طرح موصوف کا نام الف کے نامے آئے آئے بیر کنٹ مودودی صاحب اینڈ کمپنی كم لي فطعًا ناقا بل برداننت بي بيؤكد مودودى صاحب كوتوانبيات كرام جيسيد مغزيين بارگا والهٰ پر بِنغید کرنے کا برمٹ ملا ہوا ہے، وُہ اِس حرکتِ فیبچہ کا بیدائشی حق رکھتے ہیں لیکن ُ مسی و در سے کو باتی جماعت اسلامی کی کسی کوہ ہمالیہ سے جبی و زنی غلطی کو غلطی کینے کا تق وینے کے لیے مرکز نیار نہیں میں۔ بہی تو وہ افسوسناک صورت ہے جسے فت را ن کریم میں لِتَّخَذُوا اَحْبَا رَهُمُ مَ وَصُهْبَا نَهُمُ أَنُ بَا بَا مِنْ دُوْنِ اللهِ مُشْرِلِيا كِيَا جِدِبِي جماعتِ اسلامی کے سومنا نے کا وہ سب سے طرا بُت حب کی پُورے اہتمام سے پُوجا پاط کا انتظام کیا بُواہے۔ اِس جماعت کام رفر داپنے اُس چلنے بھرنے بنت کے اُسٹے مجمکنا ہی درلیر نجان مبانتے اور مسلمانوں کو مجھی اِس راسنے پر گامزن ہونے کی دعوت وینے بیس فبأنه روزمعروت رستت بين

وہا بیر کے سابن دولوں فرنے داہلی دینے و دیو بندی بہی سلوک مولوی محد اتمعیل مہلی کے سابن دولوں محد اتمعیل مہلی کے سابقہ کر دہے ہیں۔ اُن کے نزدیک راہِ ہوایت اور ذرایع نجات یہی ہے ، حبس بر

وہا بید کی اولین جماعت کی عیر تناک ناکا می سے بعد بر<del>کش گورنمنٹ</del> نے کتا ب وہا سیت کا دورا الدلش ولوبندى جماعت كى صورت بين شاكع كياريسلانان المستنت وجماعت كو گراه كرنے كى فاط سُنتی حنفی بن کرسامنے آئے ربعض غیرضروری مسائل میں عوام اننا س کواصلاحی زنگ و کھایا اور اس طرح اینی جانب مانل کرنے کی کوشش میں مصروت رہے۔ خاطرخواہ کا میا بی یُوں مجی حاصل زئر کی۔ الك مرجله بانتكرزى عكومت نے مولوى محداليا س كاندھلوى واو بندى سے علاقه ميوات بس پانچو روبىرما بهوارتنواه يرتبليغ كرواتى ر رفته رفته تبليغى سستم ديوبنديت كاحشرين كيا ـ اب بيعال يُوك عالم اسلام میں جیبلا ہوا ہے۔ برحفات مروں پرلبتراٹھائے یامسجدوں میں ڈیرے جائے ہوئے م رل بائے میں۔ پیسلانان المبسنت وجماعت کو اپنے جال میں گرفتار کرنے ، اپنا ساتھی بنا نے محدر مول الله كي أمت كے زمرے سے نكال كر محمد بن عبدالوہا ب نجدى كے بيروكاروں بيں شال کرنے کی خاط کا لبعث قلوب کے میرساز و سامان سے لیس ہوکر آتے ہیں۔ وراز رلیش ، تخف ننظے، ہاتھ میں بیچ ،خاموشی کے مجسے ، زبانوں پر ذکرالہی ، ٹیکا ہیں نیچی، ایک امیرے تا ایع ،کوئی سخت کلامی سے میش استے نب معی غضه زویک نهیں انے دیتے ، عفیده کوچھو تو سرگر منیں تباتے كسى انقلا فى منكے بربولنا أن كے مش سے خارج ، ابندا نی مرحله کلمه اور نماز كی تلقین ہے ، الكل بالتصجديين الجسنت كوبلاكرا مخبس مولوي محدزكريا كاندهلوي وبوبندي كانبليغي نصاب مصنا ناادراي کے بعدا پینے جا ل میں چیننے والوں سے ٹیکٹ بھرن*ٹ کے بیے تین* ،سان ، وس یا اکتالیس <sup>و</sup>ن وقف کرنے کی خاطرایٹری چوٹی کا زور لگانا اورخوشا مدنک کرنا ۔ اِس عیاری سے باعث دیوبندی جا

م الري ميں اتني كاميا بي مُهوئي ہے عتبیٰ اُن كے علماء عدیوں میں مبي كاميا بی حاصل منہیں كريكتے تھے۔ تبلینی سسٹم کی کا بیا فی کودیکھ کرموودوی صاحب نے سیاست کا جال مجیایا ، اسلامی نعرے ریاتے اسلان الیڈروں کی بعض غلط حرکات اور کو نا مہوں سے خوب فی مُدہ اٹھایا۔ سیاسی موضوعات ے ما خدین عنا بدومسأل میں کما ہیں کو کر اپنے جال میں صینے والوں کے سامنے متعابلة اینالٹر پجر ی مربڑی سے بڑی ستی میں کیڑے دکھا کراپنی پاکیا زی کا دیا منوایا ۔ اپنوں کے ذہبنوں میں بنادیاکه سربری سے بڑی سبنی کم وسبنی گناه میں ضرور ملوث مبوئی، غلطی کرگنی ، للذا أسس بر منيدر نا بحريب نهيس مكيتفيقت نفس الا مرى كااخلها رسبه - اپني دات كومنزطلي سے مبرّا ا در منقبّد ہے بالا تروکھایا، لہندا جماعتِ اسلاقی کا کوئی فرومود وری صاحب پر تنفید قطعًا برواشت نہیں رسکتا۔ غرضبکہ وہا بی جس رنگ میں معبی سلمانوں کے سامنے آئے ملن اسلامیہ کی بدخوا ہی اُن کی مزل تفسود رہی۔ رہنمانی کے محبیس میں رہزنی ہی کرنے رہے اور کرد ہے ہیں۔ ہر و ہابی جماعت کا مش ملانوں کے ہاتھوں سے اللہ کی رہتی کو چیٹرا نا اور انبیا ئے کرام اور اولیا ئے عظام کا گشا بناکراُن کی مشاع ایما نی کولوٹنا ہے۔ اِن کی غایت درجہ کوشنش بھی رہی ہے کہ مسلمانوں کا اُر خ وم ہے بھرکر لندن اسومنات، نجد اور واکٹ نگٹن کی جانب بھیردیا جائے۔مسلمانا نِ عالم ك زوال ك اسباب مين سب سے برا سبب ولا سب كا فهور سے مطلافت سے ك برمک کی اسلامی حکومت کک مجسے بھی غیرمسلم طاکنوں نے تا راج کیا ، اُسس کی تہریس و ہا ہوں كانترسامان اوراسلام وسنسمني كار فرما خرور اي ب والنفول في ميند غيرسلمول كوست بارو بن رمسلما بن سے مفا دات بر کاری خربیں لگا نیں اور منت اسلامیہ کے بیے مار استقیں این بُوئے مسل نوں کو اقتدار سے مروانے کے بعداً ن کے خرمن اتحادیں آگ ساتے في مفردت رسيدا و تهجيم سلالو آرمنحد نهيل بونے ديا۔ خود فننوں كا در دازه كھولنا اور خود ت بنوكرنے كے ليے ، مجا بدومصلح كهلانے كى خاع مهم جلانا إن كى كنيك دہى ہے أكم صولے بما ممان پائید مصلح ، ربفارم اور <del>لنب اسلامیر کے ب</del>مدر دیبان کر اِن کے بیسے مگ جائیں اور اِس ار بی وصدت کا جنا زه نکل مبائے۔ دوسرے گراه فرنے جلدمٹ مبایا کرنے تھے لیکن برو ہا بیٹ کا فْرْغَرِمُهُ طاقتوں کی بدولت دوسوسال سے بچلنا جُولنا اورا پنی حزّ ب وسیع کرتا ہی جار ہاہے۔

مُخْرِصِاد قَصلیا للهٔ تعالیٰ علیه وسل نے وارج کا برجی خاصه بتا با تھاکد یَفْتُکُونَ اَهْلَ اَنْوِسْلَاهِرِ وَیکَدْعُوْنَ اَهْلَ الْاَوْ فَانِ - اللّهٔ تعالیٰ ملیانوں کو اِن کی شرکیِندی اور فنڈ انگیزی سے محفوظ و مامون رکھے - (اکمین)

## ٥-باني نيوب كے كارنامے

گاندهی نے ایک جانب انڈ بن شنل کا نگرس بناکر برٹش گور منت کے ہندو و و کے بارے میں جو سکو کہ میں جو سکو کہ و شہات سنے اس محملے کہ جند کو میں کی گانگر سی لیڈر و و کا شنیار بنا و با اور دوسری طرف مبند و قوم کے سامنے ایسے اصول رکھے کہ چند بی سالوں میں وولت ، تعلیم ، خوشتی لی اور ظاہری عزبت بہندو و و کے باس جمع ہوئی مثروع ہوگئی کہ دو حجب جہائے تو حکومت وقت کی چولیں ہوگئی کہ دو حجب جہائے تو حکومت وقت کی چولیں باکر رکد دیتے اور انگریز کی حکومت نہ ہوئی تو مسلمانوں کوعلی الاعلان کیا چاجا تے ، کیو کہ حکومت کی مشید نری کے میشید کل پُرزے ہیں تھو تھے ۔

ا سلام ہی ایک سنچا دین ہے اور اِس سے علاوہ جننے بھی مذا ہب میں سب حقوط اور باطل ہیں ۔ اسلام البیا کا مل اور محمل دین ہے جس میں کسی غیر اسلامی نظرینے کو شامل کرنے کی تعناگنجائین نہیں ہے۔ جھوٹے مذاہب ہیں سے ایک فرسنب والااگر دو سرا مذہب اختیار کر سے

ادوسرے فرہب کے فریب ہوجائے تواس کا اُسی طرح کچے نہیں گبر تاجس طرح ایک نجا ست

میں دوسری طاویتے سے بلیدی میں کوئی فرق نہیں آتا لیکن اسلام میں باطل مذاہب کا ایک نظریہ

شال کرلینے سے وہی نتیج سامنے آتا ہے جو دو دھ کے کسی جورے بھوٹے شب میں بیشیاب کا ایک

قطوہ ڈالنے سے براکد ہوتا ہے کہ سا را دو دھ بلید اوز نا قابل استعمال ۔ اسی طرح کسی سلمان کہلانے

والے کا ایک غیراسلا می نظریر اختیار کرلینا اُس کے اِسلامی دعو ہے کوغلط بنا دیتا ہے اور شراجیت

مطہوہ الیسے سی جن خص کو میل ان اسلیم کرنے کی روا دار نہیں ہے۔

گاندهی اگراپنی قوم کو انگریز و آورعیسائیت کے قربیب لے کیا تو اس سے ہندوُوں کی ہذہبی میں کیا فرق اُرا یک میسائیت کے نزدیک جانے والے مسلانوں کے پیٹے کیا رہ گیا ؟ دن وایان سے ہانتہ دھونے کے بعداگر دولت و دجا بت ہا نظیمی آئی تو یہ دنیاوی زینت اُخت میں کس کام آئے گی جبکہ ایمان صبیحی متاج سنیز ہی گنوادی حس پر اُخروی نجا ہے کیا در مدارسے۔

بابرر گرم رہے گرجس عذاک وُہ اپنا منصوبہ کُوداکر ناچا ہنے تھے اُس کے لحاظ سے اِن کوولایت کاسفر کرنا عزوری معلوم ہوا ' ل بوسكا ہے كربهال كوتى صاحب به فرمانے نكيل كرندكورہ بيان سے مغربی تعليم كاحصول والكر و مع مل وجول کی کوشش نوطرور تابت ہوتی ہے لین اسے عیسا تیت کے قریب لے جانا ترار نهين دياجا سكنار اليبي صفرات كومعلوم موناجا سي كرست راحد خال صاحب فراك كردكي ایک تفسیر جی تھی تھی، جس میں آیات قرآنیر کے مفہوم ومطالب ساری اُمتِ محدید سے برعکس اور سي كيه بنائے ہيں۔ مالى صاحب إس نفسيركي توصيف ميں يول رقمطراز ہيں: الحرُّلةُ إس حق گُونغبيري بدولت روما في مهلك بياريون كو آج غسل صحت ملا مسلما نوں کے پاک دلوں میں وُہ گندی گندی یا نتین حجی ہوئی تغییں جیسے کیتے میں مبتال -اب اُن کاب بیک دور ہونا خدا کے مقدس کلام کی ستی نفسیر کا نتیجہ ہے۔ ہم اس اِصان کے بدلے اپنی کھا ل کی ٹوتیاں بنا دیں توصیرت کی تفسیر کے ايك فقر ع كامعا وضدز اوكاء"ك سرستدا حمد خاں صاحب نے بائیل کی نفسیر بھی تھی اور عیسا کی حضرات کو اطبیان والنے ہوئے اینام فمخ نظر نون بیان کیا: الفينا مير ي إلى الناكا أننا بي طرف دار ادر مؤيّد بون عن قدر كراكب مير ا

و کفیناً میں جی یا ٹبل کا اُتنا ہی طرف دار اور مؤید ہوں حبن ندر کر آب ہیں میرا مقصد ہے کرمیں طواکٹر کلنز و کے اعزاضات کا اپنی گفیبر کے منا سب حضوں میں بحب اُن کا موقع آتے ، جواب دوں رئاتے

مذکورہ نفسیر کے بارے میں نواجہ اللائے میں حالی نے اپنے ٹائزات بگر ں میپر وفلم کیے تھے: "برنفسیر جو انجیل کو بجائے لغو سمجنے کے جسیا کہ اب کے بیال نزا ، واجب نیفظیم بیان کرتی ہے ، اور اِس کا ثبوت خود قرآن سے دہتی ہے ، اِس فابل ہے کہ

لے الطان جین حالی ، حیات جادید ، ص ۲۰۱ کے ایفناً : س ۲۰۰ کے ایفناً : س ۱۵۲ کے ایفناً : س ۱۵۲ کے ایفناً : س

اس کا زجم سلما نوں کی ہرزیان میں اور بالخصوص عربی میں ہو کیونکہ مسلما نوں کے واسطے سے اِس سے منبد بات اور کوئی نہیں ہوسکتی کروہ انجیل کو اُسی عزیت کی بھا سے دیکھنے مگ جا نیں حس ملکان سے وُن فر آن کو دیکھنے ہیں ! ک اب المصاحب كي مخرى الفاظ بار بار پرهنے كے فابل ميں يميا اب جي كوني نشك وسشب الده گیاکسلانون کوایمان سے محودم کرکے نیم عیسائی بنا نے کی برایک پراسرار سازمش مقی جر کاجال رِلْشْ گورنمنٹ نے تھیلا بااور سرمبیداحمدخال صاحب نے تھومت کے اس منصوبے کامیابی سے بمکناد کرنے کا بطرا اُٹھا یا نھا۔ موصوف نے اسی منصوبے کے تحت پُورے دن میں زمیم کی اور حکومت کے اشارے پر ابساا سلام مرتب کیا، جس کے بیرو کار اور ایک سکھلے وسلمیں ماسوائے مسلم اور غیرسلم کہلانے کے اور کوئی فرق باقی نہیں رہنا۔ سرسیراحمد خال صا نے مقدس اسلام میں حوکتر بیونٹ کی اُس کا خلاصہ جناب مالی پانی بنی نے بُوں بیش کیا ہے: ا-اہماع حبت شرعی میں ہے۔ ا. تیا س حجت شرعی نہیں ہے۔ س تقلید واجب نہیں ہے۔ ٨- قرأن كاكوني محم جوابك آيت بين بيان مراتها كسي وومسرى آيت سي فسوخ نبين بوا اورنر قرآن کی سی این کی الاوت مسوخ ایکو ئی اور سوره بقری اس ایت سے کم ما ننسخ من اية اوننسها . قرآن كى كسى آيت كاناسخ اوركسى كانسوخ بونا مراد نہیں ہے بلکداُ س کا بعض اُبینوں سے شرا کے سابقہ کے بعض احکام کا منسوخ ہونا مرازی ۵- قرآن میں کسی طرح کی زبا دتی یا کمی یا نغیرو تبدل دا قع نهیں ہُوا۔ وُوصِ طرح اُورحِس قدر نازل ا کھا اُنھا اُسی قدر زمان زانز ول سے آج یک معنوظ ہے اور جن روانیوں سے زیادتی یا کمی یا تغیرہ تبدل کا ہونا یا لعبص صحابہ کے اتوال سے قرآن کا توار دہونا یا یا جانا ہے وہ سب موضوع ، وه مفتری میں۔

لعمالًى بإنى يتى ؛ حياتِ عبا ديد ، ص ١٤٢

۔ صحاح سے تبدیکہ صحیحین کی بھی تمام حدیثوں کو ،حب بمک اصول علم حدیث کے موافق کی رہے۔ جانچ مز کی جائے ، نابل و تُوق نہیں مجھنا جا ہیے۔

ے۔ تشیطان یا اہلیس کالفظ جو قرآن تجیدیں آبا ہے اُس سے کوئی وجو دخارج عن الانسان مراد ہیں۔ مراد ہیں ہے۔ اُس سے کوئی وجو دخارج عن الانسان مراد ہیں۔ مراد ہیں ہے۔ مراد ہیں۔ مراد ہ

ت پولر مرور الدین می میران و میران کا جواب ده نهی استان کا جواب ده نهی سے .

۱۰ سوا اُن کفار ومشرکین کے جن کا قرآن کی اِسس آیت میں ذکر کہا کیا ہے یا جواس آیت میں ذکر کہا کیا ہے یا جواس آیت کے مصداف ہوں کہ دانسا ینطب کھ الله عن المندین قاتلو کھر فی الدین واخر جو کھ من دیاس کھ وظا ھروا علی اخراج کھران تو تو ھے متمام کفار ومشرکین سے وسنی وموالات کرتا ہا اُرز ہے ۔

۱۱- عهرِعتیق ادرعهد میدی کنا بوں میں تولیب لفظی واقع نہیں ہُو فی بلکہ صرف تر لین معنوی ہوئے۔
گر اسی کے ساتھ اُن کا اوّل سے اُخریک الها می ہونا اور خلطی سے پاک ہوناغیر سلم به
۱۲- بشخص اُن مسائل میں ہو قرآن یا حدیث صبح میں منصوص نہیں میں ، اَپ اپنا مجتمد ہے۔
۱۲- حضرت ہا جرہ جو اسلمعیل کی ماں ہیں وہ جدیبا کہ لبصن روا بتوں میں فرکور ہے، درحیت لونڈی نہ تحقیل میں منکر رقبون باوشاہِ مصر کی مبلی تھیں ۔ رقبون نے اُن کو حرف ترمیت کے لیا مخروبا تھا۔

حضرت سارہ کے ساتھ کم دیا تھا۔

مهد وضع ولباكس وغيره مبركفاركے سائق تشبه شرعًا ممنوع نهبس سے -

۵۱- قرآن کی کسی آبت سے جبریر اور کسی سے قدر پراستدلال کرنا، جبیا کہ متعلمین نے اپنے اپنے اپنے نہ بہب کی نائید کے لیے کیا ہے ، مقصد شارع کے برخلان ہے بریکم جن آبتوں سے بندوں کے ببود جن آبتوں سے بندوں کے ببود یا مختار ہونے کا تصفیہ کرنا مقصود نہیں ہے ور نہ انحضرت مشلہ ذرکور کے متعلق بحث کرنے والوں پرغضب ناک ہوکریہ نہ فوانے کر ؛ آبط خدا آ مِن تَشُمداً مُ بِهِ اَلَّا اِلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمَا اللّٰمِنْ اللّٰمِنَ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِلْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰم

امن سِلْتُ -

اب مواج اورشق صدر دونوں رویا میں واقع ہوئے ہیں ذکر بیدادی میں ، کیا مسجد حوام اس محدورام سے اسلان کے است استحداث اللہ مسجد اِتعلیٰ سے اسلانوں کے۔

ا د میمن ہے کہ حس طرح انسان سے فروز مخلوقات موجود ہے اسی طرح اُس سے بالا تر مخلوقات موجود ہے اِسی طرح اُس سے بالا تر مخلوقات ، حس کا ہم کوعلم منہیں ، موجود ہو ، نیکن ملا ہمک یا ملائکر کے الفاظ جو قرآن میں وارد ہو ۔ نیکن ملا ہمک اُسی سے برمراد ہنیں ہے کہ وہ حدا مخلوق انسان سے بالا تر ہے بکم فدا تعالیٰ نے مختلف قولی اپنی قدرتِ کا طرسے ما قدے میں وولیون کے بین جیسے بہا اُدو کی معلا بت، یانی کا معیلان ، درختوں کا غمو ، برق کی قوتِ جذب و دفح وا مثال دا ایک اُسین کو ملا بک یا ملائک کے لفظ سے نعیم کریا گیا ہے ۔

۱۸ - آدم اور ملائکہ اور البیس کا تقدیم قرآن میں بیان ہُواہے یہ کسی واقعے کی خبر نہیں ہے کئی جر نہیں ہے کم کیررا کرے تمثیل ہے جبرائے میں انسان کی فطرت اور اُس کے جذبات اور قوت بہیں ہے جو اور اِس بہیں جو اُس میں ودلیت کی گئے ہے ، اُس کی بُرائی یادشمنی کو بیان کیا گیا ہے اور اِس قسم کی اور بھی منعد دیمشیلیں قرآن میں موجود ہیں۔

١٩- معجزه وليل نبوت تهين هوسكنا-

۱۷- قرآن میں آنخون صلم سے سی مجروہ کے صادر ہونے کا ذکر منیں ہے۔

ا۲- آیہ: الذین انتیجہ دادکتاب یعو فونه کما یعو فون ابناء هد میں جو شمیر منعول افظ یعو فونه بیں ہے، وہ جب اگر عام مفسرین کھتے ہیں، آنخفرت کی طرف عائد نہیں ہوتی بکہ جدیا ابن عباس، قیادہ، ربیع اور ابن زیرسے منعول ہے تحویل قبد کے معاطے کی طرف بھر تی ہے ،جس کا ذکر اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد کیا گیاہی۔

۱۷۰ آیت میراث سے وصیت کا حکم، جو آیت وصیت بیں والدین اور دیگر ورثاء کے لیے مقا، منسوخ نہیں ہوا۔ پس جو وصیت وارث کے حق میں کی جائے وہ نافذ ہے۔

۱۲۰ جولوگ مشکل سے روزہ رکھتے ہیں وہ آیہ ، و علی الذین یطیقون فید یہ طعا مہ مسکین کے بوجہ روزہ رکھتے ہیں وہ آیہ ، و علی الذین یطیقون فید یہ طعا مہ مسکین کے بوجہ روزہ رکھتے ہیں وہ آیہ ، و علی الذین یطیقون فید یہ طعا م

ا جازت کو خاص کرمعمر لوگوں کے لیے محنسوس مجھتے ہیں گر سرستید کے زدبک یا می موا ان سر لوگوں کے لیے ہے جن کوروزہ رکھنا شانی ہو ، خواہ بڑھے ہوں اورخواہ جوان ۔ لیکن بنسبتہ فدیر دینے کے اُن کوروزہ رکھنا بھتر ہے ۔

م ۲- جی ربالینی سُود کی حرمت قرآن بین بیان ہُوئی ہے ، اُس سے اُسی قیم کا ربا مرادب
میساکہ زماز جا لیت بین عرب بین جاری تفاا درجس کی مثال ہمارے مک کے سُود خواروں
اور رہٹیوں بیں ، جن کا بیٹے سُود خواری ہے ، یا ٹی جا تی ہے ۔ گراس ہے اُس من فیح
کی حرمت جو پامیشری نوٹوں پر لیا جا نا ہے تا بت نہیں ہوئی ۔ اِس کے سواکسی گوزئر
یا کمیٹی کوجو ملک کی نرتی کے لیے دو پیر قرض لے ، اُس کو سُود پر دوبیہ دینا یا کسی
جماعت کا دفاہ عام سے کام کے لیے جیندہ جمع کرے ، اُس دوبیہ کا سُود میں مگانا
اُوراُس کے منافع سے دفاہِ عام مے کام کرنا ، یہ بھی دبا بیں داخل نہیں ہے۔
اُوراُس کے منافع سے دفاہِ عام مے کام کرنا ، یہ بھی دبا بیں داخل نہیں ہے۔
مُنا بانا

۲۷- شهداری نسبت جو قرآن میں آیاہے کہ اُن کومُردہ نہمجبو کمبر وُہ زندہ ہیں ، اِسے اُن کا علو درجات اور روحانی خوشی اور دنیا میں مثال قابلِ تعلیہ تھبرڑنا مراد ہے ، نه بر کر وہ درخیقت زندہ ہیں اور شل زندوں کے کھاتے چیتے ہیں۔

ے ۲ - صور کالفظ ہر قرآن میں متعدد عبگہ آیا ہے۔ اُس سے فی الواقع کوئی اکر مثل نرشکھے با <del>سکھیاڑی</del> یاقر ناکے مراد نہیں ہے عبکہ میرمحض استعارہ ہے کم حس طرح تری کی اداز پر نشکر جمع ہوجلتے میں اِسی طرح ضداکی مشینت ادرارادہ سے لبٹ دحشروا قع ہوگا۔

۸۷۔ ندا تعالیٰ کی ذات وصفات ادراسماء وا فعال کے متعلق جو کچھ قرآن یا حدیثوں میں بیان ہوا ہے وُہ سب بطریقِ عجازواسنغارہ وتمثیل کے بیان ہُوا ہے ادراسی طرح معاد کے متعلق جو کچھ بیان ہُوا ہے ، وہ بھی سب مجاز پرفحول ہے نرحقینفت پر۔ ۲۹ ۔ قرآن میں جفدا کا زمین وا معان کو جے دن میں پیدا کرنا بیان ہوا ہے ، اِس سے کسی واقعہ

۲۰ رقرآن میں جو ضدا کا زمین و آسمان کو چیر دن میں پیدا کرنا بیان ہواہیے ، اِس سے مسی واقعہ کی خبر دینی مقصود نہیں ہے عکر **مرت** می<del>ہو دیوں کے</del> اِس اعتقاد کی تر دیدمقصود ہے کم ندا تعالیٰ نے زمین وا سمان کوچیدون میں پیدا کرنے کے بعد ساتویں دن آرام بیا اور اسی
ہے جو کچھ اُن کا عقیدہ خلق زمین واسمان کی نسبت تھا اُسس کو قر اُن بین اُسی طرح بیان
کرکے فر ما یا کہ وَ مُا مستَنا مِن لَّعُنُوبٍ لِی کیونکہ شارع کا مقصد خفایقِ استے بارہے بیث
کرنا یا جو با تیں تھا اُن کے برخلاف ہوں اُن پررة و قدح کرنا نہیں ہے بلکہ جو خیا لات لوگو
کے دل میں خداکی وحدا نیت اور قدرت و عظمت کے خلاف نہر نشین ہوں اُن کا زائل
کرنا ہے۔

مع۔ قرآن بیں جا بجا فدیم قرم آن میں بریاں اور بداخلاقیاں بھیل جا نے کے بعد اُن پر طرح طرح کے عذاب نازل ہونا اور کسی قرم کو آندھی اور لمو فان سے، کسی کو زلز لہ سے، کسی کو لڑیوں اور دیگر عشرات کے مسلط کرنے سے اور کسی کو کسی اور کسی عذاب سے بریاو کرنا بیان ہُو ا ہے، اِس کا بیمطلب بنہیں کہ در حقیقت اُن کے گناہ اور معاصی عذاب نازل ہونے کا باعث ہُو کے نقے بکہ ابتدائے آفر بنیش سے بہنیال نمام قوموں میں عیاراً آنا نما کرج ہولناک ما وقع دنیا میں واقع ہونے ہیں وہ انسان کے گنا ہوں کی کشرت کے سبب ہوتے ہیں اور انبیائے کرام کا کام یہ ہے کہ جن خیالات بردگر فیجول ہوئے ہیں اگر وہ نہیں بالدے کہ من خیالات بردگر فیجول ہوئے ہیں فی نہیں بیں بحد اُن کی تا بید کرنے والے ہیں تو وہ اُن خیالات کے موافق اُن سے خیالات کی موت یا ناطی سے کے تومن نہیں کرتے بلکراً خیس خیالات کے موافق اُن سے خیالات کی موت یا خلاب کرتے ہیں۔

۳۱- نداکا دیدارکیا دنیا میں اور کیاعقبی میں ، نه إن ظاہری آنکھوں سے مکن ہے اور نه دل کی بریکس سے

۲۷- قرآن مجید میں جو جنگ بدر دختین سے بیان میں فرسنتوں کی مدد کا ذکر کیا گیا ہے ، اُس سے اُن لڑا کیوں میں فرسنتوں کا آنا تا بت نہیں ہوتا۔

٢٦- صفات بارى تعالى عبن واكت مين ، نغير فات اور نه لا عبن ولاغير، حبيباكم اشاعره كا

زبب ہے۔

۲۴ - مفرن عبلی کا بن باب کے بیدا ہو ناکسی بات سے نابت منہیں ہو ما۔ دا - کوئی امرعادتِ اللی اور قانون طبیعتی کے ثلاث منجی وقوع میں بنیں آیا۔

٣٧ - قرآن مين وكفّارت بطور معاد ضرك كها كياب كرتم كو إس تماب ك مِنْ عِنْ دِ الله الدرزي شك مهرة واس كي مثل كو في سورت يا جند أينين تم بنالاؤ- اس سے جيسا كداكنز الل اسلام خیال کرتے ہیں، برمراد منیں ہے کہ ایسا فضیح کلام تم نہیں بنا سکتے بکر برمراد ہے کہ ایسا کلام · جوعالم اورفلسفی اور تکیم سے اے کر مبا ہلوں ، صوالشین بدؤوں اور اونٹ بچرانے والوں تک سب کی دایت کے لیے بچسا م فیدا درسب کی محجا درعلم سے موافق ہو، بنا بینا تھاری ماقت ادر قدرت سے باہر ہے۔

٤١١ - نبوت كاطكرنبى كى اصل فطرت مين ووليت بوما بداورجبيا كرمديث مين آيا بدكر النبِّي نبِيٌّ وَكُوْكَانَ فِي بُطْنِ المَنْهُ وهال كيسِ سنبي مِوّا إ اور صراح مام المات اور قوی قطری بتدریج نز فی کرتے ہیں، اُسی طرح ملکہ نبوت بتدریج ترقی یا تا ہے؛ ہمان تک كرجب وه كمال كے درجے كو بينج باناہے تواس سے د خلور ميں آنا ہے جواس كا مقتلى ہوتا ہے اور جس کوعرف عام میں لعنت سے تعبیر کرتے ہیں . اِس بیے جو وی اُس پر ا نازل ہوتی ہے وُرکسی اللجی یا فاصد ( لینی فرشتہ) کی وساطن سے نازل بنیں ہول بكرخود بخود ايك چيزاكس كول سے أسمتى ہے اور أسى بركرتى ہے ٨٧- قرآن سے بنات كالبا وجو دحبيا كرنوماً خيال كيا جانا ہے كدؤہ ہوائى اگ كے شعلے پیدا ہؤئے ہیں اور اُن میں مرد وعورت دونوں ہوتے ہیں ، جن تشکل میں جا ہتے ہیں ظاهر وسكت بين ، أدى كونفع يا نفضان ببنيا سكته بين وغيره وغيره ، تابت منين ومنا. 9 س - انبیائے بنی اسرائیل اور قوم بنی اسرائیل کے قصے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں ، ان مين حس فدر بأتين نظا بزفانون فطرت كے خلاف معلوم ہوتی ميں ، ووسب در حقيقت اُ سےمطابق بیان کاٹئی ہیں گرمفسرین اہلِ اسسلام نے بہودیوں کی ہیروی سے اُن كے معانی البے بیان كيے بيں جو قانونِ فطرت كے خلاف بيں۔ . م- طوفان نوح حس كا ذكر قرأن مجيد مي متعدد حكر أيا ب عام نه تفا بكر أسى قوم اورأسي مك

مِن محدود تها، جن يرحفرت أوح مبوت أبوئے تھے۔

١٧ - حفرت اسمان كى ولادت ك وقت حفرت ساره كى عراس حدونهين مني يتى حبر عادة اولادكا

ونافر کان ہے۔ کے

اولی است مجی بڑھ کر سرستیدا حمد خاں صاحب نے چند مسائل ونظریات سے دریع خرید کو کر سرستیدا حمد خان ان صاحب نے چند مسائل ونظریات سے دریع خرید کو کوشش کی تھی تاکہ مسلمان اپنی ایما ن جیسی مناع عزیز کو عنوا کر صرف این گلوانڈ بن مسلمان بن جا بھی ۔ چنا نے موصوت نے اُمتِ محد بہت ایسے جن نظریات میں اختلاف کیا اُن کا خلاصہ حالی پانی پتی کے لفظوں میں گزمشتہ زتیب سے ماتھ پیش فعد مت ہے۔

مرم اسلام نے غلامی کوہمیشر کے لیے موقو ف کردیا ہے اور آئیر من وف دا جو سورہ محمد میں ہے وونهایت عراصت کے ساتھ اِس بات پر ولالت کرتی ہے۔

مرہ دعا ایک تسم کی عبادت ہے مبیا کہ صریف تشریف میں آیا ہے الدعاء هو العبادة ، یس دعا کے مشجاب ہونے سے اُس کا مطلب جس کے لیے دعا کی جاتی ہے ، حاصل ہونا مراد نہیں ہے ملکہ جرمعنی عبادت کے قبول ہونے کے ہیں، وہی معنی دُعا کے مستنجاب ہونے کے ہیں۔

مهر آیت با آباتِ بینات کے الفاظ جو قرآن مجید میں جا بجا آتے ہیں اُن سے وہ اسحام یا مواعظ و نصائح مراد ہیں ، جوندا نعالی نے بنرلعہ وحی کے انبیاء پرنازل فرمائے ہیں، ذکر معجدات ، جیسا کڑو ماً علیائے اسلام نے بیان کیا ہے۔

۵۹- مفرت عینی کی نسبت بوبهودی کفتے نظے کیم نے اُن کوسنگ ارکرے قبل کیا اور عیسانی
کفتے نظے کہ بہودیوں نے اُن کو صلیب برقسل کیا تھا، یہ دونوں قول غلط ہیں ملکہ بلاست بر موسی میں میں میں میں بیار ہوئے میں بہوئی اور اِسی لیے تسر اُن میں موسی ما مسلب و ما صلبوہ کے الفاظ واقع ہوئے میں ،جس سے بیمراد ہے کہ موت مسلوب کرنے سے مفصود تھی، وہ واقع نہیں ہوئی۔

۲۸- اگرمرد کوراخمال بھی ہوکہ متعدواز واج میں عدالت کرسکے گا، تو اُس کو ایک سے زیادہ

لعلكَ بإنى بي جعياتِ ماديد، صهوره تا ١١٠

جور و کی اجازت تہیں ہے۔ عم - سارق کے لیے قطع بد کی سزا جو قرآن میں بیا ن مُونی ہے لاز می منیں ہے کیورکر ال لازمى برنى توفقها وأس كومال مسروقرى ايب خاص مقداد كے سائف مشروط مركت اور نیرصحابیکے دفت میں متعدد موقعوں پر سازی کو عرف نبد کی سزانہ دی مانی۔ مه- قرآن مبرج ادراج ترك الغاظة عيي مُوث بهارى اورصح الى لوگ مرادي ، زكر وہ دہمی نملون جو دایوا ورحُبوت وغیرہ کے الفاظ سے مفہوم ہوتی ہے۔ وم - سورہ نبل میں جن الفاظ سے اصحاب نبل برابا ببل کا کنکریاں جینکنامرادیاجا تا ہے وہ ورحفيقت مرعن حجك سے استعاره بے اجس كيسبت تاريخ سے تابت ب كريك ا مرض تنك عرب بن أسى ال نمودار بُواجكم ابربه نے كلم ريزهاني كي تقي . ۵ - حفرت مُرسَى اور حفرت عبيني اورتمام آنبيائے ساتفين کے نستوں میں حب قدر واقعات بنطا سرخلافِ فا نونِ فطرت معلوم مونغ ميں، جيبيے بدير فيما، عصا كا از ديا بن جانا ، وعون اوراُس کے فشکر کاغرن بونا، فدا کا مُوسلی سے کلام کرنا، پہاڑیزی کا ہونا، گوسالہ اولی کا بولنا، ابرکاسائیرکزنا ، من دے ای کا اُترنا ،غیستی کا گهواره میں بولنا ، خلق ملیر . اندموں اور مورْ عبوں کو چینگا کرنا ،مرُ دوں کو زندہ کرنا ، ما'ندہ کا نز ول وغیرہ و فیرہ اُن کی تغییر میں جو کچھ سرسبدن كهاب وم غالبًا يبل كسى مفسرنه منين كها. ا ۵ - قرآن مجيدين ووطرح كاكلام يا ياجاتا ب: ايك مقصود اور دوسراغير مقصود - كيس ج کلام نیر مفصود ہے اُس سے سی بات کے اثبات یا نفی پاسلال منبیں ہوسکتا۔ شلا كقارك رمن اللي سع محوم بون كواس طرح بيان كياكيا ب كمه: لا تُفتُهُ نَعْمُ أبوا بالسَّمَا يَوجِ كماصل منصوراً ن كرمان كابيان بادراس كواس براييي بیان کیا گیا ہے اواس لیے اس کلام کوغیر مقصور سمجھاجائے کا اور اِس سے اِس بات پر كه أسمان ميں في الواقع درواز مدموج دبيں ،امتدلال تر ہوسكے كار ۷ ۵ - شرلعیتِ اسلامبر مین نمام احکام دونسم کے بین : ایک اصلی اور دو سرے محافظِ احکامِ اصلی جن احکام پراسلام کی بنیا د فابم ہے وہ حرف اعکام اصلی ہیں ، جن میں تکم ابسا مہیں کہ قانون

فطرت کے خلاف ہو،اور دوسری قسم کے اسکام سے فقط اسکام اصلی کی عافظت مقصورہ سے

ذیکہ وہ خود مقصو دبالذات میں۔لیس اُن کی نسبت بر بحث بالکل بے محل ہے کردہ قانون فطر

سے مطابق ہیں یا نہیں ۔لیکن چڑکہ دونوں لازم وطزوم ہیں اس لیے علاً دونوں کا درجہ
رابہ ہے ۔ مثلاً نماز کے منعلق اصلی حکم عرف نوجہ الی اللہ ہے ، باقی حب قدرات کام اس سے
متعلق ہیں شال وضو وفیام وقعود ورکوع وسجود اوراستقبال قبلہ وغیرہ یہ سب اِس کے
مافظ میں اور بہی وجہ ہے کہ مرحن یا عذر کی حالت میں سب سافتط ہو سکتے ہیں گر توجیہ
الی اللہ کسی حالت میں سافط مہیں ہوتی ۔لیکن حب بک کوئی عذر مانع نرم وونوں کا بجالانا

شربیت مسلموکو انگریز بها در کی خوشنو دی ماصل کرنے کی خاطر باز کی اطفال بنا کرئی سیردی علیال کرنا حبی تخص نے اپنا شعار بنا لیا ہو اور مسلمانوں کوعلی الاعلان ایسا ہی مسلم نما عیسائی بنے کی دعوت دیتا رہا ہو، چاہیے تو بہی خفا کہ اسلام کی خفانیت پرتقین رکھنے والے اُس سے کن رہکش رہنے اوراک ترمغرات نے ایسا ہی کیا سیک برکش کو دنمنٹ سے پُجاریوں نے اُسس وَثُمن دِن وایمان کی تعرفیت میں زمین واسمان کے فلا بے ملانے منٹر دع کر دیدے رہنا نجہ خواجمہ اُلل نے منٹر وع کر دیدے رہنا نجہ خواجمہ اُلل نے منٹوین مالی نے منہا ہے :

مرستیا محدفاں کے جماں ہم پر اوز بہت سے اصانات میں ، اُ بخیب میں سے
ایک بہت بڑا اصان یہ ہے کہ ود ہمارے بے ایک السبی ہے بہا زندگی کا نمونہ
چھوڑ گئے ہیں ، حس سے بہتر ہم اپنی موجد دہ حالت کے مطابق کوئی نموز قوم کی
"ماریخ میں نہیں یا تے ہے گئے

ندا کا شکرہے کر مرسیدا جمد خان صاحب کا جاری کردہ نیجری فرقد مجھی کا اپنی موت مرح کیا ہے۔ کین اُکس کے زہر بیلے اثرات ماحال مسلانوں کے خرمی دین وایمان کو تہا ہ و بر ہاد کر رہے ہیں۔

لعما کی پانی بتی : حیاتِ جاوید ، ص۱۲ تا ۱۲ له ایسناً : مس ۲۲

نیاده تر انسس نوست کاشکار سکولوں اور کالجوں کا تعلیم یا فتہ طبقہ ہونا ہے اور دوسری جانب پر دبز بین دہی سرسیدا عمد خاس کی صدائے بازگشنٹ بنی ہوئی ہے۔ اللّہ تعالیٰ سب کوسی ہوایت نصیب فرمائے۔ انہیں

سرسیداعدخان سجی ویا بی تنے ۔ مولوی ملوک علی صاحب کی سرکردگی میں جود بلی کالج ہے حکومن اپنے مقعد کے لوگوں کی کھیپ تیار کروار ہی تھی آنجنا بھی اُن میں سے ایک تھے۔ <u>دلبربندی اورنیجی فرقوں کا بیک وفت دلوبند اور علی گوھ سے ظہور ہوا تھا۔ ہامتی کے دانت کی ص</u> ك أور دكھانے كاور ہوتے ہيں، إسى طرح برتخ بيب كاركى تصوير كے دونوں دُخ مختف ہے ایک مانب سے وہ برصورت معلوم ہونا ہے تو دوسری مانب سے حسین وجیل - اوحر سے وتجبس توتخريب كارنظرأك كااور ووسرى طرف سيمصلح وربفارمر - إس من سي عمل مرنواه نظراتا بتوا وحرست خيزواه رير دوغلهين بى أبياح فران كومز ل مقصود كسينياتا بران مقصد تخریب کاری اور ال دین کی مزنوا ہی ہوتا ہے ناکریسی سے منہ مانکا انعام پاسکیں ، لیکن حب ابل علم و دانسش ان کی وکنوں سے آگاہ ہوکر بازبر سس کرتے اور عوام الناس کو اُن کے شرے مفوظ رب کی مداین کرنے میں ، نوا یسے حطرات اپنی دوغلی تصویر کا دُوسرارُخ سامنے کر دیتے ہیں کم وكيصيصاحب إإنَّ مَعَكُورُ ط إنتَمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وليكن علما فَك المَ أن ك وحوك مِن آنے والے کماں ؛ وہ بخوبی جانتے ہیں کریہ نے لبائس میں وہی پُرانے بمرو سے آرہے میں جن كے بارے بي ارشادِ بارى تعالىٰ ہے: ألا إنتَّهُمْ هُمُ الْمُقْنِدُونَ و لكِنُ لاَ يُعْلَمُونَ -مسلما فو كوچا بيدي مهدينة علمائ المبنت وجماعت سے والبتذ ريس اور إسى دين و مزہب كواپنا مغصدحيات بنائے ركھيں حس پرالله تغالیٰ کےعملے مقبول بندے چل كر دونوں جها نوں كى كاميا بى عاصل كركك اورجن كا نام أج يك عناوتى خداكى زبانون يربعبدع تن واحتسرام ا آیا ہے اور ہرصاحب عقل و واکنش اُل کی عقیدت کا دم مجرنے پرمجبورہے۔ اُن حضرات سے را نے کے علاوہ جوکسی اور را سے پر چلنے کی ملقین کر سے با اہلسنٹ وجماعت کے مذہب کو یا أس كے بعض عقابد ونظر باب كواپنى عقبق كے سانچے ميں ادھا ليے اورا پنے عقلی ڈھكوسلوں كو قرآن وحدیث کا ماحصل اور تنرلیبت مطهره کا منشا بتائے وہ رہبر کے تعبیس میں رہز ن ہے۔ لیے

مع حفرات سے سلمانوں کو مروقت خردار رہنا چاہیے۔ لینی: م بخربی جانچ کر لے مبنس کی بازار سمتی میں فریب ان مجر فروشوں سے نہ کھا گندم نمائی کا میانی خاکسار بار کی کے کار نامے

جاب عنایت الله مشرنی د المتوفی ۱۳۸۳ هر/۱۹۹۳) اِس تحریب سے بانی تھے۔ نروع میں خاکسا رپارٹی ایک سیاسی جماعت کے بطور نمودار ہُوئی۔ بیلچہ اُن کا علامتی نشان نھا۔ بلا ہر بول معلوم ہوتا تھا کہ مہندی سلمانوں کے حقوق کا تحفظ ان کا نصب العبن ہے سیکن حققت میں برہمی رکبش گورنمنٹ کی ایک بڑا سرار اورخوت ما چال تھی۔مشرتی صاحب کے بارے يى برزاده بهاء الى قاسمى امرت سرى نے مؤتم خلا فت قا ہرہ كے مبینی نظر مكما تھا: و نام نها د مؤتمر خلافت قابره مصرمنعقده ١٦ مئ ٢ ١ ١ ١ مير صب طيرعنايت الله منشر تی مهندی سلما نون کاخودساخته نمائنده بن کرشریب بهوا تو مهند دستان ادرتركی ومفری انبارات نے مشرقی كو برطانوى ماسوكس قرارديا - چانخيد روزنامر ' زمسیندار' لا ہور نے ، جو ا حکل اپنی مخصوص صلحنوں کے ماتحت اسی جاسولس کی تخر کید فعاکسا دی کا بهت براها می ہے، ہم رجولانی ۲۹ و کا وکی اشکا كصفحا رِاخبار البلاغ مقرم بره رجون ١٩٢١، ك ايم مقاله كا ترقم شابع كميا ، حب ميں تركى كے مشہور اخبار وقت كے حوالہ سے مشرقی كو برات نوى جاسوس کها گیا تھا۔ اِس پیغود مربرزمیسندار نے جولائی ۲ م ۱ ۱ ء کی اشاعت كملازكها ب

م ہم نے اپنے مصنون میں کھھا نھا کر لعبض طقوں میں بیٹ پر کیا جا رہا ہے کر منٹر تی صاحب کی حیثیت طوطی پس آئینہ کی ہے اور اُن کی بینقل وحرکست اپنے استیاذِ از ل کے ایماء واشارہ کا نتیجہ ہے۔ اِس کے ساتھ ہی ہم نے لکھا تھا کر اگر پر شبر غلطا ور ہے بنیاد ہے تو حکومت کوچا ہیے کہ وہ بے نعلقی کا اعملان اور شیطان سے مراد وہ جیوانی طاقت سے (جوالسان میں کھانے پینے کے لیے موجود ہے۔ اِس کے بعد) وہ خیالا ہے۔ اِس کے بعد) اس نے ( اپنی خوا فات کو جاری دکھتے ہُوئے) وہ خیالا ہیں کے بین جن کو کوئی ایمان دار میکر عقلمند سھی زبان پر نہیں لاسکتا ۔ بچر تعجب بین کے این خوا فات کے متعلق ڈورسے کھتا ہے) کہ بین حق اور اصل اسلام بیل اور گئے اُس کا دعوٰی ہے کہ میر بے سواقر آن مجید کو رکسی نے آج بیک نہیں تھجا) اور گئے یہی دعوٰی ہے کہ راسس وقت (مسلمانوں کا) امیر ( اور خلیفۃ المؤمنین ) بیل بیمی دعوٰی ہے کہ راسس وقت (مسلمانوں کا) امیر ( اور خلیفۃ المؤمنین ) بیل بیمی بھی دعوٰی ہے کہ راسس وقت (مسلمانوں کا) امیر ( اور میجھی کہتا ہے کہ ) میرا بیت آلمانی ہی بھی معرف ہے۔ بیمی میں میں ایمین کے ایمین کے اور اور بیجھی کہتا ہے کہ ) میرا بیت آلمانی ہی میں میرا بیت آلمانی ہی میرون ہے۔

د علاوه برین اینے ہفتہ وارا خبار الاصلاح میں اور اپنے رس لہ مروی کا غلط ندیمب میں اوراینی ارد وتفسیر میں اوراینی تنا ب اشارات میں وہ خيالات شي كيے ہيں جوامت محريب عفايدكو ماش يا شادراجما ع است كي یوٹی بوٹی کرتے میں اور قرآن مجید کی قطعی آیات اور متواتر اصادیت نبور مر بح خلاف بین . د مجبومقدمرع بریصفحات مندرحه ذیل .... ( ناکه ) اُس کی خ ا فات کا اٹلینہ ( ای کے ساہنے اُما ئے ) یغومنیکہ اُس کے بیرچند خیالات منتے نمو ندازخر وارے میں۔علاوہ بریں ایک ادر عجبیب خرا فات بر سمبی ہے اور براء دعوے سے کمنا ہے کرعلمائے از مرنے مجھے علا مرکا خطاب دیا ہے اور میری تفسیر کی نهایت تعرافیت کی ہے۔ اب إن خوا فات کے متعلق جنا ب کی رائے کیا ہے؛ اور اُس تفسیر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے ؟ جوان اموم بم مشتل ہے ادر اِستخص کے متعلق اور اِسسے فہم قرآن کے متعلق کمیا فتولی عظم (اوریھی نتایاجائے کہ) کیاوا قعی علمائے از ہرنے اِس کتاب کو دہکھ مم اے علام کا خطاب دیا ہے ؟ المستفتى : عبدالله شاه مبتغ اسلام ليثاور - مهندوستنان

له بهادالی قاسی ، مولوی : طرب کاری برندسب خاکساری ، ص ۱۳ ما ۲

مائے گرامی صب ذیل بیں :

الم شیخ مصطفی مائی ، شا بی خطیب ، مسجد زبدنی ، تا مرہ ، مصر 
الم علامہ خوصیب الله الشنقی بی نائب برنسیل ، جامعه ازم ، مصر 
م حشیخ عبد الرحمٰن الجزیری الشافعی ، استاد جامعه ازم ، مصر 
م علامہ محد زام الکوٹری شیخ الاسلام ، وکیل دولت عثمانی ، زکیر 
۵ - شیخ مصطفی صب بری ، سابن سین الاسلام ، ترک 
د شیخ مسل خالدی صنفی ، خطیب سین المقد سس -

معنایت الدّمنتر قی کے بین نظر کوئی تعمیری پردگرام قطعاً نہیں۔ اُس کا مقصد وحید تخریب اور صوت تخریب ہے۔ علمات کرام کا وجود با جودا سکے تخریبی پروگرام کی تحمیل میں ہے نکرسسے بڑی کرکا دی ہے ، اِس لیے وہ اُس کے واس کے خلاف مرزا غلام احمد فادیا فی اور دوس کے اعدائے اسلام کی طرح منافرت بھیلا کرا نیا صادی اشاص کے لیے داستہ صاف کرنا علام است مان کرام کو گالیا ں دیں کیونکہ ہی حفرات اس کے ایس نے ہندوسان کے علما ئے کرام کو گالیا ں دیں کیونکہ ہی حفرات اُس کے فریب سے آگاہ مقے اور داخیں سے اُس کو واسطہ بڑنا تھا۔ سیکن مصرے علمائی نسبت اُس نے بر سے بنیا دا ور مراسر حُور نا پرویکینڈ اکیا کہ وہ مصرے علمائی تحراف میں رطب اللسان ہیں اور کہ وہ صاحب تذکرہ کو علامہ کا خطاب

مجلس على جامعه اسلامير والمجيل ضلع سورت كى طرف سع جامع ك

فاصل درمس مولانا مستبدمخمد بوسعت شاه بنورى ليثيا ورى بعض صخيم كتب فقتركي طباعت اورعلائ ممالك اسلاميرك ساتقدروابط بيدا كرف كيسيس مصر، بین المفدکس ، ٹرکی اور حجا زمقدس کو تشریف کے گئے اور آپ نے وہاں كعلاً كرسامن مشرقى كاب مذكره كوميني كرك أن سے إس كانسيت فتولى طلب كبابينا بخيم مركعلبل القدرعالم علآمر يوسف وحوى مامكى نه فنولى لکھا، حب کی تا تبدونصدانی معرکے دُوسرے علماً کے علا دوٹر کی، بیت المقدیں ادر میمعظد کے علمائے کرام نے فرمائی۔ برفتولی عکومتِ مقرک سرکاری رسالہ الاسلام مجربہ ٤ ارشوال ٤ ه ١٣ الامطابق ٩ روسمبرم ١٩ ١٩ مبر حقيبِ جيڪا ہے ، اس بيكسى اكتُ الخِصام ك يديك كالنابش منس كديد فتولى حعلي ببفتری اس امرکا داضح نبوت ہے مرمشر قی کی کفیراُور اُس کے عقائد کی تغلیط وتكذيب مي علمائے مهند متفرد مهنب ميں ملكه ما تكب اسلامبر كے علماء بھي اس باب میں علماتے ہند کے بہنوا میں -اب اس سے بعد مشرقی سے بیے اس سے ہوا کوئی اورحیار ہ کار نہیں ہے کہ یا توا<sup>س فق</sup>ے کے سامنے مرتسلیم نم کرتے مُوت این عقابر کفر برسے نوب کرے باحسب عادت پوری دلیری سے علىت مندى طرح على في معرو غيره كوجي بي نقط كابيان دي كراين ول کی بھراس کالے! کے

وُوں استفقاء علائے می کر مرکی فدمت میں پیش کیا گیا ، جس کا امام مسیر حسدام ، اجناب ابرانسی نے اار محرم م ۱۳۵ الله کوجواب نحریر فرمایا اور ابنے فتو ہے میں مشرقی صاحب کے منعلق کھا کہ ، لا شک فی کفزہ وجہ لھے ۔ اِس فتو سے کی مسجد برام کے ایک مدر سس محرس مطان المحصوی نے تصدیق کی تھی ۔ خدا کا شکر ہے کہ انگریز بہا در کے بیلے جانے کے بعد یہ فرقر باکتنان کے اندر ایک عُضومعطل بن گیا اور عالین باب مشرقی صاحب کی وفات سے ساتھ یہ فرقر باکتنان کے اندر ایک عُضومعطل بن گیا اور عالین باب مشرقی صاحب کی وفات سے ساتھ

ہ فاکساری فیڈیمبی زندہ درگور ہوگیا تھا۔ اب چینہ فاکساروں کا وجو داگر کمبین نظر آجا آ ہے تو معطرات اُس اُندھی کے تنظی بافیات کے اس کرم بازاری کے آثار قدیمہ ہیں۔ ادلتہ تعالیٰ مسلانو کو بنت باز دفر فرساز کے بشرے بچائے ۔ آبین ربرٹش گورنمنٹ نے اچنے دورِاقتدا بہ بالسلام ڈبنی کے برفتار ہوکر ، مسلانوں کے ٹرمن دین وایمان میں اگل لگانے کی فاط ، مسلمین کے گوپ میں کے بیات کی فاط ، مسلمین کے گوپ میں کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کو بیات کے بیات کے بیات کے بیات کو بیات کی بیات

بسمل تو ہوئے سیکڑوں ہی سرد تڑپ کر شنڈا مرے قاتل کا گر دِل نہیں ہوتا

ے۔ بانی پرورنبیت مسطر غلام احمد پرورز کی تخریر ای

"دین کے ساتھ برا دران اِج کچہ اقوام سابقہ کے باتھوں ہوا تھا دہی کچہ اسلام
کے ساتھ ہمی ہوا۔ احد تعالی نے اسس دین کو قرآن کریم میں محمل کیا اور حضور
نے ساتھ ہمی ہوا۔ احد تعالی نے اسس دین کو قرآن کریم میں محمل کیا اور حضور
نے ساتھ ہمی ہوا۔ احد تعالی نے مصل دیا ، لبکن حضور کی نشر لیٹ براری کے مقوائے
عرصے بعد مفاد پرست قوموں نے اُ بھرنا متر وع کر دیا۔ اس دفعہ پہلے طوکیت آئی
میں بدیل ہوگیا ، حب طرح سالقر آبیا ہے کرآم کا لایا ہُوا دیں تبدیل ہُوا تھا 'یا لہ
میں تبدیل ہوگیا ، حب طرح سالقر آبیا ہے کرآم کا لایا ہُوا دیں تبدیل ہُوا تھا 'یا
اگر لیقول مسٹر یہ ویز صاحب سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے تھوائے
ہی عصہ بعد دین کو اُن کے اصطلاحی فرہب میں بدل دیا گیا تو اِ س کا صاف مطلب یہی ہُوا کہ
اکس وقت سے لے کرات کہ جنتے مسلمان کہلانے والے ہُوٹے ہیں وہ سب بے دین احد

له غلام احدر ويز، مسرر : بها دِنو ، مطبوع اشرف ركس لا بور ، ١٩١٥ ، ٢٩٩

الله کے وشمن تھے۔ اِن حالات میں کئی سوالات بروہ ذہبن پر اُنجوتے ہیں ، کیکن ڈوسوال میں متامیں جب إمس تقريبًا تبره سوسال كه درميا في عرص مين سار مسلمان دين كم يدخواه ادر إلى تبدل كرنے والے ہى بيدا ہونے رہے اوراً تغيب روكنے ٹوكنے والى كوٹی طاقت زنتھى توا منوں نے قران کیم کے اندر معنوی تراجت کے ساتھ تفطی تحراجت کرنے میں کو ن سی محمر أممار كلى بوگى ؛ درين مالات برويز صاحب موجوده قرآن كي صحت لفظى كس طرح أبابت كرير ك ؟ الروه آيُركيم إِنَّا نَحْنُ نُزَّلْتَ اللَّهِ كُونَ ..... عاستدلال كري تو بالكلب معنى بات بوكى كو أمتِ مرح مركو أمت بلعوز مفهرا دينے كے سبب تو قرآن كريم كى صحت مشکوک بُرونی کہ جو کتاب دشمنوں بدخوا ہوں کے با تھوں لی ، اُسس کی سحت اور کی بیٹی مع المعنى المراح ليم الما الله المراد المرا ہے کس طرح استدلال صحیح ہوسکے گا کیونکہ برشک اپنی جگر قابم رہے گا کونکس ہے اِسس أيت يا إن أيات كوأن برخوا مول ف محر كرا بنى جانب سے شامل كر ديا ہو- للذا إن عالات ميں صداقت أس وقت نابت ہوسكے كى جب كوئى خارجى ديل تعايم كر دى جائے ــــ لیکن روز صاحب م تے دم مک الیی دلیل قایم منبل کرسکیں گے۔ کا تُوڑا بُرُ کھا شکر اللُّ تُرُّصُادِ قِينًا۔

۱- جب دین کوشنے اور ندہب کو اُسس کی تگرسنجا ہے اتنی صدباں گزرگئیں۔ دین کوجا نے
والا اُس پرچلنے والا کوئی در ہا تو اِتناع صر گزرنے کے بعد برویز صاحب کوکس ذریعے
یمعلوم ہوریا ہے کہ محمدرسول النّصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی یشکل وصورت بتائی تی
اور قرار نی آیات کے مفہوم و مطالب ہی بتائے تھے جو مسٹر پرویز بنار ہے ہیں جاگر
پرویزما صب اِس کا کوئی نسائی شرواب مرحمت فرا دیں تو اُن کا مسلمان قوم پر برا کوم
ہوگا۔

پروزصاحب نے قرآئی تعلیمات کو اِس بدردی سے بدلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اِس اُفری پنیام کو بچوں کا کھلونا یا ماری کا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ بغیر کسی دلیل وجمت کے ج لارک آہے آیات کا مطلب بتاتے چلے جاتے ہیں۔ اسلام کی غربت کا اِسے المناک دوراورکم آیا ہوگا کہ قرآنِ کرم کے ایسے احتد ترین منالف اور کلام اللّی کے بے ہاک ۔ مُحِرِّف سے کوئی بازْرِیس کرنے والانہیں کہ یہ کیا خبط سے ربط بھیلایا جارہا ہے ؟ کیوں رہنا ٹی کا دعلٰی کرکے دہزنی کی نوسشیاں رپار ہے ہو؟ یا تے غربتِ اسلام! واتے قرآن کرم تری مسلم پرسی! اموصوف نے اپنی مخصوص ترنگ میں اللّہ ربّ العزّن کے اسم وات اللّہ کا مطلب یہ بنایا ہے ؟

" إسس اسم كنتركوا گرفته سمجولونو قرآن فهي مين تمهاري مبت سي شكلات كاحل خود بخود مكل آسكا كار و بخود مكل آسكا كا قانون كد ديا كرو، توبات بالكل واضح بهوجائ كى، مثلاً الله يُحْدِين وَيُهِدِين مُناسلاً كالله عنه الله كا قانون مارتا به اوردي زنده ركفتا سهد كه له له

اب تکم خدا وندی اَطِیْعُواا ملّٰهٔ لبنی اَحکاماتِ اللّٰہ بکی اطاعت کا پرویزی مفہوم ملاحظ ہو ، " چونکه خداعبارت ہے اُن صفاتِ عالیہ سے جھے السّان اپنے اندرمنعکس کرنا چاہتا '' اِس لیے قوانینِ خدا وندی کی اطاعت درحقبقت انسان کی اپنی .... اطاعت ہے مکمنی غیر کی نہیں '' کلے

کیچے رپویز صاحب کے لفظوں میں آبیا ن با لغیب کا جدید مفہوم سمی طاحظہ فرما لیجتے ،

" مستقبل کے مفاد کے لیے وہی کوشش کرے گا جسے اُن دیکھے نہ اپنے

لیُورا یُورا یفین ہو۔ قرآن اِسے آبیان بالغیب کی اصطلاح سے نبیر کرنا ہے 'وٹا

موصوف نے قرآن کریم کو کھونا بنا نے ہُوئے شرک کا مطلب یہ گھڑا ہے ،

" خرک کے معنی میں کہ انسان زندگی کے ایک واڑے میں کوئی اور قانون سامنے

دیکھا ور دُوسرے واٹرے میں کوئی اور یُ سے

اب اِسی انداز پر رئیس المحرفین صاحب نے کفر کا مفہوم یہ نبایا ہے :

له مشررویز بسیم کے نام خطوط ، ص ۱۵۱ کے مشررویز : مواج انسانیت ، ص ۲۴۰ سے مشررویز : مواج انسانیت ، ص ۲۴۰ سے مشررویز ؛ اساب زوال اُمت ، ص ۳۰ سے ایضاً ؛ ص ۵۳

رول گر جواپنے حال ہی کی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں۔...ا مفیں .... کنار کا گروہ کہ لیجے لینی منتقبل سے کی مرکز ان

قیات لینی روزجزا و مزا موصوف جیسے ما دیت پرست کی نگا ہوں میں کیا ہے ؟ ملاحظ ہو: \* نلور نمائج کے وقت میں اخلاف ہوتا ہے ، اس لیے فرآن نے واضح کر دیا کریوم السدین ..... اِکس وفت بھی موجود ہے۔ یہ تو مُلا کی قیا مت ہے ہیں کا اِس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ﷺ کے

چاك بعد الممات كوم شرير ويزصاحب في كس چا بك دستى سے اسى زندگى يى سمويا بے موصوف كانفلوں ميں الاحظر جو:

"جیات بعدالمات ایک البی حقیقت ہے جس پر ہمارے ایمان کی بنیا دہے۔ زندگی ایک بؤٹے رواں ہے۔ ۔ ۔ ۔ اِسس میں انقطاع کا سوال ہی پیدا نہیں بنوائی زندگی میں انقطاع کا سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ؛ اِس کا موصوف کو مرتے دم بخر بی علم ہوجائے گا، اگرچہ آج گمراہ گری کا بازارگرم رکھتے ہؤئے وہ جوچا ہیں کمرسکتے ہیں، کون ذبا ن پڑسکتا ہے ؛ میزان پرا عمال شلنے کی تصریح موصوف نے یوئ کی ہے :

"قرائی تصور کی روسے ہماری زندگی کی ایک ایک سالس میں حساب اور کتاب پوسٹیدہ ہے۔ کارگاہ حیات میں ایک ایک قدم پرمیزان قایم ہے ، جس میں ہمارے اعمال تُلتے ہیں اور ہمیں موت اور زندگی سے پروانے سلتے ہیں 'ا گئے مارا وینا اور مناع آخرت کا مفہوم جرپرویز صاحب نے گھڑا ہے ، اُسے موصوف کی زبانی ہی ' ماعت فرمایا جا سے :

"قراً أن من من سين مناع دنيا سيمفهم بهونا سيد وه مفاد جو النهان مون ابني ذات كے ليت لائش كرنا ہے اور سامان اخرت سيمنفو د ہونا ؟

مل سررور: فردوس مركشته، ص ۲۲۱ ك مشررورز: فردوس مركشته، ص ۲۳۹ مورخر روز :اسابوز دال اُمت، ص ۲۹ كورخر روز :اساب زدال اُمت ، ص ۲۹ و متاع جے وہ آنے والی نسلوں کے لیے جمع کرتا ہے ! کے
اب تقری اور پر ہیزگاری کا مطلب ، جرپر ویز صاحب کا خانہ ساز ہے ، طاخطر فرایا جائے ،
" قانون فطرت .... سے ہم آئی کو نقولی سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ وقی کے
معنی ہیں گھوڑ ہے سے سموں کو اس طرح گھنا کہ وہ ہمواد ہو جائیں ! کے
زمین واسمان لینی ارض وسماء کا پرویز صاحب نے کیا معنی گھڑا ہے ، برجمی موصوف کی زبانی
طلحظ فرما لیجے ،

" قرآن نے معاشی زندگی کے بیے ارصٰ کی جامع اصطلاح استعال کی ہے اور آفاقی قوانین کو حوکائنات میں جاری وساری میں سام کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے یہ تلہ

ا قامتِ صلوۃ لینی نماز قایم کرنے کے بارے میں موصوف کیا تحقیق جماڑنے ہیں ، اُن کے میں طاحظ ہو : می لفظوں میں ملاحظ ہو :

\* موسیوں کے ہاں پیننش کی سکل کو نماز کہاجا تا نفا - برلفظ اس کا ہے ....

اب اَقِینہو الصّلوٰۃ وَاتُوالدَّکوٰۃ کاصیح مفہوم سامنے اسکا ہے، بعنی معاشرے بالی فقا بیدا کردی جائے جس سے ہر فردِمعا شرہ اُن متقل اقدار کواپنے اندرسموئے ہوئے کا ذکر اُدر کیا گیا ہے، اپنے دل کی مرضی اور رُدح کی نومشنو دی سے دو سرول کے لیے ساما ن بنشو فلما ہم مہنچانے کی فکر میں گئے ہوئے گا لازی نتیج ہی تنایا ہے " ہی میں مگٹ جائے ۔ قرآن نے اِقَامَلَۃِ الصّلوٰۃ کا لازی نتیج ہیں تبایا ہے " ہی میں مگٹ جائے ۔ قرآن نے اِقَامَلَۃِ الصّلوٰۃ کا لازی نتیج ہیں تبایا ہے " ہی میں مگٹ جائے ہیں وجہ سے تعمادی میں مالوں سے اُو بھا جائے گا کہ تم نے کیا ہُڑم کیا تھا ، جس کی وجہ سے تعمادی

یرمانت ہوگی؛ وہ کہیں گے ہم مصدتی مہیں بنے شھے ﴿ قَالُوْ اِ لَسَدُ نَلِثُ عِنَ الْمُصُدِّلِیْنَ ٥ ﷺ ) بعنی ہماری کیفیت یہ تقی کہ ہم اُن لوگوں کے لیے سامانِ رپودرش نہیں فراہم کرتے شعے ہو تو کت سے محروم ہو گئے تھے ؟ لہ زکوۃ کامفہوم بتاتے ہوئے موصوف نے ایک عجبیب سوال بھی کر دیا ہے ۔ دونوں یا تیں خو د اُن کے لفظوں میں ملاحظ ہوں :

" به حكم كه زکوهٔ د و ، قر أن ميں اور به عكم كه زکوهٔ لبشرح اڑھا ئي فيصدى د و ، قرآن سے باہر- کبا ۔۔.. إكس سے قرآن كى ضخامت بڑھ جانے كا اندليشہ تعا؟ " واقعی زخور کی مشرح قرآن سے بامرہے اور اس کے بیان کر دینے سے قرآن کی ضفامت بڑھ جانے کا اندلیشہ بھی نہیں تھا لیکن مشر مرویز نے ایمان اور نوجیدے لے کر چھوٹے مسألل مک وَأَن كُرِيم كَيْ تَمَام اصطلاح ل كوجومن ما نے مفہوم ومطالب كاجامہ بینا دیا ہے ، كيا إن كے متعلق وَأُنْ رِيم كَ الْدر درا بهي كوئي اشاره يا باجاتاب كم واقعي فلان اصطلاح كا بهي مفهوم ب جو روزماحب بیان کررے بیں رہم کوری ذمر داری کے ساتھ کتے بیں کہ وہ اپنے بیان کردہ مطالب كَيْ نَا يَدِ قُرْ ٱنِ مِدِيت مِرْزِيشِ زِكُوسِيس كُ - فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُو ا النَّعُوالتَّامَ الَّيِيْ وَتُوْدُهُ هَا النَّاسُ وَالْحِبِحَامَةِ ﴿ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِيْنَ ٥ يري قامت ہے کہ کا ننات کی سب سے بزرگ ترین ہتی ، حس پر کلام اللی نازل ہواؤہ قرآن کریم ككسى اصطلاح كامفهوم تبائيل توبرويزصاحب كيے نزديب ناتا بلِ تبول اور ناقا بلِ نفيتين لین فود ہو بھی انٹ شنٹ معانی گھڑ کر سمیش کریں اُن کی صحت وصدا قت کو ایسے و توق سمے ما تقامنوانے کی جهم حیلانے ہیں جیسے الله رب العزت نے اُنٹیس بنا یا ہو کہ واقعی میری ناز اُکر فوہ أيات كے حقیقی معانی ميں بيں - موصوف نے كتنے دھوستے ادر بيبا كی كے ساتھ مسلما لال إيوال كيا بي كد:

\* رسول الله سعبة كوفى شخص قرآن كونهيس مجمّا ليكن سوال برب كم قرآن

كى جۇتىنىيرىسول اللەن فىرمانى دە أج سەكھال ؟" ك جوسوال ر<u>ویزهاصب مسلمانوں سے کر دہے ہیں</u> اگر میں کچیمسلمان اُن سے مطالبہ کریں کرلیا ہ کے پاکس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ فرآنی تفسیر ہے ؟ یقیناً پروزہ كا جواب نفي مين بهو كا- إس صورت مين سوال بيدا بوتا بي كم موصوف آيات قرآنير كي بونهور ومطالب بتارہ بیں اُن کے بارے میں کیا ٹیوٹ ہے کہ وہ رسو لِ ضراصلی اللہ تعالیٰ علیہ ویر سے بیان فرمودہ تفسیری بیانات کے بالکل مطابق میں اوراُن کے مخالف یا من گرم ہے ہند میں ؛ موصوت نے بعض قرآنی الفاظ کے مفہوم و مطالب کے بارے میں کھیا ہے کہ : " قیامت کے قرآنی مفہوم کے لیے منتعل او سمی اخری علید کا انتظار ذمائیے ہے علددوم ، باب آدم ديكھيے! ته " فقر اً دم كے معرص مفہوم كے ليے " تواب كے قرآئى مفهوم كے ليے دكھوم امضمون نجات صالى " كے " جنّت اور جہنم کے قرام نی مفہوم کے متعلق ۔ ... دیکھیے مبرے مقالات نجات " قرآن کے نظام صلوۃ کی تفصیل کے بیے مشعل راہ کی آ ٹیزہ جلد کا انتظار فرمائية ياك پر وبر صاحب نے مسلمانوں پر تو بر تحبت قابم کرنے کی کوشش فرما ٹی منفی کہ زکوۃ کی شرح بیان كر دبنے سے كبا فرآن كا عجم بڑھ ما تا بامسلمان هي أن سے بهي سوال كرتے بيل كر روز صاحب بناب نوسی کر قیامت ، تواب، جنت و دوزخ اورنظام صلوة وغیره قرانی اصطلاح ل مفهوم اگرانته تعالیٰ اینے آخری پنیام میں وہی کچئے بیا ن کر دیتا ٰجا پ بیان کر رہے ہیں تؤکونسا تجم بڑھ جانا ؛ کیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے بیان کر دہ مغہوم ومطالب قطعاً قرآن کریم میں بیان منین فرمائے تو آنجناب کس ٹوشنی با نورنش فہی میں کلام اللّٰی سے اندر معنوی تحرافی کرمے اُدھر له مطررون مقام صربيت ، ص ٨ كه مشرر ويز : اسباب ِ زوال مت ، ص ١٨ س مه العِنا ، ص مه سي ايعناً : ص ا ٤ ه ايفاً: ص ١١ ك ايضاً: ص-11

نفنب اللی خربدرہے ہیں اور ادھر مجو لے مجالے مسلما نوں کی بے خبری سے نا جائز فاٹدہ اٹھا کر مفیں گراہ کردہے ہیں ؟

الرُمسٹر رِورِز کی طرع کسی سیا ستدان کو تحقیق کا شوق چرا نے اور وہ قرآن داتی کا مرعی بن کر مین نظیر کہ ایمان سے وزارت کا گھول، اقام القسلوۃ سے بار ٹی کا استحکام، ثوا ب سے دولت کا ملنا، جنت و دوز نج سے ہا جیت اور فیامت سے مراد دزارت سے معزول ہونا ہے۔ اسی طرح ایک امیر شکا رف سے کو میں ہونا، اقامت صلحة سے کو میں کا روں کا حصول، ثواب سے فارونی دولت، جنت و دوز نج سے مز دور وں کا خوکش رہنا یا ہڑتا ل کر دینا اور فیامت میں چلے جانا ہے۔ یا کوئی مزدور کے کہ ایمان سے نوکری ملی تو فی میں ہونا، ثواب سے مزدور کے کہ ایمان سے نوکری میں کی میٹی اور قیامت سے مراد نوکری سے جواب رونت بل جانا ، جنت و دوز نج سے نوکری میں کی میٹی اور قیامت سے مراد نوکری سے جواب بل جاتا ہے۔ توا بسے حضرات کی ڈملوں، شمک بندیوں اور مسٹر روبر کے سرا مرعقلی ڈو حکوس اوں میں افر قرق کیا ہوگا ؟

"غیروں کی حکومت میں مذہب توبا تی رہ سکتا ہے، دین نہیں رہ سکتا ۔ آپ اجاب کومعلوم ہے کہ تخریب پاکشتان کی سب سے زیادہ مخالفت ہما رہے مزہب پرسن طبقہ کی طون سے ہوئی تنی رید در حقیقت دین اور مذہب کی وہی کش ککش تنی حواز ل سے ناامروز با ہدار سستیزہ کا رہیل رہی ہے یہ لے

مهررويز: بهارنو ، ص٠٤٠

ا كر موصوف في مسلما تول كي المحمول مي دُهول حبوسكنے كي كوشش كرتے أبوسے الحقاسے " اب نے نور فر ما یا کر تو کی باکشان کی شرک طرح ورحقیقت دیں و مذہب کی و ہری شرکش خفی جواز ل سے تا امروز مسنیزہ کارجلی آرہی ہے۔ ندیہی طبقر کی اس قدر مخالفت کے با وجرد پاکشان وجود میں آگیا اور اس کے ساتھ ہی بخالفن کا برنشکر هجی اِدهراُ منڈ ایا -اب وہی کش کمٹس بیندرہ سولہ برس سے بیساں مجی جاری ہے۔ اِس طبغهٔ کی انها نی کوشش پر ہے کہ بہاں قرآن کی تکمرا نی مزہنے پائے۔اس کی بجائے برجاننے ہیں کہ اقرائیمان زمبی تقبار کیسی قایم ہوجائے ادراگريد ممكن نه بو تو يجر الحس انداز كى سيكولر مكوست قايم بهوجات حبس بيل پیک لاز حکومت کے ہا تھ میں رمیں اور پرسنل لاز مذمهی میبٹیوا ٹبت کی تحویل میرٹیم اِن عبارتوں میں پروزصاحب نے دل کھول کر دھاندلی کی ہے۔ چندایک کی نشان دہی کرتا ہوں: اق لاً: دین اور مذہب کی من ماتی تعبیر س کر کے خود کو دبن کا پیروکار اور مسلما نوں کو دین ہے تنفراور مذہب کے پرسنار قرار دے دیا ۔ عالا تکہ نر دین د مذہب میں کو ٹی تفریق کا پرویز صاب کو دبن سے کوئی مسروکار، نامسلانوں میں کوئی دین سے سزار اورکسی وگو سرے مذہب

مطالبهٔ پاکتتان کامنربوننا اشتهار بنا دیا - اکبلے حضرت امیرِ ملت ، پیرِجا فظ جماعت علی ش على بورى رحمة الشعليدا بينے بياليس لا كھ مربيرون سميت جمايت پر كمراب تد تھے اور تحريك باكستان كم كاميابى سے بمكنار كرنے كى خاطرون دات أيك كر ديے ركيا مسٹر رپويز ايند كمينى إن زركون سے کسی ایک بزرگ سے برابر پاکستان کی تحریب میں اپنا حقت ابت کر سکتے ہیں ؛ جانے ریح پاکشان کی بنیا در جوالبکشن مجواا ورسلم لیگ نے سوفیصد کا میا بی حاصل کی ، کمیا مطرر در نابز الرسكتے ہیں كه أن میں سے ایک ممبر بھی الساہے جو پر دیزی صرات کے ووٹوں سے كا بیار موا ہو ؛ مسرر روبز اور روبز ی حفرات ممبن بنا سکتے ہیں کہ اہلسنت وجماعت کے مقابلے ر پاکشان کے بیے اُن کی قربانیوں کا تناسب کیاہے ؟ سوائے اِس کے وُہ اورکیا کا زمامہ دکھانے گے كنيشنك طعلاء كخلاف نكھ بُوتِ جند بإنات دكھا دِيل كے ، حالانكه وُوعلماء معي اُمتِ محرير کے لیے ہمیشانی ناریخ میں برویز صاحب کی طرح مار استین ہی بن کر رہے ہیں۔ اپنے جند صنعات تھے کی یہ قدر وقیمت اور ملت اسلامیر کے اِستے عظیم انشان کا رنامے ، بے ثمار جا نی اور مالی قربا نیوں سے یُوں آنکھیں بند ملکہ وَثَمنِ دِبن وَلَمْت قرارُ دینے کے پا بند ، بشم تم کو مگر نهیں اُتی "الثا": ب<u>روبزی حفرات نے کمس ُ روز انگریزوں ب</u>ا <u>مندوّوں سے مقابلہ کیا۔ اگر آپ</u> حفرات کی جانب سے ایسا ابک لفظ بھی منہ سے نکلنا تو اِس پُورے ٹو لے کو برٹش کوزنٹ یا ہند داکٹر بیت ایک پرکاہ باکسی تھی اور محیر کے برا برمھبی توا ہمیت مذ دبتی ۔ لیکن پر ٹولہ پاکستان کی تحرکی اور دین کاعلم بردار بتا ہے جو دین کے انجدسے بھی وافقت نہیں اور مسلما بذن مے موا داعظ کو دین و دیانت سے بیچھا بھٹراکر ، انگھیں نیڈکر کے تحریب پاکستان کا مخالف بتاریج كيا يرويزصاحب يربانے كى زحمت كواد اكريں كے كد أن سے تحريك ماكتان يا ملكت پاکشان کوکیا فائدہ بہنچاہہے؛ دین سے بغا دن کرنے والے بیند سرمھرے ملک وملت كاكيا مولاكر يكنظ بين ؟

رابعاً؛ موصوف کالکھنا کہ ج اس طبقہ کی انتہا نی کوشش ہے کہ بہاں قرآن کی عکم انی نہا پائے '' الیسے عالمی آشکار میں قطعاً سفید حجوث اور نری گپ ہے بمسلمان تو دل وجان سے با بند ہیں مربیاں قرآن کریم کی عکومت ہوجائے، قرآن وسنّت کا اُ ٹین را سج ہوجائے، نظام مصطفیٰ اِلْج بوجائے ، نظام مصطفیٰ اِلْج بوجائے ، فلا فتِ رامضدہ کے قوانین نا فذہبوجا میں۔ اگر قرآن کی حکرانی سے پرویز صاحب کے بوجائے داتی خیالات بیل توہم ڈیجے کی چوٹ کتے ہیں کہ پرویز صاحب جیسے دشمن قرآن کریم کے خیالات کے داتی خیالات بیل توہم و سکتے ہیں کہ پرویز صاحب جیسے دشمن قرآن کریم کے خیالات کیونکہ ؛

و این خیال است و ممال است و جنون

پرویزساحب نے علآمرا قبال کواپنے خیا لات کا داعی اوّل ، اپنی غیراسلامی تو کیب کا علمبردار بروشهراکر، اُن کی عقبدت کا دامن سنبها لا ہُواہے۔ یہ پرویز صاحب کی دسو کے بازی کا پوتھا میدان کریکر شاعر مشرق علامر سرمحدا قبال ہمسنتی سلمان اور ایک عظیم مفکر ستھ۔ برویز بیت سے موصوف کا کرا داسط منہیں تنھا۔ کفر زار ہمند کے قلب میں ہیڑے کر اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرنے والے سلطال البند زاد معین الدین شیتی اجمیری رحمۃ الشرعلیہ کے بارے میں شیاع مشرق نے کہا تھا :

ع بينام ق سُايا عن مِن مِن مِن مِن عُن سَايا

حزت مجدّد العن ثما نی مشیخ احمد مر مهندی رحمهٔ الله علیه کے متعلّق ایف تا نزات کا اظهار کی س کیا تھا :

> ے وہ ہسند میں سرمایئر تلت کا بھہاں اللہ نے ہر وقت کیا جس کو خبر دار

رلانا بلال الدین روتی صاحب نتنوی کو علامه اقبال نے اپنا پیر قرار دے کر بیرروتی اور اپنے لیے رہیں کہ کا در اور اس کی کرتے ہے ؛ رہیندی کہا اور مولانا روم سے ڈاکٹر اقبال اِ شنے متنا ترہے کہ بصد صرت ویاس کہا کرتے ہے ؛

نهُ اُ شَاچِرُکُونَی رونی عَمِ کے لاله زاروں سے وُہی آب وگلِ اراں، وہی تبریز ہے ساقی

ظَّرَا قِبَالَ تُوبِرُكُانِ دِبِنِ كُوبِنِيامِ تَى سَنَانَے والے اور سُراین ظَّتَ کے نگبیان قرار دے آئیں اُں جیسے اور پیدا ہونے کی دُعاتیں کرنے تھے لیکن پر دیز صاحب البیے علام اقبال کے عاشق ہیں گملاً مرکے قمد وعین کو دین کے دشمن اور مزہب کے بیٹ ارتبار جسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین و لائٹ نصیب فرمائے۔ (ایمین)

## ۸ یشیده تفرات

سنیع درنے کا ظہورای بہودی سازش ہے۔ عبداللہ بہودی نے ۲۵ مرسی اسلام کی عداوت سے مرشار ہوکرازراو منا ففت مسلمان ہونے کا دعولی کیا اور امیرا آلمزمنین حضرت عفان مرضی اللہ تعالیٰ عذرکے ہاں سے دھتکارے جانے کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عزکی وافر عقیدت کا دم مجرف لگا۔ اکسس لحاظ سے شیعان علی نے سرائکھوں برجگہ دی۔ اپنے مخصوصطة میں پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عذکی افضلیت کا شوشہ چھوڑا اور اس کے بعد حضرت امیر معاویر معاویر رمنی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہلے حضرت علی رصنی اللہ تعالیٰ عذکی افضلیت کا شوشہ چھوڑا اور ان واز واج مطہرات رصنی اللہ تعالیٰ خوات نے قبول کر اللہ اور از واج مطہرات رصنی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے بدول کو اللہ معنی اللہ تعالیٰ کا معاویر عنور کے معاویر اللہ تعالیٰ کا معنی میں اللہ تعالیٰ کا معنی معنی اللہ تعالیٰ کا معنی کا معنی ہوگی کے معنوں کی اور یہ مطہرات رصنی اللہ تعالیٰ کا معنی معنی اللہ تعالیٰ کا معنی معنی کے معنی اللہ تعالیٰ کا معنی کا معنی کا معنی کی معالیٰ کے معنوں کا میں کا کہ معالی کا کا معنی کا کہ معالی کا کہ معالیٰ کا کا کہ کا کو کا کا کو کا کہ کا کو کا کہ کا کو کا کو کا کہ کا کو کا کہ کا کو کا کہ کی کو کا کا کے معنوان ہیں۔ کو کھول کے مزنواہ ہیں۔ کو کھول کی کو کہ کا کو کھول کے مزنواہ ہیں۔ کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے مزنواہ ہیں۔ کو کھول کے مزنواہ ہیں۔

اُس بد بجنت عبدالله بن سبا کے اِس پروپیکنڈ سے سے بعض لوگ ایسے متاثر ہوئے کہ اُن اللہ ماں مذکب متاثر ہوئے کہ اُن اللہ ماں منظیم منظم منظم منظم منظم منظم اللہ اللہ منظم اللہ منظ

 نبرفدارض الله تعالیٰ حذکے مامیوں کو اسس مکار بہودی کی ساز شوں نے ایک مرکز پر جمعے نہ ہونے دیا ،

جرسے باعث وہ ابنے مخالفین پر بہنیں اسی سازش نے فلیفہ وفت کے مقابلے پرکھڑا کر دیا تھا ،

مری فاط خواہ کامیا بی حاصل ذکر سے شیعان علی کی اسی سازش سے نگ اگر صفرت امام سن رضی اللہ تفال عذنے مسئد خلافت پر صفرت معاویہ رصنی اللہ تعالیٰ عذست بھوتا کر لیا ۔ اسی صور بت حال کی برق فال عذر نے مسئد خلافت پر شیعان علی کے با تھوں فاؤگلگوں فیا ،سبیدنا امام صین رصنی اللہ تعالیٰ عذر اور اُن کے خانواد سے برشیعان علی کے با تھوں عدان کر بلا میں قیامت گزرگئی ۔ بر بین اِس ٹولے کی اہل بیت وائم اُلها دسے عقیدت کے عدائی اللہ عند کا ایک بیت وائم اُلها وائد اُس نہج البلاغت کما بست بیش کے جاتے ہیں جو شیعہ حفوات کے بین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عذ کے ارشا وائٹ اُس نہج البلاغت کما بست میں امیر المونین حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عذ نے فر ما یار حس کا قاریزی کی سہولت کے بیش نظر مرف میں امیر المونین حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عذ نے فر ما یار حس کا قاریزی کی سہولت کے بیش نظر مرف میں امیر المونین حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عذ نے فر ما یار حس کا قاریزی کی سہولت کے بیش نظر مرف میں امیر المونین حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عذ نے فر ما یار حس کا قاریزی کی سہولت کے بیش نظر مرف میں امیر المونین حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عذ نے فر ما یار حس کا قاریزی کی سہولت کے بیش نظر مرف میں امیر المون میں وقت کے مشائق اصل کما ہے کی جانب درج سے کریں ؛

" بین خداسے سوال کرتا ہوں کہ نجھے اس گروہ سے عبلہ ی دُورکر دسے ۔ خدا کی قسم اگر وشمن سے مقلبط کے وقت مجھے شہا دت کی جانب رغبت نہ ہوتی اوراپنی جان کو جان آفریں کے میپر دکر دینے کے لیے ہمہ وقت تیار نہ رہتا ، تومیری آرز دیر ہے کہ ایک روز بھی اس گر وہ کے سانند نہ رہوں اور نہ کبھی اِن لوگوں سے ملوں' یا لہ اپنے ایک خطبے میں حضرت امیرا لمومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینے شیعہ گروہ کے بارے میں

يُون اظهارِ خيال كيا:

تفدای قسم جودلوں کو مردہ کر دیتا ہے اور عقل وفہم کو کھینچ لیتا ہے ، ہیں اُن کا باطل پر اجتماع اور تمھاری تق پر پر اگندگی دیکھتا ہوں۔ خداتم ھیں ذیبل در سوا کر کرتم ازخود تیروں کا نشانہ بن گئے۔ لوگ تمھیں غارت کرتے ہیں اور تم سے کی نہیں بن پڑنا ، لوگ تم پر جہا دکرتے ہیں لیکن تم جہاد سے عاری ہو گئے اور خداکی نا فرمانی تمھیں توشش کرتی ہے۔ حب میں اُن پر بلیغا رکرنے سے بلیغ ہے کرمی میں کہت ہوں ورموسم کرما نظیفے کم میں کم میں کہت ہوا ورموسم کرما نظیفی کم سے کرمی میں کہت ہوں اور موسم کرما نظیفی کم میں کہت ہوں ورموسم کرما نظیفی کی میں کہت ہوا اور موسم کرما نظیفی کی میں کہت ہوں تو کرمی کی شدت کا عذر بیش کردیتے ہوا ورموسم کرما نظیف کی میں کہت کا مقدرت میں نظیف کی سے کا مقدرت کی انگریت کے الدیمون تا عشریہے ، میں ۱۸۷

مهلت ماننگ ہو۔ حبیب سردی میں نم سے جہاد کرنے کو کتنا ہوں نو سردی کی شدت کا بہانہ بنا کرسردیاں گزرنے کے مہلت طلب کرتے ہو۔ برتمها را سردی گرمی سے جھا گذا سے نوخدا کی راہ میں نلوار اٹھانے سے تو امکان جربھا گو گے ۔ تم مر دوں کی مانند ہورمیری کی مسکل میں نامرد ، بحتی صبیع تعل والے اور زبور پیننے والی عور توں کی مانند ہورمیری انتہا نی کوشش ہیں ہے کہ تمھاری تشکل جی مذدکھوں اور تم میرے لیے انجا نوں کی طرح ہوجا ڈیٹا کے

اسی خطی میں مولامشکل کشا ، سخیر خدا رصنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تا ترات کا گؤں بھی افہار فرایا ،

" تمعیں خدا ہلاک کرے بے شک نم نے میرے دل کو بیپ سے اور میرے سینے کو
عفق سے بھر دیا ہے نئم نے مجھے بید در پیے درنج وغم کے جام بلائے ۔ نئم نے
ترک دفاقت اور حکم عدولی کے ذریعے میری تمام تدبیروں کوناک میں ملا دیا ، بہاں ک
کہ قرابین میر کھنے لگے کہ بیشک اگر طالب کا بیٹیا جری اور جا نبا ز صرور سے سین فوجوں
کہ قراب نے کے قوا عدسے نا بلد ہے کہ مخالفین پر قا اُٹر پائے ۔ بیر گوچھتا ہُوں کہ
اس وفت میدان جنگ کا مجھ سے بڑھ کر آ زمودہ کا رکون ہے بحیب میں نے عمر
کی بیس منزلیں بھی طے نہیں کی تعییں اُس وقت سے میدان صرف موجوب میں قدم
دکھا ہے حالا کہ اب میری عمر ساٹھ سال سے بھی تجا و ذکر گئی ہے دیکین جس امیر کا
حکم نہ جلے اُس کی تدامیر کیا رنگ دکھا تیں بہ کے

دۇسرىے خطيے ميں صاحب ذوالفقار، مشبه دلدل سوار نے اپنے ساتھيوں كى جوانمر دېوں كا مذكرہ . گيرں فرمايا :

میں کمان کے تمعاری حفاظت اس طرح مو وں جیسے نازک بدن ، ناکتخد ا عورتوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کہاں تک تمعیس پُرانے کیڑے کی طرح سنجالوں

له حفزت على، خليفهٔ جهارم ؛ نهج البلاغت كواله تحفدا ثناعشريه ، ص ١٨٣ كه اليفاً ؛ ص ١٨٣ ، ١٨٨

ھے ایک طرف سے سیاجا آہے تو دو مری جانب سے میں طب ا ہے۔ جب مرداران شام سے کوئی سردارتم بربلغار کرتا ہے توتم اپنے گھر دں کے دروازے بند كرليت بهوا ورايت كرول ميں إس طرح كنس جانتے بهو جيسے كوه اينے سوراخ مِيرُّفُس مِها في بِ يا بِخُوا بِينے بعث مِين داخل ہو مِها مّا بِ ! له به ب إن حفرات كى ائمهُ المهار سيعقبدت كه زند كى مين توستيدنا على مرتفتى رصني الله تعالى عنه كى رفا قت كادم زىجرا، محيُولى دوب كرك عقيدن كالدهول بجلت رب، وقت أن ير انجان بن جاتے، شکیع حفرات کی اِس منا فقت نے شیر خداکو ایک دن بھی اً رام سے کا رِخلا فت انجام دینے کی مُکلت مزدی اور اِن تُجُو شعِ عقبدت مندوں کی دھو کے بازی سے اسلام کا وُہ بطاحبل اورخدا کا عدیم النظیر شیر خلیف وقت ہونے کے با وجودا بنے ہی ایک صوبے رتا زلست نابُرنه ياسكارليكن أن كى وفات سے لے كرائج بحث أنفيس بلافصل فلا فت ولانے اور وهي رول بنانے کی مهم چلائے بئوٹے ہیں، چیسے سب کو ٹیجھے وصکیل کر آج اُ خیب تخت خلافت پر سٹھا کر ہی دملیں گے۔ وقت گزرنے پڑھا یت کی ہانڈی میں ایسا اُبال اور <u>دورخلافت</u> میں تمایت وغیرت كالمس درج كال حبب حضرت امبر المومنين على رحتى الله تعالى عنكى حابيت كرف، ما نبسازى د کھا نے کا وقت نما تو رُو پوشی میں کا ہل ہو سکئے۔ شیرِخدا کا وصال ہوا تو ہیں حضرات انگلی کٹا کر۔ علیتی شهیدوں میں ہو اللہ میر سے - لبعدہ الم محس رصنی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کو جمایت کالفین ولا کیہ ظافت پرآما ده کرلیا ر حضرت امبر معاوبه رصنی ایناً تعالیٰ عند سے متفا بار گرنے ایک اشکر حرّ ارتکل کھڑا مجوارامام عالى مقام كے سامنے إن حمايتيوں كا دوغله بن اپنے اٹھ بنی رنگ رُدپ میں موجو د تھا۔ اینے والرمترم کے ساتھ اِن کا سلوک دیکھ پیکے شخصے، للذا اِن کی حملیت پر امبرمعا دیہ سے صلح كرنے اور خلافت أن كے سپر دكر دبنے كو ترجيح دى - گويا امام حسن رصى الله تعالى عنه نے بھى إن کا جُونی حمایت کے دعووں کو پائے استحقار سے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد سیندنا امام حبین رضی اللہ تعالی عزف متحوری دیر کے لیے ان لوگوں کی تمایت کے بلندیا نگ دعاوی کو ذراسی اہمیت

لمعفرت على ، خليغهٔ چهارم: منج البلاغت بجوالر تحفه أثناعشريه ، ص ۱۸۶، ۱۸۹

وے دی ، اما مسلم رصنی الله تعالی عند کے باتھ براینی سبیت کرنے والوں کو ابنا تمایتی سمجریا ، توال تهایتی مفرات کے با شوں کلننا نِ مرتفانی کے مرکل بُوٹے اور حمینتانِ زمراکی بے کھیلی کلیوں رہی پراہ كربلابين جرقيامن الزركني وه مشيعان على كے ماضے پراليا انمِث داغ ہے جو قيامت لکر الك ماتم كرنے، نشوے بها نے اور تمایتِ اللِ بیت كے فرعنی ڈھول بیٹنے سے مٹ بنیں سك، وسی پر بعیت کرنے والوں کے گھروں میں امام سلم اور اُن سے بچوں کو پناہ ٹاک نہ مل سکی ، اُن بے گارل کے لاننے اِن حمایتیوں کے سامنے تڑے تڑے کڑھنڈے ہو گئے لیے جمایتی اِس ورو سال ملكرسياه ول مكروستى كے پروسے ميں وشمنی سے مجر نور شنے كركسى مجھوتى أنكھ ميں أنسوز ألا حالانکداب ماتم کرنے بھرنے ہیں ،کسی برنجنٹ کی زبان سے ہدر دی کا ایک کلمہ نہ کلا ما لاکو قبت گزرنے کے بعد ہمایت میں گلے بھاڑ بھاڑ کر میلائے ارہے ہیں کر بلا میں قیاست گزرری تح ليكن جبدركرة اركا وارالخلافه نعاموش بي نهين تعالمكه شهيدان كربلا كي خلاف صف آراء تعاروقت كغ برستيعان على ف امام عالى مقام سيد ناحسين رصنى الله تعالى عندادر أن سيخ يحول كوتهر تين كونا. يزيد، ابن زياداورشم كاساتف دى كركشت زهراكو پا مال كرنايى ابل سبين كى مجت كاتفاضامجا. مُجلانے یہ مجھی تفقید عہد مامنی مُجلایا نربات کا تم سے ، نہ ہم سے شيه حفرات كم منفديين ومناخرين فرأن كريم كالمحت كم منكراور اس انكار فران عبب تريين شده نسخه بالنه نيا بيامِن عَمانَى مُصْرات بين جِمانِي إن حفرات کی مشهور ومعروف کتاب اصولِ کافی ، جوصحاح ارلجه میں شمار کی جاتی ہے ، انسس کی پر

جارے روایت ہے کیمی نے امام محد باقر سے سنا کم لوگوں پینے کذاب کے سواکوئی یہ دعویٰ نہیں کو پاکا کرمینا قرآن نازل ہوا تھا وہ سب جمعے کرلیا گیا ہے۔ قرآن کوعلی بن انی طا کوران کے لعدالے المرکے سواکسی نے اُس طرح جمع اور خوظ

عن جابر قال سمعت ابا جعفر یقول ما ادعی احد من الناس انه جمع القران کله کما انزل الا کد آب و ماحفظه کما نزل لله الرعلی ابن طالب و الائمة من بعده أ

<sup>-- :</sup> محد من لعقوب كليني : اصول كافي اصطبوعه أو ككشور ، ١٩٠٢ ، ص ٢٩

خید صفرات کے نزدیک جو قرآن کیل اور معتبر ہے اُس کی آیات کی تعداد کے بارے میں یہ روایت

لاظر بو:

ہشام بن آلم ، امام جعفرصا دق علیال لام صدوا بت کرتے ہیں کدا شوں نے فرطیا ، حصر قرآن کو جرئیل علیال الله م ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے پاکسس لے کر کرنے تھے ، اکسس کی سترہ ہزار اسیتیں

عن هشام بن سالمعن ابی عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عليه عبدالله عليه واله وسلوم بعة عشر الف اية - له

نید صفرات کے بلند پا یم ضرع علا مرعس کاشی نے تفسیر عیاشی کے والے سے تخرایت قرآن کے متعلق اللہ اللہ اللہ علاقہ ا لکھا ہے:

> فى تفسير العياشى عن ابى جعفر قال لولا انه نهد فى كتاب الله ونقص ما خفى مقناعلى ذى بخى ولوقد قام قائمنا صدقه القرأن ونيه عن ابى عبد الله عليه السلام لوقرئ القرأن كها انتزل الفينا فيه مسمينا - ظه

تفسیعیا شی میں ہے کہ امام جعز نے فرایا کہ اگر قرآن میں کمی بیٹی نہ کی ہوتی تو ہمارائی کسی عقلمند پروپر شیدہ نر رہتا اور اگر ہمارے لمام قایم علیہ السلام خلا ہر ہوکر بولیں تو ڈائن اُن کی تصدیق کرے ادراسی میں امام جعز صادق علیہ السلام کا ارتشاد منقول ہے کہ اگر قرآن وہ بڑھا جائے جزناز ل ہوا قوائس میں ہمارا وکرنام بنام جملے۔

التين شبه كايم تفظ فيصله م كيموجوده قرآن نخويف شدوم - چنانې اسى تفسر صافى بي تصريحاً الحمام :

امااعتقاد مشائخنا محمصالله باردمشاغ وعممالته كاعتقاداس إرديس

له محد بن ليقوب كليني و احول كافي ، نتماب فضل القرآن ، ص ١٠ له محن كاشي : تغيير صافي ، ص ١١

يه ب كه نقة الاسلام محد بن ليتعوب كليني فاب زله كىنسبت يرواضح ہے كمرۇة قرآن ميں توليين نقان کے قال تھے کیونکہ انفوں نے اکسی مضمون کی کتنی ہی روایتیں اپنی کناب کا فی میں نقل کی میں اور اُن پر کوئی اعتر اعن وارد نمیں کیا ، بکداینی کتاب سے مغروع میں لکھ دیا کہ إس كماب ميں چومدشيں نقل ہوں كى ہميں اُن كى صحت پر و فوق ہے اور إسى طرح أن كے استاد على بن ابرا ميم تمي تهي تحرليت ريقين رسكة تع كيونكم ان کی نفسیر توالیسی روایتوں ہے پڑسہے اور ان كواس عقيدي من غلوشين ملاد إسى طسرح تشيخ أثدبن الوطالب طبرسي قدمس سرؤجي تحربیت کے قائل تھے کیونکدا پنی تماب الاحتجاج میں وُهُ تَجِي إِن رُولُوں حصرات کے نقوش قدم پر

فى دالك فالظاهر من تُتسته الاسلا محدبن لعقوب الكليني طاب تراه انهكان يعتقد التحرفين والنقصا فى القران لانه روى مردايات فى هذاالمعنى فى كتابدا لكاف ولدلعترض لقدح فيهامع انه ذكر فى اوّل الكتاب الديشق بعادواه فبيه وكذالك استاده على بن ابراهم القبى قان تفسيره مملومنه ولمغلوفيه وكذاك الشبيخ احبدين اني طالب الطبرسى قدس سسده ايضَّ نسبح على منوالهما فى كتاب الاحتجاج رك

شیعة حفرات نے تمام ملانوں کو بجرسل محمدانے ی خاطر بڑے شدو مدسے یہ دعولی تو کر دیاکہ موجودہ فرآن کریم تو لیون شدہ ہے اورا پنے مفصدی تا تید میں حدیثی بھی گورکر اپنی کتا ہوں یں شامل کرلیں لکین اِس سے شیعة حفرات کو کون سی حقا نیت کی سندل گئی ؟ اگر لبتول اُن کے دُور مروں کے پاس کو بیان کیا ہے تو روا ففن کے پاس کیا ہے ؟ اُن کے پاس تو مرسے کے کہ موجی نہیں۔ اِس صورت میں سوال پیدا ہونا ہے کہ اُن کے منیا دکھ ہو یا موجوز ہو جا اُن کے وین کا ماخذ کیا ہے ؟ اِس سوال کے جاب میں روافق کا مضحکہ خور موقف ملا حظ ہو :

فرایا دامام حفر فعارت نے ، اے البو تی ا بینک مارے یا ساک با موسے اور وہ کیا مائیں کم مامد کیا ہے۔ میں نے کہا ، میں آپ پر قربان ، ارشا د فرائیں کہ دہ جامد کیا ہے۔ آپ نے فرایا دہ میرگز لمباقرآن ہے۔

قال يا المحمد فان عندنا الجامعة وما يدس بهم ما الجاعة قال قلت جعلت فنداك وما الجامعة قال صحيفه طولها سبعون دراعا - له

مدر بنیں شبع بعضرات نے اتنا لمباج ڈاقر آن رکھا ہوا کہاں ہے ؟ اُسے اٹھا تا اور پڑھتا کون ہے؟

کا یہ ایسے عالم آشکا رہیں سفید حجوث اور نری گیپ بنیں ؟ اِسے علی دنیا کی آنکھوں ہیں دُھول حجو کمنا
کناچا ہیے یا اور کچھ ؟ اگر شبع بعضرات البیاقر آن نر دکھا سکیں تو اُن کے وعولی اسلام کا نتبوت اور
میاں کملانے کی ولیل کیا؟ اِسی طرح کا حضرات شیعہ نے ایک قرآن اور گھڑا ہوا ہے۔ اُس کے
بارے ہیں برروایت طاحظہ ہو:

(امام نے فرایا) اور ہادے یا مصحب فاطمہ علیما السلام ہے اور لوگ کیا جائیں کے صحب فاطمہ کیا ہے جہ فرایا وہ الیسا مصحب (قرآن) ہے جو تمہارے قرآن سے بین گنا ہے ۔ خدائق م اسم تمہارے قرآن کا اس میں ایک لفظ بھی نہیں ہے۔

واناعند نالمصحف فاطمة عليهاالسلام ومايدريهمما معمن فاطهترقال مصحف فيه مشل قرائكوه لذا تلاث مرّات والله ما فيه من قرائكم هذا حرف واحد - ك

(الاربرع بی زبان بیں ہے اورع بی کے اٹھائیس حروف بہتی ہیں جبر صعف فالم کے اندر الدیں سے وقی خرون بہتی ہوگئی ہے الدین سے وقی حروف بہتی جو کئی ہے الدین سے وقی حروف بہتی ہوگئی ہے کو معمون فالم لیفن بالا وقی اور زبان بیں ہے یشیع علما کو چاہیے کہ وہ اپنے فرور فرانوں کی تلاوت کیا کریں اور شیع عموام کو ابنے علی سے اُن قرآنوں کی زیارت کا خرور اللہ کرنا چاہیے کہ وہ بن کا ماند قرآن ہے ، حبب قرآن سے عمر عمر محر محروم رہے تو دین و

ایانکیسا ب

تحربين قرآن ك بارك بين شبعة مفرات كأنفصيلى عقيده مندرجه فريل عبارت سع بنول معلوم ہوسگاہے:

إن تمام صريتوں اور إن كے ملاوة جن قدر روات المي بيت عليم السلام سے مروى ہيں ، أن سے مستفاد ب كرج قرآن جار اسمام من موجر ك ور ااس طرع منبی ہے جیسے حفرت محد صل المذعليه وآله وسلم بإنازل بوانفا ، ملك إلس م ان ما انول الله ك ظلاف مل لعفاي تغروتبة لكردياكيا باورب شك کتنی ہی باتیں اس سے حذف کر دی گئی ہیں میں كتن بى مقامات سى حفرت على عليد السلام كا ام اوركنى عكر سے آل جركا لفظ اورمتعدد عكر منا فقین کے نام اور ان کے علاوہ کئی حبیدیں علاده بري إلى كرتيب النّر اور رسول كاينيد رتيب م مطابق مني - بهي خيالات

الستفادمن محبوع هسية ع الاخباروغيرهامن الووايات طريق اهل البيت عليهم السلام ان القران الذي بين اظهرنا ليس بتماصه كها انزل على محد صلى الله عليه واله وسلميل منهماهوخلات ماانزل الله ومنهماهومغيرجي وابنه تدحذت عنداشياء كثيرة منها اسرعلىعليه السلام فى كشير من البواضع ومنها تفظة ال محدغيريرة ومنهااسماع المنافقين في مواضعها ومنها غير ذالك وانه ليس ايضاً على الترتيب المرضى عند الله وعندرسوله وبه قال على

بن ابراهيم - له

يرب شيعة حفرات كاقرآن كريم كے بارے ميں واضح عقيده -ان حفرات مح معتد زمرہ الحاب

على بن ابراميم كيمين-

من چارحفرات الیسے میں حضوں نے اپنے اکا براورائی جماعت کے برخلاف عفیدہ تحریف پر ماقاد کا اخبار کیا ہے۔ اُن کے نام پر ہیں :

ال الى جعفر محمد بن على بن حسين بن موسى بن بالورقمي الملقب بالصدوق ( المتوفى ١٨١ هـ)

۲ شیخ مفید، سید مرتفنی، علم الهدی (المتوفی ۱۳ ۱۲ مرس)

م شيخ الطائفة ، الوحيفر محرب صن به طوسي د المتوني ١٠٨٥ هـ)

٧- ابعلى طبرسي ( المتوفى ١٨ ٥٥)

گویا چرصدیوں میں شیعہ حضرات کے اندر اِن جا در کے علاوہ کوئی ایسانتی بیدا نہ ہوا ،

جرکا قران کریم کے خوف ہوسنے پڑھتیدہ سنہ ہو - حالا تکہ اِن چا دوں حضرات کی سارے شیعہ اکا ہم

کے دور وحیثیت کیاا در دیگر اکا برشیعہ نے ہو تحریف قراک کے بارے بیں احا دیت اپنی اُن مائی ناز

یعنی شامل کی ہوئی ہیں جی پر ان کے مذہب کا دار و مدارے نیز اِکا ہراہل ہیت وائم ہُ دین کے

نرف توان کے متعلق بیا نائ نقل کے ہوئے ہیں ، اُن کے بالمقابل ان چا روں حضرات کے ، اینے

کی دلیل کے ، ذاتی اُنوال ونظر بایت کی وقعت اور قدر وقیمت کیا ہے ؛ اللہ تعالیٰ راہ ہدایت

نمیب فوائے ۔ آئین

ا پنے اکابری تھر کیا ہے کے نطاف اس قرآن کیم کی صحت پر نیوں زور دیا ہ بات اصل میں یہ ہے کہ شہر خطات ابنے منا لفین کے رُور وحد بنٹ تھلین کو بڑی شد و مدسے میٹین کرتے آئے ہیں تاکر المبیت او تقل و و م ہیں جکہ تعل اول قرآن مجبر ہے۔ یہ عدی ہے کہ دور منواسکیں ، لیکن المبیت او تقل و و م ہیں جکہ تعل اول قرآن مجبر ہے۔ یہ عدی ہے کہ بوٹے رافقتی منا ظری کو یہ وقت پشیں کا جا می کی موجود و قرال کا جہ کہ کو تھے است مناسکا تھا میں کہ موجود و قرال کو اول میں مان خوالی کی مار فران مجبر پر نہیں اس سے یاس دی کہ اول اول میں مان خوالی کہ موجود تناس کے یاس دی کہ اول میں مان خوالی کہ موجود اللہ اور سی ارتبال میں کو خوالت کو عبد اللہ اور اللہ اور سی مرتبال ہونا پڑا اور سی براز میں کو واغدار دکھنے ہور یہ کی کا دور دیگانا شروع کر دیا جہا تھے اصولی کا فی میں ہے:

برایٹری جو فی کا زور دیگانا شروع کر دیا جہا تھے اصولی کا فی میں ہے:

ارشا دباری تعالی : ان الذین امنوا تعر
کفن واشرا منوا شد کفن و ۱ ---- کی
تفییر میں امام مجفر صادق علیہ السلام سے
منقول ہے کہ یہ آیت فلاں ، فلاں اور
فلاں کے بق میں نازل کردٹی ، جو بیط
فلاں کے بق میں نازل کردٹی ، جو بیط
نبی کریم صلی احد علیہ وسلم پر ایما ن بے
میں میش کی گئی تو کا فر بو گئے جبکہ حضور
میلی میش کی گئی تو کا فر بو گئے جبکہ حضور
میلی الصافوۃ والسلام نے فوایا کد جس کا
میم المی الموسنین علیہ السلام کی بیعت پر
ایمان لائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ
علیہ والمہ وسلم کی و فات سے بعد کا فروسکے
علیہ والمہ وسلم کی و فات سے بعد کا فروسکے
علیہ والمہ وسلم کی و فات سے بعد کا فروسکے

عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل ان الذين المنواتم كفروا تمرامنوا تمركف وا-... قال نزلت فىفلان وفلان وفلان اسنوا بالنسيىصلى اللهعليه والهوم فى اول الامر وكفروا حيث عرضت عليهم الولايت هسببن تمال النبي صلى الله عليه وآلم و سلمرمن كنت مولاه فعلى مولاة تم امنوا بالبيعة لامبرالمؤمنين عليب السلام توكفرواحيث مضم رسول الله صلى الله عليه و الهوسلمفلم يقي وأبالبيعة تمرازدادوا

كفراً باخدهم من بالعه بالبيعة بهم فمؤلاء لديبتى فيهم من (لايما شيئ - كه

اخوں نے ہبیت کا اقرار ندگیا ، مھر امیرالمؤمنین کی ہبیت کا اقرار کرنے وال<sup>یں</sup> سے اپنی ہبیت نے کر کفرییں اور بڑھگئے یہ وُہ ہیں جی میں ایمان کا کو کئ ڈرہ باقی

شرريا-

اور کافی کی تفسیرما فی میں ہے کہ فلاں اور فلاں سے مراد صفرت ابر کمر ، حضرت ہو کہ اور صفرت ابر کمر ، حضرت ہو کو صفرت انداز میں اسی اصولِ کافی میں متصلاً برصد بہتے ہیں ہے :

ارشادباری تعالی: ان الذین ای تندوا علی ادبارهم من لعبد ما تبیتن لصم المهدی گرتفسیر میں امام معنوات علیم السلام می السلام می والمان بین و اماراتونیس میراد فلان و فلان بین و امراتونیس علیم السلام کی ولایت کو ترک کرف کے کے باعث ایمان سے پھر گئے (مرتد ہوگئے)

عن ابی عبد الله علید اسلام فی قول الله تعالی ان الدین است قواعلی ادباسهم من بعد ما تبین لهم الهدی فلان وفلان و فلان است و اعن الایمان و ترک ولایة امسیر المومسنین علی

حران بن اعبن کتے ہیں کرمیں نے امام

عن حمران بن اعين قال قالت

محربا قرطیدالسلام سے عرض کی ، بیں
آپ پر قربان ہوجاؤں، ہم تعداد بیں
کشنے کم بیں کہ اگر کسی دستر ٹوان پر ایک
کمری کھانے کے لیے جمع ہوں ، توساری
کبری نہیں کھا کتے ۔ آپ نے فرایا ، کیا
بین تجھے اس سے بھی عبیب بات نہ
بین تجھے اس سے بھی عبیب بات نہ
تاؤں ۔ مہا جرین وا نصادے ( حضور
کے بعدی سب مرتد ہو گئے ما سوائے

ربى جغفر علي داسلام جعلت منداك ما انتقال لواجتمعنا على شاة ما انينناها فعتال القائدة للمناه على القائدة من المناسب وسن و الناسب المناسب و التاريب و التاريب

نكوره تين حفرات كي نشان دسى فروع كافي مين يُون كي كئي ب:

امام محدبا قرسے روایت ہے۔ اسوں
کے فرایا کر نبی کرتم کی وفات کے لعد
تیں کے علاوہ باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔
بیں نے کوچھا، وہ تین کون ہیں ؟ فرایا،
مقدادیں الا سود، ابو ذرغفاری اور

عن ابي جعفي قال كان الناس اهدل مردة لعدد النسبي الا خلاخة فقلت و من الشلاخة فقال المعتداد ابن الاسسود وا بو در غفاسي وسلمان الفاسي - كله

سنم ظریفی توملاحظ ہو کربہاں سرور کون و مکان صلی النہ تعالیٰ علبہ و آلہ وسلم سے وصال کے
بعد جن تین صفرات کا اسلام برتا ہے مہربہا بیان ہوا ہے اُس کی رُوسے سارے البلبیت بلکہ
سیرناعلی الرّبطنی رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام سے بھیرجانے والوں میں شامل کر دیا۔ اِن
عالات میں ناطقہ سر برگریباں ہے اور بڑھنے والے سرگرداں رہ جاتے ہیں کہ یا اللی ! میرلوگ جو
المبلیت کی عبت کا ڈھول لوری طاقت سے بجاتے بھررہے میں ، اِن سے اِس ذوشنا نعرے

۳۵۹ کے محد بن لعیقوب کلینی ؛ اصول کا فی ، تن ب الحجہ ، ص ، ۹ س کے فرع کافی جدسوم ، مجالہ سفاب مایت : ص

ی تیت کیا ہے ؟ دوسری جانب قرآن کریم کو محرّف اور الل بیت کومظلوم دکھانے کی عرض سے معان کومنافق ومرتد و کھانے اور ہا ورکر انے کا دبال اپنے سرلیا۔ معالفت صحابہ پر لینے نتبعین مراده رلینا حقیقت می عبدالدین سبا جید سلنمایدودی بست بری کامیابی ب کواس ند نی آخالز ما صلی النه علیه وسلم اور اُن کی اُ من کے درمیان سے اُس مضبوط ترین واسطے کو کا لیما وروصابك نام سے جار دائگ عالم میں شہور ومعروف بے بین صرات نے اس عظیم الشان واسط كونا قابل فين فيسليم كرايا ، أن كارسول السّصلي الله عليه وسلم سع دين عاصل كرنے كا آخر وربعه كاب ؛ كائش إيه حفرات المبيعي عقل ودانش كوكام من لات بؤث أكراب سراسر غيراسلامي دوش كورك كردير ، أن مقدس تنيول پرتبرا بازى كرك أس شمح رسالت كى دالا زارى مذكرين من كى ده كرنين تنصاور ملتِ اسلام يمكوروها في ا ذيت مذهبنچا ياكرين تواکس مين خود اُن كالعبي مصلا ہے۔ وقت کا تقاضا بھی بہی ہے کہ ایسے افکار ومسأل جرمخلف جماعتوں کے درمیان گبدا ور منا فرت كاسببىيس، أن يرشند ول ودماغ سے نظرتا في كرك انفاق واتحادى جانب قدم اللها يا جائے ور نہ وہ ون ور نہیں کر غرام اللی نظر ایت اور دین سے بغا وت کا جوسیلاب پوری ونیائے اسلام کواپنی لیبیٹ میں لیے بھوٹے ہے وہ اتنی شدّت اختیار کرجائے کا کرکسی بھی تنہا جا عت كوسنيطيكا موقع نبين د كا- يمين اميد دانت بحكر برحفرات غضي من آن اور هينجلان ك بائعقل سے كام ليت بُوئ بنزى كارات اختيار كريں مك وَمَا ذَا وَكَ عَلَى اللَّهِ لِعَزِيْنِ-بحقيقت به كراصحاب لل تراور صفرت على رعني الله تعالى عنه من انتها في مبت اورعقيدت تعلیم واحرّام کے رشتے لوری طرح استوار تھے۔ اُن بیں سے ہر بزرگ ایک دوسرے کو إنى جان سے عزیز مجتا تھا اورخصوصًا إلى بيت الهارسة وجميع صحابر رام كوجوا قائے كا ننات صلى الله تعالى عليه وسلم ك قرب كى بدولت محبت وعقيدت يحى وه متماع ببان نهبس مضرت على رفني الله تعالى عنه نه حفرت ابو نكرصداني ، حفرت عمر فا روق اور حضرت عثما ن ذي النورين رضي الله تعالی عنه سے با تھوں پر برضا و رغبت سعیت کی - بہشہ ان کے مشیر خواص اور دست و بازو بن كررك - يدچاروں بزرگ فيزود عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كے بعد أمتِ محديد كرريت تھے ادر اِن حفرات کی تمام نز توانائیا ں اسلام اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے وقف تھیں۔ واتی عوض یا

ونیادی منفعت کا سابیز بھب اِن میں سے کسی بزرگ کے نزدیک سے ندگز رسکا ۔ سا رہے ہی الفور فور کا نموز اور یا دی دوجهاں کے نقوش قدم کومشعل راہ بنائے ہوئے تھا۔

ا المونسانية كاكراب بيمودى عبدالله بن سباى سازش سے بعض مرعبان اسلام نے الم الم من ان معفرات كے رمٹ ہوجيت واخوت كو بغض وعداوت بتانا شروع كرديا ريرديرينه ساز سے الم الله علاقت والوں بين آئے ون سرچيلول كاسب بن جاتى ہے ہوئے ہے اور مسلمان كہلانے والوں بين آئے عداوت ولفرت باتے بين بن جاتى ہے۔ حب اور مسلمان ہے كہ جن بزرگوں بين آئے عداوت ولفرت باتے بين ان كے بارے بين تو لفين كى تصانیف بير بنار ہي بين كه كمال عجبت شي اور حفرت على رضى الله تعال عند نے ان بزرگوں کے باتھوں برنجو شي الم تعال عند نے ان بزرگوں كے باتھوں برنجو شي بعیت كى اور بنيوں سے ساتھ تا زليست عجبت و النت مهى والى عند اور حفرت على رضى الله تعال بي شيعو خوات بين شيعو خوات بين شيعو خوات كى اور بنيوں سے ساتھ تا زليست عجبت و النت انحالى عند اور حفرت نے بات کی تا زليست عبت كى این انہا ئی عداوت اور افرزت تھى لين شيمو آئے ہوائ كے الله عند اور حضرت كى ، تا زليست ان ترب کے بابن انہا ئی عداوت اور افرزت تھى لين شيمو آئے ہوائ كے دست و بازو بنے رہے اور اُن حفرات كى نعرفیت و توصيعت كى ، تا زليست ان ترب كے باتھ ہوائى كے تو تيہ تھا - چائي جو اس بنائے فاسد كو مضبوط و مشح كى من برطب اللسان رہے تو بیسب كھ بر بنائے تو تيہ تھا - چائي اس بنائے فاسد كو مضبوط و مشح كى من طريح فران حسب منشا ما و بيت و اگا تو الله تعالى عدر كى منا طريح فران حسب منشا اعاد بيت و اگر تعالى عدر كى منا خور بر برائے ہوت تو سيت و اگر تھا نے عدر کی منا طريح فران حسب منشا اعاد بيت و اگر تو الله تعالى عدر كى جانب بر منسوب كيا ؛

ا) م محد باقر عليه السلام نے فرما يا كرتفتية مير الدر ميرے آبا و احداد كا دين ہے جم تفتيد نركرے أسكا ايمان ہى نہيں۔

قال ابوجعفوعليه السلام التقيشة من ديني ودين إبائي ولا ايمان لمن لا تقية له 'د له

امام عبفه صادق رصی الله تعالی عنه کی جانب تفتیه تبید صریح کذب ، منا فقت ا در تنصیط خانث مو درست نابن کرنے کی خاطر ، کمال حبارت سے بدالفا فا منسوب کر دیدے:

الم معفرها دن عليرانسلام في فرما ياكم اسدالوعران! دين كو فرحصة تقيميني

قال ابوعب د الله علب السلام بالباعمران تسعة اعشاس الدين

فى النقية و لا ديب لمن لا اورجولقيه ذكرك أمس كاكوني دين ننيس تقبة له - ك يطل طبيل كي ما نب ير قول عبي منسوب كيا بهوا سه : يزاام جفرصا ذف رصنى الترتعالي عنه صبيح اسلام ا بسلمان! تم ایسے دین پر ہو کر جواسے ياسليمان انكرعلى دين مس جيهائ الله تعالى أمس كوعرة ت دمے كا حتمه اعسزالله و من اذاعه اذله الله - ك ادرج است ظاہر كرے خدا أست وسل -62-5

جس نے ہارے دین میں سے کسی جرکو ظا ہرکیا ، وہ اس شخص کی ما نند ہے عب نے علطی سے نہیں ملکہ جان کوچھ کر ہمیں

بكرام حجفه صا وق رصنى الله تعالى عنه كى جانب محمرًا الهوا يرحكم بهي نشر كرت رست مين: من اذاع عليه نا شيمًا من امريناكمن قتلت عبداً ولم يقتلنا خطاءً- سه

شيعه حضرات كي خدمت مين بهاريءا جزانه النماس بيم م اما م حبغرصا دق رضي الله تعالى عنه محمذكوره ارشا ديروه حضرات عمل فرما ئين اور ضلفائ البيرك ما بين جرائحول في كغض وعداوت کی کهانیاں گھڑی ہُوٹی ہیں، اُنھیں ازراونقبہ ہی سہی، نشر کرنے سے بازر یا کریں۔ آخر جب صرت علی رصنی الله تعالی عند نے اس فرصنی عدادت کا کسی مرصلیر تازلسیت اظهار نرکیا ، حضرت الم مین عالی مقام رضی الله تعالی عنها نے تھی بر نرکها کہ بمارے گوانے اور حضرات خلفا لے مثل تر تفرات بعبى اببا من تقبه اختبار كرلب اوران بزرگول كى طرح عداوت و نفرت سے تشكو فے مذھورا کریں ادر اغز ل حضرت امام حجفر رضی الله تعالی عند ہے دین بننے اور نو دکو اہل بیت اطها رسکا

> ل محدليقوب كليني : اصول كافي ، ص ٢٨٢ لله ايضاً: ص ١٨٥ كالفأ: ص٥٥٥

تما تل دکھانے سے اجتناب کریں۔ اگر وا تعی اس باب میں اکا بر المبدیت تعبیہ فرماتے دہے تو رہے میں مختلف کیوں کا م حضرات کیوں کس تعبیہ برعل بیرا نہیں ہوتے ؟

م نے فروعت کی و نے از اصول نترم بادت از خیدا و از رسول

امام جعفرصادتی علیدالسلام نے فروایا ، کوئی شخص البسانہیں کہ وہ متعد کرنے کے بعد عسل کرسے گراللہ تعالیٰ براس

قور كيدلي وأسارته

نظر فرنت پداکرتا ہے جو تیا مت کم استغفاد کرتے رہتے ہیں۔ تال ابوعب د الله عليه السلام ما من سجل تمتع ثراغتسل الاحتاق الله من كل تطررة تقطر منه

سبعین ملکا یستغفرون الی یوم الفتیا صقه له

إسى سيليك كايك اورر وايت شيعة حضرات كى معتبر تفسير منهج الصاد قين سے ملاحظه ہو:

ك سيدابدالقاسم ، بربان المتعد ، مطبوطه نبوامپيرلي بريس لا مور ، ص ٥٠

نبى كريصلى الله تعالى عليه وسلمن فرمايا، جابك مرزمتن كرك وه فعات جارك تهري نجات بالكاورجود ومرتبرك الس كاحترنك وكون كے ساتھ ہو كا اوريونتن دفرمتم كرات ومنت بس مراساتى بوگار

قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمتّع مرّةٌ امن سخط الله الحبارو مب تبتع مؤشين حشرمه الابراس و من تستع ثلاث مرًا سي صاحبني في الجنان - ك

اِس ہے بھی اعلیٰ فضائل تبانے والی ، شیعة حضات کی گھڑی ٹبو کی میرمد بیٹے جھی قابلِ غورہے ؛ في كريم صلى الله تعالى عليه وسلمن فرمايا ، بواك وفع متحدكر الس كامرتبه جساب ادرج ولومرالم متدكر تو حین کا درجریا ئے ادرحل نے تیں وفدمتعه كيااس كادرجه على عبيا ب اورجو سارمز نبمتع كرائ تؤأس كامقام مرے ہیا ہے۔

تمال النبي صلى الله تعالى عليه وسلومن تبتّع مرّة الدرجت عدرعية الحسن وست تمتع مرتبن درحبته كدرجة الحسين ومن تمتع ثلاث مرّات درجته كدرجة علتي ومن تشعاربع مرّاتٍ درجته كدرجتي ـ ك

ان احادیث کی صحت پر نفین رکھنے والوں کو کیا پڑی ہے کہ نیکیاں کرنے اور برایموں سے بجنة كرمصيبت مي تعين عيرس كبول خراب سيمتعدكرت جائيس ادرايس درج ماصل كرنة جائين جن كاكوني نبكوكا زنفتور معبى منهي كركت، اس مشد سدانساني اخلاق وكر داريم کیا از پڑر ہا ہے ، کاکٹس اِمجززین مقعد کھی اِس پرمھی ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے كى زىمت كوا دا فر ماليل يشبع مضائت نے مسائل سے قطع نظر كتنے ہى ايسے نظريات كواسلامي عقابدمنوانے كى مهم جلائى موئى بع بوقر آن وحديث ك مراسم خلاف بين -مثلاً: ا- شبید حفرات بازه اماموں کو انبیا ئے کرام کی طرح معصوم قرار دیتے ہیں۔

المدكام تربرانبائ كرام كرابر بكران سي بجي زياده تباتي بي -المركونوائي مين دخيل اور بالكل ما يك وهنا رسفهرات بين بهان كك كروه مرتامي اختیارسے ہیں۔

هم. حضرت على رصنى الله تعالى عنه كامرتبه عمله انبيائے كرام سے بھى بلند مُحْمراتے ہيں. ۵- روافض کے بعض فرتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اُلو ہببت کا حال بتاتے ہیں۔ د حضرت امام مهدی رصی الترتعالی عنه کوغارسر من رائے میں جھیا ہُوا بتانے ہیں۔ ے۔ وعویٰ کرتے ہیں کہ پُورا اور اصلی قرآن امام بہدی کے یا س سے جو بو قتِ ظہو رہے کر آئیں گے۔

۸۔ حدیثیں گھڑنے میں انتہا ٹی جری ہیں اور اپنے مذہب کی منیاد اِسی گھڑنت پر رکھی ہوں' ور باغ فدك كون بين اور يار غار رسول كوناحق بدنام كرنا اينامش بنائ بكوك بين. ١٠ - حديث فرطامس كوناحق بهانه بناكر فاروقي اعظم عبيلي عليل القدرمستى كوخواه مخواه مطعون كرت رہتے ہیں۔

ا۔ نچم غدیرے واقعے کو لغیرکسی اونی فرینے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کی خلافت بلا<del>نصل</del> كى دلىل بناتے بين-

۱۲- اسلامی کلمه برمحض سیبهزوری سے اضا فه کر کے اپنا مسلما نوں سے علیودہ کلمہ گھڑا ہوا ہے۔ حضرت اميرالمؤمنين على رصني التَّه تعالى عندنه تويا في دفض لعيني عبد اللَّه بن سباكوهك بدم كرديا تفاليكن شبعة حفرات مم مسلم نما بهو دى كي خيا لات كوابينے دِلوں سے نكالنے پرکسی طرح آمادہ نہیں ہونے میانچہ اِسی عبداللہ بن سبا کے بارے میں رہال کشی سے والے مضيعة حفرات كياك نامورمنهداستركادي ف تصاب،

وكركيا بي كرعبدالله بن سباحقيقت مين بمودي تما - وه مسلمان ربطا مر ابو اور مفرت على محبت كاعكم بلندرف مكا

فانظروا الى عباس قد المكتنى ذكر عبارت كشى ملاحظه بو، بعض ابل علم في بعض اهل العلم ان عبدالله ابن سباكان يهوديًّا واسلم و والى عليّا وكان يعوّل وهسو

حب و میرودی تھا قرحفرت بوشع کے وصل وصی ہونے میں غلوکرتا تھا اور مسلمان ہو کے دمال میں کہنے گا ۔ بہی ہے جس کے المت علی کی فرصنیت کا فرصول بجایا ، ان کے فافیون کھو کے اور اُن کی کھیری ۔ بایں دعم خالفیون شیعہ کے بیل کو اہل شیع اور وفیق کی اصل میں کی دور قبل کی اہل کے بیل کو اہل شیع اور وفیق کی اصل یہ دور وفیق کی اصل یہ دور وفیق کی اسل

على يهوديت فى يوشع وصحب الفلونقال بعد اسلامه العسد ونات رسول الله صلى الله عليه الله عليه من الشهد من الشهد بالقول بغرض المامة على عليه السلام مخالفيه واكفرهم فمن همنا قال من الشيعة اهل التثيم والنق من البهوديت له

مفرت علی رصنی الله تعالی عند کے ارشا دات کو اگر افعا ف کی نظر سے دیکھا جائے توجی طرح فارجیت ایک شنج مِنوعة نا بت ہوتی ہے اُسی طرح رفعن جھی البسی نا وان دوستی کا مظاہوم ہوتائی سے کسی طرح کم منیں ۔ یہ شرون صرف اور صرف الجسندت وجماعت ہی کو حاصل ہے کم ہرتا لی احترام مجمع نظر رکھتے اور خفظ مراتب کا لحاظ کرنے تیں۔ یہاں مذافراط ہے نہ فرایل احترام میں و مخالفین کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فرطیا :

عنقریب میرے بارے میں دوفراتی ہاک ہول گے عب دوستی میں افراط کرنے کے باعث کہ دوستی کو تق سے دور کے ہائے گااور دشمن کہ دشمنی میں افراط دشمنی کو تق سے دور کے بہائے گا بہترین انسان میرے بارے میں وہ ہے جو

سيملك في صفقان معب مفرط تذهب به الحب الحب غيرالحت ومبغض مفرط تذهب به البغض الحل عنسيرا لحق وخسير المعق حسالاً

میان روی افتیار کرے - تم سب سے بری جاعت کے اتباع کو لازم جانو، کو کم اللہ کا ہاتھ جماعت بہت ۔ فرقر بازی ہے بڑے کر رہنا کیونکہ جماعت سے علیحوہ دہنے والا انسان مشیطان کا شکار ہے جیسے دلیڈرسے مجدا ہونے والی کمری برطریئے کاشکار ہوتی ہے ۔ خردار چمھسیں ماعت سے علیحدگی کی دعون دے کیے جماعت سے علیحدگی کی دعون دے کیے قبل کردو فواہ وُہ میری یا س دمتار کے فیلے بی کیوں نہ ہو۔ السط الاوسط من المرموا السواد الاعظم فان بيد الله على المجاعة وايتاجعكم و الفرقة فات الشاذ من الناس الشيطان كما الن الشاذ من الغيم الذئب الامن دعا الحل هاذ الشعام ها فت عامتى مل

مسلمانوں کے بید بہترین النّر تعالیٰ عنہ کا برارت وگرا می سنہری و وف بیں تکھنے کے قابل اور مسلمانوں کے بید بہترین النّر عمل سے معبت کے افراط کی شیعہ مغرات اور عداوت کے افراط کی خارجی مفرات من ولتی تصویری ہیں۔ بیفنلم تعالیٰ المِستنت وجماعت ہی میا ندروی اختیار کے بھوت اور مسلمانوں کا سوا و اعظم (سب سے بڑی جماعت) ہیں ، جن بے ساتھ رہنے کی حفرت موال مشکل کشار صنی اللّہ تعالیٰ عند نے تا کم بدفرط ئی اور جس سے مجدا ہونے و الے کو قتل کرنے کا عمر صاور فرطیا ہونے و الے کو قتل کرنے کا عمر صاور فرطیا ہے۔ والحدد ملله علیٰ دامك ۔

مسلمانوں سے بغض وعراوت ندوں سے شیعہ صفرات کی دشمی اظری است مسلمانوں سے بخض وعراور بات ہے مسلمانوں سے دوستی یا دشمی بعرادر بات ہے کیکن تمتی اسلامیہ سے اِن کی عدادت سی مسلمان کے فرت ہوجانے کے بعد بھی نتم منیں ہوتی۔ اِن کے نزدیک مسلمانان الم منت وجماعت ہم حالت میں غیر مسلم اور قابل لعنت ہیں بچنائچہ کی ایک کی کا خازہ منیں پڑھنا چا ہے اور اگر کسی فیر تنبید کی نماز جنازہ پڑھنی پڑجات تو بچوشی بجیرسے پیطریوں بدد ماکر ہے :

له نبج البلانت امطير عرتبران اص ١٤٨

اس الله إس بندے كوائي بندول اورشهرون میں ولیل کر ، اے اللہ سے نارِ جہتم میں ڈال۔ اے اللہ است عنت عذاب عكماء

اللهم اختزعبدك في عبادك اللهم اصلهمية نامك النمم اذقه اشد ما - حاباغه

بسل تو ہوئے سیکٹوں ہی سرد ترثیہ کر تُضْدًا مِرا قائل كا مكر ول منين بوتا

مسل نوں کوشیع حضرات کی اِس حرکتِ قبیحہ کا کہاں کہ انسوس ہوجیکہ اِن حفرات نے پے فرصنی محتبت کے مرکز ومور لیعنی حضرت علی المرتضی رصنی التٰہ تعالیٰ عنہ کی ذات والاصغات کو ی شق سے مدیجنے دیا بینانچ خوداُن کی ما نب بیز فرضی قول منسوب کیا ہوا ہے: به شک حفرت علی علیه السلام كوف عصر ريعلوه افروز بوكرفرايا، أع نوكو إلى تعبي ايك بيز دميري سيرد شم ) کی جانب گلا باجائے گا ، تو مجھے

إن عليا عليه السلام قال على منبركونه يا ايهاالناس ستدعون الى شيئ فستونی - کے

دهول ولا قوة الآبا لله العلى العظيم ـ

و- مرزا غلام احرفاریانی کے کارنامے

کا بیاں د سےلینا۔

مزاغلام احدقادیاتی کی تمی تاریخ بیدالیش توکسی کومعلوم تنبین، یا ن مزا ماحب نے كاب البريد مي و ١٨١٤ اور ١٨٨٠ بنا في ب ليكن ترياق القلوب مين ١٨٨٥ وهي ب-اردو فارسی کی انبدا کی تعلیم حاصل کی یحر بی اور انگریزی میں ابجدخواں تھے ۔ سیا نکوٹ کچہری میں

> له تحفة العوام ،حبلد اول ، ص ١٣٨ ل محرب لعقوب كليني: اصول كاني ، ص ١٨٨

١٨٨٧ سعمرزاصارب سفاين نبوت كى بنيادرهني شروع كى ، نيكن ابله كول مول لفظوں میں بوصرف کشف والهام وغیرہ پرمنی تصاور برا بین احد برہیں اہلے کہ میرر ہے میں ۔ قا دبان سيم رايلي احدر اور مدرك ويوبندست تخذيرا لناس بيك وقت تفي كنيس على كزم كالجاران مرسے دیوبند کی ماسیس اور برا ہیں احمد پر کی تصنیف کا زمانہ ایک ہے ، گوبا برکش گوز نمنٹ نے مّت اسلامبه كفلات بيك وقت جارفتنه ولمي ، على كراه ، وبوبند ادر قاديان سع كواريا ب بهارو<u>ں فقنے اپنے اپنے دنگ میں نرا</u>لے ، انتہائی پڑا سرار اور<del>مسلما نوں کے نزمن</del> ویں واہمان میں أكُ نكاف والعصف انسوس إل فتنول كى كما حقة مفرت سے مسلمانوں كى اكثريت ما حال باخربنیں ہوسی ہے۔ اگر حقیقت کی تہدمیں جانک رکھا جائے توصاف تظرائے گا ہے کم انگریزی حکومت اپنے اسلام وشمی مقاصد میں انتہا ٹی کا میاب رہی تھی۔ کا کمش! ہم اب مجی إن فتوں کی مفرن کو سجھنے گا۔ جائیں۔ ولمی سے شش مثل کی اواز ، علی گڑھ سے تیجریت کا ظہور ا ويويندس برابين قاطعه اور فيادي كنگوى متعلقه وقوع كذب بارى اور قا دبان سے فتح اسلام ترضيع مرام اورازالهٔ او مام كاشاعت إن فتنول كي و وسرى كرايال مين -مزاغلام احمد قادیاتی نے بجارتر بب کاروں سے بڑھ کو د بال اپنے سر لیا کہ نبوت کا دعوی كرك و تبالوں كي صف ميں شامل ہو گئے۔ اپني دنيا سنبھالنے كى خاط كر وڑوں مانوں كا

عا قبت بربا دکر گئے ۔ اب موصوف کے چند محصوص کا رنامے ہم بڑے اختصار کے ساتھ

دروزاغلام احمد قادیانی کی تصانیعت سے سیش کرتے ہیں۔ موصوف برکش کو رنمنٹ کی مخالفت کو بدذاتی اور گناہ مجھے تھے۔اب باتی کارگزاری کی عبیک ملاحظ ہو۔ تنخ بب کاری کرچا رول مراکز مینی دملی، علی گراه ، مدرسه دیوبند اور قا دیا ن فالفتِ جها و مير دو باتين قدرمشترک تفين : اله حكومت كي تاميد وحمايت بارجهادكي مخالفت الله المران بدانون مي الميت عليفون سے كوئے سبقت لے كيا۔ جناني مرزاصا حب ں ارے میں فرمایا ہے : "دوسراامر قابل گزار مش بیب کرمین ابتدانی عرسے اس وقت بک جو فریب ا ما مدرس كى عرب مينيا بوس ، اپنى زبان اور فلم سے اعم كام مېر مشغول بهو س کا مسلانوں کے دلوں کو گورغنٹ انگلٹ پیری ستی مجتت اور خیرخوا ہی اور هسمدر دی کی طون بھیوں اور اُن کے تعین کم قہوں کے دِلوں سے غلط خیال جہا و وغیو کے دور كرون ، جرولي صفائي او مخلصا مر تعلقات سے دو كتے بين أنا ك احب نے نما نعت ِجها د کے سلسلے میں جوکا رنامہ دکھایا اُس کاکوں فیز بہ ذکر کیا ہے ، میں نے مما نعت جہا و اور انگریزی اطاعت سے بارے میں اِس قدر تما بیں تھے ہی اورا تشتها رشا نع کے میں که اگروه رسائل اور کتا بیں اکٹھی کی جائیں تو نیا سس الماريال أن سے بحر سى بال الله ملوق استنعار مغرب نود كيا زيب ككو اورگواواس پر ہیں مرزا کی کیا کسس الماریا ں ١٨٨١ع مي كشف والهام كے وعا وى كرنے كے بعد . ۱۸۹۶ میں <u>مرزاصاحب نے ک</u>ئنا شروع کر ویا کمہ

اللام المتعادياني: تريا ت القاوب ، ص ٢٦ له ايضاً ، تبليغ رسالت ، ج ، ، ص ١٠

الناء ترياق القلوب، ص ٢٥

میر میج موعود اورعدیلی بن مربم ہول بیٹانچ موصوف نے نو د لکھا ہے : مرم کی طرح عینی کی رُوح مجمع میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے دنگ میں مجھ مام منھرادیا گیا اور آخرکٹی مینے کے لعد ،جودس مینےسے زیا دہ مہیں ، بزریوراس الهام كم مجه مرم سے علیلی بنا باكيا - ليس اِس طورسے ميں! بن مرم عظم الله ا ا نے مسے موجود ہونے کے دعوے کوم زاصاحب نے ان لفظوں میں سجی بیان کیا ہے، الا مرا دعوی برہے کہ میں وہ سے موعود ہوں ،حب سے بارسے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاکتما بون میں شیر گوٹیاں ہیں کہ وہ اتحری زمانے میں ظاہر ہو گا! ک وُوسری میکرموصوف نے اپنے اِسی دعوٰی کو اِن لفظوں میں و سرایا ہے: ' حِس *اَ نے والے مسیح موعود کا حدیثوں سے می*تہ نگنا ہے ، اُس کا اُن ہی *حدیثو*ں ے برنشان دیا گیاہے کہ وُہ ننبی ہوگااور <mark>اُمتی</mark> ہجی۔' کے إس سے آگے موصوف نے خو د کو عبلی علیہ السلام سے افضل بنا نے کی مہم شروع کردی ، ینانحر تکھا ہے: مُذاف إس المت مين سيميع موعو دسياج اس يبط مسيح سه اين تمام شان

"فدائے اِس اُ مت میں ہے میں موحود تھیا جو اُس پیلے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کرے۔ مجھے تسم ہے اُس ذات کی حب کے یا تھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح اِن مربم میرے ذانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرست اُہوں وہ مرگز نہ کو ملاست بنی مرکز نہ کو ملاست بنی مرکز نہ کو ملاست بنی مرزاصاحب نے اپنے اِس شبطانی دعوے کی دبیل ان صفی میز نفظوں میں بہتی کی ہے:
مرزاصاحب نے اپنے اِس شبطانی دعوے کی دبیل ان صفی کم خبر نفظوں میں بہتی کی ہے:
مرزاصاحب نے اپنے اِس شبطانی دعوے کی دبیل ان صفی کم خبر نفظوں میں بہتی کی ہے:
مرزاصاحب نے اپنے اِس شبطانی دعوے کی دبیل ان صفی کم خبر نفظوں میں بہتی کی ہو سے کم کران موں کی دجہ سے انفیل قرار دیا ہے بھر تو برشیطانی وسوسہ ہے کہ یہ کہ ایک مربم سے اپنے تین ا فعیل حسرانہ کے کہ بیاں تم کم کریم میں این مربم سے اپنے تین ا فعیل حسرانہ

عله غلام احمد قا دبانی : محفه محو لرطویه ، ص ۱۹۵ مله ایضاً : ص ۱۲۸

ک نلام احمد قادیانی بخشتی نوح ، ص ، م ک ایفناً بحقیقة الوی ، ص ۲۶

رية يوك لي ورماب نے میج موعود کے ساتھ آدم ہونے اور سبدالمرسلین معلی اللہ تعانی علیہ وسلم کا رز ہونے کومنطقی انداز میں ، إن لفظوں کے ساتھ ببان کیا ہے: والبوم خدانے محجه کو آدم بنا با اور مجه کو وه سب چیزی مخشیں اور مجم کو خاتم النبیتن ادرستدالمسلین کابر وزبنا یااور مجیداس میں برہے کہ ضداتعا لی نے ابتداء سے اداده فرما باتها كدأس أدم كوبيداكرك كاج أخرى زمانه من خاتم الخلفاء بوكاجبيا زمانہ کے شروع میں آدم کو بیدا کیاجوا س کا بیما خلیفہ تھا اور یہ سب کھے اس لیے کاکرفطرت کا دائرہ گول ہومائے " کے إماحب في بروزى ظلى كےمعاملے كو بڑھانے ہوئے تو دكوتمام انبیاتے بنی اسرائیل كا ظل إن غلوں میں بتایا ہے: يُرِّفِدا تَعَالَيٰ ير بِرَطْنَي سِيمُ كُمُ أَس نِي مُسلما نو ل كويبيو دو نصارَى كى بدى كا توحفته دار مخرادیا ہے، یمان کے کران کا نام ہود مجھی رکھ دیا گر اُن کے رسولوں اور ببيول كے مراتب ميں سے إس اُ مت كو كو ئى حصته مذ دیا ۔ بچر بد اُمت خیر الا نم كس وجست أبو ئى ؟ عَكِير شرالا فم أبو في كدبر ايب نموية شركا إن كوطل كمرنيكي كا نمونه نه طل-کیا عزور نہیں کہ اکس است میں می کوئی نبیوں اور سولوں کے رنگ میں نظر او معربی اسرائیل سے تمام نیبوں کا دارت اور اُن کاظل ہو اُ سے العوف نے سبید المرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم کے بروز ہونے کا خطبہ الها میرمیں جو دعولی کیا تھا، تعادراً کے بڑھاتے ہوئے صاف محد دیا کہ میں آنحفرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیوض کا النوز اوں ، مرزاصاحب کے الفاظ یہ ہیں : "فدا آما لیٰ نے ابتدا سے ارادہ کہا نفاکر <del>آنفرت م</del>علی الله علیہ وسلم سے کما لات معتدبر کے اظہار و اثبات کے لیے کسی شخص کو اسنجنا ب کی میروی اور متابت للغلم احمد قادیانی بحقیقة الوحی ، ص ۱۵۵ کے ایفناً :خطیرالها میہ ۵ ص ۱۷۷ الينا كِتْتِي نوح عص مهم کی دہرے دہ مرتبر کر شرت مکا کمات اور مخاطبات اللہ بخشے کم ہوائس کے دہودیں مکا کمات اور مخاطبات اللہ بخشے کم ہوائس کے دہودیں مکسی طور پر نیو تعقی کا دبک پیدا کر دے ۔ سو اِس طرح سے خدانے میرانام نبی رکی ایسی بیٹ کا دبیرے آئینڈ نفس میں منعکس ہوگئی اور ظائی طور پر نز اصلی طور پر بھے بیت نام دیا گیا ، تا ، میں آئے خرف صلی الڈعلیہ وسلم کے فیوض کا کا مل نموز مضرول اِللہ موسوف نے اپنی بروزی منطق کا ہمیر تھید فیقلوں کی تیز بازی میں یُوں بھی دکھا یا ہے ، موسوف نے نیام کا ایسی اور نئے دعور معظمرین کو کہ میک اُسی نہی توسیا دہ ہموں گر لغیر کسی نئی مشرفیت اور شنے دعور اور اُسی میں ہوکر اور اُسی کی مظمرین کو کیا ہوں کے لئے اُسی مناتم الانبیاء کا نام پی کر اور اُسی میں ہوکر اور اُسی کی مظہرین کو کیا ہوں کے لئے

إسى بات كوموصوف نے الكے صفح پر ان لفظوں ميں بيا ن كيا ہے:

"اسس کت کویاد رکھو کہ میں رسول اور نبی نہیں ہوں لینی باعتبار نئی شرایعت اور نے دعوے اور نبی نہیں ہوں لینی باعتبار ظلیت کا طر کے۔
دعوے اور نئے نام کے اور بین رسول اور نبی ہوں ربعنی باعتبار ظلیت کا طرکے۔
میں وُہ آئینہ ہوں جس میں محری شکل اور محمدی نبوت کا کا لم العکاس ہے اور بی کوئی علیدہ شخص نبوت کا دعولی کرنے والا ہونا توخدا تعالیٰ میرانا مرحمد اور احمد اور مصلفی اور محبتی نہ رکھا ہے ۔

ا ابتدار بس مرزاصا حب نے اپنے دعوئی نبوت طلق بروزی دغیر مرزاصا حب نے اپنے دعوئی نبوت طلق بروزی دغیر حقیقی نبوت کا دعوی پر دوں میں ملفوت دکھا لیکن اُن کا قدم وقت کے ساتھ ساتھ آگے ہی برشتا جار ہا تھا۔ اُدھر انسیویں صدی عبیوی ختم ہُوٹی اور اِدھر مرزاصا حب نے اپنے کھلے دعاوی کو چوڑتے ہُوٹے ا، 19 مربی صقیقی نبوت کا دعوئی کر دبا مینی کمال شعبدہ الله دکھاتے رہے اور لفظوں کا ہمیر سجیر اُئوری دم یک سلامت رکھا۔ شلا کھتے ہیں ، محاتے رہے اور لفظوں کا ہمیر سجیر اُئوری دم یک سلامت رکھا۔ شلا کھتے ہیں ، مراز اصا حب ) کو قبول

ك غلام احدقا دياني و ماستيريتي معرفت و صهه سل ايضاً و نزول المسيح و ص ٢ مل ايضاً و نزول المسيح و ص ٢ مل ايضاً و ص ١ مل ايضاً و ص ا

ذكيا - مبارك وُه جس نے مجر كو پېچانا - ميں خداكى سب را موں ميں سے أخسدى
داه مؤں اور أس كے سب نوروں ميں سے آخرى نور بۇوں - برقسمت ہے وُه
جو جھے چوڑ آ ہے كيز كدميرے بغيرسب آبار كى ہے ؟ ك مزاصات كى مبيى شيطانى نبوت تھى اُسى كے مطابق وحى مجى نقدى كى صورت ميں ہو تى تقى ، جى كى خاطر موصوف نے برسارا شيطانى ڈوامرسٹىرى كيا تھا ريان ني تي فرشنے كى ايك المد كا معوف نے يُون تذكرہ كيا ہے ؛

ایک دفعہ ماری ۵۰ واء کے میسے میں بوقت قلت آرم نی ننگرفانہ کے مصارف بیں بہت وقت ہُوئی کیونکہ کر خوت سے مہما نوں کی آرخی اور اُس کے مقابل پر روبیہ کی آمدنی کم، اِس لیے دُعاکی گئی۔ ۵؍ ماری ۵، واء کو میں نے خواب میں وہیا کہ ایک شخص جو فرسشتہ معلوم ہوتا تھامیرے سامنے آیا اور اُس نے بہت سارو بیہ میرے وامن میں ڈال دیا۔ میں نے اکس کا نام کو بھیا۔ اُس نے کہا ، نام کھی سنیں۔ میں نے کہا ، اُنام کھی ۔ میری آنکو کھی تو نام ہوگا ؟ اُس نے کہا ، میرانام ہے ٹیج ٹیج ۔ بنجا بی زبان میں وقت مقره کو کہتے ہیں لینی عین خودرت کے وقت آنے والا تیب میری آنکو کھل گئی۔ بعد اِس کے خدا تعالی کی طرف سے کیا ڈاک کے ذریعے سے اور کیا براہ واست لوگوں کے ہا شوں سے اِس قدر مالی فتوعات اُرو ہیں جن کا اور کیا براہ واست لوگوں کے ہا شوں سے اِس قدر مالی فتوعات اُرو ہیں جن کا دیم و کمان نہ تھا اور کئی فرار دو پیر آگیا۔ جن نچ جو شخص اِس کی نصدیت کے لیے فرن ڈاکنانے کے دحبری ہ ماری ۵ و ۱۹ سے آخرسال نک ویکھے اُس کو معلوم ہگا ڈاکنانے کے دحبری ماری کا دیم و کمان قدر روپیم آیا تھا ہوگا کے

بوطا قىنداس خوشحال مك كى دولىن كولوٹ رہى تھى وہ اگرا پنے كسى خود كائشتہ بو دے پر دس بير : مزار دوپيرسا لا مذخرج كرتى رہے توكون سا اُسے اپنے كنگال ملک سے لانا پڑتا تھا۔ آخر وُہ وقت مقررہ پر پینچنے والے ٹیچی تچچ مجوئے۔ صرورت خودمعلوم كرتے رہتے تھے اور ا دھر سے مطابیے سی بہنیتے ہوں گے ، جنیں الہام کا نام دے کرم زاصاحب رقمط ازہیں ،

یا درہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجے سے برعا دت ہے کہ اکثر جو نقدر دید اسے والا ہو یا اور
چیزی نجا گف کے طور پر ہوں اُن کی خبر قبل اُز دقت بندیعہ الهام یا خواب کے
مجھ کو دے دیتا ہے اور اس قسم کے نشان بچاکس مزارسے کچھ زیادہ ہوں گئے ہو سے مرحال یہ تو دعوی نبوت کے سلسلے ہیں مزاصاحب اور اُن کی مرتبی عکومت کا معاطر تھا۔ یہاں
دعوی نبوت کے سلسلے ہیں موصوف کی چند عبار تیں میٹی کرنا متر نظر ہے ۔ چنا بخہ مرزاصاحب نے بڑے
مططراق سے تحریر کیا ہے :

مندا کاکلام است قدر مجریه نازل بُواہے کہ اگر دُہ تمام کھاجات تو بیس جزوے کم منیں ہوگائ کے

موصوف نے اپنے تئیں حضرت نوح علیہ السلام پر فضیلت دیتے ہوئے صاف کھا ہے ،
"خدا تعالی بر سے لیے اس کٹر ت سے نشان دکھلاد ہا ہے کہ اگر آؤ ح کے نطان ہیں
دہ نشان دکھلائے جاتے تو دہ لوگ عزق نہ ہونے ۔ مگر میں اُن کوکس سے مثال
دُوں ، دہ اُسس خیرہ طبع انسان کی طرح ہیں جور دزر دشن کو دیکھ کر چھر بھی اِسس
ہات پر صند کرتا ہے کہ ران ہے دن نہیں '' تا

حضرت یوسف علیدالسلام سے خود کو افضل تباتے ہوئے موصوف نے تحریر کیا ہے ،
" اِس اُ من کا یوسف لیمن یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے کیو کلہ یہ
عاج : قید کی دُما کر کے بھی قید سے بچا یا گیا اگر اُوسف بن لیقوب قید میں ڈالا گیاالا
اِس اُ مَت کے اُرسف کی بریت کے بلے بچیس برس پہلے ہی خدانے آپ گوا ہی
دے دی اور بھی لشان دکھلائے گر یوسف بن لیقوب اپنی بریت کے لیے
انسانی گوا ہی کا محتاج ہوائے گئے

لك ايفناً": ص ٣٩١ ككه ايفناً": را بين احديه، حصينم ، ص ٤١ ك غلام احمد قاديا في بحقيقة الوحى ص ٣٣٣ سك ايضًا : ص ١٩٩ مزاصاحب فے اپنی ذات کو تمام انبیائے کرام کے کمالات کی جامع بتاتے ہوئے صاف

ونیا بیر کوئی نبی مهنیں گزراحی کا نام مجھے منیں دیا گیا۔ سوعبیا کہ برا مین احمد بر میں ضدانے فرما یا ہے کہ میں آدم ہوں ، میں نوح ہوں ، میں ابرا ہم ہوں ، میں واڈو اسمانی ہوں ، میں تعقوب ہوں ، میں اسمعیل مہوں ، میں موسی ہوں ، میں واڈو ہوں ، میں عمدی اللہ علیہ وسلم ہوں لینی بروزی طور پر ، میں عمدی اللہ عبدی اللہ عبدی اللہ فیدا نے اس کی تمان مجھ میں یا میں برسب نام مجھے ویدا ور میری نسیت حدی اللہ فی حلل الا نہیاء فرمایا ، لیمن خدا کا رسول ، نبیوں کا پیر ہوں ۔ سوخرور ہے کہ مرابک نبی کی شان مجھ میں یا فی جائے ائیل

مرزا صاحب اپنے متعلق لبشار توں کا تذکرہ کرتے ہُونے کتنے فحزیرانداز میں انبیائے کر آم کی تمثاق س ادرآرز دُوں کا مرکز بن بلیٹے بینا نیران امور کا ذکر کرتے ہُوئے کھا ہے:

ا سے عزیزہ اتم نے وہ وقت پایا ہے جس کی لبٹارت تمام بہیں نے وی ہے اور اس شخص کو تم نے وی ہے اور اس شخص کو تم نے دیکھ لیا ، جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے بیغیم وں نے بھی خواہش کی تھی ۔ اس بیاب اپنے ایما نوں کو خوب مضبوط کر داور اپنی راہیں درست کرو '' ل

موسوف نے اپنے فرضی معجزات کی کنزت کے میشِ نظرا نبیائے کرام کی تو بین کا یہ اہمام بھی کیاتھا ؛

 سے سانے تطبی اور لقینی طور پر محال ہے اور ضدانے اپنی عبت بوری کر دی ہے،اب

مراصا حب نے اپنے فرضی مجر ات کی تعداد بیان کرتے ہوئے کھا ہے:

مری تا نید بیں اُس نے دُہ نشان ظا ہر فرمائے بیں کد . . . . اگر میں اُن کوفر دافرد اُ

شمار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہ رسکتا ہُوں کہ دُہ تین لاکھ سے بھی زبادہ بیں بیج

لیکن اپنے اِسی قلم ناحی رقم سے سرور کون ومکا تصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مجر اُسے کی تعداد

بناتے ہوئے نکھا ہے :

مینین مزار معجرات بهار بسینی میلی الته علیه وسلم سے ظهور میں آئے " ته بهرمال موصوف کواپنے معجرات و نور کا گورا مزه مل رئا ہوگا۔ برطا نوی نبوت خوب رنگ د کھا رہی ہوگی مرصوف نے اپنی اسمی خصوص ترنگ میں اپنے معجزات کی کترت کا بیرفر حنی ا فسانہ اور مشیطانی تعدّیمی سنایا تھا :

تفدا تعالی نے اس بات کے تابت کرنے کے لیے میں اس کی طرف سے ہوں،
اس قدرنشان دکھلائے بیل کر اگردہ ہزارتی بیقسیم کیے جائیں تو اون کی می اس سے
نبوت ٹا بت ہوسکتی ہے، لیکن چونکہ بہ انوی زمانہ تفااد رستیطان کا مع اپنی متسام
ذریت کے اخری حمد نفا، اس لیے خدانے شیطان کوشکست دینے کے لیے ہزاد یا
نشان ایک جگر شیح کر دید لیکن سیم بھی جالوگ انسا فوں میں سے شیطان میں ، دونمیں
مانتے '' کے

مرزاصا حب نع بدا نبیائے کرام پر اپنی افغلیت بنا تے موٹ فارسی میں بر تین سنع بھی الاب سے :

انبیاء گرج بودند بسے من بعرفاں نے کمترم نے

که ایعناً : ص ۱۷ که ایعناً : حیث مرمعرفت ، ص ۱۱۵ له غلام احدقادیا نی :حقیقة الوحی ، ص ۱۳۹ تک ایضاً : نخفه گولژویه ، ص ۹۳ منی دادست سرنی را جام داداک جام را مرا به تمام کم نیم زال به بر کر گوید در وغ ست لعین مرزگول کی مقدس بارگا مول میں دربدہ دمنی توطین و نقیص کی ہے لئی حضرت علینی خانبیا وعلی السالم کی شان میں تواہیے ایسے بہودہ کمات کھے اور شایع کے ہیں جن کی ایک میان برگز جارت منیں کرستا یہ موصوف نے کھا ہے ،

تو خت ی کو نیوں پر فضیلت دینا بہودہ فیال ہے۔ ہاں بری ہے ہے کہ وُہ بھی فدا

کے داست باز بندوں میں سے تھے، لیکن ایسے بندے تو کر وڑا دنیا میں گزر

پکے بیں اور فدا بجائے آگے کس فدر ہوں گے۔ لیں بلا وجہ اُن کوتمام انہیاء کا

مردار بنادیا خدا کے باک دسولوں کی سخت ہٹک کرنا ہے۔ ایسیا ہی فدا نے اور
اُس کے پاک رسول نے بھی ہی موجود کانام نبی اور رسول دکھا ہے اور تمام
فنا تعالیٰ کے نبیوں نے اُس کی تعرایت کی ہے اور اُس کوتمام انبیاء کے صفات کا لھے
کامظہر طہر ایا ہے۔ اب سوچے کے لایق ہے کہ اہام سے کہا فہریت کو اُس سے کہا فہریت کے مناوت سے کہا فہدت ہے کہ الم میں ہوں کو خود سوچ لوکہ حمیلی سے میں کو اُس سے کہا درجہ
در مقیقت بیں ہی ہی موجود ہوں تو خود سوچ لوکہ حمیلی کے مقابل مجھے کیا درجہ
دینا جا ہے اور اگر ہیں وُہ نہیں ہوں تو خدا نے صدیا نشان کیوں دکھلائے اور
کیوں وُہ ہر دم میری تا ٹید میں ہوں تو خدا نے صدیا

«مرد مقام بر مرزامه سید مشید مفرات کوفی طب کرکے امام عالی مقام سیدناحین رضی الله تال عنی کیون کردند

"ات قوم شید! إس برامرارمت كروكر سين تمارامني بي كونكم ميل يع با

کتا ہُوں کہ اُن تم میں ایک ہے کہ اُس حین سے بڑھ کہ ہے۔ م کربلا کھیت سید ہر آنم صدحین است در اگر بیانے

فرضى يوسف نجآر كومرزاصاصب في اپني خصلت مصيبور بوكوعديلى عليه انسلام كا والدنجى لكمائه. مشلاً:

" حفرت میں ابن رہم اپنے باپ یوسٹ کے ساتھ بائین بری ک نباری کا کام بھی کرتے رہے میں " تے

حفرت علی علیدالسلام کے ظاہر و بامر حجرات کے بارے میں مرزا صاحب یوں آگھوں میں و مول جو نکتے ہیں:

"عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات کھے ہیں مگری بات بہ ہے کہ آپ سے
کوئی معجزہ فالم رنہیں ہوااور اُس دن سے کہ آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی
کالیاں دیں اور اُن کوحوام کار اور حوام کی اولا دعشرایا ، اُسی روز سے شرافیوں نے

له غلام احمد قادیانی: در تمین ، ص ۲۸۰ له غلام احمد قادیانی برکشتی نوح ، ص ۱۹ سطح نقام احد قادیانی ، ازالزاد ام، ص ۳۰۳

اب سے کنارہ کیا یا کے

دورے مقام برحضرت عدلی علیہ السلام کے مجوات کا انکار اور پیٹے کوئیوں کے با دے میں ہزہ سانی کے بارے میں ہزہ سانی کی میں ہزہ سانی کے بارے میں ہزہ سانی کے بارے میں ہزہ سانی کی کے بارے میں ہزہ سانی کی کا انہاں کے میں ہزہ سانی کی میں ہزہ سانی کی کے بارے میں ہزہ سانی کی کے بارے میں ہزہ سانی کی میں ہزہ سانی کی کے بارے میں کی کے بارے میں ہزر میں کے بارے میں کی کے بارے میں کے بارے کے بارے کے بارے میں کے بارے میں کے بارے میں کے بارے کے

زمنى تا لاب كابها زبنا كرمرزا صاحب نے حضرت عبینى علیدانسلام كے معجز لا خلق طیر كے بادے یں تحریکیا ہے :

ٹیا احتقاد بالکل خلطا در فاسد اور مشر کا نہ خیال ہے کہ سے مٹی سے برندے بناکر
اور اُن ہیں مجبوبک کو اُحضیں ہے ہے سے جا قور بنا دبتا تھا۔ نہیں بکہ مرف عمل ترب
(مسمریزم) تھا جو رُوح کی قوت سے ترتی پذیر ہو گیا تھا۔ برجمی نکس ہے کمسے لیے
کام کے لیے اُس تا لاب کی مٹی لا تا تھا ، جس میں رُوح القدس کی تنافیر رکھی گئی تھی۔
برحال یہ جوزہ مرف کھیل کی قسم میں سے تھا اور مٹی در تقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی جیسے
سامری کا کوسالہ کا سے

ای مجزے کے بارسے میں مرزاصاحب نے اپنے خیالات کا اِس طرح ہی ا نہار کیا ہے ،
مخرت کیے کا معجز ، پرندسے بناکر اُن میں بچو بک مارکر اُڑ انا ، حضرت سیمان کے
معجز ، کی طرح صرف عقلی تھا ۔ تاریخ سے تابت ہے کہ اُن دنوں ابلیے اسور کی طرف

ك ايعنا : ص ،

لمه غلام احمد قامیانی : ازالهٔ اویام ، ص ۳۰۳ گه ایشاً : ص ۳۷۳ وگوں کے خیالات ُ بھیے ہُوٹے شفے کہ جِ شعبدہ بازی کی قسم میں سے درامل ب سُرو اور موام کو فرایفتہ کرنے والے تھے ی<sup>ہا</sup> کے

مزاصاحب نے ذرکورہ تا لاب کوسراہتے ہوئے اعجانہ علیوی سے ارسے میں اپنی فطرت سے مجر جوکرائی دربدہ دہنی کی ہے :

"مسیح کی داست بازی اپنے زیانے میں دو سرے داست بازوں سے بڑھ کر

اب نہیں ہوتی بھر کیا کہ کسس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ مثراب دہیاتا

ادر کبھی در شاکر کسی فاحشہ مورت نے اپنی کمانی کے مال سے کس کے سے بعد

عطر ملائفا یا با تقوی اور اپنے سرکے بالوں سے اُس کے بدن کو جھجوا تھا یا کوئی

بے تعلق جوان عورت اُس کی خدمت کرتی تھی۔ اِسی وجہ سے فگرانے قرآن میں

بی تی کا نا م صور رکھا گر سیح کا فر رکھا کیونکہ ایسے قصتے اِس نام سے دکھنے سے

مانع شے اُن سی

له ايضاً: ماستيه ميدانجام آمهم، ص ع سي ايضاً: وافع البلاء الماثل بيع ، ص م

ل غلام اعمدقادیانی: ازالهٔ ادبام، مس ۳۰۳ سکه ایعناً: اعجاز احدی ، ص ۱۳ رہ ہے کا کنجر بوں سے میلان اور صبت بھی شابد اسی وج سے ہوکہ جتری مناسبت درمیان ہے ورزئر کی پر مہز گارانسان ایک جوان کنجری کو برموقع نہیں دسے سکت کہ وُہ اُس کے سربراپنے ناپاک ہاتھ لگا وے اور زناکاری کی کمائی کا پلیڈ طراسکے مربیطے اور اپنے بالوں کو اُس سے بیروں برسطے ہمجنے والے انسان سحج لیں کالسیا انسان س میلن کا آدمی ہوسکتا ہے ہے لیہ

ومون نے صفرت عیلی علیہ السلام برافز اکباکه اُن کے جار مجا ٹی اور دُو بہنیں تقیب ۔ جیانچیم کارید:

" می توسیقی میں اُس کے جاروں بھائیوں کی جی عبت کرتا ہوں میسیج کی دونوں ہمشیروں کو بھی مقدر سرمجتا ہوں یا سے

سی علیرانسلام کی دوبارہ تشراب اوری کے بارے بیں مرزاصاحب کے تا ترات برہیں ،
دوبارہ دنیا بین نہیں لاسکنا حس کے بیلے فقنے نے ہی
دنیا کو تباہ کر دیا ہے یو تلے

مراصا مب اپنی دریده دیمنی اورفقنه بردازی کی خود مزائبکن رہے ہوں گے۔ الله تعالیٰ سارے منابات الله تعالم منابع علم منابع من

> ل غلام احدقا دیا نی جنمیرا نجام آئتم ،ص 2 کے ایضاً بکشتی نوح ، ص ۱۹ سالصناً ؛ دافع البلاء ، ص دا

اقرار کراور کہ دے کر خدانے مجسے خویر و فرضت کی۔ تُو مجھے الباہے مبیا کر اولاد۔ تُو مجسے ہے اور مِن تجے سے ہوں یا کے ... دو سرے مقام پر کھا ہے :

انت منی بمنزلة ولدی - منه ین ترجیس بزار میرے فرزند کے بید نبر است منی بمنزلة ولدی - منه بنود الله اور این الله است خود الله الله الله منه و کی الوم مین بیشت می این الله الله منه و در اعلان منه و در مشتهر کیا تفا - خیانچه موصوف ندع و زان این مین برد و من برد و من

میں نے نیندمیں اسنے آپ کو ہو ہو

و کیمااور میں نے لقین کرایا کہ میں و بی

د الله ) مُهوں - مجھر میں نے آسما ن اور

زمین بنائے اور کہا کہم نے آسان کو

ين تخرير فرايا ب:

مأيتنى فى السنام عسين رلله وتبيقنت التنى هو فحنسلقت

السبوت والارمض و قلت

انآن بينا الشماء الدنيا

بمماسح - ته شاده کاتوسجایا -

مرزا صاحب نے ایک طرف تونبوت کا دعولی ڈیکے کی چوٹ کیا ہے ہیں دور کا دعولی ڈیکے کی چوٹ کیا ہے ہیں دور کا دور کا افرائی کی حرف کی کا نسب اُسے طبی بروزی یا غیر تشریعی وغیرہ کے بردوں میں چیانے اور اُسالی سے بزرم سلمانوں کے صلی سے بنیج آثار نے کی کوشش کی ہے لیکن خداکی قدرت کم موسوف نے اُدّ عاشے نبوت کو کفر بھی قرار دیا ہے ، مثلاً جا مع مسجد دجلی میں مرزاصا حب نے براعلان کیا؛

از عاشے نبوت کو کفر بھی قرار دیا ہے ، مثلاً جا مع مسجد دجلی میں مرزاصا حب نے براعلان کیا؛

اب بین مفصلہ ویل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاحب اور مان اور اس سے نافرار اس سے خور کی میں جناب خاتم الانبیا برصلی الشرعاب دی اور کی خور نبوت کا منکر ہوا س کو بے دیں اور کی خور نبوت کا منکر ہوا س کو بے دیں اور دی فرد کی میں حق نبوت کا منکر ہوا س کو بے دیں اور

دارُوُا سلام سے خارج سمجتا ہُوں' کے در سام پر مرزا صاحب نے مرعیا نِ نبوت کے بارے میں اُوں کم بنرع بیان کیا ہے: \* سیّدنا ومولانا حضرت محرصطفی صلی اللّہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مری نبوت اور رسالت کو کا ذب اور کا قریبا تیا ہُوں کے لئے ۔

يىلمون 0

مران سے علیجد کی جناخ موصوت نے کھا ہے:

مران سے علیجد کی جنائخ موصوت نے کھا ہے:

مران کی ہروی منیں کرے گا اور نیری ہیت بیں واخل نہیں ہو گا اور تیرا مخالف موسوت کے موصوت نے کھا میں ہو گا اور تیرا مخالف موسوت کے موصوت نے والا جنمی ہے یہ تے ہوئے موان کی نافو مانی کرنے والا جنمی ہیں ہے یہ تے ہوئے موان کھو دیا ،

مران کی جنر سیل محارض کے معیت میں شامل نہیں جو گئے ، خواہ اُ محول نے مورن کی موجود کا نام مجی منہیں سنا کو اور وائرہ اسلام سے مارچ ہیں '' کے موجود کا نام مجی منہیں سنا کو اور وائرہ اسلام سے مارچ ہیں'' کے موجود کا نام مجی منہیں سنا کو اِن دولوک افغلوں میں صاحب کرتے ہوئے کھا ہے:

مرمز افلام احمد قادیاتی نے اِس معاطے کو اِن دولوک افغلوں میں صاحب کرتے ہوئے کھا ہے:

مرمز افلام احمد قادیاتی نے اِس معاطے کو اِن دولوک افغلوں میں صاحب کرتے ہوئے کھا ہے:

مرمز افلام احمد قادیاتی نے اِس معاطے کو اِن دولوک افغلوں میں صاحب کرتے ہوئے کھا ہے:

مرمز مرز اصاحب نے اپنے مرحوم ( فضل احمد صاحب کا جنازہ محفول سے یہ مخرت مرز اصاحب نے اپنے مرحوم ( فضل احمد صاحب کا جنازہ محفول سے ۔

له ایضاً: ص ۲۲ که مرزامموداحمد فلیغد: استبراه بینهٔ صدا قت اص ۲۵ که غلام احمد قادیا نی: تیلینغ رسالت ، حبله دوم ، صهام که الیفنگ و حبله نهم ، ص ۱۷ شع غلام احمد قا دیا نی بحقیقهٔ الومی ، ص ۱۹۳

منين يرُحاكدوه فيراحدي تماير ك

اسمدی صفرات کے نزدیک بغیراسمدی کولا کی دبنا قطعاً ممنوع اور ناقابلِ معافی بخرم ہے۔ مثلاً،

"خفرت میں موعود نے اس اسمدی پرسخت ناراضگی کا اظہار کباہے جو اپنی لا کی بخیراسمدی کودسے ۔ آپ سے ایک شخص نے بار بار کوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو بخیراسمدی کودسے ایک شخص نے بار بار گوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو بخیراسمدی کہ بیٹ اس کو بہی فرما یا کہ لاک کو بخیا نے دکھولیکن غیراسمدیوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اُس نے غیراسمدیوں کولا کی دسے دی توحفرت خلیف اور کو بیٹ اور جما میسے خلیف اور کو بیٹ فرالدین نے اُس کو اسمدیوں کی اما مت سے برشا دیا اور جما میسے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے بچوسالوں میں اس کی تو بہ قبول نہ کی ، با وجو دیکہ وہ بار بار تو بر کرتا دیا ہے گئی۔

مرزاصا حب نے اپنے بیر دکاروں کو غیرا حمدی حضرات کے بیجیے نما ڈیڑھنے سے طعی طور پر منع کر دیا نھا۔ چنانچیموصوف نے غیرا حمد ہوں کی تین قسیس بناکر تبینوں کے بارے میں گوں خداکی طون منسوب کر کے عکم مسنایا تھا:

"بس یا در کھوکہ جبیبا کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے برحوام ہے اور قطعی سوام ہے کوکسی مکفر اور مکذب یا متر دو کے بہتھے نماز بڑھو۔ بکہ بچا ہیے کہ تمحارا وہی امام ہوجو تم بیں سے ہو۔ اِسی کی طرح حدیث بناری کے ایک پہلو میں اشارہ ہے کہ امام ہوجو تم بیں سے ہو۔ اِسی کی طرح حدیث بناری کے ایک پہلو میں اشارہ ہوگا وہ تم میں سے ہوگا۔ دونی اسلام کرتے ہیں، بنتی ترک کرنا پڑے کا اور تمحا را امام تم ہیں سے ہوگا۔ لیسن نم ایسا ہی کرو۔ کباتم جا ہے ہو کہ خدا کا الزام تمحارے سر پر ہوا در تمہار عمل حبط ہوجائیں اور تمہیں خبر نہ ہوئ ت

خلیفہ قادیان ، میان محمود احمد صاحب نے احمدی اورغیراحمدی کے مسلے کا فیصلہ یول سُنایا

ك خليقد مرزا فحود احمد ، ا فوا رخلافت ، ص ٩٣

له اخبار الفضل قادیان، هار دسمیراس ۱۹ س. شه غلام احمدقاد بانی: ارلبین سس م صهم

نیوم نے دوسرے مرحمان اسلام سے قطع تعنی کیا ہے اوّل تو بہ خدا تعالیٰ کے عکم سے تھا ، ند اپنی طرف سے اور دوسرے وہ لوگ ریا پرستی اور طرح طرح کی خرابیوں ہیں صدیے بڑھ گئے ہیں اور اُن لوگوں کو اُن کی البینی حالت کے ساتھ اپنی جاعت کے ساتھ داور اپنی جاعت کے ساتھ داور اپنی جاعت کے ساتھ ملانا با اُن سے تعلق رکھنا البیا ہی ہے جبیا کہ عمرہ اور اُن وورھ میں بگڑا اُبوا وُ ووھ وُال دِیں ، جو سراگیا ہے اور اُس میں کیڑے پڑگئے ہیں۔ اِس وجہ سے ہماری جاعت کسی طرح اُن سے تعلق منہیں دکھ سکتی اور میں ایس اِلے تعلق منہیں دکھ سکتی اور میں ایسی ایسی ایسی ایسی کی حاجت ہے یہ کے لئے منہیں ایسی ایسی کی حاجت ہے یہ کے لئے منہیں ایسی کی حاجت ہے یہ کے لئے منہیں ایسی کی حاجت ہے یہ کیا گئے۔

ر عقرف برئے اضفار کے ساتھ مرز اغلام احسد قادیاتی کے مفوص نظر بات اور الکہ جنوب نظر بات اور الکہ جنوب نظر بات اور الکہ جنوبی کردیدے ہیں ناکہ سلانوں کو الکہ جنوبی کا مضرت ، اسلام دشمنی اور خارج عن الاسلام ہونے کا کسی قدر اندازہ ہوجائے۔ بالا گرفت سطور میں احقر نے رئیس المبترعین مولوی محمد المعیل دہوی سے لے کم الان مار مناسب اور پروبر صاحب کم کے مضموص نظر بات اختصار کے ساتھ بیش کردیوں۔ الان مار مقصد اُن کے متبعین کی خیر خوابی اور مسلما نوں کو ان کے مرام رغیر اسلامی اُلاہے کو میرا مقصد اُن کے متبعین کی خیر خوابی اور مسلما نوں کو اُن کے مرام رغیر اسلامی آ

بل<sup>ا گروا هم</sup> قلیمهٔ ، انوا ر**نملا نت** ، ص **۰ ۹** <sup>انام</sup> اعمرقادیا نی : رسالیشنجیزالا د بان ، حبله ۲ ، نمبر ۸ ، ص ۹ س اورمنا فقاندانداز فکرسے معلمے کرنا ہے۔ خدا کرے کو بیریا گندہ سطور کتے ہی حفرات کی ہایت ا باعث بن جائیں اور جوکتی مسلمان مناع کلیت کا لبادہ اور دھے ہُوئے میں اور فرمنی الحا و ر رواداری کا جفیں ہمضہ ہوگیا ہے ، ممکن ہے یہ مرمران کی حیثم بھیرت کے لیے مفید تا بر ہوجائے۔ ان اس ید الا الاصلاح ماستطعت وما توفیقی الآ باللہ و علیہ توکات والمید اُنیب و وصلی اللہ تعالی علی حبیب ہستیدنا و مولانا محمد و

ناكيائے علماء : محد عبد الحكيم خاں مجددى مظهرى المعروف به التحروث الله على التحروف الله على وارالمصنفين لا مور باب جارا

نیاطین بلوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کر ہونچیرکے دل میں بھی پیدا ڈوٹی ننچیری د اقبال

## انگرېزد وستى كى كهانى ،انگرېزدوستوس كى زمانى

نارئین کرام اگرینت صفیات میں آپ طاحظ فرما چکے میں کد انگریزوں نے بعض علماء کو کسی طرح خریر کر ایک نے بعض علماء کو کسی طرح خریر کر این تخریبی منصوبوں کو پاٹے تکھیل کے کسی اسلام ویتمن حکومت کا با حقہ بٹیا یا۔ انگریزوں کے علاقہ این تخریب کاری میں متفق الرائے ہونے والے بعض علیا ، کی گؤسٹنہ صفیات میں کے ساتھ اِس تخریب کاری میں متفق الرائے ہونے والے بعض علیا ، کی گؤسٹنہ صفیات میں گئاں وہی کی جا ہے۔

بعض مبتدعین کے علماء و مور تغیبی بغض معاویہ ہیں یا اپنے اکا برکی انگر بزدوستی پر پر وہ النے کی غرض سے علماء و مور تغیبی بغض معاویہ ہیں یا اپنے کا علماء و مور تغیبی بغر م بنائے رکھنے کی غرض سے مفروضا ن کا سہارا لے کر تکھ مارتے ہیں کہ اگر فلاں عالم انگریزوں کا ایجنٹ نہیں تھا تو اُس نے ہمارے فلاں فلاں بزرگ کی تکفیر کیوں کی ؟ یا چوککہ فلاں عالم نے ایجنٹ نہیں تھا تو اُس نے ہمارے فلاں فلاں بزرگ کی تکفیر کیوں کی ؟ یا چوککہ فلاں عالم نے تو کی خوا بیت نہیں کی تھی للذا تا بت ہُوا کر وہ مولو می انگریوں کا ایجنٹے نفا ۔ ایسے انصاف و ثمن اور اسلائی نعیما ن سے اا مند بچڑا نے کے ہما بیت نہیں دارین کی کون سی تحل اور مقبول بندوں سے بغض وعداوت رکھ کر ، اللہ تعالیٰ سے لڑا تی مولوں مول لینے ہیں دارین کی کون سی تحل فی دارین اس مورے خوا کی کارازینا ں ہے ؟

ایسے حاسد بن اور انصاف کا خُون کرنے والے محققین کو معلوم ہونا چا ہیں کہ محقیقت اور اصلیّت کے میدان میں یہ اگر ، مگر اور چونکہ ، چنانچہ کے سہارے بے معنی اور فضول مُواکر ایک کیائیں پر اتنا بڑا الذام صرف مفروضات کی بنا پرعاند کیاجا سکتا ہے بہ کہ با فرضی مغالطوں میں کی گھوٹ المسنّت اور متنوعین زیاز کے میک محقول اور لیتنی تبوت الم سنّت کی انگریز دوستی کا ایک بھی مٹوس اور لیتنی تبوت ہے تو بڑے نشوق سے اس میں کی دوستی کا ایک بھی مٹوس اور لیتنی تبوت ہے تو بڑے نشوق سے میٹی کریں ۔ لیکن یہ متر مظرر ہے کہ فیان گئر تفعیل اوکن تفعیل افا تُقعیل النّت سراکیتی و وَوْدُوها آ

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ مُوا أَعِدَّتْ لِلْكُفِي بِينَ ٥ الرَابِكَ بَهُوتُ بِي مَالاسكُواور بَمِ كَ ويت بِيلِ مِرَّدُ نَالاسكوكَ نَوْ السنَّ كَ سَهِ وُرُوحِ مِن كا ايندهن آدمی اور مِنْفريس، وه كافروں كے يے تيار كى كئى ہے۔ (فعوذ بالله من ذالك)

برٹش گورننٹ کے پر وروہ علماء نے نشرلیتِ اسلامیکوغتر برد کرنے کی ہو کو منتیں کی تقلیل کی تعلیم منتیں کی تعلیم کی کی تعلیم کی کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم ک

## ا-ستبداحمدصاحب بربلوي

سبداحمد صاحب (المنوفی ۲۹ ۱۱ه/ ۱۱ه / ۱۳ مراوی محد اسلمیل د اوی سے معاطر سط بھوا تو آپ نواب امیر خال پنڈاری کے بال جاکر طازم ہوگئے۔ و بال ۱۸۱۰ سے معاطر سط بھوا تو آپ نواب امیر خال کی پوزلیشن کیا تھی ہواس بارے میں خلام رسول مہر گؤں لیکھنے ہیں :

له غلام رسول فتر : سيدا عد شهيد ، بارسوم ، مطبوعر لا بور ١٩ ١٩ ، ص ١٩ ١ ، ٩

جب زاب امیرخان انگریزوں کی آنکھوں میں کھٹک رہانخا تو دِلوں کو دِلوں سے راہ ہوتی ہے، اُن دِن ستیصاحب کو بھی مرز اغلام احمد قادیا تن کی طرح الهام جو رہا تھا۔ کس بات کا الهام جدیا شا ؟ مرصاحب تباتے ہیں :

سنورسیدصاحب کا بیان ہے کمنیبی اشاروں کی بنا پروہ نواب صاحب کے

الشکر میں گئے ہے۔ وقائع میں ہے کرحب وہ لشکر میں ہنے تو ایک روز فرمایا:

سقصبہ رائے برلی میں مجبر کو جناب الہی سے الهام مُواکر بہاں سے نواب نامدار

امیرالدولہ بہادر کے لشکر میں جا اور و ہاں کی خدمت ہم نے تھے کودی ، وہاں ہم کو

تجرسے کچے اور کام بھی لینے ہیں۔ برفر دہ غیبی سُن کر میں وہاں سے روانہ ہوا۔ چند

روز میں ہم کرملازمت نواب صاحب مدوح کی حاصل کی '' کے

زمنظورہ صفحہ میں کے عوالے سے موصوف کوئی رقمط از ہیں :

"از زمانیکے حضرت امبرالمومنین - بنا بر الها میکہ درباب اقامت جها د می شد، را گرائے نشکہ ظفر الڑ - امبرالدولہ نواب امبر خال بہا در مرحوم سندند'؛ حس زمانے میں صفرت امبرالمؤمنین اقامت جها د کے منعلیٰ غیبی شارد کی بنا پر امبرالدولہ نواب امبرخال مرحوم کے نشکہ ظفر الڑکی جانب رواز جُوٹے' شایکسی کے دِل میں برخیال گزرے کہ شاہ عبدالعزیز محدت والدی دہمتہ اللہ علیہ کے تکم سے متید صاحب نے نواب موصوف کی فوج میں بھرتی ہونے کا ادادہ کیا تھا ، کمیؤ کمہ دہ بیرومرشد سفے جناب غلام رسول جہر اِسس خیال کے حق میں نہیں میں۔ اِن کی تحقیق بہی ہے کہ شاہ صاب کا اِسس معاملہ میں کوئی دخل نہیں ۔ چنا نچہ کھتے ہیں :

م جوکھ اُوپر بیان ہُواہے اُس سے صاف آشکاراہے کر ستید صاحب نے بطور نودی فیصلہ فرمایا ، شاہ صاحب کے امرو حکم کو اِسس اقدام سے کو فی تعلق

> له نلام دسول فترج: ستيدا حمد شهيد، بارسوم ، مطبوعدلا بهور ۱۹۷۸ ، ص ، ۸ مله ايضاً ؛ ص ، ۸

نه تفا - اخیں رائے بریتی ہی بہ بنی اشارہ ہُواکہ نواب کے پاس جائز ، جانچہ
وہ نکل بڑے اور دہلی ہوتے ہُوئے راجوتا نہ بہتج گئے '' لے
نواب کی فرج بیں جرتی ہونے کے بارے میں مرزا حیرت دہوی گئی ر تمطاز ہیں ،
سوب سبّدصا حب نے سوار دی بین نام مکھوایا ہے تو آپ امیرضاں کے اسے
بیش کیے گئے - وُہ دیکھ کے بہت ٹوش ہُوا اور اُس نے بہ کہا ، اگر اپنی جان
کھپا کے محنت کی اور اپنی جوا خردی کے جو ہرد کھائے تو بیں اُپ کو ایک مزار فوج
کا افسر بناووں گا '' کے

سیرصاحب نے الهام کی مرابات کے مطابی خوب اپنی جوا نمردی کے جو ہرد کھائے تاکر ذاب کا انتہا د حاصل کر دیاجا ئے۔ ساتھ ہی نواب موصوف کی خیرخوا ہی کا پوری طرح دم بھرتے دہے۔ انز کا رمنز ل متصود یا تھے اگئی۔ بعنی :

"جب بے دریے یہ بائیں سیبرا حدصاحب سے ظهور پذریے ہوئیں، بھر تو امیر فال نے اس فال مشیر مقرر کر بیا اور کوئی کام ابنیراب کے مشورہ بزکرتا تھا۔ ساتھ ہی اِن کا مبابیوں کے جسید صاحب کو حاصل ہُوئیں، یہ نوسٹی سے دکھاجا تا ہے کہ اَب نے اِس نزنی پرجھی ابنے فرائفن کے انجام جینے سے رجالہا م کے ذریعے تعویف ہُوئے تھے، پہلو تھی نہی یا تھ

ستیدصا حب نے زاب کے پاس کس نسم کے اکلِ طلال سے ولایتِ انبیا ہی مناز ل طے ی تعبیں ۔ اِکس حقیقت کے چیرے سے مرزا حیرت دالوی نے بُوں نقاب اٹھا کر حقیقت کو واضح کیا ہُوا ہے ؛

\* امریخان کے نشکر کی کوئی با قا عدہ تنخواہ نرحتی یکسی دباست برجیا پر مارا ،

له غلام دسول نهر : مسبّد احدشهبد ، مطبوعه لا بهور ، با دسوم ، ۱۹ ۹۸ ، ص سه ۹ که مرزاحیرت دلوی : جیات طبیب ، مطبوعه لا بهور ، ۱۹۰۷ ، ص ۹ ۵ ۳ که ایضاً : ص ۹ ۵ ۳ اگروہ اسے کچھ النظم کی گیا توبا ہم تقسیم ہوگیا نہ ہاتھ دکا کشکر میں فاقد کشی ہورہی ہے ، لٹیروں کی سی کیفیت تھی۔ تعجی جے پور پر جملہ کرکے بہاں زلز لدوال دیا اور کہ جی جودھ پور پر جا ووڑا وہاں ایک بلیم میادی .... امیرخاں کے سپا مبیوں کی زندگی جس ندر خطر ناک تھی اُسی قدر چاق وجیت اور شعشیر زنی میں است ہوتی تھی ، جو سپا ہمیا نہ فالب کی سپی رُوح ہے یا گے

" ستید آحد صاحب تقریباً سات برس کم آمیر خان کی طازمت میں دہے۔ اس عرصہ میں آپ کو بار یا منتف جنگوں میں جانے اور تؤپ و بندوق و طوار سے کام بینے کا موقع پڑا ہوگا ۔ کہیں کسی کے ساقۃ آپ نے عملہ کیا ہوگا تو کہ بس سرکش گاڈ ل کو لوٹا کھسوٹا ہوگا یوخن ساری ہی با تیں جن سے جگا۔ و نا رت تعبر ہو سکتی ہے عمل میں آئی ہوں گی۔ ان کے

یداحمدصاحب کونواب امیرخاں سے پاس جانے ادراُس کی فوج میں بھرتی ہونے کا الهام کوں ہوا تفااورکس کی طرف سے ہوا تفا ؛ اِسس سوا ل کا جواب موصوف کی کا رگز اری میں ہی ل سکتا ہے کہ اُن کامشن کیا تفا ،اورکب انفوں نے اپنے فرخ منصبی کو پُوراکر کے نواب کوخیر باو کہا۔ مولوی محرجع خوالے سسلسلے میں کُول کھتے ہیں :

"ایک روز کا ذکر سے کولشکو نواب امیر خاں مرحوم انگریزوں کے کشکر سے

لا رہا تھا۔ وونوں طرف سے توپ اور بندونیں جل رہی تھیں۔ اُکسو قت

سیرصاصب اپنے نجے میں تنثر لیف رکھتے تھے۔ اَپ نے اپنا گھوٹوا تبار کروایا اک

اُس پرسوار بھوکرمشل ہوا کے دونوں کشکروں کو چیرتے ہوئے اُس مقام پر

بہنچ گئے جمال انگریزی فوج کا سپدسالا رمع اپنے مصاحبوں کے کھڑا تھا۔

پس وہاں سے اُس سپدسالار کوسانے لے کر پھر دونوں دشکروں کوچیرتے ہوئے۔

تع حرت وطوی مرزا : حیات طیب ، مطبوعه لا بور ۷ ، ۱۹ ، ص ۸ ۵ ۳ ، ۹ ۵ ۳ گه ... ؛

له ابضاً : ص ۲۲ س

ابنے نیجے کے چلے آئے۔ بہاں آکر تھوڑی سی بات جیت کے بعد سیرسا لار مذکر نے عهد كرايا كديس إسى دم اپنے نشكر كومغا بلز نواب اميرخاں سے والي لے جا وّں کا اور بھر متعا بلم کونہ آوُں گا ، بلکہ جہا ت بم جمکن ہو گا اپنی سے رکار کم اس بات رمجبور کروں گاکہ نواب امرانا است صلح کرائے۔ اِس وا تعد کے بعد بھر سرکا دانگریزی اور نواب امیرخاں میں جنگ تہبیں ہُوٹی مکرصلے کی بات جیت اوررُسل ورسائل شروع بوسكة اورلار وسيشنك صاحب بهاور والسرك بند ك مدس أونك كا مك واب صاحب كود م كوسل كالني اله یہ تھا ستیرا حمدصاحب کا مشن کہ نواب امیرخا ں کا اعتما د پورے طور پر حاصل کرکے انگر زوں کے حق میں فضا ہموار کتے اور نواب کی طبی کا شتے رہے ۔ عین مفاید کے وقت ظامر ہم نے کہ انگر زی فوج میں معی صحی خانہ کی طرح دند ناتے محصر رہے تھے اور کسی نے روکنے ٹو کئے کی حزورت بک نیمجھی ۔امبرخاں کی آنگیبر گھییں میکن اُس دفت جب جیڑیاں کھیت مجلک گنی قیں۔ مجورًا صلح يرآماده مونايرًا - تعانيسري صاحب آكي بون تفريح كرت بن. ا ابھی صلح کی بات حیت طے نہیں اُہو ٹی تھی کرستدھا مب سات برس کے قیام کے بعد محراشکر نواب امیرفال سے عُدا ہوکر دوبارہ ۱۱۸۱ میں وہلی "نشرلین کے گئے۔.... اپنے چلنے کے وقت آپ نے بر میشین گوئی کی تھی ، حس كونواب دزيرالدوله مرحوم زابن نواب اميرخان ) اپنه وصايا و زيري یں اِس طرح تھے ہیں کہ سید صاحب نے مودی ندر محمصاحب سے کہ وہ بھی اس نشکر میں موجود سے اپنے رخصت ہونے کے وقت فرمایا تھا کہ"اب جُدُمِيع ہوجائے گی اور فلاں فلاں شہراؤر فلاں فلاں علاقہ سرکا رانگریزی نواب صاحب کودے دے گی اور ایک زمانٹر دراز گزرنے کے بعد انشاء اللہ تعالی میں بھی ایک نشکر مجاہدین کا سا تھ لے کر نشا نوں کے بھر رہے اڑاتا ہُوا نواب

ك محد جعفر تفانيسرى: جيات ميدا عدشهيد، مطبوع كراچى مر ١٩٩٨، ص ١١

ایرخاں صاحب کے ملک سے گزروں گان اس میشین گوئی کے ذکر کرنے کے
بعد نواب وزیرالدولرمرح م تخریر فرماتے ہیں کر سموافق اص میشین کوئی کے
جوج شہراور مالک آپ نے بتلائے تھے، ٹھیک و ہی سرکا رانگریزی نے ہم کو
وٹے اور صلح ہوگئ ۔ لھ

موسوت کا بیان چرک نواب وزیرالدولد ابن نواب امیرخان کی کتاب وصایا وزیری کی کولیا کے حوالے کے اور کا بیان چرک نواب امیرخان کی کتاب و خرک دہ اقتباس کی روشنی میں گیا شک و شبد رہا ، فرکو رہ اقتباس کی روشنی میں پہنچ ساھنے آتا ہے کہ سیتراحمدصاحب جوبشگوٹیا ب کر رہے تھے اور موصوف پر جوالدامات کی بارسش موری تھی اس کا معدن و مصدر برنش کو رفت نے ہی علوم ہوتی ہے میسیا کہ فرکورہ حوالوں کی روسنسنی میں بر منصف مزاج تیجا فذکر سکتا ہے۔ مزید سلی کے لیے مرزاحیرت والوی کی تصدیق جی قابل فورہ موسوف کھتے ہیں ،

ا ترکارایک بڑے مشورہ کے بعد سیندا حمد صاحب کی کارگزاری سے ہمر ریاست میں سے کچھ کھے حقہ وے کرامبرخاں سے معا بدہ کرلیا، جیسے بے پورے فراک دورا یا اور جوبال سے سروئج، اسی طرح مختلف برگئے مختلف ریاستوں سے بڑی فیل دفال سے بعد انگریز وں نے دولوا کے بھے سے بھوت شرکو رامس محکمت سے بیخو میں بند کر دیا ہے گئے۔

اس سلسل میں مرزا جرت و ماوی نے بھی کی لیٹی رکھے بغیرصورتِ حال بیان کی- ندکورہ توالہ میں بعین جگریؤ کمه اجمال سے کام بیا گیا ہے لہذا ان باتوں کی تفصیل کے بیے موصوف کا مندرجہ ذیل بیان کافی توکی

"ا ۱۲۳ ه ایک سبیدا عمد صاحب امیرخان کی ملازمت میں رہے، گر ایک ناموری کا کام آپ نے کی درایم کا کام آپ نے کا کام آپ نے کی کادری اور آپ ہی کے ذرایع مصحب خوشہر بعدازاں و کے گئے اورجن پر آج کا امیرخان کی اولا دھکم انی کر جے ویسے خطے پائے نے۔ لارڈ ہیسٹانگ سرستیدا عمد صاحب کی بے نظر کا رگز ارتی

گه ځرجوغرتهانیسری : مبیات سبیداعد شهبید ، مطبوعه کراچی ۱۹۶۸ د ، ص ۲۰،۷ م گهجرت دادی مرز ا : حیات طیبه ،مطبوعه لا جور ۲۷ ، ۱۹ ، ص ۲۷ س مرت نوش تقار دونوں بشکروں کے بیج میں ایک خیر کھڑا کیا گیا اور اُس میں ہی اور کیا گیا اور اُس میں ہی اور کیا گیا اور اُس میں ہی کا باہم معا ہدہ مہوا ، امر خواں ، لارڈ ہیٹ ٹیا گیا داتھا۔ آپ نے اُسے بینیں دلا دیا تھا کہ انگریزوں سے منعا بلہ کرنا اور لڑنا بھڑنا اگر تھا رہے لیے بڑا نہیں ہے تو تمعاری اولا دکے بیاتی قائل کا اثر رکھنا ہے۔ انگریزوں کی قوت دن بدن ترقی پذیر ہے اور تمام فومیں ہے ور پ تنزل کرنی جا تی ہیں۔ تمما رہے بعد فوج کو کو تنہا گیا اور تا بی ہیں۔ تمما رہے بعد فوج کو کو تنہا گیا اور تفام نفریں ہے ور پ تنزل کرنی جا تی ہیں۔ تمما رہے بعد فوج کو کو تنہا گیا اور تفام نفریا سے بیانی امر خواں کی تعجمہ میں اگر تھی اور اب وہ ایس بات پر رضا مند تھا کم یہ باتیں امر خواں کی تعجمہ میں اگر اس جا نے تو ہیں باکر ام بیٹیوں ٹ نہ سیرصا حب کو جو نواب امر خواں کے بیاس جا نے اور و ہاں اپنی کا رگرزاری دکھا نے کا المام سیرصا حب کو جو نواب امر خواں کے بیاس جا نے اور و ہاں اپنی کا رگرزاری دکھا نے کا المام سیرصا حب کو جو نواب امر خواں کے بیاس جا نے اور و ہاں اپنی کا رگرزاری دکھا نے کا المام سیرصا حب کو جو نواب امر خواں کی خواں اپنی کا رگرزاری دکھا نے کا المام سیرصا حب کو جو نواب امر خواں کی خواں دیا جائے تو بیس باتیں کا رگرزاری دکھا نے کا المام سیرصا حب کو جو نواب امر خواں دیا جائے دور و ہاں اپنی کا رگرزاری دکھا ہے کا المام سیرسا حب کو جو نواب امر خواں دیا جائے دور و ہاں اپنی کا رگرزاری دکھا نے کا المام سیرسا حسید میں بی دور بی جو نواب امر خواں دور بیا جائے کو دور بیا جو نواب امر خواں دور بیا جو نواب امر خواں دور کو نواں دور کو نواں دور بیا جو نواب کو دور کو نواں کو دور کو نواں کو دور کیا جو نواں کو دور کو نواں کو دور کو

سیدصاحب کوجو نواب امیرخاں کے پاس جانے اور وہاں اپنی کا رگزاری دکھانے کا الهام
ہواتھا۔ موصوب نے اُس رعل کرنے کی غرض سے لوٹ مار ، قبل و قبال اور نسا و ورہشتا گیری
وغیرہ کسی چیز کوجی وہاں قابل نفر نہ نہمجھا اور نیز لوٹ مار اور جروا ستبداد سے حاصل کے جو معنقہ دوں اور سید اور سے حاصل کے جو معنقہ دوں اور سوانے کی اووں کے مقدرت والیت انبیاء کی منازل کو سید صاحب اُن کے معنقہ دوں اور سوانے کی اووں کے مقدرت والیت انبیاء کی منازل کو سُبک رفتاری سے طے کر رہے نے وہ سیات سالھ منزل بقعود کر رہے نے وہ سان سالھ منت نیا اور اُس جھرے جوئے شیر کو انگریزوں کے نیج کے بہت سید صاحب منزل بقعود میں بند کروا دیا اور اس طرح اپنے کہم دلارڈ ہیسٹنگ کو اپنی اِس بے نظیر کا رکزادی سید صاحب خواب نوٹوں سید ما فران سید صاحب خواب نوٹوں سید الوالیس نہ وی کھتے ہیں کہ:

میں بند کروا دیا اور ایس طرح اپنے کہم دلارڈ ہیسٹنگ کو اپنی اِس بے نظیر کا رکزادی سید صاحب خواب نوٹوں سید ما وہ کے بیش کہ:

" تلعزالاً آباد میں جرمسلمان سیا ہی مختلف خدمات برمتعین تھے اور تین سُوکی تعداد میں تھے اُضوں نے انگریز قلعددار کی اجازت سے حضرت (سیّرصاحب) م الدین تشریف لانے کی زهمت دی۔ شرنشین پرجرسلاطین سابق کی تخت گاہ تھی،

اپ دسٹھا یا اور بڑے خلوص و اعتقاد کے ساتھ سیت کی۔ '' کے

میں منوف سے موسنے کی تیار یا س کرنے والے شے ۔ اِس بلے بطور سشکریہ انگریزوں

میں مونوف کے راستوں میں دیدہ و ول فرش راہ کیے ہوئے ہے۔ سیدصاحب مجھی

رادل کا اس عقیدت کو احر ام کی نظووں سے دیکھتے تھے اور سی الا مکان کسی عام انگریز کو بھی

میں کرتے ہے مثلاً:

ردال کے اِسی ہرٹیے آٹ کر کی کہا تی جناب غلام رسول مہر کی زبا نی مزید بیٹی خدمت ہے:

مصبح کو ڈکٹر کی سے رواز ہُوئے۔ شام ہو گئی نو ملآحوں نے البیری عبر کشنتیا ں

ہانھیں، جہاں کس پاکس کو ٹی بستی نظر نہیں آتی تھی۔ دریا کے کنارے کی زمین

دُوردُور تک اِس در جرزا بضی کر کھا نا بہانے کی کو ٹی صورت نہ تھی۔ اِس اُننا میں کالی گھٹا اُسٹی، تیز ہوا چلنے ملی اور قطرہ افشانی نشوع ہوگئی ۔ سب نے سمجھ

لیاکر رات کھائے بخیر گزار نی ہوگی ۔ اچانک دُورشعلیں نظراً بہیں۔ سمجھا کیا کہ

لیکورات کھائے بخیر گزار نی ہوگی ۔ اچانک دُورشعلیں نظراً بہیں۔ سمجھا کیا کہ

گھروگر کے کشتیوں کی طرف اُرہے ہیں۔ پاس بہنچ تو معلوم ہوا کہ نیل کے اجمریز آج

نے اپنے مسلمان کارکنوں کے پاسِ خاطرے بلاؤی دیگیں کیواکر بھی بیں اور خود

گھروٹرے پر ساتھ آیا ہے ہے تا

الكن على ندوى: سبية مسيدا عدشهيد ، حلد اول ، ص ١٩٩

الم ومول فهرة سيدا حدثتهيد، مليوعد لا بور، بارسوم ١٩٠٨، ص ١٩٠٠ كا ابضاً: ١٨٩

جب وعوتوں کا تذکرہ ہی شروع ہوگیا تو مولوی گھر حبفر تھا نمیسری کی ذبانی بھی ایک عفیدت مزرک اس سے بھی عفیم الشابی دعوت کا بیان سن بباجائے ۔ چانچے موصوف گوں و فعاص فرط میں اس جب وہ شعلیں کنارے کے زویک ہنچیں تو دیکھا کہ ایک انگریز گھوڑ ہے برسوا محتلفت قسم کا بہت سا کھا نا ساتھ بلے چلا آتا ہے ۔ اُس نے کشتی کے زویک آکر کو چھا : پاوری معاصب کہاں ہیں ؟ حب حفرت نے کشتی میں سے جواب ویا قورہ گھوڑ ہے سے آکر کو اور اپنی ٹوپی مرسے آناد کر مبت اوب سے حضرت کے قورہ گھوڑ ہے ۔ سے کھڑت کے لیے فرکر اس طرف متعبن کر درکھے تھے، سو سامنے کشتی میں کیا ۔ بعد سلام و مزاج پُرسی کے عرض کیا کہ نبنی دوزہ میں کے حضوری کشتر لیف آوری کی جرلائے کے لیے فرکر اس طرف متعبن کر درکھے تھے، سو سامنے کشتی میں کیا ۔ بعد کو خوری کو لئر ایس طرف متعبن کر درکھے تھے، سو الیا ہوں ، براہ بندہ ٹوازی اس کو قبول فرہ ٹیس سے خوت نے اپنے آدمیوں کو کھڑی کو کھر دیا کہ فورا گوئہ کھا نا اپنے برتنوں ہیں لئے کرتا نے بی برخصت کے داپس کو کو ان کے دولیں کو کا گھا گئر کے کھوں کے داپس کو کھوں کے داپس کو کھا گھا گئر کے کھوں کے داپس کو کھوں کے داپس کو کھوں کے داپس کو کھوں کے داپس کو کھا گھا گئر کے کھوں کے داپس کو کھوں کھوں کے داپس کے کہا گھا گئر کے کہ کھوں کے داپس کے کہا گھا گھا گھا گھا گھا کہا گھیں۔ کو کھوں کے داپس کھوں کے داپس کے کھوں کھوں کے داپس کو کھوں کے داپس کو کھوں کے داپس کو کھوں کے داپس کے کھوں کھوں کھوں کے داپس کے کھوں کے داپس کو کھوں کے داپس کے کھوں کھوں کے داپس کو کھوں کے داپس کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے داپس کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے داپس کو کھوں کے داپس کو کھوں کے داپس کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے ک

دعونوں کے یہ واقعات بتارہے ہیں کر سیداعدصاصب اس نیاری جنگ کے سلسلے میں جب کے سیسے میں جب کے سیسے میں جب کی مندوستان میں رہے نوافگریز وقتاً فوقتاً است میں کی ناز برداری کر سے رہے اورجب اپنا جمعیت کو لے کر منزلِ مقصود کی طرف روانہ ہُوئے توراستے میں خرگری کا بھی حکومت نے انقال کیا ہُواتھا۔ اِس قافلے کی مذکورہ صنیا فت کے واقعے کو سیدابوالحسن علی ندوی نے اِل انتخاب میں بیان کیا ہے :

"اِتْ مِیں کیا دیکھتے ہیں کرانگریز گھوڑے پر سوارچند پاکیوں میں کھا نار کھے کشتی کے قریب آیا اور کُوچھا کہ پادری صاحب کہاں ہیں ، حصرت نے کشتی پر ہے جواب دیا کر میں یہاں موجود ہوں۔ انگریز گھوڑے پرسے اُڑا اور ٹوپی ہا تھیں

ا منتی رمینی اور مزاج ویسی کے بعد کھاکہ تین روزسے میں نے اپنے طازم بیال

کورے کر ویئے تھے کہ آپ کی اطلاع کریں۔ آج اُ محفوں نے اطلاع کی کہ اغلب

بہ کہ حضرت قافلہ کے ساتھ تمعارے مکان کے سامنے بہنچیں۔ یہ اطلاع

باکر غروب آفا ب کے بیں کھلنے کی تباری میں مشغول رہا۔ تبار کر انے کے بعد

لایا بجر ں۔ سیدصاحب نے حکم دیا کہ کھانا اپنے برتنوں میں مشقل کر لیاجائے کھانا

لے کرق فلے میں تقسیم کر دیا گیا اور انگریز و و تبین گھنٹہ کھیے کو جہلا گیا ' نے لہ

پافغرادی وعوت سے کھانے کی بھری بُوٹی چند پالکیوں اور بلاؤزر وسے کہ بات آگئی تو

بافغرادی وعوت سے کھانے کی بھری بکوئی جند پالکیوں اور بلاؤزر وسے کہ بات آگئی تو

بر بررے قافلے کی اُن عظیم انشان وعوتوں کا تذکرہ بھی کیوں نے کر ہی ویاجائے جن کی نظیر

برنی کرنے وکھی ہوگی۔ فیبیا فیت اور وعوت پر ہی کیا منحصر ؛ معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہاتھی کے کہانے کے اور وکھانے کے اور بظا میر تو منظم فلاں ابن فلاں نظرا رہے تھے لیے نے اور فعار نے کہ میں جنا ہے کہ ہاتھی کے افرون خار حکومت ہی سب کچے کر رہی تئی ۔ نگرب کھلا پلاکر، ہم طرح آراستہ و بیاستہ کر کے افرون خار حکومت ہی سب کچے کر رہی تئی ۔ نگرب کھلا پلاکر، ہم طرح آراستہ و بیاستہ کر کے افرون خار حکومت ہی سب کچے کر رہی تئی بین انار نے کے لیے بالاکوٹ میں جھینے چڑھا سے نے افتذار کی بائیں آنار نے کے لیے بالاکوٹ میں جھینے چڑھا سے نے لیے جو جا موں ہیں گھولے لے کہا موں ہیں گھولے لیے جو بیا میں ایسی کے کہا موں ہیں گھولے کے کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا موں ہیں گھولے کے کہا موں ہیں گھولے کے کھولے کو کھولی کی کہا موں ہیں گھولے کے کہا موں ہیں گھولے کے کہا کہا کہ کو کھولے کو کہا کو کو کھولے کیا کھولے کی کھولے کیا کہا کہ کو کھولے کے کھولے کیا کہ کو کھولے کے کہا کہ کی کھولے کے کھولے کو کھول کے کھول کو کھولے کی کھول کے کھولے کے کھول کے کھول کے کہا کو کھول کے کہا کھول کی کھول کے کھول کے

مجلی نے وصیل بافی ہے تقے یہ شادہے صبیاد مطمئ ہے کر کا شا زیکل سکئی

سِرُما حب کے اِس فاخلے کی الا ایاد میں کِس طرح صنیا فتیں ہُوٹیں، کس قدرسامان امداد کے طور دیاگیا ، یرموصوف کے نامورسوانح نگا رجناب غلام رسول مہر کی زبانی بیٹی خدمت ہے:

" شُنخ غلام علی نے ہر ایک سے کہ دیا تھا کہ دورانِ قیامِ اللہ ایا دمیں کوئی صاب سے کہ دیا تھا کہ دورانِ قیامِ اللہ ایا دمیں کوئی صاب سے کہ دیا ۔ یہ اصابان عرف میرے ذیتے رہنے دیا جا

له الرالحسن على ندوى وسيرت مسيدا حدشهيد، حبلداق ال ، ص ١٩٠

ہاں اپنے مکان پر لے جاکر پان کھلائیں ،عطر سکائیں ، ندریں پنی کریں ، کھانا مظمل کی بیں ، ندریں پنی کریں ، کھانا مظمل کی مہما ن واری شیخ غلام علی نے فرمائی اور کس شان وا ہم کام کے ساتھ ، آج اکس کی مہما ن واری شیخ غلام علی نے فرمائی اور کسی جبیں کے کہ خبالی افسانہ بیان ہورہا ہے مالا کھر شیخ صاحب نے تواضع اور مدارات کا جو تمو نہ بیش کیا اُس کی محفن ماری کی محفن میں میں ہے۔

سیخ صاحب دن میں دو مرتبہ سیدصاحب سے طفے کے لیے استے ایک مرتبہ بیدنماز طر، دُوسری مرتبہ بیدنماز مغرب رودنوں مرتبہ بیش بها نذر بی ساتھ اللہ خلائی بیت قبیتی یا رہے ، عدہ بندوقیں ، پینول اور تلواریں ، بعضاوقا نقد روید ہے آتے۔ واقعت کاراصحاب کا اندازہ ہے کہ بارہ پندرہ روز کے قیام میں شیخ صاحب نے اس طریق پر جزندریں پیشرکیں ، وہ کمیشیت مجموعی میں جرارے کم را ہوں گی .....

اسی دو را ن میں مشیخ صاحب نے ایک بڑا خیمہ ادربارہ جھوٹے خیم نئے تبار کرا کے میں کے کم سفر میں کام آئیں گے۔ قافلے کے مرفرد کو ایک یک جڑی نئے بڑتے، مردول کو دوود پا جامع ، وو دو انگر سکھ، دو دو ٹو بیال اُور ایک ایک چا در مستورات کو دودو پا جامع ، دودو کر ستے اور دو دو دو بیٹے دیئے۔ سب کو سرعام ایک ایک روبیر دیا۔ سیدصاحب کے اقر با ، کی خدمت بیں دس دس دو بیے فی کس بیش کیے ۔ علماء کی خدمت میں اُن کی حیثیت و مرتب کے مطابق نذرین گزرائیں۔

سیدصاحب کے بلیے دوزانہ یانچ سوروپے یاکسی دفت کم با زیادہ بے کرآنے۔ دونوں وقت کھانے کے ساتھ ایک سوچالیس روپے بھجواتے۔ ایک دوز سیدصاحب کی دونوں بیبیوں کو استی استی روپے دیئے گئے۔ لکھف یہ کی حب نذر ہی بیش کرتے تو بڑے ہی انکسار سے تھی دستی کا اظہار فرماتے۔

رضت کے دفت سید میاں کی خدمت میں جو سامان لائے وہ

ہیں کیمپیں شتیوں میں لگا مجوا تھا۔ اُس میں مشروع ، کمخواب ، پشمینے ، نیبو،

ڈھاکے کی ململ ، معمودی ، بنارسی اطلس دغیرہ کے تھاں بھی نفے ادر کرشمیری

شال بھی۔ اِن کے علاوہ ساڑھے چا ر ہزار روپے نفد ہے ۔ دونہا بیت خوصوت

مُطلًا اور مُزہّب فرآنِ مجبد نذر بیجے۔ ایک ممکر منظمہ کے لیے اور دوسرا مدینہ منوہ

میں ایک سوبیس شان صرف ہوئے۔ دوسو چالیس تھان کا اُرسے کے اِن

میں ایک سوبیس شان صرف ہوئے۔ دوسو چالیس تھان کا اُرسے کے اِن

میں ایک سوبیس شان صرف ہوئے۔ دوسو چالیس تھان کا اُرسے کے اِن

میں ایک سوبیس شان صرف ہوئے۔ دوسو چالیس تھان کا اُرسے کے اِن

میں ایک سوبیس شان صرف ہوئے۔ دوسو چالیس تھان کا اُرسے کے اِن

میں ایک سوبیس شان صرف ہوئے۔ دوسو چالیس تھان کا اُرسے کے اِن

م کے بعد قبام م کلکتہ کے دوران منشی ابین الدین نے اِس قا فلے کی جونفا طرو مدارات کی یااُن کے ابیائی کے ایک کے ا بیلی نے کروائی اُس کا تذکرہ پہلے مولوی محد حجفر نضا نبیسری کے لفظوں میں ملاحظہ فرما بہا جائے'' انٹھ ہیں : " اس وقت نمشی این الدین صاحب و کیلِ سرکار جوکلته کے مسلم دؤسایں تھے مع بہت سے عما کہ ساکمان کو کلتہ کے خدمت شراعیت میں حا ضر ہوئے اور عرف کر بیا کہ کلکتہ میں قیام بک اس خاکسار کے غریب خان میں تقیم رہیں اور جونان و محک میں میوں قبول کر لیا۔ اس کے محک میں میں ہوں قبول کر لیا۔ اس کے محصور کی در خواست کو فنبول کر لیا۔ اس کے محصور کی در خواست کو فنبول کر لیا۔ اس کے محصور کی در بعد اور محفرت کو ابیت الدین ہے اور محفرت کو ابیت الدین ہے وہاں پہنچے اور محفرت کو ابیت الدین ہے وہاں کہنچے اور محفرت کو ابیت الدین ہے محل این الدین ہے محل این الدین ہے محل کا میں الدین ہے محل کا میں الدین ہے محل کا کو مشرور کی درخواست کو منظور نہ فرایا۔ نماز مغرب کے بعد اقد لی حضرت برسواری پائلی مشری این الدین کے مکان کو تشراعیت سے سا در حافظ کو میں میں میں ہوا دیاں جیج کرا دھی را ت کے سا در حافظ کو این میں ہونیا دیا۔

رئین گورنمنٹ کے اسس سرکاری وکیل لعینی منشی المین الدین نے سیدا حدصا حب اور اُن کے اُن کا فیش کا میں الدین نے سیدا حدصا حب اور اُن کے اُن کا فیش جناب غلام رسول مہرنے اپنی مُورّ خانہ شان

ك مح جيفرنها نميسي، مولوي جيات سنداحد شهيد ، مطبويد راجي ١٩٠٥ ١٠١٥ ص ١٣٩

المرافي المينياب ونشي صاحب نے دريا كے كذا رہے بہت بالى درى مجدوادى فى اور سرقسم كى سداريا رئيرت منگا لي تعبين مثلاً بينس ، فروليان ، تجيمان ، كرانجمان ، موادار د فده - بار برداری کے لیے میکڑے موجو د تھے - مزدور می خاصی تعداد میں جمعے -ملے منزرات کو بردہ کرکے آنارا گیا اور قیام گاہ پر بھیج دیا۔ بھیر مرد سوار ہوئے۔ سواريان انني زياده نفيين كه بهت سي خالي واليس كرني يرين - منشي صاحب نیصاحب کوینس میں سوار کرا کے پہلے اپنے مکان پر کیٹے ، محر قیامگاہ ر بہنیا یا بہاں تمام کر سے فرکش ہے آرات شے اور سر کر سے میں خرورت ك مطابق بنك بحصي أو تصد متعدد اكابر في جي اين اين إل كليرف ک در خواست کی ، لیکن سیدها حب نے فرما یا کہ منشی ا بین الدین احمد کے ما تقاقرار ہو چکا ہے اِ س لیے معذور ہوں ، البتہ وعوت فبول کر کو گا۔ نین روز یک منشی صاحب کے ہاں سے نہایت رُتلف کھانے الترسيد، مثلاً قررمه، شبرمال، باقرخانبان، ما مي پلادُ ، كرسكا بلا وُ ، کئی قسم کے مرتبے اور اچار ، کئی قسم کے ملیے ، سیدصاحب کے لیے ج کھا ا ا تا اس میں اور صبی کئی تسمیں ہوئیں۔ نیسرے روز آپ نے فرمایا کہ ہمارے ليه مرف ايك تسم كا كھانا آئے ، انواع وا قسام كے كھانے كو اہل قافلہ میں تقسیم کرنا بھی مشکل ہے اور سم لوگ تنگلفات کو اچھا بھی بنیں سمجھتے۔ منشق صاحب فيسمجها كرث يدكهاناا جيمانهي بوتاإس لية تكلّفات مين مزيدا بهمام و اضافر كرديا ياك

المون نے منتی این الدین صاحب کی فیاضی یا اُن کے حاکموں کی ذر و نوازی کو مزید یکوں بالدین صاحب کی فیاضی ما اُن کے حاکموں کی ذر و نوازی کو مزید یکوں بال کیا ہے:

لفلام دمول قر : سبدا حدشهيد ؛ مطبوعد لا بود ، با رسوم ، ۱۹ ۱۹ ، ۲۰۰

منی ما حب نے پُرا باغ سید صاحب کی نذر کر دیا تھا۔ اس میں نار تی ۔
چکونرے، سٹکرے، کیلے، انجی، انار، امرود، ناریل، ام وغیرہ کے درخیتے انگور کی ببلیں جھی تھیں، انناکس جی تھے۔ سیدصاحب کے دفیقوں کی تقولی ٹھائی کا برعالم تھا کہ خود مجل توڑنا ایک طوف، جو بجل درختوں سے خود بخو گرجاتے انحضیں جی کوئی ندا کھی تا۔ ایسے تمام جبل سیدصاحب کے پاس جمع ہوجاتے انحضیں جی کوئی ندا کھی تا۔ ایسے تمام جبل سیدصاحب کے پاس جمع ہوجاتے والے کے لعبض افراد کے جُوتے وُل کے ایس معلوم ہوتا ہے کہ مشتی ابین الدین احمد نے پیلے کی سے معلوم ہوتا ہے کہ مشتی ابین الدین احمد نے پیلے ہی دن صرورت مندوں کو تین سور و بے کے کئے تے اور ایک بڑار سے زیادہ کے کی طرح نورورت مندوں کو تین سور و بے کے کئے تے اور ایک بڑار سے زیادہ کے کی طرح نورورت مندوں کو تین سور و بے کے کئے سے اور ایک بڑار سے زیادہ کے کی طرح نے دروے کے کہا ہے اور ایک بڑار سے زیادہ کے کی کھی نے دروے کے کہا ہے کہا کہا گھا

یر منستی اجین الدین کون شے اکور ان کا کار و بارکیا تھا ؟ ان کا انگریزوں سے کوئی تعلق دوریا

زدیک کا تفایا نہیں ؟ ان محمله اموری وضاحت سیرا حمد صاحب کے عاشی زار اور وہائی برطے کے موری نامدار عالی جناب غلام رسول مہرنے گوں واریخیتی ویبیتے ہوئے نوائی۔

رائمس مقام ریکلگتہ سے ایک تیزر فقار کشتی ہیں جسے سینیش کھنے تھے ایک صاحب
استے اور سید مصاحب سے ملے۔ نام گوچیا تو بنایا ، ابین الدین۔ یہ مکشی

البین الدین احمد شے جو بنگال کے اُونے گھرانے کے فروشے اور کلکتہ کے متاز

امیروں میں کئے جائے تھے۔ انگریزی محمینی میں رائھیں وکا لدے کا عہد موالی مالی اور کمینی کے فیرے سندوستانی علاقوں میں سے جتنے معد مات

ماصل تھا اور کمینی کے فورے مہدوستانی علاقوں میں سے جتنے معد مات

کلکتہ کی کرکنی حکومت کے یاس کیشی ہونے تھے ، سب مشتی صاحب ہی

کو وساطت سے کیش ہوتے تھے۔ ان کی ما یا نہ تنخواہ مقرر نہ تھی ، کسی میں حقود کا است کی رقم انتی بن جاتی تھی کہ صاحب سے گوزن احمدی کے بیان کے مطاب بق سے بیشی سے الیس مزاد روپے کی تھیلیاں یا تھی یہ مطاب تی سرمینے کے اختیام پڑسیس جالیس مزاد روپے کی تھیلیاں یا تھی یہ مطاب تی سرمینے کے اختیام پڑسیس جالیس مزاد روپے کی تھیلیاں یا تھی یہ مطاب تی سرمینے کے اختیام پڑسیس جالیس مزاد روپے کی تھیلیاں یا تھی یہ

لد كر إن ك كروي تقيل " ك

اگر مشتی این الدین احمد نے سنید صاحب سے ہا بت یائی طنی توجب سید صاحب کے قدم بھی کلکتہ میں بنیں بنجے شخے اور وُہ انھی راستے میں ہی نخے اُس وقت قبل از ہوا بیت بہی منشی ایس الدین اجمد کیوں سید صاحب کو لینے کے لیے بہنچ گئے تھے ؛ کیا یہ اِس قافلے کے لیے راز داری کے سا خذو در رُسْن کو رفرند کے کا انتظام بنیں تھا ؛ انگریزوں کی اِس بنی میں، انگریزوں کی کوصلاا فزائی کے سہارے اِننی اُونچی پرواز اُڑ نے لئے کہ بیٹیگو کی کے میروں دے دہے در اور انگریزوں کے میروں کے میروں کے میں میں میں انگریزوں کی تھے۔ یہ اقتباس ملاحظہ میو ؛ انگریزوں کے میں میں کو این کو اس کے میں میں کو میں ایک کو میں کہ کا میں سے اُسے میں کی میر بانی ہے کہ کہ کا میں سے آتے ہیں لیکن خد ایک فعنل سے اُمید ہے (\* کمینی کی مہر بانی سے ' کہنا سے آتے ہیں لیکن خد ایک فعنل سے اُمید ہے (\* کمینی کی مہر بانی سے ' کہنا کہ سے آتے ہیں لیکن خد ایک فعنل سے اُمید ہے (\* کمینی کی مہر بانی سے ' کہنا

له غلام دسول قهر: ستيدا حد شهيد، مطبوعه لا بور، با دسوم ۱۹۹۸ ، ص ۲۰۹ طه ايضًا ، ص ۲۰۹ زیاده موزوں ہوتا) اِس شہر میں باب برایت اِس طرح مفتوح ہوگا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ بہمپیگوئی مون بحرف بوئی اور اِسس کی تعدیق لبعض انگریزوں کے بیانات سے بھی ہوتی ہے کہ ۲۲ م ۲۱ میں سنیدصا حب کلکت استاوں میں اُن کی بیرو بن گئی۔ شاہ اسحاق نے بیان فرمایا کرستیرصا حب کلکت بینچی تو بہت سے مسلما نوں نے اُپ کی ہوا بہت سے فرایا کرستیرصا حب کلکت بینچی تو بہت سے مسلما نوں نے اُپ کی ہوا بت سے فرایا کرستیرصا حب کلکت بینچی تو بہت سے مسلما نوں نے اُپ کی ہوا بت سے فرایا کرستیرصا حب کلکت بینچی تو بہت سے مسلما نوں نے اُپ کی ہوا بت سے فرایا کر میں خاص دینی فراین میں خاص دینی دونی بعد ارشادات کی برکت سے اُس سرزیبن میں خاص دینی رونی بعد ارشادات کی برکت سے اُس سرزیبن میں خاص دینی دونی بعد اہرائی۔

ماجی جوزی خان کتے ہیں، اومیوں کا إثنا ہجوم رہتا تھا کہ سبدصاحب کو ارام کے لیے بہت کم وقت ملا تھا۔ سب لوگ شیرینی لاتے اور زیا وہ تر بتا نے ہوتے ۔ لوگ ن برینی لاتے اور زیا وہ تر بتا نے ہوتے ۔ لوگ ن برون کے یاس خاطرے سیدصاحب کم از کم ایک وائر خرور کھے اس طرح زبان مبارک پر آبلے پڑگئے تھے۔ بیعت کا سلسلہ دو اڑھائی بہرون جڑھے سے مشروع ہوجانا اور رات ک جاری رہنا۔ عور نیں بھی کمڑت آئیں اور تعور تی اسلامی خوری ویرکے بعد کموہ محر حیانا۔ بہت سے غیر مسلم سیندصاحب کے ہاتھ پر مسلم سیندصاحب کے ہاتھ پر مسلم نور کے بعد کموہ محر حیانا۔ بہت سے غیر مسلم سیندصاحب کے ہاتھ پر مسلم نور کی دور تیں ہوئی ۔ سیندصاحب کے ہاتھ بر مسلم نور کی دور تیں ہوئی ۔ سیندصاحب کے ہاتھ بر کی جاتھ ہوئی جاتھ ہوئی جاتھ ہوئی ۔ سیندصاحب کے ہاتھ بر کی جاتھ ہوئی جاتھ ہوئی جاتھ ہوئی ہوئی ۔ سیندصاحب کی وجہ سے مسلمان نوں میں پر دے کا رواج شجو ااور شراب کی دُکانیں ہوئی ۔ سیندصاحب کی وجہ سے مسلمانوں میں پر دے کا رواج شجو ااور شراب کی دُکانیں ہوئی ۔ سیندصاحب کی دوجہ سے مسلمانوں میں پر دے کا رواج شجو ااور شراب کی دُکانیں ہوئی ۔ سیندسانوں میں پر دے کا رواج شجو ااور شراب کی دُکانیں ہوئی ۔ سیندسانوں میں پر دے کا رواج شجو ااور شراب کی دُکانیں ہوئی ۔ سیندسانوں میں پر دے کا رواج شجو ااور شراب کی دُکانیں ہوئی ۔ سیندسانوں کی دوجہ سے مسلمانوں میں پر دے کا رواج سیندسانوں کی دوجہ سے مسلمانوں میں پر دے کا رواج سیندسانوں کی دوجہ سیانوں کی دوجہ سیانوں میں پر دوجہ کا دواج سیندسانوں کی دوجہ سیانوں میں پر دیں کی دوجہ سیانوں کی دوجہ سیانوں کی دوجہ سیانوں میں پر دیں کی دوجہ سیانوں کی

انگریزوں کی اِسس ابادی دینی کلکتہ میں سیدصاحب کوعتبیٰ آمدنی اُبُونی اُس کے بارے میں مرصاحب اُکوں مکھتے ہیں :

" کلئے والوں کے تحالف وہدایا کے بارے میں جو کھی معلوم ہوسکا اُسس کی مرسری کیفیت یہ ہے :

ك غلام رسول فهر استبدا حدشهيد المطبوع لا بور اص ٢٠٩

ا۔ منتی امین الدین احسد ؛ پانچ سزار نقد، تین سوج ٹرے بُوتے ، چار
گھٹری کیٹے ۔ ایک میں سفید تھا نا لعنی لٹھا ، طمل وغیرہ ۔ دوسری میں
سرسی اور چیدنٹ کے نشان ، باتی کھٹر ایوں میں موٹما کیٹرا ۔ دو نہا بیت
خوبصورت گھڑیاں ۔ پانچ سزار روپ اِ سخر عن سے ( مزید ) پیش کے کرمکن ہے بعض او فات سیدسا حب کے دفقا و کو مزاج کے
مطابق کھانا نہ ملا ہو اور اُ تھوں نے بیسے خرچ کرکے بازارسے کھایا ہو۔
پانچ سواحوام وتے۔

ہ۔ اہام نخش سوداگر: تین سوروپ ، بین اخر فیاں ، بندرہ تھان سفیدادر جھینٹ کے دوشیشیاں عطری ، جن میں پانچ پانچ تولے عطر تھا۔ ایک بنگار جے سیدصاحب نے باعرار والیس کردیا۔

سو۔ غلام سین تا جر، چا رہماز پورے نذریجے اوراُن کے ساتھ کھا نے
پینے کا سامان جی میتاکر دیا۔ چونکر انتظام ہو چکا تھا، اِس لیے سید صاحب
نے یہ نذر بشکر برواپس کر دی۔ غلام حسین نے اپنے لڑکے کو ساتھ کر دیا۔
لیٹین ہے بڑی رقم بھی دی ہوگی، اُس کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ ایک کوشی
نذر کی جو سید صاحب نے اُسے والیس دے دی۔ مراجعت پر میباحب
اُسی کے یا ل مظہرے تھے۔

ہر شیخ رمضانی بسعدالدین ناخدا، منشی حسن علی ادر امام نبش تاج نے چارسوا موام پیش کیے ادر عرض کیا کہ جواحوام پہلے بیش ہو چکے ہیں عرہ کے لیے باندھ جائیں ، ہمارے احوام جج کے لیے استعمال کے جائیں ۔

۵- حس بیرزاد سے نے بیرونی در وازے سے مکان کے اندری کی سیارہ ب کے لیے پگڑیاں بھیائی تھیں، اُس نے سُوروپے بیش کیے - اِس درجے کی دوسری نذروں کاصاب بیش کرنامشکل ہے - مسیدها حب نے سوار ہونے سے بیشیر عکم دسے دیا تھا کر ساتھیوں بیں سے جس حب کے پاکس ایک جوڑا ہو ، اُسے نین جوڑے نئے بنوا دیے جاتیں ۔ باتی لوگوں کے لیے کم از کم دو دونئے جوڑوں کا انتظام کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک سوکے لیے دو روجوڑے سلوا دیے گئے '' کے

ستبدها حب نے اس دورہ ج کے سلسلے میں کتنے ہی شہروں کا دورہ کیا ، ان کے ساتھ القریبًا ساڑھے سات سوا دھی جمع ہو گئے تقے حبضی ج کے لیے ساتھ لے جا منظور ہرگیا تھا۔ خود تودہ بیچارے خالی ہا شر تھے لیکن اس دورے میں کمپنی بہادر کی نظرعنا بت سے مسلمان دفیسوں کا مار کہ کو تو اور شوں کی دہ بارٹ انو کی کرجس کا اندازہ بھی کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے الا آبا دادر کمکھتہ کے دور تعبیوں لعبی تغیل علی اور منشی ا بین الدین احمد کی امداد کا ذکر کر دہا ہے۔ بان کے علاوہ دور معبول اور قصبوں بیں بھی آپ کے ساتھ بہی سلوک رہا۔ جبولے جالے مسلمان تو اپنے یا س سے ندر بیٹ کر کردیا ہوگا اور مذکا نوں سے شہروں اور قصبوں بیں بھی آپ کے ساتھ بہی سلوک رہا۔ جبولے جالے دیکھا ہوگا اور مذکا نوں سے شمن ہوگا۔ لیکن طرح بر سے دئیسوں نے دولیق مقامات پر اماد کی معالم کی ہوگا اور مذکا نوں سے شمنا ہوگا۔ لیکن طرح براے براے دئیسوں نے دولیق مقامات پر اماد کی معالم کی ہوگا ہیں کسی یا نزام تو انتھے کے ساتھ کی میں وجہا سے کی بنا برہم یہ دائے گائم کرنے پر محبور ہیں اور نہ ہم کسی پر الزام تراشی ہی کرنا جا ہے جی وجہا سے کی بنا برہم یہ دائے کو اس کے اعمالی نہیں اور نہ ہم کسی پر الزام تراشی ہی کرنا جا ہے جیں۔ مذعا عرف یہ ہے کہ مقبق سے کو اس کے اعمالی دیکھیں بیش کہا جا تھے میں تو اور ہی دیا تھا وکا تو ہوں ہیں کو اس کے اعمالی دیا ہوگا۔ سے جی مقبت کو اس کے اعمالی دیا ہوں میں بیش کہا جا تھے ہیں۔ مذعا عرف یہ ہے کہ مقبق سے کو اس کے اعمالی دیا ہیں میش کہا ہو اس کے ایک میں دیا ہو ہو ہوں کی ہوں ہوں کی ہو ہوں ہوں کو اس کے ایک کا دین ہو اس کے ایک کا دی کر ہرو افتا ہے کہ مقبل ہو گور ہوں کی ہو گور کی گیا ہو تھی ہوں ہوں کی ہو کہا ہوں کی ہو گور کو اس کو کو کی ہوں ہو گور کی ہور ہوں کی ہور ہوں کی ہو گور کی گیا ہوں کو کو کو کی ہور ہوں کی ہور ہور کی گیا ہو ہور کی گیا ہو کی ہور کی گیا ہو گور کی گیا ہو گور ہور کی گیا ہو گیا ہور کی گیا ہو گور کی گیا ہو گور کی گیا ہو گور کی گیا ہو گیا ہور کی گیا ہو گور کی گیا ہو گور کی گیا ہو گور کی گیا ہو گور کی گیا ہو گیا ہور کی گیا ہو گور کی گیا ہو گور کی گیا ہو گور کی گیا ہو گیا ہور کی گیا ہو گور کی گیا ہو گور کی گیا ہو گیا ہور کی گیا ہو گیا ہور کی گیا ہو گیا ہو گیا ہور کی گیا ہو گیا ہور کی کی کور کی گیا ہو گور کی کی کی کی کی کی کور کی کی کی کیا ہو

سیرصاحب حبب اس فا فلے سمیت جے سے فارغ ہوکر مندوشنان دارد ہو نے تو نلام ترولہ ما حب کی تحقیق کے مطابق ۲ صفر ۱۲۳۹ هرمطابق ۱۲ راکتوبر ۱۲۳ مام کو کلکت پہنچ گئے محلف شہروں میں آپ کو رعو کیا گیا ، کافی کافی عرصہ وہاں قیام رہا۔ باقی ماندہ قافلے کے ساتھ منیا فئی ہوتی رہیں۔ تحفی تحافق اور نذرانے وصول کرتے ہوئے رہی پہنچ گئے ۔ بر ۲۹۔۱۲۲۸ مناوط کا ذکر ہے۔

اب قارئین کی توجہ سیدا حدصا حب کی تخریب جہا دکی طرف مبذول کر اناچا ہتا ہوں معقلیا کا موقت بدہے کہ کسکتوں کے مطالم کی بنا پر سیدصا حب نے اُن سے جنگ کرنے کی شھانی تھی۔ ملے غلام دسول بہتر ، سیّدا حدشید ، مطیوعدلا بور ، ص ۲۱۵

خدوستان کے مختلف شہروں میں آپ نے گشت کی راب کے رفقاء لینی مولوی محد استعبل دہلوی

ادر مولوی عبدالحی (المتوفی ۱۲۲۳ ه) کے ملکہ میک ترغیب جمادیر وعظ بو ئے ۔ محقنے ہی مسلمان مان اور مال سے آپ کے ساتھی بن گئے۔ یہ ۱۲۴۲ھ/۲۷۸میں دورہ کیا گیا۔جب بیدها حب وُی طرح لیس ہو گئے ، ساخیوں کی بھیڑ لگ گئی توعاز م بنجاب ہُوٹے لیکن اِسس رو آگی ہے بلے اور دورے کے منروع سے ہی اس الهام کا سُنا دینا ضروری خیال کیا جاتا تھا ، ج رِفْتُ گورننٹ كى طرف سے دوسرا اہم الهام بار باركياجا ريا تھا۔ وہ الهام يہ تھا: "أب كے سفر جمادت بيلے، بارا آب كويدالهام ربّاني مُوا تھا كہ مك بنجاب آب کے ہاتھوں پرفتے ہوکرنشاورسے نادریائے ستلے ولعبنی سکموں کاعلاقہ مثل ہندوستان کے رشک افزائے حمین ہوجائے گا۔ چنا بنج اِن متواتر وعده بائے فتح سے آپ کا ہرمر ہدوا فق تھا! کے میرمارب کی نظر میں جتنے ہندو شان پرانگریزی نسلّط تھا، وُہ رشک افز اٹے جمن تھا اور <u>تبل</u>ج ے پٹاور کک کے علاقے کو بھی ، ہوسکتوں کے بنضے میں تھا ، آپ انگریزی علداری میں تامل 'رکے ، *دشک* افزاتے جمن بنانے کی خاطر تن من دھن کی بازی لگانے برُّل گئے ہتھ ، کیو بھر وسرى طرف سے بار بارالهام مورم نفا-موصوف في إس الهام اورمتوا ترويده بائے فتح كنام سے خوب جمعیت اکھی كى۔ بے شمارا مداد مو فى حتى كه ١١٨ ١١ه ١١٨ ١١ هـ نك كے فلوط میں بھی آب اِس الهام اُور اِن وغدہ ہاتے فتح کا ذکر کر شے رہنے تھے۔ کا کشس! اُ اُن کا ممربیار ہوجاتا اور قوم کوالیلے عبیب حکر میں پینسا کر منابعاتے ، کیونکہ : ے این لازق کو زہیانے تو محاج ملوک اورسیانے تو ہی تیرے گدا ، دارا و جم كبرا عدصا حب نے يار محدخا ں حاكم باغشان كوخط لكھتے ہوئے اپنے دؤ سرے الهام كا خود يُلافهار فرمايا:

ه التعرف البري : حيات مبداعد شهيد ، مطبوعه كراچي ، ص ١٤٢

فقراس خصوص میں منیی انشارہ کی بنا پر مامور ہے اُدراُ س مبشر کی اِسس بشارت میں شك وشُبه كى كنجانش نهين بركز بركز كسى شيطاني وسوك اورنفساني خوابش كاشائم إس الهام دحافی بس شامل منیں ہے چھک کلام یک فظر کو حکم اللی تی تعمیل تدول سے منظور ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے وعدہ یر كاللاعمادة وسي يكن سوال برسه كريه السكاويده كسرطرح ظهور يذبر بهوكا وإلس بنے کوس کاشعار بندگی ہے کیا طاقت ہے کرؤہ اپنے مالک سے بر کو بھے کر آؤ اینا وعدهكس طرع كوراكركا بالبياسوال آ داب اور فانون عبودیت کے خلاف ہے۔ غرعن میں السی حیّان وحیّین کی باتوں عجبزار اول اور محض اُس کی بندگی کے دسترخوان کا - נים ביט אפט

" فقروري باب باشا رات غيبي ماموراست وبراشارات لا رسي بنتر، مركز مركز شعبه وسوئة عطاني ونشا نبز بهوات نفسانی باین الهام رحاني متزج نيست ، بالجاد نقالماً ل عكم الني ازترول متصوداست و اعتما د بوعده الهيد بكلي حاصل ، و امّا ا بن كه بوعدة الهيه بحيطراتي ظاهرُّر و' لين بندهُ عبو دبن شعاد راحيريا راكم ازما مک توربر پر سد که دعدهٔ خود را بج طورا یفاخل ای کرد ، کم ای سوال خارج از قا مؤن آ داب عبوديت است، بالجله ازگفتگو وجين وجرا بيزارم واز ما ندهُ اطاعت محض ذكر بردارك ك

فقر محمرخاں کے نام خط محصے ہوئے سیدا حمد صاحب نے بیر مزرہ اُسٹیں اِن لفظوں میں سایا تھ اب د با الهام ، وه برے كد إس فقر كويرده غيب سي كقّار لعني لانب بال ولي مكون كاستيصال كي ليه ماموركيا كيا باود اليصمقام سيحس سنتك وشبه كالنبائش

"امّا بيانوالهام الس فقرازيرة غيب بربشارات رباني استصال كفار درازمريال العنى قوم سكها ماموراست وازممن لاربب بشارا

رجمانی بغلبہ مجاورین ابرار مبتقر مال نہیں۔ رہانی بشارتوں کے دریعے نیک کردار مجانبہ بانے کی بشارت دینے مجامدین کو ان پرغلبہ پانے کی بشارت دینے دالا مقرر کیا گیا ہے۔ گ

فا و بخاراً کے نام سیدا حمصاحب نے جوطویل خطائھا اُس کی دوعبا رتبی متعلقہ الهام حسفیل ہیں: تیام جماد کے معاملے اور کفروفساد کے درمقدمر أفامت جهاد وازالة كفر رفع و فع كرف كي ليه الهام اور روحاني و فساد بطريق الهام ربّاني و كلام روحانى براشارات غيبي درباب مكالمه كے ذراع غيبي امامت سے إسس فقي كومشرف فرمايا وادرم كوفتح ونفري امامت مشرت ساختند وبربتارار لاربى درباب فنتج وظفر مبشر ... متعلق البهي بشارتون كامنجرد الممور فرما ياب مرگز مرگز کوئی شیطانی وسوسه اور نفسانی براً: براً شعبهٔ وسوسهٔ مشیطا نی ونتاتيع بهوات نعنساني بابر اعيبه خوا ہشات کا کوئی شا شہیجی اِسس ملہی رحما نی والهام ربّا نی مخلوط نه گردید. وعوت ادرالهام ربانی میں داخل منیں ہے وَاللهُ ثَعًا لَيْ عَلَىٰ مَا نَعَوُلُ وَكِبُلُ وَاللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَانَعُولُ وَكِينِل الله

سیما حب کے مذکورہ بالا بیا نات سے مندر بعر ذیل تباغ اخذ بکیے جا سکتے ہیں : اور کتن صاحبہ کو ان آوال کی طرف سے اللہ ویشل کی اور اللہ وید کی میزا کے تاب

ا- سبدصاصب كوانشدتعالى كى طرف سدالها م بحوا، بار بارالهام بهوا كربنجاب تمهاد سدالها م بواكر بنجاب تمهاد سدالها م بحواء بار بار الهام بهوا كربنجا

۷- ستیدصا مب کوندراید الهام بتا یا گیا کرتھیں سکھوں کے استیصال کے بیے پیدا کیاگیا ہے۔

بار بنجاب کی فتح ونفرت کا مزده سنا نے پرستبرسات کومن جا ب الله مامور کیا گیا تھا۔

اللہ موصوف کو نرفرف بدرلیم الهام بلکہ روحانی مکالمے کے ذریلیے درجۂ امامت پر فائز

که موجه فرتمانسیری ، مولوی : مکتوبات سببداهد شهید ، مطبوعه نفیس اکیدهی کراچی ، ۱۹۹۹ ، علی ۲۸ که کمتربات کی عبار تون کا ترجمه اسی کمتاب سے نقل کیاجا رہاہے جو سخاوت مرز انے کیا بھا۔ ملع محد جھ نقط نمیسری ، مولوی : کمتوبات سیدا حمد شهید ، مطبوعه کراچی ۱۹۹۹ ، علی ۱۵۰۰ ۵- بنجاب کی فتح اور سکتھوں کے استیصال کا جوسہ اندر لیم الهام سیدا حمد صاحب کے سر پر بائد صالگیا تھا۔ اِسس الهام کی صداقت میں موصوت کے نزدیک شک و مشیر کی کوئی گنجائش نرتھی۔

٧- إن دونوں مزود لكو بشارت رعاني اور الهام رباني كے دريات بينيا ياكيا تھا۔

ے۔ اِس ربا فی انهام اور رحمانی لشارت کا مرگز مرگز خلاف نہیں ہو گائیونکہ اِن میں شبطانی وسومر یا نفسانی خواہشات کا شائبہ تضور ایسی تھا ، جو اِن کا خلاف واقع ہوجائے۔

٨- سيّرصاحب اپنے الهام كى صدافت يرخداكوگواه ركھے تھے -

۵۔ موصوف فداسے یہ بُوچھ توسکتے تھے کہ بنجا ب کیسے فتح ہوگا اُور سکھوں کا استیعال کمی طریقوں اور کمتنی تیا ری سے کیا جا سکنا ہے تیکن میسوال اُن کے نزدیک شعار بندگی اور "فافون عبودیت کے خلاف نضا م

۱۰ موصوف کوفیا م جها و اور و فع فساد پر نبر لیدالها م مامور کیا گیا تھا۔ تولک عَشَرَة کامِلَة '۔

اس موضوع پر جہیں سی بھی چوڑی بحث کی خرورت ہی نہیں۔ سیّد صاحب کے بیانات کی روخنی میں جُن کے معتقدین سوچیں اور فیصلہ کریں کہ بہ الها مرحمانی تھا یا مشیطانی ، بشارت رحمانی تعلیم یا خواہش نفسانی ، کیا سید صاحب نے واقعی الها م کے مطابق بینجا ب کو فتح کر بیا تھا اور سکھول کا استیصال کر ویا تھا ، اگر اِس سوال کا جواب نفی میں ہے اور کیوں نہ ہو بیجہ اِس کے علاق چارہ کا رجمی کو تی نہیں، توفیصلہ کرنے میں و شواری کیا با تی رہ گئی ، فدا کرے کسی کی المعی قید واستی میں ان نہ ہوجائے گا ، مبح قیا مت منو وار ہوگ ۔

راستے میں حائل نہ ہوجائے گا ۔ آخر و نبائے و نی کا یہ اندھی اِچھٹے گا ، صبح قیا مت منو وار ہوگ ۔

راستے میں حائل نہ ہوجائے گا ۔ آخر و نبائے و نی کا یہ اندھی اِچھٹے گا ، صبح قیا مت منو وار ہوگ ۔

اُکیسَ الفَّدُ کُرُح بِقَدِیْنِ و کیا صبح قیا مت نو ریب نہیں ہے ؛ کہوگے توسمی ؛ سے اگر اُس کیا تا کیل آیا ۔

میں الزام اُن کو دِنیا تھا ، قصورا بیا نکل آیا ۔

میں الزام اُن کو دِنیا تھا ، قصورا بیا نکل آیا ۔

میں الزام اُن کو دِنیا تھا ، قصورا بیا نکل آیا ۔

ین ارد مهای کورٹی کسریا تی رہ گئی ہے توستیرصاحب کا اس سے بھی کئی گئا الهامی متروہ ساعت فرمائیے اور اِس کی روشنی میں ہی فیصلہ کرکے خار کوخا را در گئل کو گئل کا مقام دے لینا۔ جارا ر بنها نما لی سمجاوینا ہے ، ولال کا بھیزا اور ہدایت دینا باری تعالیٰ شانہ کے قبضہ وقدت میں ہے۔ دُوالها می بیان میش مندمت ہے :

وعدہ واتی کیا ہے کہ ان چیزوں کومیرے ہاتھ پر نپراکے مارے گائی کہ اس بے یہ اہم ہوا کہ کے دارے گائی کے درب یا ارباب نے یہ دمہ ان سے کہاں مبیلے کرکیا تھا بہرحا لی سبیدساحب کے اس بیان کی دوشنی میں کہ جنگ دمہ ان سے کہاں مبیلے کرکیا تھا بہرحا لی سبیدساحب کے اس بیان کی دوشنی میں کہ جنگ ہری موت کی ہارہ وجا روں ملکوں کو میں پاک صاف بذکر دُوں اُس سے پہلے اگر کوئی صلفیہ بھی میری موت کی فردے تو وہ جبوٹا ہے۔ ہم خیرا تنا تو کہ سکتے ہیں کہ موصوف سے ہندگا نترک ، ایران کا دفی ، بین کا گورا ورافغانت ان کا نقاق آج سک نہیں مٹایاجا سکا، لہذا موصوف اپنے بیان کی رفتی ہیں کہیں جیتے جاگتے ہی پھر دہ ہوں گے۔ اُن کے دب نے تو اِن کا موں سے پہلے بالخان کی دون ملکوں میں مُردہ بالخان کوزندہ کر ہی بیا جا اُن ہو بیکے اون چا دوں ملکوں میں مُردہ کرنے ہیں رہے ہوں گے۔ ویلے اِس کا فیصلہ تو سیدصاحب کے معتقدین ہی کرنے ہی کوزندہ کرستیصاحب اَب زندہ ہیں یا نہیں ؟ اگر وہ آنجما نی ہو چکے توا پنے اِس بیان کی دفتی ہیں گا نہیں ہا گوئی کچے جی فیصلہ کو سیدصاحب کے معتقدین ہی دفتی ہیں گا نہیں ہا گوئی کھی جی فیصلہ کو سیدصاحب کے معتقدین ہی دفتی ہو بیکے توا پنے اِس بیان کی دفتی ہو بیکے توا پنے اِس بیان کی دفتی ہو بیکے توا پنے اِس بیان کی دفتی ہو بیک توا پنے اِس بیان کی دفتی ہو بیک توا پنے اِس بیان کی دفتی ہو بیک توا پنے اِس کیا ہی موضی ہے۔ مشکی اِن میں میں ہو کیا توا پنے اس کیا ہی موضی ہو کیا ہوئی ہوئی ہوئی کے توا پنے اِس کیا ہی موضی ہونہ میں ہوئی ہوئی کھی ہوئی کوئی کھی ہوئی کھی ہوئی کے توا پنے اس کیا ہی موضی ہوئی کوئی کھی ہوئی کھی ہوئی کوئی کھی ہوئی کوئی کھی ہوئی کوئی کھی ہوئی کھی ہوئی کھی ہوئی کوئی کھی ہوئی کہ کی کھی ہوئی کیا کہ کی کھی ہوئی کے توا پنے اس کیا ہی کی کھی ہوئی کے توا پنے اس کیا ہی کی کھی ہوئی کے بیا کوئی کھی ہوئی کے توا پنے اس کیا ہوئی کی کھی ہوئی کوئی کھی ہوئی کے کیا کی کوئی کھی ہوئی کوئی کھی ہوئی کی کھی ہوئی کوئی کوئی کھی ہوئی کے کہ کوئی کھی ہوئی کوئی کھی کوئی کھی ہوئی کوئی کھی کوئی کی کوئی کھی کوئی کھی کوئی کھی کوئی کھی کوئی کھی کوئی کوئی کھی کوئی کوئی کھی کوئی کھی کوئی کوئی کھی کوئی کوئی کھی کوئی کھی کوئی کوئی

له از موادی : حیات سیدا حمد شهید ، مطبوعه لا مهور ۱۹۶۸ ، ص ۱۵۲

ہاں قارتین کی معلومات کے بیے اس امر کا اظہار صروری تھینا نہوں کر نود سید صاحب کے اذہبی سو انح نگارلیبنی مولوی محمد حبفر تھا نیسری نے بھی تسلیم کیا ہے کہ دعد ڈ فتح پنجاب کے الهام م خلاف واقع نہوا ۔موصوف کے اپنے الفاظ ملاحظہ فرمائیے:

"وعدة فتح بنجاب كاأب (سيرصاحب) كوالسا و نوق تقاكداً ب اس كوراسر صا وق اور جونها رسجه كربار با فرمات ادراكنز كمتوبات ميں مكھاكرتے شخص كم إس الهام ميں وسوسة مت يطانى اور شائند نفساتى كو ذرا بھى دخل نهيں ہے۔ ملك بنجاب عزورميرے با بخر پرفتح بهو كا اور إكس فتح سے بيطے مجر كوموت نه بهوكى يلين معاملة بالاكوش ، خواه شها دت بهويا غيبوبت بنطا مرسراسراس يقينى الهام كے خلاف بهواء شا

تفانیسری صاحب نے بہسلیم کرنے کے با وجود کہ سنیصاحب کے الهام کے خلاف مجموا الفا کے دامن کو صبلک دیا کیونکہ آ کے صاحب کہنا پڑجا تا کہ اگر الهام کے خلاف واقع ہُوا توہ و رحمانی نہیں بکہ کشیطانی الهام بھاجید وسوسٹر شعیطاتی کہتے ہیں، اسس صورت میں سیدصاحب اور مزا غلام احد قادیاتی کے الهاموں میں شرعی لحاظ سے فرق بتانا مشکل ہوجاتا، للذا اُ کھول نے فیصلے کی اِس شامراہ کو جھوڑ کر ٹیول تا ویل کی گیڈنڈی پر جھنا شروع کر دیا:

اور طالم سکھوں کے ہاتھ سے بیارہ برس کے بعد سلطنت بینجاب متعصب اور طالم سکھوں کے ہاتھ سے بیکل کر ایک البسی عاول اور آزاد اور لا مذہب قوم کے ہاتھ میں آگئی جس کوہم مسلمان (وہ بابی صاحبان) ابنے ہاتھ پر فت سے ہونا تصور کرسکتے ہیں اور غالباً سید صاحب کے الهام کی صیح ناویل ہی ہوگی جو فلوں مدس وجی ا

تفانييرى صاحب تونيراب إس دنيا بين نهين بين - اين جها في مورّخين بهي بتادين كرسيصافي

له محد حیفر نقاندسی و حیات ستیداهد نهید ، مطبوعد کراچی ، ص ۱۹ ۲ که ایشاً و ص ۱۹۱

پرده الهام رباتی تھا یا سنسطانی ؟ اگر وُ بھی اِس فیصلے سے کتراکر تھا نیسری صاحب کی اویل کا اس نظامت کا راس تھا متے ہیں تو ہم اُن کی صدمت میں بیرمود با نہ العاس میش کرنا جا ہتے ہیں کہ اسا انصاف کا دی کے دا والوال تا ویل کا مفا دیری تو ہے کہ برٹسن گور منٹ یا سیدا حمد صاحب ، ایک ہی تصویر کے داو رُئ خے ہے" من تو شدم تو من شدی و دالا معاملہ تھا۔ سیدصاحب فیج کر لیتے یا اگریزوں نے بنجا ب فیج کرلیا۔ انگریز نود کو کو لیا تا کی بنو کو کھوا ویا وایک ہی ہی اُن کہ من اور کو کھوا ویا وایک ہی تھا انگریزی عملداری کی حدود کو اور وسیع کرنا بی ہے جانا کہ تھا ہے ایک ہی حدود کو اور وسیع کرنا بی ہے جانا کہ تھا ہے ایک ہی ایک تھی ۔ لینی انگریزی عملداری کی حدود کو اور وسیع کرنا بی ہی عملداری کی حدود کو اور وسیع کرنا بی ہی عملداری سی منازل می منزل مقصود اور بہی ہے اُن کے جہاد کی فیصود نیا بیت ۔ لہٰذا ؛ سے

بُنِ شارے کی نظر آتے میں کی دیتے ہیں دعوکا یہ بازی کر کھُلا

معمل اتحاد و اتفاق تھا ، میکن پروہ رکھنے کی غوعش سے جہاد کرنے کی برٹش گورنمنٹ سے نوں اجازت حاصل کی جاتی ہے :

"اس وفت ہر شہر، تصبہ وگاؤں، برش انڈیا بیب علاینہ سکھوں پرجهاد کرنے کا وعظ ہونا تھا گر براہِ ودر اندلیتی معرفت شیخ غلام علی صاحب رئیس المظم الاہ او کے نواب لیفٹیننٹ گورز بہادر اصلاع شالی ومغربی کو مجی سکھوں کے خلاف جہاد کی تیاری کی اطلاع دی گئی تھی۔ جب کے جواب میں صاحب محدوج نے یہ تحریر فرما یا کہ حجب تک انگریزی عمله ارتی میں کسی فقنہ وفسا دکا اندلیتیہ نہ ہو ہم المیں ثنیاری کے ما نعے نہیں او کی اندلیتیہ نہ ہو ہم المیں ثنیاری کے ما نعے نہیں اور کا اندلیتیہ نہ ہو ہم المیں ثنیاری کے ما نعے نہیں اور کے ا

اسی اجازت کے واقعے کو مرزاحیرت د بلوی سنے ذرا اورکھل کر گوں بیان کیا ہے:

"سیداہم معاصب نے مولانا شہید ( مولوی محدالم عبل د بلوی ) کے مشورہ سے
شیخ غلام علی ترسیں الد آباد کی معرفت لیفٹیننٹ گورز مالک مغربی شمالی کی ضرت
میں اطلاع دی کہ ہم لوگ سکھوں پر جہا د کی نیاری کرنے کو ہیں ، سرکار کو تواس
میں کچھ اعتراض نہیں ہے ؛ لیفٹیننٹ گورز نے صاحت کھ دیا کہ ہما ری علداری
کے امن بین ضل زیڑھے ، بہیں کچھ سرو کا رنہیں ، نہ ہم الیسی تیاری کے مافع ہیں۔
بیتمام بین بین تبوت صاحت صاحت صاحت اس امریہ ولالت کرتے ہیں کہ یہ جہا د صرف
سکھوں ہی کے لیے مخصوص تھا ، سرکا رانگریزی سے مسلمانوں کو ہرگر نھے رگز اللہ میں میں میں میں کہ بیتر تھی ہے۔
معاصمت ذھی ہے کے محصوص تھا ، سرکا رانگریزی سے مسلمانوں کو ہرگر نھے رگز ہے۔
معاصمت ذھی ہے کے محصوص تھا ، سرکا رانگریزی سے مسلمانوں کو ہرگر نھے۔ گر

اعلی حکام نے اُس وقت اپنے ماتحت افسوں کومطلع کر دیا تھا کرسیدصاحب اینڈ کمپنی سے مرگز مزاحمت نہ کرنا . یہ ہمارے مخالف نہیں ہیں۔ اِسس ا مرکی واضح تصریح مرزاحیرت دہوی کے واٹسکاف لفظوں میں ملاحظر فرمائیے :

> له محد حجفر تضانبیری ، مولوی: حیات سنبداحد شهید ، مطبوعد کراچی ۱۹۹۹ ، ص ۱۲۸ کله حیرت د بلوی مرزا : حیات طبید ، مطبوعد لا جور ، ۲۱۹۷ ، ص ۳۷۰

الب مبيب و يكيميل توضلح كم حكام إس سيريكة بون اور المحفي

ون معلوم بُهُوا،کبین بهاری سلطنت بین نورخنه نه پڑے گا اورموعو وہ ا من میں

وكسى قسم كالخلل وا قع نه بوكا - إكس نظرت عنلع ك حتمام ف حمام اعلى كو مکها و اِن سے صاف جواب آگیا۔ اِن سے مرکز مزاحمت رکر و ، اِن سلانوں موہم سے كوئى الاائى نہيں ہے ، برسكتوں سے انتقام لينا چاہتے ہيں - اور حقیقت میں بات بھی بہی متنی مجل مسلما نوں کو گورنمنٹ انگلش سے کبوں مرکز کا ہونے دکا تھا ؟ جہاں وہ اپنے دین کے ارکان بخرنی ادا کرسکتے سے اور کرتے تھے۔ اُنین لولرشین ( مذہبی آزادی ) بخوبی حاصل نفی ۔ گوہ نسرف دستنسن وین و ایمال محصوں سے مقابلا کر ناچا ہے تھے اور ان کا ارا دہ عرف سکھوں بی سے ا بنے مظلوم بھائیوں کا انتقام لیسنا نظا،جن کے فابل جم مظالم کا بیان هسم مولانا شہید کی سوانح عمری میں بیان کرچکے ہیں ! ک الداصل مين سيد كريمام إعلى سيراحد صاحب كى طرف سيدورى طرح مطمن تعديونك وأه عادے انگریزوں کی مخالفت کیا کرتے جبکہ ساری زندگی ہی صرف انگریزی مفادات کے حصو ل م ط می گذار دی تخفی بعج بحضرات کوموصوت کی آرکشش نوازی مبکه ایجبات موسنے کا پینه نهبیں تھا ٠٠ سفراس تياري اورهيل بيل كوقت عظيم آبا واوركلكته مين حكام اعلى اوراس تياري كي المیت کی بقض امن کاخطار میجهایا، میکن حکام کے سامنے یونکہ اصل حفیقت موجو دتھی وُہ نسکا بتوں میر بها د هرنے اور بے خربہدر دوں کو کیوں منہ لگانے ؟ مهرصاحب کیوں رقمطراز ہیں : ' لبف*ن شیعة حضرات نے* (فیام عظیم آباد کے دوران ) انگریز عاکم کے پاکس شکابت کی ک<del>رسیدهاسب انگریزوں کے خلاف جها</del> و کا ارا دہ مجھے بلیطے میں اورم لوگ از رو ئے خرخوا ہی محقیقت آپ کے بہنچاتے ایل کیمن حاکم نے الس شُكايت كوفر قر وارا نه رقابت كانتيجة مجد كر نظرا نداز كرديا لاك منر<sup>ن و</sup> بلوی مرزا : حیات طیبه ، مطبوعه لا بهور ، ۲ ، ۱۹ و ، ص ۱۹ س ، ۰ ، ۳

منظم وسول قتر: مسيدا تمدشهيد، مطبوعه لا مبور، بارسوم ١٠٢ ٢٠١ ص ٢٠٢

البف صاسدوں نے (قیام کلکتر کے دوران) انگریزوں کے پاس شکا بت کی ر ستداحد پہلے نواب امرخال کے نشکر میں نشان بردار نیا، نواب کمنی ہے مل گیا توسیدا تمدنے بیری مربری کا ڈول ڈوالا اوراب انگریزوں کے فلاف جهاد كرناجا بتاب يمحض بعلم - إن شكايت ركسى ف توجر زكى إلى نواب امیرخان کو انگریزوں کے پنجرے میں بندروانا اور سفوں سے لاکر نبی ب کو انگرزیوں میں شامل کرنے کی کوشش کرنا، برستبدا حمد صاحب کے وُہ کا رنامے ہیں جو طری راز داری سے یا تر محمل کو بہنجا نے کی کوشش کی گئی تھنی۔ برا پنے منہ سے آج ایک کو ن سے غدّا رنے اعران كياب كريس اينے دين اورايني متت كے فلال برخواه كا الا كار بُول ؛ إس طرح أو مرجعز اورمیرسا دن وغیرو نے بھرنسلیم نہیں کیا تھ بلکہ وہ بھی اپنے ان سیاہ کا رنا موں پر پر دہ ڈال کر نازن نتے۔ غداروں کا اندازہ بعض حالات وقرائن سے ہی لگایاجا نا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا سپیان مل جائے کہسی الینٹ نے وشمن سے اپنی دوستی کا دم مجرا ہویا اُس کی تعرفیت کی ہو ، تومیرا خال ہے کہ اِس سے زیارہ فابل اعمّا د تبوت کسی کی ایجنٹی کا آج سک تحریری طور پرنہ مل سکا گ<sup>ا۔</sup> آئے اب م سندا حمد ساحب کے بارے میں اُن کی گھر ماوتھا نیف سے ایسے بیان اُلٹی كرف كى كونشش كرتے ہيں۔

"یجی ایک سعیح روایت ہے کرجب آ ب کھوں سے جہاد کرنے کے لیے

قشر لین لے جا رہے تھے توکسی شخص نے آپ سے پوچا کد آپ اتنی دُور سکھوں

سے جہا دکرنے کو کیوں جاتے ہیں ؛ انگریز جو اِس ملک ہرحاکم اور دین اسلام

سے کیا منکر نہیں ہیں ؛ گھرے گھریں اِن سے جہا دکرکے ملک ہندوستان لے لوئ

یہاں لا کھوں آ دمی آپ کے شریک و مددگار ہوجا ٹیں گے ، کیو کدسیکڑوں کوس

سفر کرکے ، سکھوں سے ملک سے پار ہوکرافغانت ان میں جانا اور وہاں ہرسوں

دہ کرسکھوں سے لڑنا ، برایک الساا مرمحال ہے جب کو ہم لوگ نہیں کرسکتے۔

ك غلام رسول قهر ، سيبدا مدشهيد ، مطبوعدلا بهور ، بادسوم ، ١٩٧٨ ، ص ١١٦

سیدها حب نے جواب دیا کرکسی کا ملک جین کریم یا دشا ہت نہیں کر ناچا ہے اور نہ ہی انگریز وں اور سکھوں کا ملک لینا ہی ہمارا مقصد ہے،

پی سکھوں سے جماد کرنے کی صرف بھی وجہ ہے کہ وُہ ہما رہے براوران اسلام

پرظلم کرتے اورا ذان وغیرہ فرالفٹ ندہبی اواکرنے ہیں مزاحم ہوتے ہیں۔اگر

سکھاب یا ہمارے غلیہ کے بعد اِن حرکا نے مستوجب ہما وسے باز آجائیں

و ہم کو اُن سے لڑنے کی صرورت نہیں دہے گی۔

اورانگریزی سرکارگومنگراسلام ہے گرسلانوں پر کوئی ظلم و تعدی نہیں کرتی اور نہ أن کو فرائھ نہیں کرتی ہور نہ اور نہ أن کو فرائھ نہیں ہوتی، بکہ اعلانیہ و موظ کتنے اور نرویج مذہب کرتے ہیں، وہ کھی مانے و مزاہم نہیں ہوتی، بکہ اگر ہم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اُسس کو منزادینے کو تبار ہیں۔ ہما را اصل کا م اشاعت تو تو بدا لہی اور احیائے سن سیدالمرسلین ہے، سوہم بلا روک ٹوک اِس عک میں کرتے ہیں۔ پیمر سم سرکا رائگریزی پرکس سبب سے جہا دکریں اُور اصول بندہ ہے خلاف بلا وجہ طرفین کا خون گرا دیں یا کے

بی تفانیسری صاحب اِسس بارے میں سیدا صرصاحب کے ممتوبات اور حالاتِ زندگی کو فِنظر دکھ کرسب کی روشنی میں اپنے امیرالمومنین کی انگریز دوسننی کو واضح کرنے کی غرض سے اِن رقمط از میں :

" اس سوانح اور کمتو بات کے مطالعہ سے صاف نلا ہر ہوتا ہے کہ سیماحب کا انگریزی سرکا رسے ہماداری کو کا انگریزی سرکا رائد عملداری کو این ہی عملداری سمجھتے تنتے اور اِسس میں شک نہیں کہ اگر انگریزی سرکا رائس قت میلامب کی گھر مرکارائگریزی سرکارائگریزی سرکارائگریزی سرکارائگریزی سرکارائگریزی سیمامب کو کچھ مدونہ نینچی گھر سرکارائگریزی اس وقت دل سے جا بہتی بھی کھرسکھول کا ڈور کم بوائا کے

که تر بخد نخانیسری ، مولدی : حیات سیداحد شهید ، مطبوعه کراچی ۱۹۸۰ ، ص ۱۵۱ ن ایفناً : ص ۱۹ ۲ ویو بندیوں کے نام نها د مناظ مولوی محد منظور نعانی تھی سیدصاصب کی انگریز دوستی کونلانا بن کرنے سے عاجز ہوکر اُن کی اصلی پوزلیشن کونسیم کرتے ہیں مگرکس طرح پہلو مبرل کر ۔ پنانچے اُن کے الفاظ طلاحظہ ہوں:

واب و بات عین از المتوفی ۱۱ موری کی معرفت مجمی رقم جا یا کرنی تخی اور حکومت اُس کی معرفت مجمی رقم جا یا کرنی تخی اور حکومت اُس کی بگران و محافظ محتی د مثال کے طور پر ایک واقعہ مولوی محد جعفر تحانیسری کی زبانی ملاحظ فرائیے:

" اِسس (لیفظیندنٹ گور زے اجازت ) کے بعد سیرصاحت مک باغنان میں بہنچ کی ساخت مزاد

پہنچ کو سکھوں سے جہاد بین مسروف تھے اُس وقت ایک ہنڈی ساخت مزاد

رویا کی فرایع سا ہوکاران و بلی مرسلہ مولوی محد اسمحاق صاحت بنام سیرصاحت وردی کی فراند موری نی مساحت بزار دو ہے کی دوار شوئی تھی۔ ملک بنجاب میں وصول نہ ہونے پر اِس ساخت ہزار روپ کی والیت کا دعوی عدالت دیواتی میں دائر ہوکر ڈاگری مجونی اور بحیر ہنگام ایل عدالت

له ما مبنامه « الفرقان " تكهنز ، شهيدنمير ، ۵۵ ۱۳۵ د ، ص ۷۹ كه حيرت و بلوي مرزا : ميات طيبه ، مطبوعه لا مور ، ۷۷ ۱۹۹ ، ص ۳۵۷ مالیر دیوانی ( یا نی کورٹ اگرہ بین بھی عکم ڈگری بیق مدی بحال رہا۔" کے مزاحیت دہلوی سفال رہا۔" کے مزاحیت دہلوی سفال سفال میں گیوں میان کیا ہے :
"حب سبیرصاحب یا غشان میں تصافرہ کو النامحداسجاق صاحب محدث دہلوی نظا۔
فائجھا کو پرسانت مزار رو پیرستیراحمصاحب کو بذراجہ ہنڈی رواز کیا تھا۔
ووکسی باعث سے نہیں مہنچا تھا گاس پرنالش کی گئی تھی اور مھر رو پیروصول کو کرکے دوبارہ سبیرصاحب کی خدمیت میں روانہ کی گیا تھا '' کے

"اس كنات وتواريخ عبيين نے سيدصاحب كے متعلیٰ دونهايت افسوساك

له محر مخبفر تحانسيري: حيات ستيدا حد شهيد، مطبوعه كرا چې ۱۹۸ و ۱۹۱ ص ۱۹۸

كاليرت وطوى مرزا : حيات طيب، مطبوعه لا بور ، ص ٧ ٧ ٣

لل آواریخ عجیم منفر محد معفرتها نیسری کے دوسرے ابٹرانشن کا نام" سوانح احمدی ارکھا گیا۔ موجودہ ایڈ لیش جو کا ان کرائی سے" نفیس اکبٹری والوں نے شائے کیا ہے انھوں نے پہلے عقے کا نام" حیات سیدا حدشہید" اور الاس کا "کھوات سیدا حدشہید" وکھا ہے۔ علط بیا نیوں کو عام کیا۔ اوّل بیر کر سیدصاحب انگر زوں سے نہیں لا ناجلہ سے میں مون سے میار توں میں تخرفیت کی گئے۔ یہ اس سے میں دار تحقیق دیتے ہوئے موصوف اپنے دعوے کو یُوں موکد کرتے ہیں:

میر سال کے میں تحقیق کر سکا مہوں ، سب سے پہلے مرسید احد خاں مرح مرف نے میں جہاں کہ میں تحقیق کر سکا مہوں ، سب سے پہلے مرسید احد خاں مرح مرفی تحقیق کر سکا میں ان بھی تنی تو مرسید نے اس کی تحمت طراز یوں کے جہا دکا گرخ انگر یزوں سے میٹا کر سے تھوں کی طرف مجھوا دیا تھا۔ جو بعد بیں انگ مجھی جو اب میں ایک سلسلہ مضا میں " بیا یو نیز المیں جھی کہا گیا کہ سیدھا حب عرف سیکھوں سے جواب میں ایک سلسلہ مضا میں میں بھی کہا گیا کہ سیدھا حب عرف سیکھوں سے کہا ہوں ہوں کے سا نقد جنگ سے اظہار برا سے کر دیا تھا رسید کی مرح م کا یہ بیان بہت کم کوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا۔ مولوی محرح خفر تھا نمیسری مرح م کے ایس بیان بہت کم کوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا۔ مولوی محرح خفر تھا نمیسری مرح م کے ایس بیان بہت کم کوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا۔ مولوی محرح خفر تھا نمیسری مرح م کے ایس بیان بہت کم کوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا۔ مولوی محرح خفر تھا نمیسری مرح م کے ایس بیان بہت کم کوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا۔ مولوی محرح خفر تھا نمیسری مرح م کے ایس بیان بہت کم کوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا۔ مولوی محرح خفر تھا نمیسری مرح م کے ایس بیان بہت کی کوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا۔ مولوی محرح خفر تھا نمیسری مرح م

یسی غلام رسول بہر آپنے موقف کو مضبوط کرنے کی غرض سے کیوں انتہائی اقدام کر کے حقائق پر پردہ ڈالنے کی بھر بدر کوئشش کرتے ادر ستیر صاحب کو انگرینوں کا مخالف دکھانے کے لیے راستہ صاف کرتے ہیں ،

'سیرصاحب کے متعلق قلی ذخیروں کے چندافراد کے سواکسی کو دسترس حاصل نہ سخی۔'' نوار کی عجبیہ'' (سوانح احمدی جھیپی تواکس میں سیدصاحب کے مقاصد جماد کا حلیہ بالکل بگاڑ کر بیش کیا گیا نضاء عام اصحاب نے اسے مستند شے سمچر کر قبول کر لیا۔ اِس طرح اس پاک نفس مجا میرکبر کے مقاصد ایک نہا بہت انسوساکی غلط فہمی کا ہدف بنے۔ میں ماننا کہوں کر جبن زمانے میں '' تواریخ عجبیہ'' انسوساکی غلط فہمی کا ہدف بنے۔ میں ماننا کہوں کر جبن زمانے میں '' تواریخ عجبیہ''

ك غلام رسول تهرز سبيا هد شهيد ، مطبوعد لا بور ، با رسوم ، ١٩٩٨ ، ص ٢٤ مل على الميانية ، ص ٢٤ مل ٢٤ مل ٢٤ مل ٢٠ على اليفناءُ : ص ٢٨١ کھی گئی، ستیصاحب کی نخر کیا انگریزوں کے عناب کامور دبنی مہوٹی تھی ۔ میکن مولوي تحرجفه صاحب مكاتب كوجورسكتي في المفين تحريف شده شكل مين شا تع کرنے کی کون سی مجبوری میش آگئی تنمی ؟ اور پر حرکت اُن لوگوں سے سرزو مُولُ عِبْدُهامب كعقيدت مندهے " ك

جناب غلام دسول متركى إس بارے مين" إن ميں إن اللانے 'كا تترون اگركسي صاحب كوعلمي انداز میں آج کل عاصل ہے توؤہ پر وفیسر محمد اتیوب فادری ایم۔ اے ہیں۔مورّ خانہ انداز میں موسوف نے اس میدان میں کانی کام کیاہے۔ تیداعد صاحب ایند محمدتی کی حمایت اور اُن کے عَالَفِينَ كُوغَلَطْنًا بِنَ كُرِنْ مِينَ آبِ نِهِ اپني صلاحيتين و تقت كي مُو في مين ا پنے محبوب بيرو، بناب سندا حمد صاحب کی تحریب جها دے بارے میں کیوں تکھتے ہیں:

اوا تعدید سید کر برشون میمی خود اینون بهی کی طرف سے حکومت برطانبد کی وفاواری كغوض سے ويورا كيا-سب سے يمط مرستداعد خان دف ١٩٩٩) ف " أوَرْ إِنْدُين مسلما نس" يرتبصره كيا أوربيزنا بت كرنے كى كوت ش كى كر يرجها و سکھوں کے غلاف تھا۔ بھر اکس تخریب کے فاص دکن مولوی محتصفر تھاندیک نے اصل مواد میں ترمیم کرکے انگریز وں کی بجاتے سکھوں کا لفظ لکھا اور اِس کو مضتهركيا وبعض كوتاه فهم يالست ذهنيت ركحنه والياشخاص تحريك مجامرين کی اہمیت کم کرنے کے لیے اِس فسم کے غیرمعیاری دسا لے مجھی تھی چیاہتے رہتے تھے بعقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اِنس کو چے ہی سے نابلد ہیں ، وُہ تحریک

مجامرین کوکیاسمجس ؟ ک

پروفسرصاحب موصوف نے بھی جناب غلام رسول قہر کی تقلید میں مولوی محرج بفرتھا نمبیری کو مورد الزام محموان أوراسي تخريب بها دے داز دارو سرگرم كاركن كو بدنا م كرنے بيركسي تسم كى

> له غلام دسول فهر: سيراحد شهيد، مطبوعه لا ببور، ص٠٥٠ ك محد ايوب قادري، پروفيسر: مقدم حيات سبيراحمد ، مطبو مكرا چي ١٩ ١٩٠ ، ص ٢٩

جھجکے میں نہیں گی- اِن کامقصد میں معلوم ہوتا ہے کر اِس خانوا دے کا کوئی بڑے سے بڑا، خواہ ۔ دین و ریا نت سے کو دا ماننا پڑے تو مان لیں گے دیکن سبتدا حمدصا حب کی بگڑی کو بنا نے ہیں کوئی دقیقہ فروگز اضت نزکریں گے - چانمی موصوف مزید کھنے ہیں :

" اِس کتاب کے مطالعہ سے یہ بات واضع ہُوئی کرمولف (محد حبفر نضا نیسری) نے اِس امرکے ٹابت کرنے کی کوشش کی کرجہا دکی تخریک از اوّل کا اُنحسر سکتوں کے نلا ف تھی۔انگرزوں سے اِس کا کونی واسطرنر تھا اور سبباعمد شہید کی جاعث مجا بدین کے سرگرم کا رکن انگرزوں سے کوٹی نٹمنی یا برنا کشس نہ رکھتے تھے حقیقت یہ ہے کہ مولوی محد حعفر تضا نیسری جماعت کے خاص رازدار نْقے جس کے نتیجہ میں اُنھوں نے نوفناک تعلیفیں اُنھائیں ، گھربار کیا یا ، سزاروں كمنتولد ادغرمنقول مائداد سے فروم بوئے، بوى نتے جھوٹے ، عوت د دولت مے مورم بُوتے، زندگی کے بہترین اٹھارہ سال حبطوں اور پہاڑوں رجزازاندمان) میں قیدی کی حیثیت سے ازاد سے رجب کالے یا تی سے ربا ہو کر آتے تو پولسیس کی یا بندیوں اور نگرا نیوں سے بھی واسطہ بڑا۔ ان حالات ومصائب وآلام كابررة عمل جُواكم المفول نے إلى موقع بين مصلحت كے نفرسے فتش و بھار کرنے کی کوشش کی ہے، ور نہ حقیقت اپنی حکر عیاں ہے <sup>ہا</sup> کہ جبساكهم بيلاء ص كريك بين موصوف في اينا ماريخي بحرم ركف كي غرص سع علام رسول مرصاً کی یا ں میں یا ں" المانے کا فرحل ہی اداکیا ہے۔ جنائجہ اِس امرکا نتبوت میش کرنے کی عزحات يرو فبيرصاحب يُون رقمطراز بين:

" سيرت كى بات يرب كدا ين مقصد كحصول كري سيدا حد شبيد الكراك المرك الدين معركة الأراك معادي المرك الأراك معادي المرك الكراك المائل معادي المرك المدال المركاك الكراك المائل المدال المركاك المناف كيا بعد - رص ١١٢ تا ١٩٨ - ١٠ -

له محدايوب فادرى : تعادب مصنع جيات ستيدا عدشهيد ، مطبوع را چى ، ١٩٧٨ ء ، ص ٢٥

עייפר אפפוז) - ים

ستیداحدها حب کو انگریزوں کا منا لعن منوانے کی خاطروہا بیوں کے نامور مورّخ یعنی غلام رمور کو ایس کے نامور مورّخ یعنی غلام رمول مہراوران کے اتباع میں پروفیہ محدالیوب قادری کا اپنی سُوا سوسالہ تا ریخ کو پہلے کی جراً ت وجسارت کرنا ، ہوسکتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک وین وملّت کی کوئی اہم خدمت یا سعا دتِ داری کا ذرایعہ ہو، کیکن الفعا ف لیسند اہل علم حضرات کے نزدیک ، اِسس طرح تحقیق کے پر دے میں تحرافین کرنا دیا نت داری سے بعید ہی شمار ہوتا ہے ، کیونکہ یہ ملّت پر طلح اور تاریخ سے مُداق ہے ۔

حب مستنف " توارخ عجید" مولوی محد عفر نضائیس کی کوسیدا عدصاحب کی تحریک کا سرگرم کارک اور را زوار مان لیا ، نیز به تسلیم کر لیا کراً صنوں نے اعانت تحریب کی باداش میں کالے یا فی کی سزایا فی ، اٹھا رہ سال بزیرہ انڈیمان میں مقیدرہ ، عاندا وضعط مُو فی اور خوفنا ک کلیفیرا محالیٰ میں دری مالات ، سبد صاحب کے ایسے صبر زیا پیرو کلدیر تو دیسید صاحب ہی کی تاریخ کو بر لئے اُدا کان کے معتوبات میں مختوبات میں مختوبات میں محتوبات میں محتوبات میں محتوبات میں محتوبات سے د

جناب غلام رسول مهر نوا، وابر بین آبنجها تی جوچیے، خفیقت حال اُن کی نگا ہوں کے شکے اُئی ہوگی۔ مخفیقت حال اُن کی نگا ہوں کے شک اُئی ہوگی۔ مخفیقت حال اُن کی طرف بوئے سخن کڑا میں مہر و خدا ہے، اِس لیے اُن کی طرف بوئے سخن کڑا مباسب ہی نہیں۔ راقم الحروف لیسدا دب، جناب پروفیسر محمد ایوب قادری ایم- اے اور پروفیسر فیروز الدین دُد حی سے منی طب جو کرمندرجہ نویل امور کی وضاحت کا طلبگار ہے:

الی کیا فواب امیرض ں کے پاس جانے کے وقت (۱۰۱۸ م) سے معرکر تم بالا کوٹ (۱۳۸۸) سے معرکر بالا کوٹ (۱۳۸۸) سیرصاحب نے اکس سال کے اندر کوئی ایسا بیان نبفس نفیس دیا، حب میں میں صاف صربے طور پر فرمایا ہو کہ ہم انگریزوں سے مجبی جماد کریں گے ؛ ایسا بیان مطبوعہ ہونا جائے۔

۲- اگرستبداحدصاحب کا کوئی ایسا بیان نه ہو تو کم اذکم اُن کے دستِ راست مولوفی محداکسلیبل دہلوی ہی کا کوئی ایسامطبوعہ بیان آنجناب کے سیٹیسِ نظرہے ؟

له محدا يوب قادرى: تعا روز مصنعن حيات ميداعد شهيد، مطبوعه مراجي ١١٩٩٨، ص ٥٠٨

سو- بیمجیی نہ سہی ، وہ کون کون سے مورخ میں خفول نے سیدا حمد صاحب کے لعد لینی امرا سے یہ وائز کک کے ایک ٹلو سولہ سالرعرصے بین وضاحت کی ہوکہ سیبرمعاحب کا ارادہ انگرزوں سے لوٹے کا تھا ؟

م ۔ آپ حضرات ما شاء احد "ما ریخ دان بلکہ اسکا لرکھلا تے ہیں ۱۴۴۴ ہر/ ۱۳۱۰ کے بعر
سیماس کے بعض خلفا سرجوا نگریزوں سے لڑے سخے اُن واقعات کو اصل تحر بیکے
فظربات کا بعزو وزار مذر رہے لینا ۔ ۲۰۵۵ میں سکھ نہیں بلکہ انگریز نیجا ب کے حکم ان رکئے
سخے ۔ اُس وقت انگریزوں نے اپنے اِن خانہ زادوں کی گوشما لی ضروری مجمی ہوگی کیونکہ
اب سرحد میں اُن کا وجو وانگریزی مفاوات کے خلاف ہوکر رہ گیا تھا۔ سکتوں کے عبد عکومت
میں نو برکش گورنمنٹ نے ولی خواہش کے ساتھ سکھوں اورسلما نوں کو کچلنے کے لیے اپنے
اِن جا نیا روں کو جسیما نتھا۔ اب انگریزوں کا تفصد گورا ہو جبکا تھا ، لہذا جو سلوکی جعفر وحمادی
کے ساتھ کیا تھا وہ تحبلا اِن کے ساتھ کیوں نہ کرتے ب

بنايدة ورفش كورنسك كوزيرهاب رب سف - الساكيون كيا؟ معلوم یہ ہونا ہے کرستیدا حمد صاحب کی سوانے میات کھنے کے سلسلے میں انھیں انگرزوں ہے کسی تسم کے خطرے یا نقصان کا اندیشہ نہیں تھا ، اِسی کیے اِس موصوع برقلم الحایاتھا ا کر ستدمها حب انگربزوں کے مخالف مونے تو ہوسکتا ہے کہ تھا نبیری صاحب اُن کی سوانح حیات کھینے کا خیال کے جبی نہ لاتے۔ بصورتِ دیگر اگر بھر بھی کھینے پر آما دہ ہوتے تسترصاحب كود ١٢٩ مدين الكريزون كامنا لف كله وين سي النسيت كس با كانها، حبكه ۲۷ ما ۱۷ من وه معامله بي خنم بوگيا تصار دربي حالات مولوي محر جعفر تصانبيري كو تخركيب جها دكارُخ مورد في اوركتو بات بين تخليف كرف كى كيا صرورت ير ى تقى ب مولوى تحرج فرخمانسيري كواكر خطره لاحق بهوسكتا نفيا توصرف إسى صورت بين كدو كو الكريزون كادشسن فكضنه ياخا مركرت بحسى يحياس سال مينيتركى سبتي يالتحر كببكوالكريزون تکھنے سے مصنقف پر کون سی وفعہ عائد ہوسکتی تھی ؟ در بی حالات اپنے بزرگ سیدھا حب کے اوّ لین سوانح نگاری فر ہِرُحُتِ علی میں نہیں بلکہ ُ نبضِ معا دیرمیں، وُعاتے نیر کے بھُولوں کے بجائے بُتا 'مان کے کا نٹوں کی جا درکس مجرم کی یا دانش میں جڑھا ٹی جا رہے ؟ ٨- أي حفرات كويتنكايت بي كرجهاد كارُخ الكريزون كي طرف مديير كر ففانيسري صاحب نے نخ کیب کا حدید برگاڑ دیا ۔ گویا<sup>نو</sup> تواریخ عجبیہ' کی ایک برحرکت اور ُومرا <mark>مشار غیبوب</mark> آپ کو کھٹکنا ہے اور اِن کے علاوہ یاتی سب خربیت ہے ۔ حالانکماسی" تواریخ عجیسہ نے سبیصاحب کے معجزات وکرا مات کا ڈھیراورالهاموں کا اندھیرا پنے اندر اِسس طرح محفوظ كياسي كرستبيصاحب اورمرزا غلام احمدقا دياتى كےمراتب ميں ماسوائے اس سے اور کی فرق نظر منیں آ تا کہ اُسخیں اپنے لیے تبی کھنے اور کہلوانے کی قدرت نے ہملت ہی نہیں دی اُورا اُن کے اِس خلاء کو مرزاصا حب کے ذریعے لورا کیا گیگا۔ موع دہ موترخین حضات نے اِس مبانب سے کیوں مند محیرا ہُواہے ؟ آخر ایس کی وفاحت مجي تذكر في جا مير حقي ؟ مرستیدا حدخاں اورمحد حبفرتھا نبیسری نے حس وقت علی الاعلان اِس تحریک جہا دکو

مرف سکھوں کے ساتھ محفوص کرنا نشروع کیا تھا تو ستبدا حمد صاحب کے معتقبان مج ہندوستان کے گوشے گوشے میں چیلے بڑے نئے، اُن میں سے مکتنے حضرات نے اِس اِدّعا کے خلاف صدائے احتجاج بلندی تھی ؟

۱۰ صدائے اختباج بلند کرنایا اِس دعوے کوافر ٹی طہرنا تو دور کی بات ہے . ہم تو ہم و کہو دور کی بات ہے . ہم تو ہم و کہو دور کے اس کے اکثر معتقدین نے مرسیدا حمدخاں اور محمد جھنا بیسری کے اُن بیان نے مرسیدا حمدخاں اور محمد جھنا بیسری کے اُن بیان نے مرست ہے یا نہیں ؟

اا۔ اگر ان دونوں محفرات نے تو کیہ کاحلیہ بگاڑا تھا تو اُن اہلِ علم اور صورت مال سے
واقعت محفرات نے اِس براندلیٹنی کا ستر باب کیوں نہ کیا جو اِس تحریک سے خود
منسلک نفحے اور مولوی محمد محفر نخصا نیسری کی طرح اِس کے سرگرم کا رکن اور داز دارتھے،
الا۔ ستیمساحب کے اُن محتقدین کے ناموں کی فہرست پیش کرنے کے لیے ہم تیار بی
مجنوں نے موصوف کا انگریز دشمن ہونا ہرگر نسلیم نہیں کیا۔ کیا ایسے جملہ مضرات کو اُپ
ستیمساحب کے برخواہ اور کتر بھٹ اِپ نہر کھنے اور ماننے کے لیے نیار ہیں ؟ اگر نہیں تو

۱۳- اگربتول مهرصاحب، مولوی محرج عفر نفانیسری نے سیدصاحب کے کیتوبات کمیں اس محرور نے کہاں سوئے پڑے میں متحرور اسے پہلے دہا ہوں کے علماء اور موزخ کہاں سوئے پڑے متحد کا کھنوں نے اصل اور نقل کے فرق کو واضح کرکے، ایس تحریف یکے سلسلے میں اینا فرض کیوں اوا نہیں کیا تنما ؟

الم ا۔ نرسی، جن حصرات کے نبینے ہیں وہ کمتوبات تھے کم ازکم کا ضیں تو اپنے وحی وعصت والے اور خداسے مصافحہ وطاقات کرنے والے ، بکدباری تعالیٰ شانئ سے ہمکلامی کے خرف سے مشرف ہونے والے وادا پیر کی حمایت میں اغماص سے کام لے کر بدخواہوں کی فہرست میں اپنا نام نہیں کھوانا جا ہے تھا ، آخر وکی سب کے سب کمیوں چپ ساتھ پڑے رہے ہے ہ

۱۵- غلام رسول مهركي تا زه تخفيق بر ترجناب فا درى صاحب ايان ليا مركم توبات ك

اصل عبا رئیں گئوں نہیں بکہ گئوں ہیں۔ لیکن موصوف نے اِس طالفہ کی تاریخ کوسٹ پد
وہاست کی عینک آ تارکر دیکھنے کا نثر و کجی حاصل ہی نہیں کیا ورز اُ خیس صاف نظراً جا تا
الر اِس جاعت کے اُونچی چر ٹی کے علماء تھی اِستے جری اور بدیا کہ ہیں کہ خود باری تعالیٰ شاذ اور اُس کے سب سے برگز بدہ رسول بربہتا نات با ندھتے ہُوئے جبی تھی نہیں ورئی اور شان مصطفوی کی نا پتول کرتے دہنا اِن حضرات کا دائمی مشغلہ ہے ، قرآن کریم کی گئنی ہی آیات کے چوہ سوسا لدمتوارث معانی و مطالب سے انخوات کرکے اُسٹیں اپنے کے سندیدہ اور خود ساختہ معانی کا بیاس بہنا تے رہنا ، احایث بین جماں چا ہا من باشرے میں ہا ہی کی صفائی و کھانا ورنہ فن رجا ل کی بحث چی کو کرشعبڈ بازی بین جماں چا ہا من باشرے میں ایسی دھاند کی جو اُس کے طالم کو عیب پرلشانی میں مبتلا کر وینا اور ایک الیسے چکر میں تھیں اسی دھاند کی جانے کا اُنٹیس کو عیب پرلشانی میں مبتلا کر وینا اور ایک الیسے چکر میں تھینسا دینا حس سے نکلے کا اُنٹیس بھا ہر کوئی راست نظر نہیں آتا۔

تصانیف اکا برسے و کتب المرسے عبارت بن نقل کرتے وقت من ماتی عبارتیں بنالینا اول یا آخر کا مجلا کرا دیا ،عبارت کے درمیان سے اپنے خلاف الفاظ کو ایسے انداز سے سینم کرجانا گویا بیماں کوئی لفظ تھا ہی نہیں ، اپنی طرف سے الفاظ کو کرکسی بزرگ کی عبارت سے طاکرسب کچھ اُن کے سرخفو پ دینا ، طرق یر کد اپنے ذہن کی شین سے ایما کو کرکے علمائے اُن کے مطابع ، صفح اورعبارتین کے اپنے ہی ذہن کی شین سے ایماد کرکے علمائے المسنت کو جلیخ کرنے دہنا کہ دیکھو جناب اتم ابساکتے ہو جا لا کر تمعارے فلاں فلاں المسنت کو جلیخ کرنے دہنا کہ دیکھو جناب اتم ابساکتے ہو جا لا کر تمعارے فلاں فلاں المسنت کو جلیخ کرنے دہنا کہ دیکھو جناب اتم ابساکتے ہو جا لا کہ تمعارے فلاں فلاں فلاں قلال قلال فلاں قبلاں فلاں قبلاں فلاں تصنیف کے فلاں فلاں صفح پر تمعارے میں ہوتا ، کسی کتاب میں اُن کا دنیا کے بردے پر کبین ام و نشان نہیں ہوتا ، کسی کتاب میں اِن خوات خوات ہی گوٹ نت ساز فیکٹری کی ہیں۔ اِن خوات خوات میں گوٹری تا دیخ کے ملماء و موزفین کو اپنی اُن کا اسی طافع سے ایک الیسی آواز انصاف کی رُوسے قابل ساعت ہو ، کیا ایسی آواز انصاف کی رُوسے قابل ساعت ہے و

"مینٹی مبیٹی سپ، کڑوی کڑوی تھی الی بات ذوسری ہے ورنز اِس طرح کس فردیا جماعت کی تاریخ کونہ بیں بدلاجا سکتا ہے کون سے ولی کومٹیطان اور کون سے شبط ن کر ولئا بت کرنے ہے کہ الساکرنے سے کہا حقیقت بھی بدل جا یا کرتی ہے ؟ اگر نہیں اور بقیناً نہیں نو قریباً ڈیڈھ سوسال کے بعدائی تعلیمات بھی بدل جا یا کرتی ہے ؟ اگر نہیں اور بقیناً نہیں نو قریباً ڈیڈھ سوسال کے بعدائی تعلیمات اٹھانے ، اپنوں کو مطعون کرنے اور اپنی ہی تاریخ کو بدلنے کا آخرفائدہ کیا بافید اور اپنی ہی تاریخ کو بدلنے کا آخرفائدہ کیا بافید اسلامی مناع دین و دانش کُٹ کی اللہ والوں کی مناع دین و دانش کُٹ فرل دیز سے ساقی

٧ ١- جامع سنجد د ملى والا مَا رَخِي مباحثه توميش نظر بهو كا جدر بيع الثّا في ١٢٨٠ هـ بين مُهوا تعالمها غور نہیں کیا کہ ایک طرف ولی اللی خاندان ، نیرھویں صدی کے مجتر و شاہ عبدالعزیز محرث د ہوی رحمۃ الشّعلبہ کے خوستہ جین علمائے کرام ادر اکثر علمائے دہلی ہیں تو دوسری طرف مذبب المسنت وجماعت سے بغاوت كرنے والے مولوي محدالسلعيل ولوى اور مو بوی عبدالحی صاحب میں ۔ اوّل الذكر جومتحدہ ہندوستان میں خارجیت و وہابت کے با فی قرار یائے نتھے ، اُن سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اینا مسلمان ہونا نا بٹ کر دیجیے ، اگر جناب کا ساخته ندمهب ہی ا<del>سلام کی صحیح نصویر سے تو اینے خا</del>ندا نی اکا برمثل <del>شاہ عبدالقاد ک</del>ر شاه رفیع الدین، شاه عبدالعزیز، شاه ولی الله اورشاه عبدالرحم کوکس طرح بزرگ بکه مسلان بھی ماناجا سکتا ہے کہ کیوکر آپ کے نزدیک اُن کا خرجب کفرو شرک بکر بُت رستی يك كوايت اندرسموت موت بعد موصوف فيجاب كالنخائش نه ياكر داو فراد اختیار کرنے میں ہی خریت مجی تھی۔ مولوی عبد الحی صاحب نے مجور ہو کر گفت کو ترکیکن برمشلے میں معمولی سی قبل و قال کے بعد المسنت کا موقف تسلیم کرتے چلے سکتے حتی کہ دستملا ومرسے بھی گرزنز کیا۔ یعف دفع الوقتی تھی ورزخا رجیت سے اِن حفرات نے سرمو کمنارا نہیں کیا تھا مولوی محداللمعیل وہوی نے مسلک المستنت اور اپنے خاندانی زہب سے روگروانی کرنے کے باعث اپنے خاندانی علماء لینی شاہ مخصوص اللہ وشاہ محد موسی لپسران شاه رقیع الدین محدث د بلوی رحمة التّعلیهم کویجی مُند دکھانا بندکر دیا ، اِ صطرح

د بنی علقوں کے اِس مرکز ( خاندان عزیزی ) سے موصوف کا رمشتہ منقطع ہو گیا۔ بیس کچھ منظولیکن خرمیب المسنت اختیار کرنا ساری عرنا منظور ہی رہا -معلوم نہیں سیرصاحب کے اِس نا مارم بدنے جاندرو ن فانہ سیصاحب کے رہراُدر اِس سارے ڈرامے كوسشيج كرنے والے تھے ، اُ ضوں نے بیساری كارگزاری انگرز دمشسنی میں بی كھائی تھی ؛ ١٠ اگرنيدصاحب انگريزوں كے خلاف ہوتے تو اُضين مسلانوں سے كل كر، اپنے اكا برك مسلک کوچیوارکر ، زمب المسنت وجاعت سے مُنہ موڑ کر ،علیمہ اینا محدی گروہ بنانے کی کیا خرورت مبیش اگئی تھی ؛ اگریہ اقدام تکومت کی سننہ رینہیں تھا نواورکس ضرورت سے ستت نفا؟ إكس طرح شاه عبد العزيز محدف وبلوى رحمة الشعلير ك مركز سے رشتر لوالا) ملانان المسنت وجاعت كاساخ چُوٹا ، جامع مسجد دہلى كے سب سے پہلے تنفى و بابى مباحثه ومناظره کے ذریلے سی را و راست پر نرائے ، پنجا رمیں صد با علماء ومشائح نے اِنھیں برند مب تابت کر کے خرمب المسنّت قبول کرنے کی دعوت دی حکین امنظار ہُونی ،جس کے باعث سرحدو نیاب کے اکثر مسلانوں نے ہوئٹن فلن کے تحت سی تھی بی گئے تھے ، إن سے كناره كشى اختياركر لى- إنضوں نے سرحدى سلما فوں كوكلاب النار ادر ملونین ایز آر طهرا کرستنمل الدم قرار دے کرا ن کے تون سے ہولی کھیلنی ستروع کی ، اُن کے اموال کوغنیت سمجے کرمضم کرنا شروع کیا ، کن کے ننگ ونامونس پر ڈوا کے والے نوا ن غیر مسلی نوں کے ہاتھوں بھر کریوں کی طرح ذبے ہونا قبول کر لیا لیکن اپنی ساہ کا ربیں اور بدندہبی سے بازا ناکسی بھی مرتبطے یر قبول نرکیا۔ کیا سید صاحب اینڈ كميني كى يەلىبىلى ادائيں، بانكى جفائيں،انگرزوشىنى كاكر تىمەتھىں؛ كرم كوشيال إلى استم كاريال إلى بس إک ول کی خاطریه تیاریا ب ۱۸ سیداعدصاحب کے مزمبی رمنالینی مولوی مخداسمعیل و ہوی نے کما ل اطاعت شعاری سے انگریزی منصوبے کے مطابق بیار مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں تحربین کرنے اور شجرا سلام میں توحید کی آرسے کرغیرا سلامی عقائد ونظر پایت

كى قلمين لكاتے وقت خوف خدا اورخطرهُ روزِجزا كا قطعاً خيال نهين ركھانھا۔ كيا 1 سي رِشْنُ گُورِمنٹ کی منا لفت کاخیال کے بھی سیدصاحب اینڈ کمپنی کے قریب پھٹک ساتھا. 19- انعان بيند حفرات سے التجاہے کروہ سيدصاحب کے مغوظات ، جيفي وي منعل د ہوی اور مولوی عبد الحی د ہوی نے مواطِستقیم کے نام سے کتابی صورت میں مرتب کیا نها، اُس کی روشنی میں سیرصاحب کی تصویر دنگییں ۔ بھلاحب کے مرز اغلام احمد تفاديا ني نے هريماً دعويٰ نبت نهيں کيا شابلكه وُه اپنے متعلق مجرّد ،مصلح ، مهدى اور مرح موجود وغيره بهونے كے دعوے كر رہا تھا اور بے در بے الهامات سنا رہا تھا ، مرزائے قا دیا ن کے اُکس دوراور سیراحمرصاحب کے سارے کراماتی وطلسماتی دوریں فرق کیا ہے ؛ دعویٰ نبوت کی مهلت ہی نهیں طی تھی در نروجی وعصمت بک کونسی معفت نبوّت ہے ہوستیدها حب نے اپنی ذات میں نہیں تبائی یا اِس متن رپیا سٹید پڑھ مانے والوں نے اُن کے گلے میں نہ لٹکائی ؟ باری تعالیٰ شانہ ، کے صعود، ویدار الهی، مصافحہ، مكالمه، لين دين ،عهدمعا برسے ، كلام حقيقي وغيرة كك كے دعا وي سب موجود، يوكم اِ ن میں سے بعض میزیں کتنے ہی انبیاد کوسمی حاصل نہیں خفیں لہٰذا وعولیٰ کر دیا کہ <del>میلاب</del> سرورکون و مکان صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی مشا بهت پر پیدا ہُوتے ہیں ۔ اے انفاق ك شيداً أبو إلى كلمطيب كم مهرا بهو إكيابيسار ف مراحل الكريز وشعني مي ط کے حارہے تھے ،

میطادیتی بین سب رنج واکم حیرانیا ب مبری

تری تمکین بے صدی قسم ، ایساجی ہوتا ہے

دو یوفیہ صاحب تو افراکو حاصر و ناظر جان کر ایک صاحب صراط مستقیم کتاب پکڑ لیں

ادر دُوسر سے صاحب تو یہ الایمان کو سنجا ل کر بالقابل مبیر جاتیں ۔مضامین کا مواز نہ

کرکے دکھ دلیں ، جو بات ایک میں جزو ایمان دُوسری میں وہی بات کفرونٹرکی کاسامان میں خوص اس کے زدیک میں جاتے گئر و نٹرکی کاسامان میں جو بات کے زدیک میں جاتے گئر و نٹرکی کاسامان میں میں وہی بات کفرونٹرکی کاسامان میں میں وہی بات کفرونٹرکی کاسامان میں میں وہی بات کفرونٹرکی کاسامان ورون میں اس کے زدیک میں میں وہی بات کو دوئرکی کاسامان میں میں دوروں کی اور اتمام جبت و دوروں کی اور اتمام جبت و دوروں میں اور اتمام جبت ورون کو ایک دوروں کی اور اتمام جبت ورون کو دوروں کی دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں ک

ادر کیا ہوسکتی ہے ، حقیقت تو واقعی عیاں ہے بیکن اُن نا ذک مزاج مهر مابوں کا کیا علاج ' جحقیقت کو مان لینے سے بہلے ہی نہ مانے کی قسم کھائے بیٹے ہوں سوچے تو سہی ببہ کفروا بمان کو شیروٹ کر کرنے کی کا رگزاری کیا انگریز وں سے ٹکرانے کی خاطر سرانجام دی جار ہی تھی ؛ کمیں حکومت ہی کی شدیر اپنا اورمسلما نوں کا وین وایمان تباہ و برباد کرنے کے لیے تو ایسا نہیں کیا جا رہا تھا ؛

م تادری دین میں کہ جاگ خدا مگتی کھے مطال مدا مگتی کھے مطابق میں لاکھ یہ مجادی ہے گوا ہی تیری

الا - الجاجا ف دیجیے ہرقسم کے بیانات کو ، جائے فررہے کہ انگر برحببی دگور اندلیش ،
ہاریک بیں اور دیار قوم جس نے اپنے روز اوّل سے ہی مسلمانا ن ہمند کو خاص طور راپنے
شیخے بین کس رکھا تھا اور گرفت کو روز بروز مضبوط سے مضبوط ترکیا جا آ تھا ، اگر آئے
سیدصاحب ایند کمینی سے ایک فیصد بھی اپنی مخالفت یا اپنے نعقمان کا اندلیت ہوتا تو
انگریز اپنی ملکت بیں انھیں گھلے بندوں ہرقسم کی قرت جمع کرنے کی کیا ایک منط کے بیے
انگریز اپنی ملکت بیں انھیں گھلے بندوں ہرقسم کی قرت جمع کرنے کی کیا ایک منط کے بیے
میں مہمی مکہ لنت یا اجازت دینے کے روا دار ہو سکتے تھے بہ کیا انگریز اِتنے بیو قون سے
کرخود اپنی آسستین میں بصد شوق سانیے پال لیتے یا سید صاحب کے پاس اتنی طا
کہیں سے اچانک آگئی تھی کم انگریز وں میں آسمیں رو کئے ٹو کئے کی طاقت و جُرانت
ایک منتی ہ

الا زیادہ کھنا ، لجے چوڑے ولائل بیش کرنا باعثِ طوالت ہوگا ۔ بات صرف اننی سے کر فروان حفرات کے نزدیک، ان کے جلم مورّخ س کے نز دیک، برسارا خانوادہ ، اس کی تمام ذیلی شاخیں، سب کا وجود تک انگریز کی ہنرمندی کا مرہون منت ہے۔ اس کی تمام ذیلی شاخیں، سب کا وجود تک انگریز کی ہنرمندی کا مرہون منت ہے۔ اس کے سب ہوں یا اُن کا سارا محدی گردہ ، بعد میں اِسی ڈگر پرحلائے جانیوا مسلم اس العلما منفسم کے حفرات ہوں یا مصلح وریفار مروغیرہ ، برسب اور اِن کی ساری جاعثیں، سب کے سب برشن گورنمنٹ کے وفادار ، اطاعت شعار بلکم آلہ کا ربن کر سے اور اِس رویش پرنازاں نتھے، فحر پراس کا پرچا کر اُنہ نایت کی مزیدعنایات

کے حفدار بغتے رہتے، مخالفین مرز ابن طعن وراز کرتے ، اُن کی زبان بندی کرواتے اور " سُتِياں بِعَيْ كُوزُ ال اب ڈر كا ہے كا "كے مصداق نوُب مزے يُو شخے تھے۔ مام ك ان صفرات کے جو تخریب خلافت کے زمانہ سے گاندھی کواپنا امام اور بیٹیوا بنا بعظے تھے با تی حفرات کی یه واز کم بهی کیفیت رہی۔ اُس وقت اِس دوستی کا فل برکرنا باعث عنایات نفالیکن جب انگریز دوڑ گئے ، وُوٹیٹم کرم ہی نہ رہی حس سے عنا بیوں کی بارکش میرا کرنی تھی ، بکیاب انگریز دوستی کے اظہار میں محص کرسوائی کے سوا اُور کھی زیما ، اس لیے بار لوگوں نے انگریزوں کے دوڑجانے کے بعداً لٹی گنگا بہانی سندوع کر دی کرصاحبو اِکسینی دوستی اورکهان کی دوستی ۱۶ انگریزسے ہمیں محبت نہیں تھی، ہار بعض بزرگوں کا جوانگر بزوں کی بارگاہ میں آنا جانا اور فنضیاب ہوتے رہنا تھا وہ کوئی الاكاربنے كے ليے تحورًا بى تھا بكه مرف تفريح طبع كے ليے ايساكيا جا يا تھا۔ راير ور اور ہارے ہارے علماء اورمور خین کھنے ارہے جی کہ باری اور ہارے چوٹے بروں کی اگریز دوستی سرقسم کے شک وشبہ سے بالاترہے تو اس قسمی بازلگا وہی لوگ لفین کرتے ہیں جفیں اگریزوں سے کچے بھی سکھنے کا موقع نہیں ملا ، ور زجب الگرز ندرے تو ہماری المرزدوستی ہی کہاں رہ گئی به دریں حالات جب ہم انگریز و سکے دو ندرہے تواپنے بزرگوں کے مانتھے یہ یہ کلنگ کا ٹلکہ کیوں باقی رہنے دیں۔ لقین جانبے اگرہارے وہ علماء اورمور فنین زندہ ہوتے ہوائلرز دوستی سے بیانات دیے اکہ نتے توہ ا اِگست ، ۴ واکو یعنی پاکستان کی ناریخ کے پہلے ہی رو زو ہ حضرات بھی ہیں کچھ كه أعضني جو آج محكر رہے ہيں اور فور "ايني اپني تصانبيت كے متروع ميں اعتذار" كى ايك ايك جيث شامل كر ديتے ، حس ميں كھا موا بوتاكة إس كتاب كے فلال فلال صفے پر کانب کی غلطی سے جوانگریز دوستی تکھا گیا ہے، تا رتین کرام اُسے انگریز دستی پڑھیں، ہم اپنی کونا ہی پرمعذرت خواہ ہیں ، ایکھےاٹیکیشن میں اصلاح کر دی جائے گ انشأ اللر-ليكن : س

> بُعلانے پہ مجی تفتیر دبط مامنی مُعلایا نرجائےگا ، ہم سے نرتم سے

الله السلط مين ميراخيال ہے كراپني ساري ماريخ كوبدلنے كا شبكه لينے والے جنا ب غلام رسول مهر کی مندر جزو بل شهاوت، خود ان کے استے لفظوں میں کافی رہے گی: "اب برسوال سامنة آنائے كركتيرما حبكس كے خلاف جها وكى وعون وے رہے تھے ؟ آیا وُہ صرف سکھول سے لڑنا جا ہتے تھے ، جبيها كدسُوا سُوسال سي مجها اورسمجاياجا ديا ب أوروه جي محف إسس بناء پركر سخاب كى سكومكومت مسلما نول پرب يناه ظلم كرد بى تتى ؛ ك موسوف اپنی سوا سوسالہ ناریخ کو برلنے کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں کیونکہ ب حنیقت موصوف کے جذبۂ عقیدت پرگراں گزرتی تھی۔ نتبون میں اُ س خط کے دکوا قبتیا سس پیش کیے ہیں جوسیدا حمد صاحب نے شاہ بخار اکو بھیجا نھا نیزوالی ہرات کے نام مکھے گئے خط كواف انشاره بھى كيا ہے كران ميں سيترصاحب في مندوستان يرانگريزى تسلط كا ذكر می کیا ہے - ہماری نظریل برموصوف کے کھیے مغالطے ہیں کیؤ کد صوبہ سرحد میں ستدعا حب ایڈ کمپنی کو بدمذسہب اور انگریزوں کا ایجنٹ کہاجاتا تھا۔ وہ اگر دوجیارلفظ انگریزوں کے خلاف نہ کتے تواور کیا گیوں کھے دیتے کر" واقعی ما بدولت برلش گورنمنٹ کے آلہ کار ہیں ۔ برنامی کا واغ مُنْانے اور مسلما بن کو سائھ ملانے کی غرض سے آبگریزوں کے خلاف دولفظ مصلحتاً کہنے کا کلف زمایا گیا تھا ورزحقیقٹ اینی حکمہ عیاں ہے۔

## ۲- مولوي محداكسليل دماوي

مولوی محداسمعیل وہوی (المتو فی ۲ م ۱۷ هر ۱۸ سر ۱۵ مرا ۱۵ مرسید احدصاحب ایک ہی گاڑی کے دو پہنے ، ایک جان اور دو فالب یا ممنزلز روح اور صبح تنے ، اسی یے ایک کو دُور سے سے اداکرنا مشکل نظر آتا ہے۔ دریں حالات گزشتہ سطور میں جو کچہ سیّد صاحب کے بارے بیں گاگیا ہے اُسے اِن دو نوں حفرات کے بارے میں سمجاجا نے کیؤ کم اگر چر بنظا ہر سیرصاحب کا رائے ریا امرا لمومنین کی پوزیشن میں جاعت کے مرگردہ نظر آنے ہیں ، لیکن اندرون خاند کی مرگردہ نظر آنے ہیں ، لیکن اندرون خاند

لفنلام رسول فهر: ستيدا حد شهيد، مطبوعه لا بود؛ بارسوم؛ ١٩٩٨، ص ٢٣٩

اِس سارے ڈرامے کو ترتیب دے کر میش کرنے والے اُدر اِسس نوزا نیرہ محمدی گردہ کے قافلمالار اور رُوح رواں، بہی مولوی محمد آتمعیل دہاوی تھے۔

موصوف نے حب جا مع سجد دبی کی میٹر ھیوں پر وعظ کہنا نثر وع کیا اور اپنے بعض فیلہ اللہ اور خصوص سے اور خلاف نرب عفا مدّ و نظریات کی نبلیغ شروع کی تو دبی سے عوام و خواص میں اور خصوص شناہ عبد العزیز محدث دبلی رحمۃ الشعلیہ کے معتقدین میں غیظ و عضب کی ایک لہر دوڑا گئی کون و بر میکیا بیونے دکا ؛ حب گلش کی آبیا دی پی خاندان بڑھ پیٹر ھو کر کرتا آبیا ہے اُسی خاندان کا ایک عالم اینے آبا ، و احداد کے مذہب کو ، عالم اسلام کے مذہب کو ، شاہ عبد العزیز محدث دبلوی کی آئی میں بند ہوتے ہی ، فر بانی کا بکرا بنا کر خارجیت کے ثبت کی نذر کر رہا ہے ۔ عوام و خواص نے و نکا فسا د کی بجائے فاند فی راست نہ اختیار کیا ۔ پندرہ سومسلما نوں کے دفت کو میڈ بیٹر کی گئی۔ ہوسکتا ہے کہ ریذیڈ نک کو حق میں پندرہ سومسلما نوں کا پاکس کی ظرکہ نے بارے میں کوئی خصوصی پائیت نہ تھیجی ہو ، بہی وجہ کہ لاعلی میں پندرہ سومسلما نوں کا پاکس کی ظرکہ نے شوٹے نیزا من و امان بحال دکھنے کی خاطر موصوف کا وعظ ممنوع فرار دے دیا اور بذرایعہ کو نوال تحریری تکم بھیج ویا گیا ۔

موصوف نے اعلی سخام کو اِسس پا بندی سے مقلع کیا ہوگا، اعلی سخام نے ریزی ٹرنٹ کو صورت حال بنائی ہوگا ، اعلی سخام کو اِسس پا بندی سے نوازا ہوگا، حس کی اطلاع موصوف کو مِل گنی ہوگی، لہذا ایھوں نے اپنے معاونین لینی برا دران دینی ولفینی کو ساتھ لے کر ریزی بنا سے ملاقات کی۔ ملاقات کے۔ ملاقات کی کر ملاقات کے۔ ملاقا

"آپ نے خارجی طور پر دریافت کرے کہ فلاں وقت ملنے ملانے اور فرصت کا موتا ہے ، سیدسے کو حلی پر بہنچے ، ساتھ میں صرف مولوی عبدالصحد مبنگاتی اور مولوی عبدالرحیم محترف متصاور ایک آپ کا منتی ہیرالال تھا اور ایک خوشگارتھا پہلے آپ نے جاکر اطلاع کراتی ، جُر ں ہی رید بیزن نے سنا کہ شاہ اسلمبیل ہے ہے ہیں فوراً با مرتحل ہیا اور با ہر برانڈے سے اگر لے گیا ۔ عدسے زیادہ بوت کی اور باد بدکھا کہ آپ نے بڑا ہی سرفراز کیا دیعقیدت بی معمولی مزاج بوت کی اور باد بدکھا کہ آپ نے بڑا ہی سرفراز کیا دیعقیدت بی معمولی مزاج بوت

کے بعد ریزیڈنٹ نے فود برالفا فاکھے، مولوی صاحب، ہما رہے سریشته دار ر علا مفل حق خیراً باوی ) کی غلطی سے آپ کے وعظ بند کرنے کا میں نے حکم جا ری کر دبا تھا، کیکن حب آپ نے واجبی اور معقول وجہیں تکھیں نوییں نے اُسی وفت حکمتے مانی کلھوا دیا تھا کہ وعظ تدیمی طور پرجاری کیا جائے اور کوئی مزاح نہ ہوتے ماتے فورسے ،جمال عوام کا احتجاج بے کا د ہوکر ماتے، سروستند دار کی دورط بسکار نابت ہوجائے حس ریزیڈنٹ نے حکماً وعظ بند کیا تھا وُہ اُ لٹا مولوی محمراسمعیل دہوی کی تعظیم و بجورجوبات ادرفورا وعظ جارى كرن كاحكم نا فذكرت كيامسلما نول فيصورت حال كو تھے نہا ہوگا ؟ کیانمینی کی اس سازش کو سمجھنے سے وُہ فاھررہ گئے ہوں گے ؛ بیکن جہاں منل باد ت ه (اكبرشاه) تهجى يا دست و باجوكر ملبطه ريا بهو و بال عوام الناس كيا كريسكية سقير؟ پیارے مرف خون کا گھونٹ بی کررہ جاتے ادربا مرمجبوری دین کی بیخ کنی کا نظارہ اپنی آنکھوں وكورب تضد علّا مرفعنل حق خيراً بادى رحمة الدّعليان إلى صورتِ عال ك مبنيّ فطر بصد صرت الس بوريمارك دياؤه يورع حالات كومجيف كم يليكا في س : تجب بیلوگ (مسلمانان د ملی ) مولوی منطفی صاحب ( علاّ مفضل حق خیراً بادی ) کے یاس پینچے اور ساری کیفیت عرض کی تووہ آبدیدہ بوکر کینے لیے کر استعمال دِن مُحدى كى بيخ منى كبه بغيرتهين دست كار "بيرمولوى منطقى صاحب كايملا جمله تما جوا مفوں نے بیارے شہبد کی نسبت استعمال کیا ، ک

جوا مخوں نے پیارے شہید کی نسبت استعمال کیا۔' ٹ مومون کے بارے میں اِس سیسلے کی ضروری معلومات کا تذکرہ ہم گزشتہ ابواب میں تفصیل سے میٹی کریچے ہیں' اعا دے کی ضرورت نہیں۔اباُن کے بیانات اپنی تخریک جہا د کے متعماق مل طرفر ہوں :

"بر مجي صحيح روايت ہے كم اثنات قبام كلكته بي حب ايك روز مولانامحر المعياضا

لەترىت دىلوى مرزا : حبات طيب ؛ مىلوعدلا بور ؛ ١٩٠٢ ، ص م ٩ كاليفنا ؛ ص . و وعظ فرمارہ سے بنے ، ایک شخص نے مولانا سے یہ فتوی گوچھا کہ سرکار انگریزی پر
جہاد کرنا درست ہے یا نہیں ہواس کے جواب میں مولانا نے فرما یا کہ الیے

بے دُو رہا اور فیرمنتصب سرکار پرکسی طرح مجبی جہا دکرنا ورست نہیں ہے ۔ " نے

مرزا جرت دہلوی نے اِس واقعے کو اپنے لفظوں میں گوں بیان کیا ہے :

"کلکتہ میں جب مولانا اسمعیل صاحب نے جہا دکا وعظ فرمانا شروع کیا ہے اور

منتھوں کے مظالم کی کمیفیت کپش کی ہے تو ایک شخص نے دریا فت کیا، آپ

انگریز دل پرجہا دکا فتو نی کموں نہیں دیتے ہا آپ نے جواب دیا ، ان پر جہاد

منتھوں کے مظالم کی کمیفیت کپش کی ہے تو ایک شخص نے دریا فت کیا، آپ

منتوں کے مظالم کی کمیفیت کپش کو اُن کی رعیت ہیں ، وُوسرے ہمارے

مندہ میں طرح واجب نہیں ہے ، ایک تو اُن کی رعیت ہیں ، وُوسرے ہمارے

مندہ میں ارکان کے اوا کرنے میں وُہ ذرا بھی وست اندازی نہیں کرتے ، ہمیں

مندہ میں ارکان کے اوا کرنے میں وُہ ذرا بھی وست اندازی نہیں کرتے ، ہمیں

ملکا ور ہو تو مسلما نوں کا فرض ہے کہ وُہ اُس سے لڑیں اور اِپنی گورفنٹ پر

ملکا ور ہو تو مسلما نوں کا فرض ہے کہ وُہ اُس سے لڑیں اور اِپنی گورفنٹ پر

ملکا ور ہو تو مسلما نوں کا فرض ہے کہ وُہ اُس سے لڑیں اور اِپنی گورفنٹ پر

استے دیں '' کے

نیچری فرقے کے بانی جناب سرستداحمد خال نے اپنے لفظوں میں یہ قصتہ گوں سپر وقع کیا تھا:

"ایک مرتبہ وہ (نمولوی محمدا ہم تعمیل دہلوی ) کلکنۃ میں سکھوں پرجہاد کا وعظ فر ما

رہے نضے۔ اُٹنائے وعظ میں کسی شخص نے اُن سے دریا فٹ کیا کہ ہم انگریزو

پرجہاد کرنے کا وعظ کیوں نہیں گھتے بہ وُہ جبی نوکا فر ہیں۔ اِسس کے جواب میں
مولوی محمد اسلمعیل صاحب نے فرما یا کہ انگریزوں کے عہد میں مسلما نوں کو کھیے

افرین نہیں ہوتی اور چونکہ ہم انگریزوں کی رعایا ہیں اِس ہے ہم پر اپنے فرمہب
کی دُوسے یہ بات فرص ہے کہ انگریزوں پرجہا دکرنے میں ہم کمجی مندی نے ہوں اُ

ک**ه محد جعفر تخانیسری ؛ سوانخ احمدی ؛ ص ۳ ی** گه حیرت د ملوی مرزا : جبا ت طیب ؛ مطبوعه لا بود ؛ ۲ یا ۱۹ ۶ ، ص ۲۹ ۳ گله مرسیداحدخا ل : مهنٹر پر مهنٹر ، مطبوعه لا بور ، ۲۹ ۹۱۶ ، ص ۲۹ پنے اکا برکی انگریز دوستی کا واغ مٹانے سے اپنے کومجبور دیکھ کر اپنے امام مذہب مولوی محد سلیل در ای انگریز دوستی کو وان الفاظ بیں اعتراف سے بند کوئی راستر دوری کے ماشتر در این اعتراف سے بند کوئی راستر دوری این ایا ؛

مولى محد المعيل يانى يتى ف اس بارے ميں اپنے خيالات كا اظهاد كرتے ہؤئے بيفيعلد كن

اورشاه اسلمبیل شهید، انگریزی عکومت کے ہرگز ہرگز مخالف نہ تھے اور نہ ہی اورشاه اسلمبیل شهید، انگریزی عکومت کے ہرگز ہرگز مخالف نہ تھے اور نہ ہی اسخوں نے بھی ان کی علاقت جاد کا اعلان کیا۔ سرتبکے اس بیان کی ایند لبد کے متعدد مورّخ آسنے بھی گی ہے، چنانچہ فراب صدبی حسن نے ترجمان و بابیم طبوعہ امرتسر کے صفحہ این ، مرید، نیز سوائخ اعمدی مولفہ محمد صفر تصافیسری میں بیس متعامات پر، اسی طرح حضرت شاہ اسلمبیل کی سوائح موسوم جات طبیب محمد میں بیس متعامات پر، اس مال میں کو بیش کیا گیا ہے۔ مگر مال میں محصفرت محمد اسلامی استمدات کر دیا ہے کہ حضرت میں اموسی استمدام مداتے بربلوی اور صفرت شاہ اسلمبیل کا اصل مقصد انگریز وں کے خلاف بھی محمد محمد اسلام تعدد انگریز وں کے خلاف بھی محمد محمد استمدام کر دیا ہے کہ حضرت محمد محمد استمدام کی مطابق تعین اور محمد استمدال کا دیا ہے کہ مطابق تعین اور محمد محمد استمدام کی مطابق تعین اور اس دی محمد استمد کے مطابق تعین اور اس دی محمد اس محمد دیا ہے کہ مطابق تعین اور میں دیا ہے کہ مطابق تعین اور محمد دیا ہے کہ مطابق تعین کو دیا ہے کہ میں کو دیا ہے کہ مطابق تعین کو دیا ہے کہ مطابق تعین کو دیا ہے کہ میں کو دیا ہے کہ مطابق تعین کو دیا ہے کہ میں کو دیا ہے کہ د

له ما منامه" الفرقان" کلهنؤ ، شهبدنمبرُ ۵۵ ۱۹ ، ص ۷۷ نه محداسسلیل یا نی پتی ، مولوی : مقالاتِ مرسستبد ، حقدنهم ، مطبوعدلا بود ، ص ۷۰۰

#### ۱۷- مولومی محد اسحاق دملوی

آپ شاہ عبدالعزیز محدّت دہلوتی رحمۃ الله علبہ کے نواسے ۔ اور جانشین ہے۔
چونکہ مولوی محدالسلمبیل جوحفرت کے بھنتیج اور مولوی عبدالحی بٹرھا نوی ( المتوفی ۱۲۱۵م/ ۱۲۸۸م) جوشاہ صاحب کے داما دینے بیر خاندان عوزیزی کے مسلک سے بغاوت کر بچے ہے۔
واس کے آپ نے دصال سے قبل ہی ۱۳۷۹ھ/۱۸۸م بیں شاہ محمدا سحانی دہلوی کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ یہ کیوں بدلے ؟ بیس منظر ملا خطر ہو۔

صالات کے بدلتے ہوئے دیر نہیں گئی سید احمد صاحب کے نا مور خلیف اور اُن کی تحریب جماد کے سیر محمد کے اور مور کے بارے میں بیفتوی صادر کے سرگرم کارکن مولوی محبوب علی صاحب کسی زمانے میں مسلمانا نِ سرحد کے بارے میں بیفتوی صادر فرما دہے تھے :

" سکتوں سے زیادہ اِن کلمہ کو کا فروں پرجہاد فرص ہے " ك

حب اِسخوں نے دبکھا کہ ہمارے مجابہ بن سکھوں کا نام لے کرمسلما نوں کو توتینے کر رہے ہیں۔ اُن کی جا نوں اوراموال کو ابنے لیے علال کھرایا ہُواہے اُور اُن کے ننگ وناموس سے کھسیل رہے ہیں۔ تو اِن کاضمبر کچیے بیدار ہوا یا اِسلامی غیرت نے کچھوڑنگ دکھایا یا کلمہ کوٹی کا کچھے یاس لحاظ سامنے آیا ، کہ برطا پنے سائتے یوں سے کہنے دیکے ب

"نمھارے اُدپر زوجہ ، پچو ں اور والدین کے حقوق میں ، تم اُن سب حقداروں کے حقوق میں ، تم اُن سب حقداروں کے حقوق تلا کہ کہ کہ اور کے بہاں بلیٹے ہو۔ عبب لوگوں نے کہ اُجہاد کے واسطے بیٹے میں ' تو مولوی صاحب نے کہا کہ جہاد کہاں ہے اور کس دِن نم نے کون سے کا فرکو قتل کیا ہے اور کون سے ملک میں تمھا وا عمل دخل ہے ، صبح سے شام بک کھانے پہانے کی فکر میں دہنے ہو ، جہا دکانام لینا ایک دیوانہ بن ہے ۔ لعض لوگ ایس جیلے سے بہاں عیش کرتے ہیں اور تمھا ری و نیا داکوت دونوں تواب ہیں ." کے جیلے سے بہاں عیش کرتے ہیں اور تمھا ری و نیا داکوت دونوں تواب ہیں ." کے

کے حیرت دہلوی مرزا : حیات طبیبہ ، مطبوعہ لا ہور ، ۲۱۹، ۱۹۹، ص ۲۲۳ که محیر مجفونضانیسری ، منشی : حیات سیداحدشہید، مطبوعہ کراچی ، ص ۲۳۵ مولوی مجوب علی نے حب ساتھیوں کو گئیں لاجواب کیاحتیٰ کوسیدصاحب پر بھی اعتراضات کے اور وطن وا پس لوٹ آئے تو اسس تخریک کو بہت نقصان کپنچا، کیونکہ چندے کی فراہمی اور اللہ فیور مراکز سے چندہ بہنچانے میں آپ نمایاں سرگر می دکھا دہے تھے۔ مولوی محداسحاتی دہلوی اسس رفع پر کا بہت موصوف بھی کسی قدر والبت مربوچکے ہیں۔ مولوی محد مجوز تھا نمیری کے ایس امرکی گئیں تھر کے کی ہے :

"مولوی محبوب علی کے اغواسے ہوکا رو بارہا دکو صدمر بہنیا ، ولیسا صدمہ اس بشکر کو کہتے ہیں۔ محبوب علی کے فلنز کے باتھ سے زبینیا تھا۔ مولوی محبوب علی کے فلنز کے بعد مرت کک ہندوستان سے نا فلوں کا آنا بند ہوگیا ، اکثر معا ونین ہما و کست ہوگئے۔ جب بہت سے خطوط مولوی محبوب علی کی کذیب میں کر شکر معالم بین سے ہدوستان میں ائے تب مذنوں کے بعد مولوی محمد اسحان صاحب معا ونین جہا دکی سعی سے یرفنڈ محبوبی رفع ہو کر اور فا فلوں کی روائی دوبارہ شروع ہوئی گئی۔ ٹ

موصوت إس دوران بین چونگر نقویة الایما فی خیالات کے زیرا نز آسیکے متصاور دوسری
استیرهویں صدی کے مجترد شاہ عبدالعزیز محدّث دبلوی رحمۃ الله علبہ کی جائشینی کا سخسرت بھی
المن نقوا، ان حالات میں فرلقین کوخوش رکھنے کے لیے گول مول فتو ہے دیا کرستے نقے ۔ جو
المن نقر الایمان میں کفرونٹر کی بنائی گئی ہیں، اُن میں سے بعض کو ناجائز، لجف کو مکروہ وغیبہ ہ
فردا کرتے تھے دیکن موصوف اپنی ایس دوش سے کسی فراق کو مجھی خوش نہ کرسکے۔ مبتدعین نے
فران کی اِس روش کو مجی غذیمت مجھالیکن المسنت کے دمرے میں جب موصوف کی ساکھ زیادہ
فران کی اِس روش کو مجی غذیمت مجھالیکن المسنت کے دمرے میں جب موصوف کی ساکھ زیادہ
فران کی اِس روش کو می غذیمت مجھالیکن المسنت کے دمرے میں جب موصوف کی ساکھ زیادہ
فران کی اِس روش کو من سے ہجرت کو منا سب مجھا، جنانچ موصوف محرکۂ بالا کوٹ کے
فران ایل بعد اِس مقدی سرزمین جھان کو ہجرت کو سے اور باقی وقت دہیں
الرال لعد لین کا میں اور میں مقدی سرزمین جھان کو ہجرت کو سے اور باقی وقت دہیں

المعرضانيري ، منشى :حيات سياعدشيد ، مطبوع كرايي ، ص ١٣٨

گزارا۔ چونکہ اِس اہلسنّت سے علیجدہ ہونے والوں کے گردہ کی قیادت آپ کے میپر دیمی لانوا جاتے وقت مخالف حضرات پرشتمل ایک بورڈ کی تشکیل کرگئے ،جوالس نوزائیدہ محمدی گردہ کا رمپنہ بنایا گیا۔

#### ٧ - مولوي محبوب على

برستبراهمد صاحب کے مربد وخلیف اوراُن کی تحریب جما د کے سرگرم کارکن تھے۔ انحسریں اپنے پیرکے جہا وکو فراڈ یا فساؤ سمجھ کراُس سے کنارہ کش ہو گئے تھے ، حبیبا کر پیچھے فرکور ہوا۔ اگرزرہ کی کے سیسلے میں اپنے مرت داورا پنی جماعت کی طرح ٹا بت قدم رہے۔ موصوف کے بارے میں سید احمد خاں نے گوں تھا ہے :

"شایداس صنمون کے پڑھنے والے اس عجب بات کے سفنے سے سی خوش ہوں کے مون کو مراء میں بآغیوں کے مغنم کو مراء میں بآغیوں کے مغنم بخت خاں نے عین ہنگا مر غدر میں طلب کیا اور اُن سے یہ ورخواست کی کم آب اِس زمانے میں انگریزوں پرجہا دکرنے کی نسبت ایک فتولی پر اپنے و تنخط کویں۔ گرمولوی مجبوب علی نے صاحت ان کارکیا اور بخت خال سے کہا کم ہم مسیلیا ن گورخمنٹ انگریزی کی دعایا ہیں ، ہم اپنے مذہب کی رُوسے بنے حاکموں سے مقابد نہیں کرسکتے اورطر ، بریں بر مُواکر جو ایذ انجنت خال اور اُس کے دفیقوں سے مقابد نہیں کرسکتے اورطر ، بریں بر مُواکر جو ایذ انجنت خال اور اُس کے دفیقوں سے انگریزوں کی میوں اور بجیں کو دی تھی اُس کی با بت بخت خال کو مخت العنت کی ۔ نہ کہ

# ۵- مولوی کرامت علی جون بوری

"مذكره علمات مهند كے مرتب بر وفيسر محمد ابدّب قادرى فے مرصوف كے بادے ميں الله

:438:

"جون پورمیں بیدا ہوتے بیشیخ احد علی جریا کو ٹی، مولانا احمد اللہ انامی اور مولانا تدرت اللہ انامی اور مولانا تدرت اللہ رودولوی سے تحصیل علم کی علم قرانت و تجدید سیدا براہیم مرتی سے حاصل کیا بسیدا حمد شہید کے مرید مہوئے۔ بنگال میں اسلام کی اشاعت کی موافقت مولوی ننرلیت اللہ کی تخریک کا شدت سے روکیا۔ انگریزی حکومت کی موافقت میں جہا دکے خلاف فتولی دیا۔" کے

گردورخ مسرولیم بنطرف ان کی انگریز نوازی کاشکریرا داکرتے ہوئے تحریرکیا ہے:
"یر بڑا ہی مبارک وافعہ بے کہ حس ضلع (جون پور) سے مبندوستان کے سب
بڑے مسلمان با دشاہ (اکبر) کے خلاف بنا وٹ کا فتولی شا کے ہواتھا، اسی
نے دیک ایسا عالم مجی پیدا کر دیا حبر کا فتولی انگریزی حکومت کے خلاف بغاق
کوسختی سے منع کر تا ہے یہ گے

روی کرامت علی جون بیدی ( المتوفی ۱۷۹۰هر س ۱۸۹۰) کی انگریز دوستی کے بارے میں موی سو دعالم ندوی گیر ن تصریح کرتے ہیں :

"جا برین اور اتباع سیدا عدشهبد کے سب سے بڑے واقعن کار، مسلام بیل وکئی اف نے اور اتباع سیدا عدشهبد کے سب سے برطانوی حکومت کے مؤید اور وہا بیوں کے بیتے مفالفت سے۔ برتصدین نا مرداج محل (بهار) بین ۱۳ را کور بردا کو دیا گیا ، جسے خود ان کے بوتوں نے فخرید مم ۱۹۱۱ میں ورج کرایا تھا ۔ (وہ نو ب صورت اور نظر زیب بیفلٹ راقم کی نظر سے گزر چکا ہے) اسس بین ان کے صاحب اور نظر زیب بیفلٹ راقم کی نظر سے گزر چکا ہے) اسس بین مولوی عبدالاقر لیمنا صب جون بوری اور ما فظ احمد صاحب کی وفا داری کی مجمی تصدیق ہے۔ اس کے علادہ راقم ما فظ احمد صاحب کی وفا داری کی مجمی تصدیق ہے۔ اس کے علادہ راقم

ل او با قادری، پروندسر: ما سفید نزگره علمات مهند اردو ،مطبور کراچی، با راول ۱۹ و ۱۹ ، مس ۱۹ ۲۹ می او ۲۹ می او ۲

مجی یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ عقائد واعمال میں وُہ سیّد صاحب کے اصحا بِطِوں کی رویش سے بالکل الگ شھے' کہ لیے

# ۷- مولوی ملوک ایلی نا نوتوی ایند ممینی

مولوی علوک العلی نا نوتوی (المنوفی ۱۷ ۱۵ مرام) ہی کومولوی محداسحاق دہلوی (المنوفی محداسحاق دہلوی (المنوفی محداسحاق دہلوی (المنوفی ۱۲۹۲ هر ۱۵ مرام) نے سرز مین ججازی طرف ہجرت کرنے وقت تشکیل کردہ برزی سربیت بنایا نئیا۔ موصوعت نے انتہائی خا موسنی سے انگریزی مقاصد و مفادات کو طوزا فاطر رکھتے ہوئے دہلے کا لیج سے اینٹکلو انڈین علماء کی ایک السی کھیب پیدا کی ،کم اُن کے ذریعے مسلما نوں کا شعلیمی ننظام کھیے سے کھیے ہوکر رہ گیا اور دوسری طرف اِن نیاد کردہ علماً نے انگریز کی موا فقت میں فضا کو ہمواد کرنے کا کام بڑی واز داری سے جاری دکھا۔ مولوی علوک العلی کے بارے میں انگریز وں کی رائے کیا تھی ، ملاحظر فرائیے :

"دہلی کالج کے تمام انگریز برنسپلوں کے وُہ معترضے کالج کی دپور توں سے واضع ہوتا ہے کہ انگریز برنسپلوں کے وُہ معترضے کالج کی دپور توں سے واضع ہوتا ہے کہ انگریز برنسپل مولانا ملوک العلی پربہن اعتماد کرتے تھے اور ہرسالانہ دیاں مولانا ملوک العلی کو ارفام سے بھی نوازا۔ صورت یہ بُہوئی کہ ہار ارفام نوم ہم اسم کو گورز جزل بہا ورنے دہلی میں درباد کیا ۔ عار نوم ہے دربار میں علاحضرات کو انعام واکرام سے نوازا۔ مولانا ملوک العلی مدرسس اق آل کو خلعت سرباد جی مرحس اق آل کو خلعت سرباد چیم

مولوی ملوک العلی کے نشا گردوں میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جو مدرسہ دیو بیند کے با نیو ں اور جلانیوالا میں متھے ، جیسے مولوی محمود الحسن دیو بندی کے والد مولوی ذوا لفقا رعلی صاحب ادر مولوی شبیراهم

که مسعود عالم ندوی ، مولوی : م ندوستنان کی مهیلی اسلامی نخر کیب ، مطبوعه را ولیندگی ، ۱۳ ۱۳ ۵ ، ص ۴۶ که محدایوب قادری پر وفعیسر : مولانامحداجسن نا نو توی ، مطبوعه کراچی ، بار او ل ۴ ۲ ۱۹۹ ، ص ۲ ۶۱

نیانی سے والد فضل الرحمٰن دلوبندی وغیرہ اِس کھیپ کے بارے میں پروفیہ محمد ایوب قادری نے اور وضاحت کی ہے:

# ٤- مولوى سبيع التدوملوي

الروسمیج الله دولوی کے بارے میں مولوی عبد الخالی قدوسی نے بُوں تقریح کی ہے:
الله دولوی مملوک العلی نا فرق ی ) کے تلا مذہ میں سے مولوی مملوک العلی نا فرق ی ) کے تلا مذہ میں سے مولوی مملوک العلی نا فرق ی )

لع محدا یّز ب بی درئ پروفبیس: مولا نامحداحسن نا فرتوی ، مطبوعه کواچی ، بار اوّل ، ۲ ۱۹۷، ص ۱۰۰

بڑی شہرت کے مالک اور گورنمنٹ کے معتدعلیہ آدمی تھے '' کے موری شہرت کے مالک اور گورنمنٹ کے معتدعلیہ آدمی تھے '' کو موری نے مرصوف کی سوانے عمری تھی اور و ، و اور میں مطبع اوار الاسلام حیدر آبا دوکن سے نشا تع کروائی ہے ہم کہ ایک اقتباکس پروفیسہ محمد ایوب فادری نے نقل کر کے مزھرف موصوف کی انگریز دوستی کا ، بکھ برلٹن گورنمنٹ کے الا کا دہونے کا دازیوں فائش کیا ہے :

آبا دسمبریم ۱۸۹۶ کومولوی سمیع النّد مصر میں انگریزوں کے سابھ استعمار کو مضیوط کرنے والے سابھ استعمار کو مضیوط کرنے کی خوص سے پولٹ کی مضیوط کرنے اور دیاں اُنحفوں نے جما اللیق افغانی کی تحریک (جو برطانوی استعمار کے خلاف تھی) کونفضان بہنچایا۔ اِن خدمات کے صِلہ میں اُن کوسی ۔ ایم ۔ جی کا خطاب ملا جملے کے ضعلہ میں اُن کوسی ۔ ایم ۔ جی کا خطاب ملا جملے کے

## ٨ - مولوي ديشي ندبراحد د ملوي

موصوف بھی وہ کی کا آج کے تربیت یا فتہ اور مولوی علوک العلی نا نوتو ی کے شاگر وقے ،

برلش گور نمنٹ کے رنمنٹ کے کا رنا موں کے بیش نظشمس العلماء کا خطاب مرحمت فرمایا تھا۔

برلش گور نمنٹ کے منصوبوں کو یا ٹینکمیان ک پہنچا نے کی غرض سے ساری عرفلم سے کام
لیتے رہے اور مزے سے ڈیٹی کلکٹ کے محمدے پر فائز رہے ۔ انگریزی عنایات سے خوب
فیضیا ب ہُوتے ۔ فوائ ن کریم کا ترجہ بھی کیا ، مقصد بھی نحاکہ کلام اللّی کی تعییات کو اپنے مخصوص
فیضیا ب ہُوتے ۔ فوائ ن کریم کا ترجہ بھی کیا ، مقصد بھی نحاکہ کلام اللّی کی تعییات کو اپنے مخصوص
فیضیا ب ہُوتے ۔ فوائ ن کریم کا ترجہ بھی کیا ، مقصد بھی نحاکہ کلام اللّی کی تعییات کو اپنے مخصوص
کئی دوسرے حفرات نے بھی اُس دور میں کیا۔ متحدہ ہندوں کو جبا ُ غلام بنالینا موصوف کی نظر
خاتمہ اور انگریزوں کا حکم اِن ہو کر ہندوستان کے بات ندوں کو جبا ُ غلام بنالینا موصوف کی نظر
میں افتہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہر یا نی ختی اور ایس العام منداوندی کا شکریہ وان لفظوں میں ادا

مل مفت روزه الاعتصام لا بور ۱۲ اكتوبر ، ۱۹ مى ۴

ك محداقيب قادري پروفسير: مولانامحدامس نانوتوي ، مطبوعه كرايي ، ص به ١٨

مندا کی بے انتہا مہر یا نی اِس کی مقتقنی ہُوئی کہ انگریز بادشاہ ہُوئے ' له مندا کی سے انگریز بادشاہ ہُوئے ' له مندا اِسس کو مندا اِسس کو اہدا گیا دیک سلامت رکھے ' نندا

موصوف کومسلمانوں کے حکمران رہنے سے بھی وُہ اَرام ہمیں ہینچ سکتا تھا جتنا انگریزوں نے بنچایا۔ ڈیٹی صاحب کا بد بیان اُن کے سوانخ نگارنے اِن لفلوں میں نقل کیا ہے: "شکرہے کہم رعایا بھی بنے نوالیوں کی کم جن کی عملداری میں ہم کو اپنی (مسلانوں کی )سلطنت سے زیادہ ارام و اُسائش ہے '؛ تگ

## ۹ - مولوی محمد اسنانوتوی

مولوی محدمهن نافزنوی ( المتوفی ۱۳۱۷ه/ ۱۸ ۹۹ ) ، مولوی محدمظهر نافزنوی اور مولوی محدمظهر نافزنوی اور مولوی محدمیز نافزنوی کے توبیت یا فئة اور مولوی ملوک العلی کے ثمار دا ور قریبی عزیز شخصے یہ ۱۹ میں موصوف بریلی کالج میں مدرس متصے جنگ از اوری کے وقت یُوں اینارنگ دکھایا :

له انتخارعالم بلگرامی : حیاتِ نذیر ، مطبوعتمسی رئیس د بلی ، ص ۱۳۷

لله الفِيلَ ؛ ص ١٣٤

كله ايضاً : ص ١٣٤

مسجد میں تقریر کی اُود اُسس میں بتا یا کہ عکومت سے بغاوت کرنا خلافِ بٹرع ہے اِلم موصوف نے انگریزوں کا حقِ نمک اوا کرتے ہُوئے جو ، ۵ ، ۱ ، کی جنگ اُزادی کو خلاف کر شرع بتایا بتھا، اُن کی یہ تقریر گویا مسلی نا نِ بریلی کی ایما فی غیرت اور جان کا خطرہ یک بیدا ہو گیا۔ ز حب سارے شہر ہیں اِن کے خلاف غمو عفقہ کی لہر دوڑ گئی اور جان کا خطرہ یک بیدا ہو گیا۔ ز موصوف نے بریلی کو چوڑ نا گوارا کر لیا لیکن انگریز دوستی کو اینے اکا بر کی طرح جھوڑ نا منظور نر ہُوا۔ تیار تین کوام ورج ذیل افتباکس پر غور فرما ٹیں :

ُ اِسْ تقریر نے بریلی میں ایک آگ دگا دی اورتمام مسلمان مولانا محداحن اور ی کے خلاف ہوگئے ۔ اگر کو توالِ شہر شیخ بدر الدین کی فہائٹ پر مولانا بریلی نہ چوڑتے تو اُن کی مبان کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا '' کے

#### ١٠ - مولوي عبدالاحسد

موصوف کون تھے ہ اِس کا جواب پروفیسر محمد ایّرب قا دری کے لفظوں ہیں ملاحظ ذمائیے۔
﴿ مُولانا مُحداً حَسَن ذَا فَرْقَى ﴾ کے دو ہویا ن تھیں ، ، ، ، دُوسری ہیوی بنارس
والی تھیں ، اِن کو والدہُ عبدالاحد کتے تھے ، ۔ ، ، ، مُولانا محمد احسن اپنی
سرتیلی اولاد مولوی عبدالاحد اور زینب بی کی صروریات کا بہت خیال دکھا کرتے
تھے ہ '' ہے۔

اب موصوف کے لفظوں میں ہی مولوی عبدالاحد کا تفصیلی تعارف کروایا جاتا ہے:

\* مولوی صاحب مرحم ، مولانا محد احس نافر قری کے رسیب سے اور وہ ۱۸۵۰ میں بنارکس میں پیا ہوئے۔ مولوی عبدالاحدی تمام ز تعلیم و تربیت مولانا محملات

سلى محدايوب قادرى، پروفيسر: مولانا محداحين نافرقى، مطبوعد رايى ١٩ ١٩ ، من ٥٠ ما عندايوب قاديم ١٩ ١٩ ، من ٥٠ ما

سه ایمنا : ۱۱۹،۱۱۹

نے کی .... مولوی عبدالا حد تجود و سال کی عمر میں تفظ قرائن کریم سے فارغ ہوئے۔
مولانا محداحس سے ورس نظامی تی تحیل کی اور ۱۹۸۹ میں بریلی کالج سے انزانس
پاکس کیا۔ ، ۱۸۱۰ میں گورنسنٹ اسکول بدایوں میں تقرف ما سٹر مقرر ہو گئے . . . .
۵ ۱۹ میں الراآبا دیو نیورسٹی سے وکا لٹ کا امتحاق و رجداق ل میں پاکس کیا ،
اسی سال انبالومی " رسالز نمبرہ ابنکا ل "کے ہیڈ ما مشر مقرر ہوسئے۔ ہم ۱۹ میں ملازمت کا سلسلم مقول کر ویا اور میر ترقیم میں وکا لٹ کرنے لئے۔
۲ ۱۹۸ میں مولوی عبدالا صد نے نشتی متاز علی بن شیخ امبر علی سے مطبع مجتبائی دہی بانچسور و ہے میں خربدا کیو کمرشت ترفی دی اور در اصل ہی مطبع مولوی عبدالا صد مرحوم نے مطبع مجتبائی کو مہت ترفی دی اور در اصل ہی مطبع ان کی شہرت و نیک نامی اور دولت والمرت کا صبب بنا بیلے میا کیے میانی مطبع ان کی شہرت و نیک نامی اور دولت والمرت کا صبب بنا بیلے میا کیے میاکی میا

مطبع تقا، مولوی صاحب مروم نے اسس کوبہت ترقی دی اور حب لدی

بُواكراك يك السرى ساكه فائم ب " ل

موصوت نے مولوی بشیرالدین احمد ( المتوفی ۱۹۷۷) کی تصنیف" واقعات دارالحکوت للمدوم، مطبوعت سیرسی آگرہ ۱۹۱۹ء کے صفحہ ۱۹۱ سے مولوی عبدالاحد کے بارے مالک اقباس کیوں نقل کیا ہے:

رقی کے نہایت سربراوردہ اشخاص میں آپ کا شادہ ہے۔ تو می کا موں ہیں بہت ولی کے نہایت سربراوردہ اشخاص میں آپ کا شادہ ہے۔ تو می کا موں ہیں بہت ولی ہیں۔ آفریری مجسل ہیں۔ آفریری مجسل ہیں۔ اسی سال اللہ ہیں الیا گوئی قو می حلسہ یا اہم کا مرز ہوں ۔ ولی کھول کر قو می کا موں میں محال دی ہوں ۔ ولی کھول کر قو می کا موں میں جا اس حال دیا ہوں ۔ ولی کھول کر قو می کا موں میں جا اس حال دیا ہوں دیا اسکول میں مال سے شرکت کوتے ہیں۔ جا مع مسجد ، مسجد فتی وری ، عرب اسکول ،

یتیم فا نوں وغیرہ کے ممرجیں ! ک

موصوف کی اِسی دریا دئی کے بارے میں بوسف بخاری کی کماب " یردِتی ہے" کے صفر ۱۱۳ ہے جامع موسوں کی اِسی دہلی کے امام شمس العلما سبدا حدصاحب کا ایک بیان پرونیسر محدایوب تا دری کے مفل کیا ہے جوموصوف نے سرر بیج اثنا نی ۹۴ سرا حرا ورستمبر ۲۸ وریا تھا۔ اُس بیان کا اُسخری حضد مرید قارئین ہے :

"قوم کے کاموں اور تعلیمی اواروں میں اُمضوں نے بڑی فرا فدلی سے سِندے وید علی گڑھ کالج ہور انجین موٹید الاسلام کے بیاد مدل ولید اور انجین موٹید الاسلام کے بیاد مدل ولدارہ نقے اور بہینہ ان کی مالی امراد کرتے رہے چکیم احجل خاں کے طبیع کالج میں نتا ندار خدمات اِن سے انجام پائیں چکیم صاحب اُن کا عربھرا عراف کرتے رہے یہ کے

إن تُجَادِمنَا عَل كے ساتھ موصوف كا بِرِشْقُ كُورَمَنٹْ كے ساتھ كيا رويہ تھا؟ انگرزی حكومت اورعام مسلمانوں نے آپ كو كس نظرے ديكھا؟ إن تينوں سوالوں كا جواب مندرجوذيل عيارت مين لائش كيے :

م پهلی جنگ عظیم ۱۵- ۱۲ ۱۹ ۱۹ مین مولوی عبدالاحد نے عکومتِ برطانیہ کی بے ثال خدمت انجام دی ۔ اِ محنوں نے واد فنٹر میں دِ ل کھول کرچندہ دیا اور تقریبًا بین کھ دویہ قرضہ جنگ میں دیا ۔ اِ محنوں نے سِٹی دیکر ڈنگ جمیعتی اور سیسٹی کمیٹی سے مربی حقیمت سے مجبی نمایاں خدمات انجام دیں۔ اِ ن خدمات کے صلامیں مربی حقیمت سے مجبی نمایاں خدمات انجام دیں۔ اِ ن خدمات کے صلامیں مربی حرفظ میں اور خان بھا در مربی کے خطاب سے فوازا۔

٧ دسمبر ١٩١٠ كومولوى عبدالاحد كانتقال بوا- اس زمان ين

له محدایوب قادری پردنسیر : مولا نامحداحسی نافرتری امطبوطرکرایی ، ص ۱۹۲۱ مهدا

فلافت کی تحریب زوروں پرتھی۔حکام رسس اورخطاب یا فیۃ حضرات کو لوگ اچھی نظوں سے نمیں دیکھتے تقے ، للندالبعض لوگوں نے مولوی عبدالاحدم رحوم کی تدفین میں سخت رکاوٹمیں ڈالیں '' کے

## ۱۱- میان نذیرسین دملوی

میاں نذریرصین دہلوی (المتو فی ۲۰ ۱۳۱۵ هر/ ۲۱۹۰۷) موضع بلخفوا مضافات سُورج گراهم نفع ورائد برای بیدا ہُوئے ۔
الله ورائد بہار) میں بقول مصنّف ِ الحیاۃ بعدالمماۃ ' ۱۷۲۰ هر ۱۸۰۵ء میں پیدا ہُوئے ۔
وضع بلخفوا سبیدوں کی لبنی تفقی کین حب طرح مولوی محداسمعیل دہلوی متحدہ ہندوستان کے شہرہ آفاق علمی ور وحانی خاندان بعنی خاندان عزیزی کولے وید ادرایک بھی قابل ذکر رکانشان باقی ندریا ۔ اسی طرح میباں صاحب کی لبتی میں سبیدوں کا ایک بھی گھر باقی نہ رہا گھرمون کے سوائے نگاری تصریح کے مطابق وہاں صرف جولا ہے آبا دہیں۔ موصوف کا گھرمون کے سوائے نگاری تصریح کے مطابق وہا ہوی سے صدیحت کی سندھا عمل کی ،جس کے بارے ہیں انتقال ہوا۔ نشاہ اسماق دہلوی سے صدیحت کی سندھا عمل کی ،جس کے بارے ہیں پروفیسہ محدایّق بادری گوں دقمطراز ہیں :

مونوی نذریسین ولد بوا معلی سورج گره ها منطح مونگیر (بها ر) مین ۱۷۱ه/ هم همونوی نذریسین ولد بوا معلی سورج گره ها منطح کی طرف میلان جُوا - ۱۷ ۱۷ هر ۱۲ هر ۱۲ میل وطن سے پوشیده طور پرصا دق پورینیج و بال کچه درسی کتا بین برهی سامه ۱۹۰۱ میل وطن سے پوشیده طور پرصا دق پورینیج و بال کچه درسی کتا بین برهی سامه ۱۹۷۱ هر ۱۹ میل و بلی میل پنجیج - بینجا بی کورے کی مسعب اورنگ آبادی میل طهرے - مولوی عبد الخالق و بلوی ، اخوند تیر محد وقت ارک کرا مت علی بنی اسرائیلی ، مولوی محد خشن مولوی عبد الفا در دا میورسی (المتونی ها ۱۷ هر ۱۹ هر ۱۹ میل مفتی مولوی عبد الفا در دا میورسی (المتونی ها ۱۷ هر ۱۹ هر ۱۹ میل مفتی فی امازت شاه محد میل مفتی شرف الدین دامیوری سے عبله علوم حاصل کید - حدیث کی امازت شاه محد مات شرف الدین دامیوری سے عبله علوم حاصل کید - حدیث کی امازت شاه محد میل مات می مولوی میل میل میک و مولوی کی امازت شاه محد میل میل میک میل میک در المیوری سے عبله علوم حاصل کید - حدیث کی امازت شاه محد میل میک در المیوری سے عبله علوم حاصل کید - حدیث کی امازت شاه محد میل میک در المیوری سے عبله علوم حاصل کید - حدیث کی امازت شاه محد میل میک در المیور کی میل میک در المیور کی میک میک در المیور کی سے عبله علوم حاصل کید - حدیث کی امازت شاه میل کید در المیور کی در المی

المواديب قادري پردنسير: مولانا محداست نا نو توى، مطبوعه كراچى ، ص ١٦٥

دہوی دف ۲۲ اعرام ۲۲ مرم ۲۱ میان کھتے ہیں کہ :- حس روز خان شاہ محداسی تارکھنے ہیں کہ :- حس روز شاہ محداسی تارکھنے ہیں کہ :- حس روز شاہ محداسیا ق صاحب ہجرت کرکے جہاز روانہ ہوتنے تو اس روز نذر سی آن کی خدمت میں صاحب ہجرت کرکے جہاز روانہ ہوت تو اس روز نذر سیت آن کی خدمت میں صاحب ہجرت کرا اور چند کتا بوں کی اق لیبت کی ایک ایک حدیث پڑھی اور گل کتا بوں کی اجازت حاصل کی۔ شاہ صاحب نے ایک حیو ٹے گئے در سے پہلے مدرسے ہیں کھی بڑھنے کو نہیں اکتے باللہ سے پہلے مدرسے ہیں کھی بڑھنے کو نہیں اکتے باللہ سے پہلے مدرسے ہیں کھی بڑھنے کو نہیں اکتے باللہ سے بیلے مدرسے ہیں کھی بڑھنے کو نہیں اکتے باللہ سے نیا میں سے پہلے مدرسے ہیں کھی بڑھنے کو نہیں اکتے باللہ سے نیا میں سے پہلے مدرسے ہیں کھی تا اعتران سے بیان کیا ہے اور واقعے کو فلط ملط کرتے ہوئے تا اصلیت کا صرف اتنا اعتران کتا ہوں کیا ہے :

"مولانا محداسحاق جنے ۸۵ ۱۲ ہجری میں ہجرت کی اوراُسی سندمیں ہوقت دخصت میاں صاحب کو اُن سے سند و اجازت تخریری حاصل ہُوٹی ۔ گ موصوف کی سند پر اکثر علماء معز صَ ہوا کرنے نظے کہ پتے تو ہلدی کی ذراسی گانٹھ ہے لیکن بنساری بنے بیٹے ہیں۔ کہاں با قاعدہ سندو تدریس سے محروم اور کہاں شنیخ الکل ہونے کا پروسیگنڈا۔ چاہنچ ایسے ہی ایک واقعے کا تذکرہ میاں صاحب کے سوانح نگار نے کو ں

ایک روزمولوی احمد علی صاحب مرحوم سهارن بوری کومیاں صاحب نے خفا کرکے فرمایا ، میں چیٹر اسس نہیں دکھاٹا ہوں ، خفا کرکے فرمایا ، میں چیٹر اسس نہیں دکھاٹا ہوں۔ تم بعیٹھ میں صحاح پڑھاٹا ہوں ، ویھوروش محدثانہ رکھنا ہوں یا نہیں ؛ اکٹرایسے موقع پر شوخی طبع سے سندکو چیٹر اس کے لفظ سے نعبہ کرنے '' تھ

 میاں صاحب نے ، ۵ ۱ مرام کی جنگ آزادی کے وقت ایک انگریز عورت کی جان بحائی تھی۔ ماڑھ تین مہینے اُسے اپنے مکان پر رکھنے کے بعد انگرزوں کے کیب میں بہنجا دیا تھا۔خصوصاً اں واقعے کے بعدان کی تکا ہوں ہیں بڑش گور منٹ اور حکومت کی نظر میں میاں صاحب کیا تھے ؟ مردنيس محدالوب فاورى كے لفظوں میں ملاحظ فرمات يے: " ٤٥ م ٤١ ميں ايک انگريزخاتون كوينا ٥ دى - ساڑھے تين ميدنة تك ركھا ، حس كے بدليس ايك مزارنين سوروبيه انعام اورنو شنودي سركار كاسشيفكيث ملاجبس زما نرمیں ( ۹۵ - ۱۸۹۸) ویا بیرل زغیر تقلد ویا بیوں ) پرمقد مے جل رہے تھے میان ندر حسین کو محبی محتمیت سرگروه و با بیان احتیاطاً ایک برس بک را ولیندی ك جيل من تظربندر كها كيا تها مكر لبقو ل مولعب الحياة العدالماة وفا دار كورنسط نابت ہُوتے اورکوتی الزام ٹابت نرہوسکا جب میاں نذرجسبن ج کو گئے توکشز د بلی کاخط سا تف کے گئے۔ گورنمنٹ انگلشیہ کی طرف سے ۲۲ جون ۱۸۹۰ کو شمس العلمام كاخطاب ملا - ١٧ اكتوبر ٢٠ ٩ اد كو دبلي ميں انتقال مُبوا " له ظاب طنے کے واقعے کومرصوف کے سوالخ نگارنے بھی بیان کیا ہے۔ جیانخہ وُہ مکھتے ہیں:

ب ملنے کے واقعے کو موصوف کے سوائح نگار نے بھی بیان کیا ہے۔ بینانچہ وہ کھتے ہیں مرز نظر انگاٹیہ کی طوف سے ۲۷ جون ، ۱۸۹ مطابق ۱۷ محرم ۱۳۱۵ حدور مرشنٹ انگاٹیہ کی طوف سے ۲۷ جون ، ۱۸۹ مطابق ۱۷ محرم ۱۳۱۵ حدون سرشنہ کو ملا یہ مول کو شیخے کے ویجھنے اور کچھ دنوں بھی سا تھ دہنے کا شرف ماصل ہے وہ اچھی طرح سمجے سکتے ہیں کہ عموماً خطاب پانے والے خطاب کے لیے جو کھیے کرنے ہیں آپ کی طبیعت میں بالفطرة اکس کا ماقت ہی نہ تھا۔ وہ تدین ، نہو نقو کی اور درولشی میں جس طرح تا بت قدم اورستقیم الحال سنے ویسے ہی این امور کی جانب سے نہا بت ہی لوا بالی اور بے پر واضحے۔ معلوم مُبواکی جس وقت کشنر وہی نے بھی کو اس خطاب کی خبرائیہ کو در نیجا ب کی خبرائیہ کو دری ، اِس سے ایک منٹ آگے میاں صاحب کے دہم و گمان میں بھی کھی میں دی ، اِس سے ایک منٹ آگے میاں صاحب کے دہم و گمان میں بھی کھی میں دی ، اِس سے ایک منٹ آگے میاں صاحب کے دہم و گمان میں بھی کھی میں

ك محدايوب قادري بمملة مذكره علماء مهند أردو ، مطبوعه كراچي ، ص ٥٩٥

بات نهيس أفي تقى كدييس إلىس عام لقب سي ملقب مبول كا اورحب لوك خلعت خطاب كے ساتھ مياں صاحب سے باور آيكواً سے آگاہ كيا تو آپ نے فر مایاکہ سم غریب ا دمی خلعت وخطاب لے کرکیاکریں سکے باضلعت خطاب تر برے اومیوں کو ملنا چاہیے۔ ہم کو وٹیا لاحل ہے۔ لبداِ س گفت و مشنود کے آپ نے اِسی فدر فرمایا " اچھاآپ حاکم مبو ، جومیا ہو کہوائ کے عب میاں نیرسین صاحب کے وفا دارِ عکومت <sup>ن</sup>ابت ہونے کی بات جل کلی ہے تو کیوں نہ السسليك مين موصوف كے سوائح تكارى سے يوجياجائے ؛ يضانح و ه كھتے مين : " اسی کے سامقہ یہ تھی بتا دینا صروری ہے کہ میاں صاحب بھی گورنمنٹ انگلشہ کے کیسے وفا دار مقے۔ زمانہ عذر ، ٥ مراء میں حب کہ وہل کے لبھی مقتدر اور بیشتر معولی مولویوں نے انگریز برجها د کافتولی دیا تو مبا ب صاحب نے نداس يرد تخط كيانه مُهر - وُه خو د فرمات في كه ; ميال وُه مِلْرَتِما ، بهادراتنا بي نرتقي -وہ بچارہ بوڑھابا وست کی کڑا ہوشات الارض خاند برانداروں نے تمام و بلی کوخواب ، ویران ، نباه ا در برباد کردیا به نشرا نیط امارت وجهاد با کیل مفقود تنه يم نے نو الس فتو بيرو شخط نهيں كيا ، حمركيا كرتے اوركيا محصة ؛ مفتى صدرالدین خان صاحب میکریس آگئے۔ بہا درشاہ کو بھی تھیا یا کہ انگر زوں سے لانا من سب تنیں ہے مگروہ ماغیوں کے ہاتھ میں تھے تنی ہورہے تھے ، کرتے توكما كرتے وہ كے

مولوی محد اسمعیل نے جس داؤ و ظاہری و الے فقنے کا سنگ بنیا دہمی دکھاتھا ، اُسی ترک ا تقلید کی میاں نذر سے بن و ہلوی نے موصوت کے بعد کھُل کو سررہتی کی اور اِ س طرح غیر مقلدی کا ایک علیحدہ فرقہ معرضِ وجو و میں آگیا۔ علمائے اسلام نے سمجانے بچا نے اور ردّ و تردید کے

> له فضل حسین بهاری ، مولوی : الحیات لبدالمات ، ص ۱۸۰ ، ۱۸۱ که ایضاً : ص ۱۲۵

ربی خوب اپنا فرلینداداکیا کیمن موصوت پر کوئی اژ نه مهوا اور عکومت کی سربیستی میں بے قہار ہی در تے جا گئے رہے۔ ۱۳۰۰ حریس میاں صاحب نے جج بیت اللہ کا اداد ہ کیا۔ جانے سے بیلے موصوف نے اپنے خدا و نوفیت ، کمشز وہلی سے چیٹی حاصل کی جو الحیات بعدا لمات کے سفر ۱۳۹۱ باگریزی میں درج ہے۔ وہاں اُسس کا ترجمہ گؤں کیا ہے :

مرائی درج ہے۔ وہاں اُسس کا ترجمہ گؤں کیا ہے :

میں اپنی و فاداری گور نمنظ برطانیہ کے سائفتا بت کی ہے۔ وہ لینے فرض میں اپنی و فاداری گور نمنظ برطانیہ کے سائفتا بت کی ہے۔ وہ لینے فرض زیارت کو بی اوا کرنے کو کم مجانے ہیں۔ میں اُمیدکرنا اُموں کر حس کسی برشش گورنط اُنہا کے داری کورد درے گاکے کو کم مجانے ہیں۔ میں اُمیدکرنا اُموں کر حس کسی برشش گورنظ اُنہا کی کے داری کورد درے گاکیو کم وہ کا کی طور سے اِس مدیے اُن کی مدد درے گاکیو کم وہ کا کی طور سے اِس مدیے داری کی مدد جا ہیں گئے وہ اُن کورد درے گاکیو کم وہ کا کی طور سے اِس مدیے

مستقی ہیں۔ بستارہ طبی طبیاط

دستخطید و طری میل بنگال مردس کمشز دبلی و سپر نگنال نسط در اگست مورم ۱۸ " له

مومون نے دوسری حیٹی اُس اَنگریز افسرسے حاصل کی تھی، حس کی بیوی کو میاں صاحب نے عام اور اُسس کی جان بچائی تھی جِنائِخ ۱۵۸ء کی جنگ اُزادی میں ساڑھے تین ماہ اپنے تھر بیں دکھا اور اُسس کی جان بچائی تھی جِنائِخ سوائح نگار نے نکھا ہے :

له نصل حین بهاری ، مولوی: الحیات بعدا لمات ، ص ۲۰۰

ك ايفناً : ص.م ١١ ١١١

بیاں صاحب سے محد موم میں بازیر کس بُونی ، توحا کم محد معظر کے سامنے موصوف نے پر بیان دیا :

" ہندوستان ہیں اس وقت انگریزی حکومت ہے۔ وہاں ہر خدم فالا آزادی
کے ساتھ آپنے شعار خرہب کے اداکرنے کا مجازہے کوئی مسلمان مذہبرسے
دوکاجاتا ہے نجاعت سے ادر بہاں اسلامی سرزمین ادر مسلما ہوں کی حکومت
میں ہم لوگ طواف کعبہ اور جمعہ وجماعت سے محبور ہیں۔ اس کے بعد هسم یہ
سکف نے معذور جمجے جاتیں کہ انگریزی کورخمنط ہندوستنان میں ہم مسلما ہوں
دوہا ہوں) کے لیے خداکی رحمت ہے '' کے

میاں صاحب اپنے غیر مفلد گروہ کے سر رہبت اور شیخ اکل تھے۔موصوف کے وستِ داست اور فقال کا رکن مولوی محرمین بٹالوی تھے۔ اِس سیسلے میں پیرو فید محمد اتجاب فادری نے ٹوں

للما سبع:

حزوری ہُواکہ مولوی گئرسین بٹا لوی کا انداز معلوم کیاجائے تاکہ اس جماعت کے مررست میاں نذرجسین وہلوی کا حکومت کے بارے میں اور مجمی واضح نظریہ ساھنے آجائے۔

له نصل حسین به اری ، مولوی : الحیات بعد المات ، ص ۱۲۱ ، ۱۹۲ مله در این ، ص ۲۸ مله در کرایی ، ص ۲۸ مله

### ۱۷- مولوی محرحبین شالوی

مولوی محرحین بٹا وی (المنوفی ۱۳۳۸ هر ۱۹۷۰) حقیقت میں اُس جماعت کی پالیسی علیدار بین حرک بنیا و مولوی محداسما او الموی نے دکھا تھا۔ وہا بیت کی اپنے دوزِ اوّل سے ۱۹۷۰ کی دونیا اوّل سے ۱۹۶۰ کی دونیا وہا کی سے ۱۹۶۰ کی دونیا وہا بیت کی اپنے فیر مقلد حضرات کے مرگردہ ، نواب صدیق حسن خان فنوجی مجو پالی نے اِس سلسلے بین انکھا ہے :

مرگردہ ، نواب صدیق حسن خان فنوجی مجو پالی نے اِس سلسلے بین انکھا ہے :

مرگردہ ، موال ومشلہ اور موقدین لا مور ، مجواب وسوال ومشلہ اور اُس فترے کے کو اُیا بینیا بلدگور منسلہ بند ، مسلمانان مہتد کو جہا دکرنا اوراین مذہبی

تقلید میں ہتے با دا طاناچاہے یا نہیں ؟ برجاب دیا ہے اور بیان کباہے کہ جہا و جنگ مرجہ کہ جہا و جنگ مرجہ کہ جہا کہ جنگ مرجہ کے کرجہ نے ازادی منجہ کرجہ کے کرجہ نے ازادی منجہ کرجہ کے کرجہ نے ازاد کی منجہ کا دراز رو تے شراییت اسلام عوماً خلاف و ممنوع ہے اور

ندمب دی ہے، مبخیاراً ٹھاتے ہیں اور مذہبی جما وکرنا جا ہتے ہیں مُگل ایسے

لوگ باغی ہیں اور شتی سزا کے مثل باغیوں کے نتمار ہوتے ہیں۔

پیمرمولوی محرسین نے اپنے اِس دعولی اور جواب کی تصدیق بیں گل علماء مک پنجاب واطراب مہند کے پاس اپنے فتولی جوابی کو بھیج دیا اور انجی طرح سے مشتہر کیا اور گل علماء مہندو ملک پنجاب سے اِس بات کی تصدیق بیں افرار قہری اور سنخطی کرالیا کہ عمراً مسلمانا نِ مہند کو مہتیا را ٹھانا اور جہا و بیقابلہ برلٹش گور نمنٹ مہند کرنا خلاف سند وایمان موقد بن ہے۔

ادر نیز کل علمائے ملک پنجاب و مند نے تا ئید قرل مولوی محرصین کی ، کی ادر پیکا اور نیز کل علمائے ملک پنجاب و مند نے تا ئید قرل مولوی محرصین کی اور پیکا کہا ہے ادر سب نے اپنی اپنی رائے اسلامی وایمانی سے اس فتوے کو قبول کیا ہے اور مانا ہے کر بیقابد کو دمنے مند فرقہ موحدین کو مہتمیا را کھا نا'

خلاف اسلام وایمان کے ہے۔

کیمولوی محرصی نے اس بات کی استدعا کی تھی کہ وہا بیان ملک مع ہزارہ کے نزدیک ایک عام المجی بزراجہ مسلمانا ن منہد کے صیاحا بئے اور وہ مع اس فتوئی کے جاکراکس ناسمجہ کو مطلع کر دے کرجہا دیتھا بدرلتن گورنمنٹ مبند کے ممنوع ہے اور نیز ہون کو آگاہ کر دے کہ اُن کی اِکس نافہمی کے خوزیزی و قال وجہا دربین گاہ تا بت ہے اور سب کاگناہ اُن کے سریہ وار در مترعیب اور خوائی اُن کے سریہ وار در مترعیب اور خوائی اسلام و شرایعت حقا کرنا ، خلاف طریق اسلام و شرایعت حقا کرنا ، خلاف طریق اسلام و شرایعت حقا کے ہے ، اِس لیے اُن کو خیرخوا ہی یا گورنمنٹ ہست میں برام سنتعدر مہنا میا جیے۔ اُن

مولی محرسین بنالوی نے اپنے فتو ہے میں انگریز کے خلاف ہماد کرنے کو ایمان اوراسلام
کے خلاف قرار دیا ہے اور الیا کونے والے نر عرف موصوف کے نز دیک بلکہ مولوی محرصین بنالوی
اور مباں نذر سے ن دہوی کی تصدیق و نا شیر کرنے والے علمات المحدیث کے نزدیک باغی اور
مستوصب سز اہیں۔ برسبیل نذکرہ یہاں جناب غلام رسول مہر کی تحقیق پر ایمان لا نے والول کی
ضرمت میں ایک گزار شش ہی میش کر دی جاتے ۔ وہ گزارش میر ہے کہ نمام غیر تقلدی علماء کے اس
متفقہ فتوئی کی دوشنی میں سویجے تو مہی ! اگر آپ مہرصاحب کی میروی میں سیرا جمد صاحب اینڈ
مجمعینی کے جہا دکا گرخ انگریز ول کی طرف بھی کرنا جا جتے ہیں تو بخوشی کھیے لیکن ہس صورت میں
جلہ ویا بی علماء کے نز دیک وہ حضرات باغی اور ستی سز ابنے ہیں اور اُن کا یہ اقدام اسلام
اور ایمان کے خلاف قرار با تا ہے ۔ اگر ایس فتوے کونا قابل اعتبار سمجا جاتے تو ایسا کرنا غیر تھا۔

اب فارتین آم، مهرضاصب کی تفیق پرایان لاکرستیرا عمدماحب کے جها دکا وُخ انگریز دن کی طرف کرنے والے حفرات اور علما کئے اہلیدیت ، یہ سارے حضرات اس امرکا

له صديق صوفا و تفوجى عبويالى ، فواب : ترجان ولابد ، مطبوع امرت سر ، ص ١٢٠

نىدۇرالىن كە :

مدووی مراد میں کے مقامی کا انگریزوں ایند کمینی کے جاد کا رُخ حقیقنا انگریزوں کی طرف تھا۔

ہ۔ علیائے المجدیث فرماتے ہیں کہ انگرویڑوں کے خلاف جہاد کرنا اسلام اور ایمان کے خلافہ اور الیسا کرنے والا مزا کا حقدار اور باغی ہے ·

تمنیں قسم کے مطرات خود ہی فیصلہ فرمالیس کہ اِن فریقین میں سے کون سا فریق قا بلِ عتبار نظر آتا ہے اور کون ساناقا بلِ اعتماد ؟ ہماری اِسسطے میں عاجزانہ اِلقاس اِسی اتنی سی ہے کم جس فریق کو مجمی ناقا بلِ اعتبار مظہرایا جائے اُس سے از راؤ کرم ہمیں مجبی مطلع کر دینا ، تاکہ ہم اُن ہے مقاطر ہیں۔

مولوی محصین بٹالوی کے مذکورہ فتوے کے بارے میں پر وفیسرمحد ابوب فا دری کی تحقیق

"مولوی محروبین بالوی نے سرکار برطانبہ کی وفاداری بیں جہا دکی منسوخی پرایک مستفل رسالہ" الافتصاد فی مسائل الجہاد" ۱۲۹۲ هر میں تکھا- انگریزی اور عربی فران نوں میں اس کے نرجے ہوئے۔ بررسالہ سرعیار نس ایج سن اور سرمیبی لائل گورزان بنجاب کے نام معنون کیا گیا مولوی محروبین نے اپنی جاعت کے علما کا سے رائے لینے کے بعد ۱۹۹۹ مولی میں رسالہ اثنا عنز السند کی جلد دوم شمادہ گیارہ میں برسالہ اثنا عنز السند کی جلد دوم شمادہ گیارہ میں برسالہ اثنا عنز السند کی جلد دوم شمادہ گیارہ میں بطوح میں با صابطہ میں بطوح میں شانع ہوا " بل

موصون کے مذکورہ فتو ہے سے متعلق جنا بمسعو دعالم ندوی کی داہتے کی اِس طرح ہے:
"معتبر اور تُقدراویوں کا بیان ہے کہ اِسس کے معاوضے میں سرکار انگریزی سے
اِنھیں جا گیر سبھی ملی تھی۔ اِس رسالے کا پہلا مقتر پیشی نظر ہے۔ پُوری کتاب تحریف

#### تدنس کاعیب ویزیب نمون ہے ؟ ک

گوں نوکتے ہی علماء برشق کورنمنٹ کے کالاکار بن کرخفیہ بااعلانیہ عایت کا دم معرتے اورانگرزوں کے تخریبی منصوبوں کو پارڈ بھمیل کے ہنچانے میں اپنی بوری بوری صلاحیتوں کو برفیے کادلار بے متھے کیکن انگریز کی علی الاعلان ، ٹونکے کی جوٹ متوافقت کرنے ، جہا دکو منسوخ قرار دینے ، انگریز کے عنی الاعلان ، ٹونکے کی جوٹ متوافقت کرنے ، جہا دکو منسوخ قرار دینے ، انگریز کے عنی العوں سے کمر لینے میں مولوی محرصین بٹالوی ، مرز اغلام احمد مد قادیا تی اور مرسیّا عمری مالی کو میں سب سے مماز ہیں۔ بر بنین و حضرات آپ میں توایک دُوسرے کے خلاف ہیں بین کی مرز مقابل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نبوت کے طور پرموصوف کا ایک بیان ملاحظ ہو ، جھے پر وفید مرحد القرب فا دری نے "اشا عنز السنے" لا ہوں مطور پرموصوف کا ایک بیان ملاحظ ہو ، جھے پر وفید مرحد القرب فا دری نے "اشا عنز السنے" لا ہوں

که مسود عالم ندوی: مندوستان کی پهلی اسلامی توکی ، مطبوعه راولپنٹری، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۰ کله معد ایوب فا دری : مقدمه حیات سبیداحد شهید، مطبوعه کراچی ، ص ۲۵

الله، ناره و محصفح ۲۹۲ سے نقل کیا ہے:

"اسلای سلطنتوں کے نویزاہ و وفا دار دعایا برش کورنمنٹ ہونے پرایک
بڑی روشن اور قری دلیل بینے کہ یہ لوگ برگش گورنمنٹ کے زیرعایت رہنے کو
اسلامی سلطنتوں کے ماتحت رہنے سے بہتر سجھے ہیں اُدر اِس امرکو اپنے قومی
وکیل، اشاعة السند کے ذرایعہ سے جس کے نمیر دا ، جلد الا میں اِسس امرکا
بیان ہُوا ہے (اور وُہ نمیر مرایک لوکل گورنمنٹ اور گورنمنٹ اُف انڈیا میں
بہنچ چکا ہے) گورنمنٹ برنجو بی ظاہر اور مدال کر پھے ہیں ، جو آج سک کسی سلامی
فرقد رعایا گورنمنٹ نے ظاہر نہیں کیا اور ندائشندہ کسی سے اِسس کے ظاہر ہونے
گی اُمید ہوسکتی ہے یہ کے

روی محدا سلمیل داون ادارت کی پیدا کرده جاعت (غیر تقلد و با بی ) اپنے دوز اق ل ہی سے برشش کی نیز خواہ ادرو فادارت کی کین اگریز دل کے بنجاب بیز فالبق ہوجانے کے بدر سیال با کیا ، کربین کا دو باری تسم کے مجابہ خلفار کا انگریز دل سے کرار ہوا، اُن کی تحریک کو مٹایا گیا ، کا بعض کا دو باری تسم کے مجابہ خلفار کا انگریز دل سے کا دافلگی قدرتی امر تھا لیکن ایک طوف مرد نے ہے ، مزائیں دیں ۔ ان حالات میں حکومت سے نا دافلگی قدرتی امر تھا لیکن ایک طوف رائنٹ کا اسمی بنجہ بننا تو دو کو مری طرف مولوی محرصین بٹا تو کی فلما گئیں۔ نیتجہ بہ نکلا کم بوری مولوی کون فلم گئیں۔ نیتجہ بہ نکلا کم بوری فلم سیالے میں مرزا جرت دہوی کون فلم کی فلم کی جبین اور کہ ہیں۔ ان محلول میں مرزا جرت دہوی کون فلم کی فرقہ ایل حدیث نے کس فرانسی کی اسمی کی مرکز کی کوئی کی دو کا کہ ہیں۔ ان فلم کی ایک کوئی ہیں۔ ان کورکہ نا کی کوئی کی ساتھ دیتے بین ادر کھی اُن کے کلار دوائیوں میں شر کے کہ سیال فاین کوئی کوئی نے کا ساتھ دیتے بین ادر کھی اُن کا کار دوائیوں میں شر کے کہ سیال فاین کوئی کوئی نے کا ساتھ دیتے بین ادر کھی اُن کا کار دوائیوں میں شر کے کہ سیال فاین کوئی کوئی نے کا ساتھ دیتے بین ادر کھی اُن کی کوئی نے کوئی نیس بوتے ہوگوئی نیا کے خلاف سی مجھی جاتی ہیں گئی گا

له الاب قادری: مقدمه حیات سیدا حدیثه بید ، مطبوع کراچی ، ص ۲۷ گهجرت و ابوی مرزا: جیات طبیه ، مطبوعه لا مود ، ۲۹ ۱۹۶ ، ص ۲۹۷ مولوی محرصین بٹا نوی نے ملکہ وکٹوریہ سے حتبن عُربلی پر برٹشن کو رنمنٹ کی بارگاہ میں ن نذرانهٔ عقیدت نجها ورکونے کی غرص سے جالپر دیس میٹن کیا تھا اُکس کا ایک اقلباس اثنا عزاد ج لا ہور، حلمه و، شماره ، کے صفحہ ۵ ، ۲ ، ۲ ، سے پر وفییہ محمدایوب قادری نے بُوں نقل کیا ہے۔ " پرند سبی آزادی اِس کروه کوخهاص کر اِسس سلطنت میں حاصل ہے بخلاف دورہے اسلامی فرقوں کے کہ اُن کواورا سلامی سلطنتوں میں بھی بیآ زادی ماصل ہے . ا س خصوصیت سے نفین ہو سکنا ہے کہ اس گروہ کو اس سلطنت کے قیام و استحکام سے زیادہ سرت ہے اور ان کے ولسے بارک باد کی صدائیں زیادہ زور کے ساتھ نعرہ زن بن ال اِس المسلط ميں ير وفعيد محرالوب قا درى كابير بيان معبى دلجيسي سيدخالي نهيں ہے: "إسى طرح لاردٌ رُّون والسُراتَ مِنْدَى سبكدوشي برِجاعت الم حديث نے ایک خوشا مداند ایررس دیا ،حس برسب سے بیلے شمس العلاء میا ن ندر سی کے دستخط ہیں - اِس کے بعد الوسعيد تحريب و کيل اہل حدیث اولوي احمد اللہ واحظ میزن بل مشنز امرت سر، مولوی قطب الدین میشوا ئے اہل حدیث رویر، مولوی حافظ عبداللهٔ غازی لپری ، مولوی محد سعبد بنارسی ، مولوی محد ابراسیم آده ادر مولوی نظام الدین منشوا ئے اہلی بیٹ مراس کے دستخط ہیں ؟ کے مونوی محداستنیل دابوی اورسیرا حدصاحب نے اپنی اِس نوزائیدہ جماعت کانام محمد ک

گروہ 'رکھا تھا۔خلفاء کا دور آیا تواپنے لیے" موقدین اورمسلانوں کومشرکین بنا نے لیگے لیکن محد بن عبدا نوہاب کے نفتشِ قدم پرچلنے کی بنا پرمتدہ ہندوستان کےمسلان بھی ایھیں اہل ہو ہ کی طرح ' وہا بی' ہی کہا کرتے تھے ۔ جب مقدمۂ انبا لہ کے تحت انگریزوں نے اپنے خاند زادو کی گوشمالی نشروع کی ،جواب انگریزوں کو بھی آنھیں دکھا نے لیگے تھے۔ اِس کیٹر دھکڑسے وہا کی

له محدایوب قادری: مقدم حیات سیدا مدشهید، مطبوع کرایی، ص ۲۰ که ایعناً: ص ۲۰ ک

روات گھرا اُسٹے۔ اِس موقع پر مولوی محرت بن بٹالوی کا م آئے۔ ایک طرف اُسٹوں نے عکومت سے فضے کی آگ اپنی خوشا مدانہ روش اور کا سراسیں کے پانی سے سرسیتہ احد خال کی طرح ، مجھانی خروع کی اور دُوسری طرف اپنی پُوری جماعت کو حکومت کا وفا دار بنا دیا۔ اِس جماعت کے طقع پر جمسلانوں نے وہا بیت کی چیٹ لکا رکھی نئی، اُسے اہل حدیث حضرات کے وکیل مولوی محرکمین بنالوی نے اپنے سر سریسنوں کے وریعے فافونی طور پر سٹانے کی کوشش کی اور اپنی جماعت کا نام جب طرح منکرین حقر و تقلیم اِنْم رنے منکرین حقر و تقلیم اِنْم رنے منکرین حدیث نئی کا نام دیا۔ مثلاً :

الموض نے ارکان جماعت الم صدیت کی ایک و شخطی ورخواست بیفٹندٹ اگورزینجاب کے ذریعہ سے وائسراتے ہند کی ضومت میں دو انہ کی ، اسس درخواست برسر فہرست شمس العلام میاں نزرجین کے دستخط سے گورزیجاب نے وہ و دخواست اپنی نائیدی تحریہ کے ساتھ کورنمنٹ آف و انٹر یا کو بھیج دی۔ وہاں سے صب ضابطہ منظوری آئی کہ اکندہ و یا بی کے بجائے الم الموسیق کو انسان کی الفظا سنعا کی کیا جائے ۔ بیفٹنٹ گورزینجا ب نے اِس کی باقا عدہ اطلاع مولوی محرجین کو دی۔ اِس طرح گورنمنٹ مدراسس کی طرف سے ۵ ارائست مولوی محرجین کو دی۔ اِس طرح گورنمنٹ مدراسس کی طرف سے ۵ ارائست مدم اء کو ندریعہ خطفم برلیج نام کو بدریعہ خطفم براہ کو بذریعہ خطفم براہ کو بذریعہ خطفم براہ کو بذریعہ خطفم براہ کو بذریعہ کی طرف سے ۲۰ جولائی ۸ ۸ ۱۰ کو بذریعہ خطفم براہ کو بذریعہ کی طرف سے ۲۰ جولائی ۸ ۸ ۱۰ کو بذریعہ خطفم براہ کو بذریعہ کی طرف سے ۲۰ ارائست ۸ ۱۰ کو بذریعہ خطفم براہ کو بذریعہ کو براہ کو بذریعہ براہ کو بذریعہ خطفم براہ کو بذریعہ براہ کو بذریعہ براہ کو بذریعہ براہ کو بذریعہ کو براہ کو بذریعہ براہ کو بذریعہ براہ کو بذریعہ کو براہ کو بذریعہ براہ کو بذریعہ براہ کو بذریعہ کو براہ کو بذریعہ برائوں کو براہ کو بذریعہ براہ کو بذریعہ براہ کو بذریعہ برائوں کو براہ کو بذریعہ برائوں کو براہ کو بذریعہ برائوں کو براہ کو بدری کو برائوں کو براہ کو بدری کو براہ کو بدری کو برائوں کو برائوں کو برائوں کو

موصوف کے مذکورہ بالابیان کا ماخذرک لواشاعة السند الاہورہ - آس کی ائدیں سیرت ننائی مطبوعہ کو جرانوالہ ۲۵ اء کے صفحہ ۲۵۲ سے مولوی عبدالمجید خاقم سوہدری کا ایک باین مجد نقل کیا ہے :

"( مولوی محرّسین بٹا لوی ) نے اشاعۃ السند کے ذرایع اللِ عدیث کی بهت محرّت کی مست محرّت کی مست محرّت کی دونا ترادر کا غذات سے منسوخ میرادی دفاتر اور کا غذات سے منسوخ میرادور کا عندات کو اہلِ عدیث کے نام سے موسوم کیا گیا . . . . . ( اکبِ نے ) حکومت کی ضومت بھی کی اور انعام میں جا گیر باٹی یا گ

### ۱۳ - مولوی نواب صدیق حسن نما ں قنوجی

آپ ۱۹ رجما دی الاق ل ۲۸ ۱۱ ه/ ۱۲ مرا کتوبر ۲ مراء کواپنی ننهال بانس بر بی میں بیدا بہوت کے عوصہ بعد ان کی والدہ محترمہ قنوج چلی کئیں جوموصوت کا آبائی وطن تھا۔ درسی علوم مفتی صدرا لدین و ہلوی سے حاصل کیے ، تنفسیر و صدیف و غیروعلوم فاصی صین ا نصاری اسی علوم مفتی صدرا لدین و ہلوی سے حاصل کیے ۔ پیطے بھو پال میں ہلازمت کی بختر عبدالحق ہندی اور مولوی محد لیقوب و ہلوی سے حاصل کیے ۔ پیطے بھو پال میں ہلازمت کی بعد فار کی شوہری و نیا بت کا مشرف بھی مل کیا۔ والی اور خابی اور خابی اور خابی اور خابی اور خابی اور خابی آزادی کے خطاب سے بھی سرفراز ہوئے۔ میا ل نذریسین و ہلوی اور مولوی محد حسین بنالوی کے ہم مسلک و ہم مشرب نے ۔ تصنیف و نا لیف کے و دیلیے اور نشان نوابیت کے بلاقے پر اپنی جاعت کی بیٹریں صنوط کرتے دہے ۔ انگریز دوستی میں بڑھ بچڑھ کر صفہ وار در ہے۔ انگریز دوستی میں بڑھ بچڑھ کر محقہ وار در ہے۔ انگریز دوستی میں بڑھ بچڑھ کر محقہ وار در ہے۔ انگریز دوستی میں بڑھ بچڑھ کر موصو و ن کے لفظوں میں بہی ملاحظ فولائیے:

"خِنالِخِه غدر دلیبی جنگِ آزادی ۵ مه ۱۷) میں جوچندلوگ نادان ،عوام النامس،
فتنه و فسا دیر آماده مهوکر جها دکا حجوظ موٹ نام لینے ننگے اور عورتوں اور بچق ل کو
ظلم و تعدّی سے مار نے نئے اور گوٹ مار پر ہا تقد دراز کیا اور ہوال رعایا اور پرایا
پر عضیاً قالص ومنصرف جموشے مخصوں نے خطائے فاحش کی اور قصور ظاہر،
اس لیے کہ قرآن وحدیث کے موافق کہیں شرطیں جہادگی موجود نر تھیں، سوائے

سودائے نمام اور خیالی پلاؤ کومت رانی اور ملک سنانی کے اُن کے و لوں میں اور مغزوں میں سے کسی جماعت اُور مغزوں میں سائے گران میں سے کسی جماعت اُور سٹکر میں خلوص نیت اور انصاف واجبی اور تبعیت مذہب

موں نی نظر میں ، ۵ مرا دی جنگ آزادی سراسرایک فتندوفسا دیتھا۔ چنانچ تصریح کرتے ہیں کہ: \* آج کل عام مسلمان جن کوعلم وفہم سے بہرہ نہیں بلکراکٹرار باب دُول و حکوست جنیں اسلام کی خوبیوں سے اُدرایما ن کی باترں سے بالکل واقفیت نہیں، جس کو جہا جبحور ہے ہیں، وُہ خفیقت میں فتنز کے سوااُدر کچھ نہیں تھا '؛ کے

الى سلسلى يس موصوف كول اينا عنديه ظا مركرت بين:

سجس کا جی جایا اورا سس کو وسوسٹرسر داری نے گھیا، و کہی سر کا رسے باغی ہوکراؤٹ نے کھیا، و کہی سر کا رسے باغی ہوکراؤٹ نے کو کھڑا ہوگیا اور اس الرائی کو جہا و کشرایا، حالا ککہ وہ جہا و نہ تھا،

مراسرفتنه تفار عن

ی جنگ آزادی ، ۵ مراء سے بارے بیں موصوف نے گوں نوابی فیصد صاور فرما یا ہے :

\* بغاوت جو مبندوستا ن میں بزما نر ندر سُر ٹی ، اُسس کا نام جماور کھنا اُن لوگوں کا
کام ہے جواصل دین اسلام سے آگاہ نہیں اور ملک میں فساد ڈوا لنا اور امن اٹھا نا
پماستے ہیں ؛ کلے

بی سلان ن نے ۵ مرام کی جنگ آزادی میں حصتہ ن بہا ، جو آگریز کی غلامی کا جُوالپنے کندھوں سے اُنار کر سینیک وینا چاہتے سے چیڑا کر سے اُنار کر سینیک وینا چاہتے سے اُناد نصنا میں سانس لینا چاہتے سنے ، وُہ سنے کون ؛ اِس سوال کا جواب زاب صدیق حسنی اُناد نصنا میں سانس لینا چاہتے سنے ، وُہ سنے کون ؛ اِس سوال کا جواب زاب صدیق حسنی اُناد

لعمديق حسن ها ن فنوجي ، نواب : ترجمان و يا بير ، مطبوعه ا مرتسر ، ص ٢

له ايناً : ص ۲۸

له ايضا " : ص ٣٠٠

الفيا: ص ١٠٠

صاحب نے یُوں دیاہے:

" جننے دوگوں نے غدر میں شرو فساد کیا اور حکام انگلنیہ سے برسرِ عنا و ہُوئے وہ سب کے سب مقلدان مذہب جننی سننے ، ند منبعان حدیث نبوی - مگر کراور زُور کی راہ سے فقنہ پردازی کی تهمت دُوسروں پر با ندھ دی اور اہلِ غدر کو و با بی مخہرا دیا یا گ

رہ بن مہر رہا ہے۔ ۱۵۵ مراء کی جنگ آزادی میں حقد لینے والے مسلما بن کا نواب صاحب کی نظر میں جُرم تھا ، اُن پرکونی دفور عا مُرموتی تھی ؟ اِسس سلسلے میں شرلیجت محمدی کے مٹھیکیدار بننے والے نواب صاحب کافیصلہ طلاحظہ مو :

الوہ اوگ جو بتعابد برشن گرزمنٹ بہند یا کسی اُ س با وشاہ کے کر جس نے آزادگی مذہب دی ہے بہتنیا راُ شاتے ہیں اور مذہبی جہاد کرنا چاہتے ہیں ، کُل ایسے لوگ باغی میں اور ستی مزاکے مثل باغیوں کے شمار ہوتے ہیں '' کے

اب آخر ہیں ملاحظہ ہوکہ غیر مقلدان مند کی نظامی انگر خصیبی عیار ، ظالم اورا سلام دشمن قرم کیسی تھی ؟

پہلے باب کے اندر عب سے عیارانہ قبضے ، ظالمانہ رویتے اور اسلام دشمن منصوبے کا اجمالی ذکر

کیا گیا ہے ہے اُس کی روشنی میں نواب صاحب کی فصیدہ خوانی ہوسکتا ہے نمک حلالی کا ثبوت ہو

میکن مسلما وزن کی ایمانی غیرت کے بلے صلیح ہے۔

مؤض إن ( فاحنی شوکانی ) کی گواہی سے بخربی معلوم ہُوا کہ درستی ملک اور صفائی راہ اور دفاہ عوام اور امن خلائی اور المان مخلوق اور راحت رسافی صفائی راہ اور آرام وہی بریت میں حکام فزنگ کا مثل اور نظیر اِسس وقت میں مبکد اکثر او تات میں مرکز نہیں ۔ اگرچہ ہروقت سے مُلا اور مفتی خوشا مدکی راہ ہے باتیں بنا نے میں اور ہرکسی کوا چھا تبائے ہیں گرمیری نظر میں جو راجح اور صبح

کے صدیق حسن خال قنوبی ، نواب ؛ ترجمان و با ہیے ، مطبوعدا مرتسر ، ص ، ہم کے ایضاً ؛ ص ، ۱۲ معدم ہوا، وُه لکھ دیا۔ قبول و ہرایت الشرکے ہا خدہے ؛ طه سه گرچہ ہے وکھٹا بہت عشن فرنگ کی بہار طائرک بلند بال ، دانہ و دام سے گزر

#### ۱۲- سرسيد احمد غال

سرستیدا تمدخاں ۵ ذی الحجر ۲ سا ۱۷ه مطابق ۱۷ راکتوبر ۱۸ ماکو وہلی میں پیدا مجوئے۔ نیر عاصل کی نیکن بے توجہی سے اوربہت کم - ابتدائی زندگی دنگارنگ قسم کی ہے - حالی پانی پی ۔ نامس کی گوں تصدیرکشی کی ہے :

" مرستید کاعنفوان شباب نهایت زنده دل اور نگین صحبتول پی گزراتها و وه راگ رنگ کی مجلسول میں نزکیہ ہونے سے۔ باغول کی سیر کو دوستوں کے ساتھ جاننے سے دیچول والول کی سیر میں خواج صاحب پہنچنے سنے اور وہاں کی صحبتوں میں شرکیہ مہوتے سنے و تی میں لسنت کے میلے جوموسم بهار کے گانا ذمیں در کا ہوں میں مہوتے سنے ، وہاں جاتے ستے ۔خود اُن کے نانا فرید کی قریبر پونسٹے تھے میں جو اسنت کا میلہ ہوتا تھا اُسس میں وُہ اپنے اُور میا تیوان کے ساتھ فتفا موستم ہوتے تھے '؛ نی

"الآل الآل توجب تھی سرستید کے ساسف اور اُن کی لائف کھنے کا ارادہ اللہ میری لائف کھنے کا ارادہ اللہ میری لائف میں سوا اللہ میری لائف میں سوا السکے کر دولکین میں خوب کبٹریاں کھیلیں ، کنکوت اُڑا تے ، کبوتر پالے اللہ میکن میں خوب کبٹریاں کھیلیں ، کنکوت اُڑا تے ، کبوتر پالے اللہ میکن میں خوب کو نیچی ، کافر اور بے دین کہوائے اور دیکا

لامول صن خاں قنوجی مجدیا لی : ترجمان ولا بید ، مطبوعه امرنسر ، مس ۴ سا گواللان حسین مماتی : حیات جاوید ، ص ۱۰ مولوی عبدالتی حقانی د ہلوی نے مرسیدا عدمان کا تعارف کیوں کردایا ہے:

السی گفیہ میں ایک شخص سید احدمان صاحب بہادر بھی پیدا مہوئے۔ پر
شخص ابنداد میں مولوی مخصوص المدصاحب ببیرہ شاہ ولی المدمیدت وہلوی کی
ضدمت میں آگرکسی قدرصرف و نح سے آسٹنا مہوئے اور تعویذ گذر ہے ہی ہے

ویکن حب پر ننو ننول تو گورنمنٹ برشش کی طرف رجوع کیا اور اپنی لیا قتِ خدا داد
سے کوئی اچھا عہدہ بھی پایا، چر تو بچے وہائی مبیع مولوی اسمعیل صاحب ہے کے
سے بڑی نرقی کرکئے اور اپنی خوش بیا فی اور سیدماحب اپنی خرخواہی اور سیل سی
سے بڑی نرقی کرکئے اور اپنی خوش بیا نی اور مالی وماغی سے انگریزوں میں
براسے فاصل یا فلا سفر ہا و قارمانے کئے اور سی۔ ایس ۔ آئی کا لقب ماصل کی
اور کچوعب نہیں کہ گورنمنٹ برشق ، ہ مداد کے ضا دسے پُر صدر ہواور سیاحب
اور کچوعب نہیں کہ گورنمنٹ برشق ، ہ مداد کے ضا دسے پُر صدر ہواور سیاحب
نے مسلما نوں کی طرف سے گورنمنٹ کونہ صرف اطیبان دلایا بمکرخیالات مذہبیہ
سے مسلما نوں کی طرف سے گورنمنٹ کونہ صرف اطیبان دلایا بمکرخیالات مذہبیہ

۱۵۸ او کی جنگ آزادی میں سرستد احدخاں صاحب نے اپنی قرم کے خلاف اور اپنے کی مفاوات کے فلاف اور اپنے کی مفاوات کے خلاف ول کو انگریزوں کی مدو کی۔ موصوف کے اس کا رنامے کو انگریزوں کے بڑی قدر کی نگا ہوں سے دیکھا اور اُنھیں خوب ما لاما ل کیا سرستید احدخاں صاحب کی ان کا دگزاریوں کے لیے وفر جا ہمیں تفصیلی ما لات کے لیے اُن کی تصنیف تاریخ بگڑی بجوراً محمی کا فی ہے بہاں محمی کا فی ہے بہاں محمی کا فی ہے بہاں مون ایک جھلک دکھا نے کی خوص سے اُن کے سوانے نگارلینی خواج بہالیا ہی خواج بہالیا ہے جات کے انسان موئر انظار ناظرین ہے :

موشخص سرستبد كى طبيعيت اورجبتت سے وافف ہوگا، وكو إس بات كو

له الطاف حسین حاتی ، حیاتِ جاوید ، ص ۱ ، که عبدالتی حقانی ، مولوی : تغییر حقانی ، جلدا وّل ، ص ۱۱۲ بآسانی با در کرے گا کہ جو کچھ غدر کے زمانہ میں گور نمنت کی خیرخوا ہی اور وفادا کو اُن سے خلہور میں آئی وہ کسی خلعت یا العام وغیرہ کی توقع پر مبنی نہ نتی ۔ کوہ بڑا العام اپنی خدمت کا بہی بچھتے نضے کہ اُسس نازک وقت میں اِن سے کوئی امراخلاق اور شرا فت اور اسلام کی ہا بیت کے خلاف سرزد نہیں ہوا۔ مگر گورنمنٹ نے نووائی خوات کی فدر کی اور اُن سے صلے میں ایک خلعت قیمتی ایک ہزار دو ہے کا اور دوسور دیے یا ہوار کی پولٹیکل منیشن و و نسلوں کک مقرر کی کے اُلے مقرر کی کے اور دوسور دیے یا ہوار کی پولٹیکل منیشن و و نسلوں سک مقرر کی کے لئے

موصوت کی نظر میں برکش گورنمنٹ کیا اوریسی تھی ؛ خواجرالطا ف حسبن صالی نے أن كا ایک بیان گوں فقل کیا ہے :

"الهٰی نیرابهت برااحسان ابینے بندوں پریہ ہے کہ اپنے بندوں کو عا دل اور
منصف حاکموں کے سپردکر ہے۔ سکوبرسس کک تُو نے اپنے اِن بندوں کو،
جن کو تُونے فی خطر ہندوستان ہیں جگہ دی ہے۔ اِسی طرح عا دل اور منصف
حاکموں کے اِنتے میں ڈوالا۔ کچھے کم نبت برسوں میں جربسیب نہ ہونے اِن
حاکموں کے ہماری شامت اعمال ہمارے بیش آئی، اب تُونے اُس کا عوض
کیا اور بھر دہی عا دل اور منصف حاکم ہم پرمسلط کیے۔ تیرے اِسی احسان
کا ہم وِل سے شکراداکرتے ہیں، تُو اپنے فضل سے اِس کو قبول کر یُا کہ
سیدا حمد خال آخر برلٹن گور نمنٹ کے اِسے نیز خواہ کیوں بغتے تھے ؟ اِس کی وجنو و موصوف
کی ذبانی شنیے :

"ا مفوں (سرمستیداهد) نے کئی موقعوں پریہ ظام کمیا کہ مئیں ہندوستان میں انگلش گورننٹ کا استحکام کی انگریزوں کی مقبت اور اُن کی ہوا خواہی کی نظرے

له الطاف حسين حاكى : حياتِ جاديد ، ص ١٣٨ له العِناً : ص ١١١ ہنیں چا ہما بکر صرف اس لیے چا ہما شہول کہ ہندوشان کے مسلمان اپنی جا اس کے سلمان کا بنی جا اس کے استحکام میں تمجھتا ہموں اور میرے نزدیک اگر وُہ (مسلمان) اپنی حالت سے محل سکتے ہیں یا لیے انگلٹ گور زمنت ہی کی ہرولت نمل سکتے ہیں یا لیے موجود کی موجود داور بھی خواہ نے۔ اس خوش فہمی میں وُہ دانت ہم سبتلا ہونے پر مجبود سنے اور گوری قوم کو بھی اس نوش فہمی کا شکار کر ناچا ہتے ہے۔ اس دعوے کی مبتلا ہونے پر مجبود سنے اور گوری قوم کو بھی اس نوش فہمی کا شکار کر ناچا ہے اس کو میں سے اور دنیا سے اکر اور کھی نفاے مسلما نوں کو موجود تا میں محل میں ہی ملاحظ فرمائیے :

"ہم (سرستداحمد خان) جریر گھتے ہیں کہ ہماری مضعف گور نمنظ مسلانوں کے سانفہ ہے، اِسس کی بہت روشن دلیل برہے کہ ہماری قدر دان کور نمنظ نے خیرخواہ مسلانوں کی سیسی فدر ومنزلت اورع بّت واّبر دکی، العام واکرام اور پنیش جاگیرے نہال کردیا ہے ۔ ترقی عہدہ اورافز ونی مراتب سے سرفراز کیا ہے ۔ پھر کیا برالیں بات نہیں ہے کہ مسلمان نازاں ہوں ادرا بنی گور نمنظ کے شکر گزار ادر نیا خواں رہیں یُں کے

م مجلی نے وصل پائی ہے ، لقے پیشاد ہے مرکا نٹا نگل گئی

کاسسرلیسی کا اوّ لین ریکار دْ دیکه نا مهوتو انگلش گورنمنٹ کی قصیده خوا فی سرسیدا حدخانه کا کی زبانی سُنینے اور مسٹر غلام احمد برویز کوجی سُنا شیے کیؤنکه موصوف کی نظروں میں پاکستان کا حقیقی بانی سرسبتد تضا۔ انگریز کی چید گیری پرمسلما نوّ س کومجبور کرنے والا ، مسلما نوں کا دینی وجود ختم کرکے اُنھیں زبانی مسلمان اور انگریزوں کا سائیس ،کلرک اور دربان بنارہا تھا یا پاکستان؟

> له العاف حسين حاتى : حياتِ جاديد ، ص ١٨٣ كه اليفاً ؛ ص ١٥٠

فراب نطقي قصيده ملاحظ مهو:

"اُن (سرسید) کی نهایت بخیته رائے تقی کہ مہندوستان کے لیے انگلش گور منظ سے بہتر ، گو کہ اسس میں کچھ نقص بھی ہوں، کوئی گور نمنظ نہیں ہوسکتی اور اگر امن و امان کے سابھ مہندوستان گھیتر تی کرسکتا ہے تو انگلش گور نمنظ ہی کے مانحت رہ کرکرسکتا ہے۔ وُہ اکٹر کہا کرتے سے کہ گو مہندوستان کی حکومت کے مانحت رہ کرکرسکتا ہے۔ وُہ اکٹر کہا کرتے سے کہ گو مہندوستان کی حکومت کرنے میں انگریزوں کو متعدد لڑائیاں لڑنی ٹیری ہوں مگر در حقیقت بندائی خوں نے یہاں کی حکومت بندوستان کو یہاں کی حکومت بندوستان کو کہاسی صاکم کی اصلی معنوں میں طرورت تھی ، سوا سی ضرورت نے مہندوستان کو اُن کا محکوم بنا دیائی گے

میں حیران ہوں کہ برطنش گورنمنٹ کی چاہیوسی اور متن فروشی میں سرسیدا حد ضاں کو ادا کرنے ہوں کہ برطنش گورنمنٹ کی چاہیوسی اور متن فروشی میں سرسیدا حد ضارتو اور دُوں یا مولوی محمرکتین بٹالوی کو بہ بیکن میں فیصلہ کرنے والا کون ہوئی تھی سیشس فود فارٹین کوا م نے کرنا ہے۔ اِس سلسلے میں کیوں نہ موصوف کا ایک سینتی فتولی تھی سیشس کے سامہ و

" مسلمان انگریزی گورنمنٹ کی رعایا اورمشامن ہیں اور اپنے فراٹھن مذہبی بلا مزاحمت اداکرتے ہیں ۔وُہ خرلیت اسلامید کی دُوسے مقابلہ انگریزوں کے مزجها دکرسکتے ہیں ، نہ لبناوت ، نرکسی قسم کا فسا د' کئے چکومتحدہ ہندوستان میں وہا بیت کونجدسے درآ کدکرنا ،خود انگریزی حکومت کا کا رنامہ تھا

در مده به وحسان می و با بیت و فیرف در ایرم به در به بریری و سال ما در به بریری و سال ما در به بین اور ته بین: اور دی اِس کی سر رسیت تفتی به سرسیداحد خان صاحب اِس نوازش کا شکرم یوک ادا کرتے بین:

> له اللان من سين مآلى برحيات جاويد ، ص ١٨٢ له اليفاً : ص ٢٣٣

' و ہائی حس اُ زادی مدہب سے انگلش گورنمنٹ کے سایٹر عاطفت میں رہتے ہیں، دگو سری عبگہ اِن کومیسر نہیں ہے۔ ہندوستان اِن و ہا بیوں کے لیے دار الامن ہے۔ اُ

اسی سلطے میں موصوف کا اِسے مجھی واضح ایک بیان اور ملاحظہ فروایا جائے:
" انگلش گورنمنٹ ہندوستان میں خوداس فرقز کے لیے جو وہائی کہلاتا ہے ،
ایک رحمت ہے (جونہ 19 میں وہا بیوں کورو تا ہُوا جھوڑ کر جھی گئی تھی ۔ اخق حب طرح ہندوستان میں گئل خرمب کے دوگوں کو کا مل آزادی ہے ، جوسلطنتی اسلامی کہلاتی ہیں ، اُن میں جمی وہا بیوں کو الیسی آزادی خرمب منا مشکل مجمد نامکن ہے۔ سلطان کی تملداری میں وہائی کا رہنا مشکل ہے ' ٹے

کیوں صاحبو اسچ دہ طبی روکشن مجوئے یا نہیں ہمسلمان بادشاہ کی حکومت میں آخر و یا تی کا رہنا مشکل کیوں ہے اور برحضرات الحکریزی عملداری کو ابنے لیے دعمت اور دارا لامن سمجھنے اور منطفے پر کیوں مجبور ہیں ہکمیں بیسب کچھ برٹش گورٹمنٹ ہی کے دم قدم کی بہار تو نہیں ہے ہواں کے با وجود اسلام کے تفکیدار بننا ، اپنے لیے موتد ہونے کا دعوئی کرنا اور پتے مسلما نوں کو مشرک ، برعتی اور بریلوی فرقہ گفتا ، بر کیاستم ہے ہ

م دوستیفتر کو دعوم تھی حضرت کے زُمر کی میں کیا بناؤں رات مجھے کس کے گھر ملے

موصوف نے وہا بیانِ مهند کا برٹشن گورنمنط کے متعلق نظریراور اُن کی انگریز دوستی کو واضح لغظوں میں بیان کرتے ہوئے اِس امر کی کوئشش کی ہے کہ جنگ آزادی ، ۵ ۱ میں حصد لینے کی وہا بیوں پرج نتمت لگائی گئی ہے وہ نزی الزام تراشی ہے۔ موصوف کے اپنے الفاظ طلاحظہ ہوں :

له محداسلعيل بإنى يتى: مقالات مرستير ، مضد نهم ، مطيوعه لا بور ، ص ٢١٢ كه ايغناً: ص ٢١٢

مناتے ہیں جو دہ مم کو تو اپنا کا م کرتے ہیں مجھے حرت توان برہے، جواس شخنے برے میں

رسیدا عدما س ما حب پر حکومت کو بڑا ا عنما د نفا ، بڑے سے بڑا انگریز اُ تخییں قدر کی کا مہد سے معاملے اسکا کہ متعاملے کے اس کی محتصر بنکا ل اُ ور صا دق ذکن سے کم عربت نہیں کی جاتی تھی۔ اِس ایابی اور اُٹر ورمنوخ کوکس طرح صاصل کیا گیا تھا ؟ موصوف کے سوانح نگار خواجہ العل ف حسین ملکی زبانی شنیے :

نیکن اگرفرض کر لیا جائے کر سرسیندگی تمام کا میا بیوں کا مدار اسی رسوخ اور اعتبار پر تنها ، توجعی اصل سبب اُن کی داست بازی اور سچاتی می کین کر برشش گورنمنٹ میں ایک عیشو ( ع ۸۵۲۱۷ ) کا اِس قدر رسوخ و اعتبار پراکزا ، جب کمک اس کی اسکی وفا داری اورخلوص کا سونا سخت امتحان کی اسکی پر

"ایا زگیا ہو، مرگز مکن نہیں یا کے مرستیدا حمد خاں صاحب لندن گئے کس کسسے ملے اور کون کون سی ہستیاں م ن سے آکر طیس، طاح ظرفرائے :

"الغرض مرسة يمبني سے يومبي ون ميں لندن مينجے اورميكان برگ اسكوائر مل ایک مکان کرایے پیلے کر مخبرے ادرانے دوستوں ادر اشا وں سے ملے۔ لارڈ لارنس سب سے زیادہ مہر ہانی ، مرقت اور خُلق سے اُن کے ساتھ میش کئے۔ و مندوستان میں سرستبدادر اُن کے خاندان کو انھی طرح مبانتے نفے اُدراُن کی خدمات سے آگاہ نتھے ۔ لندن میں وُہ (لارڈلارنس) اکثر اُن (سرستید) کو اینے گھر ڈز رگلاتے تخے اور میپنے میں ایک بار ہشیہ اُن سے ملنے کو آتے تھے۔ اُ مخوں نے ہی سرتیدکولندن کے اکنز امراُ و مثنا ہمبرسے طوا یا نضا۔ لا رواشنی آب اللزر لی وقسطنطند میں بطور سفیرانگریزی کے رہتے تھے وہ بھی حب لسندن میں اُستے سخے نو سرستدسے طنے دہتے تھے۔ برجان ولیم کے انڈر سیکرٹری وزیر بند کے ساتھ تھی سرستد کوخصوصیت ہوگئی تھی ملکم عظرے سهرهی ڈیوک آف آرگائل جواکس وقت وزیر مہند ننے اور سائنٹی فک سوسائٹی علی گڑھ کے بیٹر ن بھی تھے ، وُہ بھی سرسیدسے بڑے اخلاق اور تیا ک<sup>ھے</sup> مليخ رستة اوراينه بيلي ماركونس أف لارن سي يجى ، جو مكيم عظمه كي الماويس، أن كوملاياء ك

إسى دورة كندن كے مزيدِ حالات وكمالات ملاحظه ہوں :

"رستید نے پُورنے سٹاو میبنے لندن میں قیام کیا اور شب وروز اُن کا موں میں ا جی کے لیے بیسفر اختیار کہا تھا مصروف رہے۔ بایں ہمد اِن کو اکثر خاصفاص تفریعوں میں بک یاجا تا تھا اور ان کی عزبت افز انٹی کی جاتی تی تقی ۔ سو درجون ۲۹۸۹ وہ لارڈولارنس کے ہاں ایک بہت بڑے ﴿ زِیْرِ اللّٰہ کُنے اور سااجلائی کوسمٹونین سوسائٹی آف سول انجنیزس کے ایک عظیم الشان جلنے میں اور اِس کے بعد جواسی کے متعلق گرینے میں ڈرز ہوا ، اسس میں نٹر کیا ہوئے۔

إس جليے كى كىفىت ۋىلى نيوز ( DAILY NEWS) مورضرا ٢ جولائي ميں مفصّل ورج ہوئی تقی۔ خلاصہ یہ ہے کرمسٹرین نے جوسوس تنی مذکو رکے پرلیایی تف سرستد کوأس جلے میں فترکیہ ہونے کے لیے مدعو کیا تھا اور کھا تھا کہ آپ وفت معین پرمیرے اسٹیمریں، جو یارلمینٹ یا وس کے سامنے موجو د ہوگا، آئیں، گرخود لارڈ لارٹس مرسید کے مکان پر آئے ادراُن کواپنے ساتھ سوار کرا کے لے کئے سید حامد اور سیدمحور بھی ساتھ تھے۔ اسٹیم میں جا کرھا حزی کھا ٹی او الشيرك كذار يربو برا يرا كارخا نے تقے ديکھ اليوفاص اجازت ایک حبکی جهاز اُدرانس میں تربیس مجرنے اور حیلانے کا نماث دیکھا۔ وہاں سے كريني مين جاكر وزكهايا - إكس وزيي كي ويك اوربهت سي لارد أور را را خرا انجنر شریب موئے ۔ کھانے میں طرفہ بات کہ اور مذکوری مینوس مندرج ہے ، یتھی کرتنسل طرح سے کھانے صوف دریائی سداوار اور دریائی جاندوں سے تیار کیے بُوئے نصے (وہ دریا ٹی جانورطلال میں یا حرام ؛ خشکی کی پیدا دارسے کوئی چیز منر ریز نشی تمام آنجنیز دن نے جواس جلسے میں شرک تے ، کھانے کے بعد اسپیل دِی ، اور سال گزشتہ کی مختلف ترقیات کا جو الخيزنك مين مُولِي ذكركيا -سب ك بعد ركيدن في البيح وى اوراً غر یں لارڈ لارنس اور سینیکا ذکر کرے اُن کے نشا مل ہونے برفیز ظاہر کیا ہے ۔ گردن دیفارمرکی ہراک سمسنت تُن گئی برطی ہے قوم وکھک کی ، اِ ن کی تو اُن گئی

سرستید انگریزوں کی نظریں کیا تھے۔ بہ قارئین نے طلحظ فرما لیا کرمرف برٹش گورنمنے ہند کے اراکین وعما تذہی اِ مفیل قدر کی نگا ہوں سے نہیں دیکھتے تھے جکہ حکومت برطانسیہ کی عظیم ہتیاں بھی ایفیس سرآنکھوں پر بٹھا تی نفیس، اُ خرکیوں ؛ اِسس سوال کا جواب خود تلائش کریں۔

اس ضمن میں احقراتنا عرص صرور کرے گا کہ غلام ہزار دنویہ کہے کہ میں اپنے آقا کا دل وجاں سے خیر خواہ ادر وفادار مجوں اور اپنے قول کی عملاً ساری عمر تصدیق بھی کرتا دہے ، برا کسس کی انتہائی فرماں برداری اور نمک حلال غلام ہونے کی دلیل صرور ہے لئیکن اگر آقا اپنے عبدلام کی اطاعت شعاری ، فرماں برداری و جاں نثاری کا اعتراف کرے ، خو دا کسس غلام کی تناخوانی کرنے مگ جائے تو برا س کی سب سے بڑی اطاعت شعاری کی دلیل ہی نہیں بکد فرما برداری کی ما موصوف کے نام پر پرستش کی صدود تک برجذ بر عقیدت و والبنگی ، اُسے لے گیا ہوتا ہے - موصوف کے بارے میں ایک بیان البساجی پیش کرنا ہجا ہتا کہوں ۔ جنائج سیشیل مشتر اور نج ، مسل کری کراف کو ہی کی موصوف کی خور سیر بیات ایک بیان البساجی پیش کرنا ہجا ہتا گہوں ۔ جنائج سیشیل مشتر اور نج ، مسل کری کراف کو ہی میں موصوف کو خور سیال شہا دکھا تھا :

"تم (سرستید) ایسے نمک علال نوکر بہو کہ ایسے نازک وقت ( الا ما میں تم مرکار کا سا نفر نمیں جھوڑا ..... سرکار نے بھی تم کو اپنا نیر خواہ اور نمک علال نوکر جان کر کمال اعتما دکے ساتھ ضلح بجنور کی حکومت تم کو سیرو کی اور تم اسی طرح نمک حلال اور وفا دار سرکار کے رہے۔ اِس کے صلے میں اگر تماری ایک تصویر بنا کو لیشت کی یاد گاری اور تمعاری اولاد کی عزت ت اور فرز کے لیے رکھی جاتے تو جھی کم ہے یہ لیم اور فرز کے دو تو جھی کم ہے یہ لیم اور دو دوں میں بات کی میں داد دوں

## ١٥- علامه سنبلي نعاني

شبل نعانی (المنتونی ۲۳ ۱۳ ۱۵ سر ۱۹۱۷) سوله سال علی گرده کالج میں دہے۔ ندوۃ العلیٰ کے بایوں میں سے نئے۔ ہم ۱۹۱۹ میں موصوف کو برکش گور زنت کی طرف ہے ہمس العلماء کاخطاب کی بایوں میں سے نئے محمد اکرام کی برنصر مجے موصوف کو سمجھنے میں کافی صدیک مدد کا رتا بت ہوگی:

ال ان کے متعلق شیخ محمد اکرام کی برنصر مجے موصوف کو سمجھنے میں کافی صدیک مدد کا رتا بت ہوگی:

والسیسی زبان سیمی اور سند تو تین کی کتابوں تک رسائی صاصل کی اور میں سر مرتبتہ کی بااثر شخصیت نے ان کی قلب ما ہمیت کی۔ بفول مولا نا جدی ہوت مرسیّد کی بااثر شخصیت نے ان کی قلب ما ہمیت کی۔ بفول مولا نا جدی حضن کو تصنیف اور وسیم النظری موسی ہو کچھ مہوتے سرسیّد کے دا من تربیت کا افسینیت نے المامون کا ووسی الیہ گراہ میں ہو کچھ مہوتے سرسیّد کے دا من تربیت کا اثر نفا سنسبلی نے المامون کا ووسرا ایر لیشن حب شائع کیا ہے تو مرسیّد نے موسیّد نے موسیّد کا حبی ضوعی ہے کیا جو تو مرسیّد نے کا حبی ضوعی کے ساتھ اس می و دیا جو لکھا ، وہ آج بھی اُن کی اور بی مترافت کا جب ضوعی ہے ہے۔

ہوئیں۔ 'ٹاگورنمنٹ کے بار سے ہیں شبلی نعانی کے نظریات کبا ننے ، موصوف کے لفظوں میں ہمی حظافر مائیتے :

"یں دستیلی برت العرکیمی انگریز گور نمنٹ کا بدخواہ نہیں رہا بگروں - میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مشرق ومغرب کے درمیان بگا نگت بڑھے اور ایک دوستان کے رہنے والوں ادرانگریزوں کی طرف سے بوغلط فہمیاں برت دراز سے میلی آتی ہیں ، دور بہوں -است برطور ریرکہ ۱۹۰۹ میں ، بین نے "الندوہ" بین ایک شقل مضمون کے دریا ہوں کی اطاعت و وفاداری مذہباً بہتا ہے کیا کومسی موں پر انگریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری مذہباً

فالحمد الرام شيخ وموج كوثر ، مطبوعه لا مبور ، بارتشتم ١٩٩٨ ، ص ٢٢٢ ٠ ٢٢٢

زمن ہے ؟ ک

شبی نعانی نیابی دفات میلی ایک طویل عرضداشت، عبدالما عبد دریا با دی سے مکھوا کر حکومت صوبجات متحدہ آگرہ واقدھ ( بُو۔ پی ) کے جیمیت سبکرٹری کی خدمت میں مبیٹر کی تخی . مذکورہ بالاعبارت اُسی عرضداشت کا ایک افتباس ہے۔ شیخ محداکرام صاحب نے مشبی اُن اُن کے علاوہ اپنی مشہور ومعروف تصنیف" موج کوٹز' میں بھی یہ اقتباکس نقل کیا ہے ، کین موج کوٹر میں اِس عبارت کے اُنٹر میں یہ الفاظ بھی میں :

ادر اور اور اور اور اور اور اور المراطش اور اور المراطش اور المراطش المراطش المراطش المراطش المراطش المراطش المراطش المراطش المراطش المراطق ا

## ١٤- الطاف حسين ماتي

موصوف ، ۱۹ م میں پانی بیت کے محلدانصار بال میں پیدا مہوئے۔ ۱۹۵۸ میں میں پیدا مہوئے۔ ۱۹۵۸ میں معادک ویکی کمشنرکے دفتر بیں ملازمت مل گئی لیکن ، ۱۹ میں ملازمت جھیڈرنے پر مجبور ہوگئے۔ اس کے معادیث بر مامور مہوئے۔ اس کے بعد بنیا ہے کے لیفٹننٹ گورز کے مینٹنی بعنی پیارے لال ہشوب کی سفارش پر "گورنٹ بنیاب کی سفارش پر"گورنٹ بنیاب کی سفارش پر"گورنٹ بنیاب کی سفارش پر"گورنٹ بنیاب کی شفارش پر"گورنٹ بنیاب کی شفارش میں مترجمہ کیا بوں کی اُردوعیا رت درست کرنے کے لیے طازم رکھ لیے گئے۔ اس کے بعد کچھے عوصد" اینگلوع کیک سکول دہلی " میں بھی ملازمت کی۔ ۱۹۸۰ میں سوروپے ما ہوار کر دیا تھا۔ ۱۹۰۲ میں پر بچھیزروپے ما ہوار کر دیا تھا۔ ۱۹۰۲ میں

له محداکرام شیخ : شبلی نامه ، ص ۲۷ م تک محداکرام طیخ : موج کوثر ، ص ۲۲۸ ورننگ نے شمس العلاء کا خطاب بخش دیا۔ ہم ۱۹۱۰ء میں موھوت کا انتقال مہوا۔
موصوف بھی نیچر بیت کے مامی اور سرتبدا حمد خاس کی برطانوی کا ٹری کو با تکنے میں ماز کا رہتے۔
اپنی شاعری کے ذریعے نیچری مذہب کو بھیلانے، مسلمانا ن ہند کو گورنمنٹ برطانیہ کا و فا دار اور
بدہ بدہ ام و نناخواں بنانے میں بُرا زور لگانے رہے۔ انگریز قوم اور مغربی تعلیم و تہذیب کی صغت
بنا بیان کرتے بھرے موصوف کی عمر وراز بھی انتہائی مختصر تابت بھوئی ور نہ نشا پر معاملہ کہاں سے
کہاں جا بہنچا۔ سرسید احمد خاس کے حکم سے آپ نے ایک معربے کی نظم کھی جو "مسدس حالی" کے
کہاں جا بہنچا۔ سرسید احمد خاس کے حکم سے آپ نے ایک معربے کی نظم کھی جو" مسدس حالی "کے
اسے شہوراور اِن کے مرشد جسے موالی اُن اُن خارشمار کیا کرتے تھے۔

خواجها لطاف حسین حالی نی اس مسرس میں انگریزوں کو نوع انسان سے نرالی مخلوق، دیوگا، مجزنما ہمنسیاں ، ما مکر نیزائن ،غیب دان اور بہت کچھ مانا اُور دوسروں کو ابسا ہی ماننے کی یُن رِّفیب دی ہے ،

جمنوں نے بنایا اِسے اپنا یا در ہر اِک داہ میں اِس کو شہرایا دہم اِ بقول اَجل صادق آیا ہے اُن بر کم اِک فوع ہے فوع انسائٹ ہتر الگ سب سے کام اُن کے اُدر طور ہیں کچھ

اگرسب میں انساں ، تو وُہ اور بین کچھ بہت اُن کو معجز نما جانتے بیں بہت دیویا اُن کو گرواتے بیں پر جو ٹھیک ٹھیک اُن کو بہجانتے ہیں وہ آنیا مقتر نہیں مانتے ہیں

کر دنیا نے جو کی حتی اب یک کما ٹی وُہ سب جزو و کمل اُن کے حصتہ میں ا تی

کیا علم نے اُن کو ہرفن میں یکتا نہ ہمسر دیا کوئی اُن کا نہ ہمتنا ہراک ہے ہے نمانہ کی بالا مراک ہیں اُن کا میں ہمانہ کی بالا

صنائع کوسب اُن کی تکتے ہیں ایسے

عبائب میں قدرت کے حراں ہوں جیسے

وت علم نے کھول اُن پر خزانے میں اور ظاہر، نئے اور پرانے

### د کھاتے اُمفیں فیب کے کُل خزائے بناتے نوحات کے سب ٹھکانے ہُوا جیسے جھاتی ہے سب مجسد و برپر وہ اُوں چھا گئے خیر و باخست میڈ

- تلقین کی ہے: حکومت نے آزادیاں تم کو دی میں 'زقی کی را میں سے اسر کھی میں

مومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں ترقی کی دا ہیں سرا سر کھلی ہیں صدائیں یہ ہر سمت سے آرہی کی دا جی سستکی ہیں معدائیں یہ ہر سمت سے مکوں میں امن واماں کا نہیں بند رستہ کسی کا دواں کا

نه برخواه ب وین وایماں کا کوئی نه درختمن صدیت اور قرآں کا کوئی مناقص بے تمت کے ارکاں کا کوئی نه مانع شراعت کے فرماں کا کوئی

> نمازیں بڑھوبے خطر معبدوں میں اذانیں دھڑا کے سے دومسجدوں میں

منیں بزھنعت کی برفت کی دایس کھلی ہیں سفراور تجارت کی راہیں ہر روشن بیت میل مکمت کی راہیں تر ہموار ہیں کسپ دولت کی راہیں مذ كم مين عنم اور مند داشمن كا كعشكا نه بامرے فران و دمزن کا کھٹاکا گروں سے بواجین ہے مزاد میں مہینوں کے گئتے ہیں رہتے لموں میں براک گوشه گلزارے جنگلوں میں شب وروز ہے ایمنی قا فلوں میں سغ جرکمی تما نونہ سعت کا وسيد و أو اب راير ظفر كا بهنی بی مکون می دم دم کی خبرین جلی آتی میں شادی دغم کی خبر س عیاں ہی ہراک بر اعظم کی خریں کھلی ہیں زمانہ یہ عالم کی خبریں نہیں واقعہ کونی پنہاں کہیں کا ہے آئین اوال دوئے زیں کا کر د قدر اِکس ای و آزادگی کی کے ہے صاف ہر سمت راہ ترقی ہراک راہ رُو کا زمانہ ہے ساتھی یہ برسُوسے آواز یہم ہے آتی كه وكشن كا كفيكا مز دين كادري نكل ماذ رسته ابحى بے خر بے ملان کو از دوئے احادیث کفار کے تشبہ سے منع کیا گیا ہے ، کیونکہ اسلامی غیرت کا تعاضایہی مهار دُوه این دوش پر مخترین اور خدا کے دشمنوں کے کسی طرح بھی مشاہر ہونے کی کوشش م کیں - انگریز دوستی میں اِ س ما نعت کا شاع نیج بیت اور قوم کی غخواری کادم بحرنے والے نے

اُول مُراق اڑا یا ہے : مہیں واعظوں نے تبعلیم دی ہے کم جو کام دینی ہے یا دنیوی ہے

منالف کی دلس اُس میں کرتی اُری ہے نشاں غیرتِ دین حق کا یہی ہے نه تھیک اُن کی ہرگز کوئی بات سمجھو وه دن کو کے دن تو تم رات سمجو قدم كر ره راست ير أن كا يا و توتم سبده رسند سي كرا كي او يْرِينُ مس مِي جوزِقتين وُه أَنْهَا وُ لَيُعَالَمُ لَكِينَ عَلَيْ مِنْ كِيرِينَ فِيرِاسُ مِينَ هَا وُ ج نکلے جہازاُن کا نے کر مجنور سے ترتم ڈال دو ناؤ اندر جور کے اگر مسنح ہوجائے صورت تھاری بہائم میں بل جائے سیتر تھاری برل مائے باکل طبعت تمھاری مراسر گرد مائے حالت تھاری توسمجوكر ہے حق كى إك شان يہ جى ہے اک جلوہ نور ایمان یہ تھی نداوصناع مین تم سے نسبت کسی کو نه اخلاق میں تم سے سبعقت کسی کو منه حاصل برکھا نوں میں لذت کسی کو نہ پیدا پر بوشش نه زینت کسی کو تمكين ففل مرعلم مين برطا ب تماری جمالت بن بھی اِک ادا ہے کوئی چیز سمجو نه اپنی بُری شم ر ہو بات کو اپنی کرتے بڑی تم م عمایت میں ہوجکہ اسلام کی تم تو ہو مر بدی اور گتہ سے بُری تم بدی سے نہیں مومنوں کو مضرت تمحارب گناه اور اورول کی طاعت مفالف كا اپنے اگر نام ليج نوزكر أس كاذلت سے خوارى كيج کھیے بھُول کوطرح اُس کو نہ دیجے تیامت کو دیکھو گے اِس کے نتیجے گناہوں سے ہوتے ہو گویا 'مُبرّا مخالف په کرت په جب تم ترا

اللاف حين مآلي : مسترس ، مطبوعدلا بور ، ص ٥١ ، ١٥

سانمنس کی افا د**یت سے کو**ن انکاد کرسکنا ہے لیکن حقیقی علم اِسی کو تظہرا نا اور اِسے <sub>حالی</sub> فخرانسان بتانا ، اُن حضرات کا کام تو ہو سکتا ہے حبنے بیں آخرت پر بقین ہی نہ ہو یا جو رہے کی حقیقی زندگی براسس چندروزہ دنیا وی زندگی کو ترجیح دینا ہی ہمتر <u>تمجمت</u> ہوں۔ساٹنس کے اربے میں موصوف کے منظر مایت ملاحظ ہوں :

ہیشہ سے جو کھتے آئے ہیں سب بیاں کہ ہے علم سرمایڈ فخن انساں عرب اور عجم، ہندا ور مصرویونا س رہا انفاق اس بہتوموں کا یکساں بر وعولی تنما اک جس بہجت نہ تھی کچھ گھلی ایس بہر اب یک شہا وٹ زھی کچھ

جوام نے اک سب کی نظروں میں جاری یرکھنے کی جس کے نہ آئی تھی باری نفائل شخص سب علم کے اعتباری نفائل شخص سب علم کے اعتباری درہے ہیں گاتیں اِس کی معلوم ساری یاب ہجرو ہروے رہے ہیں گواہی

م تناعم میں زورِ دست الهی مرا اله ا

بیا جاپ سے کام نظرکتی کا دیا بتلوں کو سکت کادمی کا

یم پی رہے کا ایندھن ہے جلوانے والا جہازوں کو نفشکی میں حیلوانے والا صداوٌں کو سانچے میں دھلوانے والا نہیں کے خزانے اگلوانے والا

یمی برق کو نامر بر ہے بناتا یمی آدمی کو ہے بے پر اُڑاتا

نمن کے ایواں کا معار ہے یہ ترقی کے لشکر کا سالار ہے یہ کیس دستار کا سہتھیار ہے یہ کہیں جنگجریوں کا سہتھیار ہے یہ

دکھایا ہے نیچا دلیروں کو اس نے بنایا ہے روباہ نیبوں کو اکس نے

اسی کی ہے اب جیار شو حکمرانی کیانی اس نے زیر ادمتی اور یمانی
ہُوت دام ویوان ما ٹرند رانی گئے زابلی مُعُول سب بہلانی
ہُوت رام ویوان ما ٹرند رانی گئے زابلی مُعُول سب بہلانی
ہُوا اِسس کی طاقت سے تسخیر علم
علی صاحب انگریزوں پرالیسے ایمان لائے متھے کہ اُن کی ہر جیزے سے بہار اور والهادی اللہ موسوف کے نزدیک مغربی علوم وفنون ہی حق کا علوہ ہیں ،گویا دُوسرے باطل کا الذیم
ہُوت ، جیانچ فومات ہیں ؟
ہُوت ، جیانچ فومات ہیں ؟

تعدیب نے لیکن یہ ڈوالے ہیں بڑے کہ سم حق کا علوہ نہیں دیکھ سکتے
تعدیب نے لیکن یہ ڈوالے ہیں بڑے کہ سم حق کا علوہ نہیں دیکھ سکتے
تعدیب نے لیکن یہ ڈوالے ہیں بڑے کہ سم حق کا علوہ نہیں دیکھ سکتے
تعدیب نے لیکن یہ ڈوالے ہیں بڑے کے اس موسولی کی لائیں

# ۱۷-مولوی رئیبدا حرکنگوسی

ہواپ وی اُ ترہے تو ایس اں ندلائیں کے

آپ سه ۱۱ ۱۵ مرسی پیدا مرکوئے۔ آپ مدرسہ دیو بند کے سرپریتوں اور عاجی ایراد اللہ مها جرمتی رہے توں اور عاجی امراد اللہ علیہ کے مریدوں سے مقع - وہا بیوں کی جماعت میں سے حب شاہ محداسی ق د ہوی خلیفہ شاہ عبدالعزیز محدت دلہ ہی دحمۃ الله علیہ کے گول مول اور مخصوص خالا سے آنفاق رکھنے والوں کی جماعت بنی اور دیو بندی محتب فکر کے نام سے روشناسس مجوفی قواس قافلہ سالار قرار یائے رحاجی امدا داللہ اللہ حوالی مرحد اللہ علیہ کے مولوی رسٹ پر احمد گنگوہی ہی فافلہ سالار قرار یائے رحاجی امدا داللہ اللہ حمد محتی رحمۃ اللہ علیہ کے مولوی رسٹ پر افران کے ہم خیال علمائے دیو بند کا محتی رحمۃ اللہ علمائے دیو بند کا محتی تعاقب کیا کہ یہ حضرات البینے اکا براور ہیروم شد کے طریفے کے خلاف ما دہے ہے۔

له الطاف حسين حالى ، مسدس ، مطبوعد لا بور ، ص مه ، 9 م كه ابيئاً ، ص ، ۵ حب اِس تفنید کی خرجا جی اما و الدّ مها جرکی رحمۃ الدّعبد کو لی تواپنے متعلقین کوسمجانے کی خرص سے ، جن مسائل میں اِن حفرات کا نزاع تھا ، اُن کے بارے میں اپنے نظریا ت و معولات کھے کر فیصلہ مفت مسلّلہ 'کے نام سے موصوت کے یا س اُس کی کا پیاں بھیج دیں ۔ گلگہ ہی صاحب نے اپنے بیرے فیصلے کی یہ قدر کی کہ اپنے ایک شاگرد (خواج حسن نظامی والوی) کو اُن نمام کا بیوں کو جلانے کا حکم صا در فرمانیا ۔

فقہ حنقی کے پیرد کار ہونے کا دعولی کرنے کے باوج دموصوف نے اپنے تحکم ہے اِس میں الیے تراکش خواش و مائی اورخواری زمانہ کے نظریات واخل کیا کہ دبنا نے زمانہ کو ایک پریشان کی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اِسس کے ساتھ ہی تقدیس باری تعالیٰ شانہ کو وا غدار محمد لنے کی غرض ہے امکان کذب کے ناپاک عقید ہے کو وقوع کذب نک بڑھا دیا ۔ شبطان لعین کو فخر دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اعلم واوسع علماً محمد ادیا اور علم بڑا یہ خارجیت، اما م الو کا بیمولوی آمیبل دہوی کے تمام غیراسلامی عقائد ونظریات کی کھل کرتصدیت و نائید کرتے رہے۔ اِن کا وصال دہوی کے اس کا محال میں مجمولا۔

موصوف نے اپنے اکا برسے دستنہ توڑا ، اپنے بیرو مرشد سے تعلق بھوڈا ، اسمنا کیوں کیا ؟ کہیں پر حکومت کی سند پر نوڈ دامہ نہ کھیلا گیا ہو ، جس کی تخریب کاری کی مشین اندرونی نہ بڑی میّا ری اور داز داری سے جل رہی تھی ، کہیں مولوی ہا بیت احمد گنگوہی کے فرزنداور حاجی ادادانڈ نھا نوی علیہ الرحمر کے مرید ، مولوی رسنیدا حمد گنگو ہی ساحرینِ برطانبہ سے جا دو کا شکار تو نہیں ہوگئے سنے ۔ آئے وا فعات کی روشنی میں دیکھتے ہیں ۔

۱۸۵۰ کی جنگ آزاد کی شروع ہو بھی ہے۔ موصوف کے ہم خیال علماء نے اپنا ایک جنگ آزاد کی شروع ہو بھی ہے۔ موصوف کے ہم خیال علماء نے اپنا ایک جنگ آن کی سے دائے کے بیدے پھرتے ہیں ؟ ہمیں کیا معلوم جبکہ قریبًا سواسوسال پیلے کا واقعہ ہے۔ آئیے موصوف کے سوانخ نگار، اُن کے عاشتی زار، مولوی عاشتی اللی میرشی سے پُوچھتے ہیں :

« ایک مرتبرایسا مجی اتفاق مجوا کر حضرت امام ربّانی (مولوی رستیدا حمد گنگویی) ارتفانی مولانا فاسم العلوم (مولوی محمد قاسم نا فرتوی) اور طبیب روحانی

اعلیفرٹ ماجی صاحب و نیزها فظ ضامن صاحب کے ہمراہ تھے اور بندو فجیوں مقابد ہوگیا۔ برنبرد آزما حجفّاا پنی سرکار کے مغالت باغیوں کے سامنے سے معا گنے والا یا ہٹ جانے والانہ تھا ، اِس لیے اُلل بہاڑ کی طرح پرا جما کر ا ول گیاا در سرکار زیجا نثاری کے لیے تیار ہوگیا ۔ اللّٰدرےُ شجاعت وجوانمروی كرجس بولناك منظر سے شير كا بنة مانى اور بها درسے بها دركا زمره آب بوجائے وہاں حیذ فقیر ہاستوں میں نلوار ہی لیے جم غفیر بندوقیوں کے سامنے ایسے جھے رہے گریا زمین نے یا وّن کیڑیے ہیں۔ جانخہ آپ د گنگو ہی صاحب ) برفیریں ہُوئی اور حفرت حافظ صامن صاحب رحمة الشرعليه زبرنا ف كولي كها كرشبيد معي بكوك الم اب معلوم ہوگیا۔ مولوی عاشق اللی میرشی نے داز تنا دبا کھنگوہی صاحب نے اپنے اکا بر ادراینے بیر سے طبی رث تدکیوں توڑلیا نفا؟ اس لیے کہ برش گو زمنٹ سے جا نثاری وو فاواری کا عهدو پیما ن جوڑا گیا تھا۔ یہ بات بالکل صاف اور سبیھی سا دی ہے ، حبس رکسی حاسشیہ آ را فی كى خرورت نهير، اوهورى عبارت ياسيان وسباق سے تورانے مرور نے كى تهمت نهيں ، خور سنگوہی صاحب کے سوانح ٹکاراور نامور دیو بندی عالم کی شہادت ہے ،منیا نفانہ بیان بھی اسے نهين طهرايا جاسكنا كبوكدير بيان دينے والا عالم المسنّت نهيں۔ يه نامچيز إنس امرے فيصلے كا تی قاریکین کے سیرد کر ناہے کم مذکورہ توالے کی روشنی میں موبوی رمشیدا حمد کنگوہی انگریزوں کے منیا لفٹ ٹا بن ہوتے میں یا برٹش گورنمنٹ کے دِل وجان سے وفادار بکر جانثا رنظمہ آرہے ہیں ؟

بر دفیسرمحداتیب فادری نے تذکرہ علمائے ہنداددو مطبوعه کراچی کے صفر ، ، ۵ بر بکر متعد دکتب ورسائل میں ادراُن کی دبکھا دبکھی موجودہ علمائے دیو بند نے برڈھنڈورا پیڈنا شروع کر دیا ہے کہ مولوی رہنیدا حد کمنگو ہی اور مولوی محد قاسم نا نو توی وغیرہ نے ، ۵ ۱۹ میں شالی کے مقام پر انگریزوں سے لڑائی کرٹائ تھی ، المذا اکا برعلماتے دیو بندمجا پدین جنگ ذادی

ل عاشق المي ميرهي : تذكرة الرستيد ، جلداول ، مطبوعه ميرهم ، ١٩٠٥ ، ص ٧٠

الدائميزوں كے مخالف ہيں ۔ليني ، ٥٥ ارسے ، ١٩ مراك تو علماتے ويوبند ما سوائے گا ندھوى علماً ے باتی سب انگریزوں کے منص خیر نواہ ووفادا رہن کر دہے بکہ برکٹش گور نمنٹ کے 7 اوا کا ر به رمّت المريب كل كرايك نت وف كا اضا فرأور كر بليط نيزا سلامي عقائد مين فيراسلامي مقالدُونظ بایت کی بیوندکاری کرتے رہے۔ اگر پیمفرات انگریزوں کے آلاکار مذین سکتے ہوتے و ير سواد اعظ المسنّت وجماعت سي كمث كرابنا فرقد ألك كيول بنات نيز المسنت وجماعت مے متوارث مذہب کا ایشن کیوں کرنے ؛ لیکن اُ دھر <del>آگری</del>ز بسٹرگول کرے را ہی برطانیہ ہُوٹے دھر زنے سال بعد إن مصرات نے اپنے اکا برکی تاریخ کو بدلتے بُوٹے کہنا شروع کر دیا کہ ہماہ ر شیدا حد گنگو ہی اور محر قاسم نا نو نوی وغیرہ بزرگ تو انگریز وں کے منا لعن اور ، ۵ مرام کی جنگ زادی كربروت ناديخ كالرس طرح مذاق الأاكرأس البنا يناسف اورحقيقت كالمزير النال بناسفا ورحقيقت كالمزير الت وقت اگر دیو بندی علمام وموته خین کوخوب خدایا د منیں رہنا تو ابسا کرنے وقت کیا اِن مضرات محو بذكا ن خداس مي كونى شرم وعادمس من بي بوتى وكيا إن حصرات كى غلط بيانى سے حقيقت برل جائے گی ؛ کیا اِست فسم کی حرکمتیں ہی اِن حصرات کا طرَّمْ امتیاز ہیں ؟ تذكرة الرشيدك مولربالا والے كوموجوده دايوبندي عالم ،مفتى عزيز ارتكن بجنوري نے

الربان کیا ہے:

" حب بین (اگریزی فرج) مع توپ فانہ باغ کے ساھنے سے گزری توسب نے

یک دم فرکیا ۔ بین گھراگئ کر فدا جانے کس قدرا دمی ہوں ، جو بہاں چھپے

ہُوئے ہیں ، توپ فانہ جھوڈ کرسب ہجاگ گئے۔ حضرت گنگو ہی نے توپ فانہ

کسینچ کر حضرت حاجی صاحب کے ساھنے لاکر ڈوال دیا۔ واس سے وان حفرات

کسید برقسم کی قا بلیت کا سستہ بیٹھ گیا ۔ شاملی اس زمانہ ہیں مرکزی مقام تھا

منع سہارن پورسے متعلق تھا۔ و ہا تحصیل جی تھا نچہ پڑھا تی ہجوئی اور قوجی طاقت بھی و ہا ں

رہتی تھی ۔ قرار پا یا کہ اسس پر حملہ کیا جا ہے ، چنانچہ پڑھا تی ہجوئی اور قبض سے

کر بہا گیا ۔ جو طاقت پولیس اور فوج کی و ہا ں تھی ، مغلوب ہوگئی ۔ حضرت ما فط

منا من صاحب واسی معرکہ میں شہید ہو گئے ۔ حضرت ما فط ضامن صاحب کا

شبيد ہونا نفاكر معالمہ بالكل شخنڈا بڑگيا أك

گویا وا فدسب کے نزدیک وہی ہے۔ فرق صرف اِ تناہے کہ ۵۵ مراسے ۱۹۵۱ کی اُور فرتے سال تک پیلڑائی حکومت کے فہالفین لینی تو تیت پ ندوں کے ساتھ بتا فی جاتی رہی اُور انگریز چلے گئے تو بھی لڑا فی انگریز وں کے خلاف بتا فی مثروع کر دی۔ اگر ہم موجو وہ حضرات کے موقف کو درست نسلیم کر بھی لیں تو بھر بھی یہ فیصلہ خلط ہی رہے گا ، کیونکہ بعد کے واقعات آل موقف کی تا ئید کرنے سے بکے میجو رہیں ۔ حب لڑائی کی آگ میمنڈی مُوٹی ، انگریز دوبارہ نا بھی موقع ہوگئے تو داروگیر کا دُور شروع ہوگیا۔

اس دور میں ، خصوصاً مسلان پرکیا قیامت ڈھائی گئی ، اسس کا تصور مجھی لرزہ فرجہ اسکان ہوں کے پہلے باب میں اسس فیامت فیر منظر کی حبلات قارتین کرام دیکھ جھے ہیں۔ فرا سا سخبہ سُولی پرلٹر کا برلٹر کا کر دو کر رفے کا الزام عائد ہوا تب بھی دار پرکھینچ دینے سے کم مزا نہ تھی ،کسی انگریز کی اگر دو نرکر فی کا الزام عائد ہوا تب بھی دار پرکھینچ دینے سے کم مزا نہ تھی ،کسی انگریز کی تعظیم نہ بجا لائے یا کھوا سے ہوکر عاجز ان سلام دیکا وگوئی کا نشا نہ بناتے گئے۔ جن بت یہ سے جند افراد سے جھی انگریز وں سے لڑائی کی ، ایس انتحاقی دور بین انگریز وں سے لڑائی کی ، ایس انتحاقی دور بین انگریز و آب کے دور بند انگریز و آب کے لئے تو نہیں رہ سکتے تھے ، لیکی بعد کے واقعات تو لیر سے لڑائے ہوئی بیا سے کہا ہے کہ بیر بین کا نما تک جی نہیں حجو یاگیا۔ اگرا گرزوں سے لڑائے ہیں کہ واضولی یا نشوالت میں سے کسی ایک سے بیر بین کا نما تک جی نہیں حجو یاگیا۔ اگرا گرزوں سے لئے انتحالی کے سے لڑے بنے تو اختیاں کیوں جھوڑ دیا گیا نخا ہ آئے ہوں صوف سے سوانے نکار مولوی عاشق اللی میں میں بیر میلی ہے موصوف سے مزید معلومات حاصل کرنے ہیں :

"مشروع ۱۲،۹ صرنبوی/۱۸،۹ وق سال تصاحب مین حضرت امام ریانی (مولدی رسندا حد گفتگوی تدرس سرته و پراپنی سرکار (برنش گورنمنٹ) سے باغی ہونے الزام لگایا گیا " کے

کے عزیز ارحل بیوری : تذکره مشامع دیوبند ، مطبوع کراچی ، مه ، ۱۹ ، ص . ۸ کے عاشق اللی میطی، مولوی : تذکرة الرمشید، حلدا دل، مطبوع میریط ، ۱۹۰۵ ، ص ۲۰ ای بات کو دُوسری جگر ذرا تفصیل سے موصوف نے ٹیوں بیان کیا ہے ؛

"حب بغا دت د فسا د کا قصد فرو نہوا ا درجم دل گورنمنٹ کی حکومت نے دو بارہ فلبہ پاکہ باغیوں کی سرکوبی بغروع کی ترجن بزدل مفسدوں کو سوائے اس کے اپنی رہا ٹی کا کوئی چارہ نہ تھا کہ جموٹی سبتی تہمتوں اور مخبر کی سے بیشیہ سے رکاری خیراہ اینی رہا ٹی کا کوئی چارہ نہ تھا کہ جموٹی سبتی تہمتوں اور مخبر کی سے بیشیہ سے رکاری خیراہ اینی رہا ٹی کوئل مرکزیں ، اُسموں نے اپنا دنگ جمایا اور اِن گوسٹ نیشین حفرات دینگوہی و نا نو توی صاحبان ) پر ابناوت کا الزام لئی ہا ہے لیے

مولوی دستیدا جمد کنگری کے دفیق جاتی اور مدرسددیو بینر کے باتی مولوی محدف سم نانوتوی کے بات مولوی محدف سم نانوتوی کے بات میں مندرجہ ذیل رُکطف حکایت کا بیش کرنا، شابد دلحیت سے ضالی ناموگا۔ یہ مرحظمند کو بوت غورد فکر دے رہی ہے :

محب مجامر علماء کی کیڑ دھڑ نثروع بھوئی توآپ (مولوی محرق اسم نافرتوی) کی گرفتاری کے بھی وارنٹ مجاری ہوئے۔خدام اور منوسلین کے بہت زیادہ احرار پرائپ ایک مکان میں روپوش کموستے اور تین ون کے بعد بھر کھیے بندوں چلنے پرائپ ایک مکان میں روپوش کے لیے بمنت عرض کیا تو آپ نے انکار پر مردیا اور فروایا کر تین ون سے زیادہ روپوش ہونا سنت سے تا بت نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوت کے قوت غار تور میں تین دِن ہی روپوش مردوپوش میں تین دِن ہی روپوسش میں است ہیں ہوئا سنت میں ہوئا سنت میں ہوئا سنت میں ہوئا سنت ہیں۔

انباع سنّت کی حقیقت نوخا نقاه گنگوہ سے لے کر انکارِخاتمیت زمانی تک معلوم ہے۔
امٹ محد ہے کے سنّت کی حقیدہ ختم نبوت کا انکار کر کے ایک البی خاتمیت گھڑنے والے بھی تو یہی الزوی صاحب میں، جس کانام شنے سے بھی نیروسوسال کے مسلمانوں کے کان ناائشنا رہے۔
کیار کا رنام رہی اتباع سنّت میں دکھایا تھا؟ ہرجال اِسے تعطعے نظر، مولوی محد قاسم

نعاشق الني ميرهني ، مولوى : تذكرة الرشيد ، معلد او ل ، مطبوعه ميره ، ه . ١٩ ، ص ٢١ ، ل مناظراحسن گيلاني ، مولوى : سوانح قاسمي ، مبلد دوم ، ص ١٤٣

نا زوّی کی جوا غروی و دلیری ہے کہ تین و ن روپوش رہنے کے بعد و ندنا تے بھرنے ملے اور اس سے مھی بڑھ کرجیرت انگیز بدادا ہے کہ ، ۵ مرام میں مولوی رتبداحد گنگوہی پر اپنی دهمول مراہ سے باغی ہونے کا الزام سکایا گیا۔ دلیر بندی علما ، ومورخین تو اِن حضرات کومجام بناکر ،الزار کارونا روکر، بھر قبد و بندے چھڑا کرمطمن ہو گئے ہوں کے اور اِن بانکے مجا ہدوں کے معرکوں و نگلیں مارنے لگے ہوں گے لیکن سم اِن حضات سے آنا خرور دریا فت کرنا جا ہتے ہیں کہنا طالبا آپ کے اِن مجامروں نے ، ۵ ۱مر میں انگریزوں کے خلاف شاملی لڑائی لڑی ، انگرزی لیٹن ہے تۆپ خانه مجى تھين ليا بھيلے يوننى سى نتيجہ يہ مُهوا كم إن حضرات بر مدخوا ہوں نے ، ١٨٥ء ميں بغاوت کی تهمت لگا کر گرفا رکروا دیا ، محیلا اب مجابه بونے اورا نگریز شمن کهلانے میں ، کون ہے جو ان حفرات کے متعلق شک کر سکے گا ؛ لیکن آننا تو ازراہ کرم بنا دیجے کہ آپ کے یہ ، ۱۸۵۰ کے عبام، سرتین بیند، جنگ آزادی کے ہمرو، ۵۰ مرسے آخردفت تک انگریزوں کی تھا ہوں م كيا بن كررب يتحيه ووست مجھ كئے يا وشمن ،مغالف كردا ناگيا يا آلئر كار، سالهاسال يك انگریزوں نے اتنا بھی ندئیر عیاکہ اے شاملی کے مقام پریم سے نوٹنے والو! اے ہما را توپ خانے يم جين لينے والو! هم سے لڑے کبوں تھے ؟ ہمارا نوپ خانز کيوں جيبنا تھا ؛ کيارلش گورنمنٹ إن چند علماتے دیوبینرسے اتنی خاتف و مراساں اُورلرزاں و ترساں تھی کد میزا دینا توہیت بڑی بات ہے ، اِن سے اپنا توپ خانہ والیس لینے کی اپیل یام صَ بھی اِن کی خدمت میں مذکر سکی ؟ ا خرر کا وٹ کیا تھی ب

م ابشوق سے بگاڑکی ہاتیں رکیا کرو

کیجہ پا گئے میں آپ کی طرزادا سے ہم

ہزاریک پھیریوں سے اپنے اکا برکو مجاہدادد انگریز ڈنمن نابت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں
لیکن تیلی کے بیل کی طرح جماں سے چلتے ہیں بھروہیں آپینھے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ہات الیسی لکھیٹھیں

کہ ساری کا دشوں پر پانی بھر جاتا ہے۔ مولوی عزیز الرجمٰن بجنوری کی تحقیق ملاحظ فرائیے:

" حضرت عاجی اما دالنہ صاحب، حضرت امام رہائی (مولوی رشیدا جد کمنگوہی)
ادر حضرت مولانا محدفا سم صاحب کے دارنے گرفتاری جاری کیا دی۔ ن

آپ د گنگوہی صاحب ۱۱ پنی دا دھیال دام پورتشرلین نے گئے کین مخبری خرسانی
سے آپ وہاں حکیم ضیاء الدین کے مکان سے گرفتار کر لیے گئے۔ یہ زماند ۲۰۱۵ ه
یا ۲۷۱ ه کا نفار گرفتار کرنے کے بعد آپ کوسہارن پورجبل کی کال کو تھری بیب
رکھا گیا اور حالات اور واقعات کی تفتیش ہوتی رہی، مقدمہ جیتا رہا۔ حاکم نے
آپ سے سوال کیا کہ آپ کے پاکس سنجیا رہیں ؟ آپ نے تسبیع دکھلا کر فرطایا ،
مہارے یا س بر منجیا دہے '۔ سہارن پورجبل سے آپ کو منظفر بگر حبل میں فشقل
کیا گیا۔ بالاکٹر حب گورنمنٹ کو تبوت نہ مل سکار ہاکر دیا۔ ' ل

باقی با توں سے قطع نظر عب برٹش گور نمنٹ کوسعی بیاد کے باوجو واس امر کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا شہرت بجنی مل سکا کہ مولوی رشت پراحمد کنگوسی حکومت کے بدخواہ ہیں یا ، ۵ ما وہیں اِعفوں انگریزوں کے مفاوات کے خلاف کوئی اوئی سی حرکت بھی کی تھی، تو موجو وہ حضرات کو کو ن سے ولا ٹل یا حفاتی وشوا ہد کا کھوج مل گیا ہے جن کی بنا پر طبنہ بانگ وعاوی کر کے اپنی سالبقہ تا ریخ کو برلئے کی جسارت کرتے اور اِسی کوحقیقت منوانے پرشلے ہوئے ہیں۔ کم از کم اِن حضرات کو برلئے برزرگوں کا اوب کرنا چا ہیے۔ وراپنے آگا برکواپنی رحم ول گور نمنٹ کے باغیوں اور مفسدوں کی فہرست میں تو شام کن کا جا ہے۔ ملاحظہ مو برکش گور نمنٹ کیا تھی :

و جن سے سروں پر موت کھبل دہی تھی اُمھوں نے تحمینی کے امن و عافیت کا زمانہ فدر کی نظر سے نہ دیکھا اور اپنی رحم ول گور زنٹ کے سامنے بغاوت کا عکم قائم کیا گئے کہ ا اپنے اکا بر مولوی رٹ پر احمد گنگو ہی اور مولوی محمد قاسم نا نونوی وغیرہ کی موصوف نے یُوں صفائی بیش

:46

"جیساکہ آپ حضرات اپنی مربان سرکارے در لی خیرخوا ہ تھے۔ تا زلیت خیرخواہ ہی انابت رہے یہ سے

له مزیزا لرمن مجنوری ،مولوی : "مذکره مشائخ دیوبند، مطبوعه کراینی ،۱۹۹۴ ، ص ۱۱۷ له عاشق النی میریخی ، مولوی : "مذکرة الدستبد، حلد اوّل ، ص ۳ سا گله ابضاً ، ص ۹ س موسرت برش گرزمنت کے وفا دارا ورخیر نواہ شے بامنسدوں اور باغیوں میں شرکیہ سے تھ،

اس امرکا فیصلہ تو فار بین کرام خود کریں گے۔ راقم الحروت تواس سے آگے صرف بھی کرستناہے کر جملہ

تنبعین کے بیانات سے فطع نظر کرکے ، خودعالیجناب ، معلٰی القاب ، مولوی رہ بیدا حمدصا حب کنگوی کا المنو فی سام ۱۳۲۱ھ/۵۰ ایک ذاتی بیان نقل کردیتا ہے کہ موصوف کا خودا ہے بارے بیں وینا فیصلہ کیا ہے ؟ :

میں صب (مولوی رئسیدا حمد گنگوہی) حقیقت میں سرکار کا فرماں بردار مُرں تو محبُوٹے الزام سے میرا بال جی سیکا نہ ہوگا اور اگرمار البحی گیا تو سرکار ما مک ہے، اُسے اختیار ہے، جوچاہے کرمے 'یالے

ع می لاکھ یہ بھاری ہے گواہی تیری

سمیرے کا فول میں مولانا غلام رسول مہرکے بار بار کے مجوٹ یہ الفاظ کو بج کیے بیں کو منز کرۃ الرشید بہت عدہ کتاب ہے۔ اِس کو پڑھ کر بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ میں (غلام رسول مَهر ) نے سالک صاحب (عبدالمجبد سائک) اور اپنے کئی ووس احباب کو یرتناب پڑھا نی ہے۔ اِنس کتا ہے کو پڑھ کر مولانا رشیدا حمد کھنگو ہی کی عظمت ولول میں پیدا ہوتی ہے ۔ اِنس کتاب کو پڑھ کر مولانا رشیدا حمد کھنگو ہی کی عظمت ولول میں پیدا ہوتی ہے ۔ اِن

سله عاشق الهی میرهی ، مولوی : " نذکرت ا در شبید ، مبلدا قول ، ص ۰ ۰ . مشه عبدالرمشیداد تشد ، مین بزسیمسلان بمطبوعدلا بهور ، بار دوم ، ۱۹۰۰ ، ص ۱۹۲ ( حامشیر )

#### ۱۸-مولوي اشرف على تھانوي

مرصوف کی پیدائش ۱۹۷۰ مرا ۱۹ مرا ۱۶ کو نفا نرجون بین بُروٹی مولی محمود این جاعت کی کاندهیو این اناص تلامذہ میں سے بین مراسہ دلیہ بندگی سررستی بھی کرتے دہد این جماعت کی کاندهیو میں بندگی سررستی بھی کرتے دہد این جماعت کی کاندهیو میں بہرائی کرنے سے الگ دہد دلیا بندگی سررستی بھی کرتے دہد اور مجدولات کے القاب بادکرتے ہیں موصوف نے اپنی مشہود نصنیف فر بہت کی زیر آئے کے پیلے حقے بین اُن امور کی ایک نہرت بیٹی کی ہے جو اُن کے زویک کفو و شرک ہیں ۔ اگر موصوف نی اِلس فہرست کو سامنے دکھا باتے اُن کسی سامنے رکھا باتے اُن کے زویک کا و اِلس کے علاوہ تھا نوی صاحب نے باتے اُن کی جو تھی ہیں جن کی ایک مسلمان کہلانے والا ہر گز بات اورجہارت نہیں کرست میں جند عبارت نہیں ایسی بھی درج کی ہیں جن کی ایک مسلمان کہلانے والا ہر گز اِلت اورجہارت نہیں کرستا ہے برترین وشمنوں اُور کھلے کا فروں کو جی جُراُ ت نہ بُوئی تھی۔ اِلس کتا ہے بین اُن عبارتوں کا تفصیلی و کر ا بینے موقع و محل پر آئے گا ( انشا سرا دلٹ تعا اُن ) ۔ ایسی کا ب بین ان عبارتوں کا تفصیلی و کر ا بینے موقع و محل پر آئے گا ( انشا سرا دلٹ تعا اُن ) ۔ روسون نے ہوئی۔

یکم محرم ۱۳۹۵ مطابن ، رسمبر ۱۹۴۵ و کوعلا مرشبیر احمد فتحانی کے مکان پرسیاسی اخلاف کور فع کرنے موسوف کواپنا جم خیال بنانے کی غرض سے سان گاندھوی علماء تشریعیت فرما ہو :

ا- مولوی حسین احد ما نثروی صدر تحبیته العلماتے ہند

٢ - مفتى كفايت الله ولموى سابق صدر حمينة العلمات سبند

المروري احمد سبن سابن ناظم اعلى حبية العلمات بهند

ہم. مولوی حفظ الرحمٰن کسبویا روی ناظم اعلیٰ حمیته العلمات مهند

٥- مولوي عيدالحليم صديقي

ا- مونوى عبدالحنان

، مفتى عتيق الرحمل

<sup>بوات</sup>ین گھنے تک اِن حضرات کی حالاتِ حاصرہ پرگفت گورہی ۔ اپنا اپنا موقعت وا صنح کیا ۔ بعض خفیبہ

گوننے بھی سامنے آئے ، جرمولوی طاہرا حمد قاسمی کے قلم سے مولوی شبیرا حمد عثما فی کی تعدیق کے مالے درائے ۔ ساتھ بیش ضدمت ہیں یعثما فی صاحب نے فرمایا :

ویکھیے صفرت مولا تا انٹرف علی تھا توی رحمۃ النہ علیہ ہمارے اور آپ کے مسلم بزرگ و بیشیواستے، اُن کے متعلق لعبض توگوں کو یہ کتے ہُوٹے سُنا کلیا کہ اُن کو چھ سُورومِ ماہوار حکومت کی جانب سے دئے جاتے تھے۔ اِسی کے ساتھ وہ یہ بھی گئے تھے کہ کو مولانا تھا توی رحمۃ النہ علیہ کو اِس کا علم نہ تھا کہ رو پرچکومت دیتی ہے بگر حکومت ایسے عنوان سے دیتی تھی کہ اُن کو اِس کا سُشبہ بھی نہ کُرُ رَبّا تھا۔ اب حکومت السے عنوان سے دیتی تھی کہ اُن کو اِس کا سُشبہ بھی نہ کُرُ رَبّا تھا۔ اب اِسی طرح اگر حکومت مجھے یا کسی شخص کو استعمال کرے مگر اُس کو یہ علم نہ ہو کا کے اس میں ماخو ذمہیں ہو سکتا ہے اُن کے استعمال کی بیار ہو سکتا ہے کہ وہ شرعاً اِسس میں ماخو ذمہیں ہو سکتا ہے اُن کا استعمال کی بیار اور اُن کو اِس میں ماخو ذمہیں ہو سکتا ہے۔

بيكن وه إسس بيان كى ترديدى ايك لفظ بعبى اپنى زبانوں يرند لاسكے۔

مولوی مین احمد النازدی ایک دفعه مومت کے زیر عماب آئے، جیل خانے میں دہے، بعض لوگوں نے اسمال کان جرتے بعض لوگوں نے اسمال کان مجرتے درجے نظے۔ تر توں بعد موصوف نے اپنے ایک خطیس لکھا:

"مولانامروم (مونوی استرف علی تفانزی) کے جائی محکمسی سائی ۔ ڈی میں بڑے عمد بدار اخر تک رہے ۔ اُن کانام مظمعی ہے ۔ اُمغوں نے جو کچھ کہا ہو متعبد منہیں اُن کے

بیا جو صعید مہیں یا ت یہ بیا نات اگرچہاپی حکمر پر بالعل واضع بیں سکن مم بیاں مولوی افتر ف علی شانوی کا واقی بیان ،خود اُن کے اپنوں کی مرتبہ کتاب سے پیشی کرے اِس سیسلے میں آنام مجت کرناچاہتے ہیں،

> که طام راحد قاسمی ، مولوی : مکالمة الصدرین ، مطبوعرلا بهور ، ص ۱۹ که حسین احد طاند وی ، مولوی : مکتوبات شیخ ، صلد دوم ، ص ، ۲۹

مان الاحظم جو:

"ایک شخص نے مجھ (مولوی انٹرف علی تھا نوی ) سے دریا فٹ کیا تھا کہ اگر تھاری کی مصومت ہوجائے تو انگریزوں کے ساتھ کیا برنا ڈکر دگے ؟ میں نے کہا محکوم بناکر رکھیں گے۔ محکوم بناکر رکھیں گے۔ مگر ساتھ ہی ایس کے کہا بیت راست و آرام سے رکھاجائے گا ، اِس لیے مگر ساتھ ہی ایس کے نہا بیت راست و آرام سے رکھاجائے گا ، اِس لیے کہ اُحضوں نے مہی آرام بہنچا یا ہے ! کے کہ عضوں نے مہی آرام بہنچا یا ہے ! کے مطلق کے کہ ایس تیری

# 19- مولوی نبیراحر عثما نی ومولوی آزاد سبحانی

چڑکہ آپ مطالبز پاکشنان کے حامی ادر مسلم ریگ کے جہنوا تھے ، اِس بیے جہار ملما ، در دبند کا مامواتے چند کے ، آپ ناخش ننے مولوی انٹرن علی تھا توی ( المتوفی ۲۲ ۱۵ ۱۵/۳ ۱۹۲۷) کا دختنہ بیان میں علماتے دیو بند کے جس مذاکرے کا ابھی ذکر کیا نظا ، اُس برج بعیت العلمائے مبند کے ناظم اعلیٰ ، مولوی حفظ الرحمٰن سیویا روی نے اپنے وفد کی طرف سے علا مرفنان کی جمیت العلمائے

له اخرف على تفا نوى ، مولوى: الافاضات البوميد ، حلد بهارم ، ص ، ٩٩٠

اسلام کے قیام اور اغراض و مقاصد کا ذکر کر تے مجو کے فرمایا :

مولوی حفظ الزمن کسیو ہاروی کی اس نقر ریکے ہوا ب میں مولوی سنبیر احمد عثما فی کا بیان سجمی قابل غور دفکر ہے :

م پیلے ہیں د خبیر احمد عُمّانی ، اس معاملہ کی نسبت گفتگو شروع کرتا ہوں ، جو آپ نے آپ نے مولانا آزاد سبحانی کے متعلق بیان فرا با ہے۔ جور وایت آپ نے بیان کی ایک ، بین نراس کی تصدیق کرتا ہوں نہ کا ذیب میکن ہے کہ آپ صبحے کہتے ہوں مجھے اس سے پیلے ہی ندرلید ایک گھنا م خط کے (جو دہلی سے ڈوا لا گیا تھا ) ہیں بتال یا گیا تھا اور مجھے بھی اس خط میں وہمکی دی گئی تھی۔ یدروایت صبحے ہو یا غلط ،

برمال میرے علم میں آم چکی ہے۔ لیکن إکس روایت سے مجدر کیا ا زرا سکتا ہے اور میری رائے کیا متناثر ہوسکتی ہے ؟

بیں نے جورائے پاکستان وغیرہ کے متعلق قائم کی ہے ، وُہ بائل خلوص پر منی ہے رجمعیۃ العلمائے اسلام میں آزاد سبحانی رہیں یانز رہیں، جمعیۃ العلمائے اسلام خود فائم رہے یا ندرہے ، مبری رائے حب بھی سی دہے گی کہ مسلا او ں کے لیے پاکشنان مفید ہے۔

اگر میں حقوری دیرہے ہے اِس دوایت کوتسلیم جھی کر کوں کھیتا العکما اسلیکی میں کو میں تعلق العلما اللہ کے رہند سے ایک میں میں کے رہند سے کا میارس کی ابتدائر اس کا تیاں ابتدا کس نے کھی اور کس طرح ہوئی متی کا پ کومعلوم ہے کہ ابتدائر اس کا تیاں ایک وائسرائے کے اشارے پر ہجوا تھا ؛ کے

حقیقت کاحال توالٹر تبارک و تعالیٰ ہی ہتر جا نتا ہے کیکن اُن کے جواب کی روشنی میں اُلومون کو انگریز دوستی سے براُت کا سرٹیفکیٹ نہ بھی مل سکے ، لیکن برٹش گورنمنٹ کا آن کار الام میں بابت کرنامجھی شکل معلوم ہوتا ہے۔ رہا مولوی آزاد سبحانی، اُکن حجیۃ العلمائے اسلام کامعالمہ تزلیقین دعما تدوعلمائے وبو بند) کے بیانات کی روشنی ہیں صاف ظام مور ہا ہے کہ موصوف کی انگریزدوستی بلکہ الیجنٹی و آلد کا ری تشک و شبہ سے بالا ترہے۔ والڈاعلم بالصواب۔

#### ۲۰- مولوی محرالیاس کا نرهلوی

موصوف ۱۳۰۴ ہر ۱۹۰۸ میں پیدا بڑے۔ وین سال کی عربی مولوی رہ تید احمد الگوری (المتو فی ۱۳۰۱ ہر) کی خدمت ہیں تصبیل عمر و فیض کے لیے حاصر ہو کرا کپ کے اعتراب کی خدمت میں حاضر کہا تقریب میت مہرکے اور اُن کی وفات تک اپنے پیرگنگو ہی صاحب کی خدمت میں حاضر ہے اُور اُن کی منزلیں طے کر بچے متھے۔ دیو بندی حضرات کی تبلیغی جماعت بیں

جو المجل بھی جاتی بھرتی نظر آتی ہیں، اسس تحریب کے بانی بہی مولوی محدالیا س صاحب ہیں۔ تعلیم نظام کب اور کیوں قائم ہوا، اس کا تا ریخی تذکرہ باب دوم میں اپنی حکمہ یہ ہوجا ہے۔ علماتے دیوبند کی حسِ میٹنگ کا گزشتہ سطور میں نین دفعہ ذکر آ بچا ہے، اُسی میں مولوی تفظار فرق سیوہا روی نے یہ بھی کہا نھا:

ا سی من میں مولا ناحفظ الرحن صاحب نے کہا کہ مولانا الباسس صاحب رہ اللہ علیہ کی تعلیم میں مولانا الباسس صاحب رہ اللہ علیہ کی تعلیم کی متبد احمد صاحب کی دنتید احمد صاحب کچھ دو پر منا تھا بھر بند مو کیا ایا ہے

حکومت نے امداد دینے کا و مدہ کرکے شروھانند کے مقابلے پرتبلیغ مشروع کر وا تو دی لیکن حبیبا کہ مذکو رہوا، کچیوع صرکز رہے پر فطیفہ دینا بند کر دیا۔ کا ندھلوی ساحب (المتو فی ۱۳ ۱۳) مہم ۱۹۷۶) میں وقت شاید بیشعر طربھا کرنے ہوں گے: م

صبراً کسی بر اس جاری صرت دیدار کا بندهس نے کر دیا روزن زری دیوار کا

# ٢١ - مرزا غلام احمد فا ديا تي

دورِ حافر کامسیله، اُم مّت کے بینی د خالوں میں سے ایک د قبال ، مرزا غلام است ا تا دیاتی سمی ہے۔ موصوف نے مجد د اور مصلح کے دعا وی سے سلساد شروع کیا۔ دعوی نبرت کا تو عام مشہور ہے لیکن اِس خوب خدا اور خطرہ دوز جزا کو فراموکش کردینے والے اِس شخص نے ایٹ متعلق خدا ہونے تک کے متعد د دعا وی کیے ہوئے ہیں۔ موت سے پیشیز اپنے کئی مخالف کے جیلیج کیا تھا کہ فراقیین سے ہو جھوٹا اور کذا ہ ہے اُسے خدائے بزرگ و برز دُومرے کی زندگی پڑھیا باطاعون وغیرہ متعدی مرض کے ساتھ ذہبل کرکے مارے ۔ مخالفین توسا رہے ہی نفہ وہ کے بیکن اُن کی زندگی میں مرزاصاحب ہی بعارضہ میں خدا ہے۔ میں ۱۹۰ء بروز مشکل ساڑھے دی رن کے راہی ملک عدم ہو گئے اوراپنے جموٹا ہونے کا سب کے سامنے بیتی ثبوت بیشی کرگئے۔

برطش گورنمنٹ کے 4 کد کا روں میں مرزا غلام احمد قادیا نی کا بیّر مقابل سرز مین پاک و مہند میں

وکی نہیں ہُوا۔ مرزا غلام احمد کو بیصفت ورثے میں ملی تھی۔ چنانچہ اپنے والد کے بار سے میں
خودگی تصریح کی ہے:

ودیوں صریعی ہے:

مرید والدم ہوم کی سوانے میں سے وُہ خدمات کسی طرح الگ ہو نہیں کئیں جو

وُہ خلوص ول سے اِس کو رہمنٹ کی خیر خوا ہی میں بجالائے۔ اُصوں نے اپنی حینیت

اور مقدرت کے موافق ہمیٹ گور منٹ کی خدمت گزاری میں اُس کی مختلف عالمتوں

اور متر ور توں کے وقت وُہ صد ق اور و فا داری و کھلاٹی کہ جب تک انسان سیتے

ول اور ننر دل سے کسی کا خیر نواہ مذہو ہرگز و کھلانہیں سکتا '' کہ

اپنے والد کے بارے میں دُوسری کتا ہے کے اندر کوں کھا ہے:

"والد صاحب مرحوم اِسس ملک کے ممبرز زمینداروں میں شماد کیے جاتے تھے۔

"والد صاحب مرحوم اِسس ملک کے ممبرز زمینداروں میں شماد کیے جاتے تھے۔

"والدصاحب مرحوم إسس ملک كے مجتز زمينداروں ميں شمار كيمے جاتے تھے -گورنرى دربار ميں اُن كوكرسى لمنى تنى اورگورنمنٹ برطانيہ كے سے شكركز اراوار نيرخواه تھے يہ كے

اں کے کا رنا موں ریفصیلی دوشنی ڈالتے ہوئے فرید اندازیں ایک حکار ہوں ہیں رقمطاز ہیں :

"سن ساون (لیعنی ، ۱۹۸۵) کے مضدہ میں حکہ بے تمیز لوگوں نے اپنی محسن
گور تمنٹ کا مقابلہ کر کے ملک میں شورڈ ال دیا ، تب میرے والد بزرگواد نے

یکاس گورڈرے اپنی گرہ سے خرید کرکے اور پچاس سوار بینچا کر گور تمنٹ کی خدت
میں پیش کیے اور بھر ایک و فوجسوسوار سے ضدمت گزاری کی اور ا نمی مخلصانہ
ضدمات کی وجرسے وہ اکس کور تمنٹ میں مردلعزیز ہو گئے۔ چنا نچر جنا ب کورزجزل
ضدمات کی وجرسے وہ اکس کور تمنٹ میں مردلعزیز ہو گئے۔ چنا نچر جنا ب کورزجزل

لعظام احمد قادیانی ، مرزا : شها دت القرآن ، ص م مه لعظام احمد قادیانی ، مرزا : از الله او یام ، ص ۰ ۵ بڑی ہوت اور دلجوئی میں ہیں آنے تھے اور کے اللہ اور کوئی میں بیش آنے تھے اور کے بارے میں موصوف نے بُوں تقریما کی ہے۔
اپنے بڑے ہمائی، مرزا غلام قادر کی انگر بزدوستی کے بارے میں موصوف نے بُوں تقریما کی ہے۔
'' اسس عاجز کا بڑا بھائی، مرزا غلام قادر احراض قدر مدت بھک زندہ رہا، اُس کے مسلم میں براہ مسلمی ایسے والدم ہوم کے قدم پر فذم مارا اور گورنمنٹ کی مخلصانہ خدمت میں براہ جان مصوف رہا ہے'' کے مسلمی میں براہ میں مصوف رہا ہے'' کے مسلمی میں میں ہے۔

خود مرزا غلام احمد فادبانی ( المتوفی ۸۰ ۹۱) جهاد کے سخت می لعن اور برشن گورنمنٹ کے غربایر آلز کلارتھے۔ اِسس امرکا اعزات موصوف نے اپنے لفظوں میں گوں کیا ہے،

تیں ابتدائی عرسے اِس دقت تک جو قریباً ساٹھ برسس کی عرب بہنچا مجوں، اپنی زبان اور قلم سے اسم کام میں شنول مُہوں قاکر مسل نوں کے دِلوں کو گور نون العظیمیر رکیسچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدر دی کی طرف بھیروں اُوراُ ن کے بعض کم فہمو کے دِلوں سے غلط خیال ، ہما و وغیرہ کے دُور کروں جو دِلی صفائی اور مخلصا بہتا تعلقات سے دو کتے ہیں '' سے

دُوسری بگرانگریزوں کی عمایت میں جماد کی می الفت کرنے ہوئے گوں تلفتے ہیں:

میری جمیشہ بیر کوشش رہی ہے کو سلمان اس سلمنت (برلٹش گور نمنٹ کے

ہیتے خیر خواہ ہوجا تیں اور جمدی خونی (امام جمدی علیہ السلام) اور سیح خونی

د حضرت عیلی علیہ السلام) کی بے اصل دوایتیں (جو صبح احادیث سے

نما بت ہیں) اور جماد کے جوش دلانے والے مسائل (جو حکم خدا اور عمل و

ارشاؤ مسطفیٰ ہے) جو احمقوں کے ولوں کو خواب کرتے ہیں، اون کے دلوں

سے معدوم ہوجا تیں "ع

له غلام احمد قادیا نی ، مرزا : شهادت القرآن ، صهم م سله اییناً : ص مهم

گه غلام احد قادیانی مرزا؛ تبلیغ رسالت ، جلد، ، ص ١٠ کهی غلام احد قادیانی ، مرزا؛ تریاق الفلوب ، ص ٢٥ موصوف نے انگریزی عکومت کے استحکام کی فاطراً س کی جمایت میں جماء کے خلافت بے شارتما بیں محصیں اور است تہارشا کع کوائے اور اپنے اِس اِسلام وَتُمنی کے کار نامے پر آپ یُوں فور کیا کرنے ہیں :

میں نے ممانعت جما واورا نگریزی اطاعت کے بارے ہیں اِس قدر کتا ہیں المحقی کی جا میں اِس قدر کتا ہیں المحقی ہیں اور اختہار نتا تع کیے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتا ہیں اکم تھی کی جا میں فی لے پہلے سالماریاں اُن سے جرسکتی ہیں کی لے شاید بنیاب کے مشہور نتاع خطف علی خاس نے یہ شعر اِسی یے کہا تھا : م

طُونِ استعارِ مغرب خودگیا زسیب گلُو اُددگواه اِسس پر ہیں مرزا کی بچاس آلماریاں

انگریزی حکومت کی ا طاعت و فرمان برداری کی ترغیب دینے اورمسلیا نوں کے جذبہ جہاد کو برنش گورننٹ کے مفا دی خاطر شخنڈ اکرنے کی غرض سے مرزاغلام احمد قا دیا تی نے تحریری طور یہ کئے کی کا، اوس کی نفضیل کیوں بیان کی :

" مُورِ سے سرکار انگریزی کے بق میں جو ضدمت مہوئی وہ ببقی کہ میں نے بچا سنرار کے قربیب کتا بیں اور رسائل اور استجہا رات جھیوا کر اس ملک اور نیز و وس لاوا سلام میں اس صفعون کے شائع کیے کہ کو زمنٹ انگریزی ہم مسلانوں کی محسن ہے ، لہذا ہرایک مسلان کا یہ فرض ہونا چا ہیے کہ اس کو زمنٹ کی سبحی اطلاعت کرے اور سے اور سبحی اطلاعت کرے اور دعا کو رہے اور یہ کتا میں کی نے متعمل ملکوں میں جو بھی اردو ، فارسی ، عربی میں تا لیمٹ کر کے اسلام کے وقومقد س شہروں ، کتم اسلام کے وقومقد س شہروں ، کتم اور میں جہاں کے کر ویں اور روم کے بیا یہ تخت قسطنطنیہ اور بلا وشائی اور مقراور کا بل اور افغانی اور اور علا وشائی متعمل میں جہاں کہ محمل منا

اشاعت کر دی، حس کانتیجہ بر مُهوا کہ لاکھوں انسا نوں نے جہا دکے وُہ غلبنط خیالات حیور و تے ہج نا فہم ملآ و کی تعلیم ہے اُن کے دلوں میں تھے۔ یہ ایک الیسی خدمت مجر سے ظہور میں آئی ہے کہ کھے اکس بات پر فرنے کے رسن انڈیا کے تمام مسلما نوں میں سے اِس کی نظیر کوئی مسلمان دکھلا نہیں سکا " کے حس طرح اپنے دُور میں حجفر بٹکال اورصا دی دکن متماز تھے اور اپنے سیاہ کا رناموں کورما 'اِفغار سمجاکرتے تھے اُ س طرح اپنے بیش روحضات سے مرزاصاحب مَلت فروشی یا دبن فروشی می كم تقور اس بى دە گئے تھے تو يەفىزىنە كرتے بلكە معلوم توكوں بنوناسے كرموصوف اپنے ميدان كے سارے کھلاڑ ہوں کو مات وے کر، سب سے متناز ہو گئے شنے ۔ اِسی اسلام وشمنی اور آلت فوشی . کے باعث انتخابی خوداحساس تضاکرکسی بھی اسلامی ملک میں ، کوٹی مسلمان حکمران ، اِن کے وجود کو بڑا شن مزریجے گا اور برشش گورنمنٹ کے مانخت اُوراُ نسس کی سرریتی میں جو بیغظیم فتنہ پر ورکش یا رہا ہے، اسلامی حکومت اسے جڑھے کا ٹرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اِ س خفیفت کا سرت ا عمد خا ن علی گردهی اورمولوی محرکسین بٹالوی کی طرح خو د مرزا صاحب نے علی الاعلان اور بغرکسی ہرمیسرکے ُیوں اعتراف کباہے: "خداتعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی بناہ واسس سلطنت ( رٹشن گورنمنٹ ) کو بنا دیا ہے۔ یہ امن جو اکس <del>ملطنت</del> کے ذی**مای** 

تخدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی بیاہ واحس سلطنت (برٹش گورنمنٹ ) کو بنا ویا ہے۔ یہ امن جو اس سلطنت کے ذریسا بیر ہمیں عاصل ہے ، نریدا من محتمعظہ میں مِل سکتا ہے اور نہ مربنہ میں اُور نہ سلطان روم کے یا نیز نیخت قسطنطنیہ میں یُ کے

دُور ی عبد موصوف نے اوروضا ست سے اِسی امر کا واشکا ف اعتراف کوں کیا ہے: "اگرچ اِسس محسن گورزنت کا ہراک بر رعایا میں سے شکر واجب ہے، مگر میں نیال کونا مہر ک دمجھ برسب سے زیادہ واجب ہے ، میونکر برمیرے اعلیٰ

له غلام احمد قادیانی مرزا: ستارهٔ قبصره ، ص ، که غلام احمد قادیانی مرزا: تریاق القلوب، ص ۲۹

مقاصد جو جناب قبیدة مند کی عکومت کے سابہ کے بنیج انجام بذیر ہو دہے ایل مرز مکن نہ نظا کہ و کہ مسکتے ، اگرچہ و ک مرکز ممکن نہ نظا کہ و کہ کسی اور گرزمنٹ کے زیر سایہ انجام بذیر ہوسکتے ، اگرچہ و کہ السلامی کو زمنٹ ہی موتی ایک کے

مرزا صاحب إس امرے بھی مغرف ہیں کہ انھیں ملکہ وکٹور بہ کے عکم سے نبی بنا یا گیا تھا۔ نبی بنا نے والے گورز جنر ل یا وائسرائے کا نام چڑکہ اُنھوں نے تخریر نہیں کیا، لنذا اِس کے ذکر کو تھیوڑ کر ملکہ ُ بطانیہ کے متعلق بیان ملاحظہ ہو:

ا سے با برکت تیصو مند انتجھ برتیری ظلت اور نیک نامی مبادک ہو۔ خدا کی

نگا ہیں اس ملک برہیں۔خدا کی رحمت کا سایہ اُس رعایا پر ہے جس پر نیرا یا تھ

ہے۔ تیری ہی یاک نیتوں کی تحریب سے خدا نے مجھے جسیجا ہے۔ "کہ

مزا غلام احمد فادیا تی کو ملکہ وکٹوریہ کے جس مائخت حاکم نے نبی بنایا تھا ، اِس سے اُس کا
مقصود کیا تھا اور مرزاصا حب کوکس ڈیوٹی پر ما مور کیا گیا تھا ؟ موصوف نے اِس سوال کا جواب
خودگوں دیا ہے :

"اُس نے اپنے قدیم و عدہ کے موافق ، جُرِیج موعود کے آنے کی نسبت تھا، آسا سے مجھے بھیا ، "ما ہیں اُس مروخدا کے دنگ میں ہوکر جو مبین اللم میں پیدا ہُوا اور ناصرہ میں پر ورکش پائی ، حضور ملکئیم ظمر کے نبک اور با برکت مفاصد کی اعاضت میں مشغول رہوں ! " ہے

موصوف کو اعتراف نفاکہ وُہ انگریزی حکومت کاخود کا سنتہ بود اہیں، اِسی بیے اِپنے بی بنانے والوں کی خدمت میں اپنی خدمات یا د دِلاکر، بُوں دست بتہ عرض برِناز ہوئے تھے: اُلنَّا میں ہے کہ سرکار دولت مدار ، ابلیے خانمان کی نسبت ، حس کو بچایس سال کے متواز نجر ہے ہے۔ اور حسس کی

مله نلام احمد قادیانی مرزا: تخذ قیصرید، ص ۲۸ که غلام احمد قادیانی مرزا: ستارهٔ قیصو، ص ۱۵ ک ایفناً: ص ۱۰ ندن گردنمنٹ عالبہ کے معرّز مرکام نے ہیشہ مستحکم رائے سے اپنی حیفیات میں یہ گوا ہی دی ہے کہ کوہ فائم سے مرکار آنگرزی کا خیرخواہ اور خدمت گزارہ ہے۔ اس خورکا منت بودے کی نسبت نہا بت سوم واحتیا طرے اور تحقیق و توجّہ سے کام لے اور اپنے مائحت کی م کواشارہ فرمائے کہ کوہ بھی اس خاندان کی تابشیہ وفا داری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر فیچے اور میری جماعت کوعنا بت و مہر بانی کی نظرے دیکھیں یا گے

ے اپنی منفاروں سے ملقہ کس رہے ہیں جال کا طاروں پرسح ہے صب و کے اقبال کا

#### ت مر مفرات

متیدہ بہندوستان کی سرزمین میں بینے والے مسلما نوں کا مذہب، ا بلسنت وجاہدت قائی جو کہ جن کو ایجل بر بلوی مکنب فکر کے نام سے موسوم کیا جائے لگا ہے اور جملہ جاعتیں جو کہ کل نظر آ دہی جیں وہ انگریزی دورِ حکومت میں اسی جماعت سے ، برنشن گورنمنٹ کے تخریبی مفول کے تخت ، فیدا ہو کر بنی نفیل، ما سوائے شید حضات کے جو سرزمین پاک و جند میں مفلوں کے دور سے موجود تو نفیے لیکن انتہائی اقلیت میں ، لینی آئے میں نمک کے برابر ۔ اِن حضات نے ایک میں بہتر سمجھا کہ برنشن گورنمنٹ کے وفا وار اور نیر خواہ بن کر دہیں ، اِسی لیے انگریزوں کے ایک سے بہتر سمجھا کہ برنشن گورنمنٹ کے وفا وار اور نیر خواہ بن کر دہیں ، اِسی لیے انگریزوں کے فلاف اِ مفوں نے کہی کہی تخریب میں حقر نہیں لیا۔ شعبہ صاحبان کی اِس وفا داری کا ڈواکٹ ولیم منز سے فیوں اعتراف کہا ہے :

من بناوت کے غرصروری ہونے پران کا اعلان بغیرسی دباؤ کے واقع جموا اُوریم بات نهایت ہی خوب ہے کہ ایسا اعلان با ضابطہ طور پر تحریر میں آگیا۔ اِس د شاویز ریستنداور قابلِ اعتما دست بید علماء کی ممرین ثبت ہیں اورید گورا فرق اس رہمیشہ مل کرنے کے لیے عبورہے۔ اِس فسم کے باقا عدہ و عدوں کے بغرجی ور قدر ما وفادار این اللہ

والموليم بنظركے بيان كے متعلق مرستيدا حمد خا ںصاحب کے اپنے تا تُرات بير بيل : اً س کے بعد ڈاکٹر صاحب نے شیعہ لوگوں کا کچھ ذکر لکھا ہے اورج تعریف اُن لوگوں کی کہے گوؤہ بھی مشروط برشہ انظ میں، لیکن میں اس طرح سے بھی نوٹس بھوں' کیوکدمیری دانست میں بہی غنمیت ہے کہ اِس عالم ڈاکٹرنے مسلمانوں کے ایک فرقه كى تو تعربين كى - چينانچه ئين أن كى اِس قدرمهر با فى اُدر رهم كا مشكر گزار بُون ـ لِك تارئین کرام اِسجن مفرات کورٹن گورنمنٹ نے مرزمین یاک و مندسے اپنا آلیا کار بناکر ، اُن سے تخریب دین کا کام لیا ، اُن سے مسلانوں کی مِنی وصدت کو یارہ یا رہ کرد ایا ، ایک اسلام كم متعدد تعبلى اسلام بنوا تخاور إس طرح يهال كي مسلانون كوابك يرلينان كن مصيبت یں مبتلا کرکے اُن کی طاقت کرمننشراور دین واہمان کو تنباہ وبرباد ک<sup>وا</sup>یا ، الببی سیکڑوں ستیوں میں سے چند نا مور صفرات کی اِس باب میں نشان دہی کی گئی ہے اور اُن کے بارے میں جو بانات بين كي بين ، وما تجمي تعصود السي حبله بيانات كاحصر سرگز نهيس تها ، بكرنمون ك طور پرچند واصنح اورغیرمهم عباز نمی بیش کرنے پر ہی اکتفاکیا ہے کمیونکہ پر کھنے والے تو اِن کی روشنی بل جبى كرے اور كھو في سكوں كو بہيا نسكيں كے بيرطوالت كى كيا طرورت ؟

غیرسلموں سے دوستی کا نثر عی حکم کیا ہے ؟ اِس بارے میں آگے مستقل عنوان کے تحت لِقدرِکِفا بیت جواب موجود ہے۔ لیکن بیز فوزالا ہی ستم ہے کہ بہاں معاملہ دوستی بر بھی فئم نہ ہُوا بلکہ ایجنٹ اُدر آ لیڑ کار نک بن گئے۔ اگر کلام اللہی کوسا منے رکھتے، اُس برلقین ہونا، اپنے پیا کرنے والے کی بات سنتے تو مرکز بھی اُن وشمنانِ دین کے بھندے میں نہ پیھنے جکہ بھود الفارٹی کے بارے میں سمجی کلام اللی ثوں خودار کر دیا تھا:

له ولیم منبطر فحا کط: بهارے مهندوستها فی مسلمان ، ص ۱۰۹ گه مرستیدا حد خال: مهنط پر منبطر ، مطبوعه لا بور ، ص ۸۰ وه جاز بي ، كما بي يا مشرك ، وه نهير جابت كانم يركو في بسلائي أترت تماك رب کے یاس سے۔

مَا مَوْ رُوْا لِكُذِينَ كُفُولُوا مِنْ أَهْمُ لِي الْكِتْبِ وُ لَا لَمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُنْزِلَ عَلَيْكُهُ مِنْ خَيْرَةِينَ سَرَيِّكُمُولِ لَهُ

کیا اُن حفرات نے اِس حقیقت کو تم نظر رکھا ؟ باری تعالیٰ ٹ نہ فرمائے کہ اہل کیا۔ كبھى تھارى بھلائى نىيں جائتے ،ليكن أن حفرات نے بارى تعالى شاندا كى ممتول كخرا ول كى کنیاں ہی شاید برنش گور رنسن کے ہا تھوں میں سمجھ رکھی تھیں کہ خدا مُنٹے موڈلیا اور حکومت سے رُسز جوڑ لیا ۔ کاشش! وُہُ نَوَاَن کیم سے بہ کُوٹیھ لیٹے کہ ا<del>بل کما ب</del>ے بھی اگر ہماری مجلد نی میں خوش نہیں تراور كس بات بين نوش بين ؟ اگر وُه إِنَّا يُوجِينَ كَي زحمت بِرُ الشَّتْ كُرتِ نُواللَّهُ نَعَا لَى كَاكِلا مِعِي نَظام

المحقين واضح طور بربيرتها تأكر:

مبت كما بول نے جا إ كاش إلى ا مان کے بعد کفر کی طرف بھے دیں، اپنے ولول کی جلن سے ، بعد إس كے كرين أن

وَدُّكَتِيرٌ مُرِّنُ الصِّلِ الْكِتَابِ لَوَيُرِدُّولُكُمُ مِنُ بُعُدُ إِيْمَا يَكُوُ كُفّاً مُّ الْجِحْدَدُ الْمِنْ عِنْدِ ٱنْفُسِهِمْ مِنْ أَعْدِ مَا مَبَيَّنَ كَهُمْ

يرزب ظامر موسكاب-

الكت لاكه . مسلما نو إكلام اللي كي مُسنوكد ألا ، بل كذا ب كادلول بين سلما نول كے خلاف جلن اُنطقى رہتی ہے اُورا سے مجانے کی خاطر وہ نہی حرب استعمال کرنے میں کر مسلان سے کافر بنا دیں -جاتے نورہے کہ جوحفرات اُن حاسدوں کی حجولی میں جا بُرے تھے کیا انگریزی ڈھنڈورحیوں كے مطابق واقعی اميرالمومنين ،مصلح ، ربفارمر ، نبئ اُورشمس العلماء بنايا تھا ۽ قرآن کو پتچاجانو كم جمال أن كابس بيلے وُه مسلمان كوكفر كى طرف بيسرتنے ہيں۔اگر خدانه كرسے اب بھى كو نی شک باقی ره کیا ہے اُورار شا دِ رَبّا نی اُور سُن لوکہ ابلِ کتاب کسی سلمان سے کس صورت میں اور کب راضی بو كتة بين؛ يركسي مولوى كا فتوى نهيل كلام اللي كي ايك روش آيت كاحقر ب:

له البقره : آیت ده ا ك البقره: آيت ١٠٩

اور سرگزتم سے میہو داور نضار ٹی راننی نر ہوں گے حب ب*ک تم اُن کے دین کی برو*ی

وَكُنْ تَوْضَلِي عُمَّاكَ الْهُرُودُو لَا النَّصَادِ عَتَى تَنْبَعَ مِلْتَهُمْ عُلْ لَهُ

ب تو دا ضع بوليًا كرمسلمان كومسلان بي ديكھتے بيُوئے بهو د اورنصاري مجھي راضي نهيں بهو سكتے۔ وُه ا گرنونش ہوں کے نو اسلام سے ہٹا کرادراینی بنت کا تا بع بنا کرنونش ہوں کے ۔سوچے ذرا، ج حفران نے برٹش گورنمنٹ کو راحنی کرنا ہی اپنی زندگیوں کا مقصداورا پنا اوّ لین نصب العبین بنار کھا تھا، قرآن کریم کے آئینے میں دیکھیے کہ انگریزوں نے انھیں کیا بنایا ہو گااور اُن سے کب جاکر راضی ہوئے ہوں گے ؟ اور دیکھیے کلا م النی بُو ل مجبی خبر ارکر رہا تھا ؛

مِّنَ النَّذِيْنَ أُوْتُوالْكِتَابَ يَرُدُّ وَكُمُّ بِيرِجِكِ تَوَوُدُ تَصَارِكِ إِيمَانِ كَ لِعِمْمِينِ

بَعْدَ اِیمَانِکُو کُفِنِرِینَ م که کافر ایمُوری کے۔

بها ت مجى صاف لفظول مين بناديا بي كما بل كمّا بي محصي مصلح يا ديفارم ويغير محمر صي نهب بنائیں کے اگرچہ دھو کے میں دکھنے کے بیے لیسل تمماری بیشانیوں پرابیسے ہی سکائیں گے ، ور ز مقیقت میں وہ خصیں مسلمان نما کا فر بنائیں کے مصلح وغیرہ توجیب بنائیں کم انھیں اسلام کی يرخوا بي منظور بهو، المجمى ارشاور باني سُناكر ان كود لول ميں تو اسلام اورسلمانو ل كے خلاف صد کی آگ جبر کنی رمهنی ہے اور بیجی بتا ویا کہ اُس آگ کو اِسی طرح بجھاتے ہیں کد مسلما نو س کو کا فر باتے میں کہ اسلام سے بھرجائیں یا اُن کی ملت کا ایک سز و بن جائیں اَ مَثْمُدُمَّ الحفظ فَا عِشْهُمْ \_ قارئین کرام ! آپ نے انگریز دوستوں کے اپنے با اُن کے متعلق ایک دُوسرے کے بیانا لاحظر فرما بنیےا وراب آخر میں ارشا دان خداو ندی سُنے۔ اِن کی روشنی میں مذکورہ حضرات الله كغير خواه منفط بابدخواه ، خدات سن فعي يا خوب خدات عارى ، تلت كے عموار تھے يا زريست،

> ك البقره . آيت ١٧٠ له أل غران ، آیت ۱۰۰

مصلح اور ربفارمرتھ یاافر اق بیل المین کے شیکیدار ؟ اِس امرکا فیصلہ کرنااُدراُ س فیصلے کوعلی جار بینانا بیرا بے حضرات کی دمتہ داری ہے -

ندکورہ صورت مال کے برعکس، راقم الحوو کے توعلی الاعلان برکت میں کوئی تھی کے موسس نہیں ہوتی کر مسلما فوں کی تقیقی اور قدیمی جماعت، سواو اعظم المستت و جماعت کے کسی ذور وار عالم کے متعلق السق میں ایک بیان جمی نہیں دکھا یا جا سکتا کہ اُ صول نے برنش گور نمنٹ کی جمایت کی ہو، باانگر نووں کے اشارے پر یاکسی جی وجہ سے اسلامی عقائد ونظر بات میں اپنی طون سے معولی رد و و بدل بھی کی ہو۔ ذریک فصل الله بیؤسے من لیشاء احتر پیجی گوری طون سے معولی رد و و بدل بھی کی ہو۔ ذریک فصل الله بیؤسے من لیشاء احتر پیجی گوری و بری جو ماری جماعت رہے بعث عین نے برطوی فرقہ کہنا مشروع کیا ہوا ہے، و بہی چورہ سوسال سے چلی آنے والی قدیمی جماعت ہے اور ہمارے عقابد و نظر بایت و ہی بیں و جملہ مرجیان اسلام کو سی بیان الله العلمین خروع سے لے کرا ہے کہم متوارث چلے آرہے ہیں۔ باری تعالی نشا نئر ہمیں اسی جماعت میں رکھ جملہ مرجیان اسلام کو سی بیان الله العلمین محتمد و علی الله العلمین محتمد و علی الله العلمین محتمد و علی الله و محتمد و علی الله و صحب الحد و صحب الحد و صحب الحد و صحب الحد و صحب الحجمعین۔



ز دبو بندسین احمد این چراهجیت چربے خرز مفام محمد عربی ست اگر باگو زسسیدی مام بولهبی ست داقبآل

عجم مبنوز نداند رموز دیس ورند مرود برسر خرکرملت از وطن ست مصطفیٰ رسان خالش را کددین مرات

### وہا ہیر کی فرنآر دوستی

الملااسلام سيمنحوث بوناسير

اِن مبتدعینِ زماز کے نز دیک اصلی عقیدہ ' توجیدا ب وہی ہے جو محد بن عبدالوہا ب نجدی نے خارجی کے خارجی کے خارجی کے مردہ جسم میں جا ن ڈوال کر، بارھویں صدی کے اس خربیں پیٹیس کیا اور ' کتا ب التوحید' کے ذریعے پُوری دنیا میں اُسس کی تبلیغ واشاعت کا انتظام کیا گیا۔

باک وہند میں موصوف کی "کتاب الترحید 'کے اسباق کوارُد وکا لباس بینا کر مودی میں ملی و المری کا در الدی میں میں و وہوں نے " نقویۃ الایمان 'کے نام سے بیش کر کے مسلانوں پر شرک وکفر کی گولد باری کا فریفنہ

النجام دیا۔

عقیدہ توصیب کو فتر لودکرنے گی جسا رہ اور مسلما نوں کو مشرک بھمرانے کا کا ل تر ملاحظ ہوکہ قدرت نے ان لوگوں کو اقزام عالم کے سامنے کس انداز میں سزادی بر کیا مسلمان حبیبی غیّر رقوم کے بلیے یہ باعث بنگ وعار نہیں کہ وہ کا فروں اور مشرکوں کا کا لا کا ریافعلین اللہ علی بر نام علی خیّر رقوم کے بلیے یہ باعث بر نام کے دور مسلما بذں کو مشرک بنانے والوں کو قدرت نے بر سرزادی کہ وہ برضا و رغبت مشرکی بہتر ہند کے مذہر ف اور میٹ بر نام ہے اور کے مذہر ف اور میٹ باری تعالیٰ شانہ مسلم اور برایت نصیب فرمائے ۔ ایمین ۔ ہاری تعالیٰ شانہ کے دور میت نوا ہے ۔ ایمین ۔

اب میں اِن حفزات کی زنّاردوستی کے چندوا فعات و بیا نات میش کرنا مجوں۔ آئیے سب سے پیلے بڑی دکان پر عیلتے ہیں۔ برمعلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مولوی محمد استمیل وہوی کے سبکرٹری کون صاحب شے ؟ ؟

م بیس افسوس ہے کہ ہم شاہ صاحب (مولوی محد اسمایل دہلوی) کا خط بلفظم نقل نہیں کرسکتے، اِس لیے کہ جو کاغذات منشی ہیرا لال کے ہا تھ کے تھے ہوئے جیس لیے ہیں ، وہ علاوہ پارہ پارہ ہونے کے ایسے برخط تکھے ہوئے ہیں کہ ہم لفظ نقل کرنے کا فحر حاصل ذکر سے '؛ لے

ستبدا عدصاحب اور مولوی محد اسمعیل دالمدی کے ساتھبوں نے صوبۂ سرمد میں جو حبگیں الرس جو خبگیں الرس جو خبگیں الرس جو خبگیں کا نام دیا جاتا ہے۔ اُن بانکے مجاہدین میں سے ایک نامور مجا مدسے هسم

نارتين ِ ام ومطلع كرنا خروري مجت بين:

ا وحراب فروع کردی - ایک راجیون مندو ، جومولوی اعمدالله کے ساتھ بیرواڑہ سے جاکر فرع کردی - ایک راجیون مندو ، جومولوی اعمدالله کے ساتھ بیرواڑہ سے جاکر فریب لشکر اسلام تھا مورج میں بافی رہ گیا ، جومیح تک نہا ووفوں تو پوں کوچلانا رہا ۔ بوقت صبح راجر رام بھی بمقا برجلالہ اپنے کشکر سے آ ملا - اُدھر ورا تی مارے فون شنون کے اپنے مورج جھوڑ کر رات کو بھاگ گئے اور دوہ بریک والیں نہ آئے ' لے

مب تباحدها حب کی فرج گرز آنیوں کے نوکن سے ہولی کھیل دہی بھی نوستیدها حب کے محب ہولی کھیل دہی بھی نوستیدها حب ک محبر بمجاہدا در مولوی محمد اسملعیل دہلوی کے چیلئے اور منظور نظر نوبچی بعنی راجر رام صاحب کس باجگری سے خداکی را ہ بیں جہا وکر رہے نفے:

مولانات الداركا چرقی سے داركر كے اُس گركرن الرا دى۔ دور الولچي معى يُوں مارا گيا مولانا شهيد نے فوراً وہ دونوں نوبين درّا نيوں كى طرف بھركے فركرنے شروع كيے۔ ايك وفادار مهند وجومولانا شهيد پر فرلفنة تھا در اجرام قدر قوم راجوت بات نده بسيوارہ ، گوله اندازى پرمقر مُهوا۔ اُس نے اِس قدر مي مقرق سے گوله اندازى كى كرور انيوں كے براكھ طركے يُن ك

> له محرحبغر تصانیسری ، مولوی : حیات مسیّداته د شهید، مطبوعه کراچی ۴۸ ۱۹، ص ۴۷۰ له مرزاحیرت والوی ،حیات طیبه ، مطبوعه لا ۱۴ور ، ۴۱۹، ، ص ۴۲۴

میں سوگیا۔ انکو تھلی توکسی کو نہا یا۔ بہتی میں جاکہ پیچیا تو معلوم مجواکرتمام خازی
اُس فوج پیشیخون مارنے کے بلے گئے میں ، جودو آبر کی طرف سے کمک کے دار
پر اکر ہی تھی۔ میں بیٹن کر قوبوں کے پاس بہنچا۔ اندلیشہ بیدا مُواکہ مباوا دشمن
دور آرام آم کے ایسے ہی کا دنا موں پر سیدصاحب نے اُسے فیولیت کی سندجن لفظوں میں عطا
نومانی وہ بھی ملاحظہ ہوں ، " کا کر سندر ہے اور بوقت ضرورت کام آئے :
'ومانی وہ بھی ملاحظہ ہوں ، " کا کر سندر ہے اور بوقت ضرورت کام آئے :
''سیدصاحب نے راجہ رام کی بہاوری اور شرسن بدہر کی شائش فرمانی ہے' کے اور فیا تی کہا سے اور کی کیا

للرمو: " یرجی ایک رواین ہے کہ آپ کی نتہا دین کے بعد راحر تمیر سنگھ خلف مہارام رنجیت شکھ نے جو سکھوں کی فوج کا جزنیل تھا ، آپ کی لانش پر دو شالاڈ ال ک<sup>و</sup>

بهت عن اکے کو دفن کرادیا " کے

' شیر سنگر نے اُن گرفتار وں سے کہا کہ لاشوں ہیں سے سم کو بتا وَ ، خلیفر مَا اَ ، خلیفر مَا اَ ، خلیفر مَا اَ و رلینی سیدا عمد صاحب ) کی لاش کون سی ہے ؟ اگرائم سے سے بھاد و گئے تو تو تم کو چھوڑ دیں گے۔ بھے اُضوں نے کھیٹ ہیں جا بجا بھے کر لاشوں کو دیکھا ،

ك غلام دسول تهر : سبيرا حمد شهيد ، مطبوع لا بور ، بارسوم م ١٩١٠ ، ص ٥ ٥ ، ٢٥ ٢ ٢ كا

ته محد مجفر تحانيري :حيات سيدامد شهيد ، مطبوعه كراجي ١٩٩٨ ، ص ٢١١

ایک لاش بے مرکی فتی ، اُنفوں نے کہا کہ برلائش فلیفرصا حب کی معبوم

ہونی ہے گراس کا سرجی ہونو مہم بنا دیں ، چرنتر سنگھ نے اُس کا سر بلاٹس

کر واکرمٹ کا یا اور اُس لائش میں بلوایا ، نب اُنفوں نے کہا ؛ یا ن فلیفر ها ب کوخھان

کی لاش بہی ہے ۔ پھر شیر سنگھ نے ایک ووشا لااُس لاش برڈ لوایا ، دوخھان

فاصے کے اور بحیس روپے نقد دیا اور کہا ، جل طرح تم مسلمانوں کا وسنور ہے '
کفن دسے کر اِس کو دفن کو دو۔ پھر اور طراُ و صربے ملکی مسلمان جی آگر جمع بہوئے

اور کفن دسے کراُس لائش کو دفن کی یا اور وُہ روپے نقد خیرات کیا ہے گئے ۔ ن ل

اور کفن دسے کراُس لائش کو دفن کیا اور وُہ روپے نقد خیرات کے گئے ۔ ن ل

فیور بھی بنوائی تھی ، یہ تو مجبیں معلوم نہیں کو کیوں بنوائی ، بہر جال بنوائی گئی ۔ بینانچ موصوف

"شیرت کی سیدصاحب کی نعش کی طرف متوجه مجوا اور ایک سحر کا دُصور کو مقر دکیا تاکه اُن کی تصویر مجوبہ وکھینچ حب اُس علاقے کے منظ ونسی سے فاسغ ہو کر دربار میں بہنچا، رخبیت سنگھ بہت خ ش مجوا۔ نتیر سنگھ کو کلفی اور خلعت کے علاوہ بہت العام دیے اور زیادہ سے زیادہ مہریا نیاں کیں بنطیعہ صاحب کی تصویر سے جوانم دی کی بُوسُونگھ کر کھا!" آفرین "۔ اور منصفانہ تعراف کی میں نے جی وہ صویر دکیجی، لیکن اکس ہات پرجران مجوا کہ صورت کے درویش ہونے کے باوجود سلطانی و حکم انی کی خواہش نفسانیت نے پیدا کی ادراگر مذہبی خطاف کی بنا پر برسب کچرعل میں آیا تو سمجنا بہا ہے کہ خلیفہ صاحب صفوت وصفا سے کے بنا پر برسب کچرعل میں آیا تو سمجنا بہا ہے کہ خلیفہ صاحب صفوت وصفا سے

سبراحمدصاحب ا در مولوی محمر سلمبیل د اوی کی اِن مجمله بنگی سرگرمیوں کے بارے میں خود وہا بی

لى غلام رسول قبر: سيدا حد شهيد، مطبوعه لامود، بارسوم ٨٩ و ١٩ ، ص ١٠٨٠ م٠٨ م

حضرات کی زبانی براقرار ملاحظ فرباینے کمران میں بھی ہندوسلم اتحاد کار فرباتھا ، جنانچ کھتے ہیں " ہم پہلے لکھ آئے میں کہ حضرت سیّداسحد شہنیّد کی تخریک ۲۱۸۷ اور جہا و حربیّت اللہ علیہ کا مرد ہا تھا ۔' کے مداء میں بھی ہندوسلم اتحا و کا م کر دہا تھا ۔' کے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام الوہا ہیں کی اکس تخریک بھا دے بارے میں ولو بندی نقط مونو کی ہے ۔ پُوری طرح وضاحت کر دی جائے ۔ چنانچہ اِس سلسلے میں دارالعلوم دلو بندے سابق مدر مولوی سین احد ٹانڈوی نے پُون تھرتے کی ہے :

سم ہندوستان کی بہت بڑی برقسمتی تھی کہ ستیصاحب کو مسلمانان بنجاب کی حدور جربا مالی وزبوں حالی کے باعث مہا راجہ رخیب سنگھ کے بالمعت بل صعف آرا ہونا اور آخر محرکہ بالا کوٹ میں جام شہا دت نوش کرنا پڑا ، ور مزمل برب کہ ستید صاحب کا مقصد مہند و شان کے مہند و اور مسلمانوں کو البیط المیں ایس سے کہ ستید صاحب کا مقصد مہند و شنے ، اسی بنا پر جب ستیصاحب کا ارادہ اور اکس تحریک سے بڑے فوز وہ نے ، اسی بنا پر جب ستیصاحب کا ارادہ سکھی سے بڑے فوز وہ نے ، اسی بنا پر جب ستیصاحب کا ارادہ سکھی سے بڑے فوز وہ نے ، اسی بنا پر جب ستیصاحب کا ارادہ سکھی سے مربیا کہ نے بی ستیصاحب کی مدولی " کے میتا کہ نے بین ستیصاحب کی مدولی " کے میتا کہ نے بین ستیصاحب کی مدولی " ک

طاندوی صاحب کا نظر بر معلوم ہو گیا کہ اُن کے نزدیک ستیصاحب نے انگریزوں سے وطن اُزاد کوانا نفا۔ سکتوں سے معرکہ آرائی مفصود نہتی ، یرضمناً ہُوئی جسسے انگریز فوش سے اورکسی قسم کی مزاحمت نہیں کر رہے شخصے بکہ ٹمانڈوی صاحب نے برکھنل کر احرا ف کر لیا کہ برلمش گورنمنٹ نے حظیم فروریات کے سلسلے میں مستبرصاحب کی مددی تھی۔ اب یہ ملاحظہ فرمایا جائے کہ سکتوں سے ستیرصاحب کو کبوں لڑنا پڑا تھا ؛

"المس زمانه میں مغربی بنیاب میں سکتوں کی حکومت بھی جو کہ انگریزوں کے

له عبدالرشیدارشد: بیس طرح مسلان ن مطبوعدلا جور ، بار دوم ، ع ۱۹ ، ص ۲۷۸ کم محمد الرشید ارشد : ۱۹ ، ص ۲۵۸ کم حسین اجمد الله نظروی ، مولوی ، نقش جیات ، جلد دوم ، مطبوعد در بلی ، ص ۱۲

ملیف شے اور اکبس میں د انگریز وں اور راج رنجیت سکھ میں نرور دارم عابد

کیے ہوئے نے مگر حقیقت میں سکھوں سے لرٹ نے کا مقصد اصلی اِن برشیوں

د انگریز) اور اُن کے معاونین سے لڑکر مک کواس مصیبت سے بچانا تما اُور

دعا یا پرسے اُن کے وحشیا نہ مظالم کو اُ مظا دینا اور لبس و کے

بیصاحب سکھوں سے کیوں لڑے والس کی ٹانڈوی صاحب نے وضاحت کر دی۔ اب رسی

بیات کہ انگریزوں کو متحدہ سند وستان سے کیوں نکا اناچاہتے تھے واس کا موصوف نے کول

ستیما حب کا اصل مقصد چری مہندوستان سے انگریزی تستطوا قدار کا قلع قمع کرنا تھا، جس کے باعث مہندو ور سلمان و و نوں ہی پریشان تھے۔ ایس بنا پراپ نے اپنے سابقہ ہندو و ل کوھی ٹرکت کی دعوت دی ادر اُس میں بیاف انتخاب بنا دبا کہ اُپ کا واحد مقصد ملک سے پردلیبی لوگوں کا اقد ارفتم کر دبنا ہے۔ اِس کے بولک کومت کس کی ہوگی ہواس سے اُپ کوغوض نہیں ہے ۔ جولا کومت کس کے اہل ہوں گے ، ہندو ہوں یا مسلمان یا وونوں وُہ حکومت کریں گے ۔ کے اہل ہوں گے ، ہندو ہوں یا مسلمان یا وونوں وُہ حکومت کریں گے ۔ چنانچہ اِس سلسلے میں سرحد سے گوالیار کے مدار المهام اور مها راج دولت رائے ۔ پنانچہ اِس سلسلے میں سرحد سے گوالیار کے مدار المهام اور مها راج دولت رائے ۔ کوئور سے پڑھنے کے وزیر و برا درنسبتی راجر ہندو دا آؤ کو اگر سے سے جوخط تحریر فرایا ہے ۔ اِس سے آپ کے اصلی عن انم اور ملی حکومت کوئور سے پڑھنے کے متعلق آپ کے نقط نظر پر دوشتی پڑتی ہے ۔ اِس کے اصلی عن انم اور ملی حکومت کرنے ہوئے۔ گانڈوی صاحب نے اپنے اِسی بیان کو اسکے چل کر گوں مزید وضاحت کرنے ہوئے۔ گانڈوی صاحب نے اپنے اِسی بیان کو اسکے چل کر گوں مزید وضاحت کرنے ہوئے۔ گوئی کے گوئی ہے :

"كا مباب مونے كے بعد مهتدوستان ميں ملى حكومت كا نقشتركيا بوكا ؛ إسكا

له صین احد طاندی ، مولوی : نقشِ حیات ، جلد دوم ، مطبوعه د بی ، ص ۵ لکه ایعناً ؛ ص ۱۳

فبصدام په طالبین مناصب ریاست وسیاست ریھوڑتے ہیں، گرم ندوُوں کو براطبینان ضرور ولاتنے ہی*ں کہ وہ مستبدصاحب* کی کوششنسوں کواپنی رہا سنے **کی** بنيا دكےمشحكر ہونے كا باعث محبين ا ورئيھر تبديساھب كا ہندورياستوں كو مد د اور نتر کن جنگ کی وعوت دینا اوراینے تؤپ خانه کا افسر راح رام راجوک<sup>وت</sup> كومور كرناخ والمس كى دليل ہے كرآپ مهندو دُن كوا ينافحكوم نهنسي بكر مر ك حكومت بنانا عا بن تقر منك ستصاحب جكر حكد اعلاء كلمة الله ادر دین رب العالمین کی خدمت کا ذکر کرتے ادراسی کواپنی مساعی کا محرک بتاتے ہیں کین آپ میخوب سمجھے تھے کہ اعلاءِ کلتہ اللّٰہ کا ذرلیہ صرف بر ہی نہیں كرايك فرقه واركور نمنط قائم كى جائے اور خود حاكم بن كر دوسرے براورا ب وطن کواینا محکوم بنایاجاتے بکد ایس کا سب سے زیادہ مو ترطریقہ بہسے کہ برادران وطن کوسیاسی افتدار میں اینا شرکب کرکے اسلامی فضائل اخلاف سے اُن کے دلوں کو فتح کیاجائے ۔ افلیت اور اکثریت کے مسئلد کی کوئی سے ید کی آپ کے ذہن میں نہیں تھی۔ کیوکھ آپ کے نزدیک یہ دونوں بے حقیقت چزی تخيين رجواين على مين سب سے زيادہ يُروش ، فدا كار ، سركرم اور مخلص و دبانت دار ہوگا، اما من ادرلیڈرشیب اُسی سے ہا تھ میں رہے گی،خواہ اقلیت ك فرقد سي تعلق ركھ يا اكثريت كے فرقرسے ! ك

ستیدا حدایند کمینی کی تخریک جہا د کے بارے میں دارالعلوم دیو بند کے سابق صدر محترم اور دیو بندی حفرات کے عالیجنا ب شیخ الاسلام صاحب کا نظریہ قارئین کرام نے ملاحظہ فرما لیا ۔ اگر مرصوف کو سچا مان لیاجا ہے تو لیقیناً ہر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کم اِن حالات میں سبدا حمد صاحب اور اُن کے ساتھیوں کو شہیدکس بنا پر کہاجا تا ہے ؟ اِسس طرح یہ ایک ملک گیری کی جنگ تو کہلاسکتی ہے لیکن جہا دکیسا ؟ ملی جنگ محمی السبی کہ اگر کا حیالی

ك حسين احد الله نظوى ، مولوى : نقش حيات ، جلد دوم ، ص ١٥ ، ١٦

نصیب به وجائے تو اگر بروسی ماتھ ہنو دی حکم انی بھی بسرو دیتم قبول مشرکین بند کو برابر کا شرک رکی اسلار رکی ان کی ان کے اپنے میں دو سکتے جو ہم فرکورہ سطور رکی ان کا نست و عدے کر لیے منو دو آئی ہی موات کے اپنے میں کو کی ان کا نیڈوی صاحب کی اِن میں کھتے ہیں :

می کوئی شک نہیں، اگر اسٹنا دعمۃ م حصرت مرتی کے ارشادگرا ہی کو درست مان ایاجائے فوصوت اسمبیل کی شہاوت محض فسانہ بن جاتی ہے۔ ما دّی بریشانیو کو دف کرنے کے لیے فیر ملکی حکومت کے خاتمے کی کوشش کرنا ذرا بھی مقدس نصب العین نہیں۔ اِس نصب العین نہیں کافر دموس سب بکساں ہیں۔ اِس طرح کی کوشش کے دوران ما راجا ناائس شہاوت سے مجالا کیا تعلق رکھے گا جواسلام کی ایک مورز ترین اور مخصوص اصطلاح ہے اور اِس طرح کی کوششوں کے تیجہ میں فیدو بندی مصیبتیں اٹھانا اجر آخرت کا مُوجب کی کوششوں کے تیجہ میں فیدو بندی مصیبتیں اٹھانا اجر آخرت کا مُوجب کیون ہوگا ہی' کے

خیر اس بات کا نبصد نو و ہابی حفرات خود کریگ کمیو کمہ طانڈوی صاحب کواگر سیا سمجها جائے گا تو مولوی محداسمعبل وہوی اور سبّدا عمرصاحب وغیرہ کو شہبد کنے والوں کو حکوما ) ننالازم آئے گا اور سبّبدا عمد صاحب وغیرہ کو اگر شہبد ہی فرار و بنا ہے تو صدر ویوبند مولونگ بین احمد صاحب کو حکوم اما ننا پڑے گا۔

ہمیں اب اس موضوع پر روٹنی ڈالنی ہے کا نگریزی علومت میں کا نگر کس اور مسلم لیگ دوالیں سیاسی اسی جماعتیں مک کے اندر موجو دھیں جو متحدہ ہندوستان کے باشندوں کی رہنا ٹی کا دم ہر تی تھیں ۔ کا نگر کس کو ہندو اور مسلمان وغیرہ جملہ اتوام کی رہنا ٹی اور اُن کے مفاوات کے عفظ کا دعوٰی تھا لیکن حقیقت میں وہ صوت ہنو دیے مفاوات کا تحفظ کر رہی تھی اور خصوصاً مسلمانوں کو جمانسا دبا مہر اتھا۔ ہند ولیڈروں نے اپنی قوم کو ہر لحاظ سے ترتی کی

له ما منامر مجلي ديوبند ، داك نمير ، با بن مني ١٩٠٠

راه برگامزن کروبا نفار جب مهندو مرلما فاسے مضبوط اور حکومت کی مشینری کے کل بُرزس بنگی او اور کویا۔

تو اُ تھوں نے انگریزوں کو مک سے نکا لئے اور مسلما نوں کو کیلئے کی تدابیر برعمل کرنا نشروع کردیا۔

چنا نجے کا نگری مسلما نوں کو مہند ومسلم انحاویر آمادہ کرتی اور آزادی مہند کی خاطر اِ س کی اہمیت کو ذہبی نشین کراتی۔ مها سبھا اور جن شکھ بارٹیوں کے ذریعے مسلم کشی کی مہم جاری رکھواتی اور جن شکھ بارٹیوں کے ذریعے مسلم کشی کی مہم جاری رکھواتی اور جن شکھ بارٹیوں کے باعدے مسلما نوں کو کانگری سے دور جبی نہ ہونے دیتی۔

مہندومسلم اتحاد کا اُزادی کی خاطروا سطہ و سے کر راضی رکھ لیتے بلکہ وُہ تجوریوں کی جشکار پر خود ہی شہور ومسرور دیا کوستے شھے۔

اُن دنوں مسلما نوں کی سیاسی جماعت لینی مسلم لیگ سے صدر بھیم حا فط محمد اعمل خار<del>حیہ</del> وہلوی تنے مسلیا نوں کے مفاوات کا تحفظ کرنا اِسس جماعت کا دعولٰی تھا میکن اُن ونوں موموت بھی گانھی کے ہانفریر سبیت کرکے اسلامیان ہند کی قسمت کا سودا کر بیکے نقے۔ دومری خب مولا نامخد على جو تبرنے بخر كب خلافت شروع كى مسلما نوں نے الس میں خوب بڑھ ہواھ كر حقہ لیا حٰلافت اور مقاماتِ مقدر۔ کے تحقظ کی خاطر مسلانوں نے اپنی بساط سے بھی زیا ہ وجیزہ دیا بھٹی کر عور توں نے زبوز کک آنار کر دے دیے موصوف کے ساتھ مسلمانوں کا ایک میلا تفااور السامعلوم ہوتا تھا کہ انگریزوں کی حکومت کے مہندوستا ن میں ون سگنے مگئے میں ار الكريزي أفتدار اب چيدروز كامهان ہے مسلمان بے صرفوش تھے اور ہنو دحيران ومششدرم بكى تقوام بى وص كے بعدجب تفیقت كے جرب سے بردہ بٹا توصا ف نظر الكياكم خلافت سے مرا و کا ندھی کی امامتِ مطلقہ تھی اور مقاماتِ مقدمہ کی بازیا بی کامقعد سولج يارام راج ( ا كهند مجارت) كأحصول تما- إنّا لله وانّالليه مراجعون-تسیری جماعت لعِف انگریز کے بروروہ علما نے بناتی اور السس کا نام عمعیتہ العلافے ہند رکھا۔ اِن دِین فروش علمامہ کا کام حرف بہی تھا کہ گاندھی کی اسلام ڈشمن تجاویز پر شراعت مطاثہ کی قہر رکانے رہا کریں اورلیس - بدقسمتی سے بر رہنما نی کے وعویدار قوم کا سب سے گراہ ترین طبقہ کلاکیو کمسلمان اِن کے مُبتہ و دستار پر اعتما دکر کے ، اِن کے فتوں کو شریعت کے مطابق گڑانتے ہُوئے گا زھوبت کے چگر میرصنیں جاتے تھے۔ اِن کے ساتھ ہی احرار ہار کی

جی بنی بین به به بین و ادا واکر رہی تھی۔ فرهبین کی اور بھی کئی جاعب تھیں لیکن وہ مذکورہ جماعتوں کی ذینی شاخ ہی تفلیل المذا ان کے ذکر کی صرورت ہی تہیں۔ اب سلم لیگ ، خلافت کمیٹی ، جمعیۃ العلما مداور احراریا رٹی کی کا ندھویت کے بارے بین کھیؤ عن کیا جانا ہے کہ اُلحفوں نے کس طرح ہندو مفاوات کا تحفظ کیا اور رہنما ٹی کے جب یں میں کمس طرح مسلما نوں کے مفاوات کا رکھنا کہ کئیں۔

# گاتے کی قربانی اور گانھوی ڈلہ

ایک وقت تفاکر متحده مندونتان کے باستندوں کی نمانندگی کا نگرس کر دہی تھی ۔
مرایک کا وجوداُن دنوں نومی مفاوات کے لحاظ سے برائے نام تھا۔ کانگر سس میں
مبندولیڈروں کی اکثریت تھی۔ اس برجی جننے مسلمان لیٹر دشا مل تھے وہ جی کسی مرحلے پراپنی
فرم کوجشیت ایک دہنا کے فائدہ پہنچانے سے مجبور ہی بنے دہنے باالیسی صلاحیت ہی سے
عاری تھے۔ غلامی کے اِکس دور میں ہندولیڈ روں نے اپنے بیدار مغز ہونے کا واضح ثبوت
باادر اپنی قرم کو ماقدی لحاظ سے اُجار نے کا جام مرضور "نیار کو کے اُسے علی جامر پہنانے میں
معروف ہوگئے مولانا سلیمان احرف رحمت اللہ علیہ (المتوفی ۸۵ ساھ/ ۱۹۳۹) نے
المرسیقیق سے کا تجزیر اُوں کیا ہے:

" ہندووں نے جب مسلما نوں کی نه صرف کنا رہ کنٹی بلکہ کا نگرس سے مفاصد و طرز عمل سے مُناصد و طرز عمل سے مُنالفت و بیزاری و کیجی اور اُن کی جانب سے اُنفین ما اُیوسی بُوٹی قو اُن نہ تو گئا مناور کے اُن کی جانب سے منالفت ہیں عرم واستقلال سے حکیما ندانداز پر اپنی قوی ر نبار کی

سوكت تين سمنون مير منقسم كردي -

ایک جاعت نے القصادیات کو اپنا نصب العین قرار وہا اور اکتسائی النے است کے حسن قدر ذرا کے اور دس اللہ تھے انتخیں اپنے ہا تقوں میں لے بیلنے میں ساعی میں کوشاں جُوتے ،خصوصیّت کے ساتھ ساہوکا دی کو اِس سلیقہ سے انجام دیا کوشاں جُوت میں مسلا نون کی تقریبًا ساری وولت سمٹ کر مہنو ول

كى ملكيت بوكني الذماستاء الله

تلب ری جماعت نے علا سیاسیات کی طوف ابنا قدم بڑھا یا اور نہا بین عوم واستقلال سے اِس حصلت کن ، صبر آزما راہ پر چینے نظے ۔ اِس بیں شک ہنیں کہ سیاسیت کی راہ بہت ہی پُرخطر تھی۔ اِس کی سنگلاخ زبین قدم قدم پر پر شکر میں کہ سیاست کی راہ بہت ہی پُرخطر تھی۔ اِس کی سنگلاخ زبین قدم قدم پر پر مینا اپنے نکووں کو زخموں سے پُورپُور اور پاؤں کو گھا ٹل بنانا تھا۔ کیکن مہند وُوں کے عوم اور ہمت مردانہ کی داد دینی چاہیے حضوں نے نہایت ذوق و شوق سے اِس بیچ در پیچ خارزار سے مزمر ونگر را مارک خور سائے کا بلد اِس راہ کو صا ون کر دینے کا عوم کر لیا تھا۔ اُن کے لیے مراؤک فار میں اور اور اول ارائیز تھی۔ مرطوکر سنگ راہ کی اُن کے سمند شوق کے لیے مرفوک فار میں نہی نہیں ، قیم خانہ کی تنگ و نا ریک کو ظریاں تھے والیوان کے راحت و فضا سے مہمند نئی ، قیم خانہ کی تنگ و نا ریک کو ظریاں تھے والیوان کے راحت و فضا سے میں مرقع میں۔ طوق و سلا سل کی جنکا راور اُن ہنی زنجیروں کی سیا ہی مرقع میں۔ طوق و سلا سل کی جنکا راور اُن ہنی زنجیروں کی سیا ہی مرقع میں۔ طوق و سلا سل کی جنکا راور اُن ہنی زنجیروں کی سیا ہی مرقع میں۔ طوق و سلا سل کی جنکا راور اُن ہی زاد در نظر اور در تھی بی خوب سہندولیڈروں نے ہر لیانا جاتے کہ اُن کے میں بلادیں اور اُن اُن کی مزرل مقصود تک پہنج عیا کہ کر رشن گورئنٹ سے ٹیکل کر اُن کے مزل مقصود تک پہنج عیا کہ کر رشن گورئنٹ سے ٹیکل کر آئی کی مزرل مقصود تک پہنج

بانیں پیمرانے میں جانی قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ وقت تھا لیگردوں کے امتحان کا کر ہندو لیٹردوں نے سلمانوں کو اپنے قومی مفاد کی خاطر قربا فی کا برا بننے پر رضا مند کر بیا لیکن سلمانوں کے لیٹر را تنے نااہل اور سیسٹری ٹابن میمو تے کہ وہ سلمانوں کو اپنے ما تھوں! س قربان گاہ پر موراج کی خاطر محدیث پڑھانے کے لیے تحقظ خلافت اور حصول آزادی وغیرہ کا جمانسہ دے کر لے جاتے تھے۔ یہ وافعات ہمارے ابک دیرہ وراور مردِحق آگاہ کی زبانی سینے اور فراستِ ومن کی واد دیجے:

ایس کیے نفا کین عکومت کی جمکناری حس بیا صاوے اور فربانی کی خواہاں تھی اب کا مہندو ہوں کے ہوں نے وہ ندانہ بیش ہمیں کیا تھا ، اسی لیے سلف کو رخمنط اور ہوم رول کا خوشنا منظر قریب تو ہو گیا تھا نبکن مجاہات کے بردھ بہنوزائس پر بڑے ہوئے تھے۔ حرورت تھی کہ ہت سی جانیں عکومت کی دہی پر بھین طرح اور کا کو شنون کی آگ بھو کا رہا نصاور جان کی اصاحت میں برز اس خت ترین تھی۔ گرب شوق کی آگ بھو کا رہا نصا اور جان کی اصاحت دامن پکڑنی تھی۔ کئی اور دائر کا اصاحت دامن پکڑنی تھی۔ کئی اور دائر کا اصاحت اور تعین فرک بعد یہ رائے قراریاتی کی تعلین سیا میں اپنی تھی سالہ کما تے اور تعین فرک بعد یہ رائے قراریاتی کہ تعین سیا میں اپنی مسلل نو آگو دکھلائیں کا کنا دو ہو اور عقول جریت زدہ ہوجائیں۔ کچھ اپنا نے وسٹی اسی تر کھیا گی ویک نظر کر کی کا کا نا دوجود نظر بیس کی ایک جسک مسلل نو کو دکھلائیں نے میں اس کی ایک جسک مسلل کو دکھلائیں نے میں ایس پر اگندگی مواس میں اپنی دہی سی سی کھو مبیضیں۔ اسلم کھی برکل جائے گائی لور در بر بہلو کا کا نا دوجود اس میں اپنی دہی سی سی کھو مبیضیں۔ مسلم کھی برکل جائے گائی لو

جب مند ولیڈروں نے مسلانوں کے امن ناخداؤں کو اپنی کمائی کی جبلک دکھائی تو ہمارے لیڈر بلنے والے بک گئے ، زنار داروں پر مزار جان سے قربان ہوگئے ، جس کی وجوہات یہ ہیں: "اس سحرسا مری کو مسلمانو آن کی انجموں نے حب دیکھا توا مفیں صاف مظر کیا کہ ہندوستان کی دولت اور سرمایئر دولت ایک جماعت کے ہا تقول میں ہے بار آب علام مغربیہ جق در جوق ایک دوسری جماعت کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تمبیری جماعت ایک سلف گورنمنٹ کی طرف یا تھ بڑھا رہی ہے ۔ وہ ساعت دُور نہیں جبکہ رہماعتیں متحد ہو جائیں تو دولت ، علم اور حکومت تینوں کا اجماع قوم مہنو و میں ہُواجا نا ہے ۔

مسلانون نے سلیائی ہوئی نظرے اس جاعت کو دیکھا اور تڑپ کر دہ گئے، اس بلیے کم اس دور فرصت ہیں جبر ہند واپنی قوم میں زندگی کی رُوح بھو نک رہے نفے اور تعکیا عوط زیران اسباب کی فراہمی میں معرویت تھے ہیں کے اجتماع کا نتیجہ قوم کا زندہ ہوجا نا ہے۔ مسلان نمایت الحبینا ن وسکون سے اُس راہ پر برابر قدم بڑھا نے جارہے تھے ، حس کا نتیجہ نسبنی اُور مُر دہ قوم بن کر دہنا ہے۔

یہ دولان بگاڑتے تھے وہ ترون بنارہے۔ تھے، بریجے تھے وہ تریدتے

تھے، یہ قرض سُودی لینے تھے وہ سُود ورسود کے بہتے ہیں اِن کی جائدادی مھول

کرتے تھے، وہ پڑھ رہے تھے پڑھا رہے تھے یہ تعلیم کے نام سے کا نپ

کانپ اُٹے تھے، وہ مونٹ کرتے تھے، جفا کشی اُٹھاتے تھے یہ کا ہلی اور

تن اُسانی کی لذئیں لے رہے تھے، وہ معاشرت میں کفایت شعاری ملحوظ رکھتے تھے یہ اپنی حیثیت سے کہیں بڑھ کر معاشرت میں زنگینی بیدا کرنے تھے۔

وہ با ہمی من لفت مذہبی مجھے جھے بھی ایک زروست مرکز اتحا در کھتے تھے بہوؤوٹو تھے۔

اُٹھ اُری کا نتیجہ یہی تھا کہ ونیا میں با فی تو رہیں لیکن مفلس ،جا ہل اور بدا خلا ت ہوکر نموز عبرت وبھارت ہوں۔ نہ اِن میں حمیت ہور نویت ، نہ صدق وصفا بھی کہا یہ عہدو و فا۔ الیسی حالت بیں حربیما نہ نظرے ہندوئوں کی طرف

دیکینا بجز اس کے اور کیا تمرہ دیتا کہ حمرت دارمان دل میں خون ہوکر رہ جائیں۔ موجو دہ حالت میں پرکس مرحن کی دوارُہ گئے تضح و ابھیں ہنود آپنے میں شامل کر لیتے ہ' کے

ى خصوصيت سے واحد نما سُندہ تھى اِس موقع يراكس في على ١٩١٩ء سے كانگرس كى بمنوائى پرزنآر دوستنی اور بُنت پرست نوازی کا المناک ثبوت دینا شروع کر دیا۔مسلما نوں کی خلافت تو رب ك وزغ مين فنى اورمسلانان مندكوم نو من خم كرف كا پروگرام بناييانفا ، حمس پر كاندهوى لبررون اور علمات سوك ورياع على بهامار باتها - إسى دوران ١٩١٠ مين مهود ف المنے کی قربانی کے بمانے مسلمانا ن کارپورے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس موقع برمسلمانوں ادہندؤوں کے لیڈرحفرات کاطرزعل کس صورت میں سامنے آیا، یہ علامہ مرحوم کی زمانی سُنیے: انناتے برادر لوازی اور حق ہمائیگی کی تازہ ترین مثال وافعہ کٹار بور ہے ۔ مندوًوں نے تومسلانوں کو بندمکان میں اگر نگا کرملایا اور اُن کی جان و مال اوراً برُوكو نهايت بدولغي وبدر رحى سے تباه كياليكن حب مقد مرحكومت ك بالتوں میں بہنچا تو با وجو د اِسس کے کو عما ندین مبنو داُن خو نریز مہند ووں کی عایت میں ہرطرف سے ہرطرح کی ادادیر آمادہ ہوگئے تھے۔ مسل نوں کے لیڈروں نے بجاتے معاونت اور حقیقی ٹلگساری کے تیلفتین نٹروع کی کر مسلما نا ن كُنَّا رِبِور بِهِ ورخوا شنين وين ، عرصندا مشتبي صحيبي كرسم ابنيا دعوى واليس لينت ہیں۔ گورننٹ ان مجرموں کورہا کر دے۔ محر حکمہ فیصلہ محالسی کا سُنا گیا ، اُس وفت بھیمسلمانان کٹارپورکو دباکرعفو کی خواسٹسکاری میں انتہائی کوسٹسٹن عمل میں لاتی گئی اور آخر کا رگو زمنت میں درخواست بھجوا ہی وی گئی۔ اِس بذل ورم کے اسباب موزوامرار ہیں۔ بجز لیڈروں کے اور کوئی نہیں بنا سکتاکم

مسلمانان کٹارپور کاخون راٹیکاں کموں قرار دیاگیا ؟ اُن کے ورثا کو اِسس سنگدلی کے فیصد پر راضی ہوجانے کے لیے کیوں مجود کیا گیا، سندو وں نے کیاعوض اس اصان کا بیش کیا؛ اِن سوالوں کا جواب حفرات لیار ہی دے سيخ بين نشرطبكه إن سوالول كافا بل جواب موناخيال بهي فرمانين يُل له مسلما نوں کے بیٹر بننے والوں نے مسلمانا ن کٹارلور سے سانھ کیسی ہمدر دی کا سلوک کیا ہر بھی مولانا سليمان اخترف رحمة التُدعليه كي زبا في ملاحظ فرما يجيح بتنا ريخ كا ايك المناك واقعه مسر " بہندونوازی میں مبالغہ وغلو اکس سے سمچھنا جا ہیے کر دوران مقد فرمین سلانان کاربورے یاس لیڈروں کے صحافت بینے ملک کہ گائے کی قربانی موقوت کرد إن صحالف ميم ستغنى عن الالفاب حكيم حافظ محد اجمل خان صاحب رميس ولمي ك صحيفه كوانتياز خصوصي عاصل ہے رلعبض حصرات نو ونشر ليب لے مگنے تاكم مسلمانان کاربورکوگائے کی فربانی سے بازرکھا جائے " کے دوستی اورمحبت کا نبوت دینا طرفیں کے لیے صروری ہے لیکن اکس وقت مسلانوں کے لیڈر كهلانے والے منو و كے دوست نهيں ملكه غلام اور بنده بے دام ستے اور وہ ملت اسلام کو کا زھی کے قدموں یر بھیکا کر اِس مِّت فروشی کے صلے کی سوراج کے وقت قیمت وصول کرنے کی آس لگائے سطے نھے۔ یونکہ وہ روستی کا دم بھرتے تھے جس کے باعث ہردی ہوش کے رماغ میں بہسوال پیدا ہوتا تھا کہ: اگر قرم ہنو د اور اُس کے فدائیانِ مسلم سے سوال کیا جائے کہ کوئی واقعہ ایسا ہی مثل کیا رپور کے بیش کر بی حب میں مسلانوں نے ہندووں پر ایس طرح وحتبانه ظلم کیا ہو، چھر مہندو لیڈروں نے اپنے وام کو اس طرح درگزر کرنے

برمجبور کیا ہو اُور اِن سب مراحل کے بعداینی قوم سے اُسی نرہبی عمل کے ترک

لى سليمان اشرف ، مولانا ؛ النور ، ص 4 ، 9

كرنے كى ايىل صى كى ہو ؟ اگر اس كاجراب نفى ميں ہے اور لفنيناً نفى ميں ہے تو میرانس رُوپی لیڈری اور ژولیدہ خرخواہی ملت و مذہب کے مجھنے میں اگر کھے الحین پیدا بیوبائے تو اِس رعنا ب وضفگی کمبوں نازل کی بھائے 'اِک أ من وقت صورتِ حال كيا تفي ؛ عالمي حالات كس صورت مين دُونما مبور ہے تنجے اور دولت عنانید کے خلاف اسلام وشمن طاقتیں کیا کھ کر حکی تھیں اور اسس کی تباہی کے یہے کیا کر دہی تھیں ؟ یہ ہر رٹیصے مکھیے فردیر واقنع ہے ، لیکن مسلانوں کو اُس پرلیٹ ن کن موڑر مہزد کی بےوفا قوم نے کس طرح اسلامیان مہند کومجنت کے جال میں بھنسا کر صفح مہتی ہے مٹانے کا پروگرام بنایا ہُوا تھا ،اُ س کی ایک ابتدائی کڑی ملاحظہ ہو: "۱۹۱۹ میں کانگرس اورسلم لیگ نے بعد مفاہمہ اتحا د کا آوازہ بلند کیا۔ اُس وقت مسلما ون کی خلافت مقدسہ، دول بورب کے زغر بیر صینی ہُوٹی تقی ۔ اِ س لیے منا سب بہی تفاکر <del>مسلمان ہند</del> مقامی اور وطنی نزاع<sup>ات</sup> کوصلیج ادرا مشتی کے ساتھ طے کرلیں اور لور ٹی توجہ سے خلافت اور مفامار مقدر کی صفافات بر تدامیر سوچ کرعل ارا ہوں ۔ لیکن مهندومسلما نوں کے إس عالم يدليثانى سے بغيرفائده حاصل كيے كيونكر ره سكتے تھے۔ ايك دو بڑے ہندولبرروں نے توسی مبرانسوں خوانی لبرران مسلم کے کانوں م بصیغ راز شروع کی ادر مالقیانے مل رایک فیامت آرہ اور شاہ آیا دیں بیا کی ۔ دُوسرے سال کمارپور میں اپنی عداوت کا ندیشنے والا تبوت بہش کیا آیا ہندؤوں نے آرہ ، نشاہ آبا و اور کٹارلور میں اپنی بہمیت کا اظهار محض اسلام و مشمنی سے برست ہور کیا تھا۔ یو ٹی کے ہندو بیڈر تو ہندوسلم انجا د کا نعرہ لگاتے ، مسلمان بیڈروں کو اس انحا دکی تبلیغ کرنے پر آمادہ کرنے رہنے اور باٹی لیڈرمسلما نوں کوصفی مستی سے مٹانے کی

لله سليمان الشرف ، مولانا : النور ، ص ، كله اليضاً : ص م

مگن میں اِسلامیانِ مبند کے نون سے اپنے ہا خدر نگنے میں مصروف ہو جائے تھے۔ مبند و دلار مسلمانوں پر قیا من کرواتے اور مسامانوں کے لیٹر رکہلانے والے ہندو وں کے آگے سجدور ز ہونے میں کو شاں رہتے اور مسلمانوں کو ہندووں کی ناز بر داری پر آمادہ کرنے میں اپنی پور ملحقیق حرت یکے سموے نے مرکبے نفے۔ اکس وقت اسلام کا تنفیقی درور کھنے والے اور مسلمانوں کے خرخواہ پر سوچنے برمجبور نصے کھی:

ایمی آمیر سی وقت کے بیتے ہدرد اُسی دقت کھٹک گئے تھے کہ برعنا بیت اور پر
اہمی آمیر شن مسلما نوں کے سی وطنی و فرہبی تی کوسلب کیے بغیر نہ دہے گی۔

چنانجہ پر نتیجہ آج اُسی عنا بیت اور قران کا ہے جو گائے کی قربانی مسلما نوں سے
چیزائی جاتی ہے ۔ موقد بن کی پیشانی پرقشقہ ہوشعا رِ شرک ہے کھینچا جا تا ہے۔
مساجد اہل ہمنود کی تغریح گا ہیں ، مندر مسلما نوں کا ایک مقدس معبد ہے۔ بہوتی
مساجد اہل ہمنود کی تغریح گا ہیں ، مندر مسلما نوں کا ایک مقدس معبد ہے۔ بہوتی
مساجد اہل ہمنود کی تغریح گا ہیں ، مندر مسلما نوں کا ایک مقدر سے میتوں
میم دون شرخ اب میں برمست ہوں عجب ولکش عبادت ہے ۔ میتوں پر
حبکہ دونشنہ شراب میں برمست ہوں عجب ولکش عبادت ہے ۔ میتوں پر
میم دون پر رکھنا ، ہا دیچولوں سے اُسے اُس کا راستہ کرنا ، پھولوں کا تاج اہنام
کے سروں پر رکھنا ، خانص توجید ہے بیلے مسائل اِن صور توں میں اِس بیلے
موصل گئے کہ ہمندووں کی دلنواڈی اورا منز ضاسے زیادہ اسم مز توجید ہے نہ
وصل گئے کہ ہمندووں کی دلنواڈی اورا منز ضاسے زیادہ اسم مز توجید ہے نہ
درسالت معاذالٹر، نعوذ بالڈتم نعوذ بالڈئ کے نوز بالڈئ

اب مسلانوں کی ایک نمائندہ جماعت بعنی مسلم بیگ کی کارگزاری الاحظ ہو کر مسطر گاندھی اور بیٹرران مہنو دجو کھیجا ہتے نتھے، مسلمانوں کے بیٹر کہلانے دالے کس طرح اپنی بدنسیب قوم کو فریب میں مبتلا کر کے بُت پرست نواز بنانے اور گاندھی کے قدموں میں جبکانے کے بیے کیسے کیسے حبتن کرنے ہیں ؟ بنیاد الاحظ ہو :

" ۱۹۱۸ مین مسلم لیگ کا جلسر بھی دہلی میں ہی منعقد بہُوا تھا مجلسِ استقبادیکے

له سليمان اشرت ، مولانا : ١ لنور ، ص ،

صدر نے جواپنا خطبہ اس وقت پڑھا ہے امس میں مسلا خلافت کے مخلف پلووں
سے بحث کرتنے ہوئے نزکوں کی حمایت میں صدائے استجاج بلند کی ہے ۔
برسوں کا بھولا ہُواکس بنی جو آج یاد آبا ہے ، یہی عامر مسلین کے تا لیعنِ قلو کا بہلا
سئے بنیا و ہے ہے واکر انصاری صاحب نے بحنیت صدر محلس استقبالیہ
مسلم میگ اپنے یا تھوں سے رکھا۔ اکس سال کی قومی و ملکی مجالس میں صرف
اس فدر کا دروائی ہُوئی کر مدن موہن ما لویرصاحب نے مسلما نوں کو دل آزاری ہمنوں
سے منح فر ما یا اور ڈواکٹر انصاری صاحب نے حمایت خلافت کا علم بلند فر ما یا۔ علی سے اس موقع پراپنے فتو ہے کا سیاسی نے بھی وقت نشناسی سے کام لے کر ایس موقع پراپنے فتو ہے کا اعلان صروری سمجھائی ہے۔

اس بیاد پرج عمارت نعمیر کی جانے والی تھی اُس کے مختلف اجزا کیا شخصے؛ وہ کیا اغزا منی و قاصد تخصے جن کو حاصل کرنے کی خاطر پر ہندو سلم اتحا و کا طوحونگ دیا یا جار ہا تھا ؛ چنا کنچہ اس علیے کا ابتدائی کام ملاحظ ہو :

افنیں ایام میں مسٹر گاندھی اپنے دوران سفر میں بعض ایسے لیڈروں سے طافات

کرنے ہیں جو قو می اور ملکی عجائس میں اپنی معذور بوں سے متر کب نہیں ہو سکے تھے۔

عراسی کے ساخ ستبدگرہ اور میڑا ال عام اور رفیع انتیاز مسجدو مندر، حبس

کے مرس کی گاندھی ہیں، اِسے جبی منفع کرلیجے یہ جب یہ متفرق اعمال جن میں بظاہر

کوئی سلسلہ معلوم نہیں ہونا، اپنے اپنے موقع وقع کو گیا انجام یا بچے، نواب

1919 میں نیاری ا ، او مر مجھام وہلی خلافت جمیلی کا سکے بنیاد بڑا ہے۔ اُس

موقع یہ ہندوجھی ایک کانی نعدادی کی خیریت نمائندہ شرکی ہوئے ، جن ہی خصویت

کے ساخہ مسٹر کاندھی کا نام فابل ذکر ہے، جبھوں نے اس خالص مذہبی حلسہ کے

ایک اجلاس میں صدارت بھی فرمانی تھی اور علماتے سباسی نے ایس کے تشکرہ

امتنان میں وُه سب کچھار شاد فرمایا هس کا جذیبه عقیدت اور جُرشسِ اتباع و تعلییر مقتضی تندایه

اظهارنشکرکے ویل میں مولاناصاحب (مولاناعبدالباری فرنگی محلی) نے ایکا بیان کرنا بھی حزوری تھیا کرمشرگا ندھی صاحب کے اخلاق ادرگفت گوسے میں بهان ك مناز بويكا بول كركاف في فرباني من في ترك كروى فليش خلافت کے مناصدا درا صول عملِ اسلامی و دہنی سے نزک قربانی گاؤ کا تعلیٰ کچھ ہو یا ىز ہوںكىن بہى تعملە جولبلور ح كابت بيان مُهوا اور جوالفاظ سرسرى طور پراتنا تے تشكر واتتنان من السيخ في الحقيقت برايك زر دست ديباجه اور مقدم تصاأى كماكما جو آئندہ ماہ وسمر میں اسی سال عامر مسلمین کے لیے تصنیف ہونے والی تھی۔ اِسی كے ساتھ خلافت كے نام سے جوابك مڑنال بُونی اُسے تمبید كتاب مجھ ليھے! ك حب دسمبر کامیدنہ آیانو امرت سر میں تی کی خلافت کاجلسہ ہونا ہے۔ مسلم لیگ کے صور محرم لین عاليخا بيحكم حافظ محراجل خال دالوي صدارت فران بين اليفضلية صدارت مين افلهار فرما کئے کر مہندو کی محبت کا دم کبوں بھراجا رہا ہے بہ تحقیظ خلافت کا ڈھو ٹاکس مقصد کی طور جا اتھا، گا نرھوی علمار اورمسلما نوں کے لیٹررکہلانے والوں نے گائے کی قربانی پرکس طرح ہاتھ صا كيا بنو ف خدا اورخطرة رورجز اكوبالات طاق ركت بو كيونكر شرليت مطهو رظل ڈھایااورسلانوں کو گراہ کرنے کی ندموم حسارت کی 4

اً بوسمبرکامہینہ آنا ہے اور تو می مجالس کا افعقاد امرنسریں ہورہا ہے مسلم دیگ کے صدر سندنی عن الالقا ب تکریما فط محمد اجمل می اسا حصر رئیس وہلی ابنا خطبہ صدار کی اینا خطبہ صدار سندنی ہیں۔ تقریبًا جا رصفوں میں فرعتے ہیں جس کی ہے تاری ایک سے بیان ملک بین نقیبہ ہو تکی ہیں۔ تقریبًا جا رصفوں میں صدر سلم دیگ نے مسلم قربانی سے بحث فرمانی ہے۔ ابتدائی حملہ یہ ہے گاؤگئی کا ذکر سم وگ ایک عصرے اشاروں ادر استعاروں ہیں کرتے رہے ہیں کا ذکر سم وگ ایک عصرے اشاروں ادر استعاروں ہیں کرتے رہے ہیں

لیکن اب وقت ایکیا ہے کو اِکس مشار کے متعلق زیادہ صفائی اورزیا وہ وضاحت کے ساتھ ذکر کیا جائے " صر منابت سوزوگدانے ساتھ مہندو وں کی عنابت وکرم کا ذکر فرما یا گیا ہے اورصال برند بى نقط نظرت إسمسلم سع بحث كرف موس بول ارث و " ہندوستان کوجھوڑ کرتمام عرب، شام، مهر، طرابلس اورانشبائے زکی ویوہ کےمسلما نول کو دیکھےجن میں سے کروڑوں کی تعداد نے زندگی جرانس سنت کو لغرکائے کی قربانی کے اداکیا ہے : عوام بیجار اِس رُبِيع الرَبِي عُبدے يہ سچھے كركائے كو قربانى كے بے تمام بلادِ اسلامبہ كے مسلمان حيثوت عبى نهيں، يكن خفيف سايرٹ بيوام كورہ جاتا تھا كرشايد والمس دورسيع بيشتر عهدرسالت صلى الله تعالى عليه وسلم ياصحا بررمني الأينم کے زما نرمیں کا ئے قربانی ہوتی ہو۔ اِس مشبہ کومٹا دینے کے بیے کیم مل نهایت نندو مدسے ایک حدیث میں کچھ اپنی طرف سے اضافر فرانے ہوئے یوں ادشاد فرماتے ہیں ،۔۔۔ " اِس صدیت سے صاف طور پر معسلوم بونا ہے کرعرب میں علی العموم مکری کی قربانی کا رواج تھا<sup>''</sup> مسلم لیگ میں حب برریز ولیش میش ہونے لگے نوڈ اکٹرا نضا ری صاحب نے ترک قربانی گاڈکارزلیشن پیش فرمایا ، جو تھوڑی *ٹوکٹس بیا نیوں کے ب*عب منظور بہوگیا مولانا عبدالباری صاحب فربگی محل نے قومی و ملکی مجالس سے مراجعت فرمان نو مُوت سهارن يورين أبك نقر بر فرما في حب مين مسلد قرباني کے متعلق ، جو کا رروا ٹی مسلم لیگ سنے انجام دی حتی اُس کی تا ٹیر وتحسین میں كا في زور دارا لفاظ ارث د فرمائے۔

مستنی عن الا لقاب حیم ما فظ محد اجل خان صاحب رئیس دبلی کامسلانان کارپورکی با سی کارسیانان کارپورکی با سی کارپورکی با کارپورکی با کافلافت کی حماییت میں ایک سال قبل صداتے استجاج بلند فرمانا ، مجوزمبر

میں صائبہ خلافت کا الفقا داور گا ندھی صاحب کی ایک حلبہ میں صدارت اور مولانا عبدالباري صاحب كا اثنا ئے تشكر وامتنان ميں نزك قوباني كاؤكامرمري تذكره المجرود سرے ہى مہينے میں جند مفتول لعد مسلم ليگ كاجل اور اُس میں اِنھیں ادکا ن تلاتہ کا یکے بعد دیگرے اِس مشلم کو اِس طرح ط كروا لنا كمستغنى عن الالفاب عاليما بحكرصاحب خطبه صدارت مي ملی ، سباسی اور مذہبی ہملو سے ترک قربانی گاؤ پر زور دیتے ہیں۔ <mark>ڈاکٹر</mark> انصاری صاحب ریز ولایش کی شکل میں شیں فرماتے ہیں ، جومنظور ہوجا پہے م مولاناعبدالبارى ماحب سهارن يورمنح كرعسين وناسيد فرمان بين-اب وہُ نذرانہ اورگراں بہاتحفہ جو سرکار ہنو دہیں نیش ہونے والا تھا ،حس کے بے سارے اہل دربار ہمرتن حتی براہ تھے ،حبی کا ذکر مسٹر ما نگیگو سے سامنے پیش ہونے والے آل انڈیامسلم لیگ کے وفدنے اپنے المرکبس میں کیا تھا ، نیزج*س کے متعلق توصہ سے* اشاروں اورا سنعاروں میں **ذکر** ہواتیا ، اب وہ اس فابل ہو کیا کہ سارے ہندوشان سے سلمانوں کا باتقر السن ندرو بريه مين نشا بل بو يا ك

علام سلیمان اشرف رحمت الشعلیہ نے گاندھوی علماء اورلیڈروں کی شرمناک رومنس ، اسلام شمنی اوربئت پرست نوازی پر ناستعن کا اظهار فراتے ہوئے اس حقیقت سے چر سے نقاب کشائی کی ہے کرمسلمان کملاتے ہوئے ان حضرات نے البسی گندی رومش کیوں اختیار کی ؟ وہ فرمانے ہیں :

ئیرا مرفقاع بیان نہیں کہ ہندوزک قربائی کا وکی تحریب کرنے توعامیسلین مرگز اُس کونسلیم نہ کرنے ۔ لیڈرصاحبان جبی اگر اِسس کی اپیل سیاسی اور ملی پہلوسے پیش فرمانے تو ناکا میاب رہنے کا طن غالب تھا۔ اِس جیسے

اب دیمنا پر ہے کہ اس خلافت جمینی نے جو تحفظ خلافت و مقامات مقدسہ کی خاطر وجود میں اٹی تقی آیا کس نے خلافت کے بیے ایک قدم بھی بڑھا یا ؟ مقابات مقدر سر کی حفاظت کا دم بھرنے والوں کے پاؤں ہیں یہ فرچنہ ادا کرنے ہُوئے کیا ایک مقدر سر کی حفاظت کا دم بھرنے والوں کے پاؤں ہیں یہ فرچنہ ادا کرنے ہُوئے کیا ایک کا نام بھی لگا ، اگر چیزوا ب میں ہی تھی ؟ مسلانوں کو کیا خبر تھی کہ یہ معزات سوراج یا رام راج کو خلافت سے اِن با بھے لیڈروں کو خلافت سے اِن با بھے لیڈروں کی مراد یہ ہے کہ بین کا مسلانوں سے احزام کروائیں کے اور اپنی ذیّار دوستی کا زندہ فرت پیشی کرنے کی خاطر سب سے بھلے کا نے کی قربا تی مسلانوں سے جُھڑا نے پرایڑی چوٹی کا زور دیگا کر دکھا ہُن کے دی ترکیب خلافت کا کا رہا مہ مل حظم ہو ؛

نماص دہلی میں عنترہ ذی الحج کے موقع پر اُونٹوں کا کشت ، جن پر عبی قلموں میں اِس طرخ کے فقرات تختوں پر چپ اِس مرحن سے ہر مومن کا دل کا نیکے نیپ اُسٹا تھا، مکھ کرنٹو ب ٹوب شہر مُوئے۔ بھر نما بن سختی سے اجف مجبور کرنیولی

لمديمان اشرف ، مولانا ؛ النور، ص ١١، ١٥

ترابرے بھی انسداد کا فی کیا گیا۔ بمبئی کے مسل نوں پرسی خلافت کینٹی نے قربا فی گاؤ پر سہتم رنے میں کچھ کی نہیں کی مفلافت کمبٹیا ں کیا کھو ٹیس کہ گائے کی قربانی کرنے والوں پر ایک آفت و بلا ہوئی ۔

اب سے قبل جوحتہ ظلم کا مہدووں سے باقی رہ گیا تھا اُ سے فدا کیا ن بہزو نے

اسلام کا نام لے کرمسلما نوں پر تمام کر دینے کا عزم بالجزم کر بیا ہے یا ارم

الراحین اِ بم سلمانوں پر رخم فرما ادر اِس استے ہوئے فعنہ کو بھا دے رون

سے دُور کر جحد میڈ النہ ہی والدا لا مجاد ۔ طرفگی یک اگر کوئی برسبیل خیر خوا ہی

ونصبحت دینی اِن لیڈروں کے طرزمیں کچے اصلاح بیش کرے یا ترمیم کا خواشکا ہو تو اُسے کا فر، بے دبن ، قرم فروش ، نذار وغیرہ کر کر مجمع و محفل پرفینویت کر ڈالیں رعوام کی فوج اِن کے ہاتھوں ہیں ہے ۔ اُسینی ترب پرچا ہا جو گا دیا،

برکا دیا۔ اہل جی ا چنے گھروں ہیں خاصوں ہیں ہے ۔ اُسینی تسب کی دولی تبار کی مطاومیت کی دولی تبار و تعالیٰ سے فریا دین مطاومیت کی دولی تبار و تعالیٰ اور اپنی مطاومیت کی دولی تبار کی دور نہیں میں سرشار و نما فل اُ مت کی نبا ہی ہیں سرگرم ہیں ۔ وہ سا عت دور نہیں جب میں سرشار و نما فل اُ مت کی نبا ہی ہیں سرگرم ہیں ۔ وہ سا عت دور نہیں جب درجمت الہی مطاوموں کی فریاد پر لیب کے عبدی فرما نے شور لے

خلافت جمینایا ن نومسلمانون پریون ظلم وستم وهار هی تقبین - بُت پرستون کی محبت بلکه نشتهٔ غلامی بین مرتبار بهوری افلام وستم وهار هی تقبین - بُت پرستون کی محبت بلکه است و قع پرمسلم لیگ اوراس سے صدر محترم لعنی عالیجناب محیم محمد اعمل فهان مساحب و ملوی خلافت جمینی سے مجی سبقت لے جانا چاہتے نقط تاکہ سور آج کی صورت میں لینے محلوی خلافت جمینی سے مجی سبقت لے جانا چاہتے نقط تاکہ سور آج کی صورت میں لینے کا ندھی مهاداج سے دو سروں کی نسبت زیادہ انعام واکرام کے مستی قرار با ٹین موصون کی ایک بهولناکی اور لرزہ خیز مجارت ملاحظ ہو:

سمبلته خلافت کی بنیا و ۱۹۱۹ کی عار نومبرکو بقام د ملی جبر مندواد رسلانون

نه مل کر رکھی اور کھر اِسس کی کا رروا ٹہاں اخبار و سراٹد میں مطبوع ہُو مَیں۔ حیت ہونی مفی کہ اللی ! پرسلمانوں کی عقل کو ہوکیا گیا ہے ،جواب عالم بغیب تادرُ مِطلق ،سميع د بصريع على يالىسى كرنے بىلى بالسى حرت ميں تھا كەلىگ كاحبل برثو ااور حكيمها فظ محداجمل خال صاحب كاخطبة صدارت وكيصف بين أبار و یا رہی وہی دنگ مغاطر مرنا سریا یا گئا، مکر حکوصاحب نے ایک ت م بڑھ کر ریم اُ ت بھی فرما ٹی کرصریف شرلیف کا ایک جملہ نقل کرتے ہوئے ایک لفظ برُّصادیا اور الخ نگه کرزجراونتیجر بیان فرایا به و بی لفظ حس کا اضافه فرمایا گیا وارد مدار دلیل، اسی کی وجہ سے چند سطور کی تخریر النج لکھ کرنا تمام بھوڑنے سے بہ فائدہ کہ ناظرین کا فرہن اس بے دبط اضافہ سے متوحش نہ ہونے لائے۔ جندروز كمستجيس زآياكم إكس طرح حجل اورتح ليف سندكها متعاو تقصؤو ۴ خرابک خطانگها ،حس میں نهابت نیا زمندانه طوریه بیرسوال نھا کرحضرت ام سلمت مردی روایت کس کتاب سے آنجنا ب نے نقل فرما ٹی ہجواب میں کوت رہا۔ نتیا پیخط ضاتع ہوا۔ فقیر خو دو ملی کیا۔ یہ رحب کی ادالی تاریخوں كاذكرہے مسلم يونيورسٹى كاوفداس وفت دہلى كميا بُواتھا۔ در دولت بر جا رمعلوم ہُوا کہ طبیعیت نامیازہے ، یا وُں میں کچھے شکامیت ہو گئی ہے جو مر ون سيم مينيا -معلوم برواكه مرن موجن ما لو برصاحب سے كيد متوره مور يا سے بعض حفرات اہل علم جن کی اُمدور فت جناب حکم صاحب سے بہاں جاریج اُن كى خدمت بين بيام صبح المرصرية سراية مين جو غلطى بوسى بي أسس كى تقعیم کی طرف حکم صاحب کو توجہ دلائیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے كريركشش تعيى ليا از تابت بولي -

پوئتی رجب کو سرکار اجمیراً سنداننویب نواز برحا ضر مُوا- ایک دن بعض علما رسیاسی سے ملافات مُونی عوض کیاکد برفتذ عظیم ہے۔ مہنو دکی خاطرمسلانوں کا گلانہ گھونٹیے۔ دیجیے عدیث میں حجل و تقرافیت مک کی نوبت مرگئی ۔ تبن مہینے گزر گئے اور کوئی اعلان نہیں کرتا ہے کہ اصل صربت میں لفظ مثن منہ منت میں لفظ مثن منہ منت منہ ا

ہرای شخص ص کے پاکس خطبہ صدارتِ مسلم لیگ ہو اِس مقام خاص کی تصبیح کرے نیز علمار مرسین اتجادِ مہند وسلم کا بہ فرض ہے کہ اتجا و کے صدود منعین فرمائیں وعوام کو قشفہ لکا نے اور مندر و ل بیں جا کر دبور ایال بیوں پر چڑھائے سے منع کریں اور اِن الفاظ کی شناعت کھلے لفظوں میں بیان فرمائیں ورنز ابیان کی بہا دی کا خطرہ ہے ۔ افسوس کے ساتھ کھنا پڑتا ہے کہ فقیر کی درنز ابیان کی بہا دی کا خطرہ ہے ۔ افسوس کے ساتھ کھنا پڑتا ہے کہ فقیر کی اس القامس کی علمائے سیاسی کی خدمت میں ذرہ برا برجی سننو ائی نہ ہموٹی اس اتھا کسی علمائے سیاسی کی خدمت میں ذرہ برا برجی سننو ائی نہ ہموٹی یہ بہت ہوا کہ رہے سے اعمالی قبیر مسلما نوں نے نماک آبنجا تی کی صدوعی لا بن کے موقع براوا کیے اور علمائے سیاسی نے بھرا پنے سکوت سے اِن امور کے جواز واستخسان پر تازہ مُرنز بت فرما دی ' ک

رائس سلسلے میں اظہار میں کی خاطر ان حضرات کو خوب سمجیا یا گیا۔خوفِ خدا اورخطرہ روزجز ایاد دلایا گیا لیکن سرطری بنی اسرائیل کسی وفت مجھڑے کی محبت میں سرشیار ہو گئے تھے کچھ اِسی طرح اِس بدنصیب قرم کے وُہ گمراہ لبڈراور گمراہ گرعلمائے سؤکا ندھی جیسے پُرا سرار دشمن اسلام ومسلیمن کی مجبت میں ابلسے بدمست ہو چکے تھے کہ کسی فہمائش کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔اِسی سلسلے کی مزید کارگزاری ملاحظ ہو:

"کان پورمیں مباہ رجب ابک بڑے پیانے برعلما کاجلسہ ہوتا ہے۔ وہاں کے بعض کارکن علماً سے برا سندعا بیش کی گئی کرمسلما ہوں کو اعمال شرک و کفر میں شرکی ہونے سے بازر کھیے اور قربانی کا وَکے متعلیٰ غلی تسلیم کرلیجے۔ لیکن جواب وہاں سے بھی سکوت ہی ہیں طار سرطرف سے مایوکس ہوکمہ

انتهائی بے قراری میں فقرنے رسالہ الرشاد مکھا اور مسلمانوں کو امری سے الكاه كبا- إس رساك كي اشاعت اول عشرهُ رمضان المبارك مين بُوني -لِذُران وْم ك ياكس كك حيا ل كرك نفخ بين كان كاه كعوصه من تفزيبًا ثبن موار نسنج محتلف امصار وقصبات مي تقسيم بُهوت - اب م كر جيه خطية صدارت مسلم ليگ كوا ته جيين اور الرت دكي اشاعت كو كامل تين مهنة گزر بيجه ، حكم صاحب اين غلطي كاعترات ميج دريج اعتراض وسوال وا پسل کے لیدط میں نخر بر فرمانے میں۔ حالا بکد ذہبی تقطر نظرسے یہ الیبی خطات فأحش تفي حبس كااعلان بلاجواز توقف تحكيم صاحب كو مذربعة ناامختلف ومنعد داخبار و براتد میں اب سے بہت فبل کرنا تھا ۔ س تو یں ذی الحج کا اخبا البشبر جو برون جان میں عبن لقرعید کے روز مہنینا سوگا، اس میں اس طرح اعتراف كرنے سے مقصد ومطلب ہے كممسلانوں كو اقرار كا علم بھى اس وقت ہو جبکہ سب مراحل قربانی کے طے یا جائیں۔ اسی کے ساتھ حق کے ندی کی داو مل جائے گئے بخیر بیرتو اینا اپنا ذوق مذہبی ہے۔ حب کے دل میں صریت مصطفوی کی عظمت ہے وہی یہ مجی جا ن سکتا ہے كراس طرح كى خطاكاكفا ره كيونكرادا بونا بالحج نوعيم صاحب ك ابك مرال کا جراب دینا ہے جے موصوت نے اپنی غلطی کا اعترات فرمانے ہوئے افرس بش فرما الب عرص ما مبر فرمات مين: "مير أورابك يماعز اعن كماكياب كرمديث إذااب احدكران بينعن بالناة مين فرى نفظ ف قالكى كتاب بين نبير - مين إكس اعز اص كو تبول كزنا جُول اور بربات ظا مركر في خروري خيال كرتا مجُول كمرير لفظ محض تعلطی کی وجرسے لکھا گیا ؛ دراصل بیکسی صدیث کا جزونہیں ہے سکن میں نہیں سم سرکنا کہ اعتراض کرنے والے بزرگ اِس سے کیا فائدہ حاصل الرسخة بي 4"

فقير نيحكم صاحب يراعزاعن نهبونها تقامكه ايمه حقيقي اورواقعي امركا اظهاد كيا تفاريا فائده ، وُه حكيم صاحب بي بيان فرما ئيس كمكون سامعقد ساصل *ان نفاحیں کے لیے مدیث* میں اصافہ کی حاجت ہُو ئی اور اب کر غلطی کا اعترات ہے ، اُن پانچ سطروں کا خطبۂ صدارت میں کیا فائڈ سے فقركا إلس كشف حقيقت سقرف بيى مدّعا تفاكه عاليجنا بسكيم صاحب ا منی غلطی پرمتنبه بهوجائیں اور کی اور کی ایک کفظی پرمعلوم بهوجائے کہ ایک لفظ ا بني طرف سيے بڑھا نا ادر ُاسي اضافه كومقام استنشها د مِيں لا نا ، أ سس خطيز صدارت ميں صرف اُسي ايک جائه ہُوا ہے جہاں صدیت بیغیہ صلی الڈعلیہ وسلم منقول ہے۔ بقیر سارے حوالے اعیان و وزرائے انگلتان کے صحیح ہیں 'کسی طرح سے ٹنک وسٹ پہ کو اُن میں دخل نہ دینا جیا ہیے۔ اِس کے رسوا يذكو في مدّعا مذكي أورفا مُده- ارباب بعيرت جن كي أنكيين نورايمان سے منوّر ہیں انتفوں نے اچھی طرح و کمچہ لیا کہ آیا اسلام اور اسلامی خلافت کی عابت کی جارہی ہے باکفروٹرک کا طغیان ہے ج<sup>مسلمانان ہن</sup> پر لايامادا ب " له

نواجرسن نظامی وہوی کی روش زمانے بھرسے نزالی تھی۔ موصوف مجبی گنگارام سے تو کسی جینا دانس کسی معاطع میں المہنت وجماعت کے ساتھ توکسی میں بدمذہبوں کی دمنوائی۔ قربانی گاؤ کہ ہی کا تذکرہ ہے توخواجہ صاحب بھی بُٹ پرست نواز نما بت ہو موصوف کے بارے میں مفتی محروم تعلیمی رحمة الله علیہ نے فرما یا تھا:

"خواجر سن نظامی معاصب کا ایک مضمون وار اگست ( ۱۹ ۱۹) سے اخبار حق مکھنٹو میں جیبا ہے ، حس میں آپ نے مجالس عبد مبلا دکی تا تب م کرتے ہوئے مسلما نوں سے نخریب کی ہے کہ وہ ۱۲ر بیتے الاقر ل کو ہندووں کی ولجوئی کے لیے گائے کا ذرکے نزک کریں۔ نواجہ صاحب کی یہ پہلی ہی ہندونوازی نہیں ہے کیا گائے کا ذرکے نزک کریں۔ نواجہ صاحب کی یہ بہلی ہی ہندونوازی نہیں ہے بکہ اس سے قبل وُہ نزک کا ڈکشی نام کا ایک رسالہ بھی کھی چکے ہیں اور اکثر اوقات اُن کے خام نامی دفع سے اِس قسم کے مضامین مطلق ہی رہتے ہیں۔ یہ تو سجھ میں نہیں آ تا کہ ہندوئوں کے سیلاب تعصد فی طوفان عنا وکی شدت و تیزی کو دیکھتے ہوئے جھی کوئی ہی خوام اسل م مسلانوں کو خوشامدی بن جانے کی اجازت وسے۔

نهم خواجرصائ برکواننا نا دان تجیتے ہیں کم وہ اِس حقیقت سے بھی واقعت نہ ہوں کم خواجر صاحب کو انتا نا دان گوتے ہیں اور فل لموں کی جرا ت اور ولیک خوشا مدے اور بڑھتی ہے۔ نہ خواجر صاحب اِسنے بے خبر ہیں کہ مہند وُوں نے جو مسلما نوں پر وختیا نہ مظالم کا سیاسلہ جاری کر کھا ہے اُسس کی اُن کو خبر نہ ہو۔ یہ جی خواجر صاحب کو ضر ور معلوم ہوگا کہ مسلما نوں کی یا سداری اور و لجو ٹی کا تصور مجھی ہند و و ماغوں ہیں نہیں ہوتا ، تو وہ کس طرح مستحق ہیں کم اُن کی ولجو ٹی گئے لیے مسلما نو اُن کی ولئے میں اُن کی ولجو ٹی کے لیے مسلما نو ایسے خور و و نوشش میں یا بندیاں لازم کو لیں اور السی غذا ہوا تعمیل مرغوب بھی ہے اور اُن کی معاشرت و اقتصادی حالت کے مناسب بھی ہے ، اُس کو ترک کر ویں۔ یہ جی خواج صاحب کو خوب معلو م ہوگا کہ ہندومنت شناس اور سیاس گزار قوم نہیں ہے کہ وہ کسی کا احسان موٹ کی اُن کی کو اُن کی سے بہتر سلوک کو یا در کھے بھروہ اصان کا لفظ جی اپنی طرف آنے وہ نیا گوارا نہیں کو ہے۔

ہلاکت تحمیلی دخلافت محمیلی کے عدیب مرب قربانی گاؤ ترک کرنے پر خواج صاحب جیسے لیڈر تہت زور دے رہے تھے، اُکس وقت بھی ہندو لیڈروں نے صاف کہ دیا تھا کہ مسلان اگر قربانی گائے چھوٹریں گے توائس کا ہندووں پر کچھ اصان نہ ہوگا۔ اِن ما لائ میں ہم نہیں جھے کہ ذبیج گاؤ کو روکنے کی تربیب خواج صاحب کے دل بیکس سبب سے پیدا ہوتی ہے ؟ اس کا سبب وہرک کیا ہے ؛ اور وُہ اِس میں اپنا کیا نفع تمرنظر رکھتے ہیں ؛ ہمیں اُن کی ذاتیات سے کچھ محبث نہیں لئکین مسلما نوں کو اِس خطر ناک مشورہ کی نامفتور سے مطلع کرنا طرور تھا '' لھ

جند وسلم انخاه کی خاط و بلی اور شعب میں کا نفرنسیں میہوئیں۔ مسلما نوں کی جانب سے وہی لیڈر اور عُلمار اُن مواقع پر بلائے گئے جو ہند ووں کے ہاتھوں بک چکے تھے۔ مسلمانوں کی قیادت اور نمائندگی کا دم معرف نیکن گار و دوسند و مفادات کے تحفظ میں کرنے اور ملت اسلام بر کوخلافت کا نعرہ مناکر کا خص کے فدموں میں ڈوالتے تھے۔ ایسے حضرات کے بارے میں قاضی احسان الی نعیمی رحمۃ الشریعیہ نے فرمایا تھا :

"وہلی وشکر میں ہو جلسیں ہو کئیں اُن میں مبیشہ وہ اصحاب شامل تصحیفیں سلمان ہرندو وں کا نفس ناطقہ سجھنے اور چو مسلما نوں کے دینی و مذہبی حق فربانی اور وہ بی ورکھ کا زور دیکا بیچے ہیں اور میں ہمند و کو آور دیکا بیچے ہیں اور میں ہمند و کو آن کی خوشنو دی اُن کا طخ نظرا ورنصب العیبی رہا ہے۔ لیسے اصحاب مسلما نوں کے حقوق کی کیا حفاظت کرسکیں گے بہ شمار کی مجلس میں جھنے کے طریقے سے قتل میوان اور اُس کے گوشت کے عام فروخت کو ناقابل اعزاض تسلم کر لیا۔ اِن صاحبوں کو بیخر نہیں کہ ہندو و آن کی گوشت فور قومین سلمان آپ کے ذہبی کو شن کے میں اور اُنھیں اُن کا خدس بسب قومین سلمان آپ کے ذہبی میں عام طور پر کھیل جا میں گی توجا ہل ناخوا ندہ و بیمانی مسلمان آپ سے دھو کا کھا ٹیں گے اور ایک مصدیت عام میں مب تعلا ہوجا ئیں گے دورایک مصدیت عام میں مب تعلا ہوجا ئیں گے دورایک مصدیت عام میں مب تعلا ہوجا ئیں گے دار ایک مصدیت عام میں مب تعلا میں میں سٹور کے گوشت کا حقیق نگروہ کیا گیا ہے بیکن اِس پر اِن صلح کے علم داروں کو کوئی اعزاض ہوا تا ہوجا ئیں گے دورایک مصدیت عام میں مب تعلا میں تا ہوجا ئیں گے۔ راس کے ساتھ ہندو ڈوں کی تجویزوں میں سٹور کے گوشت کا حسی تعلی ایس کے۔ راس کے ساتھ ہندو ڈوں کی تجویزوں میں سٹور کے گوشت کا حیق نگروہ کیا گیا ہے بیکن اِس پر اِن صلح کے علم داروں کو کوئی اعزافی ہوائی ہوجا ٹیں گے۔ راس کے ساتھ ہندو ڈوں کی تجویزوں میں سٹور کے گوشت کا حیق نگروہ کیا گیا ہے بیکن اِس پر اِن صلح کے علم داروں کو کوئی اعزافی ہوائی ہوجا گیں ایس کے بیکن اِس پر اِن صلح کے علم داروں کو کوئی اعزافی ہوائی ہوجا کی کوئی اعزافی ہوائی ہوگیا۔

له محد يختي ، مولانا: ما مهنا مد السواد الاعظم ، بابت ربيع الاول مرم ١١ه ٥ ، ص

بندوتوبر كنة بن كركسي ايسے رقبہ (علاقے) بي كانے ذبح مذہو سكے گی جاں كا فى مرت سے الس كے ذبع كا رواج تنين ہے۔ الس ير عبى إن خود سات مصالحین سے بریز کہا گیا کرمب رواج کی بریا بنری ہے تو سؤر کے گوشت ادر بھی کا کیوں نام بیاجا نا ہے بحس کا ذکر میں آنا بھی مسلمانوں کے لیے "كليف كا باعث بيے ـ اگرچ إن مصالحتى محلسوں كا كچير انجام نه ہوا ليكن إن مصالحبن كي كمز ور روئش ف مهندو ول كو اور زيا ده جراً ت ولاكرمعا مله كو بعیبه تربنادیا .مسلمان کسی البیی فرار دادیر را حنی نهیں ہو سکتے جوعلمائے ویں ، میشوایا ن اسلام اور ہمدر دان ملت کے مشورہ سے بغیر جونزی کی ہو۔ برحفرات ج قوم میں مطعون میں اور حضین مسلمان مندو پرست جانتے ہیں ، مرم کریں اور بے فائدہ تکلیف ند اُ مٹھائیں' کے کے كالنس! يركا ندھوى لولەنعىنى مسلمانوں كے بيٹرر بننے والے اور وُه علما مرجى كے فتو ب كازهى كي جنبن لب ك ساتف كردنس كرت دبت تق ، مجى خوف مداكو لمر نظر دكوك اُنس مردِ حق اُگاه کی بات ہیسُن لیتے جو دہلی کی مسجد نتجوری میں مبیٹیا ہُوا مسلما نوں کی رہمانی کا فرلیند انجام دے دہا نھا۔ اُسس مر دمومن سے میری مُرا دحضرت مفتی اعظے د بلی شاه محد منظه النترنقش بندی محبروی و بلوی رحمته الشعلیه ( المتوفی ۱۳۸۷ ه/ ۲ ۱۹۷) ہیں۔ ذیل میں ہم ایک استفناء میش کرکے حضرت ستیدی ومرشندی علیہ الرحمہ کا جواب فل كرتے ہيں:

# سوال نمير ٢٣٥ ر

ا۔ اسلامی اعتبارسے گائے کی قربانی خرلیت عز امیں کیا حیثیت رکھتی ہے ؟ ۲۔ اگر عکومت اپنی طاقت سے گائے کی قربانی پر یا بندی نگائے قرمسلانوں پر کیا فرمن عائد ہوتا ہے ؟ ۲۔ کیا مسلمان اسلامی اخلاقی اعتبار سے دیگرا توام کی خوشنودی سے لیے گائے ى قرباتى ترك كرسكنة بيس ؛ اگر نهين توجومسلمان إس فعل كے تركمب بيس يا أنه ی در ای کری کے بیے شرکیت بیں کیا تھم ہے ؟ مستفتی : فضل احسد د بلی

#### الجواب

ا- كائے كى قربانى دين اللَّى كى نشانبوں میں سے سے لقولہ تعالىٰ والبدن جعلناها تكومن شعائر لینی اونٹ اور گائے کی قربانی کوتھار الله يكونيها خير-یے دین اللی کی نشا نیوں میں سے ابك نشانى بنايا ہے، حس ميں تمارك

بے بھلائی ہے۔

ور مخارس ہے:

بدنةهي الابل والبقى سبيت بها لصخامتها -

برن أونث اور كائے ہے۔ إلى ك ولل داور ف ك سبب إن كا م نام ميوا۔

۷۔ ابسی صورت بیرم سلما بؤں پر واحب ہوگا کہ ہر ممکن کومشش سے اِ س اسلامی

نشان کی محافظت کریں - كراس معنفلت ميك عقاب اللي كاموب اورعتاب اللي كا

خون اس کی محافظت کا سبب سے مینانجدادت دسے :

ومن يعظم شعائوالله فانها اورجاللك دبن كورم نشنون من تقوى القلوب -كى مى نظت كرے كا ، تربى افطت

كرنا دون كے فرف كامقتضى ہے.

سر- الس كاجواب توبهت ظاهر ب كربرمسلان جاننا بي كروين الني كي انشانيون كو منانا ادراً س کی بجا ئے کفری نشان قائم کرناکس طرح عضب الہی کا موجبتے ہوگا؛

حی طرح کانے کا ذہبی اسلامی نشان ہے بوہنی اس کا بذکر ناکفری نشان ہے۔
پسائس کی بندش کا اقدام توطری شے ہے ، اس کی جا نب قلب کا مبلان تھی عذا بار کا موجب ہے۔ بنیال کہ اس سے تھیں حکومت بہندگی جا بت وخوستنو دی میراً جائیگی محض ایک شیطانی دھو کا ہے۔ السی حالت میں جمایت در کنار ان لوگوں کا کوئی رفیق بھی منیں ہو کتا لقولہ تعالیٰ: ولا تو کنوا الی الدن بن طلعوا : تنکسکسکھ النا کی وصا مکومن دون اللہ من اولیاء تھ لا تنصرون ہ

اس مقام پیھنن عبداللہ بن سلام اوران کے اصحاب کے واقعہ برغور کیجیے کرجب وہ ہیودیت سے ناٹب ہوکرمشرف باسلام نُبُوٹے نوا تضین خیال آیا کہ اُوسٹ کا گوشت خربیت موسوی میں حرام ہے اور اسلام میں محض مباح ، نو کیا حرج ہے کہ ہم اوٹ کا گوشت بز کھائیں۔اکس پرنہایت غناب آمیز انداز میں ما نعت فرمانی گئی۔ جنانچہ ارشاد ہوا، يأيها الذبيا منوااد خلوافى السلوكافة ولا تتبعو اخطوت الشيطى انه لكرعدومين ه ینی ایمان والو اِاسلام میں بی<u>ا سے پور</u> و <sub>ا</sub>غل ہو د اور ایسے خیالات میں پڑ کر <sub>ک</sub> شیطان کے فدم تقدم ن چلو، لقیناً وُہ تمھارا کھلا ہُوا دَّمْن ہے۔ بھراس کے بعد بھی کتمھیں واضح دلیلیں ہنج چکیں اگر لغ بخش کرنے لگو تولفین رکھو کہ اللہ تعالیٰ زبر دست ہے دا سسے عذاب کا کوئی وسے والابنين بحكمت والاسب (كرمبقضا تحكمت حب اورض قدريا سي مزا ديتا سي اِس واقعه میں اور تمنا زعد فیہ واقعہ میں اصلًا فرق نہیں حب طرح عبد اللہ بن سلام نے أونث كے گوشت كو مباح سمجها اوراجتهاد غلطى كى كەشھائراسلام نەسىجىخى بۇنے نزك كااراده كولىيار وہی قصدیماں ہے۔ لیں جس طرح وہ موردِ عناب بوٹے جولوگ اسس کو ترک کریں گے وہ بھی لقینناً مور دعمّاب مہوں گے بکھستی عذا ب کریہاں اُس سے بڑی ایک شے اور صحی موجود ہے اور وہ مہنو د کے عقائد باطلہ کی نرویج ہے جوات دمعاصی ہے اور عصبیاں میں كسى كابحى كالميون نهره، أكس كى بيروى موجب واستخفاق عذاب سهدكه إن الدُّك كُورُ إِلاَّ مِثْلُهِ سَمَم توصر ف الله بهي كاب اورتما م مخلوق اسي كي محكوم -مشركين مَدَ ف بعض جا وزون كوايني طرف مصرام كيا بُهوا نضا ، الله تعالى أن كي إنس تحرم كي ترديد فرمانا جيه

السسأية كربيه مين حس طرح مشركين محة كوتكم ہے كه نم حلال جا نوروں كوحوام عظهرا كم شبطان کی بیروی نرکر د اور الله پر بهتان نرباندهو- بونهی مهندونوں کو بھی علم ہے کہ کا نے کے باب میں البیامعاملرز کرو۔ لیس حب بنور مہنو دکو برعکم ہے تومسلما نوں کے لیے کب جائز بوسكنا ہے كروره اپنے عمل سے أن كے إس عقيدے كوفزت بينيا نيں اور شبطان كے ا تباع اورخدا پربهتان بندی میں اُن کا سا تھ دیں۔ مانا کرمسلمان اِسس کو حرام جان کر ڈک نرکریں گے لیکن اِسس نزک میں قرآ فی حکم کے خلاف غیر قرآ فی حکم کی تقویت تو ہے اور سن میلے كراً معانى تاب كيحكم ننسوخ ريجي على وام كروياكيا ہے تو پيوكسي انسان كائحكم أسس ك آ کے کیا حیثیت رکھناہے حضرت عبداللہ بن سلام کے واقعہ بر بھرغور کی نظر والیے کم با وجود كدأونث كي حرمت ايك أسماني كما ب مين موجود تقى ليكن كيونكما أسس كي حرمت منسوخ ہو تکی تھی اس لیے برامحا ب اسلامی حکم سے اِس کو حلال ہی سمجھتے تھے۔غلطی ہو گئی کم المس كوشعا بِاسلام مرسمجااورزك كااما ده كراباحب كونهد بداً تشبطان كا اتباع قرار دباكيا ادراینے غضب کا اظهار فرمایا گیا ۔ اُونٹ کھی بہودوں کے معبودوں سے زتھا۔ لیس بہاں عمّاب نوصرف اِس برہے کہ حکم منسوخ برعمل کا کبوں ارادہ کیا گیا اور گائے کا تو معاملہ ہی صدا گا زہے م اسس کی جلت تعلم توجیدادر ایک شرک علی سے ابطال پرہے تواب مسلمان فود ہی فورکرے کہ اِس کا ترک کیامعنی رکھنا ہے ، یہی کہ اِنس میں تو حید کا ابطال اور خرک کا

میرے دوستو اامور و نیری میں آپ کو ان سے مدارات سے کوئی نہیں رو کتا ، کیجے اور اور کیے ، کین الیسی مدارات جس سے کوئی نتا را نسان کی چیوٹے اور امور فرہبی پامالی ہوں، ارکبائر نہیں۔ آپ کو اُن کی خوشی اِسی سلے تو در کا رہب کہ اتفاق میسر آبائے حس کی افراختلات کی بنیا و مضبوط کرنے والی ہے ۔ انفاق حاصل کرنے کی توحرف ایک ہی فرون ہے اور اختلات کی بنیا و مضبوط کرنے والی ہے ۔ انفاق حاصل کرنے کی توحرف ایک ہی مورت ہے اور وہ بیکہ حس طرح تم اُن کے مستمات بی بی کوئی مراضلت نہیں کرتے اِسی طرح اُل کو کھی چا ہیے کہ اِسلامی احکام سے بچا لانے میں ہم سے کچچے تعرض مذکر ہیں۔ اُن کو تبلائے کہ فروعات ایک طرف رہ ہے ، اصول پر نظر ڈوالیے کہ بیر کی میں مہم سے کچے تعرض مذکر ہیں مہم ایر ہوجات کے اُن کو تبلائے کہ فروعات ایک طرف رہے ، اصول پر نظر ڈوالیے کہ بیر کی میں میں میں میں میں درجی کے مقابلے کا اعلان سبے ، کین صب مشرکی تی تہما یہ ہوجات کے اُن کو اُن کی مسلمان اُن کی طرف سے اِس قدروہ ازاد جاب فرو برحق کا مقابلہ نہیں و کھا جا سے کہ ایس حب مسلمان آپ کی طرف سے اِس قدروہ ازاد جاب فرو برحق کا مقابلہ نہیں و کھا جا سے کہ ایس حب مسلمان آپ کی طرف سے اِس قدروہ ازاد جاب

تو ان کے لیے کہاگنجا ٹش کرم ہے مطالبریں کہ گائے گی قربانی ترک کرو، حالانکہ اُمی کے ہم برقربانی کی جاتی ہے جس کو وُہ بھی معبو د جانتے ہیں اورخو د اُن کے اکا برسے بھی یہ فعل تابن ہے جوابینے مقام پر بدلائل واضح ہو چکا ہے۔

ا نیاصل مسلیا نوں کو مرگز جائز نہیں کہ ڈہ اپنی رضا سے گائے کی قربا تی ترک کریں بکر ہزو کوسمجھا ئیں کہ دُہ اِکس کے ترک برا عرار کرکے ایک نیا فتنہ نہ کھڑ اکریں کہ بیر ہما رہے مذہب میں مداخلت ہے جوفا نوٹا مجمی ممنوع ہے فقط۔ والنڈ تعالی اعلمی۔

محد مظهراً لله و دوی عفر الله لا امام سجد حامع فتح پوری و بلی ک

## كاندهوى شيخ الهندك كارنام

جن سے تھوں سے سیّدا تحد صاحب اور مولوی محد اسلمعیل داوی بر میر سیکیار رہے اور میں میں خونین تمین چارسال کے جاد فراتے رہے ، سیّدصاحب کے خلفار بھی اُن کی سنّت برغیبوبٹ کا شاخیا مذکو اُاکرے وُنیا کیا تے رہے ، جن میں علمائے صادق پور مرفیہ سنت بیں اور جن سے تھوں نے ہے ہا اور کی لڑا ٹیوں میں انگر زوں سے بھی بڑھ برٹھ کو مسجدوں میں مسلانوں پرمظالم کے بہاڑ ڈھا تے ، جن کے تذکرے سے کلیجہ منہ کو اُسے مسجدوں میں گھوڑے باند سے اور ازیت ناک مزابیں دینے میں قطعاً کوئی بھی اسٹے موس نہی تھی ۔ اُن کے اِن تھا میں اور ازیت ناک مزابیں دینے میں قطعاً کوئی بھی اور دینے میو تے زمائہ قریب کے شنے المند کہلانے لئے جناب مولوی محمود الحق وار مین کی تو ہیں اور اپنے بندو بھا تیوں کے با رہے میں اُوں اُن کے با رہے میں اُوں اُن کے با رہے میں اُور اینے بندو بھا تیوں کے با رہے میں اُوں اُن کی اُن کے میں اُن سے توں اور اپنے بندو بھا تیوں کے با رہے میں اُوں کے با رہے میں اُور اُن کے اُن کے کار کار کوئی کوئی کرتے ہیں :

" اور مندوستان کی سب سے زیادہ کثیر تعداد قوم ( مبنود ) کوکسی سر کسی طریق سے آپ کے السے مقاصد کے حصول میں مؤید بنادیا ہے اور میں إن وونوں قرموں ( ہندومسلم ) کے انفاق وانحاد کو بہت ہی فیداور نتیجہ خیز سختیا ہُوں اور حالات کی زاکٹ کو محرک کر کے جو کو مشنق اِس کے لیے فرلقین کے ملائد نے کی ہے اور کر رہے ہیں اُس کے لیے مرے ول میں بہت قدر سے کو کھ میں جا ننا ہُوں کہصورتِ حالات اگر اِ س کے منا لعت ہوگی تو وہ جندوستان کی آزادی کو ممینند کے لیے نامکن بنا دے گی ۔ اِدھ دفوشی حکومت کاآبنی پنجہ روز بروزاینی گرفت کوسخت کرنا جائے گا اورا سلاقی افتدار کا اگر کوئی دھندلا نقشه با فی ره گیا ہے تو دہ بھی ہاری بدا عمالیوں سے حرف غلط کی طرح صفی شنی سے مٹ کر دہے گا۔ اِس لیے ہندو ستان کی آبادی کے بیر دونوں بلکہ سکتھوں کی جنگ آڑ ما قوم کو ملاکر تدینوں عنصراگر صلح و آشتی سے رہیں گے توسمچھ میں نهيس آيا كه كو ئي چونه قوم خواه وُه كتني ہي بڙي طا قتور ہو ، إن اقوام كے احتماعي نصب العين كومحص اپنے جروا سنبداد سے دبا سكے گى ! له اس رئیس منبی ،موصوف نے بڑے ناصحانہ اور در وبھرے لیجے میں دونوں اقوام کے

فواص وعوام کی خدمت میں فہمائٹ کے مہلو بہلو ابیل بھی اِن غیرت مندانہ العت ظ میں

" اگرفر من کرد ، مهند ومسلمان کے برتن سے یا فی ندیتے یا مسلمان مهندو کی ارتقی کو کندھا نردے نویہ اِن وونوں کے لیے مہلک پنہیں ، البنۃ دونوں کی وہ و لینا نزجنگ آزما ٹی اور ایک دوسرے کوضر پہنچانے اور نیجا دکھانے کی *ۇەكوششىن جوانگرىز*ول كىنظور مېس د د نول قوموں كا اغنيا رساقط كر تى يې*پ ،* 

مهمودالحسن ،مولوي بخطبة صدارت ، مطبوعمطيع قاسمي داد بنداص ١٨ " عبدالر نشبدارشد، مولوی: مین برک مسلمان د مطبوعه لا بهور ۱۹۷۰ ص ۲۹۱

اتفاق کے حق میں ہم قاتل ہیں۔ جھے امید ہے کہ آپ حفرات میرے اس محقر شورہ کو سر سری نہ سمجھ کر ان باتوں کا علی انسداد کریں گے '؛ لہ موصوف انگریزوں کی غلامی سے تو واقعی چھٹا راحاصل کرنے کے لیے پوری طرح ہیں بنتے ہیں جنو داور کا ندھی کے قدموں سے قریب ہوئے جارہ ہے نتے ہیں جنو داور کا ندھی کے قدموں سے قریب ہوئے جارہ ہے نتے ۔ یہ نہ سمجھ یائے کہ اِن نمام کا وشوں کا ٹمرہ صرف اور صرف بندو وُں کو ملے گا۔ انگریز واقعی دشمن اسلام بیں ؛ کیا یہ اسلام اور انگریز واقعی دشمن اسلام بیں ؛ کیا یہ اسلام اور مسلما نوں کے خیر خواہ بیں ؛ دریں حالات یہ کہاں کی وانشمندی سمجو ٹی کہ ایک دشمن اسلام قوم کی غلامی کا طوق مرضا و رغبت زیب کلو کر دیا جائے ۔ موصوف نے نرکیوالڈ ورضون اسلام تق موصوف نے نرکیوالڈ کی مسلم بیں جو فتو کی جائے اُن کی انگریز دشمنی اور مسلم بیں جو فتو کی جائے اُن کی انگریز دشمنی اور مسلم میں ہونے کی بجائے اُن کی انگریز دشمنی اور اور کرنوالڈ کے سلسم بیں جو فتو کی جائے اُن کی انگریز دشمنی اور اور کو اسلام کی نرجا فی کافر نصنہ مہند دونوا زی کا آئید دا د ہے حکیر شرعی فتو کی تو فتو کی بونے کی بجائے اُن کی انگریز دشمنی اور اور دونول کے اسلام کی نرجا فی کافر نصنہ مہند دونوا زی کا آئید دا د ہے حکیر شرعی فتو کی تو فتو کی تو فتو کی جائے اُن کی انگریز دشمنی اور اور درسول کے اسلام کی نرجا فی کافر نصنہ مہند دونوا زی کا آئید دا د ہے حکیر شرعی فتو کی تو فتو کی تو خورا اور دسول کے اسلام کی نرجا فی کافر نصنہ دونوا زی کا آئید دا د ہے حکیر شرعی فتو کی تو خورا اور دسول کے اسلام کی نرجا فی کافر نصنہ دونوا زی کا آئید دارہ ہے میں اُنوں ہے :

" ( ٧) تحفظ للت اوز تحفظ خلافت كي ضالص اسلامي مطالبه مين اگر برا دران ولي معلى مين اگر برا دران ولي مينيخ مهمدر دي اورا ما شن كرين نوجائز أور شيخ شكر به به بره » استخلاص وطن كينيخ برا دران وطن سي اشتراك عمل جائز ب ، مكر اسس طرح كه ندم بي حفوق مين رخنه واقع مذهبوك منه

ہندولیٹرراتنے کم عقل کہاں تھے کہ اِن صاحبان کے مذہبی معاملات میں دخل وینے بیا ظاہری ہمرردی کا دم نر بھرنے۔ کیا کوئی ہندولواز بتا سکتا ہے کہ ہندوُوں کو ملتِ اسلامیہ اور ضلافت کے تحقظ سے ایک دائی کے برا ربھی ولحیسی تھی یا ہے ؛ وہی اُن کے یا داورمدوگار اب توانین آگیا اب توانین آگیا ابتارا کی اور میں کا اب توانین آگیا

مله عبد الرمشيد ارشد، مولوي برمبين برائي سلمان ، مطبوعد لا بهور ، ص ٢٩١ كه حسين احدثا نذوى مولوي : نقش حيات ، معلد دوم ، ص ٢٥٩ یا نہیں کہ مزدو لیگر رسلما نوں کو حکو ٹی ہرددی کے جال میں بھنسا کر محص اپنا مقصد حاصل کرنے کی غرض سے استعمال کر رہے تھے۔ باری نعالی شانہ نے نو فرما یا نصاکہ لاک یا گوئو سے کوئون خب لاسے کا فرخمییں نقصان بہنچا نے میں کوٹی کسر نہ ھیوٹریں کے کئیں مسلما نوں کے ان محسن اور لیڈر بننے والوں نے معلوم نہیں فرما نِ اللّٰی کوشک و مشبہ کی نظر سے دیکھا یا ا بنے مهند و بھا ٹیوں کو کا فروں میں شما دکرنا بردا شنت مذکیا۔ چنا نجہ مونوی محمود الحسن ساحب کا مذکورہ فتو کی بھی شرعی کا فروں میں شما دکرنا بردا شنت مذکیا۔ چنا نجہ مونوی محمود الحسن ساحب کا مذکورہ فتو کی بھی شرعی نظری بی جما رہی اللہ کا قبیاک مالحظ ہو :

"بروه زما ز بحب برتیکی تفی داس کے خلاف مسلم بازگری گیروانها ادراً س بیرنان کواپری کی تحریب باسس برتیکی تفی داس کے خلاف مسلم جناح ادراُن کے موافقین کی تحریب باسس برتیکی تفی اور بر بار فی حد درجا تلیت میں آگئی تفی کہ ملک کے مام اہل الرائے مہند واور مسلمان ، برقا نیہ سے نہا بیت برگشتہ ہوری تھے۔ مسلم گاندهی کی دانے قبولیت عامہ حاصل کر حلی تفی حضرت شیخ الهند ترمیۃ الشعلیہ سے نرکی موالات کے متعلق طلبہ یونیورسٹی نے فتوی حاصل کر لیا تھا، جس میں موالات کی مقا اور تمام مسلم او نوا ت میں کانگرس کی موافقت کی تھی اور تمام مسلمانوں اور طلبہ مسلم یونیورسٹی کو درد دارمشورہ دیا تھا کہ دُواس برعمل کریں کا کہ

وارالعلوم وبوبندا در جمعیة العلمات بهندک صدر بهون کی حیثیت بین مولوی محود الحسون لحب کا بین فتولی تما مرکا ندهوی علما سی کی طوف سے کفایت کرنا بھا کیونکہ یا تھی سے یا وُں بین سب کا یا وَں " لیکن کا نگرس کی موافقت بین دوجا رلفظ تکھ کر اِن شہسو اروں کی فہرت میں اپنا نام درج کروانے کو بیڑا نر نجاتِ اُنٹروی یا سعادتِ دارین کا ذریجہ تجھنے بہوئے مزید بیا تھا مہ کے قلم بھی حرکت بین آکر ہی ایہ :

له عبدالرست بدار تسد، مولوى: ميس برسيمسلان ، مطبوعه لا بهور ٠٠ و ١ م ، ص ٢٨٥

"اِس کے بعد ہی فتری جمعیہ علمائے ہند کے متفقہ فیصلے کی صورت ہی نقریباً یا نج سوعلمار کے وسنخط سے ننا کع کیا گیا ۔ کے

بیب و میمان کے در اور ای تخریک کا اُن سے حواریوں میں بڑا شہرہ ہے کہ اُن خوں نے اللہ و کہ اُن کے حواریوں میں بڑا شہرہ ہے کہ اُن خوں نے انگریزوں کی غلامی کا جُوا اُن ار چینیکنے کے بینے یہ بڑی بُر اسراراورمنظ حبرو جہد کی تھی ۔ جہاں تک اُن کی انگریزوشمنی کا نعلق ہے وُہ تسلیم لیکن کیا پیخر کیے حرف مسلانوں کے مفار میں اور ہنوو کی دوستی بکرغلامی سے اُزاد ہو کہ حیلانی کئی تھی ؛ تفصیلات کے چہر ہے سے میں اور ہنوو کی دوستی بکرغلامی سے اُزاد ہو کہ منصو یہ ہنو و کا تھا اور یر گا ندھوی علما میا لیڈر فقاب انتظار نے کے دہرے نفے حیفیں مسلم ممالک اور مسلمانا ن مبند کا تعاون حاصل کرنے کی غرض سے کا نبطا کیا تھا۔ اِس بارے میں رو سطح تمیی کی رپورٹ سے پارگران نمر ہمالا

"مولوی عبیراللہ (سندھی) ادراُس کے دفیق ساتھیوں نے برطانوی کومت کے خانم پرموقہ حکومت کے لیے ابک نجویز نیا رکی تھی۔ اِس بجویز کے مطابق مهندر پرتاپ نامی ایک شخص کو صدر بو نا تھا۔ پشخص ایک معترز خاندان کا بو سبیلا مهندہ سب ما ۱۹ اور کے اسٹر میں اِسے آلم ہی ، سوکٹورلینڈ اور زانس جانے کا پاسپورٹ دیا گیا۔ برسیدها جنبوا گیا اور وہاں بدنام اور زانس جانے کا پاسپورٹ دیا گیا۔ برسیدها جنبوا گیا اور وہاں بدنام بران ہردیال سے ملام مردیال نے اُسے برمن فونصل سے طابا اور وہاں سے بربران آیا۔ بطا مراس نے وہاں جرمنوں کو اپنی اہمیت کے مبالغہ آمیز بربران آیا۔ بطا مراس نے وہاں جرمنوں کو اپنی اہمیت کے مبالغہ آمیز وزیر اعظم بننا تھا۔ مولانا برکت اللہ کو تشاورا مولانا برکت اللہ کو انتظار ما کا دوست اور امریکن غدریار ٹی کا میر تھا اور بران کے راستہ کا بل بہنیا تھا۔ کا دوست اور امریکن غدریار ٹی کا میر تھا اور بران کے راستہ کا بل بہنیا تھا۔ کا دوست جوپال کے ابکٹان دم کالاکا تھا اور آنگلشان ، امریکیا ورجایان کی سیاحت کردیکا تھا۔

توکیو میں وہ ہندوستانی زبان کا پر وفعیسر ترر بُوانھا ۔ وہ ب اس نے برطانیہ کے خلاف سخت لب ولایک انجاز جا رہا دی یا حس کا نام اسلامک فرنڈ نٹی (اسلامی برادری) تھا۔ حکومت جاپان نے اس کو بندکر کے اُسے پر وفیسری سے معزول کیا اور وہ جاپان کو حیود کرکر امر کمیر میں اپنی غدر پارٹی سے جابلا۔

۱۹۱۹ می ابتداریم مشن کے برمنی تمرا پنے مقصد میں ناکا م بورا فغانسان سے چلے گئے۔ ہندوستنانی تمرو ہیں رہ اور حکومت موتنہ پرویز نل کورننٹ نے دوسی ترکستان کے گورز اورزار روسس کو خطوط بھیجے ، جن میں اُس سے برطانیہ کا ساتھ چھوڑنے اور سندوستان میں برطانوی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے املاد کی دعوت دی گئی تنبی ۔ ان خطوط پر راج مهندریز ناپ کے دستی طبحے اور پخطوط بعد میں برطانیہ کے باعث اسکائے۔

زادکو جوخط مکھا گیاتھا وہ سونے کی تحقی پرتھا۔۔۔۔ حکومت موقد کی ایک تجویز بہتھی کرزی حکومت موقد کی ایک تجویز بہتھی کرزی حکومت سے دوابط قابم کیے جائیں۔ اِس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مولانا عبید الذی نے اپنے پرانے دوست مولانا مجمود سن کے نام ایک خط کھا۔ اِس خط کو ایک دُومر بے خط کو ایک دُومر بے خط کے ایک دومر منان د ورجولائی ۱۹۱۹، کو محد میاں انسادی نے کھا تھا، ملاکرایک لفاذ میں شیخ عبدالرحم کے پاس حیدر آبا دسندھ سیجے دیا گیا۔ شیخ عبدالرحم سے بار میں حیدر آبا در سندھ شیخ عبدالرحم سے بار موزواست کی گئی تھی کہ پیخطوط کسی قابل اعتماد حاجی کے رہنے میں میں مولانا محمد وحس میں اور اگر کوئی دومرا قابل اعتماد حاجی نہ ل سے توشیخ صاحب خود ہی یہ فعرمت مرانجا م دیں۔ حاجی نہ ل سے توشیخ صاحب خود ہی یہ فعرمت مرانجا م دیں۔

مولانامحمودس کے نام کے خطوط جو محکومت بطانیہ کے باتڈ آئے ہیں ، ہم نے خود دیکھے ہیں - بخطوط زر درلیٹم پرصاف ادر واضع کھے گئے ہیں جمومیاں کے خطوم س جومن اور ترکمشن کی سا بغذ آمر ، جرمنوں کی والسبی اور ترکوں سے معطل قیام ، جا گے ہُوئے طالب علموں سے واقعات ، ناالب نامر کی اشاعت کا ذکر تضادر تکومت مرفنة اور ایک حزب المترکتیام کی تجویز درج تھی۔ اِس فوج کی مجر تی بهندوستان سے کرنے کی تجویز ہُوئی تنی اور اِس کا کام ، اسلامی حکومتوں کے درمیان بلسلا اتحاد فائم کرنا تھا۔ مولانا محمود الحسن سے یہ ورخواست کی گئی گئی کی جمہار کی واقعات سلطنت قیائیہ تک پہنچا دیں مولانا عبدالله کے خطیس حزب الله کا مرتب و تکمل نقشہ تنیا ۔ اِس فوج کا مرکز مدینہ میں قائم ہونا تھا ۔ خودمولانا محمود لجسن صاحب کو اِس کا سالار دبنا تھا ۔ نبا نوی مراکز مقامی سالاروں کے ماتحت طنطانیہ طہران اور کا بل میں قائم ہونے شعے اور کا بل کا سالار عبیداللہ کو بنیا تھا ۔ اِس فہرست بین میں سرویہ سوں ، بارہ جو نبلوں اور کئی اور اعلیٰ فوجی عہدہ داروں کے فہرست بین میں سرویہ سوں ، بارہ جو نبلوں اور کئی اور اعلیٰ فوجی عہدہ داروں کے نامے درج بیں گئی گئی۔

مندرج بالا اقنباس سے صاف صربح طور پر واضح ہے کہ بر برطانبہ کے خلاف جرس کورت کا ایک منصور نئیا۔ بعض منجلے ، جہاں دیدہ اور ہر فن مولا مہندہ اِس تحربک سے سرخنہ بنا نے گئے تھے۔ بہند و نواز چندعلما رکو اِس بیان مال کر لیا گیا تھا کہ اُن سے باعث اسلامی مکوں کا تعاون حاصل کڑا ہمسان ہوجا ئے ، جبکہ سلطنت عثماً نیرخاص طور پر برطانیہ سے نازہ زخم کھائے ہُوئے تھے اور عام طور پر سلمانوں کے اکثر ملک حکومتِ رطانیہ سے شفر ہو جبکے تھے۔

حالات ووا قعات سے ظاہر تو ہی ہوتا تھا کہ اس جرمنی منصوبے میں ہنو دکی اوّلین اور مسلمانوں کی حیثیت ٹانوی تھی ، کیکن رولٹ کمیٹی نے بھی اپنی اسی رپورٹ میں ہندوُوں کوختُ کرنے اورا بنی اسلام قیمنی کامظاہرہ کریتے ہوئے اس تحریب کو یان اسلام قیمنی کامظاہرہ کریتے ہوئے اس تحریب کو یان اسلام قیمنی کامظاہرہ کی بین ۔ کمال تو یہ ہے کہ جن علماً نے اِس تحریب میں محقہ لیا وہ خود اسے یان اسلامک تحریب تسلیم نہیں ۔ کمال تو یہ ہے کہ جن علماً نے اِس تحریب میں محقہ لیا وہ خود اسے یان اسلامک تحریب تسلیم نہیں کرتے مثلاً ؛

" اگر فقط یوسلما نوں سے بیصفور ہونا کو البر مهندر برنا پ کوصدارت کیوں دی عباتی اور حکومت موقد میں غیر سلموں کے لیے ایسی جگر کبو ن نجوز کی حباتی ،

جیسا کہ آگے آئے گا۔ ۲۷) اگرصرف سلما نوں کے لیے میں ضوبہ تھا تو مردیال کی گوششبی اورمولان**ا برک** المدّ کی اعانتیں کیا گو اہی دیتی ہیں ؛ دیکھیو رولٹ رپورٹ فصل بنیاب ۱۷۰ عجکیمولانا کرکن آنڈ کو وزیر اعظم نبنا تھا، جبیبا کر آ گے آئے گا اور وه کرتنیا ورما کا دوست اورا مرکبن غدریا رقی کاممبر نتها ، حس میں رام چندر حبیسا مشهور ومعروف بھی ممبرنھا، تو اِسس (رولٹ رلورٹ) میں فقط مسلمانوں کی شورش کبوں ذکر ک*ی گئی بکہ یہ ایک ہندونشا نیو*ل کی آزادی کی تحری*کے تھی، حب*س می**ں ا**ور غيمهم دونوں نترکیہ نخے البقة مسم عنفرغا لب نھا ، جیسا کہ ہم نے ممرو رہے تیا ہے میں دکھلایا ہے اور بہی امرمولا معبدالمرصاحب ذاتی ڈاٹری ہیں تکھ رہے ہیں نے اس تحریب کے بارے میں مزید اِس سے بھی واضح تبھرہ الاحظہ فرمایاجا سکتا ہے۔ جنا بخر بڑے مسلما نوں کے بڑے کاموں ریخود ان کا بڑا واضح تبصرہ ان الفاظ میں موجود ہے: "مولانا عبيدا منتر إس نحر كب سے بہت بہلے ہى اعتقاد جمائے بُوٹ تنے کمر مندونشان کی آزادی اور بهنزی اسی میں ہے کم میندونسلم انجاد ہو۔ وہ اپنی وارُی کے منفحہ یا میں تکھتے ہیں" میری طالب علمی کا پہلاز مانہ توایسا ہے کم اُس وقت سوائے اسلام اورسلمانوں کے اور کسی جیز کی ہشتی منیں ما نتا تھالیکن مطالعه يخة بُوا نوجِهِ مِندوشا نبيت ادر مندوسكم انحاد كاخيال ادر إمسس كي حزورت زور سے مسوس بونے " خیال فرمانیے کدرولٹ کمیٹی اسس تحرکی کو یان اسلام تحرکی کهنی ہے اور تحرکی چلائے والا اِس کو ہندوشانی ترکیب کتا ہے اور اِسی نام کو اپنی تخرکیب کے لیے موثر قرار دیتا ہے۔ یہی اُس کا عنيده إس سے يملے كا بے . . . اور إسى كو حفرت شيخ الهند كامشوره تسرار ویتا ہے مگر دولط محملی فراق بھیلانے کے لیے اس کو یان اسلامک کہتی ہے ۔

> له عبدالرشيد ارشد ، مولوى ؛ سين برك مسلمان ، مطبوعه لا بور ، ، و ۱ ، م ص ۲۷۹ عدايضًا ؛ ص ۲۷۵

" ہم بار ہا دون کریکے ہیں کہ خالب یا تنا گورز عباز نے جی زور دیا تھا کہ تمام ہندوستانیوں کو متحد کیا جائے لینی ہندو ، مسلمان ، پارسی ، سسکھ وغیرہ ہندوستانیوں کے اتحاد سے آزادی کی سیم چلائی جائے۔ یا ن اسلامک میں یہ کہاں ہوسکتا ہے ، مضرت شیخ الهند نے نرصوف اِس کو قبول فرما یا تھا بلکہ میلے سے اِس برعا بل شے۔ اُن کے مشن ہیں سکھ اور انقلابی ہندو ترکی ہے جن کی وجہ سے ایک مستقل مکان و تو بند میں کرائے برلے رکھا تھا ' کے

## تنحركب فلافت

اب درا تحریب خلافت کوسی دیمر ایاجائے کواس نخریب کوچلانے والے کون سے ؟
نیادت کس کے ہا تھوں میں تھی ؟ تحریب خلافت کے نام پر ہوکیا رہا نھا ؟ جو کچھ اِسس تحریب کے
نام پر کیا گیا اُس سے سلطنت عثمانیہ کو کہاں کہ فاٹدہ پہنچا ؟ بہ توسب ہی جانتے ہیں کہ تو کیے
خلافت کی رُوج رواں مولانا محد علی جو آجے قرم صوف کی تخریب نے اسلامیانِ ہندیں ایک نئی
دوج سچونک دی تھی مسلمانوں کے سینوں میں انگریزوں سے نفرت کا سیلاب اُ منڈ نے سکا تھا۔
فقال قرم کے اِس جوش وخروش کو دیکو کو کا نرھی صاحب لیچا ئے ، محبت کا اول اول اول اور ہنو کی اُس بیدار مغز وعبارلیڈر نے اپنی قوم کو مولانا کی ہمنوائی پر لگا دیا ۔ مولانا کو ٹی اصابی فرامون محصوب ہندومولانا کی ہمنوائی پر لگا دیا ۔ مولانا کو ٹی اصابی فرامون محصوب ہندومولانا کی ہمنوائی پر لگا دیا ۔ مولانا کو ٹی اصابی فرامون

ل عبدالرشيدار شد، مولوي: بيس برا مصلمان ، مطبوعد لا بور ١٥ ، ١٩ ، ٥ ص ٧٤٨

کا دھی جی کی ہرمایت پرلیبیک کہنا مشروع کر دیابلکہ ت<u>تو ک</u>یپ خلافت بھی اُن کے گھر کی لونڈی بنادی۔ خان

معنی ونوں کا نگرس کا اجلاسس نا گبور میں منعقد ہُوا ، اُنہی دنوں خلافت کا نفرنس کا اجلاس مجمی ہُوا اور اِس ہیں مجمی ترک موالات کا ربزولیش منظور کرکے مسلما نوں نے محمی اپنی فیباوت کے بیائی کے

مولانا محملی جو تم کی نظر میں گاندھی جی کاکیا مقام نضا اور ایک کھلے کا فرومشرک برنحریب خلافت کے بانی اور سال اؤں کے اسس بدار مغز لیڈر کو کہا ت کسا عقاد ہوگیا نظا بحقیقت نو بہی کچر نظر کا قی ہوگیا نظا۔ بیمشرک نوازی کی با واکشن میں کا قیرت کی طوف سے مزاکے طور پروانع ہوا ہو تو عجب نہیں۔ اب اس آگ اور پانی کے اجتماع ضدین کا طاب اور انتہائی افسوسناک طاب طاحظ ہو:

"مولانا محرعلی جربرای دنوں پوری طرح مسٹر گاندھی کے ہمنوا تھے اور دونوں بیں
اتحاد دکھیا نیت اسس ندر تھی کہ دیکھ کرجران ہوتی ہے۔ ہرایک کو دُومرے پر
پُرِخلوص اعتماد تھا ہے ذکر تحریب کی نیادت گاندھی کے اِتھ میں تھی، اِس لیے مولانا
اپنے لیٹر رپر بحر لور اغماد رکھتے تھے۔ کراچی جیل سے مولانا بیجا پورمنتقل کرنے ہے گئے۔
داستے میں کسی اسٹیشن پر کسی نامرنگار نے تحریب کے متعلق اُن سے سوال کیا . . . .
مُحرعلی نے جواب میں کہا کہ نخو کیب کا حال نووہ لوگ جانیں جو با ہر ہیں ، میں تو آننا
کریسکتا ہُوں کہ" میں اپنے لیے بعد رسول مقبول صلی الشرعیبہ وسلم کے گاندھی جی

مولانا جو ہرکے پیروم شدکینی مولوی عبدالباری فرنگی محلی جو گاند سی جیسے سام ی وقت کے سوسے اسور ہوکر اُس پر ہزارجان سے قربان ہوکر، ایک جیدو تنجر عالم دین ہرنے کے با دجود ڈنکے کی چھٹ یوں کتے تھے، م

المه عبدالرسشبداد شد ، مولوی : جنی بڑے مسلمان ، ص ۸۰۷

#### عرب کر بایات و احادیث گزشت دفتے و نناد بہت پرسے کردی

چنانچیر موسوت کے بہی پیرومرت اپنے مربیہ کے مذکورہ بالا بیان کی تصدیق ڈٹائید کرتے ہوئے " عذرِ گنا ہ بدنزاز گناہ 'سے سبی آگے بڑھ کر اُسس رحاشیہ آرا ٹی کرتے ہیں :

" تحتنوت المجمير بائے وقت ایک براے اطبیش پرج اگریزی اخبار میں خربدار اتفاقه اسٹی سے اسٹیش برج اگریزی اخبار میں خربدار اتفاقه اسٹی سی محالمہ ورج تھا۔ مولانا عبدالباری د مولانا جو آس وقت بھی اُن کے ہماہ اسٹی برطوا کرشنا۔ اُن کے ایک دفیق سفر وحضر، ہجا س وقت بھی اُن کے ہماہ سخے، بول اُسٹے کہ لبدر سول کے نام اپنے مرشد کا لینا تھا، یہ کا ندھی جی کہا معنی جو اُس و اُن مرند کو فی ذاتی ہستی نور کھنا منہیں، وہ تورسول کے نام بھی اُم می اُن کا نام سے دیا نورسول کے نام بھی اُم می ایک ویک نام ہوگئے ، کا ندھی جی سیاسی لیڈری جذیت سے ایک انگ وستقل حیثیت میں شام بون ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیکھی ہیں۔ نام بون ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیکھی ہیں۔ نام بون ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیکھی ہیں۔ نام بون ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیکھی ہیں۔ نام بون ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیکھی ہیں۔ نام بون ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیکھی ہیں۔ نام بون ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیکھی ہیں۔ نام بون ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیکھی ہیں۔ نام بون ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیکھی ہیں۔ نام بون ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیکھی ہیں۔ نام بون ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیکھی ہیں۔ نام بون ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیکھی ہیں۔ نام بون ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیکھی ہوں کا بول ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیکھی ہیں۔ نام بون ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیکھی ہوں کے دیکھی ہوں کی کا بول ہوں کی کو لینا مناسب تھا۔" کو دیکھی ہوں کی کو نام کو دیکھی ہوں کی کو لیکھی ہوں کیا گور کی کورٹین کے دیکھی ہوں کو دیکھی ہوں کو دیکھی ہوں کو دیکھی ہوں کو دیکھی ہوں کی کورٹین کے دیکھی ہوں کورٹین کے دیکھی ہوں کی کورٹین کے دیکھی ہوں کورٹین کی کورٹین کے دیکھی ہوں کیکھی ہوں کی کورٹین کے دیکھی ہوں کی کورٹین کی کورٹین کے دیکھی ہوں کی کورٹین کی کورٹین کی کورٹین کورٹین کے دیکھی ہوں کورٹین کی کورٹین کی کورٹین کورٹین کے دیکھی کے دیکھی کورٹین کی کورٹین کورٹین کورٹین کورٹین کورٹین کی کورٹین کورٹین

شابد کوئی کے کہ مولانا محد علی جَوَبَرِ توبیاسی لیڈر شنے عالم دین تو نہ شنے اور اُن سے موشد خود ہی گاندھی کے دام تزویر میں گرفتار شنے لہذاہم ان بیا نات پر دارالعلوم دیوبند سے تصدیق کی مہر گوا دینا خردری مجھنے میں ،

' اس اقتباس کو پڑھ لینے سے بعد ایک بات اصولی انداز میں سامنے ' تی ہے کم حب سے کو گریک کا فا کمر نیا لیا جائے ( خواہ وزہ سٹ طان ہو ؟ ۔۔ اخْزَ ) نوچیر اُس پر گور دا تھا وکر ناچا ہیں۔ مولا نامحد علی جَرَبِر کے کا ندھی جی کے منعلی اِس تسمیک نظریہ کی دم سے بہت سے لوگوں نے نقد ونظر کا در دا زہ کھولا ہے اور بات کو دور تک لے گئے ہیں کی مہد لنا جو ہر کا یہ نظریہ کسی مجی نقطہ نظر سے فلط نہیں ہے گئے ہیں کی مہد لنا جو ہر کا یہ نظریہ کسی مجی نقطہ نظر سے فلط نہیں ہے گئے ہیں کی مہد لنا جو ہر کا یہ نظریہ کسی مجی نقطہ نظر سے فلط نہیں ہے گئے ہیں کی اُس

له عبدالرك يدازشد، مولوى : بيس برك مسلمان ، مطبوعدلا بور ١٥٠ و ١١ م ص ١٠٠٠ كا ايضاً : ص ١٠٠

جب بخر کیے خلافت پورے زور نتورسے جاری خفی تواُن دنوں مہندوسلم اتحا <sup>د</sup> بھی اینے لقطه عروج وحجور بانتها - انگریزوں نے اچھی طرح محسوس کر لیا تھاکہ اگرصورت مالات ہی رہی تو مندوشان سے بمیں بوریا بستر کول کرتے ہی ہے گی۔ انگریزوں نے نشردھا نند کے کان میں بیوک اري كر ملكانه كے راجيدتوں كو مندو بناؤ۔ اگرايسا كروگے تو تميس رہا كر ويا جائے گا۔ چنانچہروہ د کردید کئے۔ دوسری طرف مولوی محدالیا س کا ندهلوی صاحب و المنوفی سام سائر سم ان کو پانجسوروبدما ہوار ررامنی کیا کہ وہ میوات کے سندونما مسلانوں میں تبلیغ کرے انھیل المام کی تعلیات سے ہمرہ ورکریں۔ حکومت کو زہندومت سے عقیدت تھی نراسلام سے بیار۔ مقصد صن بنهاك مهندوسكم انحادجوان ك اقتدار كربيمتقل خطره بناجار بانها أس تدر دیا جائے۔ نندھی پرسلمان بحرکیں گے اور اِن کی تبلیغی مساعی سے مہندو برکیں گے اِس طرح اتحاد کے بجائے دونوں توہیں ایس میں ہی کمانے لکیں گیا ورسم کرسی اقتدار پر بیٹے ہوئے تماشا و کھتے رہیںگے ۔ اِس انگریزی منصوبے کی کہانی ، دیوبندی صرات کی زبانی سُنیے : " انگرز بری شاطر قوم ہے نے کیے خلافت یواس نے ہندو سلم اتحاد کا جو نظارہ دیکھا اُس کو دیکھ کر اُسے کمان ہوا کہ اگریہ لوگ اِسی طرح متحدرے توہم حیث ونوں سے مہمان ہیں - بہذا حکومت نے سوا می شروحانند کو غیرمشروط طور پر والم کر دیا ، خضوں نے باہر آگر شدھی کی ترکیب حیلائی اور ملکانہ کے راجیرتوں مو " شفره الرنا نشروع كرويا- بربيجارے نام كے تومسلمان تنے ليكن رسم و رواج کے لحاظ سے ہندو وں کی طرح -لہذا نشروها نند کی سٹ دھی تحریک کا اُن پر عبلدا تر مهُوا اوروه مندو ذرب میں داخل ہو گئے .... اور انہی دنوں مالابار میں ہندوسلم فساوات ہُوئے۔ اِن سب حالات کی بنایر ہندوسلم جومنعب ہوکرانگرز کے خلاف تھاب ایک دو سرے مے خلاف برسر میکار ہو گئے اور دونوں فؤموں کی یُری نوانانیاں ایک دو سرے کے خلات صرف ہونے

ل عبدارت دارتند، مونوی: بین را مسلمان ، مطبوعد لا بود ، ، ١٩ ، ص ٨٠٨

حب انگریز کا مِنسور کا میاب ہونے دگا ، گرگر ہندو وں اور سلما نوں کی ایس میں عن گئی تورہ برا سلما نوں کی ایس میں عن گئی تورہ براے براے مراے مندو لیڈر اور گا ندھوں علی است کے گاڑی کوچلانے والے مسلمان لیڈر اور گا ندھوں علی است کے امام و میٹوا بنائے بیچے ابندا اور جماعت کے امام و میٹوا بنائے بیچے سنے ، امنوں نے اس موقع بر اپنا کیا دیگ و کھا با ؟ اِن سلما نوں کے بیڈر اور علماء کہلانے والے کو بھی مز ز کو اُکھوں نے واقعی ہما گی سمجہ کر سینے سے جمٹا یا یا اِن کے کسی بڑے سے بڑے کو بھی مز ز کا ایسورت مال واحظہ ہوں

اتحاد واتفاق کی جگرافتراق و انتئار نے لے لی ظی ادر اس کی اصل وجہ بیر تھی کہ
اتحاد واتفاق کی جگرافتراق و انتئار نے لے لی ظی ادر اس کی اصل وجہ بیر تھی کہ
سے اوجیل ہوگیا اور اس کی جگر شدھی نے لی ادراد هرسلمانوں نے مجبور ہو کر
مافعت میں تعلیم مہم نشروع کردی۔ تقریبًا تمام دینی جماعتیں اور علما، شرحی
کے مقابلہ کے لیے تبار ہوگئے علما و کاموقف یہ تھا کہ سوائی شروحا نند کی
خرکیہ کا اگرمقابلہ یا و فاع نہ کیا گیا اور سادہ لوح مسلمانوں کو اس کے دحم دکمم
پرچھوڑ دیا گیا تو اس کا بہت بڑا و بنی نقصان ہوگا۔ مولانا محمولی جو آہر سے بیشتر
ساتھی بھی اس تعلیم میں مگ گئے۔

موتی لال ، نہرواور و و مرے و کلائیکش شروع کرے اپنی اپنی و کالت و بیرسٹری کو فروغ و بنے اپنی ایا مرک تھے اس مرک و فروغ و بنے کئے سامان کر رہے تھے۔ کیکن ایک مرک اس کے بیے جغیب بہی و عن مقدی کا اسی بر ڈگرام و نصب العین کو اپنا یاجائے جب سے بیے مرسون دہ جبل گئے بکر مک کے مام بڑے بڑے لیڈروں اور جالیس بچاپی ہزار افراد نے منسی خوشی تمام کا مرجو گرک جبل کو اپنا گھر بنا ابیا تھا۔ مولانا ہو تہ اکر کو جب تو اس کا سامتہ دیتے گرا تفوں نے بلاخو من لومند لائم ان حالات بین بھی کا تگری سے پُوری و فاداری کا شہرت و یا اور کا تگری سے پُوری و فاداری کا شہرت و یا اور کا تگری کے پالیسی و سے کو کا میاب بنا نے اور اُس کی مغیر لیت بھال کرنے میں فن دا

ايكرويا" ك

خدمی کے ذریعے چرکی ہزاروں سلما نوں کو مرتد کیا جا بچا تشااور کا مبابی سے اُن وشمنانِ اسلام کی جرب ہوں کے بہت ولیڈروں نے بیٹ کی ساوھ لی، مندسی ہے ۔ اِس کے بیٹ مولانا کو بی بندولیڈروں نے بیٹ کی ساوھ لی، مندسی ہے ۔ اِس کے بیٹ مولانا کو بی بندولیڈروں سے اپیل کرتے بچر رہے تھے کہ دہ اِنی معنی خیر بیٹ وڈیں اور مالا کا اینٹ بیھر کے اُن پچاریوں نے گرکٹ کی طرح اینا رنگ اور مالا کی دفاواری کس کے ساتھ ہوئے بھی مولانا کی وفاواری کس کے ساتھ ہوئے بھی مولانا کی وفاواری کس کے ساتھ دی کھنا یہ ہے کہ مولانا کی وضافاری کس کے ساتھ دی کارئین نے طاحظہ فرما ہی لیا ہے ۔ اب دی ایس ہے کہ مولانا کی کوششوں کا نتیج کیا نکلا :

"مولانامحد کلی کا انتھاکی کوشٹ شوں اور مساعی کے باو ہو دہند وسلم انحاد کم ہوائیا
اور اختلافات کی خلیج وسیع ہوتی چلی گئی۔ اِس کے لیے ایک" یونٹی کا نفرنس"

ہوئی میں اور ایک شملہ میں منعقد مجوئی ، جس میں اکثر ہندو سلم زعا، شریب ہوئے
موفضا پیدا ہوجائے جو تو کی خلافت میں تھی لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ فسا داست
ہوتے رہے اور ہندو سلم نعلقات بین لمنی وکشید کی بڑھتی رہی ۔ گاند حی حبیب
اور ہی ہے کہ کرکر \* اب میری بات کوئی نہیں منتا " اپنے آمنر میں چلے گئے ہے۔
استیے اِ اب یہ دیجھے میں کرمولانا کی اِسس ہندونواز یالیسی کو متدعین زمانداور ہندو رکس نے
کس نظرے دیکھا ؟ گاندھی کے سکوت سے کیا سبن حاصل کیا ، سبق حاصل خرکے کہا عث

م مولانا جرم کایر (ابرالانب قابل تعراف و تحمین تھا اور تی وانصاف کا تھا ضایرتھا کہ مہندورلیس مولانا کے اس دویتے کو بنظراستحیان دیمیتا اور خراج عقیدت اوا

ل عبدالرشيد آرتَد، مولوى: بيس رُسے سمان ، ص ٥٠٩ كه ايفاً : ص ١١٨

کرتا ، گر مندوز تمآ ، اور پیس تمیشه مصلت آمیز سکوت اختیار کرتا د با اور مسلمان بر
کینے رہے کہ مولانا جو ہر برگاند هی جی کا سحرہ اور و بال اِسی سُر میں سُر طا کر
مندوپلی یفرور کہ دیا کرتا تھا کو علی برادران نے گاند هی جی پرجا دوکر دیا ہے لیکن مولانا اپنے اور پر اِلیوں کا پرسلوک دیکھنے اور سُننے کے باوجود ہمالہ کی طرح اپنے موقف
پر ڈٹے رہے اور پر احتراف کرنے میں جی نجل نہیں کرناچا ہے کہ کاند هی جی بورساتھ
منصفان نزرا اسفوں نے تو کیے خلافت میں جو خالص اسلامی تو کی سے تھی جر بورساتھ
دیا اور سلمانوں نے ان کی قیادت میں کام کیا ۔ . . . بات مولانا جو ہر کی استفات
اور اپنے موقف پر نی تھی کی ہور ہی تھی ، جس کی بنا پر وہ مہند واور مسلم دونوں کی نظر میں
بور سے تھے ہے لیہ

ہمندو حجنیں اپنا دینی یا نفینی بھائی سمجا جا رہا تھا ، شدھی اور تبیع کی نحرکیوں کے سامنے استے ہی کی کرکیوں کے سامنے استے ہی کی کر آنکھیں بدل سکتے ، مولانا ہو ہر حضیں اپنا قائدوا مام بنائے بیٹے شخصے یا جو ہندولیلر ربزلا ہر کرنے ہوئے کئوں بھوئے تنصے یا جو ہندولیلر ربزلا ہر کرنے ہوئے کہ وہ مولانا کی التجاوُں برکان نہ دھرے ، ہمندوپر ہی مجالفت ہوگیا۔ پرسب کچھ کیوں ہوا ، اس بیلے مغدا نے وصورہ کا فران کا صافی کو سوئے نہا نہا گا زھوی علما، ولیا ڈرنے اس سبوح وقدوس کے اسس فرمان کو ان کا مامادی ہونا نہا ناتھا کہ کا زیموی علما، ولیا ڈرنے اس سبوح وقدوس کے اسس فرمان ہونیا نے میں کوئی کسرنہ چھوڑیں گے۔ کیا رہی کچھ ہوکر نہ رہا ، مزیر شینے :

"شرحی کی تحریب اوراس کے مقابطے میں سامانوں کی جانب سے تبلینی مہم کی دہم اسے ہندو سلم آتحاد کو خاصانقصان مہنچ چکا ضاور حالات ایسے ہوگئے تھے کم گاندھی جی جی اپنے اکت مرم میں معتکف ہوگئے تھے۔ مها سبھا کے لیڈر شدحی تحریک کی نائیدو تھا بیت کررہے تھے۔ کا نگرس کے ہندوز تھا ، اِن حالات میں مہر بلب متے لیکن ایک مولانا محریلی اپنے مشن میں گئے ہوئے تھے اور دا بر

ہندوسل اتحادی دعوت دیے جازے نے بونٹی کانفرنسیں کیں، اپنوں کی مخالفت مول لی، ہندولیڈروں سے اپنے درج سے گرے ہوئے الفاظ میں منت کی کہ ملک کی آزادی کے بیے اتحاد کی راہ اختیار کرو۔

مولاتا ابو العلام آزآ و اور دوسرے بزرگوں کی معیت میں گازهی جی سے
درخواست کی کہ وہ دہر کوت کو توڑ کر جہا سجا کے لیڈروں کو سجانے کی کوشش
کریں، لیکن کوئی ہند ولیڈر اپنی قوم کی تخا لفٹ سے خوت کی بنا پر بہرا اُت خرسکا
کر وہ مولانا محملی کی راہ اختیا رکرے۔ ان حالات میں مولانا محملی سفے ہی پہرا ت
کی کہ وہ فراکٹر موقعے ، پنڈت مدن موہن مالوی اور دوسرے الیسے لیڈروں کے
نفاق کا بردہ چاک کریں جہانچا تخوں سے برفریضہ مرانجام دیا اورخوب انجام دیا۔
ہندورلیس ہو پیٹ مولانا کی انجا دیرورکوششوں برسکوت اختیا رکھے ہوئے تھے۔
اب مرف اِس قصور پر کہ و اُو اُکٹر محمود کی اور پنڈت مالوی کی نقاب کشائی کرنے
ساتھ سے مولانا کے خلاف زہر جیکا فی کرنے سے بیار سے ساز و سامان سے
مستے ہوکر میدان میں آگیا ہوئے ا

بندوخواص وعوام کے دلوں کا کھوٹ اورا فسوٹ ک رویہ ظاہر ہوکر عالم اسکار ہو چکا نتا اور اسکار ہو چکا نتا اور اسکا کے باوج و مولا نا اِن بُت پرسنوں کی ہمدردی کوتمام و کھوں کا علاج اور آزادی ہند کے بیا مند کے بیا مند کو بیٹ ایس کے بادی مسلمان کی نظر میں ازادی کو نئیں بکد اسلام کو او لیت ہے۔
سلمان آزادی براسلام کو قربان نہیں کیا کرتا۔ اِس مسلے کی نثر عی پوزشن اِسی کما ب کی جلد اور میں کہا ہے کہ مولانات اِسے کمان یہ ہے کہ مولانات آزادی اِسے کی نشر عی پوزشن اِسی کما ہے کہا اُلے اُرزوکہ ناک سے دوستی محمولانات نو کیا لیکن اُلے اُن کے اِن چلتے چرتے بیتوں اور بہت پرستوں کی دھنا جوئی میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نو کیا لیکن اُلے اُرزوکہ ناک کر شدہ ہے۔ مثلاً ا

"إس رِمعبود به ورمولانات خلافت كانفرنس كاسيشل اجلاس بلابا عِمكم المبل خاس

کی ترکیب اور مولانا ابوا تکلام اُزاد و مولانا شوکت علی کی تاثید سے مولانا سلیما ن ندوی کی محصدارت میں شروع مرا اور اسیم سلم زعماً نے بالا نفان ، اتحا دو اتفاق کی دعوت دی اور کہا گیا کہ اُزادی کی خاطر ہم جندہ دوست و کی طرف دست نعالی بڑھا رہے ہیں، اب براُن کی مرضی ہے کہ دو اِس یا خفکو دوست کا یا تقسیحییں جو مرصافی کے بید بڑھا تا ہے بیا ایک پہلوان کاج اکھاڑے بیں اُرکر ا بہنے و بیت کی طرف بڑھا تا ہے بیا ایک پہلوان کاج اکھاڑے بیں اُرکر ا بہنے و بیت کی طرف بڑھا تا ہے۔

اِس کا نفرنس کے بعد مولانا جوہر و فد بجاز میں شامل ہو کر وہ سے حرب کورواز ہوئے۔ اسٹیش پڑپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہُوئے کہا کہ ما یہ میں مالی کا دار ایش کا زمانہ نہوں کا دار ایش کا زمانہ نہوں کا دار ایش کا زمانہ نہوں کا موقعہ دیں۔ بی رخوات کا موقعہ دیں۔ بی رخوات کا ہوں کرتا ہوں کرا گر وہ تممار ہے اور ہا تھا ٹیما ٹیمن نومر جی کا دو، اگر وہ جُھری اٹھائیں توسر جی کا دو، اگر وہ جُھری اٹھائیں توسید آئے کے دو، اگر ظام کرین نومبرسے کام لو '' کے میں بات توسید آئے کے دو، اگر خالے حیب غیر کے آگے نہ من نیرانہ نن

حس گاندی کی امامت کومولانا نے ناموانی سے ناموانی حالات بیر سے اپنے لیے و تنار نصنیات یا طرف اقباز بنائے رکھا، نهرور پورٹ کے وفت اُسی گاندھی سنے اور دُوسر سے ہندو کانگری لیڈروں سنے جنیں مولانا اپنی فوج کے سپر سالاروں اور ابنے باروں اور پیاروں ہیں گئے تھے اُسے ومولانا کے ساتھ کیسا سلوک کیا ؟

م مولانا محد علی بورب سے والب آئے توا مخوں نے بھی اختلاف کیا اور ہندوان بھرایک دفعہ معرکۂ کا رزار بن گیا۔ نمام ہندووں نے رپورٹ کی تا شید کی مگر مسلمانوں میں دو پار میاں بن گئیں ۔ اِس آل بارلیز کا نفرنس میں نہرور پورٹ کی مایت میں کا نگرس تنی، لبرل حفرات تنے ، ہند و بہا سب اتنی، مسلمانوں کی

ایک جماعت بتنی کے کا ندھی جی جواب یک نماموش تنے اِس مرسلے پر نہرور پورٹ کے

منظور ہونے پر وہ اِس کے مامی ہوگئے۔ مولانا محد علی، شوکت علی حبفوں نے ہر صلے

پر کا نگرس کا ساتھ دیاا ور اپنوں کی کا لیاں سُنی تغییں، اب اُن کے اختلات کو

کا نگرس نے پر کا ہ کی حیثیت بھی نہ دی اور اُن کی بات سُنے سے جمی انکار کر دیا ۔ لہ

یہ مصرع کھے ویا کس شوخ نے محراب مسجد پر

یہ نا داں گر گئے سجد سے میں حب وقت فیام آیا

## جعية العلات ب

حب مندونواز علماً ف ابني سياسي جماعت "جمية العلمات مند"ك ام سے بنائى جو

ك عبدالرمشيدارشد، مولرى: جبس برُمے سلمان ، ص ۱۸ كه مفتى كفايت النّدصاحب د لموى ۱۲۹۲ هز/ ۵، ۱۶ ميں پيدا مؤرّے اور ۲۰۲۲ هز/ ۱۹۵۲ ميں و فات يا ئي۔ ہندو بنالیا تو صفرت مفتی صاحب کا نگرس اور ہندؤوں سے بعض معاملات میں اتحادر کھنے کے باوجو دا نبینے ند مہی فرائفن سے غافل منہیں دہے ؛ لہ مفتی کفاییت اللہ وہوں (المنؤ فی ۲ ء ۱۳ ھ) کے علاوہ بافتی سارے کا نگرسی علماد ، مہندو وہ کر خود خوش کرنے اور ہندو سلم انحا و برقرار رکھنے کی خاط ، اپنے ہندو ہما نیوں کے مطالبے پر ، خود شارع بن کر ، اسلام سے مرتد کی منز ااور تبلیغ کوخا رج کرنے کے بیے تیار ہو گئے تھے و یوبندی صفرات کا اینا بیان ہے کہ ؛

" شدهی اور کی تحقی کی کو پر کی وجرسے تمام ملک بیں فرقہ وارانہ فسا وات رفتہ وع ہور گئے تھے، لہذا گا ندھی جی نے ہندوسلم اتحا دکے بیے شمر سرم ۱۹۱۶ کواکس و ن کا برت شروع کیا اور ۲۹ استمبر ۲۹ ۱۹ کو پنڈت مدن موہن مالوی کی صدارت بیں تمام فرقوں کی ایک اتحا دکا لفرنس منعقد کی گئی - اِس بیں صدرِ مبلسہ نے ہندو سلم اتحا دکا لفرنس منعقد کی گئی - اِس بیں صدرِ مبلسہ نے ہندو سلم اتحا دکی ایمبیت کو واضح کرنے بُوٹے مسلما نوں کو توجہ دلائی کہ وہ اپنے مذہب بیں سے سزائے مرتد اور مسلمان لیڈروں نے اِس تجویز کی جمایت کی ، گر ہزاروں کے اِس مجمع بیں عرف مسلمان لیڈروں نے اِس تجویز کی جمایت کی ، گر ہزاروں کے اِس مجمع بیں عرف اِس مفتی صاحب کی ذات شی جس نے اِس تنفق تبحیز کی پُرزود نوالفت کی اور شرفیت معلی مرتوب نہیں ہوئے ہوئے اور بین میں ایک بیلوا در موصوف کے کارنا موں بیں سے ایک غلیم کارنا مریہ ہے کہ اُخوں نے دم والیسین بھر اینٹ بیتھ وں سے بیجاریوں سے بیجاریوں سے ایک غلیم کارنا مریہ ہے کہ اُخوں نے دم والیسین بھر اینٹ بیتھ وں سے بیجاریوں سے وستی کا رشنہ برقر اردکیا ،

" انھوں کنے ریک فیصلہ کیا نھااور وہ فیصلہ پر نھا کہ کا نگرس کا ساتھ دیا جائے۔ چنانچہ زندگی کے ان خری لمحات بھک اُنھوں نے اِس راستہ سے ندم منہیں

> له عبدا ارمشبدآرتشد، مولوی: بیس برمسلمان، ص ۱۳۱۸ کله ایضاً: ص ۱۹۲۷

مِنْ اللهِ اللهِ

مولوی حین احمد نانگروی صاحب سابی صدر مدرسهٔ دبوبند ( المتو فی ۱۳۷۷هر) این استا و مولوی مجمود محسن صاحب ( المتنوفی ۱۹۳۹ه/ ۱۹۷۰) کے خلیفه مجاز ادرجانشین نتے۔موصوف کی سیاسی سرگرمیاں بھی اُسی ڈگر پر دہیں :

"جنائي آپ نے صحیح جانشين مونے كا پر اپر انتبرت دیاا در مبندو سان ك تخریک آزادى في دورواريوں كوشيخ الهندرهمة الشعليه كي طرح سنبھال بيا اورشيخ الهند رحمة الشعليه كي طرح خلافت تحميثي اورجمعية علماء كي دامنا في كے فرائض سرانجام دینے سطے اور عدم تشدد كے داستة برعل كر حكومت برطانيد كے خلاف ملك و توم كى سياسى تحريجات ميں جونش عمل كي دُوح مجمود كھنے نظے نظام

مولوی محمود الحسن صاحب کے مشن کو اُن سے مبانشین مولوی صبین احمد ٹانڈوی نے جو ہند و نواز لوگوں کی منظر میں شیخ الاسلام شغے ، کا فی آ گے دھکیلا، موضوف کا نگریں کے باقا عدہ ممر بنے اور اُم خری دم بھی مربر ہی رہے ، بنیانچینز در قمطراز ہیں :

" بیں اگرچہ پیلے سے کا بحرس بیں شامل مذتھا، گر ما آیا سے والیسی پر کانگر سس کا ممبر باقاعدہ بن گیا اور مہیشہ جدوجہ پر آزادی میں مشریک رہا اور قید و بند سے مصائب میں ابل ملک کے ساتھ جمیلیا رہا یہ سلے

کا گرس نے مب ترکِ موالات کی تحریب چلائی توموصوت نے بھی گاندھی کے ادشا دکو آئمنا و صدفنا کہ کرنہ صرف تسلیم کیا بکداُس پڑھل کرنے اور کولنے میں ایری پیروٹی کا زور سگایا اور اپنے دمینی محائیوں کے ساتھ جبل مجبی گئے۔ مثلاً ؛

" تركِ موالات كے سلسے بس آپ نے انتخاب كوشش كى جس كانتيجہ يہ ہوا كم

له عبدالرشيد ارتقد ، مولوى ؛ بيس برك سلمان ، ص م ۵ م ك ايضاً ؛ ص عدم

سه حسین احمد اندوی امولوی: نقش حیات ، عبد دوم ، ص ۲۷۳

زیرد نعه ۱۲۰، ۱۲۱، ۵۰۵ آب کوا در مولانا محد علی صاحب مرسوم، مولانا شوکت علی مصاحب، فولانا شوکت علی مصاحب، فواکم سیعت الدین مجلو، مولانا شارا حمد صاحب کان پوری اور شکت گرو سوامی کوشن نیز تهید ( شنکراچاریه ) پیرغلام مجد دصاحب سندهی کوگر فنا دکر لیا گیا یا که محب حب کانگرس نے ستیرگری کی تخرکیب چیلائی توموصوف نے پوری وفا داری کے سابق اُس میں مجی مجمد لور حصته لها، مثلاً:

العاصل حب ۱۹۳۲ میں جمعیت اور کا گرس نے ستیر گرہ کی نخریب یا کسس کی تو کہا اس کی تو کہا ہے اس کی تو کہا اس کی تو کہا س تر کیک میں بھی پیش دہے۔ چنا کی حب کہ ہے تا ہے حب کہ تقریر کرنے کے لیے جارب سے تھے تو منطقہ کر اسٹیبٹن پر آپ کو گرفتا دکر لیا گیا ۔ ک

ٹانڈوی صاحب زصرف خودکا نگرس ہم شامل مہر کے اور ساری عربت پرسنوں کے وفا وا رر ب بکراپنے ہم مشرب لوگوں کو بھی اسی غیراسلامی روش پر جلنے کی ترفیب ویتے رہے اور موصوف اِسی کو اپنے خوصوص ولگیبت کی دلیل اور اسلام وسلین کی خیرخواہی جھتے رہے کہ محدرسول استنصلی الد تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو گاندھی کا غلام بناکر بچود صوبی صدی میں خود کو ابوالفضل اور فیصنی کا حقیق جانشین مینوا نے کی مرزوڑ کو ششیں کرنے رہے ۔ ایک افتیاس ملاحظ ہو ؛

"اس نازک وقت کیں حضرت مرنی کی ذات گرافی قدرتھی جوآگے بڑھی اورتمام ملانوں
کوخطاب فرمات ہئوئے کہا کہ جوجماعت انقلاب لانی ہے وہی برسرا فست دار
آتی ہے بسلما نوں کو اپنے ملک سے دوسرے باشندوں سے بیچے نہیں رہنا
پیا ہے اور مسلما نوں کوجنگ آزادی کے سلے کانگرس کی شرکت کا مشورہ دیا جیائیہ
جمینہ علماء ہند کا سالانہ اجلاس امرو ہرضلع مرا دا آباد میں کیا گیا ۔ جنگ آزادی کی
خاطر کانگرس میں بنزکت کا فیصلہ کیا گیا کہ اپنا علیمہ وجود رکھتے ہؤئے کانگرس سے ما تھ
اس بارسے ہیں دحصول آزادی ی نعاون کیا جائے " تھ

له موبز الرحل نهوروى مفتى : تذكره مشايع ديو بند ، مطبع سعيدى كراچى ۱۹ ، ۱۹ مل ۲۵ م عله ايضاً : ص عه ۲

مل عبد الرشيد ارشد ، مولوي : مين راسيمسلان ، مطبوعد لا مود ١٩٤٠ ، ص م ١٨٨

رمون کے اِن نظریات کے بارے میں عالیجناب مودودی صاحب کی رائے بھی اگر طاحظ فرمالی میا ترکیا مضا گفتہ ہے ؟ ہماری وانی رائے ہے کر اسس بارے میں مودودی صاحب کا موقع ایقیناً قابلِ نوجہ ہے۔ ملاحظہ مود؟

"آپ کوصوف (ٹمانڈوی صاحب کو) برطانوی افتدار کا زوال مطلوب ہے، عام اس سے کہوہ کسی صورت میں ہو، اسی لیے آب الیسی انجمن کے معامل میں عرف علم عنت جواز ہی ڈوھونڈ نے ہیں اور علّت جومت جوسا صنے مذکھو لے کھڑی ہے آپ کوکسی طرح نظر نہیں آتی ۔ لیکن ہم مجبور ہیں کہ ان دونوں بہلو وُں کو ساخہ ساتھ وکھیں اور علّت جومت کو دفع کیے بغیر علت جواز کو قبول نزکریں ۔ اس لیے کم مرکم برطانوی حکومت کا زوال اور اسلام کا بھا دونوں ساخہ ساتھ مطلوب ہیں، اس کے طعن کی ذرّہ برا بر اس کا نام اگر برطانیہ بربت کی دوئوں ساخہ ساتھ مطلوب ہیں، موا نہیں ' کے لیے کہ کو ایک نام اگر برطانیہ بربت کی دوئوں ساخہ ساتھ مطلوب ہیں۔ اس کے طعن کی ذرّہ برا بر

المارون ما حب الحری دور کے ابوالعفل اور فیعنی کی یا د تا زہ کرنے مرک ہندوسان کے باشدو کو ، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان ، سب کو گاندھی کے قدموں میں ڈوال کر ، کا گرسی اور گاندھو کے مدموں میں ڈوال کر ، کا گرسی اور گاندھو کے مدموں میں ڈوال کر ، کا گرسی ہندو اور مسلمان کا فرق مٹا کرسب کوایک قوم بنانا چا ہتا تھا اور دین فروش عماء میں سے ابوالفضل اور فیضی وغیرہ اکسے جواز مہیا کر رہے تھے اسی طرح دورِ حا غربی گاندھی نے بھی اکبری منصوبہ شروع کیا یہ مسلمان کو کوئی درسول النظمی منظم کے اس کہ بندومت میں مدغم کیا جائے ، حتی کہ اپنے قدموں میں جگر دئ فردگو گھر درسول النڈی مثل کھنے والوں کا غرور اگر مشرکوں اور ثبت برستوں کے جوں میں ڈوال کر فردگو ٹورا اگر مشرکوں اور ثبت برستوں کے جوں میں ڈوال کر فردگو ٹی ڈوٹر اجانا ہو گاندھی کے غلام نیف بورنے ہو جو بھی الشرکین ہندسے عبت واتحاد کا دہشتہ برکوئی ٹوٹس نہ لیت اور مہدو توں میں مذغم ہونے تی تھور پر مہرتے صدائی شبت فریا نے ہوئے ٹول کا انڈوی صاحب برائی فرائے کوئی خوال میں مذخم ہونے تو تو پر پر مہرتے صدائی شبت فریا نے ہوئے ٹول کا انڈوی صاحب برائی میں مدغم ہونے تی تھور پر پر مہرتے صدائی شبت فریا نے ہوئے ٹول کا انڈوی صاحب

له ابرالاعلیٰ مو دودی ، موادی بمسله تومیت ، ص ۹۳

ایندگینی نے گلآ مبارک کے فرزندوں کی طرح آبات واحادیث سے جواز مہیّا کیا۔ دین میں گون جمارت دکھانا ، قرآن وحدیث میں ون وہاڑے کھل کرنحربینی کرنا اگرخدا کے عذا ب اور رسول کی نارائنگی کا موجب ہوگا تر ہترنا بھرے ، ابنے بیشیوا گاندھی جی کو توخوکشس کرلیا ، ابنے ہندو مجائیوں کو رائنی کرنے میں کو نی دقیقہ فروگزاشت بنیں کیا موصوف اپنی گاندھوی قوم کے بارے میں ہیوں تو بین رسالت کا ارتکاب کرکے غضب خداوندی کو بوکشس میں لانے نئے :

' اِس بِرِ مَک و وطن میں بڑی بڑی ٹینی ہُوئیں گروُہ اپنی جگرمطمئن تھا اور مطمئن رہا کہ اگر رسول انڈی سلی الڈعلیہ وسلم مرینہ کے بہود بوں اور مسلمانوں کو حفا عت وطن کے نام بیر ملاکر ایک قوم بن سکتے ہیں نو جندوست آن کا مسلمان بھی آزا دی وطن کے لیے اس قسم کا اقدام کرسکتا ہے '' کے

اندُوی صاحب کے اِس خلاف حقیقت بیان اور نظریہ برمود و دی صاحب بو ن تبھرہ کرتے ہیں،
سولانا (ٹمانڈوی صاحب) آخر فراکیس نو کہ حب متحدہ قومیت کے عناصر ترکیبی ہیں سے
طوف منسوب کر رہے ہیں اُس میں اس جکل کی متحدہ قومیت کے عناصر ترکیبی ہیں سے
کون ساعنصر بل باجانا ہے ، اگر وہ کسی ایک عنصر کا پیٹہ نہیں و سے سے خاور ہیں
لیفین کے ساتھ کہتا ہُوں کہ ہرگز نہیں و سے سکتے توکیا مولانا کو خداکی ہا زور ہیں
منوف نہیں ہے گئے

اگے مودودی صاحب اسی کا ندھوی قومیت پرتبصرہ کرتے ہوئے د تمطاز ہیں:
"مولانا دلمانڈوی صاحب ) اس متعدہ قومیت کورسول استخصلی الله علیہ وسلم کے
اسوہ حسنہ سے تشنیبہ د بنے کی جرائت فرار ہے ہیں حالا بمدان بنیا دی حقوق کی
حیثیت ملکہ وکٹوریہ کے مشہوراعلان سے کی جرمی مختلف نہیں ہے ادر مغرب کی
دیلومیسی کی البی جالوں کا رشت ندرسول پاک صلی الله علیہ وسلم سے عمل سے جوڑ

لى عبدالرمشيدار شد ، مولوى : بين برك مسلمان ، ص ، ۸ م كله ابوالا على مودودى ، مولوى إمسلما قوميت ، ص ، ۲ کی جیارت ہم جیسے گفتگاروں کے نبس کی بات نونہیں ، ہاں جن کے یا س تقویٰ کا
دا دِراہ اُننازیا دہ ہے کہ دہ الیسی جیارتیں کرنے پر بخشے جانے کی اُمیدر کھتے ہیں
اُمنیوں اختیار ہے کہ وُہ جو جا ہیں کہیں ادر جو جا ہیں کھیں '' کے
موسوف نے اِسی سیسلے میں ڈمانڈ وی صاحب کو فہمایش کرتے ہُوئے مندرجہ ذیل العت فاہیں
حقیقت لیسندی کی وعوت وی اور وشمنان اسلام کے یا مخد مضبوط کرنے سے روکنے کی کوشش
گی ہے :

می از کم اب وُه (ط) ناروی صاحب) است بررهم فرماکدا پنی غلطی محسوس فرمالیس ورزاندلیند ہے کداُن کی نخر بریں ایک فتند بن کررہ جاییٹی گی اور اُس برانی سنست کا اعادہ کریں گی کہ ظالم امراء اور فاستی اہل سیاست نے جو بجیر کیا اُس کو علماء سے ایک گروہ نے قرآن وحدیث سے درست نابت کر کے ظلم وطفیان سے بیے ندیجی وصال فراہم کردی بُ کے

ازُرُوی صاحب نے اپنی تجویز کردہ گاندھوی فومیت کونٹرلیت محدرہ سے درست نا بن کرنے اور ابدائف کو اندھوی فومیت کونٹرلیت محدرہ سے درست نا بن کرنے اور ابدائف کی کا مقیقی جانشین بننے کی غرض سے متحدہ نام سے ایک کتا ب کھی ۔ اِسی کتا ب کے دلال اور صفرے دکی ایک عبارت پرمودو دی ساحب نقیب کرنے مہوئے نام ہے کرنے مہوئے نام کی بیان بیان کا درائے مہوئے کے خلط موقف کو گوں سجانے ہیں :

سوبارت کا ایک ایک لفظ شها دت دے رہا ہے کہ مولانا (ٹانڈوی صاحب)
نز توقومیت کے اصطلاحی مفہوم کوجائتے ہیں، نز کا نگرس کے مقد اور مدغی
کو سمجھتے ہیں، نربنیا دی حقوق کے معنی پرامخوں نے خور کیا ہے، ندان کو خرجہ
کرجن اجتماعی مجلسوں کا وہ باربار اِس فدر سا دگی کے ساتھ ذکر فرما دسے ہیں
اُن کے حدود و اختیار وعمل موجودہ دستور کے سخت کن کن را ہوں سے

له ابوالاعلی مودودی مولوی به مشله تومیت ،ص ۸۸ مله اینیگا : ص ۹۹ اِس دائرے میں تنو ذکرنے ہیں ، حب کو نہذریب و نہتان اور عقابد واخلاق کا دائر ہ

کہا جا تا ہے ۔۔۔۔۔ اور یہ بات جبی میں سوچ ہمجد کر کہدرہ ہُوں کہ مولانا حبین احمد

بایں ہم علم وفقل ، کلچ ، تہذیب ، پرسنل لاء وغیرہ الفاظ مجبی حب طرح استعال

کررہے ہیں، اِس سے صاحت ظاہر ہورہا ہے کہ وہ ان کے معنیٰ ومفہوم سے تا اُشنا

ہیں ، میری برصاحت گوئی اُن حضرات کو نفیدنا گری معلوم ہوگی جو رجا ل کو حتی سے

ہیں ، میری برصاحت کو رجال سے بہچانے کے فوگر ہیں۔ اس سے جواب میں چند

اورگا لباں سننے کے لیے میں نے اپنے آپ کو پیلے ہی تیاد کہ لیا ہے '' له

اورگا لباں سننے کے لیے میں نے اپنے آپ کو پیلے ہی تیاد کہ لیا ہے '' له

سے۔ مشلاً ب ہے

نرالاسادے جہاں سے سے کوعرب کے معارف بنایا پنا بھارے حصارِ ملت کی اتحادِ وطن نہ ب ہے علامہ نے بُیوں نواس بارے میں بہت کچر دیکھا ہے لیکن اُن کے کلام سے وطنیت کے بارے میں بہچندا شعار ملاحظہ موں: م

اکس دور میں نے اور ہے، جام اور ہے، جم اور
ساقی نے بنای روشی لطعن و کرم اور
مسلم نے بھی نعیر کیا اپنا حسر م اور
تہذیب کے آ ذر نے ترشوائے صسنم اور
ان نازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
جو پیریہن اکس کا ہے وہ فدہب کا کفن ہے
یرمبن کر تراشیدہ تہذیب نوی ہے
فارین گر کا شائہ دین نبوی ہے
بازو ترا نوجید کی توت سے قوی ہے
السلام ترا ولیں ہے تو مصطفوی ہے

نظارہ دیرینہ زیانے کو دکھا وے اے مصطفوی خاک میں ایس بت کوملا دے ا توام میں مخلون خریدا ملتی ہے اِسی سے تومیتِ اسلام کی جرا کٹنی ہے اسی سے اس اسلامی تصور دهنیت سے خلاف ٹائروی صاحب نور بیندکررہے تنے کر متب اوطان سے بنتی بي المهل واكثرافيا ل جيبا فروكس طرح خاموش ره سكناتها وجواباً بداشعاد سير رقلم كروبيد وه ع بنوز نداند رموز ویں ورنہ زدیوبند صین احمدای جے بوالعجی ست مرود برمزك لن ازوطن س يبغرز مقام محسد ع بي ب بمصطفط بران خویش را که دین مرادست اگر باوزسیدی تمام کو کهنی ست ڈاکٹرانیا ل کے مذکورہ اشعار کا گاندھوی صفرات یک بنیخا کیا ہُوا، گویا مجس میں آگ مگ گئی، سارا قبل برط ک اُٹھا۔ ٹانڈوی صاحب اور اُن کے معتقدین نے موصوف کے خلاف ایک منگامربریا كرديا ، طُول طول کينوں کا ایک غير متنا ہي۔ احباري ہوگيا۔ اقبال مرحوم ان دنوں نسترطلات پر دراز تنے۔ آپ نے انڈوی صاحب کی ایک دوتحریروں کا جواب تو دیا لیکن جاروں طرف سے بنگام آرانی دیج کران شعر ریجت کا خاتم کردیا : ب "ملندرج ووترف لا إلك كي مجى منيس ركفنا فقیہ شہر قاروں ہے لغت یا ئے حجازی کا إس موقع برلا ہورہے نکلنے والے اخبار "زمیب ندار" کے ایڈیٹر جنا ب ظفر علی خاں بھی خاموش زره سكے اُمضوں نے علامرافیا ل کی البیداور اندوی صاحب کی تواضع میں مندرجہ ذیل اُشعار سپروتلم کرویے : پ

> مله کلبات اتبال بمطبوعروبی ،ص ۹ ۹ ، ۹۵ نگ محدا تبال ، دُکره ؛ ارمغان بچاز ، مطبوعد لا بود .ص ۲۷۸

## حين احدمدتي

بین اُس سندع کی کو رہا بیروی بھوں میں اُس زندگانی کی شان نوی بھوں میں اُس مدرسہ کا بڑا مولوی ہوں اب اس عسنم کو کر چکا ملتوی ہوں مرا فخر یہ ہے کہ بین گاندھوی بھوں وہ عبدالنصاری میں عبدالقوی ہوں میں اُس عرسش پر آجکل منوی ہوں

وطن جس کی رُوسے ہے بنیادِ ملّت اہنیا کا فرارہ اُنچلا ہے جس سے

سکھاناہے جو ناچیٹ اور گانا

مجھی میں بھی تھا عازم سُوت بٹرلیے

کوئ تادری ہے کوئی سُسھوردی

مجھے لیگ سے اِسس لیے وشمنی ہے

برسنی میں جس سعے زنگی بلائیں

برسنی میں جس سعے زنگی بلائیں

سمجه وُں میں تجینا کو کیونکر مسلما ں کوئی میں بھی اشرف علی تضانوی ہُوں

خدا ادر سُول کے احکام بیان کرنے ہیں ٹانڈوی صاحب کس درجہ فناط تصادر فتولی نولیسی کی شرعی ذمہ داریوں کو نبھائے وقت نوف خدا ادر خطو ّ روز حب بزا کو کہاں کک بقر نظر رکھا کرتے تھے اِس کی حقیقت مودودی صاحب کے نفطوں میں ملاحظہ ہو:

"بیں صاف کتا ہُوں کہ اِن کے نزدیک کونسلوں اور اسمبلیوں کی نٹرکٹ کواہک ہی صحاف کتا ہُوں کہ اِن کے خلیل و حرام اور دُو مرے دن حلال کروینا ایک کھیل بن گیا ہے ، اِس بلے کہ اِن کی خلیل و مشخور محقیقتِ نفس الامری کے اوراک پر تو مبنی نہیں محض گاندھی جی کی جنبشِ لب کے سانفہ اِن کا فتو اُی گروش کرتا ہے۔ " تا ہ

الدوى صاحب ابند كمينى كى مندونوازى مكرزنار دوستى پرتبعر كرتے ہؤئے انھنس حضرات كے

ل دیندمنوره کوازرو ئے احادیث پٹرب کنامنع ہے ، یہاں طیبہ تکھا جاسکنا تھا ۔ ( اختر ) کے مرادم شرمح علی جناح بچ ککہ اُن کے مخالفین چینا میماکرتے تھے ، یہاں گا کہ وی صاحب کی زبان میں جینا کہا ہے ۔ (چینشان ص م م ۱۷ ) سلے الوالا علی مودودی ، مولوی : مسئلہ قومیت ، ص ۲۳ نانساز کیم الات کی اور کے مجدولت بکر جا مع الحبدوی صاحب کہلانے والے مولوی اشرف علی خانوی د المتوفی ۲۹ ما ۱۹ مرام المام المام کی اندھ بہت کے بارسے بیں اوں دفع النہیں ، حج بات گاندھی کے منہ سے کیل جائے فور اسس کو قرآن وصدیت پر منطبق کرنے ہے کہ کرتے ہیں۔ اس کا کیس میں کوئی چیز بھی توالیسی نہیں جکسی مسلمان لیڈر یاعلی کی ہو۔ ویکھیے جوم دول کا ندھی تی تجویز ، بائیکات درکر موالات ، کا ندھی تی تجویز ، بائیکات درکر موالات ، کا ندھی تی تجویز ، مرکز کی مرابات کی ہو۔ ویکھیے جوم دول کا ندھی تی تجویز ، بائیکات درکر موالات ، کا ندھی تی تجویز ، کوئی کے در اس کے کہا دیا ہے کہ کہ رسانت ہو گئے یہ ا

مشهور داد بندی عالمی علامر شبیراهمد غمانی (المتونی ۹ ۲ ۱۳ ۱۵ / ۹ ۲ ۱۹ ۱۰) کے بیشیجے مولوی عامر فرق نی برا بر ام بنا مرسی کرتے ہیں :

فی نی بربر ام بنا مرسی کی اپنے اکا بر داد بندگی زنار دوستی برائوں گھل کرتبھر کرتے ہیں :

میلائے دبوبند کو بھی بتنا ضائے "دبنی" ادا کرنا پڑرا ہے ۔ اگر پندٹ نہ سرو

کہ دیں کر دین اور سیاست کو ایک سمجھنے والے زرے گدھے میں تو علماء ربانی و

شقانی کی ایک بڑی کھیے یہ اسس پڑتھ دلتے وستخط کر دے گی اور جو پُرانے خیال کے

مولوی و کُولَّ و شخطاے گریز کریں گے اُس نیں زندین و کا فر سالھ کر کھیوانے کی

ترکیبیں کرے گی " طحفاً سے

۳ رجولائی ، ۹۵ اء کو بھارت کے سابن صدر ڈاکٹر راجند ریشا و نے مدسنہ دیوبند کو پنی تشریفی ور سے نوازا ۔ جنا بجسین احمد صاحب ٹمانڈوی (المتوفی ، ۱۳۵۵) اُن دنوں دارالعلوم دلوبند کے صدر سنے ۔ حالات کی ستم ظریفی تو ملاحظ ہو کہ جن حضرات سے مذہب ہیں اہتمام و نداعی اور دن تاریخ کا لنعین قطعاً نا قابل برواشت اور سراسر بیعت سینہ بکد قابل نوم وحوام وفت ہے ، وُوا نے اِن جارہ نہیات کو ایک مشرکہ کی خاطر کس قدر سعادت مندی کے ساتھ

له انترف علی نما نوی ، مربوی ، الافاضات الیومید ، جلدا وّل ، ص ۸ ۸ ، ۸ ۸ لله الهنامترکیلی ، با بت فروری و مادیج ؛ ۵ ۱۹ ۶ ، ص ۳۵

دمرمن بالزشهرات بكمران سب باتوں رعمل كر دكھاتے ميں ۔ميلاد نشريت توان حفرات كي نظرون مين يُون ناجا مُزہے كمراس ميں سيدالرسلين على الله تعالى عليه وسلم كے حالات وكمالات بياد. كي مات بيريكين راجندريشا و كنهوعلى الاعلان مُت برست نها ، اوصاف بيان كرنا او تعراقي وستاویز لعبی سیاس نامه ایک منقش صند وقچی میں رکھ کرشیشیں کرنا معلوم نہیں اِن حفرات کے وین کا پیلا رکن ہے یا دوسرا ؛ نیز میلاد شرایت میں قیام تعظیمی نواس لیے اِن حضرات کے نز دیک برعت وحرام بلکه ترک ہے کہ آقائے دوجہاں ، سرور کون وم کا ن ان تعالیٰ علیہ وسلم ك تعظيم كور كي جاتى ب الخرير بهارى نبى كى تعظيم كوسى شرك زكيس تو كاندهوست بيس اور کس چیز کو نثرک مخمرا یا مبائے ؟ رہ<del>ا مشرکو</del>ں کی تعظیم کا سوال ، <del>بُت پرستوں کے لیے تعظیمی قیام</del> كرنا، زحرف خودعظيي فيام كرنا بكوايني ساري علمي ذرتيت سے كروانا ، ساده بياس ميں نهيں بكيه نوش لوکش بهوکر اکسی مجمع میں تنہیں بکارٹرک پر دو رویہ کھڑسے بہوکر ، سائے میں تنہیں بکر وعوب مِن ، نمالی اِنته نهیں بکر جند ایل اور ماٹو لے کر رمبلاا سطرح کسی بُت برست کے لیے تعظیم تیا کیا جائے تواس کے جازمیں ونیا مے کس مشرک یا زنار دوست کو کلام ہوست ہے ؟ باری تعال شانهٔ اپنے محبوب صلی املانعالی علیہ وسلم کے گشاخوں کو دنیا میں جمی کس طرح ذبیل وخوار کر دکھا تلہد۔ كذالك العبذاب ولعداب الأخرة اكبر لوكانوا يعلمون 10 إب إس يرقى كأ نرسمجے توریاس کی عفل کا قصور ہے۔ آبئے اب راجندریر تنا دے اِس دورے کی کہانی خود علما بر ديوبند كى زانى سنے:

۱۱ جولائی ، ۱۹۵ کی تاریخ و آرا لعلوم و بوبند میں وہ تاریخی و ن نفا ، جبارا لعلیم میں عالی جناب ڈاکٹر راجند ریر شا وصاحب با تفایہ نے صدر جمہور یہ بہت کی حیثیت سے قدم رنج فرمایا ، . . . . پر وگرام کے مطابق صبح کے آٹھ نبے جب صدر جمہور برآ بر گوئے تو حضرت مولانا مدنی اور حضرت مولانا مدنی اور حضرت مولانا طبب صاحب جربیموں کے وروا زے کے قریب کھڑے تھے ، آگ بڑھے ۔

ك درور) اس طرح مذاب دياجا أب اداراً خرت كا عذاب توبيت بي براب اكيا بي اجم وواس بات كوجانين-

مولاناحفظ الرحمن ساحب في إن حفرات كا تعارف رايا-

اة لا مولانامه في سي بيم حفرت مولانا طبب صاحب مظلم سي صدر محرّم فصافی کیا حفرت متم صاحب (لعنی قاری محرطیب صاحب) نے صدر کو باربها یا .... او تی بیکردیس منٹ رصد رفترم دارا تعلوم کے لیے اپنی کار میں رواز ہُوئے۔اسٹیش سے لے کر وارا تعلوم مک رات خرمقدم کے لیے بنا نے هُوئے نوٹ نما در داز دن اور نگ برنگ کی جھنڈ ہوں سے آرات نہ تھا.... وبوبندا ورؤب وجواركے سزاروں انتخاص مڑك پر دوروپر صدركے استعقبال كے ليے كوئے بُوئے تھے۔ وارا لعلوم سے تقریبًا تین بہار فرلانگ كے فاصلے یک طلیائے وارالعلوم کی دورو پر قطاریں کھڑی ٹبوٹی تھیں۔ ہنداور بیرون ہند كے طلبہ كے عليمده عليمده كروپ بنا ديے گئے تنے ، جومتعد و ما توليے تھے۔ حب طلبہ کی اِن دککش قطاروں کے درمیان سے صدر محرم کی کا رگزر فی نٹروع ہُوئی تو دیو ہندی فضا استقبالیہ نعروں سے کونج اُٹھی۔ کتب خانہ کے معائنه کے بعدصدر تہوریہ ٹھبک نونجے استقبالیہ عبسہ میں نٹرکت کے بیے بنڈال مِيں تشريف ہے گئے . ۔ . بحظیرانشان اور سبن پنڈال مختلف گبلریوں میں تقسیم تھام . صدر محرم في وانس برقدم رها ، بورامجمع صدرك احتسام مي كرا بوكيا حضرت مولانا مدنى فيصدر مخترم كوسنهرا باريهنايا - وارا تعلوم كي جانب سے الله اکب وارا لعلوم زنده باد ، صدر جمهور بدبند زنده باد اور جمهوری مندوشان زندہ با و کے نعروں سے صدر محرّ م کا خرمقدم کہا گیا اور ضلع کے حکام کی با نب سے مرکاری رسم کے مطابق و فی زانہ میٹ کیا گیا جے انگریزی اسکول کے ہج سے راحا۔ ترانه ختم ہوتے ہی صدر محرم اور اور امجمع مبطہ کیا اور جاسے کی کا رروانی شروع ر کی گئی ۔

 کناریخ میں ایک نے باب کا اضافر ہور ہاہے ..... صدر محترم ہند ونتان کی اربخ میں ایک غلیر شخصیت ہی تنہیں بکد جنگ آزادی کے ایک جانباز سپیا ہی تبی بیس کی حرف ایک جانباز سپیا ہی تبی ویس ۔ آپ کی قدم رفخ فرمانی بیس ۔ آپ کی قدم رفخ فرمانی پر مہیں مسرت ہے اور ہم اس کے بیٹ شکر گزار میں ۔

اس کے بعد تلاوت و آن سے طبسہ کی با قاعدہ کا روائی کا آغاز ہوا ....
نظری کے بعد مناوت بہنم صاحب منظلا نے سیاس نامہ بڑھ کرسنایا ، حبس میں
دارالعلوم کی جند فرورتوں پرصد رفتر م کی نوجہ دلائی گئی۔ صدر تمہور برکو بیرسیاس نامہ
دارالعلوم کی جند فرورتوں پرصد رفتر م کی نوجہ دلائی گئی۔ صدر تمہور برکو بیرسیاس نامہ
ایک منتش صند و فی بیں رکھ کر بیش کہا گیا جلسہ کے اختتام پرصد ترجمبور بیر دیوسے ٹین پرتشر لیف سے دو پہر کا کھا ناصد رمحتر م کو اُن کے
سیلون ہی بیں کھلایا گیا حضرت مولانا مدنی مذاللہ اور دُوسر سے منعد و تفرات کھانے
میں شرکی سے نے نا اُ

بہتر معلوم ہوتا ہے کہ صدر مجارت ڈاکٹر راجند رپر شاد کے اِس دورہ وارا لعلوم دیو بندگی کہا تی ایک فاضل دیو بندلی علامیت بیراحمد عثما تی ۱ المتو فی ۹۹ مرا عرا ۹۹ م ۱۱) کے بھتیم عامر عمانی ما معامل ما ما دیا ہے بہتا ہے موصوف اِس وا قعربا سانحہ کو اپنے الفاظیں یکن ربانی بھی بیان کردی جائے ۔ جنائے موصوف اِس وا قعربا سانحہ کو اپنے الفاظیں یکن ربان کرتے ہیں :

"دنیا کی شهور دینی درسسگاه و ارا انعلوم دیوبندگی دعوت پر سوا جولا نی کوتمبوری بهند
کے صدر جناب ڈاکٹر واجندر پر شادصا حب تشریعت لائے ..... جناب صدر
کی اکر سے قبل تقریباً دس روز تک و ارا انعلوم کے تمام اشاف نے جب ذوق و
شوق ، تن وہی اور دلحییے سے اپنے معزز مهمان کے استقبال کی تیا رہاں کہیں اُن
کا تفصیلی بیان ایک وفر جا ہتا ہے۔ ہمیشہ عید قربان پر دس بارہ ون کی چیٹیاں

ہوا کرتی تعین کین اس مرتبرا تھیں ہی تھے کرنا پڑا ارڈرجاری ہوا کہ تمام اسٹان
استقبالی انتظام کی تحمیل میں بوری طرح معروف رہب .... میرے اپنے کئی
اقربار مدرسریں ملازم ہیں۔ اُن میں سے ایک کے ذوق دشوق کا عالم نو میں نے
اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی انصبح مدر سے تشریف سے جات اور پھر ساری دات تک
اُن کا بہتہ ہی نیشلنا جمعہ کے دن دو پہر کا کھا نا کھا نے مشکل تین نجے گھر آ سے رہی
جا ہا کہ بُوچیوں ، کیا نماز تم جد کی جی چھٹی نہیں ملی یا گریئی ہور ہا کہ کہیں اُس کے
مقدس جذبات کو تھیں مذاک جائے ۔ اُن خرجے تو ہرساتویں دوز آتے ہیں گرصد ہے
جہور تی دوز روز نہیں آتے۔

جلے کی نثرکت کے لیے اگریزی زبان میں نہایت نفیس وعوت نامے چھا ہے
گئے تے .... علسمائس پنڈال میں ہُواجو ہزارسے زیادہ رو پیے خرچ کر کے
وسیع دارالطلباد میں بنوایا گیا تھا، بہت شاندار، معزز نہمان کی شان کے مطابق۔
ستے پیلے وطنی تراز پڑھا گیا۔ اُس وقت صدرجہور یہ اور تمام اساتذہ وخت فلین اور
پورا مجمع کھڑا تھا۔ ترانے کے آخر بک سب کھڑ سے تھے ادر پیم صدرجہور ہر کی تقلید
کرتے ہوئے ملبھے گئے۔

اب تلاوت قرآن کے وقت کھو ہم کہا گہا۔ تلاوت قرآن کے وقت کھو ہم کھونے کا دواج ہمارے بہاں ہنیں ہے ، اس لیے اس کا مقابلہ ترانے کے اواب سے نہیں کرنا چاہیے . . . . تلاوت کے بدنظیس ہُوئیں . . . . گلزار صاحب نہیں کرنا چاہیے . . . . تلاوت کے بدنظیس ہُوئیں ہُوئیں ۔ . . گلزار صاحب نے نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ نبلا یا کہ اگر مولانا مدنی مذفلا وہی جازی کے مہا وگئر ن ہی تو صدر جمہور پر وین غیر حجازی کے امام وشیخ ۔ ایک ولی ہے تو دور اوھر ماتھا۔ دونوں ہی کے فیض و برکت سے جمہوری محکومت اپنے بیش بہا کام مرانجام دے رہی ہے۔

انورصابری صاحب قومی و ملی خیالات کوجامهٔ شعر بہنانے میں جس قدر مشاق ہیں، دومشاعرے سند والے حضرات سے پوشیدہ نہیں۔ گاندھی جی کی

ك ابنا مرّجلي، بابت أكست مستمبر، ١٩٥٥

وراس بنظافقاه تومسجد سے پاٹمال حس کائیس کھالی سے توڑ وہے کائیس کھال کے کائیس کھال کے سے حلال سے کھال سے کھال سے کھال سے کھال سے کھال سے کھال کے دوٹری کی کھال سے کھی کھال سے کھی کھال سے کھی کھی کھال مالا کہ ہے مرینہ کے ناموس کا سوال دم مارینے کی گانہ حس کے آگے نہیں کھال دم مارینے کی گانہ حس کے آگے نہیں کھال دم مارینے کی گانہ حس کے آگے نہیں کھال

کیا گرچنے ہوہندیں دین ہدی کا حال خود عالمان ین جی پھنے اُس کے الیں کافر بھی مونوں کے اولوالامر بن گئے لڈت جی جن کے خوال کی عمل صنید سے چھوڑا جماد کو اور اہنسا کیا تب ول اسلام کے جی میں سنم ہر دوار کے قرآن کے ترجمان ہیں کیوں گرت کی طرق ب

کا ندھوی علما سرحس زبانے میں گھل کرمتی ہو قومیت کے مبتلغ بنے ہوئے تھے۔ اُن کے زویک مسلم اور کا قرایک ہمی قرم کے افراد شخصے اور اِس طرح اِسلامیا اِن ہمند کو ہمند واکثر بیت میں مرغم کرنے پراپنی تمام صلاحیتیں روئے کا رلارہے تھے، اُن دنوں مولانا معین الدین اجمیری مسلانوں کو گوں تلقین فرما رہے تھے :

م مسلاً نوں کے بیے ہیں راوعل ہوسکتی ہے کہ وہ آزادی کے بیے متفقہ طور پر میدان میں ائیں ، گرکائگرس میں شال ہور نہیں ، ہندووں کا صنیبر بن کر نہیں بکو جمعیۃ العلماتے ہند رطانیہ کے خلاف جنگ کا جرپر وگرام تیا رکرے ، اسس پر

> ك محمود احمد ركاتى ، تكيم : معين المنطق ، مطبوع كراجى ، ص ٩ ٩ ك سليمان ندوى ، مولوى : معين المنطق ، ص ٧٧

عل کریں ۔ بعنی برطانیہ سے خلاف آزادی کی مید وجہد تونفسب العین ہے، اِس کا تسلسل لڑٹنے نہ یا ئے گربیعد وجد کا ندھی کی تیادت میں اور کا ٹکرس کے جھنڈے تنطيهنيں بكرخود اپني تنظيم اور حمعيت كى گوانى اور رہنما ئى ميں ؛ ك ادرمولانا اجميري كي تبائي مُهوئي اپني تنظيم ميني حميقية العلماء مبند كاحال بھي حكيم محمود احمد بركا تي كي زبا نیسن لیجیر کر پرسلما نور کیکسی رہنا ٹی کر رہی تھی ادر کس قسم کی آزادی اسٹیمبیت کامطح نظرتھا۔

علمائے دیوبند میں سے مولاناحسین احمد مرتی رحمۃ الشعلید کے سیاسی کر دار کوہم نے اس لیے موضوع گفت گو بنا یا کو جمعیتر العلماء کی صدارت سب سے طویل عرصة كم مولانا ہى نے فرمانی تقى اور بهم ١٥ سك لبدسے تورك اپنى و فات كم مستقلًا وبلا انقطاع صدر جميته رب- اس ليح مبيتركي البسي كي تبديل بين أن كاسب سے زیادہ وخل تھا اور بیمولانامروم كاكارنام زفاكر وفتر وفتہ مجیت على ربند مسلانون بي إس قدرنا مفبول بكر بالفاظ صيح ترمعضوب موكئي تقى كه ۱۷ م ۱۹ ركے معركه ارا داور بيصار كن انتخابات ميں خاص سهار ن يور كى سبيط سے بیٹناسٹ مسلما نوں کا نما بندہ کا میاب نر ہوسکا اور شہید ملت خان لیا علی خاں نے اپنے قرم ریست ولیت کو اُس کے مرکز میں عبرت ناکر شکست دی مدیر ہے کرفتیم کے بعدادر سل میگ کے داست سے بات مات کے با وجود آج بھی تمبیتہ ہمارت کے عوام وخواص کی تیا دن کی اہل نہیں ما نی جاتی 'کے اب انظ دی صاحب کے دست راست مولوی حفظ الرحمان سبوم ار دی کا حال مولوی محربا ماحب كى زبانى الاحظافر مائيد: مرلانا حفظ الرحمن صاحب قيام ماكتان كوديانت وارى سعفالف تص

> ك محود اجد بركاتي ، حكيم : معين المنطق ، ص ٩ ٨ لك ايضاً: صهو، و ٩

گر، ۱۹۲۷ کے بعد اُنھوں نے ہندوستان کے مسلا نوں کی جوگرا نقدر خدما سے انجام دیں، وہ آب زرسے تکھنے کے قابل ہیں۔ اِن خدمات نے اُن کوائٹ کم كان افرا دكي صعت مين لا كولا كرويا ب كرمن كي ذات ير يُوري أمت سوري فخ ہے اور دہ تاریخ اسلام کے اکا بری فہرست میں شامل ہو گئے میں اِلمہ اگربها رموموٹ کے ہی لفظوں میں اِس امر کامھی اظہار کر دیاجا نے کہ مولوی حفظ الزمن نے جرمانان مبندي أب زرم نصف كالرانقدر خوات انجام دى تتبس، وه كيايس، نز موصوت رکونسی اُمن بسلم کوفخرہے اور دہ کونسے اکابر کی صعت میں شامل ہوئے تھے ، توہرا خیال ہے کہ فارتبین کرام بھی اس امرے تمنی ہوں گے ۔ وضاحت ملاحظہ ہو! مجاہر ملت (مولوی حفظ الرحمٰن صاحب) کاحسُنِ تدر تھا کہ آپ نے اپنے پرانے تعلقات کواز سرنو ٹازہ ہی نہیں کیا بکراُ ن کونچتہ کرکے آیسااعت او حاصل کرایا کہ کا ندھی جی حکومت کے سریرا ہوں اور کا نگرس کے بڑے ہندو ليذرون ريحى اتنا اعتماد نركرن يتضح تبنا مولانا حفظ الزعمن صاحب اور أن ك ساتھبوں یر- وستمبر عم 19 کو دہلی بینچے توفر قدیرسنوں نے اُن کی اِننی مغالفت کی که انفیں اپنی پرارتضا کی مجلسوں میں ترمیم کرنا پڑی ۔ عبا ہر بلت ج فرقررِستی کے فلاف نبردا زما تھے ، کا ندھی جی کے دستِ راست بی گئے۔ مجابر تست كوسحبان الهندمولانا احدسبيد دلجوى كى رفاقت ومعبت حاصل ظي أيتم بربات اپنجگر را بسحقیقت ہے کہ کا مزھوی علماء کی پوری کھیپ اسلام اور کفر سے فرق کو

فرزریتی کتے تھے۔ ابوالفضل وقیضی کی طرح اس بچردهویں صدی میں اُن حفرات سے خلاف نبرواز مارہے جربر کتے تھے کہ اسلام اسلام ہے اور کفر کفر ہے، اسلام اور کفر کا طاپ اجتماع ضدین ہے۔ اِن حضرات کا پیدا کر دہ کا ندھوی ٹولد اکبری دین اللّٰی ہی کا ترمیم شدہ اور جدید

له عبدالرستبداد شد، مولوی: بیس برسد مسلان ، مطبوعه لا بور ۱۰ و ۱۱، ص ۲۱ و گله البطاً و ص ۲۷ و ۲۱، ص ۲۱ و

الداش تقا، حس کو کامیاب بناکر کاندهی کونوکش کرنے میں برگاذھوی عالم دوسرے سے سبقت

المجانے کی سرزوڑ کوشش کر رہا تھا۔ ان حضرات کی ساری فابلیتیں اور توانائیاں اس تفصیہ

کے لیے وقف تقیب، لیکن حس طرح اکبر کے دبن اللّٰہی سے مہند ومت کو نقصان کی بجائے ذہر دست کو نقصان کی بجائے ذہر دست کا اُرہ بہنچا کہ سلما نوں کو جو کفر سے نفر ت ہوتی ہے اُس کی شدت میں کمی آگئی اسی طرح گاندھویں کا نووی سے خوروں میں ڈوال کو، اُسمین بن فوش کی بنانے کا فرص اور کیا تھا۔ شاید اقبال مرحوم سنانے کا فرص اور کیا تھا۔ شاید اقبال مرحوم سانے اِسی لیے فریاد کی تھی کرد؛ سے نے اِسی لیے فریاد کی تھی کرد؛ سے اِنے اِسی لیے فریاد کی تھی کرد؛ سے

شکایت ہے مجھے یارب خدا و ندان مکتب سے سبق شاہیں بحق کو دے رہے ہیں خاکہازی

مرادی حفظ الرحمن صاحب نے ۱۳۸۷ ہر/ ۱۹ میں وفات یائی موصوف ہے کہ کا ندھویت کے ایک عظیم اُکن سنے اِسی لیے واکٹر واکر حدین صاحب نے جو کا ندھی جی کے فلسفہ پر خلوم ول سے ایمان لائے اُور کے تھے اور اُنجیس کے اصولوں کو اپناضا بطرحیات جمعے تھے ،اُس وقت اُنظوں نے جارت کا صدر ہونے کی حثیت میں سیویا روی صاحب کی وفات پر تعزیت کرتے ہوئے نے موصوف کے بارے بیں گوں فرمایا تھا ،

م مولانا مرحوم کی سیاسی زندگی ۱۹۱۹ سے نثروع مُوئی۔ اُمنوں نے ظلافت اور سوراج (اکھنڈ بھارت) کی نحریموں میں حقد لیا اور ستحدہ قومیت (لینی مسلمان اور ہندوایک ہی قوم میں) اور حربت وازادی کے بینیا م کے ساتھ اپنی زندگی کو والب تدکیا اور یہ والبنگی آخروم مک برقوار رہی '' ملحضاً کھ

واکر راجندر پرشاو جوداکر واکر واکر بین سے پیلے سارت کے صدر تھے، موصوف کی وفات پر تعزیت کرتے ہوئے اِن الفاظ میں سب واروی صاحب کے کارناموں پر روستنی والے ہیں:

له عبد الرشيد ارتشد، مولوى بيس راسيمسلان، مطبوعد لا بور ١٥٠٠ ما ١٥٠٠

"حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب مرحوم، تمبیته العلماءِ ہند کے ایک بلند پایہ دُکن تنے ۔ ہماری قومیت کی ایک جمیئتی ثنا ل شخے اورمبرے اُن عزیز ووستوں میں سے تنصیب کے ساتھ بار ہا کام کرنے کا مجھے اُنفا ق ہُوا نشا '' محضا کے بھارت کے وزیر آظم، پنگرت جاہرلال نہرو نے موصوف کو اپنے لغزتی پیغام ہیں یوں خراج مقید پیش کیا ہے ؛

" مولانا کے انتقال سے مجھے بڑا دُکھ ہُوا ہے ۔۔۔۔ ہم لوگ شروع میں دونوں

یو ۔ پی ۔ کاگرس کمیٹی کے ممبرتے ۔ اکثر طلا کرتے تھے ۔ جھوٹی کونسل کے ممبر بھی رہے ۔

۔۔۔ اہم مواقع پر سلنے جلنے اور بات کرنے سے ایک دوسرے کو خوب سے بختے

مگے تھے ۔ مبرے ول میں اُن کی بہت قدر تھی ۔ وہ بہا درسپیا ہی تھے ۔ بہا در

نیا نئے ۔ جو کتے تھے اُس میں وزن ہوتا تھا ۔ اُن کی بات غور طلب ہونی تھی ۔

ایسے اُد می نئے کہ سے بیدہ مسائل کو صل کرنے میں مدد کرتے تھے ' طفعاً کے

مسٹر لا ل بہا درشا ستری جو بنڈت جو اہر لا ل نہو کے ابعد بھا رہ کے وزیر اعظم بنے اور ۱۲ وائم میں موصوعت کی وفات کے وقت ہوم فمنٹر تھے ۔ اضوں سنے آاؤن یا ل وہ بی سے تعزیتی جلسے میں موصوعت کی وفات کے وقت ہوم فمنٹر تھے ۔ اضوں سنے آاؤن یا ل وہ بی سے تعزیتی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا :

" امبی المبی کچه لوگوں نے کہا کہ مولانا دحفظ الرحمٰ سیویا روی صاحب، کا بدھی کے اصولوں پر چلئے تنے۔ گا ندھی جی اس ملک میں ہئے۔ اُسخوں نے انگریزوں کے خلاف لوٹائی لڑی ۔ اُن کے ساتھ بل کر ، اُن کے بنائے ہوئے اصولوں کو اپناکر ، اُن پر میل کرمہت سے لوگ لیڈرین گئے ۔ جچو ٹے جبوٹے اُدی لیڈرین گئے ۔ جچو ٹے جبوٹے اُدی لیڈرین گئے ۔ اُن کا ڈمنگ ، اُن کا طریقر ایسا ہی تھا۔ لیکن میں آ ہے ہے اُیک بات کہنا جا ہتا مُروں اور وہ برکہ لیڈر دولت سے نہیں بنتا ، بہت س

له عبدالرمشيدارشد، مولوى : بين يرك مسلمان ، مليود لاجود ٠ ، ١ ، ١ ، ص ٥ ه ٥ كله ويناً : ص ٨ ٥ و

پڑھ کھی جانے سے نہیں بنا ، مکومت کا دزیر بن جانے سے نہیں بنا ، لیڈر تو بپیدا ہوتا ہے اور تولانا دسیو ہاروی صاحب ایسے ہی لیڈر تنے ۔ امجی آپ نے مناکہ تولانا خروع ہی سے لوگوں کی خومت کے کا موں میں حصر لینے تنے ، نو اس میں دوبات خروع ہی ہے تھی جوایک پیدائیٹی لیڈر میں ہوتی ہے باطفعاً

كانرصوى امام الهندك كارنك

جناب ابوالعلام آزاد (المنونی ٤٤ سوا حر ١٩٥٨) إس گاندهوی قبیلے ی مما زومنفرد مهتی متع موصوف کی گاندهو بت کے بارے میں مولوی مترابیت الحسن اظر مکھنوی نے یوں اینے خیالات کا اظہار کیا ہے:

"ہندوستان کی سیاست کے اِس انقلابی دور میں صفرت مولانا کی پہلی لاتا مہاتما گاندھی سے ۱۹ رحبوری ۱۹۲۰ء کو دہلی ہیں ہُوئی بہمان سٹملہ ترکی دخلافت کے شعلی والسُرائے سے گفتگو کرنے کے لیے تمام ممّاز مہندوسلان لیڈر جمع ہوئے تنے ۔ اِس موقع پر آ نجہا نج پاک بھی موجود سے اور دہی دن شما جب مولانا اور گاندھی جی کے درمیان محبت اور خلوص کا ایک ایساد ششہ قائم ہموا تو گاندھی جی کے اس خری دم مک قایم دہا۔

یہ پیلی لا فات ہندوستان کی تاریخ میں اِس لیے بھی بہت بڑی اہمیت رکھتی تھی کہ لیڈروں کے اِس اجھاع میں پیلی مرتبہ مہا تما گاندھی کے اصولوں کو قبول کر دیا گیا - البقہ والسرائے سے لا فات کرنے کی تجویز سے مولانا نے اختلاف کیا - وہ گفت وشنیدا ورعوض ومعروض کے قدیم طریقوں سے بہت بیزار سے اور اِس لیے اُس مجلس میں اُسٹوں نے اپنے اِس خیال پر زور دیا کرکسی وفد کا والسُرائے کے پیس مبانا ففنول ہے - البقہ وہ پہلے سلمان لیڈرشے حبضوں نے اس "اریخی اجهاع میں گاندھی تجی کے پردگرام کی لؤری لؤری تا ئیدی۔ اُسس وقت

وُرسرے سلمان لیٹر رجومولانا کے بہنجیال سنتے ، سیمی احبل خال مرحوم سنتے ' طفعنگا کے

گاندھو بیت کے علمہ واروں میں موصوف سب سے ندا در ہیں۔ موصوف نے اکبری دور کے البہائی کا محقیقی جا نشین بری رمسلمانان بہندکو مشرکوں اور اُست پرسنوں کا حقیقی بھائی بنا دینے ، کفر
واسلام اور اُست پرسند و اُبت سیمن کا فرق مٹا دینے کی غرض سے اور اِس طرح والسنہ یا والسنہ عبولے بھائے مسلما نوں کو مہندو و ولی میں مرغم کرنے سے لیے ایر سی چوٹی کا زور لگایا گیا ا عوزت امام ربانی مجدوات آتی قدس سرؤ کی مساعی جمیلہ کو حوب غلط کی طرح مٹا نے اور ا بوالففنل و مفرون کا بیرا ایٹا یا جا اسٹری کے علم فراری کرتے ہوئے ۔ یوں اسلامیان مہند و کلقین کرنے ہیں ؛

" بین سلانوں سے خاص طور پردو باتیں کہوں گا ، ایک پیکداپنے مندو بھا نیوں کے ساتھ پُوری طرح متفق رہیں ۔ اگر اِن میں سے کسی ایک بھائی یا کسی ایک جاعت سے کوئی بات نا دانی کی بھی ہوجائے نواسے بخش دیں اورا بنی جانب سے کوئی بات الیسی نرکزیں جس سے اِس مبارک اتحاد کو صدمہ بینجے۔ دوکٹری بات بہ ہے کہ مهاتما گاندھی پر بوری طرح اعجاد رکھیں اور حب یک وہ کوئی الیسی بات نہا ہیں جو اسلام کے خلاف ہو ، اُس وفت کے بیکوری سیجائی اور مضبوطی کے ساتھ اُن کے مشوروں پر کاربندر ہیں 'یک

یدانگ بات ہے کہ الوالکلام صاحب ۱۹ جنوری ۱۹۲۰ سے رحبٹر و گاندھوی سنے تھے لیکن ماضی قربیب کے ابوالفضل اپنے زمانہ "الهلال" ہی سے ہندونو از اور زنار دوست تھے۔ موصوف کا یہ دجمان اُن کے ول کی کو کھری ہیں ہی بند نہیں تھا بلکہ" الهلال" کے ذریعے بھی وہ مهندوٰ دوستی اورمتحدہ قرمیت کی زور شورسے تبلیغ کر رہے تھے اور علی گڑھ کے برلش نوازوں

رجبی وارکت رہتے تھے مولوی مٹرلیف الحس ناظر کھنوی ہس امرکی وضاحت کوں کرتے ہیں ،
" الهلال مسلما نوں کے کسی محتب خیال سے متفق نزتھا۔ ووا کیے نئی وعوت اپنی
توم اورا بینے ہموطنوں کو وسے رہا نھا۔ وہ پہلے ہی دن سے ہندوستان کی ایک
متحدہ قومیت کا علم وارنتھا۔ اس کی دون سے ہندوستان کا اسلامی فہن سُن وقت بک بیگا زتھا۔ مولانا نے قدامت بہندی کے فیالفت قومیت کے فلعم پرجملہ کیا لیکن خیاش فیز نہیں ملکہ ایسے افکاری اشاعت کر کے خبوں نے علی کرطھ
کی بنیا دکو ولا دیا اور ا

موصوف کے بارے میں زمانہ قریب کی ناموز تخصیت لعنی خوام حسن نظامی دہلوی مرحم سے ماثرا

مجى ملاحظه فرمائيه :

نظر، اُن سے ملفر علی خاں بُوں گویا ہو محتصری نظر، اُن سے ملفر علی خاں بُوں گویا ہو محتصری اُن کے متحد میں میں ترجی کیا یا یا سئے روما کی طرح معنوم میں میر دراتم کو جھی فدر بنا فیت معلوم ہو مجھر ریستے ہو کہ ہم ظالم ہن مسطلوم ہو

ومون کے بیاسی عزام و رہار دوسی سے
ہوالکلام آزاد سے برلیجتے ہیں ول جلے
کیا خطا کوئی بھی سرزدتم سے ہوئتی نہیں
نہ و کا نرھی کے ل کا حال نم جانو اگر
کرٹ کے بینوں کے ہوجا کے نم اغیار سے

له عبدالرست بدارتند ، مولوی: ببین رئے مسلمان ، مطبوعدلا بور ، ، ۱۹ ، ص ۱۷۷ ملا العضا ، ص ۱۷۷ ملا العضا ، ص ۱۷۷ ملا العضا ، ص ۱۵ ملا العضا العضا العضائين العضائين

ائیں اُس کے سایہ میں ہم کس طرح ہواؤم ہو تم کہاں کے ہٹلو وقت اسے مرے نیروم ہو اور غلامی کفر کی اسسلام کا مقسوم ہو کیا تیامت ہے کہ جو حاکم ہے وہ محکوم ہو

م ملان میں جوہیں اوج سعاوت کے ہما تم یہ گئتے ہوکہ سلم لیگ ہے رجعت لیسند کیا تماشا ہے کہ نہر وہو ہما را نزعماں کیا تماشا ہے کہ ہم گاندھی کے آگے شکائیں

اے خدا راہ برایت اسسلماں کو وکھا غیرتِ اسلام کی دولت سے جومحسروم ہو

جناب ابدالکلام آزاد اس گانه صوی قبیلیس اتنے قدادر ، رکھ رکھا وُکے اور فابل احرام تھے کہ كانكرس كروب براع دكن ساخلان مى كسكة تصدراج كويال اعاريد. راجندر پرشاد ، پنڈت مدن موبن مالوی اور میٹل جیسے حشات کی کیا گنتی جب کر دہ بیٹ ت جابر لال نهروكوم عاطريس نهب لا ياكرتے سفے - ديكھنے والوں نے يہ جى ديكھا كر بار يا أن کی اے گاندھی کی رائے سے مخلف رہی کین یمبی حقیقت ہے کوئی دفتہ کا کمرس کے برے بڑے ہندولیڈروں کو کا زھی مین اُن کی رائے کے آگے جھک جانا بڑا۔ اِس سے صاف داضع ہے کدوہ گاندھوی سنم خانرجس میں گاندھی کی گیرجا ہوتی تھی، وہاں ہندو ہوں یاسلا كهلان والحسب اسى بنت ك أكر بحده ريز تقادر"جي حنوري كي منزل ساك برعنه كاحرأت نهين ركضة تنص يكن المس يورم حبكه فيمين صرف دوم ستبيان البيي نظسر ا تنی ہیں، جن کی اپنی رائے ہوتی تھی اورجو ہر بڑی سے بڑی ہتی سے اخلا ف کرنے کی بوزیش میں منعے اوراُن کے اخلاف کو نظانداز کر دینے کی اُس تبیعے میں جائت منہیں ہُوا کرتی متی۔ اُن دوسننیوں سے میری مراد ایک کا نگری کے سابق صدرسبھائن چندربوش اور دو مرسے سابق صدر کا نگرس جناب ابوالکلام آزاد ہیں۔چنائے موصوف کی اسی انفراد بہت کے بارے میں رئيس احد معفرى ندوى يُون دفم طرازين:

"برخطيب إدرانتا برداز، مرتبا درسياست دان" انا" كيرمض مين گرفت م

مواہے۔ کین مولانا کی آنا نین سب سے مختلف نفی۔ دور مروں کا "آنا" زیادہ تر رکیک اور بننذ ل ہو اسے ، خواہ وہ جیوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کیکن مولانا کے "آنا" میں ہمالہ کی دفعت نفی اتنا موٹا اور چوٹرا چکار "آنا" صرف مولانا کا حصر تھا غالب کے موااس باب میں ان کا کوئی حولیت نہیں اور غالب جمی اس بیخ جیجے دوجا ہے ہی کو ان کی زنرگی کا علقہ می دوجیا ، اُسی علقہ میں وہ اسینے "آنا" کا وی ان کی زنرگی کا علقہ می دوجیا ، اُسی علقہ میں وہ اسینے "آنا" کا وی اُن کی موجود تھے ، الشاہ پرفاز سمی تھے ، سیاست وان سمی تھے ، نیٹ خلام کو نی موجود تھے ، عالم وین سمی تھے ، انشاہ پرفاز سمی تھے ، نیٹ خلام کی محلفہ ہیں ہی موجود تھے جہاں ایک سے ایک کھا گھ موجود تھا ۔ کیکن دہ ادبیوں کی محلس ، کی محلف ہو یا انشا پر دازوں کا مجمع ، مصافیوں کا جمعہ سبو باخطیبوں کی مجلس ، کی محلف ہو یا انشا پر دازوں کا مجمع ، مصافیوں کا جمعہ سبو باخطیبوں کی مجلس ، بیاست کا بلید فی فارم ہو یا نیٹ خلزم کا اسٹیج ، علما نے آرام کی جمعیت ہو یا صوفیا نے عظام کا ذاویر ۔ اسٹنے تھی کا "آنا" کہیں ہی آمام الهند ، ریئیں التحریر یا صوفیا نے عظام کا ذاویر ۔ اسٹنے تھی کی ان ان میں کہیں ہی امام الهند ، ریئیں التحریر یا در رب الارباب سے کم پر فناعت نہیں کرتا ۔

سی طرح عشق جیپائے نہیں جیبتا اور ذراسی بے احتیاطی میں معل طر پا بہت وگرے وست برست وگرے " بحک آجا تا ہے ، اسی طرح " انا" نے بھی رجانے کتنے کیکاڈ روزگار لوگوں کے بیڑے ڈیو دیے ، جن کی فابلیت' ذہانت ، فراست ، علی ، ففیل ، برجیزشک و مضبہ ہے بالا ترختی ، " انا " کے کڑتِ استعال نے اُسٹی کمیں کا نہ رکھا یا نقلِ محفل بنا دبا ورنہ بھر سا مان تفریح۔ کین مولانا کے " انا " کا یہ وصف نظا کہ استعارہ اور کنا یہ سے بے پر وا وہ مجم شانا " بن گئے نظے لیکن اُن کے اِس" انا" میں وہ دکھتی ، وہ جا ذبیت ، وہ سرے کے کہ طبعیت سیر بنیں ہوتی جسن الملک ہوں یا فقار الملک ، حالی ہوں یا مشبلی ، موتی لال نہر وہوں یا گاندی جی ، محملی مبوں یا فقوت علی ، عمر میں سب سے چوٹ کیکن " انا " کے پیا نے سے نا ہیت نو : ط طلوع صبح مینے میا نے سے نا ہیت نو : ط کانگرس جیسے اوارہ میں جہاں کا ندھی جی ہوجا ہوتی تھی ، جہاں موتی لا آ ،
جواہر لا آل اور مروار پٹیل کا طولی ہوتا تھا ، جہان سے نظر مے وعوے کے بوجو
مکمل طور پر کم بیؤنرم (فرقریت ی کی کا دفر مائی بھی جہاں تحریق (جو تہر ) کا چراخ نہ
ملک طور پر کم بیؤنرم (فرقریت ی کی کا دفر مائی بھی جہاں شوکت تلی کا بھرم نیا ہم نہ رہ کے
میں فرت عمل نے کا ندھی کو گاندھی معنی ہیں ہندو سلم اتحاد کا نشان ( Symbol)
حس کی فرت عمل نے کا ندھی کو گاندھی اپنا تھا۔ جہاں شوکت تلی کا بھرم نیا ہم نہ رہ کے
ہناویا تھا۔ جہاں سے اجمل نما آل جیسے مردی ہم وعلیم کود ل روائٹ تہ ہوکو نمان بڑا ،
وہاں ابوالحلام نا می ایک شخص کا اپنے قد آور اور بلند و بالا " انا " سمیت نرندگی کی
مائٹ رئیس اندہ معنوی نے یوں تو اپنے امام الهند لینی ابوالحلام آزادی شخصیت کے عمی فیم پر
جناب رئیس اندہ معنوی نے یوں تو اپنے امام الهند لینی ابوالحلام آزادی شخصیت کے عمی فیم پر
ہملومجی ظام کر دیے ، موصوف کی انا نبت کو تفصیلاً بیان کرنے کی زحمت اٹھا ئی لیکن میماں بورے
طور پربیان نذکریا نے تنصے۔ اِسی لیے اِس کی کو کماب سے اختنا می صفیات پر"حوب آخر" کے
ختن بور کوراکور نے ہی :

"إن كا" ان "سمندرى طرح گهرا، بهاليه كى طرح اونچا ادر بچا ند كى طرح خوبسورت تحار لوگ اچنے" انا "كوسان بر دوں ميں جبپاتے ہيں ايكن بكر طبح جاتے ہيں ۔ وہ سر جبكات بيں ، مند بنا ہے ہيں ، اپنے ليے غلام ، خادم ، بہج ميرز ، خاكساره فرق ميں بعضدار ، نتگ اسلاف ، بنده عاصى اور اسى طرح كے بہت سے لاحتول كے سابھ" انا "كى بر دہ لوشى كرتے ہيں ، ليكن كوه ايك جرم كى طرح ظاهد سورى جاتا ہے ہوئى كوجے يہ كيا ہے ؟ توجيبائے نہ بنے يہين مولانا كا" انا" بورى جاتا ہے ہو دسر ہے ، خود ہيں ہے ، معورز ہے ، مشكر ہے ۔ ليكن نها يت دكت رئيس أس ميں جلال وجمال كى ايسى آميز سن ہے كم اسس كى اليكن نها يت دكت رئيس أس ميں جلال وجمال كى ايسى آميز سن ہے كم اسس كى اليمن نها يا "كى غلطيان اوركونا بهياں مجمى دل كا دامن اپنى طوف كھينے تى ہيں۔

له رئيس احد حيزي ندوي مين ادي مند عطبوعه شياب ريب لا مور ، باب ميارم ١٥٠ و١ء ، ص ٢ ٢٢٠ ١٢٠

حبى كالكرس مي كالمرص جي آنادَت كُو الْدَعْدَى كالعره الكات مي اورسب سرلبود ہوجاتے ہیں،جس میں جوامرلال کی زبان گا زھی جی کو" باید" کتے کتے سوکھتی ہے، جس کے سامنے راجگریال احاری جدیا منحا ہوا سیاستدان مرکے بل . ما خربوتا ہے اور ٹیل اور راجندر پرشاد جیسے لوگوں کے سامنے اگر وہ ون کورات كتاب زير" اينك ماه ديروين كانعره لكان يكت بين ، جس كيل خلاس كراك برائي نيا، مهاسجاك ليار، بن سنك كرينا، كورزجزل اور والسرائے ہند، برطانیہ کا بینہ کے وزراء، برطانیہ کا وزیر اعظم ، حجیتہ العلماء ہند ك علمائ كرام سرنيازخ كرت بير، وبال ابوا تكلم كتاب، مين ادراس میں "کا بانکین سب کواپنی طرف متوجر کرلیا ہے۔ اُس کا "بیں" گان<sup>ھی ج</sup>ی کو ماتما نبين كمنا، جوام لال كويندت جي نبين كمنا ، داجندريشاو اورمل كو ذره بعقدار مجتاب. أس كا" انا" بلس بالامزاز وكاندهي سے ك جوابرلال تک کو دے سکا ، وہ شرکیب کار ( COLLEAGUE ) کا لفظ تھا! کے جعفرى صاحب مندركى تهرسے ہماليدى يونى كى ، جمية العلماتے بند كے علاؤں سے كانگرسى نیاوُن ک، نج مجلسوں سے سیاسی اکھاڑوں کے اور ننگ اسلاف سے کا زھوبوں کے ماڈرن

فرعون کمی، وه کونسی جرب جهال نہیں گئے ؛ وه کونسا فرو ہے جس سے نہ طے ؛ وه مجارت کی کونسی سبتی ہے جس کا وزن نہ جانیا، وه کونسی دائے ہے جس کا یا نگین نہ دیکھا ؛ وه کونسی خواجر تی کہ خواجر تی کے دکھنٹی نظر نہ آئی اور وُہ کونسی کا نہوی قبیلے کی کم دوری ہے جواُن کے اما طائہ نظر بیں نہ آئی ہو۔ لیکن اسس سعی بلیغ کے با وجو دحس چیزی وسعت کا، دفعت کا، گہرائی کا، طاقت کا بھیا مت کا، جفری صاحب اما طریز کسکے۔ وُہ ہے جناب ابوالکلام آزاد کی انا اواسی سلے اتنی مغز کھیائی کرنے کے با وجود آگے سرایا استفسار بن کوئوں دفیط از بیں؛
اتنی مغز کھیائی کرنے کے با وجود آگے سرایا استفسار بن کوئوں دفیط از بیں؛
ساری کتاب (INDIA WINS FREE DOM)

سله رئمیں احتصغری ندوی: گذادی مهند، ملیوند لا بور ، ۱۹۹۵ ، ص ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۸ مله مصنغ ابوالکلام آزاد - آزا دی مهندائسی کا ترجه دگشیر سید نیز حیفری صاحبے تبویب بھی لینے انداز پر کی ہے - اختر كانكس كة تمام الم فيصلة" إنا "كي طبع رساكا نتيم بين - تمام الم تجوز و س كامسوده " انا" كافلها بوايا كلمول بواب - إيسامعلوم بوناب ،أس كا" انا "ايسا وكثير ہے جس کے سامنے کسی کوم ال وم زون نہیں۔ اِسس" انا" کی لیشت پر الرکوئی قوت ہوتی توشا بداس کی دکھٹی ختم ہوجا تی۔ تطف تویہ ہے کہ صاحب اُنا' ایک الساشخص ہے۔ افلین کا ایک فرد ہے۔جس کی قوم زھرف یرکہ اُس کی لیشت نہیں بلکائس سے ہزاد ہے بوہت رالٹر ہے لیکن حس کے تبعین انگلیوں يركن ما سكته بين بهوكوني بات إين قوم سے بنين منواسكتا بوايك وعدوراز سے اپنی قوم کے اجتماعات عامر میں زیڑکت کرنا ہے نہ نقر پر ۔ جراگر کمانگر س سے الگ ہوجائے تورکاہ کے برابراُ سے لفقان نہیں مہنیا سکتا ، شا بل ہے ترسیب رگیاں پیدا ہوسکتی ہیں۔ وہ می اپنی اسس کروری سے واقف سے اوراً س کے شرکا کار ( COLLEAGUE ) بھی۔ لیکن کھربھی وم نم کا یہ عالم ہے كُواُس كا" انا" اُن لوگوں كومجى خاطر ميں نہيں لا ماجوا پنى عظيم اكثر بيت ركھنے والى قوم کے مهاتما میں، شاہ بے تاج میں، جن کے ایک اشارہ یرخون کی ندیاں بہہ تکتی ہیں ،جن کے ایک لفظ پر القلاب اسکنا ہے ،جن کا ایک بول بغاوت بریا کرسگاہے ،جن کے پاس دولت بھی ہے ، سرمایہ دار اور ما سکان بر کھی ہیں ، لیکن اکس" انا" کی حبیب نمالی ہے۔ کسی مربایہ دارسے اُس کا یارانہ نہیں کسی بل مالک سے اُسے سرو کا رہنیں اور اگر ہو بھی توا س کی خو دواری اُن سے استماد کو اپنی نوبرسی جی ہے۔ اِن حالات میں اِسس بلیشل دیا نظیر اور حسین وعمیل انا کی پرجرائت ، بیرادا ، بردهاندلی دیکھے کرسب سے ادنیا مبیٹیا ہے ، سب سے دنیارہتا ہے ۔۔۔ ہرط ح کے فکری اور سیاسی اختلافات کے باوجود يرانا" وكتن ب انس ؟ ك

له رئيس احدج عفري الأزا دي بند المطبوع الا بور ، بار جيادم ، ١٩٩٥ عن ١٨٨ ، ٥٨٨

جعفریصاحب نے ابرا لکلام آزاد کی بکیسی اور گاندھی کی شہنشا ہی کے تحت جوموصوت کی"ا نامکے بارے بیں رائے قایم کی ہے، کم از کم رافع الحروف اسے درست تسلیم کرنے سے قاصرہے ۔ اگر صورت ِمال بهی هوتی نومولانامحد علی جو سرکی طرح ابوا تکلام آزاد کو بھی نظرانداز کیا جا سک تھام ہیک پیشر بیان کیاجاچکا ہے کرایک وقت ایسا بھی ایاجب زمرف کاندمی نے بار کا نگر مس کے جد ہند ولیڈروں نے مولانا جو ہر کو پر کاہ کے با برجی حیثیت نہ دی اور اُن کی بات ، کم سننے سے انکارکردیا تھاجا لانکدائن دلوں ہندو نہ سہی سلمانوں کا تو اُن کے ساتھ ایک سیلاب تھا۔ على برا دران كونظرانداز كرويين كے بعد ليڈر ول كامعامل توصاف ہُوا، باتى رہ كئے كا ندھوى علماء - إن مسكينوں كى كانگرس كے اہم معاطات ك رسائي زختى اور در ہوسكتى منتى ، خواہ يہ يش خالش شيخ الهندوسين الاسلام بنت بيوس يا عجابد لمت والبرشر لعبت - يرعرف كانكرس كفيعلول يرانكوش وستخط كرف والفي تصاور كاندهى ونهروك ارشا دات كوقرأن و مدیث کی تعلیمات کے عین مطابق تا بن کرنے والے اور بس - اہم مواقع پر ان بچارو ں كو كانگرس نے مجی بلانے ا در اِن سے مشورہ كے لينے كى زحمت بھی گوا را بنيں كى تھی۔ اب وسعت معلوم كرنى ب الوالكلام أزاد كي" إنا" كي- برأس وقت كم معلوم نہیں ہو کسی حب کے بیملوم نر کر بیا مبائے کہ گا ندھی کے عزایم کیا تھے اور ابوالیکلام آزاد نے اپی ساری اور گونا گون قابلینین کس مقصد کوماصل کرنے کے لیے وقف کی ہوئی تھیں۔ اِن دونوں حفرات کے مدعا ومقصو و کا پند گلتے ہی گاندھوی امام الهند کا "انا" بورے طور پر وافع اوبائے گا ، جس سے ترسی احمد حیفری جیسے حفرات کی حیرانی خور ہی دور ہو جائیگی۔ كاندهى كوجب مولانا محد على جو سرعليهو سف كاندهى بناكر مهندوشان كا مركرده ليشرر مان لیا اور تخرکیب آزا دی سے مرثوبے نے اُسے اپنا قاید ، رہنما، بیشوا اور امام بنالیا ، تو للنرعي كى منزل مقصود نزديك سے نزديك تراكتي جا رہي نقى -وه منزل مقصود كيا تھى ؟ يہي كم بدوستان ك مالك بلاشركت غير مندوادرموف مندور بي- إس مقعد كوماصل كوف كغرمن سے وہ السبى بالسبى وضع كرنا تھا كم جس سے اُس وقت كے محكمران ليني الكريز ہندان ت بوریا بستر گول کرکے بھا گئے برمجور ہوجا بئی ۔ اس کے بعدرہ جائیں گے سابق حکم ان

دلینی مسلمان )اوراً ن کے مذہب ہیں شامل ہوجانے والے تو اُسخیں مبلائھسلا کر دوستی و ہمدر دی کا جما نسا دیاجائے منز دیک آنے پر اپنا مقصدحاصل ۔ اِس قرب و اتحاد سے ہی باتوں کی کا زھی کو توقع تھی اُن ہیں سے چند یہ ہیں:

ا- بُتُ مَكِن اوربُت يرست كا فرق نتم بوجائ كا-

٧ ـ تجدك رستارجب بُت رستوں سے دوستى كرف ملك توجذر توجيدة وى اُل ك

دلوں سے محو ہوجائے گا۔ مرر ہنو د کے دوست بننے والے اگر ہندو زجبی بنے قوند نہی ، لیکن مسلمان مجی پز

م - انگریزوں سے کراؤی صورت میں مسلمانی کا دعوٰی کرنے والوں کو مقابلہ پر چیوٹر کر خود انسا کے بیجاری اور امن کے دیو مابن جایا کریں گے۔ اِس سے حکومت کا نزلہ مسلانوں پر گرے گا جو ہرطرح مندو کا فائدہ کرمسلان انگریزی اقتدار کی دہلز پر محکر ماریں گے تو و بلز ٹوٹے یا مسلکان کا سرمھوٹے، دونوں صورنوں میں مشرکین سن ادراینٹ پنٹرکے بیاریوں کی پانچو ں گھی میں ادرسسر کڑا ہی میں ۔

۵- آنگریزوں کے بیک بینی وروگوش نمل جانے کے بعد مبندوا فندار کو پلنج کونے والا کوئی نہیں دہے گا، کبو کہ جن مسلمانوں سے خطرہ لاحق ہوسکتا ہے وہ خود ہی زنار دوست بكر بنودكے غلام اور كاندى كے بندہ ب وام ين بكوئے ہوں كے

٧. گاندهی ف مسلمانوں کو مندو بنانے کی سروھانند کی طرح اس سے تو کوئی تحریک علمملا شروع نہیں کی تھی کہ اسٹ انقلاب ، دراد سے بتی سیار لیا تھا۔ انگرزوں نے بھی ہندوستان کے باسٹندوں کوعیسا کی بنانے کے منصوبے پرجبعل کونا شروع كرديا تها تونيير محمل بغاوت برنتيج بوا،جي الكربزول نے غدر كانام ديا-إس مح لبدا الكريزول ف إسمنصوب كوزك كرك الميي تعليم وتهذيب كورا في كرنا مضروع كرويا ،حبن نے پڑھے تھے ب<mark>ا شندگان ہند</mark>اور خصوصاً اكولوں كالجو ں جب

پڑھ ہُرٹے مسلما نوں کو کمیر بدل کر دکھ دیا۔ اور اِس طرح بُرانی قوم کی جگر ایک نئی قوم کے بہر کے بیارہ اُسلم قوم کی اسی خوم کی اسی طرح اتجاد اور دوستی کے جگر میں جینسا کر مسلم قوم کی نسل کو اجینے انداز پر بدلنا چا بننا نشا ۔ حالات کی سنتم ظرافنی تو دیکھیے کم ہمارے کا ذھو تا معلم ، اِس شمیع طواغیت پر ، خود ہی برضیا و رغبت اور اُسس سامری و قنت کے سے سے رہور ، یہ کتے بہر نے پر وانہ وار نما رہور ہے تھے ، مصال میں تھی اور میں مرشوق سے مقتل میں تھیکا دُوں میں آپ ہی مرشوق سے مقتل میں تھیکا دُوں میں آپ ہی مرشوق سے مقتل میں تھیکا دُوں میں اُپ جان اگر خنجب رسی ہے تھے۔ اور ا

اب دیکھنا بہہے کہ جناب الوالکلام آزاد کیا بیاہتے تھے ہے کیا وہ مجی <del>کا نہ ھ</del>ی کی ہا دوگری انكار ہوگئے نضے ؛ احقر كاجواب ( قطع نظراس كے كه دهكسى كى نظر ميں صحيح سے يا غلط ) نی مں ہے۔ ابوا نکلام اور گاندھی کی ہبلی ملاقات مراجنوری ۲۰ واء کو د ہلی میں ہوتی ہے میکن آزادما حب إس ملاقات سے پہلے متحدہ تومیت کے حالی ادر مندومسلم اتحادے زیرد بنغتے۔موصوف اینے اِس سباسی ودبنی نظریر کی" الهلال "کے ذریعے کھل کر لبغ واشاعت كررب فض مسلما نون كودور حاحزكا ابوالفضل بن كربرا برراغب كريب تق اده م<del>ندوُو</del>ں موجبی اینا مھائی سمجیس اور بیرخیال قطعًا دل میں مذلائی*ں ک*رمسلمان ایک امگ ارمی اورمند والگ - نہیں، بلد مهندو بول یا مسلمان، مهندوستان کے سارے باشند لک بی قوم کے افراد ہیں اور اُس قوم کا نام ، مندو یا مسلان نہیں ملکہ مہندوستانی 'ہے۔ ابرا تكلام أزاد اپنے مخصوص نظرمات وعزايم كى بنا پراپنے دور كے ابوالففٹ ل للراكبراظم ي تلاش ميس تفيادراد حر كاندهي مو مهندوستان كابية ناج با دشاه بنا مُواتها ، ل نے اِس مقام یر مہنی کر آڈورن اکبراعظم بننے کی فرض سے اُس کے" دین الہی " کو انھویت کی شکل میں پورے ملک رمستط کرنے کی غرض سے اپنے دورے ابوالفضل کی را ہو لدىيده و ول فرمنسِ راه كيے بُروئے تنجے۔ ١٨ جنوري ٩٢٠ ١٠ کو گاندهي ا ور ابوا تكلام طخ ي ننيس ، اين دورك أكبر اعظم اورابوالفضل طع-دونوں بامرا د ہو گئے - اكبر إعظم كو بالراتفضل مِل كِيها ور ابوالفضل كولينا أنجر اعظم لا حقه أكيا - نه كاندهي ابوالحلام كامريدتها

ندا بوا نطلام گاندهی کا، بکیر دونوں ایک دوسرے کی مراد شخصے دونوں ایک دوسرے کے بوانم کی انداز کا است سے بڑا سہارا شخصے اگر منمل انتظم اور ابوانعضل اکسٹے نہ ہوتے قرقاریخ کے اوراق میں " وین اللّٰی " کا نام میک نزاتا ، اِسی طرح اگر گاندهی اور ابوا نکلام بل تجل کرایک ہی منزل پر گامزن نر ہوتے تو " گاندهویت" کے نام سے بھی ابنائے زمانہ کے کان نااست نارہتے۔ طفر علی خال نے زمانہ کے کان نااست نارہتے۔ طفر علی خال نے اِسی لیے توکھا تھا : ہ

کہر نے بران سے مٹیول گئے کیوں حرم کو آب الکلام ہم وردھ سے گئے میں سے گئے م کرنے اللہ الکلام آزاد کے " اُنا" شما یڈرکسیں اعرجہ خری صاحب نے یعسوس کر ہی لیا ہوگا کہ آبا الکلام آزاد کے " اُنا" میں اتنی وسعت کیوں نتی اورموصوت کی جلہ کمز وربوں سے وافقت ہونے کے باوجود کا گڑس کا کو ٹی مہندولیڈر توکیا نو د کا ترحی صحی اسے نظرا نداز نہیں کرسکتا نشا ، مبکر وہی گاندھی جس کی اس نئے صنہ خانے ہیں مغل ہ ہوگا کہ وہی گاندھی جس کی اس نئے صنہ خانے ہیں مغل ہ ہو الکلام آزاد کی رائے کے آگے تھیک جانا پڑا۔ آبوالکلام آزاد کی ماری لیٹری میں تو واقعی کو ٹی فرق نر رائے کے آگے تھیک جانا پڑا۔ آبوالکلام آزاد کی اس کا خصے کی لیڈری میں تو واقعی کو ٹی فرق نر ان بین جس کا خرص میں نیوائے بھر رہا نشا اُس کا شاید کہ سی نام ونشان بھی نہ نظا ۔ یہ کا خرص ابوالکلام آنے اور لازم و ملزوم کا رہنے تہ نظا وی پر ہی ختم نہیں ہوجا تیں بلکہ دونوں ہیں جب وروح اور لازم و ملزوم کا رہنے تہ نظا حس سے تعت وونوں آب

من تُوسُدُم، نُوُمن شدی ،من تَن شُدم ، نُوُجاں شدی نا کس نه گویدلعب دازاں ، من دیگرم ، نوُ دیگری موسوف کی دفات پرمشهور ہندولبڈر وں کی کیفیت کیا تقی، یہ شورسش کا شمیری ایڈ میڑ چٹان کا زبانی سُنیے: "پنڈت جام لال نہروسرا پاگریہ تھے۔ انھیں شبط کنے والے ہزاروں تھے ،
کین وہ لوگوں کو سنجا گئے کے لیے ووڑے بھرد ہے تھے۔ تمام کو بھی کے
وسیع باغات انسانوں سے اُٹ چکے تھے لیکن لوگ اندرا نے کے لیے دروازہ
پر بجوم کرتے دہے۔ پنڈت نہرو پورٹیکو کے با ہر لوگوں کو ایک عام رضا کار کی
طرح ہا تھ بجیلا کر روکتے رہے اور جب جنازہ اٹھانے کے لیے اُن کو بلایا تو
اُن کی نظری ہم کا ب سیکیورٹی اُفیسر رہ کو گئیں۔ استفسار کیا ، اُپ کون ؟
جواب بلا ، سیکیورٹی اُفیسر ، اپ کی حفاظت کے لیے۔ پنڈت نہرونے کہا ،
کیسی حفاظت ؟ موت تو اپنے وقت پر اُتی ہے، بچا کے تو مولانا کو
کیسی حفاظت ؟ موت تو اپنے وقت پر اُتی ہے، بچا کے تو مولانا کو

بون بجے میت اٹھائی گئی۔ پہلاکن صاعب ملکوں کے سفیروں نے دیا حب کار شہادت کی صداؤں ہیں جنازہ اٹھا توع ہی سفراً کا ندھا دیتے وقت کیکوٹ کی وفت کیکوٹ کی مرز کر دونے لگے۔ پنڈٹ جواہر لال نہرو، خان محد لوٹس خاں ، مرز کرز نامین ، مرز مربود و جندر اور تحبی غلام محد نے احاطرے باہر مت کونوپ کاڑی پر دھا۔ دا جندر بابو ومہ کے مرت ہونے کے باوجود صبح میں سے تصویر یاس بنے کھڑے سے بہوٹ جبوٹ جبوٹ میں وٹ کے باوجود صبح مرس سال کی دوستی اور دفافت کا انت ہوگیا۔ مولانا ایسے لوگ بھر کہی سپ ما دہوں گے اور ہم نو کھی کے ساک کے دوست کی اور ہم نو کھی سے سال کی دوستی اور دفافت کا انت ہوگیا۔ مولانا ایسے لوگ بھر کہی سپ ما

له عبدا ارمشيد ارتقد ، مولوى : منين برسه مسلمان ، مطبوعه لا بهور ، ص ٢٥١

موصوف کو کون سے مسنون طریقے کے سا تھ سپر دخاک کیا گیا۔ اِمس اُخری عبلوس میں زیا دہ ز کو نسے عتیدت مند خوانت شامل اُہوئے۔ یہ بیان جبی شورش کا سنسمیری کے لفنوں میں ہی ملاسط فرمائیں ؛

"میت پرکھررکاکفن تھا۔ میت ہدوسان کے قوی جنڈے پرباہی ہوئی تھی،
حس پرکشیری شال پڑا تھا۔ جنازہ کے تیجے صدر عبوریہ اور نائب صدر کارئین
بیٹے تھے۔ اُن کے تیجے پارلیمنٹ کے ارکان، مختلف صوبوں کے وزرائے اُلم
اکٹر صوبائی گورزاور خیر ملی سفارٹی نمائند کے چلے ارہے تھے۔ جب رتی
افواج کے جیت آف الشاف جنازہ کے دائیں بائیں تھے۔۔۔۔۔ پر ٹیر گراؤٹڈ
میں مختاط سے مختاط اندازہ کے مطابق یائیج لاکھ افراد جمع تھے۔ قبر کے ایک
طرف علماء وحفاظ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، دو سری طرف اکا بروف تعلاء سر
جوائی فوج کے نین سوجا نبازوں اور بری فوج کے بائی سونو جانوں نے
ہوائی فوج کے نین سوجا نبازوں اور بری فوج کے بائی سونو جانوں نے
ارپنے عسکری بائلین کے ساتھ میت کو سلام کیا۔ بھر مولانا احمد سعید

آدم نماز خارہ بڑھائی جارہی تھی اُدھر بنیات نہر و قبر کے قریب بڑنیں بر بیٹے انکی کے کی میں اُلے اسلام علی ورحمۃ اللہ کہا اور میت لحد کے قریب لائی گئی او ہزار ہا ہندو وسی تھے ہاتھ ہا تھ با ندھر کھڑے ہوگئے۔ فوج نے نعرات کی کا کہائے۔ ننا روں کی طرح پھیلے ہوئے مسلمانوں کی انگھ میں کھرات کیا اور میں جو النا احمد سعبہ دنے لحد میں آنا را ۔ کوئی آبوت تیار نہ کیا گیا تھا ۔ ایک یا وگار جم سفید کفن میں لیٹا ہوا خاک کے حوالد کر دیا گیا۔ کیا گیا تھا ۔ ایک یا وکار جم سفید کفن میں لیٹا ہوا خاک کے حوالد کر دیا گیا۔ کا اجب چیڑکا تو بے اختیار ہوگئے ، لوگوں نے سمارا دیا اور حب مٹی ویٹ کے گا ب چیڑکا تو بے اختیار ہوگئے ، لوگوں نے سمارا دیا اور حب مٹی ویٹ کے گا ب چیڑکا تو بے اختیار ہوگئے ، لوگوں نے سمارا دیا اور حب مٹی ویٹ کے گا ب کیا کہ کر روز ہے تھے ' کے

کازی نے تو اِن حفرات کے بغول شہادت یا ٹی تھی کین ہم یہ فیصلہ نہیں کر یا ئے کہ گا ندھی اور الحالم آزاد قیناً شہادت سے مسروم اور الحالم آزاد قیناً شہادت سے مسروم ہے تھے۔ بہرطال اس ناریخ ساز مہنی کے متعلق گاندھوی حضرات کا مندرج ذیل تبصرہ بھی نظرانداز کر ناظلم ہوگا:

الکاری جی کی شہادت کے بعد سے مک کمجی الیا مزلزل نہیں ہوا جیسا کم مولاناصاحب کی شہادت کے بعد سے مک کمجی الیا مزلزل نہیں ہوا جیسا کو مولاناصاحب کی حرزناک موت سے ہوا۔ الفوں نے دیادہ مک کی خدمت کی سے ۔ ماضی قریب کے بہت سے برسوں کی ہندوستانی ماریخ مولانا مرحوم کے ہس کرداد کو ایک وسیع صورت میں میش کرے گی جو مرحوم نے اس ماریخ کی تعمیر میں اداکیا ہے ؛ لے

رصوف کی وفات پرجبارت کے صدر (واکٹر راجندر پرشا و نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ:

مہندوستان ایک عظیم عالم ، ایک بلند پابیمقرد ، ایک تجربہ کارسیا سنندان ،

ایک مستر فرم پرسند ، ایک ایڈ ناز محب وطن ، جگ آزادی کے ایک سپرسالار

اورایک عظیم رہنما کی خدمات سے محووم ہوگیا ہے ۔جس کا مشور ہ شکل اوقات

میں قوم کے لیے مہیشہ ہی مشعل راہ کا کام ویشار ہا ہے ۔ وہ آخروقت تک وطن

میں قوم کے لیے مہیشہ ہی مشعل راہ کا کام ویشار ہا ہے ۔ وہ آخروقت تک وطن

کی ،حس سے اسخیس بے حد بیار تھا ، آبیاری اور خدمت کرنے رہے ۔ تعزیق پیغام میں

مجارت کے دوسرے صدر و اکثر راد ھاکشن نے موصوف کی وفات پر اپنے تعزیق پیغام میں
اُن کی خدمات کا ور فی الفاظ میں اعتراف کرنے بھوٹے خراج عقیدت بیش کیا ہے ؛

فدمات کا دزنی الفاظیم اعتراف کرنے ہُوئے خراج عقیدت بیش کیا ہے ؟

«مولانا ازاد ایک بہت بڑے سیاست دان تھے ،مفکر اور اسکا لرتھ ، بیٹے
مسلان تھا در پُرج کش محب وطن ۔ اُن کی سین کے تمام بہلو و س سے بحث
مرنا ممکن نہیں ہے ۔ اعموں نے محص اپنے نظریات کی خاطر بڑی مصیبتیں ہی

له عبدالرشيد آرشد، مولوى: بيس برع ملان مطبوع لا بور ، بار دوم ١٩٤٠ ، ص مه ٤٠ كله اليناً : ص مه ٤٠ كله اليناً : ص مه ٤٠

لین روان کی- مولانا مرحم کی خدمات کا اعترات کرنے کا بہترین طریقریہ ہے کر قوم اُس نصب العین کو طیعے سے سکائے رکھے جے مولانا نے بہیشہ سامنے رکھا۔ ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد کے خیالات، رواداری اور اتحا دی روح کویاد وکھنا چاہیے اُن لیے

مجارت کے وزیرِ داخلہ پنڈن گوہند ولبھینت نے اپنے تعزینی پنیام میں بوُں اپنے ٹا ژان سان کے جن

" ایک زندگی جرایک مقصد کے لیے وفقت ختی ختم ہوگئی۔ ایک عظیم انسان جو مر

المان سعظیم خیا ہم سے مُجدا ہوگیا۔ مولانا اکرا و صبیح ہیں بھیں بھی بھی دیکھنے کو

زیلے گی۔ ہندوستان کی گزشتہ برسوں کی تاریخ بتائے گئی کہ اسس ہیں مولانا

فی دہنمائی کی۔مولانا مروم صبیح معنوں ہیں ایک عظیم الشان انسان ستے " کے

کی دہنمائی کی۔مولانا مروم صبیح معنوں ہیں ایک عظیم الشان انسان ستے " کے

پنڈت جوام لال نہرو ایک بہت پرست شخے اور ابو العلام اکرا و مسلمان کہلانے والے بھر ابنے

عطقے میں" امام الهند" کی مشہور سے اور ابنے موقد ہونے پر می فازاں ستے رحالات نے یہ بتایا

اور وکھایا کو ایک نوجید برست کی موت پر ایک مشہور زمانہ ثبت پرست اِس طرح بھک بھک کردوتا

اور بے فا بوہوجا تا ہے جیسے کو ئی عاشی صا و فن اپنے معنوی کی لاسٹ کو دیجہ کر یہ موحت داور

بُت پرست کے عشن کی کہانی ، مرنے والے کی زبانی سُنیے ،

"جواہرلال نہرومیرے ( الوالکلام آز او کے ) مجوب تربن دوست ہیں۔ ہندوتنا کی قومی زندگی ہیں انخوں نے حوکار نامے انجام دیے ہیں وہ کسی دو سرے فرد سے کم نہیں ہیں۔ انخوں نے ہندوستان کی آزادی کے بیے کام کیا تھا، مُصاب برداشت کے نئے ادر آزادی ہند کے بعدسے تو وہ ہماری تومی زندگی ادر

> له عبدا رسشیدار شد ، مولوی ؛ میں براے مسلمان ، ص می د ، . کله ایفناً ، ص می د ،

ارتعاد کا نشان بن گئے ہیں ! کے

ارهاده سازی کا در ایستان کا کی ایستان کا طرادر دلی کا دکا اظهار ان لفظوں میں کیا ہے:

\* مشروع ہی سے جب کا نگرس میری سرگرمیوں کا مرکز بنی ، بین اور جو اہر لا آل ہمترین

ورست سے یہ مہیشہ ایک دو سرے کی آنھوں سے دعھے شے اور ایک دو سرے

کنی نائید پر بھو وسر کرنے تھے۔ ہم دو نوں کے درمیان رفا بت یا حد کا سوال

کسجی نہیں پدا ہو اا ورمیرا خیال تھا کہ البیا کسجی ہوجی نہیں سے است قام

برہے کرنہ و فاندان سے میرے تعلقات کی تا ریخ بنڈت موتی لا ل نهر و کے

برہے کرنہ و فاندان سے میرے تعلقات کی تا ریخ بنڈت موتی لا ل نهر و کے

زماز سے مشروع ہوتی ہے رہیلے بھی میں جو اسرالا ل کو ایک بھائی کے بیٹے

کرحیثیت سے دیم خاندا اور کرد تھی اپنے والد کے دوست کی حیثیت سے میر ا

الالعلام آزاد اورجوابرلال نهروكے نيالات اور جذبات ايك ہى ننے ۔ كائلرس كى صدارت كے ليے اسى بيے موصوف كو اپنے بعد جواہر لا ل سب سے موزوں نظر آئے ، جنا بخرخود

زماتے ہیں:

رو در اور مدر بن المراب الشين كون مود بين (ابوا لكلام) جا متا نها كماليها او في متحب مود و جرمير عنها لات وجد بات كاحامل مواور ميرى فايم كى مُوثى باليسى يرعل پيرا بهوسك بيما مهيلووں برغور كرنے كے بعد مين اسس متيجه بربيني اسس متيجه بربيني كو كرج ابر لا آسے زيادہ موزوں او دى كوئى اور نہيں موسكتا بيضائي ٢٧ ابرايريل كو ميں نے اسس مفهوم كا ايم بيان شايع كيا اور كا تگرسى اصحاب سے ابيل كى ميں نے اسس مفهوم كا ايم بيان شايع كيا اور كا تگرسى اصحاب سے ابيل كى كم وہ بالا تفاق جو امر لاك كونت خب كريس كا ندهى جى سردار بيل كى طرف مائل تھے كين جو امر لاك كا نام حب ميرى طون سے مين بي بوگيا تو المفول نے بياب طور ير

له رئيس احد حبفري ؛ آ زادي مند ، مطبوعه لا بور ، ص ۲۹ ا گه ايلتنا : ص ۲۹۲

موابغ خيالات اسلسلمين فل مزنير كيه " له لیکن دوسرے بہندوز عمام ، کا گرسی لیڈر اور اراکین سلطنت بھی اُن کی موت کو گاندی مون کے بعدسب سے بڑا سانح شارکر دہے تھے اُس کی سب سے بڑی وجر ہی ہے کہ بیزو ليذرا پنی اکثرین کے گھمنڈ میں دوسری اقوام خصوصاً مسلمانوں کا سب کچے جھین بینا جا ہتے تھے۔ اُن کے اسمنصوبے کوعتنی مدوا بوالکلام آزا دسے لی اُنٹی بورے ایک سُومیندولیڈروں ہے جی ہنیں ماسکتی تنی مسلما نوں کے اجماعی مفادات برکاری عرب نگانے سے موصوف کھج ہنیں بجکھائے، اِسی لیے ہندو قبادت اُن کی فدر دانی کی مالاجینے مگے جانی تھی۔ ہوسکتا ہے کاندون وه بهي موصوف كوعبضر برنكال باصادق دكن بي سمجينة ببول - يبين مبند و ول كوتو نكر إن كي ذات اور ان کے مشن سے بڑی تفویت بہنے رہی تھی اور آج کے پہنے رہی ہے ، اس لیے وہ لوگ ابوالکا مِيعِس كَ تعرلب مِرمُخل سيكيول كام ليت ؟ اك واقعه لاحظر فرمائيه - ١٩٨٥ و كصوبا في انتجابات مين سلم ليك في الكاثمري نه اسینی سخاب سے ماصل کیں جمعیترالعلماء مند نے دو اور آزا دا مید دارنے ایک نشست ماسل کی ، یا نے صلفے مشرک سے گویا کانگرس سے تو نیجاب میں بھر بھی مسلم بیگ ہی بازى كے گئى۔ ہندوُوں اور سختوں کی کوٹی پیش ندگئی۔ يجن الوالڪلام آزا دکا باریخی کارنامر وج اس موقع یرانجام دیاگیا ، ایک یا دگار کے طور رمحفوظ رہے گا ، وہ یہ ہے ، میں (ابوالکلام) نے نیجاب میں عوکھے کیا تھا ، وہ بہی تر تھا کہ اس حقیقت كياه جدكم ورزمنكم ليك ي وزارت قائم كرنے يرتك اثوا نها ، كائر سس كو

يجى ايوانِ وزارت مين دهكيل كريمنيا ديا- برمبرے ہى مساعى كانتيجہ تھا كرمسل كيا

نظر انداز کر دی گئی اور کا نگرس اقلیت میں ہونے کے باوجو دینجائجے معاملات

له رئیس احتجفری ، ازادی مند ، مطبوعدلا بود ، ص ۱۲۰ کله ابعثًا : ص ۲۹ ک

بين فيصلكن عنصرين كني يا الم

موسوف اِس سلم وشمنی کے کارنامے پرنازاں اور اینے مہندو بھا بُہوں کی واہ وا کے نشور میں مست جو کر فرماتے ہیں :

البہ بلاموقع تھا کہ بنجاب میں کا نگرس شرکیب حکومت بنی۔ یہات البی تفی ہو اب کس نامین مجی جا آئی رہی۔ سادے مک کے سیاسی صلق ال سنے اعترات کیا کہ بیس نے فیر معمولی صلاحیت اور تدرّکا ثبوت وینئے ہؤئے نیجا ہیں مزارت ازی کا کارنا مرانجام دیا ہے۔ مک کے مختلف اطراف وجوانب سے مبارکباد کے کا کارنا مرانجام دیا۔ ہوئی نیٹ نیس نے ایساطرز کارافنیار کیاجس سے بنجاب کا بیجیدہ اور مشکل سند کو کس اجبار کا دوی کہ میں نے ایساطرز کارافنیار کیاجس سے بنجاب کا بیجیدہ اور مشکل سند کو کس طرح مشمی میں سے بینا میری صلاحیت اور کر بنجاب کے حالات کو اس طرح مشمی میں سے بینا میری صلاحیت اور تدری کی ایسی شا ندارمثال ہے ، جس کی نظیر اب کے کسی کا نگریسی لیڈرکے ہاں نظر منہیں آئی گئی ہے۔

موصوف کے اس عدم التّال کا دنامے پر رئیس احمد تعفری کا تبصرہ بھی پڑھنے کے فایل ہے: وہ بھتے ہیں :

"مولانا د ابوالکلام ) کواس کارنامے کی حقیقت بہہے کہ پنجاب میں افریکا ساری سازشستوں براگرچہ لیک نے تبضد کر لیا تھا اورا زرو سے اخلاق و ائین اسے تشکیل وزارت کاحق تھا ، لیکن مولانا نے سرخفر حیات خاں اور اُن کے نبن چارسا تھیوں قز لیا سنس اور برن وغیرہ کو مسلمانا بن پنجاب کا نمائندہ تسلیم کر لیا۔ کا نگرس کو، سکھوں کو اور دُوسر سے غیر مسلم عنا صرکو ، خفر حیات کا پیشت پناہ بناویا۔ مسلمانوں کی اکثر بہت جو نکہ عددی تھی لاذا مبینہ غداروں کو لیے ساتھ ملا لینے کے بعدمولانا نے ورحقیقت کا نگرسی بظا مربونیند شاروں کو لیے ساتھ ملا لینے کے بعدمولانا نے ورحقیقت کا نگرسی بظا مربونیند شامر بونیند شامر میں میں بنا مربونیند شامر بونیند شامر میں میں بنا میں کا کھومست

تام کرادی ۔

مولانا ہندؤوں کے شورمبارک باوسے اسے مسحد ہوئے کہ اُ مفول نے

بہنہ سوچا، اس طرح وُہ پاکستان کی بنیا مشخر کررہے ہیں۔ مسلمانوں نے سوچا اور

بہا طور پر سرچا کہ جب اس طرح ہماری اکثر بہت جال بازیوں کے باعث اب اقلیت

بنائی جاسکتی ہے توسارے ہندوستان کی عنانِ اقتدار ہا تقدیں لے لینے کے

بعد مسلم اکثریت کے صوبے بالکل کا گرس کے رقم و کرم پر ہوں گے ۔ وہاں وہی

عکومت بن سے گی ہو کا نگرس کی منظور نظر ہوا ۔ کے

موصوف في إسى وزارت سازى يتبصر كرت بؤك اكر اسطرة تجزيركيا ب: 'واقعی سربیگ عوامی جماعت بھی،اں سے اشتراک وتعاون کانگر سس کے تایان شان نفائین بوننیط جاعت ، جس نے بهیشه کانگرس کے سر روند برسائے، جس نے کانگرس کی مرحز کیے کو لوری سمت سے کیلا ،جس نے کانگرسی لبدرور كومتفكاريان بهنا كرحبل تعجها حب في الكريزون كرحمايت اورجان نثاري میں اپنے مک ، قوم اور وطن سے غدّاری کی ، جو عرف جاگیر داروں اور بڑے بڑے زمینداروں مِشْلُ منی ہم میں سردار ، خان بہادر ، دائے بہا در بجرے ہوئے منے جب کے ارکان میں سے ایک آدمی بھی البیا بنبیں تھا جب نے مجھی ميوك سي على عوامي تركب بين حقد ليا بو-جس في ميشة الكرزون كي وفاداری برزوم اور ملت کی وفاداری کورجیح دی معفی مسلم دیگ کو زک دینے كيدابي عاعت سے ساز ماز كرنا اور سازش سے كام كرأس كى دزارن بنوادینا، نفینًا مولا ناکا ابیباکا رنا مرتهاجس پر مهندؤوں کی مستر<u>ت</u> بجائفی، حبر برمولانا جی فخر کرنے میں ، فکن سے تن بجانب ہو ل مین ملت اسلامیک کاجمان کے تعلق ہے ، اُس نے نفرت اور خفارت کے ساتھ اِس

ك رئيس اجمد جعفري ، آزادي مند، مطبوعد لا بور، ص م. س ، ٣٠٥٠

كا زا مركو د كيواننها- يه كارنامه أس كي نظر ميں بالكل ايسا بي ننها جيسے حعفہ وصا دق كا' ح کائری نے مسلم لیگ اور سلم اکثریت محصوبوں کے ساتھ یہ سلوک کیا نو توش قتی سے ب لیک کو وزارت مال کا عهده مل کیا - کا نگرس نے بیعدہ اس بوعن سے سلر میگ کے سیرو سرنے کی میش کش کی نظی کران سے خیال میں اسے سنبھالنے والاً د می سلم لیگ سے یا س کونی نیں تھا لہذا انکارکر دے گی اور اس طرح مسلم لیگ اور مسلمانوں کو مرکز میں قابل ذکر عہدوں سے ورم دیاجائے کا مسلم لیگ نے بیعدہ نبول کرایا ۔ لیگ کے جزل سیکرٹری نواب زا دہ خاں لیاقت علی خاں اِس پر فاٹز کیے گئے۔ لیاقت علی خاں نے اپنے رفعا نے کار کی مدد سے اِس بوشمندی سے بہ کام حلایا کہ کا نگرسس کی ساری شینری کومعظل کر کے رکھ دیا۔ برسے سے بٹ مندوعهد مدار معی بے لس ہوکر رہ گئے ۔ اور آخر میں مجٹ وہ پیشس کیا کہ سندو کٹیروں لدی صنعتار و ادر مها جنوں کے سارے سے وخم کال کردکھ دیے اور تنادیا کہ سارے سلمان کہلاتے والے ابوالكلا مرآزا دايند كنيني جيسے ملت فروسش نهيں ميں حبض مندوائكھ دكھاكر يام ينطى كوليا س كھلاكر بگل سکتے میں بلہ اِن میں اکثریت اُن غیبورسلمانوں کی ہے عنیں ٹکلنا انتہا ٹی مشکل اور بڑی ہی ٹیڑھی بھرہے۔ بیاقت علی خاس کارگزاری کو ابرا لکلام آزاد کی زبان سے سُن لینا جا ہے: ' محکہ مالیات کی ہاگ مسلم لیگ کے اتھ میں تھی اگو یا نظم وانصرام کی تنبی اس ك ياس شى محكمه اليات مين نهايت فابل اورسينر مسلم حكام مرجود ته، ا خوں نے لیاقت کو ہر کمکن اماد دی ۔ اُن کے مشورے سے لیاقت علی مرا س تورکومستردیا مُوخر کردیتے شعب واگر کیٹوکونسل کے کا نگرسی قمران کی طرف سے میش کی جاتی نفی بسے ارٹیل نے خودہی یہ انکٹا ف کیا کہ اگرچ وہ وزیر داخلہ بیں لیکن لیافت علی کی مرضی کے بغروہ ایک حیراسی کا نقرر مجھی نهن كريكة . كانگرسي ممرون كي مح من نهن آيا تفاكراب كياكري " نه

> له رئیس احد جغری : آزادی مند، مطبوعدلا بور ، ص ۲۵ م کله ایجناً : ص ۲۵ م

لیاقت علی خان نے جربجٹ پیش کیا وہ انہی اصولوں پرمبنی تھا جرکا نگرسی لیڈروں کے اعلانات اور اُن کی پالیسی سے باکعل مم آ ہنگ ختے۔ موصوف کے اصولوں کی کانگرسی زیماء نے بھی اُئید کی۔ کمین وہ اعلانات منا فقت پر مبنی تھے اور پر بجبٹ اُن کی علی تصویر تھی۔ مثلاً اوا کھلم آناد برگر وضاحت کرتے ہیں ؛

"مىخودىە چابتنے تنھے كتفسيم دولت زياده سے زياده مساوى بنيا دير ہو اور ٹيكس سے بچنے والے لوگوں کو ہرگز معامن نرکیاجائے ، لہٰذا بنیا دی طور پر تم سیس لیا قبت علی کی تجریز سے کوئی اختلات مذخصا بحب اسفوں نے کا بینر میں میر سلم بیش کیا نوکها کداُن کی تجاویز اُن اعلانات پر مبنی ہیں جو ذمرا ارکا نگرسی لیڈروں کی طرف سے ہوتے رہے تھے۔ اُمھوں نے براعر افت می کیا کہ یہ اعلانات زیادہ ر <del>جرا مرلال کے نے کبکن اسموں نے کو ٹی نفصیل بیان نہیں کی ۔عام احساس **پر**</del> م نے اُن سے اصولی طور پر اتفاق کر لیا۔ ا رئیس احمد جعفری نے اِس بجٹ کے بارے میں اپنے ناٹراٹ کا اظہار بُوں کیا ہے: "عوام کے ساتھ کا نکرس کا بیمن فقاند دو تیہ اور سرمابیدداروں سے ساتھ اسس نیاز مندانه براویراسی مزار صفح کی کتاب لکه دی جاتی ، مک سے طول وعرمن میر شعله نواخطیب ادر اکش نوامغر ته مکه مجا دیتے تو مجی وه اس طرح ب نقاب منیں ہو سکتے شخص طرح لیافت علی خاں کے جندوری کے اِس میزانید نے كرديا .... كوياليا فت على نرجب إس بيه بنايا تعاكر برلا ، والميا بمثلمانير کو لوٹ کرغ بیب سلانوں کی جو لیاں معر دیں۔واقعہ بیہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت بنیل اور راجگویال احاری کے منہ سے وہ الفاظ منین کلواسٹی تھی جولیا قت علی مع بحث في تكواوي يا كل

> له رئيس اجرحبفري: آزادِي بند ، مطبوعد لابور ، ص ٢ ٢٨ كه ايضاً على ٢٢ م - ٢٢٨

يسطري بيان جمام عترصنه كے طور پر آگئيں - ذكر نصاحبًا ب ابوالكلام كى مندونوازى اور مرمو تع مرسلم منا دات یرکا ری فربی د کانے کا مسلانوں نے ہندولیڈروں کی عیاری اور سلم و مشمنی کے تحت تقسيم ملك تى تجويزا درمطالبُر پاكستان كواپنے حقوق كے تحفظ كا واحد حل ياكرا ين تمام تر ماعی اس مقعد کوماصل کرنے پرمرکوز کر دی تعبین اکوعلیمدہ حقیہ میں سلمان اپنی قسمت کے آپ ما کار بن کردیں ۔ اُ خیں صاف نظر آ نے دلکا تھا کہ انگریز کی غلامی سے نجات یا نے سے بعد مجی مسانان ہندغلامی کے میکرسے نہیں کل سکیں گے۔ اُزادی مک کے بعد مہندہ اکثریب کی نلا ي كاجرًا كندهون يرركها موا بوكا يو انگريزي اقترارين مسلما نون كوييس رهيه بين وه لعب میں تو کیا ہی چیانے کی کوشش کیا کریں گے۔ اِن متر قع خطران سے بھا وُ کی صورت مطالبر ماکشا كسواادركياتتي المسلمانان مهندك إس مطاليه في حب انتها في شدّت اختياركولي أو برے بڑے ہندولیڈروں کو بی تقسیم ہند کے علاوہ مسلمانوں کوملمٹن کرنے اور ازادی ماصل كرف كى اوركو أني صورت نظرند آنى ما لات كى آكے اُسحيٰن جي تُحبكنا اور مطالبتر يا كتا ن كوورت تسليم كرنا يرا- إس لسله مي ياكتيان كو " بليرسنان" يا م كنجري" بتا كرتبول كرنے و الے. نام نهاه علماء كا ذكر نبيس كرّا بكرّ ندكره بيداكس اونجي يوني كي سركار كا بحب كو كاندهوي حضرات الم الهندكالقب ديتريس كرموصوت كاأس وقت كياخيال تماج

آپ کے الفاظ میں سپر الماز ہوگئے ہیں۔ میری واحداً مبدکاہ آپ کی ذات ہے اگر آپ نقسیم کے خلاف آبادہ عمل ہوں نو ہم حالات کو اب ہی قالو ہیں لاسکتیں کی اگر آپ بھی خاموشی اختیار کرلیں تو شھے شہر ہے کہ بھر ہندوستان ہا خاسے گیا۔

گازی جی نفیواب و باکر " یہ بھی کوئی پُوچھنے کی بات ہے ، اگر کا نگری نقسیم ہند قبول کر لینا چا ہے جی تو یہ کارروائی میری لاش ہی پر ہوسکے گی حب تک میں زندہ ہوں ، میں بھی جی تقسیم ہند پر رضا مند نہیں ہوسکتا اور نا میں کا نگر سس کو الیا کرنے دُوں گائے گے

عبادت کے تیور بتارہ ہے میں گرتقبہم سند کا جھڑا گویا سہدؤوں اور سلانوں یا کا نگرس اور سلم لیگر کا جہاڑا نہیں بند کا مطالبہ تھا کہ مہند و کا جھڑا انہا الحام آزاداور سلانوں کا مسلمانان مند کا مطالبہ تھا کہ مہند و جادے ساتھ اب بھی نیادتی کر دہے اور ازادی کے بعد تو ذرا مبی کسر باتی مہنیں چوڑیں گے۔ لہذا ہندوستان کو تعلیم کرکے ہمارا بی ہمیں علیمی و دے دیا جائے تاکہ ہم آنگریز کی غلامی کے ساتھ ہی ہندو کی غلامی کے ہمارا بی ہمیں علیمی و دے دیا جائے تاکہ ہم آنگریز کی غلامی کے ساتھ ہی ہندو کی غلام میں ہندو لیٹر آور پوری ہندو قوم ہی باس بات پر دضا مند ہوجائے کہ ہم مسلمانوں کو این کا مضور پسلیم کر کے مسلمانوں کو اُن کا حق دیے دو اُن کا حق دیے پر دو نام بیاں بین کروں گا۔ موصوف کے اُس وقت حق دیے پر داخلی جی بین کی جندو واٹ ایس وقت میں تعلیم نہیں کروں گا۔ موصوف کے اُس وقت میں تسلیم نہ کرنے کی خیدو واٹ بین :

ا۔ حب طرح ابوالفضل علائی دالمتونی ) نے اکبر باوشاہ کوسم یا با تھا مم ہندوستنان کے باشندوں کوایک قوم بنایاجائے۔ ہندو اور مسلمان وغیسرہ کی علیمہ قومیت کا تصور ہی ختم کر دیاجائے اسی طرح ماضی قریب میں اس ایک قوم (متحدہ قومیت) بنانے کے منصوب کو پروان چڑھانے والے نہ ہندو بیڈر تھے، نہ گاندی تھا۔ مزادر کوئی ، وہ آمام الهند کہ لوانے والا ابوالعلام آزاد تھا۔

۲- ہندولیڈر اِس تحدہ قومیت کے منصوبے میں ابوالکلام کے معاون و مددگا ر مزور تھے لیکی ہے منصوب کی عمر داری اور سارے فاضلے کی سپر سالاری کے عمر حقوق تو بحق

ابي مولاناخ إلدين محفوظ تقے۔

سور تعتیم مندسے مبند و بھی کرائے طرور ، وہ اپنے لیے اِسے نقصان و ، فیصلہ مجھتے تھے ، لیکن براہ راست مزب تر ابرالعلام آزا و کے منصوب پر پڑر ہی تھی۔ وہ ٹرپ کیوں ندا سطت ، اسلام آزا و کے منصوب پر پانی بھرنے لگا تھا۔ مبندولیڈر کرفر قومیں ، اسلام کا مند مور ہے تھے مگر ریکھے ہوتے ، وہ طاقین مان کر مک کے دو تھے بنا دینے پر رضا مند مور ہے تھے مگر ریکھے ہوتے ، مہد مک کے دو تھے بنا متی و قومیت کی عند ہے ، اسلی لیے تحدہ قومیت کا علم داز تقلیم مندکو مسلم طرح قبول کرتا جبر ہراس کی شان ابوالعضلی کے خلاف تھی۔

۵۔ ووسف والا تنگے کا بھی سہارا لینے کی کوئشش کرنا ہے، اِسی طرح ہند وادر مسلمان کو ایک قوم ہند وادر مسلمان کو ایک قوم ہنانے والے اور کھیے ہیں بُت فاند بھانے والے اور کھیے ہیں بُت فاند بھانے والے اوالی الهند نے اپنے منصوبے کو بگڑتے دیکھا تو ہر ہندولیڈر کا سہارا بینے کی کوئشش کی لیکن اِسمیں ناکا ہی و نا مرادی کا مند دیکھنا پڑا۔

بان تو کرتھا کہ ابوالکلام آزاد، تنتیم ہند کے خلاف گاندھی سے استدار کر رہے تنے ۔ گاندھی نے اعتبار کی اندھی نے ا نے اعین دیانی کرائی، ٹیزرور الفاظ میں اپنی شایا نہ طاقت کا اظہار کیا ۔ چندروز بعد تقسیم ہند کی مثالات کرنے والا گاندھی کون سی آندھی میں مثالات کرنے والا گاندھی کون سی آندھی میں ارا یا برابوالعلام آزاد سے شینے :

الماس دن گاندی جی لارڈ ماڈنٹ بیٹی سے کے، دُوسرے دن دونوں کی مجمر ملافات م و فی اور ۲ رابر بل کو مجر، بہلی مرتب جب وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹی سے ملی کروائیں آئے تو فوراً ہی سروار بیٹیل ائن کے پاس بنیجے اور وو گھنٹے ۔ کم بیٹے رہ ب و اس لا قات بین کہا با تیں مور ٹیس بی بین نہیں جاننا ۔ ایکن جب دوبارہ بین گاندی جی سے ملا، تو میں نے ایسا جھ کا محسوس کیا جو میری دوبارہ بین گاندی جی سے ملا، تو میں نے دیکھا ، گاندی جی جی بدل گئے ۔ جس نے دیکھا ، گاندی جی جی بدل گئے ۔ جس سے زیا دہ صدم بہنچا یا اور حران کیا و میر بھی کرا اس گاندی جی باکیل مردار بیٹیل کی ذبان میں بول دہے تھے ۔ دو گھنٹے کے بین انجیں مجوار

كرنے كى كوشش كرنار إلىكن أس بركونى الرزوال سكا- المخال ميں نے اُن سے كها كداكر آپ نے سمى برخالات قبول كرليے ہيں تو بچر فجھے كوئى آس نہيں ہے كہ ہندوستان تباہى سے بچ سكے كارگاندى جى نے مجھے بتا ياكہ بوزشن الي عمر كرات تسيم ہندكونا لانہيں جاستا يالى

تقسیم ہند کرکے مسلمانوں کو اُن کا حق دینے اور مہندوُوں کی غلامی سے اُزادی ماصل کر لینا ابوالطام
اُزاد کی نظر ہیں کیا نظا، یہ ندکور ہرُوا، اِسی سلسلے ہیں موسوت کی ایک وضاحت اور طاحظ ہو:
اُن ہم اجون عہم اور کواک انڈ با کا گرس کمیٹی کا حباسہ ہجوا۔ آل انڈ یا کا نگرسس کمیٹی
کے بہت سے حبلسوں میں خریب ہوجیکا ہوں، نکبن اکسس عجیب جلسے میں
کاش اِ شرکیب نر ہوا ہونا۔ کا نگرس حیں نے ہمیشہ مہندوستان کی آزادی اور
وصدت کے بیالوالی جاری رکھی تھی، اُن جی تقسیم ہمند کے دین ولیشن بیغور کر دی تھی۔
پنڈرت کو بند طبحہ بنی تھی نے لیا اُن کی اور جو اہر لال ہو ہے،
پنڈرت کو بند طبحہ بنی تھی نے لیا اُن کی۔

کائیس کی طون سے اِسے ذہبل طریقے پر ہمیار وال دینے کا منظر ر برواشت کولینا میرے بس سے بامر خما۔ ابنی تغریب ، میں نے صاف طور

پر کہا کر جس فیصلے پر ورکنگ کمیٹی بہنی ہے وہ نہا بیٹ افسوسناک صالات کا

نتیجہ ہے۔ تفسیر ہندوسنان کے بلے سب سے برط المیہ ہے اور اِس

منا نید میں زیادہ سے زیادہ جو کی کہا جا سائنا ہے ، یہ ہے کہ ہم نے اپنے

مقدور بحر تفسیر سے بچنے کی کوشش کی ، لیکن ناکام دہے رہرال ہمیں نہ

میکولنا جا ہے کہ قرم ایک ہے (لیمنی کفرواسلام ایک ہی بات ہے ؟)

اس کی تعذیبی زندگی ایک ہے اور ایک دہے گی ، سیاسی طور پر ہم ناکام ہو

اور اِسی بیا تفسیر ملک پر میجور ہو گئے ، ہمیں اپنی شکست تسلیم کولینی چاہیے ،

اور اِسی بیاتفسیم ملک پر میجور ہو گئے ، ہمیں اپنی شکست تسلیم کولینی چاہیے ، لیکن سائد ہی سائد یہ عہد بھی کرلینا چاہیے کم ہماری نہذیب تقسیم نہیں ہوئی۔
اگر سم یا نی کوایک چیڑی سے ہلائیں توبظا سرالیا معلوم ہوگا کم یا نی تقسیم ہوگیا،
کیلی دونقسیم نہیں ہوتا ، چیڑی جیسے ہی مہائی جائے گی، تقسیم سے انزات فوراً
دائل ہوجاً میں گے یہ لے

س تقریر برکوئی تبصرہ کرنا ہمارے نزدیک لاحاصل ہے کیونکموصوف کے نظر بابت اُن کے الفاظ کے عزد برگر کی کا نظاف کے الفاظ کے عزد برگر کے با نزات پیش کے عزد برگر کی انزات پیش کے معاد قارین کے سیرد کرتا بھول :

مرک فیصلہ قارین کے سیردکرتا بھول :

سروار پٹیل کومیری تقریب نڈا ٹی - اُن کی ساری تقریب میری تقریب متی اُن موں نے کہا تھا۔ متی اُن کے موں نے کہا تھی ملک کا دیز دلیشن جربا کمزوری کا نتیجہ نہیں ، بھر ہندو شان کے

موجوده حالات كابهترين على يهاؤك

ئیل ، جواہر لال اور گاندھی کے اگر خیقسیم ہند پر رضا مند ہو گئے لیکن آخری سائن کے رضامند مزاد سنے والے الجوالکلام کے نزویک کیا ہیک برترین اندائنہ تضاج مجھی بھی ان کے و ماغ کی کھڑکیوں کو کھڑ کھڑا کر اُن کی نیندیں جرام کر دیا کڑا تھا ، وہی اندلیشہ اب موصوف کے سامنے ۔ حقیقت بن کراگیا تھا ، جنا بڑے لیکھتے ہیں ؛

" لار ڈوا وُنٹ بیٹین برطانوی حکومت سے تقلیم بندگی اسکیم منظور کرا ہے ، مامٹی کو دہم اسکیم اسکیم منظور کرا ہے ، مامٹی کو دہمی و دہمی و دہمی ہوگیا۔ ہم کا گذش سے اُسخوں نے گفتگو ک ۔ ساجون و تقلیم مہندگی تفصیلات کے ساجھ قرطانسس ا بیض شائع ہوگیا۔ ہیں صوف پر کہنا جا ہتا ہوں کرمبرے بزرین اندیشے وا تعربی گئے۔ آزادی ہمند کی قیمت دو حکومتوں میں مہندوستان کی تقلیم ضی کا تھ

له رُكِيس اجر معفري : آزادي مهند، مطبوعه الا بور، ص ۲۳، ۲۳، ۲۳ مل لله اليضًا: من ۱۲۲۸ لله اليشًا: ص ۱۲۲، ۲۲۲۲ مطالبُہ پاکستان جو ہندوُوں کی غلامی سے نجات ماصل کرنے کی ہن خری صورت بھی ، اُس کے بارے میں موسوف نے اپنی کُپِری سُوجِ بُوجِدِ اور ساری صلاحبہتوں کو ہر وسٹے کا رلاکریوں فیصلہ میا ور فرمایا تھا ؛

ا مرکس نقطۂ نظر سے میں نے سلم لیک کی تجویز پائٹ آن برغور کیا۔ اس سے تمام پہلووں پرغور کرنے کے بعد میں اس نتیج برہینچا کہ یہ نمرف مجموعی حینیت سے

ہندورت آن کے لیے بکہ خاص طور پرسلمانوں کے لیے بھی مضر ہے۔ واقعر ہہ ہے

کر اس نتیج برے کوئی مشلم طی نہیں ہوتا بکہ بہت سے نئے مسائل سیب ا

اِس سلط میں موصوف نے ذراصات بیا بی سے کام لینے ہوئے پاکستان کے متعلق ارشاد فراما تنا

"بیں اِس کا اعتراف سرّما مُہوں کہ پاکستان کالفظامی میری طبیعت مشبول نہیں کرتی یا گلہ

گریا مسلانان مهندک مفادات سے عننے ابوالکلام آزاد گرائے وہ کسی بڑے سے بڑے
ہندولیٹر سے بھی نہیں سکا یُقیبم ملک کے بعدموصو ن کوتعلیات کا محکد دیا گیا کہؤ کم ہندوشان
میں رہنے والے مسلما نوں کوارد و زبان اور غنما نیر لونیورسٹی سے محردم کرنے نیز نئی نسل کے
و ہنوں کو نئے انداز میں ڈھالنے کے لیے ابوالکلام آزاد سے موزو شخصیت اور کون تھی ؟
کوئی ہندویہ کام کرنا نو ہنگا ہے ہوتے ، شور چیا ، مسلمانوں کا برخواہ مشہرایا جا تا سین اس
طرح سانب بھی مرگیا اور لا مٹھی بھی محفوظ رہی ۔ بیکام نو آبوالکلام و زیراعظ میں کرانجام دے سے تھے
اور یز بھارت کے صدر ہوکر۔ اِسی لیے ہندولیڈروں نے آئیس صدارت اور و زارت علی کے
مرموقے پر نظرانداز کیا۔ مثلاً حبفری صاحب نکھتے ہیں :

ل دئيس احد حبغرى: آزادي مند، مطبوعه لا بور، ص ١٩٣٠ كل ابضاً: ص ١٩١١

" اگر کا گر صحیح معنی میں قومی تنظیم تھی ، تومولانانے بتایا ہوتا کر جس عالی ظرفی کا مظامره مسلم لیگ کی صندمیں ، لار و وبول کو اپنے نما نندوں کی فہرست بہشوں كرتة وقت كالكرس نيركيا . آزاد مهندوستنان مين الساكيون نهين كما ؛ لارد ولِولَ كُوءِ فهرست شِيشِينَ كُنُّي أس مين بهلانام مُولانا ٱزا دكا تما ليكن حب (الف) سندوسًا في كالبينوس ائب وزير اعظم كاعهده ميش كيا كيا توسيلانام سردار ميل كانفاحالانكمشتى مولانا أزاد تصر (ب) شیل کے انتقال کے بعد بھی مولانا آزاد" سینز موسط ممر نصے ، میکن به عهده ختی کر دیا گیا گر<del>مولانا کومتن</del>تی نهمجها گیا ، حالانکه ان کاجرم سوا إس كے اور کھے نہ نہا كروہ سلمان تھے۔ ر جى ما دُنٹ بيٹن كے بعيرجب بيسوال بيدا مُواكداپ كوئي ہندوستاني گورزجز آبنایاجائے زمیلانام راج گویال اچاری کامیش ہوا اور منظور بكرا ، ما لا كمفران كے لحاظ سے مزاوار مولانا تھے۔ ( c ) بھرحب صدر بجهور بیمند کامنصب تخلبنی بُوا تو بھی مولانا نظرانداز کرنے گئے اور راجندر با بر کا بیلا اور اکفری نام منظور کربیا کیا جالا نکه خد مات سے لحاظ سے نٹیل ، راجری ، راجی با بوسب مولانا کے سامنے طفل کتنہے ؟

## كاندهوى مدمنه

بجنور سے تکلنے والا اخبار مینز "كانگرس اور تندہ قومبت كا حامی تنا - أس كاحال ملاحظ ہو: المغبي جرائد ميرمج نور كالخبار مربنة مجى ب حركهي اسم بالمستى ضالب المجكل برعکس نهندنام زنگی کا فوراچیاخاصا سومنات بنا بوا ہے۔ کا نگر سس اور گاندی جی کوخش کرنے کی وُھن میں اِس اخبار نے اپنی تما م گزشته روایات کو

طاقِ نسیاں کے حوالے کردیا ہے۔ اسلام کے سوادِ اعظم کو انگریز وں کا ٹوڈی کہنا،
اُن آزاد خیال مسلما نوں کو جن کا مجرم مردن اِس قدرہے کہ وہ کا نگرس میں جزب ہونا
پسند نہیں کرتے بلکر ایک برابر کی جوڑی حیثیت سے اُس کے ساخذ انتزاکِ عمل
کرنے پرآیادہ ہیں، پانی پی ٹی کرکوسنا ، ہندو کو سے خواج تحیین حاصل
کرنے پرآیادہ ہیں، پانی پی ٹی کرکوسنا ، ہندو کو سے خواج تحیین حاصل
کرنے برآیادہ ہیں، پانی پی ٹی کرکوسنا ، ہندو کو سے خواج تحیین حاصل
مرف کے لیے مسلمان اکا ہر پر محبور نے الزام لگانا " مربین اکا محبوب ترین

گاندھی کی پیشوائی کے بارے میں ہمی تطفرعلی خاں گئیں" میرنہ" کو مخاطب کر کے کتے ہیں ب "جمان کک کا نگرس کے اصولوں کا تعلق ہے مہیں ان کے ساتھ اتفاق ہے ، مگر ہم اپنی داڑھی گاندھی جی کے ہاتھ میں دینا پسند نہیں کرتے۔ پر تا ہب یا لاپ ہی کر \*مرینہ" اگر ان با توں پر مگرنا ہے تو مگرنا کر ہے ، مسلما فوں کو اس کی کوئی چوا نہیں وہ شوق سے اپنی داڑھی گاندھویت پر گاسس کی خومت میں ایک سونمات مہین کی تھی ، وہ موصوف نے "مرینہ" بجنور کی گاندھویت پر گاسس کی خومت میں ایک سونمات مہین کی تھی ، وہ

"مربزاب وه مربزند را بسجل وه سومنات سهداس بلید بهتر بوگا مر اسی مناسبت سے ایک نئی سوغات اس کی خدمت بس میش کی جائے۔ سینیے، جب مربز کے ت کمار بهودی ہو جائیں

کیوں نہ بھراُس کو بھی تابوتِ سکینہ کہیے کالی ما آگی اسے کیجے جیدتی بیٹی یا ہما دید کی اولادِ نربینہ کہیے کانگرس جس سے مسلمان کولیتی ہے خسید اینے سینہ کو اُسی زر کاخت رہند کسے

له طفر على خال ، حينسان ، مطبوعه لا بور ، ص ٢٩ كا

ا چسنڈا اپنے اخبار کو اُسی بام کا زینہ کیے دہ دعا آپ کو دے ، آپ اُسے گالی دیں آپ ہیں باہے "زمینداز" کمینہ کیے

ب اسلامی عقائد و معولات کوغیر اسلامی اورغیر اسلامی با توں کو اسلامی کها جانے گئے تولیے

اساعہ حالات اورفتن پر ور دور بیں استرتعالی کا جو مقبول بندہ نا ٹبدایزدی سے دلائل و رابین

کے ذریعے فقنہ پر دازوں کوساکت و مبہوت کرے تی و باطل کو واضح کرد کھائے ، دُووھ کا دُووھ اوپی کا بیائی کا بیائی کر دے ، اصطلاح مشرع بیں اُسے مجتر دکھاجا ناہے ۔ اُج یمک کوئی مجتر د البسا بھی ہوا ، نہوسکتا ہے کہ وہ دیو بند بول کے مولوی اخرین میں تھا نو ی کی طرح نصاری کے ہا تھو ۔ اُج میک کوئی موجود کو بھی انہ کھانا مجھے ہوائی کی طرح نصاری محمد کورٹوں کے مولوی اخرین بیرا غور سے لیکا اوپی کورٹو کو سادی محمد کورٹوں کے موسوف نے بھی اپنی کا ندھوی برادری کو بول سمجھا یا تھا :

مر کا اُن کی مورٹ کی جو بیان نہیں اور بیسے کر دوست و شمن کی بھی بہیاں نہیں ۔ بہی وجہ کہ دوست و شمن کی بھی بہیاں نہیں ۔ بہی وجہ کہ دوست و شمن کی بھی بہیاں نہیں ۔ بہی وجہ کہ دوست و شمن کی بھی بہیاں نہیں ۔ بہی وجہ کہ دوست و شمن کی بھی بہیاں نہیں ہوائی کی نکور اس کے سیاہ و سفید کے مامک بیں جو اُن کی کہیں ہے ۔ بھی نے ہوئود گائم کردہ وہ اُن کی کہیں ایسے لوگ کیا خاک رہبری کریں گے جو خود گائم کردہ وہ اُن کی کہیا راہ بنا ئیں گے بی خودود گائم کردہ وہ اُن کی تعمل کی تعمل کو دورٹوں کو کہیا راہ بنا ئیں گے بوخود گائم کردہ وہ اُن کے لیڈ رہیں یہیں ایسے لوگ کیا خاک رہبری کریں گے جو خود گائم کردہ وہ اُن کے لیڈ رہیں یہی اورٹوں کی کہیا راہ بنا ئیں گے بولی کیا خاک رہبری کریں گے جو خود گائم کردہ وہ کہیا راہ بنا ئیں گے بولوں کے دورٹوں کو کہیا راہ بنا ئیں گے بولوں کے کہیا دورٹروں کو کہیا راہ بنا ئیں گے بولوں کو کہیا راہ بنا ئیں گیا کہیں گورٹوں کی کورٹوں کورٹوں کو کہیا راہ بنا ئیں گورٹوں کی کورٹوں کورٹوں کورٹوں کورٹوں کی کورٹوں کورٹوں کورٹوں کورٹوں کورٹوں کی کورٹوں کورٹوں کورٹوں کورٹوں کورٹوں کورٹوں کورٹوں کی کورٹوں کی کورٹوں کورٹوں کورٹوں کورٹوں کورٹوں کورٹوں کورٹوں

اضوں نے کافروں کی چینی چڑی با توں میں آگر مسلانوں کولیسوا دبا اور مسل نوں ہی کوئی اور دبان کوخراب مسلانوں کو کیا ، خود بھی اُن چیزون کا از نکاب کیا جو ابیان اور دبان کوخراب اور برائن کا کے نکائے ، بینیا نبوں پرفشنقے لگائے ، اور برباد کرنے والی تغییں سیجے کے نعرب دکائے ، بینیا نبوں پرفشنقے لگائے ، مندؤوں کی ارتصیوں کو کندھا دیا ، رام لیلا وغیرہ کا انتظام مسلمان والنیٹرون

كبا، بهوده اور كفر بركلمات بكے كم اگر نبوت ختم نر بهوتی تو فلاں مهندو نبی بهوتا ، كيا خوا فات وا مهان ہے۔

کیں نے اُس ہی شباب تحریب کے زمانہ میں کہانھا کہ ہوشخص توحیہ اور رسالت کا منکر ہواوروہ اسلام اور مسلانی کا خرخواہ اور ہمدر د ہو، یمعستر سمجریں نہیں آتا۔ گراس وفٹ بیڑھی ہموئی تھی ، کون سُنٹا تھا۔ اب دیکھ لی اسلام اور سلمانوں کے ساتھ اُسس کی خرخوا ہی اور ہمددی۔ اِدھر تو حکومت کے مقابلہ میں مسلمانوں کو آگے کر دیا ، اُدھر لبعض برفہم اور بے بھرمسلمانوں کے جوام ہر برخے اُن کو بہلا چیسلا کر بہرت کا سبتی بڑھا یا ، اِدھر شدھی کا مسئلہ جاری کرا دیا یونونیک ہر طرح پرمسلمانوں کے جان ، ایمان ، جا تیک اسلام اور مسلمانوں کے جان ، ایمان ، جا تیک اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اُس کی خرخوا ہی اور ہمدردی۔

کین بدلیدر نرسجے اور ند اُن کے سم خیال مولوی - سهند وُوں کو تو قوت
ہوئی مسلما نوں کی شرکت سے اور مسلما نوں کی شرکت ہوئی مولویوں کی شرکت سے
ور نہ لیڈران نوم نو قریب قریب ڈیڑھ سال سے چنج دہے تھے ،عوام مسلمان سے خیر کرت کی تب بیجار سے عوام مسلمان سے حی خیر سین سے کے اگر وہ سندو (گاندھی) الیسا ہی تھا جیسا کہ لبعض براندلیش سیمھے ہوئے بین ، تو محمد علی تو باس رہے ہیں ، موسی مان کے اور کہ سی طرح الگ ہوئے تھے۔" کے

احسرار بإرثي

ينجاب بين كانگرس كے مفاوات كاتحفظ "احرار بارنى" كردى تنى - احرار بارنى تشخى - احرار بارنى تشخت

مرجمية العلماء مبندى وبلي شاخ مفي حراج خورجميته العلماء مندى كالكرس كي شاخ سهد ا حادی حزات بیر کاندهی رستی اور زنار دوستی میں کسی دوسرے کا ندھوی سے ویچے کس طرح رہ کتے تھے ؛ کا نگر سس جبی اِن کی دِل وجان سے مرستی کا فریفندادا کر رہی تھی۔ بہی وجہ ہے كه إن حفرات في سلما فول كاسرناج بفن ك بجائے كاندهي ، نهرو اور تليل كا نعلين بردار بننا رمنا ورغبت قبول كيا بُوانها ـ الفرعلى خان تعصيب : میں نے کل لُوجیا بر صدر محلس احرار بندہ بروراک کیوں ہی نماکساروں کے خلاف مر عقالم کی بنا پر آپ کی ہے اُن سے جنگ كيون منبي مبي أب محرز نأردارون كفلاف بارمشركه می مل و كاندهی و نهرو و بوسس كاش ہوتى آپ كى بلغاران چاروں كے خلاف بنس ك فرمك في ارشادِ عالى سب عب ہو نوجا میں ہم بھی اِن مردارخوار دل کے خلاف كى رہے ہيں أن تے جندوں رمگر احرار سب بچر بول يمول دُه لينے أن رورد كارك خلاف كانكرس نے يال ركھے ہيں مدينہ سے كيھ ادنٹ عالم اسلام ہے اُن بے مهادس کے خلاف احار پارٹی کے کارنا مے گنانے ہوئے مزیداس کا تعارف کر انے کی ٹیوں کوسٹش کی گئی ہے: بادا تصملان نوبيش تنے مجوسی بوتے جوہل" احرار او مكلائے فلوسى س جائے جمال چندہ ، وہی ہے وطن اِن کا

مندى بين مرصري بن زعيني بين دروسي

له كغرعى خال : چنشان ،مطبوعد لا بور ،ص ۸ م

جوبوند مرسے ٹوں کی مہاجن سے بجی تھی پیجاب کے احداد ستم پیشیہ نے بچوسی نہرو جو ہے دولھا کو دلھن محلِسِ احرار بھو پیر بخاری کو مبارک بیعہدوسی

مجلس اوارکے صدر مولوی عطاء الندشاہ مجاری شخے۔ موصوف ایک شعلہ بیان مقر اور دورنہ کا محتب فکر سے مسلم لیگ ہے محتب فکر سے متعلق سے مسلم لیگ ہے ان حفرات کو اُثنا ہی خار نخا جننا مشرکین ہندگو اور شاید کا نگرس کے کسی بڑے سے بڑے لیڈر نے جو مسلم لیگ اوراً س کی بہنوا فی کرنے والوں کے قی بیں اتنے گندے الفاظ استوال ذکیے ہوں کے جیسے گاندھوی علماً نے استعمال کیے ہے۔ مولوی عطاء الندشاہ بخاری اورمولوی حبیب الزمن لدھیا تو ی کے بارے میں گوں مرقوم ہے:

اورمولوی حبیب الزمن لدھیا تو ی کے بارے میں گوں مرقوم ہے:

مرکز کے معلوم نہیں کہ احرار کی شرکیت کے امیر، مولانا عظاء الندشاہ بخاری کے امیر، مولانا عظاء الندشاہ بخاری کو وسطہ دیں گئی ہوئے کہا نظا کہ جو مسلم لیک کو دوسط دیں سکے میں اور سؤر کھانے والے ۔ او کما قال ۔

مچرمبر طهمیں مولوی عبیب الرحمٰن لدهیا نوی صدرمجاسِ احرار اِس قدر بیم میر میر طهمیں مولوی عبیب الرحمٰن لدهیا نوی صدرمجاسِ احراتی عبیب از حضا بیم میرارم بینا اور شوکت اور ظفر ، جوابر لال نهروکی جو تی کی نوک پر قربان بجہ جا سکتے ہیں یا سکتے

ك الفرعلى فال جينتان ، مطبوعدلا بور ، ص ، ٩

که مولوی عطاءالله شاه نجاری ۱۳۱۰ه/ ۱۹۹۱مین بیدا نهوشند اور ۱۸۳۱ه/ ۱۹۹۱مین و فات پائی-مله مرا و مسرمجرعلی جناح ، مولانا شوکت علی اور ظفر علی خان ایم میر زمینداز کوخبار بین -مله ظفر علی خان جمینشان ، مطبوعد لا بور ، ص۱۰۳

مرای عطاء الله شاہ بخاری اور دیگرارا کیں مجلس احرار انتیازی محوبیوں کے ماک سقے۔ دیو بندی محنب مُرسے نعلن رکھنے والے مولوی طفر علی نماں نے اِن حضرات کا تعارف یُوں کروایا ہے : گالیاں دے، حبُوٹ بول، احرار کی ٹولی میں مل مكة يون بي موسك كا عل ساسات كا سلے ہی دن سے بل حب دیدے مخاری کے سم مانظة بيمرت بي كون كاحب ل ساسات كا غالصه كاسانظ ديرحب رشرلعت كالمسيب كيون ذكيراكس كو" إيالمل" ساسيات كا ے کہ زلف سندع کی مشاطلی كروا ب أي وست شل ساسيات كا د کھے لے مظہملی اُفکہ کو افضل حق کے ساتھ ایک پیری دوسرا جانیل سیاست کا مجلس احرار کے نیفے کی رونق بن کیا ایک لیگو دُوک الحلی ساسات کا وغل معقولات میں دنیا ہے کیوں" برمولوی" عقدہ کیا کھولے گا یہ درهیل سیاسیات کا واكركي زري ادرصام الدي بي زير يه ومن إسس عهد كى وه نل سياسيات كا مخ میں بھتے مولوی داؤد کے مدسے بڑھ کر گرم تھا مجوبل ساسیات کا سنا ہے ر<mark>مجلس احرار نے شسید گنج مسجد کے بار</mark>ے میں سودا بازی کی تھی۔ اندرون حن مز

له ظفر على فان عيننان ، مطبوعه لا بور اص ۵ ۵ ، ۲ ۵

سکھوں سے سازباز متھی اور زبانی ہمدر دی مسلمانوں کے ساتھ۔ والنڈ اعلم کمر اس بیان میں کہاں یک صدافت ہے۔ ہمرصال اخباز " زمیب ندار" کے ابڈیٹر کی دائے قاریکن کرام کی فدمت میں شرک کی جاتی ہے: زالی وضع کا مومن ہے طبقہ احسدار كرسر جُهِكا بُوا مشرك كي آسال يرب اِس آرزو ہیں کہ نہرو کسی طرح خوش ہو نگاوخشم كندرجيات خان ير ب نعدا کے گھر کی تباہی میں حستہ دار ہوئے برظلم أنخون نے كيا آپ اپني جاں پرہے اشاره یا کے اُدھ سے شہید کمنے کا شور کٹی دنوں سے اُن اشار کی زباں برہے سُناكيا جوكئي سال دير كا نا توسس لگا ہوا وہی کان آجکل اذاں پر ہے موله ی مظهر علی اظهر اسراری نے کامریٹر محرسین میں ساز کو مخاطب کر کے ایوں دھکی دی تھی: ہم ہیں احرار نہیں ہم سے الجھنا ایھا تری اوقات ہی کیا ہے لیے او مین فروش كا مريد محرَّب بن نے مولوي ظهر على اظهر احراري كى إسس دعمكى كاجواب يُوں ديا تھا : میں نے مسید نہیں مبچی کبھی نیری مانٹ بر ابداد چندے کے جوکے ابداو دین ذرق کے

مولوی عطاء النُّد شاہ مخاری کے سکھوں سے بھی اُسی طرح کے نباز منداز تعلقات تھے

ك طفر على خال : جينشنان ، مطبوعدلا بور ، ص ١٠١٠ ك ايعنًا : ص ١٢ من طرا کے مشرکین مندا ورخصوصًا کا ندعی و نمروسے تھے سکتھوں کی طرف سے بھی مومون رنوازشات كاسكيه جاري رنها تفا: احرار کے منت نمانہ سے مظر کو مملا لا منظور بنانا بروج مسحيد كمو نثوالا سرکار مرمنہ سے بلا مجھ کو بھی کمیل ر موں سے باری و برجسا ہے اراکی میں اسی سیسے کے چنداشعارا ور ملاحظہ ہوں: جاء نَصْدُ الله کا مرباید سے آئی صدا رتگ افضل حق کا سنتے ہی جے فق ہو گیا الرشيغش كها كم مولاناعطاء الشرشاه اورکلیم مونوی دا و د کا شق بهو گ مولوی ظهرعلی اظهر کی رسوانی کا و اغ اُن کی مجلس کے سیدخلنے کی دونی ہو گیا أسطف مندركا شور ادراس طف محركازور بيح مين منظهر على اظهر معستن بهو گيا جالے کیا موج کرا حرارت مُلِّل مُنْفِر نَّتُ سارسون مین کس لیے شامل پر نقلن ہر گیا 

> که ظفر علی خان جینشان ، مطبوعه لا بور ، ص ۵ ۹ که مراد ، مولوی غلام غوث منراردی تو آم سجل پاکشان اسمیلی کے ممبر بھی ہیں -کله ظفر علی خان ؛ چینشان ، مطبوعه لا بور ، ص ۵۹ ۵

حلف بجورے مل لیگ کے کھٹے رعبدالسمیں کوٹے ہوئے شے اور اُن کے مقابلے رکا اگر بنے ما نظابرا سيم كو كوراكيا نفا- نام نهادا براسيم صاحب كي زنار دوسني بر دوشعر مزيد طاحظه اول ، کیا قیامت ہے کوش کا نام ہی تھا بنت کی بُن كَ أَكْ سِراسي لَمْت كَا تُجِكُ مِانْ لَكُ نغی ترجیداب کس کی زباں پر آئے گا جب فود اراہم بنے مارم گانے گے کے مراره برحب سلم لبك في نمايان كاميا بي ماصل كي نو كانهوبون مين يُون صعب ما تم يجيد كني ، حب جبت لیگ کی بُوٹی اور کا نگرس کی بار روتی تھی مر مکڑے گورمنٹ و خان " کی كازهى مجى دورت تن يكدك إلى إلى إلى سرحدیاں ناک کٹ گئی مہندوستان کی میدان میں جم سکا مذقدم مرخ پوکش کا حس وفت مسر یہ آئی گھڑی امتخان کی کے علمائے حقانی اور دین متبن کی مخالفت میں پوری جولانی و کھانے والے اور ابوالکلام آزاد وحمية العلماء مندس اسواريار في اور أن ك مُجلِر كا ندعوى افراد سي عقيدت ركھنے والے جناب شورس کاشمیری نے احرار یا رقی کی دیا نت داری سے بارے بیں ایک انکشاف سے بع كيا تما، وهموسوت مي كلغطون مين الاحظه مو: سُّب مولانا دهتكار كرجان سطّ توشاه جي في روك بيا - مولوي صاحب المي كهان ما رہے ہيں ؟ آپ نشرلين ركبيں ، آپ كے خلات با جماعت دمجلس احرار) کے خلاف شورش کھے جارج لگا رہاہے ۔ مولوی صاحب ڈک گئے۔ میں

> له ظفر على خال : چينشان ،مطبوعه لا جور ، ص هم مله ايعناً :ص ۱۲۱

نے ترتیب وارچارج لگا نے نئروع کیے۔ کانگری کاروپیسا تھ ہزار، وس ہزار کی کہ بہت فلسط اور پینسٹ یار کی دوسری قسط اور پینسٹ یار کی در دیا ۔ کچھ ویر ففرہ پورا کجھی نہ شہواتھا کہ مولانا غلام غوف نے ایک ایک نثنی پر زور دیا ۔ کچھ ویر توسناٹا چھا یار ہا چھر کوٹ ٹوٹا ۔ مولانا نے تسلیم کیا کہ روپید لیا گیا ہے لیک ن ایس وقت اُن کے ذہن میں صحیح یا د نہیں کہ بر رقم کتنی ہے ۔ بات صلیح پر ملتی ہوگئی۔

مجے صاحبزادہ فیس کے سن شاہ ، مولانا مظہر علی اظہر کے مکان بر لے گئے۔
دات وہیں کا ٹی۔ مولانا اِس افشاء کو بُراخیا ل کرتے سے اور مسطر بسمی ستھے۔
لیکن وہ انتفا کے حق ہیں تھے۔ میں نے عرص کیا حب نمام لوگ آپ سے روپر یہ
لیکن وہ انتفا کے حق ہیں تھے۔ میں الخطاء کیوں بنتے ہیں ؟ رائی جو گزری سوگزری ،
صبح وہی چین بجن مصاحب نے ورکنگ جمیٹی کے اجلاس میں
میں وہی چین بجن محمد میں اپنے الزام والیس لیتا ہے۔ ہیں موجود نہ تھا ، جب
کہیں یہ کہ دیا کہ شورش آپنے الزام والیس لیتا ہے۔ ہیں موجود نہ تھا ، جب
پہنچا تو مجھے جے رہ بُوئی نے خیر دوبارہ دہی قصتہ جیڑ گیا۔

مولانا مظهر علی نے نسلیم کیا کہ روبیہ بیا گیا ہے۔ بیکن اُس سے مذاوار
وہ نہا نہیں بکہ با فاعدہ مشورے سے رقم لی گئی ہے۔ بیلادس ہزار روبیہ مولانا
واؤ دغر نوی نے دبا نظا اور شیخ صام الدین اُس وقت موجود تھے۔ ووسری قسط
محلی اِنہی حفرات کے مشورے سے حاصل کی گئی۔ یعنی شیخ حسام الدین نے
مولانا حبیب الرحمٰی کو لدھیا فہ خط لکھا کہ وہ کلکتہ میں کانگرس بائی کمانڈ تک ۔
بہنچیں۔ بیخط کے کرخاقان با برمولانا مظہر علی سے صاحبزاوے لدھیا وہ بہنچ ۔
مولانا حبیب الرحمٰی کلکتہ گئے۔ مولانا ابوالکلام ایک لاکھ روپے کے لگ بیگ
رقم دینے کو تیار ہوگئی گرمر دار بیٹیل حج کانگرس سے خازن شے ، اِس سے اختلان
کیا اور پیاکس ہزار روپے کی دقم کاچیک لالوجیم سین سیخ کی تحویل میں
دیا گیا ، جو اُن کی معرفت وفیز احراد میں مہنی ، بھر اِس رقم کی بندر باٹ کی گئی۔

وہ رقم جو بہنیسٹ پارٹی سے وصول کی گئی اورجب کو بہافتالا ف مولانا فی سیم کیا

کہ دور قرح دو بیار ہزار بطور چندہ فراہم کی گئی یہ تمام مل طاکر بچا نو ہے با بچاسی بزاد

بغتے سے بحب بولانا مظہرعلی نے بتا یا کہ نواب زادہ نصر بٹر کے سوا ورکنگ کمیٹی

کے ہرامید وارنے اُن سے روبہ یہا ہے ، نوسب نے تسلیم کیا شیخت م الدین

بھی ان گئے ، ماسٹر ناج الدین نے بھی سر بلا ویا ، مولانا حبیب الرحمٰن نے

مولانا مظہر علی نے دمس مزاد اپنے الیکٹن کا صرفہ بتایا اور دس مزاد روپ

کے متعلیٰ کہا کہ دہ روز نامہ آزاد نکا لئے کے لیے جمع دکھا گیا ہے ' کے

وہ شیم تعنیٰ کہ دھوم تھی حضرت کے نگر کی

مرک بہا تاوں وات مجھے کس کے گھر طے

میں کیا بتاؤں وات مجھے کس کے گھر طے

تعانوی صاحب سے خلیدہ عبدالماعد دریابادی نے مرسئد دیوبندسے کا ندھو فیف عال کے کرنے دانے درسئد دیوبندسے کا ندھو فیف عال کرنے دانے طلبدا در متعلقبن کی تعلینی مساعی سے ساتھ اُن کی مرحدانہ شان کا ایک المناک منظر یُوس بینس کیا ہے :

"اُنج چاردن سے اِس فصبہ (درباباد) برکا کرسی خیال کے مسلما نوں کا دھا وائے۔
دیو بند کے طلبا ، کا ایک دسند آیا ہوا ہے ادر ابنے مسلک کی تبلیغ یا کوشش 
تبلیغ میں معروف ہے ۔ اِس میں مضا گفتہ نہیں۔ نظا ہرہے کہ ہرفر لی ہی کڑلیے
یا کرنا چیا ہتا ہے لیکن ایک عجبیہ وغریب بات برہے کہ کام مسلما نوں کے
اندر کرتا ہے لیکن تعلقات برتمام سلمانوں سے توڑے ہوئے ہے اور قصبہ
کی غیر سلم آبادی سے جوڑے ہوئے ہیں۔ نیام اُن کا دھرم سالہ میں ہے ،
مالا کو فصبہ میں ایک نہیں دوسرائیں مسلمانوں کی موجود ہیں۔ اِن کا دہنا سہنا 
حیالا کو فصبہ میں ایک نہیں دوسرائیں مسلمانوں کی موجود ہیں۔ اِن کا دہنا سہنا 
جیلنا چیرنا ، کھا نا بینیا تمام تر بہندؤ وں کے سانف ، اُنہیں کے درمیان اور

ام مغین کاسا ہے۔ صدیہ ہے کہ ان سطور کے دائم کو جب سمبی اُ صفوں نے سرفراز

کیا تو ہمیشہ ہندؤوں ہی سے علقہ ہیں۔ یہان کہ کہ ایک ون مسلمان صاحب

قرایک نفے اور اُن کے ہندور فقار تین کی نعداد ہیں ، گویا توجید تنگیت کے

زغہیں۔ اِس سے قبل سنٹرل اسمبلی کے النیشن کے وقت تو بیمنظر دیکھنے

میں آیا تھا کنشنگ طیمسلمان امید وار کے کا دکن اور با قاعدہ پولنگ ایجنٹ

یک ہند وہ ملک یا سیاسی نظریہ سے فلط یاصبح ہونے کا بہاں ذکر نہیں ،

ذکریماں صرف اِس ناقابل حل معتمد کا ہے، اچھوٹ بنائے جانے ہوئے ساتھا،

بڑھا نما ، احجوت بنے ہوئے این آنکھوں سے دیکھا یا لے

له اخبار صدق معنو ، بابت ١ر فردري ١٩ ١٩

کے لیے قرآن کرم کی آبتابر اُن دگاندھی کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں اور اُن کی روح کو بخش دیں ۔" النے کے سے صورت تو مومنا نہ ہے بیشک حضور کی سرن کا گومٹ رگوئنہ گر ہندوانہ ہے

بهاں ایک تلخ حفیقت کا دکر کرنا تھی صوری تھینا ہموں کرچے دھری صبیب احمد صاحبے ایک سخیم کتا ہے گئی اس میں گا تدھو تھا،

ایک سخیم کتا ہے تو کیب پاک نتان اور نتین اسٹ علماء کے نام سے بھی۔ اُکس میں گا تدھو تھا،

کی پرلیلا می روشن اور ہند و نوازی کا تذکرہ نیز تحریک پاکستان کے داستے ہیں اُن حضرات کی رکا وٹر و کا اخباری بیانا ہے کی روشنی میں سپر حاصل ذکر کیا ہے گئی مسٹر پر ویز جیسے وشمن اسلام کو پہیش مونے کے باعث بیشنا اسٹ علماء کے مفایلے پر سرحگر مسٹر پر ویز جیسے وشمن اسلام کو پہیش کرنے دہے ہیں۔ موسوف کا ارشا دہے کر گا ندھوی علماء کا جننا مفایلہ بھارے پرویز ساحب کے کیا اُک تناکسی اور سے کہ بن پڑا ، سستم بالائے سنتم تو بیہے کہ علمائے ایاسنت اُن کے نزد کہ کے گئی شمار میں بنیں۔

پودهری صاحب بونکذا حال بقیجیات بین للذا ہم برع طن کردینا عزوری خیال کرتے ہیں کہ تخریک باکستان کے وقت ہندوشتان میں مدعیان اسلام کی تعداد دس کر ورشخی ، جی بین سے نوکر درسے زاید الجسند وجماعت کا وہ سواد اعظم تقابعے مبتدعین نہ مانہ نیر بلای جماعت کے نام سے متعارف کیا بعلیہ ۔ باقی جد فرفوں کے افراد کی مجموعی تعداد ایک کرورسے مجماعت کا عشر عشر بھی ، پر دیزی ، کا ندھوی اور مزراتی وغیرہ سمجہ کی مشمق کی ندھوی اور مزراتی وغیرہ سارے مل کر مسلمانان الجماعت کا عشر عشر بھی نہ ہوریت کی نادھوی اور مزراتی وغیرہ بازع منا راحی نا ومشائح سنت وجماعت کا عشر عشر بھی نہ ہورہ متنا بی علماء و مشائح سنتی کا نفرنس بنارس بیں کا نفرنس کے دکون تھے ۔ گویا است دہماعت کا سنتیوں کے بیس مزاد رسنا لیعنی علماء و مشائح سنتی کی سنتیوں کے بیس مزاد رسنا لیعنی علماء و مشائح سنتی سنتی اسلام کے بیس مزاد رسنا لیعنی علماء و مشائح سنتی بین بیتا کے نفر اس تھے ۔ گویا است دہما شخص کا نفرنس کے دکون سنتے ۔ گویا است دہما شخص کے بیس مزاد سنتی کی سنتی میں بیتا ہوں کے بیس کرم شریر دیز کی قوم کتنی تھی ہوئا سست وم کے گفتہ حضرات نے پاکستان سے حق میں سے تاب کا نفرنس کے دکون سنتان کے حق میں کونے بین کرم شریر دیز کی قوم کتنی تھی ہوئی سے دیا کہ مسلام کی سنتان کے حق میں میں بین کی مسلم کر در بین کہ مشریر دیز کی قوم کونی تھی ہوئا سے حق میں میں دور کا منتان کے حق میں کے دور سے دور میں کیا ہوئی کیا ہوئی تھی ہوئی کے دور کی کونے کیا ہوئی تھی ہوئی سے دور میں دور کیا ہوئی تھی ہوئی کی کا نفرنس کی میں کر دور کیا ہوئی تھی ہوئی کی کر دور کی تو میں کے دور کی تو میں کر دور کی تو میں کر دور کر کر دور کر دور کر کر کر دور ک

ورف دیے ہی برویزی حضرات کے دوٹوں سے آیا مسلم لیگ کا ایک مجی مرکزی یاصوبائی اسمبی کا مربا مباب ہوا ہا اگر کوئی ایک بجی البسا ہے تو اُس کا نام بنا دیاجائے درز واضح کیاجائے کو پر ویز سامب کا آبام یا کشان میں حقہ ہی کہا ہے ؟ اگر کوئی حقہ ہوجی توسلما نوں کا ان کے بیانات سے کیا تعلق ہا گرکوئی مہند و با سکھ یا عیسا ٹی بھی پاکستان کی حمایت کرنا نو کمیا اِسی بات سے وہ مسلما نوں کا دہنا ہ اگر کوئی مہند کی سامند میں وہ سلما نوں کا دہنا ہ کرائے گئے ہے ہا کا سامند میں مسلما نوں کے سامند میں حب کے وہ دائرہ اسلام میں نہیں آئے اُس وقت کے سامند ہیں دوہ سلما نوں اور پر وہزیوں کا معاملہ کھے گئے ویکٹی وارائے اسلام میں نہیں آئے اُس وقت کی مسلما نوں اور پر وہزیوں کا معاملہ کھے گئے ویکٹی والا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ چودھری صاحب اور دوسرے پر وہزی حضرات ورائے اسلام میں نہیں گزاری ہے۔ پر وہ بی اور نقد اری ہے برائے کہ بی وضاحت گل کرائی گزارے کے کہ جودھری صاحب اور دوسرے پر وہزی حضرات کرائے کی بیوضاحت گل کرائی گزارے کے تعین کر چہا نا وہی و ملت کی برخوا ہی اور نقد اری ہے جے یہ ناچیز مرگز کیے ندنہیں گزا۔

## علمات المسنت كي فهاتش

گاندهی علیہ اور ایٹروں نے جب خودی ندااور خطرہ روز جزا ہی کو مجبلا دیا تھا، ہنو وکی نوست ہوں پر سب کچھ قربان کر چکے تیے نوکسی دہنما کی فہائش پر سب کان دھر نے سکے ستے ۔ بُر سنت نوازی کے منا ز ل ملے کرنے بھوئے جودھویں صدی میں ایک بُرا سرار اور زالا جہاد بھی ایجاد فربایا ۔ بقائے نے خلافت اور تحفظ مقامات مقدسہ کے نام پر وہ جہاد جاری کیا کہ جہد پر دہ اُ طانوصا ف نظر آگیا کہ بہم شرکتین ہمند کی جمایت میں سوراج کی خاطر تحریب ترکی والات کی نان کو آبر نشین سیم تھی مولانا سیامان انٹرف مرتوم سے اِس کے بارے بیل کھا ہے نوبی نان کو آبر نشین سیم تھی مولانا سیامان انٹرف مرتوم سے ۔ اعز ازی عمدے والیس کے عام بری چھوٹر کے جا اول کا جہاد ہے ۔ اعز ازی عمدے والیس کے مبابئی ۔ یہ آزبری کام کرنے والوں کا جہاد ہے ۔ بونسل کی ممبری چھوٹر دینا آئیسل ہونے والوں کا جہاد ہے ۔ سب سے بڑا جماد طلبا وانگریزی توا کہ سے سیام نے بیا جہاد ہیں میں کے سیام بری کے عبا ہدین میں اُن کا شمار قطعاً نہ ہوگا ۔ سا ری و عبدیں جو تارکیں جہاد کے لیے ہیں ایک وعبد اُن کا خار کا خار کا خار کا خار کے لیے ہیں ایک وعبد اُن کا خار کا خار کے لیے ہیں ایک وعبد میں اُن کا خار کا خار کا خار کا دیا دیا ہوں کیا کہ دین میں اُن کا شمار قطعاً نہ ہوگا ۔ سا ری و عبدیں جو تارکیں جہاد کے لیے ہیں ایک وعبد کے بیا جی ایک وعبد کی کو کو کے کہوں کے کو میں ایک وعبد کی کریا کہا دیا ہوں کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہا کہ کو کیا کہا کہا کہ کو کا کھوں کیا کہا کہ کو کیا کہا کہ کیا کہا کہا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہا کھوں کو کھوں

مھی اُن میں سے باقی زرہے گی جوطلبا دیوصاد فی نرائمبائے رموجودہ نظار تعلیم کے ترک میں ناخیرو تدہیر بھی گناو کہیو ہے۔ والدین داسا تذہ کے استشار و استرضا کی بھی حاحبت وفرصن نہیں۔

وه جها دجے فرض عبن کها گیا تھا۔ وہ جها دحب میں اولا دکو والدین اور زوج کو زوج کی اجازت کی حاجت ند تھی۔ وہ جہا دحب سے لیے نفر عام نابن کیا گیا تھا۔ وہ جہا دحب کے معنوں کا کسی وفت شمار کیا گیا تھا۔ وہ جہا دحب کے معنوں کا کسی وفت شمار کیا گیا تھا۔ وہ جہا دحب کے متعین تھی۔ وہ یہی سئلہ نان کو آپر لیش ہے۔.. ہاں برساری فتر بے نوایس کی گرماگر ہی صرف اسی بلے تھی کم نوجوانوں کو والدین دا ساتذہ سے سرکمشی و تمرو پر اچھی طرح آ ما دہ کر دیا جائے ناکہ مک میں ہنگا مرآ دائی کے لیے ایک کا فی تعداد پڑھے تھے ناتجر ہر کا روں کی ہاتھ میں ہنگا مرآ دائی کے لیے ایک کا فی تعداد پڑھے تھے ناتجر ہر کا روں کی ہاتھ میں ہنگا مرآ دائی کے لیے ایک کا فی تعداد پڑھے تھے ناتجر ہر کا روں کی ہاتھ میں ہنگا ہے۔

اس کے ساتھ ہی گاندھی جی کی سرکارسے اِن حضرات کو ہجرت کا اہام ہوگیا۔ بس بھر کمیا تھا،

امّت وَصَدَدٌ قَدْنَا کہ کرعمل ہیرا ہوگئے۔ مل ذمنیں اور کا روبا رجور و ہے۔ مسلما ہوں کی جائیدادیں مہندو و سے ہا تھوں وڑیوں کے جائو بھنے۔ مسلما نوں کو بربا دکرنے کی یُوں مہی کسرجی پُوری کردی مسلما نوں کی اِسس خانر بادی میں ہندووں کی خاند آبا دی مقی۔ یہ مندولیڈروں نے توایک تیرسے دوشکا رکر لیے کہائی فوم کو آبا داور مسلما ہوں کو بربا دکر دیا ہین مسلمانوں سے لیڈروں کو نیر خواہ متن کھاجائے یا برخواہ کا رمنا کہا جائے یا غذا دانِ قوم ہجن علماء نے ایس کا ندھوی جما د ( ان کو آبریشن ) اور ہجرت برائے افادہ ہنو دکوسٹ می کھم کا لباس ہنایا ، اِسے آبات واحا دیت سے مزتن اور ہے خواہ دیت سے مزتن کو کرے خدا اور رسول کا حکم بنا کر دکھایا اُسٹی نعدا کے بعدے مقدار ہیں یا دہمن اسلام و مؤمر دسول انڈس کی انڈھی کے ؟

لمه سبيمان اخترف ، مولانا : النود ، ص ابم

ملین ، ثبت برست گاندهی کے ؟ اِس صورتِ حال بر ایک خیرخوا وِ ملت کی نوحونوا نی ملاحظ ہود؛

"جها داور ہجرت اِن دونوں اہم واعظ مسئلوں کوجس طرح اس دور کے علمائے بہائی
نے نباہ کیا ہے تا دیخ اسلام اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ مسلمانا ن بند
کاجو نقصان اِس مدّس وکا ذب نتولی نولیسی سے ہُوا دیکھیے اُس کی اصلاح کیؤنکر
ہوتی ہے اور کتنا زما نرچا ہتی ہے ؛ علی الخصوص لفظ جہا و ہیں کچھ وہ برتی فوت
متی کہ اِس کے سننے سے غیر سلموں کو ٹھنڈ ایب بند آنا تھا اور مسلمانوں کے مردہ
افسہ درہ فلوب ہیں جیات و تا زگی ۔

اسس موقع سے قبل حب کھی اورجہاں کہیں تھی یہ لفظ کہا گیا تو مثل ویگر کھان کے اس نے اپنے تلفظ کو وہ ہوائے مکیف نابت ہونے بنیں دیا جوایک مرجوں میں گم ہوجائے اور اس کرہ ارضی پراُ س کا نام مبی غیر قارہ اسٹیا کی فہرست میں منسلک ہوجائے بکرجب کھی یہ لفظ کہا گیا اور مسلمانوں کے کا فون کک پہنچا یا گیا ہے۔ تو کفو ونٹرک کی بنیا دیں الرکٹی ہیں جفلوتی پرستوں اور خوا کے وشموں میں زلز لہ پڑگیا ہے۔ تاریخ اقوام اور جغرافید کی بین مہیشہ ایک عظیم نفیز پیدا ہوگیا ہے۔ اس لفظ جہاد کے کہنے اور سننے کے ایا مصفیات زمین عظیم نفیز پیدا ہوگیا ہے۔ اس لفظ جہاد کے کہنے اور سننے کے ایا مصفیات زمین پرسمیشہ نویں۔ پرسمیشہ نوی کی منان وثم شیرسے تکھے گئے ہیں۔

کیکن آج تم نے مسلما نوں کی اس بیز دہ صدسال عظمت کو اپنے قدمو کے نیچے روند ڈوالا ۔ آج تم نے سان کروڑ مسلما نوں کی دینی غیرت کو بوں ذبیل وخوار کیا۔ دکھیو غیر مسلم قومین تم پیاستی ہیں۔ نه انگریزوں میں تمھاری ہیں نہ مہدو کو میں تمہارا خوف رہا۔

تم اورنمها را دین ، نم اورتمها را ندهب ، نم اورتمها ری ندهبی تعلیم ، نم ادر تمهارے دینی احکام ، سب کے سب نگاہ غیر مسلم میں بیچ وفر دما بہتا بت مورک لیکن اِس کی تمھیں کیا پر وا ہوجکہ تقریبًا ایک عک کاخراج تمارے گھروں میں پنچ کیا حجکہ ہزاروں انسان تمھیں اپنے دومشرع تعیدت پر لیے لیے مھرے ۔

موصوف نے اِس موقع پر اُس ہندونواز اور زنار دوست ٹولے سے ایک سوال کیا جو <del>سرسلمان</del> کے دل کی اُواز ہے اور اِن کی روکش کے بینی نظر سرخیرخواہ دین وقلت کے دل و دماغ کی گہرائی<sup>ں</sup> سے اُٹھنا اور اُسے مضطرب کرکے رکھ دینا نتھا۔ وہ سوال حضرت علام ہی کے لفطوں میں ملاحظمہ فالم نے :

برسارے اعمال جو وقوع نیر بہوئے اور ہور ہے ہیں، اِن سے مہندؤوں کے مطالب و مقاصد مذہبی و ملکی کا تمکد ہور ہا ہے با اسلام اور اسلامی خلافت کی خدمت انجام پار ہی ہے جو بیس کر وڑ ہمندو و ان کا قدم خلافت اسلامی کی طرف برھا یا سات کر وڈ مسلما نوں نے بڑھ کر سوراج اور مراسم کفروشرک کولبیک کہا تا مسلمان ہمندؤوں کے ہوگئے یا مہندؤسلما نوں کے ہورہ با ہمسلمانوں کے ہورہ با مندؤوں کے ہوگئے یا مہندؤسلما نوں نے مقناطیس بن کر ہمندؤوں کو اپنی مقناطیس بن کر ہمندو و آن کو اپنی طون کے اپنی مقناطیس بن کر ہمندو و آن کو اپنی مقناطیس سے اسمنی اپنی میں جذب کر دیا بہ اسکا جواب واقعات سے ہونا ہما جی خطیب نوعیارت اور شام اور مسلمانوں کی خیرخوا ہی کا اسکام اور مسلمانوں کی خیرخوا ہی کا مرصوف نے اِن چھڑات کو کھر گوئی کا پاکس لحاظ کرنے بھوٹے ، اسلام اور مسلمانوں کی خیرخوا ہی کا

ك يمان اخرف امولانا ؛ النور ، ص ٥٩ ، ٢٩

نبوت رینتے ہُوئے بڑے ور و مجھرے الماز میں بالغ نظری سے اُن کی کر توت کا ما کسمجھایا اور یُوں نھائیش کی ہے :

معلم بروارا نِ نان كو آبِلشَن وسوراج إ فيامت إبك ون ضرورقايم مهوكى . جهار اوّلين وأخرن كالمجمع موكا اورمير لِعَن الْمُلْكِ الْبِينُومِ - لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَعَارِ كى و ل كيكيا دينے والى أواز كے ساتھ تخت رب العالمين سامنے ہوگا .... اُس دن تھارے مراز ومخفیات کھل جا بیں گے . . . ، اُس دن تھیں اُس عليل وجبّار ، فادر وفهّارك سامن جاكراين اعمال كاحاب دينا بوكا ... تمماری کیا مالت ہوگی اور تمهارے إن اعمال کا زازد ئے على بركيا وزن ہوگا ؟ خلافت اوردین کا نام لے کرسوراج اور لغینات کا زهی میں فنا ہوجانا کیانتیب لا ئے گا .... لفتان كركوكر أكسس روزتمهاري لبيس كي جاور يارہ بارہ بو كي اور ترکیب کاجال دیزه ریزه به به لیگرری اُس دن تمیین وبال هوگی ادر به م دلعزیزی تمهیں ٔ سوا وخوار بنا ئے گی۔ آج وہ مجیط وانبوہ جس پرتمییں ناز وننجتر ہے اگ وہ منگامہ و بجوم سرتمصیں اعتماد وسہارا ہے ، کل بروز قیامت تم سے میزاری كا اظهار رنا ہو كا ... برگرد و مقتدين ، برمجمع الادت مندان جو آج تحبيب إس ورج مجرب بے كل بروز حشرتم إس سے خفا ہو گے اور وست بروار - شامت اعمال كاوبال سامنے ہوگا ادر بہ ہيكڑى خاك سياہ " ك

اِس گاندهی گردی کے دور میں مسلمانوں کے بیٹر کہلانے والوں اور گاندهوی علماً سے کیسے کیسے انعال وا قوال سنبید قبیرے مرزد ہوئے اُن کا نذکرہ کرنے ہوئے وصوف یُوں رقمط از ہیں ؟

" لا اللہ الآ الله - کا ندهی نے کس حسن تربیر سے مسلما نوں کو اپنا اور اپنے مزمیب کا غلام بنا لیا ۔ ایک برس مجی گزرنے نہایا جرجمایت خلافت سے مزمیب کا غلام بنا لیا ۔ ایک برس مجی گزرنے نہایا اور جمایت خلافت سے دمون بہندو دست کش ہو گئے بکہ اس عیارانہ چال سے خودمسلمانوں ہی کے دمون بہندو دست کش ہو گئے بکہ اس عیارانہ چال سے خودمسلمانوں ہی کے

ہ انفوں نے مسئون خلافت کو دھتے دے کر لیپ لیٹیت ڈال دیا۔ تملیفۃ المسلین اور
امیرالنومنین کی جگر گاندھی کو دی گئی۔ اب یہ معیانِ اسلام اِسی کی کرشش کر ہے ہے
کہ جہان تک ہوسے گاندھی کی عبد السلام کا تمیل کہتا ہے کہ اگر نبوت
ختم نہ ہوگئی ہوتی تو گاندھی نبی ہوتا ، لعنی نبوت کے ماتحت جوسب سے بڑا
دُر ہو منصب ہوسکتا ہے وہ گاندھی کا ہے۔ کوئی اپنے کولیس کرد گاندھی کا کہنا
ہے اور اسلام کی نجان کا اُسی کے ہا مقوں سے بقین دکنیا ہے۔ مسلمان اپنے کا نوں سے مسئلان اپنے کا نوں سے اُسٹی بین ، جو محی عالم وجد و تو احد میں اگر واہ ہما رہے ابیٹر دو اِشا با منس پر طفا بین دیجھتے ہیں ،
پر ھے بیں ، پھر بھی عالم وجد و تو احد میں آگر واہ ہما رہے ابیٹر دو اِشا با منس

فخرِ المسنّن ، خیزعاو دہن و ملن ، علّام سلبمان اشرف رحمۃ الله علیہ نے اِن حضرات کی گراہ گری اور اقوالِ سننیعہ کا تذکرہ کرنے ہُوئے یا رگا و مجبیب الدعوات میں بُوں وست وعا دراز کے نفی

ا نتهائی برنفیدی برہے کہ آج اُس دِنِ عنیمت اور تَتِ بینا کے نرصرف پرو بلکہ اس نربہ کے عالم وعلا مرمو نے کے رعی اور علم کے ساتھ کسی سلط طرفیت کے شخص بر بیکر وں مسلمان طرفیت کے شخص بر بیکر وں مسلمان بیت طرفیت کرکے وصول الی ادلہ کی راہ یا ناچا ہتے ہیں ، آج وہ بین کرمان لفظوں میں یہ کہدرہ بین کہ ہو گاندہ کی اُن ہی تُنگر نہے بین کہ ہو گاندہ کی کا ندہ کی ترکی کا بیت کی ترکی کا بیت کی ترکی کا بیت کا ندھی کو اپنا دم بنا لبا ہے سے ہوگی سے اسلام کی نجات کا ندھی کے اتھو سے ہوگی سے ہوگی سے اون مرحیان علم نے لفت کان مک ف

کی ہے، اُس سے اسلام اور اسلام کی تعلیم بیزار ہے۔ تی سبحانہ المخیں ہو۔

وہائے اور اِن کا کھویا ہوا ایمان بھرا نفیں مرحت فرمائے بحرمۃ النبی والدالا مجادہ کی

ہی ملامہ ولانا سیلمان انٹرف بہاری دیمۃ الشرعیہ نے ایک ویدہ ورکی طرح ان صفرات کی

ارت اور اقوالِ شنبید کا ذرائف بیل سے جائزہ لیستے ہوئے مزید نهالیش کی اور خیرخوا ہی کا

اراکرتے ہوئے ماک بھوایا ہے ۔ آپ سے یہ ایمان افروز الفاظ گاند موی صفرات سے لیے

ارافیل اور مضعف مزاج کے لیے کوئو کو رہیں موصوف رقمط از ہیں :

میرند اخبار بجور الا فروری ۱۹۲۰ میں مسلم ننوکت علی کی تقریر شایع ہوئی تھی اُس

میرند و معائیوں کو رافنی کرو کے نوخوا کو رافنی کرد کے ۔

میرند و معائیوں کو رافنی کرو گے نوخوا کو رافنی کرد کے ۔

میرند و معائیوں کو رافنی کرو گے نوخوا کو رافنی کرد کے ۔

میرند و معائیوں کو رافنی کرو گے نوخوا کو رافنی کرد کے ۔

میرند و معائی اسے کر و نیا ہمیں صرور سلے گی ہوئی۔

میرند و معائی ارہے کر و نیا ہمیں صرور سلے گی ہوئی۔

میرند کو صحیحاتی ارہے کر و نیا ہمیں صرور سلے گی ہوئی۔

میرند کی کو صف ہوط کیڑو۔ اگر ہم اِس رسی کو مضیوط پیزالیں گے تو چا ہے و بین ہمارے ۔

میرند کو صحیحاتی ارہے کر و نیا ہمیں صرور سلے گی ہوئی۔

میرند کی کو صف ہوط کیڑو۔ اگر ہم اِس رسی کو مضیوط پیزالیں گے تو چا ہے و بین ہمارے ۔

میرند کو مصنبوط کی و دیا ہمیں صرور سلے گی ہوئی۔

یرفغزان جهای بر بنارہ بین کہ مطمخ نظر ان حضرات کاکیا ہے ، ندہب کی حفیقت اور وقعت ان کے نزدیک کس قدرہے ، دین و ندہب کانام کیوں لیامیا تا ہے ، و لاں میجی بناتے ہیں کہ مہنود کے ساتھ انجبر کسی عقیرت

جِنائِ عِلَمْ مِعِيدُ العلماء مِين جِس كا المنظاد بماه نوم روبِ بِين بُوا ، مسرَّ تُوكَت عَلَى نَصاف الفاظ بين بركها ؛ — "ا ب الله إسم سے ایک نیک کام بروگیا ہے كہ میں اور مها تما كا ندھی لقینی جا ان ہوگئے ہیں " ( فتح وہلی ۱۹۲۰ ) جرایک عالم نے بركها ؛ — "خدانے أن (كا ندھی ) كو بمارے واسطے ذرِّ بنا كرجي ہے ، قدرت نے اُن كو حدِّر بنا كرجي ا ب " فرق وہلی ، کا بروم بر ۱۹۲۷) -

ایمان سے کیے ، برجمینہ العلم اسے یا اُمتِ گاندھی کا حلقہ ہ یہ اسلام اور شارع علیہ السلام کی طرف اللہ کے بندوں کو وعوت دے رہی ہے یا گاندھی کی نبوت تسلیم کرار ہی ہے ، بیحفرات اسلام کی ہمدروی میں انگریزوں سے لانا جائے ہیں یا دین گاندھی کی حمایت میں ، بھرا گرکسی نے ان کی بات نہ شنی تو کا فر، منافق ، یزیدی ، طعون اور جہنی کمیؤ کمر ہموا ؟

بیدران قوم ا اُج اخبار وجرا نرتمهارے یا خوں میں ہیں ،جھے جا ہو کا بیاں دو ، کا فر کہو ، حق کو باطل اور باطل کوئی کہوا درجیا پ کرشا نع کر دیاس وقت نرتمهاری بات بن آئی ہے ، مخلوق اندھی ہوگئی ہے لیکن ایک وقت آئیگا اور ساری حقیقت نُویاں ہوجائے گی۔

میدان کربلایس بزیدیوں نے بعد شہادت شہرادو کونین مبدنا امام سین علیہ السلام فتح کے نقارے بجائے ، دو دمان بترت کوجس طرح جام ، اسرکیا۔
لیکی آج و نیا دیجہ رہی ہے کر بزیدیوں پر فعدانے السی لعنت جبی کہ آج کہ کہ اُس کا سلسلام نقطع ہواز فیا مین کمن نقطع ہو۔ اِس وقت اہل تی کے مقابر میں نمیس اہنے انبوہ پر نازہے ، جے چاہئے ہوعوام سے فضیحت در سوا کرا تنے ہو، اہل بی فصر بی جمید ل کہر کر فنبط کرجاتے ہیں۔

المِلْ حَقَى كَ مَقَا بِلِي مِثْلُ يَرِيدُ وَعَوْى اجْمَاعَ بِينِ كُركَ ہو؟ صريح نَصِ قَرَآن كا قرآن اور نَصِ صريبَ كَى مَعْ الفت اور مِعِراجماع كا وعولى إكبا احكام قرآن كا نسخ اجماع سے جائزہے ؟ اور مِعِراجماع جمی السے علماً کا جن کے باس فدا نے کا مَدْ کَی کُوندگر بِنا کر مِعِیا ہے ، جوعلما ولیس کُروگاندھی ہیں ہے ب طرح قرآن مِحِید توریت وانجبل كا ناسخ ہے اُسی طرح كاندھى كا فرمان آباتِ اللّه يكا ناسخ اِن مَریانِ علم واجبہا و کے عقيدہ میں ہے ۔ السے نجس و نا باك عقيدے كا اظهار كرتے ہوئے كچے تو شرمائي الحدیاء شعبة من الاسمان ۔ يزيد بِن مَرى المامت و نالاقت كاعلى بلند كيا تو اہل حق كے يزيد بير مِرى المامت و نالاقت كاعلى بلند كيا تو اہل حق كے يزيد بير بيرى المامت و نالاقت كاعلى بلند كيا تو اہل حق كے

برتو الذكافضل تضائم بلال احمرك نام سے جدہ وصول كرنے ہے اور داوعيش ونشاط ديئے تھے۔ زرئمنى كے ليے جس طرح كے مضابين ضرور تھے نئے المون وسط کے مضابين ضرور تھے نئے المحضين كو تكفي ، المحضين كو تكفي ، المحضين كو تكفي نئے ہوائى تحلافت ، اُن كى اطاعت ادرائن سے حقوق دلبل و بُر بان كے سانے لكو رَسلما نوں كے سامنے بينين كر ديے۔ و كمبو ففير كارسا له البلاغ يہم مسلمان خلافت كى اب آكر ہو وصون بھى بندھى نوايك ففير كارسا له البلاغ يہم مسلمان خلافت كى اب آكر ہو وصون بھى بندھى نوايك خليفة المسلمين سے كہيں او ني واعلى مقام كاندھى نے ادرائين الاسلام كالقب خليفة المسلمين سے كہيں او ني واعلى مقام كاندھى نے ادرائين الاسلام كالقب نشيخ الهند نے لے ليا ؛ لے

اسی زمانے بیں گاندھوی صفرات سے غیراسلامی نعروں سے متعلق دہلی سے مروحی ممالاہ سے اُن کا شرعی عکم دریا فٹ کیا گیا۔ وہ سوال اور حضرت مفتی اِنظم دہلی رعمته الشرعلیہ کا ایمان افسروز جواب للحظہ ہو:

# سوال نمير ۸ سام

ایک شخص مسلمان جو پیطے انجن اسلام کا ممبرتھااب کانگرس میں شامل ہوکر نعوہ ہائے۔ مندرجہ ذیل لگایکر ناہے: --- مها تما کا ندھی کی ہے -- بھارت ما تا کی ہے۔ بندے ماترم دفیرہ - کیا الیشیخص سے مبل جول رکھنا اور انسے کے بیچھے نماز پڑھنا اور موسئل تعلقات دکھنا ورست ہیں یا نہیں؛ بینوا توجہ وا۔

ستفتی؛ — احمد رضاخان ایس بی و طبیو - آئی ریٹا کر د

## يهو الموفق

گاندهی کومها تماکه نا دراُس کی فتح کے نوب رگانا شرعًا ناجائز وحوام ہے کہ مها تما کے معنی
ہیں رُوح اعظم اور رُوح کا لاطلاق قرآئ باک میں جان برجی آبا ہے اور وحی برجی اور حضرت
عدیلی علیٰ نبینا وعلیہ انسلام کو بھی برلفت عطا ہُوا ہے اور حضرت جبر نمل علی نبینا وعلیہ انسلام
کو بھی رہیں اِن معانی والقاب برنظر کرنے ہُوئے اِس کے برمعانی ہوں گے کہ تمام
بہانوں میں بڑی جان یا حق تبارک و نعالی وجیوں میں بڑی وجی یا حضرت عبیلی وحضرت
جبر ئیل علیٰ نبینا وعلیہ ما آسلام سے بلند مرتبہ۔

اب سلمان نودی فورکر بس کرحس کفظ سے بیرمعانی ہوں اُس کو ابسے خص سے لیے حس کو نصوص قطعیہ میں انسان میں انسان ہوا؛ کفار کی شان میں ارشاد ہوا؛

بعنى الركفارتم برقاويا بس ك نوتماك

ان يتقفوكم بكونوا لكم اعداء

وشن ہوجائیں کے اور تم پر دست درازی اور زبان ندوری کریں کے اوروہ چا جتے بیں کہ (ان کی مانند کسی طرع) تم سجی کافر ہوجا دُ۔

ويسطوا السيكد اسيالهم والمسنتهم بالسوع ودوا لوشكفهون ٥

ينانيه اس كامشا بره كيامار بإ ب كرب كبيم معبى ان كوقوت ميسرا في مسلما نوس كاتباه كرنا أن كايدلا ذمن رما واسي تحريب من الدخط ريست كم با وجود كم الجي كاميا بي كي عبك سعنى نہیں دکھلانی دی ہے لیکن امنی سے برکمنا شروع کر دیا ہے کہ ؛ گاندی جی کی بچے کے مقابل الله البرك نوب نر لكاؤروه زمان كزركيا حب مين م خاموشى كے ساتھ ير نفرے سنتے رہے ، اب ابسا نهين بكاسكة " ووروز بكوئ كرجمعة افاغنيوس درياست جديور) كالكخط موصول اُواجن میں احوں نے کلم کمیٹاں بنانے کی استدعاکی ہے اور تحریر کیا ہے کم: "بهال ك فركين عام طورير فقاره كي واف كهدر ب بي كرمسلمان اب تو كلمه ہمارہے روبرونہیں بڑھ سکتے۔وہ دن دُور پُور تیجب وہ ایسے ناوان اور بود عض كراس كل ك سننى ماب لاسكته من اب أن كسجه اللي -يكرتومندوديوتاؤن كي شان مي گهاخي ہے - إس كو يكارنا ہے تو مكر، مرینه چلے ماؤ، ہارے دیس میں اس کا کیا کام ؛ (انتهی ملفظیر) اب شايديكها جائے كرية مام منودك اقوال نهيں، ان كاكبا اعتبار ؟ تومير دمدوار كا قول لیے، دسالدت عی سماحار مورخ ۱۹ جن ۱۹۳۰ میں جارت شرعی سبعا ( دبلی ) کے جز ل سيكر رسي فشرهي اورسوراج كعنوان عيد معنون بكما ب أس كا ترجيد مفاخرات

نے چیا پا ہے ، جب کے چیدا لفاظ یہ ہیں :

" ہیں توجه ال صحول سورا جی کے میدان ہیں اڑا ٹی کرنا منظور ہے وہاں ہم

اُن کو دھوکا در کے قتل کرنے والوں اور بڑوسی لٹیروں سے بھی اپنے گر ک

حفاظت کریں گے جو سرڈال کر ، چئیے کہ ہما رے گھریں نقب سکا نے ک

" ماک میں ملیطے ہیں ۔

محرمظهرا دشه عفرالند لهٔ امام سجد فتحبوری دملی (۱۹۳۰)

اِس فتر سے کا مرافظ کتنا ایمان افروز اور رہنما فی کے غذبات سے جر اور ہے لیکن افسوسی!
کا ندھوی حفرات مشرکین مہندی محبت میں تجید ایلے سرشار ہوگئے نتھے کہ کسی کی اواز پر کان وھرنا
اپنی نو بین سمجھنے سکے ۔ اِس کے برعکس اُن کی تمام تر لیا قبیں اور صلاحیتیں ہمندو مسلم اتحاد کی خاطر
وقعت ہو کر رہ گئی تھیں برجنا نی مسلم لیگ کے صدر محترم عالی جناب میم مافظ محدا عبل خاں ماہا۔
ا نے ترکی موالات بی زور دوینے ہوئے اپنی دیا نت داری کا یون مظاہرہ کیا :

م حکیر ما فظ محرا مجل خال صاحب نهایت غیظ و غضب ادر بُرج سش له میں ناتمام عبارت ابن جریر کی نقل فراکر بنتیجه استخراج فرائے بیل کہ: " اگر اس کے بعد مجھی یہ کہا جائے کہ نہیں مسلما نوں کو ہندوستان کی دوسری قوموں کے ساتھ مجھی ترک موالات کرنی چا ہے نواب کھنے والوں کو خدا ہی بہتر سمجھا سات ہے۔ دخوا مصدارت محب ساست متبالیج مینی العلماء صدا) طرفگی یرکہ بر واقسا طرکا موسیح ترجم خود بالائی سطوں میں محجم صاحب نے اصان وانصاف تحریر فروایا ہے لیکن ہے خواج نتیجہ میں موالات کو بر واقسا طرکا مراد من قرار دے کرعوام کو نہایت شرمناک دھوکا دینے کی کوشش کی ہے ' کے نام

موصوت کی اِسس کتر بیونن کا لیمنی کلام الہٰی میں معنوی تر لین کا علام سیمان امثرت بهاری

سله نخهٔ سودا حدیرونیسر : فونی ظهری مطبوع کراچی ، ص ۱۹٬۳۲۸ · سله سلیما ن انترف )موانا : النور، حس ۱۹ و ۹۵ ۵

رہنا اللہ علیہ نے تعاقب کرتے ہوئے تغییر ابن جریر کی عبارت کو متر نظر رکو کر، یُوں گاندھویت کا کھوٹ سُکھا یا تھا :

منجن چیزوں کو ابن جر بنے آپٹر کیم لا پتخف ذالدومنون اسکا فدین اولیا عملی الفیری موالات کہ عا آن میں سے سی ایک کی مجمی اجازت و رخصت آیت لا پنجا کے حالات کی مالات کی ممالات کی اس مقام بر مرز مرکز مندور کا فرک سابق مرحال میں ترک موالات پر ممرز فرا دی۔ کیا اب مجمی محیم صاحب میں ارشاد فرما ئیں گے کہ بر واقعا طور دون موالات ہیں ؛ ان تصریحات کے بعد مجمی اگر کھیم صاحب یا اُن کے وار بیان علمائے سیاسی اسپنے اسس قول پر کم مہندوں سے موالات یا و دا دیا مجبت منطوق کلام اللی اور موافق تعلیم فرل کے مہندوں سے موالات یا و دا دیا مجبت منطوق کلام اللی اور موافق تعلیم منبی کیا ہے۔ نہیں سے متعصبان اصرار فرما ئیں تو بجر کا ندھی صاحب کے اور کوئی انفیس سمجھا نہیں سکتا ہے۔

حضرت بہاری رحمۃ الدّعلیہ نے ایسے حضات کی بُت پرست نوازی اور زّنار دوستی پرافسوس محضرت بہاری دور زّنار دوستی پرافسوس کرتے ہوئے ایخیں نتا ہراہ اسلام وایمان سُجھانے کی، ایک حقیقی خیرخواہ بن کربڑے در دو ہھر دل سے کوشش کی اور اپنے قلبی جذبات کوصفی فرطاس پرسجا کر گوں گاندھوی حضات کے سامنے میش کمیا ؛

ا سے پرستاران ہنود اہمجی ایمان کی قوت اور اسلا می اخلاق کی کشش مجی نم نے دیجے ہے۔ ہمجی ایمان کی قوت اور اسلا می اخلاق کی کشش مجی نم نے دیجے ہے۔ ہمجی ہے ہمجا رہی ما ڈی انگھیں کفار کی قوت فکر ہی سے لزاں و ترساں ہوگئے میکن کیا تھا رہی گھی کچھ ایمان کی بھی ہُونی ہے ؟ میری دلی موٹے کے میکن کیا تھا رہے یا س بچی کھی کچھ ایمان کی بھی ہُونی ہے ؟ میری دلی دعا ہے کہ اس کا جواب تم اثبات میں دسے سکو، میری ترسان میں دعا ہے کہ اس کا جواب تم اثبات میں دسے سکو، میری ترسان مے کہ اس کا جواب تم اثبات میں دسے سکو، میری ترسام سے یہ کہوں کو ایمان

کے نورسے توجید وخدا پرسنی کے زور وقوت کا نظارہ کر وتو تمحییں اصلی شاہراہ عمل معلوم ہوجائے۔میری در دمنداز گز ارکش تعصتب ادر ہے وحرمی ہے كبسر بهوكرم نو- إس وقت سياسي فتيون نے الهامات كاندهي سے متاثر ومستفيض بوكرموالات كي وتعرلف بهان كي ب ادر عن حيزول ومصداق والأ قرار دیا ہے وہ محض انفائے گانہ ھی کی تعمیل ہے ، اِس کا نینے حقیقی اسلامی خدمت سے تغافل دبے پروائی ہے ؟ کے ایک مقام برای نے مسلمانوں کے بیٹر کہلانے والوں ادر گا ندھوی علماء کوزور دارلفظوں میں فیرن ولانے بیُوئے اُن کی لیڈری اورعلا مگی کی حقیقت کو پُوں بیان کیا ہے: " اے گروہ ناخلازیں! اے جماعت علمائے سوء! کُوں کہوکہ بیراما دیث اور يرحكم اللى تواج بمستمحين نسيياً مُنْدِينًا للجيء إس ليے كرتها دا رم اور تمها را مذكر تو كاندهى ہے۔ آج يمك الس نے تمھيں يادية دلايا توسير تمھيں يا د كرونكر آت ؛ اگر قرآن ترلیت باکنب اما دیث وسبر تمهارے رمبرو مزکر ہوتے تو تمهيس سب كيه يا داماتا - في الحقيفة نم معذور بهو، تمهارا مرتبرعوا م كاب تمھارے دماغ علوم سے خالی ، تھارے سینے جذبات سے کورے ، تمھارے فلوب دولت ایمانی سے فلس، تماری زبانیس گنگ اور تمارے اقلام خشک بتم توایک فالب بے حیاں ہو۔ ہوتھارے بیڈر کھتے ہیں تم اُسی کی محا کا ن کردیتے ہواور اُن لیڈروں کا مبع نبض سرکار کا نرحی اور اُن کی ہنو دیار فی ب بسلد بون ب كما يك تحريب مسر كانه حى بيش كرت بين يعليم يا فته مسلمان اُسے لبک کتے ہیں ،علماء سیاسی کاجبتر ویما مراسے شری جامیر بىنا تا ہے ۔ اِن علماء كى يرمجال نہيں كم دُه بطور خود كوئى تخريب بيش كركيں یا کسی تحرکیب سے سامنے آمنا وصد قنا سے سوا کوئی آواز بلند کرنے کی جرائت

مجي كرين "ك

سمندووں کا کلم پڑھنے والی مجھتے العلماء کو کچھ خربے کہ رمضان المبارک ۱۹۳۹ میں بنار سس کی مرزمین سلانوں کے نئون سے لالہ زاربنا ڈالی ۔ ماہ مبارک اُن کے میں بنار سس کے لیے مرم بن گیا۔ در ندہ صفت ہندو وں نے بے گناہ سلانوں کو اِسس بے در کئی سے شہید کیا جس کے لیے مرم بن گیا۔ در ندہ صفت ہندو وں نے بے گناہ سلانوں کو اِسس کے دیے در وجفا کے سمندر میں گوٹ لیس ۔ کو وسے مناز کی سالی بیس کو در میں کہ اُن کا کہا تی مسلح ہندو گذا سوں اور جمالوں سے بے جوروجفا کے سمندر میں طنبا نی تھی ۔ مسلح ہندو گنڈا سوں اور جمالوں سے بے خرنے مسلانوں پر بلائے ناگھا تی بن کر ٹوٹ پڑتے شے دھو کے دے دے وہے کومسلانوں پر بلائے ناگھا تی بین کر ٹوٹ پڑتے شے دھو کے دے دے وہ کے مسلانوں کو ہندو دوں کے مجلے میں سے جاکو شہید کرنے شے جھتے الوواع کی نماز تک مسلمان اِس مصیب کی وجہ سے اوا ڈکر سکے ۔

مسلانون ي إسر صيبت كاحمعية العلماء كومجه وروبهوا بحميت مجم حركت مين أنى ؟ مندوية المجين التعليم على مرد مُوك ، مند وول ك فدانى اپنی ہے جا فدا کاری پرکھومجی نا دم دنٹرمندہ ہُوئے ؟ آئندہ کے لیے اضول م مسلما نوں کو ہندوروں سے ہوئے یا راسنے اور اینا تحفظ کرنے کا کوئی منتورہ وہاء یا اپنے ہندوخداوندان نعت سے کوئی ایمل کی بہ جن کے فدموں پر مرکب کاتے ہیں اُن سے ہندو وں کے اِن مظالم کی کچھ شکا بہند کی ؟ اپنے قبلہ دکھیں کا ندھی کولیما کر بنارس كے مقل كى سيرانى ؟ مندوليدروں سے جن كى غلامى كماكرتے ميں ان ہولناک مظالم کورو کئے اور مصدیت زدہ مسلما نوں کے نقصا نان کی تلافی کرنے کی کوئی تخریب کی ؟ یا جندولیڈر اس جعنة العلامی فداکاری کی قدر کر کے ملا ندں کی دلجوئی کرنے بنادس گئے ؟ با اسفوں نے مندود س کی ان امن سوز خوخواربوں برا فلمارنفرن و ملامن كيا ۽ عدم تشدد كا دخليفه طرحنے والے انگاندهي نے ہندؤوں کے اِس ہولناک تشدد برکوئی مونز کا رروانی کی بمحص ری بمدردى مين مندوون في كوكيا موز بناؤ؛ يا أصون في تمها رى عندلا ما نه اطاعت شعاري كوب النفاتي سي محكداد بالمسلانون كغرن كأفيت أن کی نظرمیں کھیجی نرمظہری بھیر مھی تمھاری فیرت تھیں ہند دیرستی کی اجازت وے گی ؛ اب بھی تم ہندووں کے غلام بنے رہو گے ؛ اب بھی تمھاری آنگھ نه کھلے گی ہاب بھی سلانوں کو ہندؤوں کی اطاعت و فرما نبرواری کی وعوت د پاکروگے ؛ کهواب مجی تمحارانث اُترا یا ہندوشان میں ہر حکم الیسی ہی بربادی دیکھناچاہتے ہوہ "کے

بنارس کے بعد مہندو وں نے مزابور ، آگرہ اور دیگر کتنے ہی مقامات برسلا نوں کا قتلِ عام کیا ۔ لیکن کسی ہندولیڈرنے افسوس کا ایک لفظ مزکما ، نداین قوم کو سمجھا نے کا کوئی وعدہ

له محية رنعيي، مولانا: السواد الاعظم، بابت شوال ١٣٨٩ هـ ، ص ٢

ی ا ۔ اِس کے با وجود سلمانوں کے لیڈر بننے والوں اور گاندھوی علماء کی زنار دوستی اور بُت پرت ذازي مير سيموفرق زآيا - إس صورتِ مال كيميثن نظرمولانا قاصني احسان المق نعيمي رحمة المثر مليس قلبي حذبات لفظول كي صورت مين أيُر صفي وطاس يرتم هركئ : "بناركس ك دلدوزوا تعات اورسلا نون يرسدوون كخونخوا معلول في جو طوفان بریاکیا تناایجی وه بورے طور رساکن زبونے یا یا تھاکدنواج بنارس ومرزا يوروأ كره سے نونى بنگاموں كى الحلاع ملى- بہندؤوں كے نیزے تيردسنان ملانوں کے خون کے بیاسے ہیں۔ مہندوستان کی جبوہتیا نہ کرنے والی قوم مسلانوں کے خون بہانے یو کی جوٹی ہے اوراس کی اتش عنظ کے تند و تیز شعط بڑے زورسے بھڑک رہے ہیں۔ مندولیڈر اورجند مندورست مسلم نیا مسلا نون كومندوسلم اتحاد كاسبز باغ دكها كرمغا لطه مين وال رسي بين مسلانون كى جان بربنى بمُونى ہے ، أن كے زن و فرزند فنل كيے جانے بن، مال تُوٹے ساتے ہیں، گھریا در باد سے جاتے ہیں، مسجدیں مسمار ہوتی ہیں، گرکوئی سیار صاحب بليث فارم جيور كرمندوسلم اتحا دك نعرب سكات بأو ئے مسلانوں مر مقتل میں بہنین بہنینے اور مبندووں کو اس درندہ ویش سفاکی ، جفا ہوئی سے نہیں روکتے ۔اگر در حقیقت یہ توم مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی ارادہ انف ق رکھتی تواپنے ہم فوموں کی اِن ہنگامہ ٓ رائبوں وجفاشعا ریوں کورو کئے کھیے میدان عمل مین آتی - گاندهی صاحب مزے مزے کی تفزیروں میں مصروف ہیں اور مہندؤسلم اتحاد کے لیے السی بائیں کہدر سے ہیں جیسی بانلی بنیوں نے ہمیشہ بنا بنا کرمسلانوں کا دبوالبرگر دیا . . . . ، ہمیں اسس وقت برد کھنا ہے كه مندوسلم اتحاد كاعلم دار كاندهی مهند و وسك إن مظالم كو د بكه كركبول نهبر كمبراأ شااوراس في اين قوم كوجا كرعدم نشدداور شانتي كادرس كبون نہیں دیا؟ آج وُہ اپنے اِس رٹے ہُونے سبنی کو کیوں بھول رہا ہے اور مندو قوم کونونخواری سے روکنے کے لیے میدا نعل میں بنیجنے کے واسطے اُسس کا

قدم کیر نهبین منبش کرتا بکیا ایسے ہی تخص کومسلما نوں کا ہمدرد ، مک کا خیرخواہ ، امن کامانی کہا جا سکتا ہے ہے گ

ہزد کی بے و فائی، مسن کتی ، خورع ضی اورعیاری ایک البیم سلّم حقیقت ہے جس کا ہمیشر مظام ہو ہونار ہنا ہے۔ اِمس کے با وجود ہو حضات ہندو و س کے بندہ بے وام اور ہا تھ جوڑ کر غلام بنے اُن کی قلت ذوشی ہیں کون سے الفیا ف بیسندا ورصاحب عقل و دانش کوشیہ ہوسکتا ہے ہصفر سے صدرالا فاضل مولانا نعیم الدین مرا و آبادی رحمۃ الدّعلیہ (المتوفی ع ۲ سا ھ/ ۸ می وار) نے ہنو د ہے ہم و اورگاندھوی علماً کی ذہنیت کا اُبوں تجزیر کیا ہے :

مہندووں کی بے وفائی کاایک دوم تر ہنیں، دس مرتبہ ہیں، ہزاد مرتبہ ہنیں،
دوزمرہ مرکبین تجربہ ہورہا ہے۔ اُن کا بچتر بچتر مسلانوں کی عداوت وایدار سافی کے خمار میں مست و مرشار ہے بسلطنتِ اسلام کے عمد میں شایا نو اسلام کے مرائی خبواز اِس قوم کے حال پر مبندول رہے، اِنفین تعلیم دی، علم سکھایا،
مرائی خبواز اِس قوم کے حال پر مبندول رہے، اِنفین تعلیم دی، علم سکھایا،
شائٹ تہ بنایا، وزارتیں دیں، عہد ہے اور منصب دید، مباگریں دیں، انعلی
واکرام کید، بین کے اثر اسے مک باقی ہیں۔ لیکن ایس قوم کی مسئن وغذاری
اس زمانے بیں ہی نہ شرمائی اور عنایات واکرام کے سامنے نمنونِ احسان ہوکہ
مرین نامنے بیں ویک نظر میں ایک ورشنے دوانیاں، بداندیشی و برخوا ہی بان کی خصوب سلطنت کو نیست و نا اور کرنے کی فکریں تم ہے۔ گئے ہی رہے کہ غلا ما نہ
وسی سلطنت کو نیست و نا اود کرنے کی فکریں تم ہے۔ گئے ہی رہے کہ غلا ما نہ
و نینیت کے ساخو جمنی پر دوستی کا اور برخوا ہی برخو نوا ہی کا منداری پر وفا داری
کا پر دہ ڈوالے رکھا و سلطنتِ اسلام کے بعد سے آج کے جمی ان کا ایمی طریق

وه مسلما ذن كونيس ونا ياك محقة مين - أن ك إ تحد ك حيو في مولى جيز

لة قاصني احسان التي تعيمي ، مولانا ؛ السواد الاعظم ، بابت شوال ١٩٧٩ مد ، ص م ، ٥

بدرمانتے ہیں یصب نفرت کا برعالم ہے تو ایزارسانی سے وہ کس طرح مسب كريخة ؟ أد في حب چيز كونا ياك مجتاب أس كو د فع كرنے پر أس كى طبيعت مجور ہوتی ہے۔اس لیے مرقرن اور ہرزمانہ میں مندوطرع طرح سے علوں اور تدمروں سے الاق کومٹانے میں کوشاں رہے -اب سے دس سال قبل عب ہندومسلم اتما د کے علم بلند کیے گئے اور سلمان جا ہل خودرائے لیڈروں کے اغواء سے ہندووں پر فدا ہور ہے تنے ۔ جونش محبت میں بہت سی ناکرونی حرکات سے مرکب ہُوئے، ہندوڈ ک کومسجد دن میں بلایا ، منبروں رہٹھایا ، پیشا نبوں رقشقے گوئے ا چهروں ریکاب مرائے، ہولیوں میں فاک اڑائی، ہندو مُروول کی کلیبال اٹھائیں، بخ ك نوب الكائه، قربا في كي كائي كوشاو مير منيائيس، كنت كان امرتسر كى يېزالىركىي، اخىين تىمىيدىنا يا،سېكىكىيا، گرىيندۇنوں نےستى را ئى كى خصلت نرچوري، أن كي جفا كارلون مين فرق نداً يا - اره ، شاه لورادر كنار بور كے مظالم سے جى سپرز ہوئے۔ مک بھر میں مسلانوں كے فون كی ندماں بمائيں ' مسجدوں کی بے پڑمتی کی، نمازوں کے وقت مسجدوں کے سامنے باجا کو ملانن کوتنگ اورآزرده کبا اس صدسے مار دھاڑ نشروع کی ، سرار إسكناه مها نون کوفتل کروالا ، نوٹ لیا ، گھروں کو اگ سگا دی ، عبتی الگ میں مسلمانوں كو ڈال كرميونك ديا۔

نظ بخربے ہونے کے بعد کون مسلمان تھاجو ہند ولوں سے امید و فاکڑا؟
امید خیر خواہی رکھنا ؟ نمام ملک کے مسلمان ان کے دست بتم سے نا لاں شے ،
ان کی تکومت پر کیسے داختی ہونے ؟ اس لیے موجودہ زمانے کی تحریکات کانگری میں مسلمان الکل علیورہ رہے۔ ان کا کوئی طبقہ شر کیسے نا ہوا۔ یر دوش مسلما نول کے لیے بہت بہتر تھی۔ اس فرصت کو بہت غیبہت سمجھتے اور اپنی گبڑی حالت درست کرنے کی طرف متوجہ ہوجائے۔ گر ہند ووں سفے مصوس کیا کہ یعلیجد گی مسلمان کو لئے کھی کر وری رفع کرنے مسلمان کو لئے کھی کر وری رفع کرنے

میں کا میاب ہر جائیں گے اور گورنمنٹ کا مقابل تنہا ہندوُوں سے رہ جائے گا۔ أس كاج خميازه بمكتنا جوگا وه ننها مبندو فرميت كے سر رئيے گا - اگر مسلمان شرک ہوئے ہونے قوم نے ، یکنے ، قید ہونے کے موقوں یرا مخیں میش کیاما آ ادر بارلوگ کنی کاٹ جانے ۔ اِس خیال سے اُسین بہت کارمتی کرمسلا نوں سمو اس تحریب میں مس طرح شامل کیاجائے ہا گر<del>مسلانوں کا کوٹی طبقہ اُن کے بات</del>ھ نرایا، البنه چنه خو دغرص لوگ اُن کے بنتے جڑھ گئے جنوں نے اپنے دانی مفاد کو مقدم رکھ کرقوم کے سانف غداری کی اور مسلانوں کو شرکت کانگری کی دعوت دی ادر بندووں کے رویہ سے مددلے کر اغوائے اہل اسلام کاکام جاری دکھا۔ المستقليل اطباع انودغرض جاعت فياينا نام جبيته العلماء ركهاا ملانوں کومغالط دیا کہ برہندوستان کے تمام علماء کی جعیت ہے یا وجود کھ تمام علمائے ہند اِس کے سخت مخالف ہیں اور اِس نام نہا دیمعیت کو حمعیتہ الهنود جانتے ہیں۔ جوحیٰد ذی وفارعلما و اس میں پہلے کسی دجہ سے نٹر کیپ مو کئے تھے اِس وقت وہ مجھ علیمدہ ہو گئے گنتی کے اس وس نام کے مولوی رہ گئے مجنوں نے ایناضم بہند و کو سکے ہاتھ کھوٹے واموں کوفروخت کر دیا اور کانگرسی بروسکنڈا کے ایحنٹ ہو گئے اورکسی زکسی قدرمسلا نوں کو مغالطیہ دینے میں کا میاب ہو گئے۔ بیخط ناک جماعت مند وُوں کی کٹھ پنی ہے ، اُن کے اشاروں پر رقص کیا کرتی ہے بسلمان اِس سے تفق نہیں ، نہ ملک کا موٹی معمد شخص إن سے ساتھ شرك على ب مسلمانوں كواس حقيقت سے أكاه رمهناجا سيحكمنام نهاد جمعية العلماء مهندوستهان كعلماء ياعام إبل اسلام کی نائب وترجما ن نہیں ہے بلکہ وُہ نما م<del>رسلانوں کے ن</del>طلان <del>ہند وُوں کسے ساز</del>باز كرنے كى جوم ہے - إس نے ابنے نفع كى خاط بہت سے مسلما نوں كو غلطى میں ڈالاا ورنفضان میں مبتلا کیا ۔غلط فنوے ویننے رہنے ، بے فائدہ ہندو تخریب پرمرنے والوں کوشہید بنا کرسلمانوں کوجا نبی کھونے پر آ مادہ کہامسلان

اِس نقداد ، مساکش ، مبند و پرست جماعت کے دام نز و پرسے بین ' لے مہم اسلام اسراء مل و آبیج خزت مفتی آخل و ہلی ، سیدی و مرشد کی شاہ محمد طهر الله و ہو کی رحمت الله علیہ سے بند و ستان کی حبد و جہد آزادی میں بہنو و کے ساسخ مسلما نون کی شرکت اور مسلم کا ندھی کے احکاما کی پروی کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ کا جواب خلوص و للہیت اور تعولی و طہارت کا آئینہ وار ہونے کا زندہ ہونے کے ساسخہ سا مخت حضرت کی و سیع النظری اور اعلام نے کلت المین میں کوشاں رہنے کا زندہ شہوت ہے ۔ و ہمی جیسے شہر میں جو و با بیہ سے بھر بوید اور کا ندھوی حضران کا مبید کوارٹر ہو و ہاں آپ کا لومۃ لائم سے بینے دف ہوکر علی الاعلان حتی بات کہنا اور کسی بڑی سے بڑی طاقت کو خطرے میں زلانا می پرست کی عظیم الشان مثال ہے۔ اب و و فتو کی ملاحظہ فرا نے اور حتی و صداقت کی داو و دیجیے ہ

## سوال نمبر ۲۳۹

ا۔ آبکل قوم ہنودا زادی ماصل کرنے ہیں بڑی ہرگرم نظراتی ہے اوراً س نے فیصلہ کرلیا،

کر کومت کی قانون شکنی کرے اُس کو مجبور کیاجائے تاکد دہ ہم کو اُر اُرتسایہ کرے ۔ اگر

اِس مقابلہ بین حکومت کی جانب سے نفضان بر داشت کرنے بڑی توان کو بھی بلا مدا

برداشت کہاجائے ، یہا ت کم کہ اُن کی گولیاں اپنے سینے بر لی جا بیُں کین قدم پیچے

د جیٹے ۔ لیس اس صورت میں ہنود کے ساتھ مسلمانوں کی شرکت جا ٹرہے یا نہیں

اور اِس امر میں جمعیۃ العلاء کا یونیصلہ کمسلمانوں کوشرکیہ ہونا چا ہیے حتی ہجانب ہے

یا اس میں طلعی ہوئی ؟

م- اگراس تفاید میں کوئی مسلمان کولی تگفتی وجہدے مرجائے توشید ہوگا یا تنیں ؟ سر معض اِس لیے کھ در پہننا کہ ہنو داپنے ارادوں میں کامیاب ہوں اور شرک کا بول بالارہے اور اُس کواپنے لیے بمنزله فرض کے سمجنا اور جولوگ کھ در مذہب ہوں اُن کو

ل نعيم الدين ، مراد آبادي ، مولانا : السواد الاعظم ، بابت جما دى الأنزى ١٣٨٩ ه ، ص ٣ تا ٥

بنظر صارت دیجمنا، بهان کک که اسس کی دجهها کان کی نما زون میں تصور تبلانا، پر سب امود جائز ہیں یا نہیں ہ

ہم. مشرک قانون نمک سے نوڑنے کا حکم دینا ہے۔ اس پیسی سلمان کا یہ کہنا کہ م س نے رسول اللہ صلی اللہ کا میں اللہ میں مسلم کے حکم کی تعمیل فرضہ ۔ رسول اللہ صلی ادمیّد نعالی علیہ وسلم سے حکم کی تعمیل کی ہے ، لہذا اس سے حکم کی تعمیل فرضہ ۔ لیس بیکنا جائز ہے یا نہیں ؟ بلیوا بالدلائل ۔

#### الجواب

ا۔ مسلانوں کا آزاد ہونا اِس امرکامقشنی ہے کہ احکام کفریت قلم نا بود ہوجا ٹیں اور اہل اللہ کو علیہ مالی کو اہل اللہ کو غلبہ جاسل ہوجائے ، جومطلوب شارع ہے ادر ہندو وں کی ازادی یہ ہے کہ مسلانوں کو نیست کردیں اور کسٹی کر ہے ۔ مسلانوں کو نیست کردیں اور کسٹی کر ہے ۔ ایست کا مرہے کہ دونوں آزادیوں کا اسے نام ہرہے کہ دونوں آزادیوں میں تصناد ہے۔ ایک ملک بیس دونوں آزادیوں کا احتاج محالات عظلیہ سے ہے۔

پی صورت فرکورہ میں اگر آزادی ہوتھتی ہے توان دونوں تو موں میں سے صوت

ایک قوم آزاد ہوتھتی ہے اور البی صورت میں غیر آزاد قوم بھیڈا آزاد قوم سے مغلوب

رہے گی ۔ اِس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ ہنو دمسلانوں کی آزادی
میا ہتے ہیں ، ہرگز نہیں ۔ اخبار ہیں حضرات پراچی طرح روشن ہے کہ مہنود کا اصلی
فشاء اپنی بھی کامل آزادی نہیں میکر صرف یہ ہے کہ گور نمنٹ کے سایہ میں ہم کووہ قوت
میر آجا نے جس سے مسلمانوں کی مالی قوت نور باد کر ہی چکے ہیں، دبنی قوت بھی مٹاڈالیں
کہ آج اِس کی کوشش کی جاتی ہے نوگور نمنٹ آڑے آئے ہے ، حب ہم خود محت اور ہوئی بائی بائی ہوجائیں گے نوا ہنے تھی میں میں میں میں میں ایسے ہوں گے جو ہماری آواز پرلیک کہنے والے
ہوجائیں گے نوا ہنے تھی ہے تو کور فرجی ایسے ہوں گے جو ہماری آواز پرلیک کہنے والے
ہوں گے ، لہذا اگر کھی اضوں نے سمانا چاہا بھی تو پی کوئزت رائے کے بھاری پہاڑ

ناخا پڑے گا۔ کیا ساردا ایکٹ کے مشلہ سے تجربہ نر ہو چکا جو ہندؤسلم ممبردل کی تحمیق نے پاس کر دبا ، دہ آج کل المل ہے۔ اِس کے منسوخ کرانے میں کیا دقیقہ الٹمار کھا گیا ؟ لیکن با پنہمہ آج تک اس کو خبیش نہیں ہُر ٹی ادر گورنمنٹ کی جانب سے بیجاب ویا جاتا ہے کہم کیا کریں ؟ برسب نمیا رہے نمائندوں کی روشنی دماغ کا نتیجہ ہے۔

میرم نے توافنیا طائنھارے لبعض متو تعلیم کمآسے بھی دریا فت کر لیا تھا۔

دیکر جب بھی ان سے بھی اجازت مل جائے تو بھی ہاراکیا قصور ؟ دوسر اجواب یہ دیا
جانا ہے کہ جب کسی ملک میں ختلف ندا ہب موجو د ہوں اور کوئی اصلاحی اسکیم جاری
کی جائے تو اُس وقت اصلاح معاشرت عام ہوتی ہے، کسی خاص قوم کا اُس میں
استثنی نہیں کیا جاسکتا۔ اِسی قسم کے اور بھی جواب دیے جائے ہیں جن کا صاف طلب
یہ ہے کہ اب جینے جالا نے رہو، جو ہونا تھا ہوچکا یوض میں ققد آئے دن اُس وقت ہوگا
حب یہ د نبا کے دلدادہ منصب حکومت پر فائز ہوں گے اور نہ کر فروعسلی اسلام کی
معجون نیارکر کے اُسی کے سائھ قوم کا علاج شروع کریں گے۔

مسلمانو ابوش مین آور ابنے با تھوں اپنے کو بربا در کرد - اس سے میں جمیتہ العلی، ہویا کو ئی دوسری جماعت، جو بھی تم کوشر کتین کی دائے دسے وہ حنت غللی میں ہیں ۔ لیک نہیں، بیسیوں آیات میں اِس کی حرمت ظاہر وہا ہر ہے ۔ بیر ہیں ۔ لیک نہیں، دو نہیں، بیسیوں آیات میں اِس کی حرمت ظاہر وہا ہر ہے ۔ تبرگا صوف دو آینوں پراکٹفاکز نا جموں - ارنساد ہزا ہے، یا ایساا الدین ا منسوا لا تتخد دا بطانة (الآیہ) مسلما نو اِغیروں کو اینا تجیدی نربناؤ ۔ دہ تھاری خوابی تتخد دا بطانة (الآیہ) مسلمانو اِغیروں کو اینا تجیدی نربناؤ ۔ دہ تھاری خوابی نوانوں سے دشمنی ظاہر ہورہی ہے اور جو امور آن کے سینوں میں پوشیدہ ہیں وہ نوانوں سے دشمنی ظاہر ہورہی ہے اور جو امور آن کے سینوں میں پوشیدہ ہیں وہ اور جی زیادہ سینوں میں پوشیدہ ہیں وہ اور جی زیادہ سینوں میں پوشیدہ ہیں وہ اور جو امور آن کے سینوں میں پوشیدہ ہیں وہ اور جو امور آن کے سینوں میں پوشیدہ ہیں وہ اور جو امور آن کے سینوں میں پوشیدہ ہیں وہ اور جو امور آن کے سینوں میں پوشیدہ ہیں وہ اور جو امور آن کے سینوں میں پوشیدہ ہیں وہ اور جو امور آن نے سینوں میں پوشیدہ ہیں۔

دوسر مقام برارشاد ب، یا ایه السندین امنو ۱۱ نظیعواالذین کشود (الآیر) مسلما نو ااگرتم نے کا فرول کا کهنامان لیا تو یا در کھنا وہ تم کو النا بھیر دیں گے (اور تمعاری مجیلی سپنی کائم کو نظارہ مجرتم کو دکھلا دیں گے) میر نم نقعمان

میں جا پڑو گے ریہ تماری کیا مدوکریں گے تم اپنے یاؤں پر کھڑے تو ہو) افتر تمہاری مو كركا اوراس كى مدوسب سے بتر ہے - ہم عنقریب تمهارا را عب كافروں كے دلوں مين والے وتے ہيں۔

بعض ما نوں کوجوبات مہزد کی ہمراہی یراجار دہی ہے، یہ ہے کہ اب اُن كے ذہن نشین موجيكا ہے كرجس روئش پر اِس قوم كى اِس وقت مِدّوجمد ہے الركھ زمانہ پہنی رہی توحزور بازی لے جائیں گے ۔ پھرہیں سوائے افسوں سے کھے ہاتھ ز آئے گا ورجب أسفوں نے حقوق عاصل كرليے نوبر كورتمنظ اور نيز و وسرى لطنتوں كى نگاه بين موز ہوجائيں گے اور ہم ذكت كى نگا ہوں سے ديکھے جائيں گے سواس ك جواب بہہے کداقہ ل ترج حقوق کا مطالبہ وہ خالص مہنود کے حقوق نہیں ہیں ، ملکہ منتركة مام مبندوتها نيول كے ليے ہيں۔ تو اگر حاصل ہوسى كئے تومسلان محروم نه رہیںگے۔ بیمینواہ مخراہ اُن کا اِس مُری صورت کے ساخفہ وضل انداز ہو ٹاکیا معنی ہخصوصاً عبر ہنود جبی کتے ہیں کہ میں مسلمانوں کی شرکت کی حاجت نہیں اورا گر کتے ہیں کہارے حقوق برائے نام ہیں اصل میں وہ حقوق زیادہ ترا مفیں کے متی ہیں مفید ہوں گے۔ تو اس کا جواب برے کہ جھر اُن کے حاصل کرنے کے لیے آپ کوں کوشاں ہی ہا آپ کو یا ہے کہ گورنمنٹ کی فدمت میں ایسے حقوق میش کر ہے آپ کے لیے مفید ہوں مگر "فانونی حدود میں رہتے ہوئے اور تہذیب کے ساتھ" کہ بلاکسی نقصان کے آپ کو حقیقی کامیا بی سر راجا ئے، کیونکہ بڑگان نہیں کہ درخواست کنند کا ن میں سے گور منت ایسے اتناص کوم وم رکھے جواس کے قراعد کے ساتھ درخواست کرتے ہیں اور ان کو كامباب بناد يجأس كم سات برسر بكاريس-رباعة ت كاسوال -ان ك ساخفة وتركت منوع بالقولم تعالى:

كياتم أن كي شركت مي عزت وصوند رسيع بعربت توتمام كاتمام محض الله

أيبتغون عندهم العسزة فان العيزة لله خبيعا-

پر عوزت اگرہ تومون اس میں کہ ماکم حقیقی کے حکم کے اس کے کسی کے حکم کی بروانہ کی جائے اور تمام مسلمان انفاق کے ساتھ مضبولی کے ساتھ عامل ہو جائیں، بھر ہو نہیں سکتا کہ کا میابی ہمارے قدم نر کچ م لے ۔ اگر بہی تفریق اور بدوینی رہی تو و آت کی شکایت بے جا ہے کہ اِس کا ادشا و ہو چکا ؛

افلہ اوراس سے رسول کی فرما نبرواری کر واور آلیس میں تنا زعہ نے ڈالو ورز نم کم مہت ادر سست پڑ جاؤ کے اور تمہاری ہو ااکور جائے گئے۔ واطبعوا الله واطبعوا الرسول ولا تنافرعوا فتفشلوا وتذهب مريحكو-

پے فرایا باری تعالیٰ مِلْ عِدہُ نے ۔ آخر شردی ما اگرج سے دس آسال بہلے ( ۹ ۳ ۱ صیل ) اگرجہ مالت بہت تباہ ہو چی تفی گرمیر جی کسیں ہوا بندھی اُرد نی تفی بولیان جب تم نے اُس دارشہ تعالیٰ ) عظم کی مخالفت کی اور مہدو سے دوسنی گانتی اور جو کچواسلام کے خلاف نزکر نا تھا ، وہ کیا ، عبر کے بیان کے لیے دفائز بھی گنجائی ہمنیں رکھتے ، بہاں کا کہ کونجا تفین کو سارے گھر کے میں حید جو بیان کے لیے دفائر کو را دکوری کر دی کہ ایس میں اچھی طرح مخالفت بیدا کر کی اور آری وہ مالت مالت بھی جو گئی کہ دُوہ تم کو کسی تھا رہیں بنیں لاتے . میں تھاری شراب عبت کا نما را بھی منیں اُڑا کی اس کو شوجتا اس کو کھی ہو کہ سوجی نہیں اُڑا کی جو کہ دور مرد میں میں بیا اسلامی شان بھی ہندوستان سے مٹ میں بیار سال می شان بھی ہندوستان سے مٹ میں بیار سال می شان بھی ہندوستان سے مٹ میں بیار سے میں بیار سال میں اللہ میں اللہ میں اللہ کی بیار کہ کچھ سوجھنا میں بیار ہوگئی ہیں کہ کچھ سوجھنا میں بیار ہوگئی ہیں کہ کچھ سوجھنا ہیں بیار ہوگئی ہیں کہ کچھ سوجھنا ہیں بینہیں۔

مسلاند إخدارانواب غفلت سے بیدار ہوا دربہت جلدائن وسائل سے کام لوجن سے ایس کا اتفاق نصیب ہذیا ہے کہ انتہاعی قوت سے آنے والی شکلات کی دو فعت کرسکو کہ اس کا اتفاق نصیب ہذیا ہے کہ انتہامی قوت سے آنے والی شکلات کی دوسری قوت سے مظالح کا سامنا پڑتا ہے۔ لیکن تمعاری ہرکوشش اور ہر نقل و حرکت معن اعلات کلة الله سے سلے اور پا بندی دین سے ساخہو، ورز کا میا بی کی امید زر کھنا۔

اسم منط مین نصوص مرمج قطعید کی خالفت کی جارہی ہے، لنذا برسلان پرواجیج کم

رجس عبد میں اس کے سامنے اس نام ہماہ جنگ آزاد تی ہیں شرکت کا مسلامین ہووہ صاف بند آواز سے کہ دوے کہ ہم نزکت سے مرکز راضی نہیں۔ اِس میں کسی طامت کرنے والے کی طامت مورز یا در کھیں کہ قیامت ہیں اس سے سخت بازگرس ہوگی۔

بعض لوگ بنرکت مشرکت ہے ہم افران کے اُجار رہے ہیں کہ غیر سلم قوم عب مسلانوں کے مک پرقبصند کرنے وسالانوں کے مطابوں کے محمد اور در ہے مک پرقبصند کرنے وسالانوں پرفرض ہے کہ جو آزا و میں میں بلکہ اُن مسلمانوں پرفرض ہے کہ جو آزا و میں میں بلکہ اُن مسلمانوں پرفرض ہے کہ جو آزا و میں اُن کے مسلمان اِس پر مرکز قدرت نہیں رکھے۔ دور سرح جو آزا دی میں اور بہاں المیں ماروں کو مطلوب ہے وہ وہ بہت کہ خالص مسلمانوں کی قوت و شوکت سے محمول کی امیاد جو آزادی شارع کو مطلوب ہے وہ وہ بہت کہ خالص مسلمانوں کی قوت و شوکت سے محمول کی امیاد اور بہاں المیں آزادی کی مرکز اُن بر نہیں مبلکہ اور تقصان کا اندائیہ ہے ۔ معالمگیری ہیں وشمن کے تقابلے اور بہاں المیں آزادی کی مرکز اُن بر نہیں مبلکہ اور تقصان کا اندائیہ ہے ۔ معالمگیری ہیں وشمن کے تقابلے کی اباحت کے بشر المطرکو ذکر کرتے ہوئے فرمایا :

والشانى ان يرجواالشوصة والقوة لاهل الاسلام باجتهاده اوباجتهادين من لعتقد فى احتهاده وراسه وان كان اس جوا القوة والشوصة للمسلمين فى القبال فاند لا يحل له القتال لما فسه من القاء نفسه فى التملكة-

ووسری وجد بربیان کی جاتی ہے کہم اس حکومت کی وجہ سے طرح طرح کے نقصانات کے شکار ہورہے ہیں۔ سواس کوحفوصلی النظیروسل نے صاف فرا ویا ہے کہ:

اسد عوا و اطبیعوا فا نما علیہم تر تر کنے جا وُ، اطاعت کرتے رہو کہ جو ما معلوا و علم ایک میں میں اور جوتر کر والے گئے ہیں وہ اُن پر میں اور جوتر کر والے گئے ہیں وہ

تم پر لازم میں۔ برج کچیوع طن کیا گیا نمٹس تفرکت کے متعلق تنما کہ اِس دقت کی شرکت کا کیا حکم ہے۔ میکن اِس کے علاوہ اِس راہ سے دُوسرے اور صبی صدم منہیا نئے کا از کا ب کیا جاتا ہے جن کی وجہ بر شرکت ایش جوام کا حکم پیدا کرلیتی ہے۔ بیوکد اُن تمام کا ذکر موجبِ طوالت تھا، دُوسرے میں بر شرکت ایش جوام کا حکم پیدا کرلیتی ہے۔ بیوکد اُن تمام کا ذکر موجبِ طوالت تھا، دُوسرے میں کے متعلق سوال میں استفسار حجی نہیں تھا، اِس لیے ان کو ترک کیا گیا۔ ا اس مقابطے ہیں اگر قوم کی جانب سے الب الشدد وقوع ہیں نہ ائے جس میں لیسیس یا فرج کے افراد ہیں سے بعض کے ملف ہوجانے کا خوف ہوا درائیسے صورت میں حکومت کی جانب سے گر لی حلادی جانے اور کوئی مسلمان گوئی مسلمان گوئی سے صدم سے مرجائے نوشہ بدکہلا نے گا اور اُس کے علاق ہو ہے گا اور اُس کے علاق ہوئے گا اور اُلل اُراجانا شہا دن ہے رہے ن ایسے وقت میں بی اگر کسی مسلمان کا اِسس پر گمان فا نب ہوجائے کدا گرچ میز اکوئی ایسا سٹین گفاہ نہ بہ برجائے کو الرب کی کومت اس برجی گوئی چلاوے گی ، توالبی صورت ہیں اُس پر فرض ہوگا کہ وُہ اُس مقام سے میں جائے نوشہ بدنہ کہلائے گا۔

اڑا دارے گئے اگر اُن کے بارے جانے کا قوی اندیشہ نظاکہ وہ اُلات جارتہ کے استعمال کا اُن کے بارے جانے کا قوی اندیشہ نظاکہ وہ اُلات جارتہ کے استعمال کا اُن کے بارے جانے کا قوی اندیشہ نظاکہ وہ اُلات جارتہ کے استعمال کا اُن کے بررہ بے بنظا درائیس میں میں مرتب بنظا درائیس میں کو کی مسلمان جی مارا گیا نوائس کو بھی تہہد نہ کہ اجائے گاکہ اُس موقع پر وُہ بقینیا جا ننا ہے کہ کو لی چلنا لا بدی ہے ، بس ایسے وفت میں اُس کا طہر جا نا پنے اُور موت کا بیش کرنا ہے ، جو حوام ہے ، بیس ایسے وفت میں اُس کا حکم نہیں کیا گیا ، اگر وہ جانیا تھا کہ شرعاً مجھے بہاں مظہر نا مور برا مراد کیا جانا ہے وہ نو مکر وہانت سے بھی نہیں ۔ علیا نے حفاظ ت جان کے حلاف جن اور برا مراد کیا جانا ہے وہ نو مکر وہانا ہے ۔ عالم کیری میں ہے ؛

ادر برا مراد کیا جانا ہے وہ نو مکر وہانا ہے ۔ عالم کیری میں ہے ؛

السلطان اذا أخذ رجلاً وقال لاقتلنك اولتشرين هذا الخمركان فى غالب رايه وانه لولى يتناول بقتل فان لمريتناول حتى قتل كان أتسًا فى ظاهر الرواية عن اصحابه وذكر شيخ الاسلام انه أثمر ما خوذ بدمه الآاب يكون جاهلاً بالاباحة حالة الضرورة اذاكان عالمًا بالاباحة كان ما خوذاً صفا قال محمد رحمد الله تعالى-

سے کندر کا استعمال فی نفسہ مباح ہے بیکن اسس نیٹ سے پہننا جوسوال میں مذکورہے' گنوع ہے کہ مباح اشیاء کا انتعال اچھی نیٹ سے شخس ہے اور ٹری نیٹ سے مکروہ۔ مہ ۔ حضوراکرم علی الٹرعلیہ وسلم سے حکم کی تعمیل کی نبیت سے مذقانونِ نمک کے توڑنے کا حکم دیا گیا زیرارشا دمبارک کا مقصود ہے کہ اگر کو ٹی حکومت نمک پرمحصول نے تواس کی مخالفت کرکے ایسے تا نون کو توڑدیا مبات نے رغوض مہرجال مذکورمحض کذب ہے ۔ فقط لے

> محرمظهرالشرففرالشرائه مسجد جامع فتيوري

اب ہم قارئین کرام کے سامنے ایک فتوئی ادر بیش کرنا جاہتے ہیں یستفقی نے باخلا ن الفاظ بہی جا رسوال جمینۃ العلمائے ہند کے قائمتام صدر بعنی مفتی کفا بیت اللہ ولموی سے اُن کا جواب مانکا ۔ ہم مفتی صاحب موصوت سے جواب کو حضرت صدرا لا فاضل مولا نا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ صنف بزائن العرفان اولا لکلۃ العلیا کی تنقید سمیت بیش کرنا جاہتے ہیں ، "ناکہ قارئین کے سامنے تصویر کے دونوں کرخ آجائیں اور فریقین کا موقت سمجنے بین کسی قسم کی وقت محسوس نہ ہو کمنو کد دونوں حضرات ہی اپنی جاعت سے معتمد علیہ ادر چرفی سے علمار ہیں شمار ہونے شعے رکیجے وہ استنقاء مع جواب و تنقید مینین خدمت ہے ،

#### استنفتاع

#### بسعد الله السرحلن الزيم

نحده و دنصلی علی سوله الکوید و اله واصحابه آجدهین برآبا بعد بسمیا فرات میں علمائے وین و مفتیانِ شرع منین اموراتِ زبل میں برواب مع اور شرعی ببان فراوں اور آئے وی و مفتیانِ شرع منین اموراتِ زبل میں برواب مع اور شرعی ببان فراوں اور آئے معاصل موکا بصورتِ خلاف ورزی اُس کی توم اور اُس کے ہم و طن کریں ،حس سے رآم راج حاصل موکا بصورتِ تا فران کنی لینے اندفاع و لیفر کوشش اندفاع براشت کرنے کی حتی کر گولی چلنے کے وقت کولی کولیے کے وقت کولی کا مسلمان اُس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اُس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اُس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔

تشرعًا جائز ہے یا ناجائز؟

تانیا ؛ اگراس فیرسلم سے حکم کی تعمیل میں کوئی مسلمان اِسس فطو میں برجانتے ہوئے کم گولی تکنے سے موت واقع ہو عتی ہے ، اپنے آپ کو مبتلا کرے اور گولی تکنے سے مرجائے تواس کی مرت کسی موت ہوگی ؟ آیا اُس کوشہاوت کہیں گے یاخودکشی کہدیسکتے ہیں ؟

نا ثناً ؛ ابب غیر الم کتا ہے کہ کقدر بینو۔ اس تجھیل میں کوئی سلمان کھدر بہنتا ہے اور فزکرتا ہے اور فزکرتا ہے کہ میں کا فرک اس کے کم کی درائس کا کم کو فرض قرار درے کر دوسرے مسلمانوں کوائس فیرسلم کے حکم پر آمادہ کرتا ہے۔ البی صورت فیرسلم کی نعیل کوفرض مجمنا ، کھدر نرپیفنے والے سلمان سے نفرت کرنا کیساہے ؟

رابعاً: تحدمت ماخره کی طرف سے نمک بنانے پر عرصد سے محصول کیا جا نا ہے۔ ایک بغیر سلم کہتا ہے کہ برجمعول کیا جا نا ہے۔ ایک بغیر سلم کہتا ہے کہ اس نے اوجود فغیر سلم جونے کے دسول اللہ صلی الشاعلیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی ہے ، اس کے فیر سلم کے حکم کی تعمیل کر ہے ، اس کے فیر سلم کے حکم کی تعمیل مرسلم پر فرص ہے۔ سلم کا برکہنا جا ٹرنہ ہے یا نہیں ؛ اور ناجا ٹرنہ تو کیا حکم کرفتا ہے۔ بینوا توجہ دوا۔

#### الجواب

غالباً پر سوالات بھی ہے۔ ما خرہ سے شعائی ہیں ۔ اگر ابسا ہے تو تحریب والات ہیں کس قدر المبیس سے کام بیا گیا ہے۔ ہو مناسب نہ تھا ، بلکہ جاہیے یہ تھا کہ واقعہ صاف صاف ذکر کرکے اس کا حکم ذکر کیا جاتا ۔ شلاً سوال اول یُوں کھٹا چا ہے تھا کہ ہندوستان میں ایک غیر کلی عکو تک کا جبر پر قبضہ ہے ۔ ہندوستان کے دہنے والے کسی طرح لیند نہیں کرتے ۔ ہندوستانیو کی خوام ش ہے کہ پر دلیں قوم جو ہزار وں میل دور سے آگر جا دے وطن و ملک پر جبر آقا بھن اور مسلط ہے اور ہا دے تمام خزائن اور منا فیح کو ہا دے یا شوں سے چین کر لے جا رہی ہے ادر جا در ہا دی کے اور عمال کی در دے اور عمال ملک مُوک اور عمال جو کئے ہیں ، حبلہ ہا را ملک خالی کر در سے اور عبار الملک خالی کر در سے اور عبار الملک خالی کر در سے

الكها ل مك نودا بني مرضى كے موافق حكومت قايم كريں اور اپنے مكى ذخا ٹرسے فودمتمتع ہوں ، كين ده پردلی عکومت کسی طرح مهندوشانیوں کی نوامش کا احترام کرنے کو تیار منیں ہوتی اور اپنی ماتی ما قت کے بل رہے اُمکومت کردہی ہے۔ مندوستانیوں کے پاس مادی قوت اور طاقت مندی كيوكرتمام ما وى طاقتيں اور قوتيں أس روكسي قوم نے اپنے قبصہ بين كرد كھي ميں ۔ حتى كر ہندوستانیوں کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کر وہ اپنی جان ومال کی صائلت کے لیے بھی ہمتیار رکوسکیں۔ اِس لیے ہندوشان کی ایک می مجلس نے جس میں ہندوستانی تمام اقوام کے نمائید شركيب بن ايرط كياكواس غير على حومت مسلط جابره سي آزادى حاصل كرنے كا ايك ہى طريق اوروه بركراس كيجربة قوانبن كى فلات ورزى كى جائے اور إس سيسے ميں ج تكاليف اورمعائب برداشت كرفيري أن كوبرواشت كياجات كاوراين طرف ت تشدديه بركز ا قدام د كياجان و الرخوكية أزادي كي كاميا بي كي أميد موه ور زبصورتِ تشدّ دحكومت كوتشدّ د كابها نه ل جاليكا ا در پیروه اینی ما دی قوت سے قوم کوتباه کر دے گی رخلاف در زی قوانین کوعلی جامر پینانے کیلیے عک میں سے ایک شخص تیار ہُوا جو <u>غیر س</u>لم تھا۔ اِس <del>فجلس مِنْترک</del> نے اُس کو اِس مظلوما نہ جنگ ک انجام دہی کے لایق سمجھ کر اس جنگ کی تکمیل کے اختیارات دے دیے۔اب وہ غیر سلم تمام ہندوستانیوں کوجھ کے آداب بنارہا ہے اور قوم کولا ارہا ہے، تو آیا اس کے عکم کی تعیل جا رُزہے یا نہیں اور اس مظلومی کی جنگ میں اگر مطالبہ تی آزادی کی وجہسے کسی کی مان لعت رومات تووه شبيد موكايا منين اورآيا بحالات مركوره أزادى كامطالبرزا اوراي آپ کوالیسے خطات بین سُب لاکرنا ،حس میں جان طف ہوجائے کا خطرہ ہے، جائز ہے يانس ؛ سوال كى محق سكل يرب.

اس مجوری اورا صفرار کو و فع کرنے کی کو ٹی صورت سے کمکن ہوتو اُن پرلازم ہوجا آ ہے کہ اُس جبری سکومت کے جوٹے کو اپنی گرون سے آباد چھنکیں۔ یہ وجہ توالسی ہے کہ اِس میں غیرمسلم شریک نہیں۔

رہی یہ بات کر یہ جانتے ہوئے کہ محومت اِساا دوات اپنی بربریت سے مظاہرہ سے لیے
المشباں علاتی ہے ،گولیاں برساتی ہے ،کسی کو ایسے خطرہ میں پڑنا جائز ہے یا نہیں ؛ تو اِس کا
جواب یہ ہے کہ مطالبہ حقوق ہمیٹر خطرات سے بُر ہونا ہے ۔ فدہب ووطن کی کہ زادی کا مقصد
پڑنکہ اعلیٰ ترین مقصد ہے ۔ اِس لیے اِس کے راسند سے خطرات جی بہت بڑے اور ہمیت ناکیل
گر بیر خطرہ کے توکوئی مقصد سے ماصل نہیں ہونا ۔ ہمارا فریفٹریہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی
توکن ذکریں جس کا نتیج محومت کی جانب سے تشدہ ہوا در اگر لغیرا سے کہ ہماری طرف سے کوئی اسی
تشدہ ہوا در اگر لغیرا سے کہ ہماری عرف سے کوئی ایسی کر تواس کی کہاری عرف سے کوئی اسی کوئی یا شہد کر و سے تواس کی

زردادی مکومت برہوگی۔ مثلاً یقصد ہوکہ دفعہ مہاکی خلاف درزی کرب ادر پانچہ واشخاص ایسے ہیا

کے جائیں جوجع ہوکو علیہ کریں اور مخام کے الس حک سے کومنتشر ہوجا وَ، منتشر نہ ہوں۔ اِس تصد

سے علیہ شروع کیا گیا اور فرض کر و کہ هو ف بہی پانچہ واشخاص شے اور برسب عدم تشدہ کے بابزیجے۔

اب مجنا م آئے اور اضوں نے حکم دیا کہ منتشر ہوجا وُ۔ اُسخوں نے منتشر ہونے سے انکار کردیا گر

اب کوئی حکت نہیں کی۔ تواس صورت میں حکومت کا فرض یہ ہے کہ اُن سب کو اُدمیت کے ساتھ

اُن لوگوں کو گرفتار کرنے کے بجائے کہ جی تولا سخید وں سے بٹوا کرمنتشر کواتی ہے اور کھی گولیاں میلاکر

اُن لوگوں کو گرفتار کرنے کے بجائے کہ جی تولا سخید وں سے بٹوا کرمنتشر کواتی ہے اور کھی گولیاں میلاکر

ہمیے ہے۔ اور بربیت کا انتہائی مظامرہ کرتی ہے۔ اِس ظالمانہ کا دروائی سے نظاوموں کا وہ فعسل

ناجائز نہ ہوجائے گا جوعقل وافعا ف اور فرہ ہب سے خلاف نہ شااور ہولوگ اِس بہیسے وہ بربیت

کا شکار بھو کہ شہید ہوں گے وہ لیقینًا مظلومیت کی وجہ سے شہادت کا درجہ پائیں گے۔ اُن کو

ناجائز نہ ہوجائے گا موعقل وافعا اسے اور ناوا تھنے ہے اصحام شرعیہ کی دربی ہائیں گے۔ اُن کو

نورکشی کا مرکب بنانا سے نہ بھالت اور ناوا تھنے ہے اصحام شرعیہ کی دربیل ہے۔

رول نافر ما تی کی اس مظلوما زجنگ دہیں جواپ نے وطن اور مذہب کو ایک غیر ملی تھومت کے جا براز قرانین سے آزاد کوا نے کے لیے اپنی وطنی مشترکی جلس کی جانب سے جاری گئی ہے مشرعی احکام کی اطاعت کرنا ناجائز نہیں ہے۔
کیونکہ برکوئی مذہبی دہنا ئی اور دینی ہایت نہیں ہے محف جنگی دہنما ئی ہے جولوگ اِسے ناجائز کہنے کہ کہ اُت کرنے ہیں اور مرجا نے والی کے کہ براُت کرنے ہیں اور مرجا نے والی کو شاہ دن سے محومت کی جائے ہیں اور مرجا ہیں دئی ہونے و الے کو طامت کرتے ہیں اور مرجا نے والی کو شہادت سے محومت کی جائے سے وار اُسلم کی کہ کا میں رہ کراُن غیر مسلموں کے فرجی احکام کی اطاعت کرتے ہیں اور ابسا او قائ غیر سلم کی کمان میں رہ کراُن غیر مسلموں کے فرجی احکام کی اطاعت کرتے ہیں اور ابسا او قائ غیر سلم حکومت کی کمان میں رہ کراُن غیر مسلموں کے فرجی احکام کی اطاعت کرتے ہیں اور ابسا او قائ غیر سلم حکومت کی کا میں میں کا مربی اور مسلمان میں انہ کو کیا میں اور گئی ہے مقد مانت سے جائیں اور گئی سے خلاف شرع فیصلے صاور کرائی اور گئی جو کر سے سامنے اپنے مقد مان ہے جائیں اور گئی سے خلاف شرع فیصلے صاور کرائی اور گئی جو کی سے مقد مان سے خلاف شرع فیصلے صاور کرائی اور گئی جو کر سے سامنے اپنے مقد مان ہے جائیں اور گئی سے خلاف شرع فیصلے صاور کرائی اور گئی جو کی سے سامنے اپنے مقد مانت سے جائیں اور گئی سے خلاف شرع فیصلے صاور کرائی اور گئی کا میں مان کی سے خلاف شرع فیصلے صاور کرائی اور گئی کے میں میں کا میں کی میں کو میں کو کھور کی کا میں کی کی کی کی کی کا میں کی میں کو میں کی کی کو کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کے کہ کی کی کی کھور کے کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کھور ک

عل كربس اوركيامسلما يزل كوجا نزسب كم وه نترعي معاملات بحاح ، طلاق ، أمين بالجهر، رفع يدين وغيره وفره زاعات كمتدات فير الم حكام كى عدالتون مين فيصل كر المد المانين ؟

اگر اِن تمام سوالات کاجراب نفی میں ہے تو اِن حضرات کا پہلافرض یہ ننھا ، وہ قوتِ ایما نی کا نبوت دینے کے لیے پہلے اِن امور کے متعلق فتوے شایع کرتے اور مسلما نوں کو اِن مهلکات سے

باے کی کوشش کرتے ، حجنوں نے اُن کے اسلام اور قومیت دونوں کو فناکر دیا ہے۔

كقدر ينف كا وعكم أس غير ملم نے ديا ہے ، وه أس نے اپنے ذہب كى بنا ير منيں ويا ہے بکر ملک ووطن کی تصلائی اوروشمن کو کمز ور کرنے کی ایک ندستر تھ بکر دیا ہے اور مسلمان کے بیے کھترر پننا نرمبی احکام کے برحب ناجائز نہیں ہے ، اس لیے کور پینا ناجائز نہیں ہے۔ یہ حکم اُن احکام سے بدرجها زیا دہ قابلِ تعمیل ہے جو انگریزی عدالتوں سے فیرمسلم حکام سے حاصل کے جاتے ہیں۔ بلدم راخیال تویہ ہے کومسلمانوں کے لیے کھدر ہی بہترین کباس ہے اور جکریهننے والوں کی نبیت ایسنے بھا نبوں کی فائدہ رسانی بھی ہو توایک بنینھ دو کاج ، دوم را تواب لے گا۔ اِس کو گاندھی بیست فرقر کا شعار نبانا میری مجھے با ہرہے۔ اوّل نو کھڈر پیننے والے ملانوں کو گاندھی پیست کہنا ہی طلع عظیم ہے کیونکہ وہ مسلمان میں اورخدا پیسنی کے سواکسی کی برسنش اُن کے دیم و کمان میں بھی نہیں اُتی ۔ وہ نورسول بیت بنے سے بھی تو بر کرتے ہیں ، بچڑان کو گاندھی پرست کہناکتنی ٹری بڑان وجہارن ہے ؛ دوسرے یک دکیلوں کے گون اور إسى طرح تعبض اداروں سے منصوص لباسوں سے منعلق إن حضرات نے تھی کو ٹی فتو ٹی ت یع کیا ہے یا نہیں ؛ اور اِس کو مکومت پرستی یا ادارہ پرسٹی کی بنا پر ناجا نز فر ما یا ہے یا نہیں ؟ المين توكيول تنبس إ

و ان نون مک کی خلاف درزی اُسس کی سہدلت اور ہم گیری کے لحاظ سے اختیار کی ٹی ہوگا۔ اسل مقصود نو قا نون شكني هي - ابتداءً اليها فا نون اختباركيا گياجب كي خلاف ورزي مرمقام ، برم صوبر میں ہوسکے ادر برشخص انفرا دی طور پر کرسکے۔ یہ دُوسری بات ہے کہ اِسس قانون کو منتخب کرنے میں بہ فائدہ بھی ظا ہر ہوا کہ شرکیبت اسلامیہ میں نمک کو اپنے فطری معا ون میں اُزا در کھا گیا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے برکمہ دیا کہ اِس قانون کی خلاف درزی فی نفسہ بھی شرایعت اسلامیرک موافق ہے نواس نے کیا گناہ کیا ہوا تہ نہیں ہے اور میرے خیال میں یہ و کسی نے کسی نے کسی نے کسی نے کسی کی اندھی جی نے اس قانون کی خلاف ورزی کا حکم شرعی احکام کی نعیل کی نیت سے وی کئی دیا ہے، کیونکرسب جانے تی بہل کر گاندھی جی نیم مسلم میں۔ وہ اسلامی حکم کی تعمیل کی نیت سے کو نی حل وی سی برانظا مرستھ بدہے۔ مگر بہ شرخص کہ سکتا ہے کہ بہ حکم اسلامی حکم کی نفیاں نہیں کہ سکتا کہ گاندھی جی شراب چھوڑنے کا حکم وے دہے ہیں تو بہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ گاندھی جی سے دیا ہے۔ مرسسلمان بر کہ سکتا ہے کہ برحکم اسلام سے حکم کے موافق اسلامیہ کی تعمیل کی نیت سے دیا ہے۔ مگر مرسلمان بر کہ سکتا ہے کہ برحکم اسلام سے حکم کے موافق سے۔ اسلامیہ کی تعمیل کرنے جائے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔

#### محدكفايت الترغفرلز

عرض مصنف ننم و مبری کی خدمت میں مذکوره استفاو جناب مفتی کفایت النه نشا بهمانپوری معلم صدر العنی حناب سید ممتاز احمد صاحب (سجانتی نا نفاه اخوند مساحب فرائنس خاند دملی) نے میش کیا تھا مفتی صاحب موصوت کا جواب تارئین کی خدمت میں ملفظ میں نیس مرد اگر جی بیت سام مقال میں مرد اگر جی بیت سام مقال میں مرد اگر جی بیت بالدی مراد آبادی رحمته احد علیہ کی خدمت میں مدیش کر کے اس افدام کی غرض و غابیت گیوں بیان کی ؟

نیفتونی ما طرکر کے دریا فت کیا جاتا ہے کہ جاب مجب کا صبح ہے یا نہیں ؟ اِس کی پوری حقیقت سے آگاہ فرما یا جائے۔ بتیزا تو جروا "

### الجواب بعون الملك الوتل ب

بسم الله السرحلن السرحيم ٥ نحسدة ونصتى على دسوله الكرميم - مستدمما زاحمد صاحب من على على دسوله الكرميم على عن المستدمما زاحم ما المن المناسقة المن

مفتی کفایت الشرصاحب کا انعین ملبس بتانا غلط اور ملبس ہے منتفقی کا کوئی جملہ البسانہیں ہے حس كا انكاركيا جاسك اورخورمفتى صاحب سيفكن نر بمواكدوه ووجيار اغلاطبيش كرك بتاسكت كمنفقى نے أن من ينكبس كى ہے اور وا تعات سے سوال كے فلاں لفظ ميں بير مطابقت نبیں ہے۔ اِس طرح تو ہراک کلام تولمبیں کہا جا سکتا ہے، گرجو چیز بے ثبوت ہو، جو با سے ب سند مهو، اصحاب عقل وخرد کے نز دیک لاین التفات نہیں۔

مقيقت يب كرسوالات في مفتى صاحب كر على الديد ادر الحيل افي الم وعلى م ديمي أو يراب كى كونى راه نرطى، إس ليه آب ندأن سوالوں سے جواب كى بجائے اپنى طون سے اپنے صب بنشاطول لوبل سوال بنانے کی زجمن گوارا فرما فی اور اپنے ہی سوال کا جواب تحربفراليا- برطريقدرا فج بوجائے نو برخص مفتى بن سكيا ہے۔ حب عنى سے سوال كالحاظ ہی منہ ہوتوا پنا من مانا سوال کھڑنااوراُس کا جواب دے بینا کیا شکل ہے مفتی صاحب نے ج سوال بنايا ہے أكس مي تلبيس ميں اور أس كى چند فا بل لحاظ باليس مير مين

١- مندوستان راب غرطي عكومت كاجر برقبضه.

٧- مېندوستانبول ي نوا ېش بے که پردايسي قوم بهار ينزانن د منا في حيين کرلے جارہے اوراس كى برولت بم محتاج بوك بين - دُه بهارا مك خالى كروك. مرر ابلِ ملک اپنی مرضی کے موافق حکومت قایم کریں اور ملکی ذخا ٹرسے نو دمتمتع ہوں۔ م- ایک ملی علی فیص می مندوستانی تمام اقوام کے نما نیزے شرک میں ،طے کیا

مرازادی ماصل کی جائے۔

۵- آزادی کاطرافة جربه قوانین کی خلاف ورزی ہے

٧- إس المدين ومصيتين برداشت كي فرين كيمانين-

٥- منترك عبس نه ايك غير ملم كوجنگ كه اختيارات وس ويد وه تمام بهندوليو كوجنگ كے طريقے بناكراوار إب- إن نمبروں ميں منتى صاحب نے جوعبارياں

ر در تلبیسات کی بین ده طاحظه کیجیے: مفنی حمیتیہ سے طبیبات دا) کی سبت به دریا نت طلب ہے کہ جبری قبضہ سے کیا مرادیم؟

ینی کواگراس ملک کے لعق اور معنی ہوں قبضہ کو ببند نہ کرتے ہوں تو برور قوت اُن پر کو مت قاہم رکھی جائے یا کچھا ور معنی ہوں تو مفتی صاحب بیان کریں اور اگر ہی معنی ہیں تو و نیا کی البسی کون سی حکومت ہے اور جہاں نیں الیسی کون سی سلطنت تاہم ہوئی جس کا کوئی مخالف بی مزہوا ہوا ورحب نے اپنے قیام حکومت کے لیے قوت جمع رکی ہو؟ ہو جندوستانیوں سے کون مراویے ہتا ہمنا ہندو یا جندواور مسلمان سب

دوسری صورت میں کیا مفتی صاحب سے علم میں نہیں ہے کہ ہندومسالانوں کو پردئی بنگ نے میں اور صوف اپنے آپ کو ہندوستان کے منا فع کا مستی سمجھ ہیں۔ اس لیے اُن کی نوا ہم شن مقط انگریزوں کو نکال دینے سے بوری نہیں ہوسکتی جب یک دہ مسلمانوں کو سلمانوں کی ہندوشان سے باہر نزکر دیں اور ایسا وہ بار پاکہ بیکے ہیں اور بہت سے ہندووں کے فلم سے ایسے صفا بین نکل بیکے ہیں اور مک میں اِکس کا غلغد مجایا گیا ہے۔ اِس کو جگیا نااؤ یہ نظام کرنا کو ہم ندووں کی مرف بینوا ہیں ہے کہ حکومت موجودہ کو نکال دیں، اِس کے بعد بندوشان کی دولتوں میں مسلمانوں کو ہرا ارتشر کے بنالیں گے، بہت تلبیس ہے ، محف ہندوشان کی دولتوں میں مسلمانوں کو ہرا ارتشر کے بنالیں گے، بہت تلبیس ہے ، محف وصوکا ہے۔ اِسے ایسے می دھرکا ہے۔ اِسے ایسے می دھرکا ہے۔ اِسے ایسے می دھرکا ہے۔ ایسے می دھرکا ہے۔ ایسے ایک دوبارہ گھوا اگیا ہے۔

سرد اہل ملک سے کیامراد ہے ، صرف ہندویا مسلمان بھی ؛ دلیل کے ساتھ بیان کیجے یہندود ناکب مسلمانوں کو اہل ملک قرار دباہے ؛ یر بھی لبیس ہے۔

ہم۔ برہست بڑی بلیس ہے کہ ملی مجلس عبی ہندوستانی تمام اقوام کے نما نندسے شریب بیں۔ البیم مجلس کونسی ہے ؟ آپ کانگرس کوالیسی مجلس بنا ناچاہتے ہیں گریرانہا ورجے کی نلیس اور فایت درجے کا فریب ہے۔ کانگرس میں تمام اقوام کے نما نندے کمب شامل ہیں ؟ کیا بہندووں کے ذرخو پر انتخاص کسی قوم کے نما نندے قوار دیے جاسکتے ہیں ؟ یا آپ کی مٹی مجرم جیت جو جمہورا ہل اسلام کے مفائندہ ہوتکتی ہے؟ برصے نگی ہے اور تمام عالم اسلام اُس پر ملامت کر دہا ہے براُن کی نما نندہ ہوتکتی ہے؟ جو قوم کسی جاعت اُس کی نما یندہ قوار جو قوم کسی جاعت اُس کی نما یندہ قوار دی جاسکتی ہے ؟ مسلما نوں نے کب کانگرسی مرعبانِ اسلام کو اپنا نما نندہ بنا یا ؟ کہاں اپنا دی جاسکتی ہے ؟

قائم مقام مقرار کیا بحس مجلس میں شرکت کا نگرس کی اجازت دی بخو دنمائندہ بن بھینے سے

کوئی شخص کسی کا دکیل ہوستا ہے ؛ البسی و کالت آب نے کس کتا ب بیں بڑھی ہے اور

یرط بی نمائندگی کون سے وار الا فقاء کے حکم ہے جا نزیجھا ہے ؛ اسے کھیں جبری نمائندگ

ادریہ شخص میں با ہے کے سیستفتی نے تو تلبیس نہیں کی گرجنا ب کا جوا ب مجموعة کلبیسات ہے۔

۵- جبریہ قانین کے معنی بھی بنا ہے کہ کیا اگر با ذہر تعالیٰ ہندوستان میں تھی اسلامی حکومت

تا بہوتو آپ کے اہل مک اور آپ کی مجلس اُن توانین کو برضا و رغبت قبول کرنے کے لیے

تیار ہوگی اور جبریہ قوائمین نہ بتائے گی ، بتائے گی اور ضرور بتائے گی اور بنا بھے ہیں اور جبریہ

سے زیادہ سخت الفاظ کہ بھے ہیں اور شرعی قوانین کی نہا بت نویان کر بھے ہیں اور اب بھی

اگرآپ کے علم میں نہ ہوتو مجھ سے دریا فت کیمیے گا۔ آپ کو بنا اُول گا اور ذخیرے کے وخیرے آپ کو دکھا وُل گا، جواسلامی شریعیت اور اسلامی توانین کی مخالفت وا یا ت بیس فریس بر تو آپ کی کھی مجلس اور آپ کے اہل ملک سوائے رام راج کے بینی سوائے اپنے مرایک قانون کو جری فانون اور ظالمانہ قانون کھنے ہیں۔ حب اہل ملک کے نزدیک اسلامی قانون سجی جری اور ظالمانہ ٹھر اور جبری فانون سے آزادی مطلوب، تو آپ کے اہل ملک کے نزدیک آزادی رام راج میں منحصر ہوئی۔ آپ نے اس پریر دہ ڈالا، برہے آپ کی لمبین۔

الم مات کی کافر عوام کی آزادی لعنی رام راج کے سلسلہ بین نمام مصائب برواشت
کی جائیں۔ اِکس میں لکتا پنیا ، ماراجانا ، جماہ ہونا، سب ہی کچھ آگیا۔ آپ ہی انصاف
سے کیے کہ جہندؤوں کی عبت میں اس قدر فنا ہوگیا ہوکہ وہ مسلما نوں کو رام راج
قایم کنے کے لیے مرجانے اور ہلاکہ ہوجانے کی رائے دیتا ہو ، اس کو اگر ہندویت
کہاجائے توکیا ہجاہے ہو رام راج قایم کرنے سے لیے مرحاکو آپ نے نفط آزادی
کے یودہ میں جیایا۔ اِس کو کتے بین لبیس۔

٥- كياأب ابنه اعتقادين برسج مان بين كرم الت موجوده مسلمانان مندسب يحسب

با ان کا سوا دِ اعظم کا ندهی کو حنگ کے معمل اختیارات و بینے اور لینا کے بیار اعظم بنانے
پر رامنی ہیں اور یہ جائز سمجھتے ہیں اور قرآن و مدیث ہیں اس کی اجازت دی گئی ہے ؟ شابدایی اب بھی ہز کہ سمبی اور آنا موٹا مجھوٹ ہونے گئے ہے کو جرأت نہ ہو ، توا ہے ہی بنا نے کہ حس جا مت ولید نے عامتہ اسلمین کی مرمنی اور اُن کے عقید ہے کے خلاف کیم مرشر کر کو سیب الا راعظم بنا لیا ہواور جونگ کے تمام اختیارات تفولین کردیے ہوں اور اپنے آپ اُس کی مسلمانوں کی نمائندہ ہوستی ہے ، اور اُس کو مسلمانوں کا باتھ کی کھٹے تبلی بن کررہ گئی ہو ، وہ مسلمانوں کی نمائندہ ہوستی ہے ، اور اُس کو مسلمانوں کا مایندہ ہو تا کہ دوگوں کو اِس مفاطع میں ڈالا جا ہے اور مجلس شند کی کا لفظ اِسی تلمیدس کے لیے لیا گیا ہے شامل ہیں اور جس مفاطع میں ڈالا جا ہے کہ کمائنگر س بن مہندہ وسلمان ایک حیثیت سے شامل ہیں اور جس طرح کائگر س مہندوں کی نمایندہ ہے اُسی طرح تمام مسلمانوں کی بھی شامل ہیں اور جس طرح کائگر س مہندوں کی نمایندہ ہے اُسی طرح تمام مسلمانوں کی بھی نمایندہ ہے۔ یہ ہیں آپ کے طبیبات ۔

است نظریسے ہوالات کی شکل کی مسطورہ ویل شکل فاہم ہوتی ہے۔

سوالے نمبر ا: ہندونقط ہندوئوں کو ہندوٹستانی سجھے ہیں اوراعتقادر کھنے ہیں کم وہی ہندوستان میں عیش و آرام کرنے، یہاں کی سرزمین سے فائدہ اٹھانے، یہاں عکومت کونے کے ستی ہیں اور سلمانوں کو غیر ملکی جانتے ہیں۔ وہ آزادی ملک سے لیے جوجہ وجد کریں آیا وہ مسلمانوں کے لیے نافع وجائز ہے یا ہنیں ؟

سوال نمبر ۲ : جمعیز العلماء نے عامر السلین کی دائے کے خلاف کانگر سس کی اطاعت منظور کی۔ البی حالت ہیں جمینہ العلمائی کومسلمانوں کا نمایندہ کہنا اور محض اس جماعت قلیلہ کی شرکت سے کانگریں کومفتر کے علب نظا ہر کرنا فریب ہے یا نہیں ؛ اور چینخص ایسا کہتا ہے وہ دین و لمت کا غذا رہے یا نہیں ؟

سوالے نمید میں مالت میں عام ہند وادر بالخصوص کا نگری اسلامی مت نون کو انگری قانون سے سخت اور قابل اعتراض سمجتے ہیں، توبیہ با ورکر نے کی کیا دج ہے کم دُہ قانون منزلویت کی بے مُری گے باور اس کواپنے مک کے لیے خوکش دلی سے منظور

سر لیں گے۔ اگر مبند و قانون شراحیت کومنظور نہ کرین نوکیا آپ کے نزدیک ہندو دھرم شاستر اگریزی قانون سے ہنز ہے ؟ اگرالیا ہے تواس کی وجرمع دلائل مبان کیجیے ؟ سوالے نمبر ہم : رام راج تعنی وہ حکومت ہو ہند و دھرم شاسترکوا بنا قانون بنائے یا اورکسی

نیراسلائی فانون کورائج کرے اور قانون اسلامی کونا قابلِ نفاذ اور جُرم جانے، البی کومت ت یم کرنے کے لیے ملک سے امن کو برباد کرنا ، اپنے جان و مال کوخطرہ میں ڈوالنا ، بکد بینا ، قید ہونا ، مرجانا ، آیا پرنٹر عاجائز ہے ؟ اور بیموت دین سے بلے ہوگی ؟ اور اس موت کوشہا و ت کہا جاسے گا؟

دلال كه ساخد بيان كيميه -

سوال نمبر ۵ : جو کافر رام راج قایم کرنے کے پیے اٹھا ہواور اُس کی سعی کا انجام جوائی کے بیٹن فار ہے ہیں ہوگا کہ ہندوستان کو انگریزوں اور مسلمانوں سے آزاد کو ایا جا سے اور ہندو قانون رائج کیاجائے ، اُسس کوج جماعت اختیارات جنگ تفویض کرے اور اُس کے اشارہ اشاؤ کا اتباع اپنے اوبرلازم کرے اور مسلمانوں کو ایم مناطر دے کر جس طرح بر کا فرہندؤوں کا نمایندہ ہے ایسے ہی مسلمانوں کا جی نمایندہ ہے ۔ ایسی مناطر دے کر جس طرح بر کا فرہندؤوں کا نمایندہ ہے ایسے ہی مسلمانوں کا جی نمایندہ ہے ۔ ایسی جماعت اسلام کی و شمن اور غذار ہے یا نمیں ؟ اور اِس جماعت بیل شامل ہونا اور اُس سے حکموں کا ماننا ورست ہے یا نمیں ؟ نشریت میں البی جماعت کا کیا تھم ہے ؟ ولائل سے جان کی سے بان کیجے ۔

یر تو مولوی گفایت النه صاحب کی تحریر سوالات بر تنفید کرنے سے بی تو سکل سوالات بیدا ہوتی وہ تھی اور اصل مستفتی کے سوالات برستور لا جواب بیس مفتی صاحب پرلازم ہے کہ وہ ان دونوں کے جواب تحریر کریں اور وبانت وانصاف کے ساتھ تحریر کیں ۔اب مولوی گفایت اللہ صاحب کے جواب پر ایک نظر کی جائے اور و بجھا جائے کہ اُن کے جواب بیس کہاں تک شرع

محفوظ ب

مولوی گفایت الشرکے کلام سے انگریزی حکومت جائز اور سوراجی حکومت اور اکس کے لیے کوشش نا جائز ٹا بست ہوتی سبع ر) مولوی تفایت الشرصاحب نے غیر سلم حکومت سے ملک کو آزاد کرا کا اولین فریف بتایا

اوراس كى دليل مين وو أينين إن المُعُكُدُ إلاَّ يله \_ اور س لَنْ يَجْعَلَ الله مِلكُفِرى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا بِشَكِي أور إسك بعدفرا باب مران أيات يرايمان ركفوال طوعًا کسی وقت کسی طرح بھی غیرضا دندی احکام کی اطاعت نہیں کرسکتے اگر کونے ہیں تو مجوری واضطراری طورپرکرتے ہیں اور اِس مجبوری کو و فع کرنے کی کوئی صُورت بھی مکن ہوتو اُ کس سے ا زادی ماصل کرنا اُن پر لازم ہوما تا ہے۔ بیضمون ہے مفتی کفابیت امڈ صاحب سے جواب کا جواً صوں نے دجرا وّل میں بیان کیا۔ اِس سے نتیجہ برنکانا ہے کہ انگریزی حکومت کا اتباع **توبازے** كبونكه ومجبوري واضطرار محيا حبانا بءاور كانكرس كي مجوزه حكومت ناما 'رزسے كيونكه انس ميں بهندو اکنر بین حکمران ہوگی اور خداوندی احکام کی اطاعت کا کئے لیا ظامز کیاجائے گا اور ایسی حکومت بعصد اختیارطلب کی جاتی ہے۔ برہنیں ہے کو اُن کے تسلط سے مجبوراً اُن کے احکام ماننے بڑے ہو۔ اندامغتى صاحب كى پشيرى بُونى آيات محيحكم اورمولوى صاحب كى تصريح سينتابت بُواكم كانگرىس كى مطلو بەتكەمت نامبائز ،أس كى اطاعت مسلمانوں كوترام ـ تواُس نامبائز حكومت كيليے سعی وا مدا دنامیائز وحرام اور حکم قرآنی کے خلاف ہے۔ د ۲) چاب میں دوسری وح بمغنی کفایت النه صاحب نے بیکھی ہے کہ احنبی قوم کویتی تنہیں کم ہمارے مک برہماری مرضی کے خلاف جرا حکومت کرے ، ہم اُس کی حکومت بروا شت کرنے كے ليے تيارنہيں ، برہارا فطرى عقلى عرفى بين الا قوامى حتى ہے۔ إن لغظوں سے معنى مفتى صاحب بیان کردیں تو بہت بہتر ہوکیؤ کم اِس سے تردد ہور ہا ہے کہ جارا مک کنے کاحقدار کون ہےاو إس استخفاق كى بناكس چيزرے ؟ أكر كيے قبضہ ير ، تو قبضہ الكريز وں كا موجود ہے ۔ اور اگر كيه بدايش ير ، نوكيا وه مندويامسلان احنبي مجه حيايم سكرجو ولايت باعرب بااوركسي ملك میں پیدا ہوئے ادرائن کے آبا واجداد ہندوستان میں سکونٹ رکھتے تنے ، وُهُ خودجی ہندوس میں سکونن رکھتے میں ۔ اور کیا وُہ انگر رح سندوستان میں پیدا ہُوئے اجنبی ہوں سکے اور ہندوستان کی حکومت بغول آپ سے اُن کا فطری غفلی عرفی بین الا قوامی حق ہوگی اور آپ کے رزديك أتفيل جائز مبركاكه وه مندوستان كوابنا مك بنائيل- اسى طرح بهت سے افغانيوں جینیوں، جا یا نبوں کے ہندوسٹان میں اولاد ہوتی ہے ، کیا اُن سب کو حق ہے کہ ہندوشان

انامک کہیں۔ یا ہمارا مک کنے کائق مرف اُن لوگوں کو ہے ہو ہندوستان ہیں قدیم سے بودوباش رکتے ہیں۔ اِس تقدیر پرسلان توسلمان، ہندو تھی ہندوستان کو اپنا مک نمیں کہ سکتے کیونکہ وُہ یہاں کے قدیم باسٹندے نہیں ہیں۔

زرا اپنے خداوندان تعمت ( ہنود) سے بوج دیکھیے کہ وُہ ملک کا حقدار کس کو مجھتے ہیں اور
علی والا کس کو بتا نے ہیں ؟ احبنی کس کو حقہ اتے ہیں ؟ مسلمانوں سے کتنی مرتبر کہا گیا ہے کہ تم
ہندو ستان سے چلے جاتو ، تمحارا اس ملک میں کوئی تی نہیں ہے ۔ جی کے آپ ہمنوا ہیں اور
ہندو ستان سے چلے جاتو ، تمحارا اس ملک میں کوئی تی نہیں ہے ۔ جی کے آپ ہمنوا ہیں اور
ہندو ستان کوخالص اپنا بتاتے ہیں
اور سلمانوں کوغیر ملی پرولیسی کہتے ہیں جب کانگرس یہ مطالبر کرے کہ مہندو ستان ہمارا ہے ، احبنی
علی جائی نواس کے میعنی ہیں کہ انگر برا اور سلمان و دونوں بوریا بھتا اٹھا کر جاتے ہوں ۔ اگر جعیتہ یا
مفتی جمعیت کانگرس کو اس معاملہ ہیں تی پر بھی ہے تو وہ ہندو ستان سے مسلمانوں کے خواج

اسلام كى مطاكى يُهونى الماك ومعا فيات وادقا ف پرجومسلمان قالض ميں ، برقبصنه اجا زرہے ، يرسب بهندوكو لكو واليس كروينا بياجيد - اورجس سلطنت كاستندوستنان مين قبضه بي ناجا نزننا ادراً کو فطری، عقلی ،عرفی ، بین الاقوامی طور پرکوئی چی ہی حاصل نه تھا، اس نے عبتی مسجد ہی بنائيں، وُه مجى سب فسب كى زمين تفييں، اُن كے بيے كيا حكم ہے ؟ اگر ہندوُوں كووائيں وينے کا فتوی دے دیجے تو آپ کا کام بن جائے اور جو مطمح نظر ہے وہ بُورا ہوجائے ادر آپ سے مندواً قايا بِنْعت نوب نوش بول ـ آب مندوول كى عبّت ميں اِس تدرمو ہيں كه اسلام وعكومت اِ اسلام پرورپردہ عملے رہے ہیں۔ اِس کو ہندویتی نکامبائے تواورکیا کہاجائے ہ حب سے مغابل نر شرلیبت کی پرواہے نروین کی ، نرمسلما نوں کے طریق واکینین کی ۔ اُگریزوں کی مخالفت تدایک بهانه ہے، اصل مقصور تو مندوؤں کو راضی رکھنا اور مسلما نوں کو کٹو انا اور مروانا ہے ہندون كي مسلما نون كوبلاك كروا دو ، يحر بهندوستان مرف تحمار ب دوستول عى كے بيدره جائے گا. سوراج ہی سوراج ہے ۔ حامی سوراج ہونوالسا ہو ، قوم مطاجات ، فرہب بربا و ہوجائے گرمندوراعنی ربین نوب ت<del>ق نمک</del> اداکیا - واه مفتی ! (النه تعالیٰ مرابت نصیب کرے) (m) مفتى كفابت السّرماحب في كاب :

"چونکرمارے پاس مادی توت نہیں ہے اس لیے ہم تشدد کاطریقہ اختیار کرنے سے مبور میں "

یمان زانگریزوں سے جنگ آزما ہونے سے انکارادر مجبوریوں کا انلمارہے اور ساتھ ہی یرجی فوارہے میں کہ:

" أگر ہارے افراداس کے لیے نیار ہیں کہ وُہ لا طبیاں کھا تیں، سنگینیں اور برھیاں، مچھرے اور گولیاں اپنے سینوں پرلیں توبقیناً اُمضیں اپنے حقِ آنزادی کے لیے برطرابقہ اختیار کرنا جائز ہے۔"

مفتی صامب کی بردونوں تلیں باہم خالف ومتضادیں۔ ایک میں مادی طاقت نہ ہونے سے حظی مجبوری کا اظہار ہے۔ دوسرے میں لا طبیاں ،سنگینیں ، برھیاں ، میجرے ، گولیاں کھانے سے لیے مسلمانوں کو انجار اگیا ہے۔

حب تمهارے پاس مادی طاقت نہیں ہے ، نتم و تمین کومار سے ہو ، ندان کی مار کو رکتے ہو، نومی کو بال کا کھا کر مرکئے رکتے ہو، نوجی ہے ، گوریاں اور سنگینیں کھانے سے کیانتیجہ باسلمان گوریاں کھا کھا کر مرکئے اور ہم سلمانوں کو حیینٹ چڑھانا جا ہنے ہیں۔
کیا سنم ہے ، ہندو و س کے لیے مک فالی کرانے سے واسط مسلمانوں کو مرنے اور جان کھونے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔

حب آپ کا برفتولی ہے اور سلمانوں کو نشانہ بندوق بننے کا آپ مشورہ دیتے ہیں توخو د

کبوں ایسے موقع پرآگے نہیں بڑھتے ہجنا ہے ساری بها دری اُسی وفت کے ہے جبت کک

بندوق کا اُرخ دُوس ہے سلمانوں کی طرف ہوا ورجو جنا ہے فتی صاحب کی طرف بندوق کا اُرخ ہو

تواسی معافی مانگ لیں اور فتولٰی یا دند آتے ۔ بیفتولٰی اپنے گھر چپور کر سارے جمان کے لیے

ہے۔ اپنے گھر بر آفت آنی دیمیں تو مہندوُوں کی دوستی سے جبی دست برداد ہو جائیں میفتی صاب

کی طرف سے بہت سے بلند آ مہنگیاں کرنے والے بہا در جومسلمانوں کو بڑھا وے وے کر

گٹویں میں دھکیلاکرتے تھے ، معافی مانگ بیٹے اور تحریک کے مخالف اور گئے۔

ابدرہی یہ بات کرجب کفارسے مقابلہ کی قون نہ ہو، اُس وقت اُن کے مطابق ہوجا نا اور اُن کی بینے وسنان سے اپنے آب کو ہلاک کر ڈوانا ہومقی صاحب نے جائز کھا ہے، اِس جواز ہواز سے کونسا جواز مرا دہے ، جاز سوراجی یا فطری یا عقلی یا بین الاقوائی کون ساجواز ، جواز فطری اگر ہونا تو اِس بیآ ہے کوئی شرعی دبیل تحریر فرمانے تو کھاں سے فرماتے ، شریعت کے قوطری اگر ہونا تو اِس بیآ ہے کوئی شرعی دبیل تحریر فرمانے تو کھاں سے فرماتے ، شریعت کے توسلمانوں کو اپنی جان کی مفاظت کا تھم دیا ہے ، کسی مباح کام سے کرنے یا ترک کرنے پر اگر اُس کو جان کا اندائیہ بوا در وشمن قبل کرنے یا کہ سے کم کمی عضو کے لف کرنے براگر اُس کو جان کو انداز کام کرنا ہوں ، جائز اوس سے باز نہ آدر کا اگر اور یہ سے اور یہ کی اور سے کہ میں تو مباح کام کرنا ہوں ، جائز کام کرنا ہوں ، جائز اوس سے باز نہ آدل کا اگر اُس سے این جائز اور کام اُس نے ایس نے ایس کے اور یہ کی جان ہوں ، جائز ہوں کام رہوگا اور اُس برالز ام ہوگا کو اُس خوا میں جان ہوگا کو اُس کے میں قبل کرنے میں وشمن کو مدر بہنچا تی ، بھد اگر کسی حوام کام رہوسی جان بیا نے کہ لیے نہ کہ جان بیانے کے لیے شریعت مسلمان کی جان کی صفاظت مقدم تھتی ہے اور یہ کھم ویتی ہے کہ جان بیانے کے لیے شریعت مسلمان کی جان کی صفاظت مقدم تھتی ہے اور یہ کھم ویتی ہے کہ جان بیانے کے لیے شریعت مسلمان کی جان کی صفاظت مقدم تھتی ہے اور یہ کھم ویتی ہے کہ جان بیانے کے لیے شریعت مسلمان کی جان کی صفاظت مقدم تھتی ہے اور یہ کھم ویتی ہے کہ جان بیانے کے لیے شریعت مسلمان کی جان کیانے کے لیے کے لیے کہ کار

حرام کا ارتئاب کرے ۔ اِسس ارتئاب بر اللہ تعالیٰ اُس کو نہ پکرٹے گا۔ نیادہ لبسط تو کیا کیاجائے، آپ کو ہدایہ کی صوف ایک عبارت دکھا دی جاتی ہے۔ متداول کتاب ہے ، ملاحظہ کیجیے:

ان احره على ان يا حكل الهيئة اوليشرب الخمر فاكده على ذلك بعد بهم بعد بسراويضرب اوقيد لعريج لله الاان يكره بما يخان منه على نفسه اوعلى خصوص اعضائه فا ذاخات على ذائك ان يعتد معلى ما اكره عليه و حدا على للذال م ولحم الخنزير لارت تناول هذا المحرمات انهايبام عند الضرورة كما في حالة المخمصة لقيام المحرم فيما وراء ها و لا ضرورة الاا ذاخاف على النفس اوعلى العضوحتى لوضيعت على ذائك بالضرب الشديد وغلب على ظنه فألك يباحله ذلك ولا يسعد ان يصبر على ما توجيد فان صبرح أي معاونا لغيره على هلاك نفسه فيا تعرلانه لما البيح كان بالامتناع معاونا لغيره على هلاك نفسه فيا تعرف عما في المناسبة كان بالامتناع معاونا لغيره على هلاك نفسه فيا تعرف حما في حالة المخمصة .

مردارگھانا اور شراب بینا شرعا حرام ہے اور اس سے بازر سنا مسلمان کا دینی و مضد عی فرض ہے یہ مسلمان مرداد گھانے با نشراب پینے سے انکارکر ناہے ، وہ نہ فقط امر جائز کا مرکب کھرا ہے فرض کو اون چیز وں سے کھانے بینے کھرا ہے فرض کو اور کر رہا ہے ، سکن حب حالت میں کوئی شخص اس کو ان چیز وں سے کھانے بینے پر موجود کر سے اور قبل یا قطع عضو پر آکا وہ ہوجائے تو مسلمان سے ایسانہ کیا اور مارا گیا تو کہ کھا کے بینے اور قبل ہوجائے ۔ اگر مسلمان نے ایسانہ کیا اور مارا گیا تو کہ کھا کہ رہوگا اور اپنی جان ہلاک کھائے بینے اور قبل ہوجائے ۔ اگر مسلمان نے ایسانہ کیا اور ارا گیا تو کہ کہ کا طلب کرنے والا ایک صریح موجود ہے ۔ مفتی کھا بیت الشرحائی میں مرحود کے مطلب کرنے آزادی کا طلب کرنے والا ایک مرحوب موجود ہے ۔ مفتی کھا ہو مائے گار کو بیاں برسائیں تو مراس کا فعل ہے اور اس کی ذمہ داری مزبوا مرحوب کی مرحوب سے اور واسے کی داور واسے جو السی ہو نشر لیت سے اور واسی کی دمہ داری مزبوا مرحوب نیسانہ کیا تی دائے کے اور واسے ہو تا ہو کہ کہ ایسی ہو نشر لیت کے خلاف ۔ شراحیت آ

فغنی کو گہنگار تباتی ہے، اپنے ڈیمن کی اعانت کا مجرم قرار دیتی ہے، گرمولوی گفایت الشرصاحب خلافِ شرع اس کو بری اور بے گناہ کر رہے ہیں۔ آپ کی دبیل نہ قرآن سے نفینس، نہ حدیث سے، خلاف شرع اس مبند و وں کے دھرم شاستر ہے آپ فتولی دیتے ہیں یا کا نگرسی قانون سے ؟ خوض ج کھیے جماعی فتولی مشرکیت حقہ کے خلاف ہے۔

آپ نے اس کی مثال میں کھا ہے کہ:

مور مرہ ای خلاف ورزی کریں اور بانحسواننی اس ایسے بہتا کیے جائیں جو جمع ہور کولیہ کریں اور جانح سے کرمند نے ہوجاؤ، منتشر نہ ہوں۔ اس فصد علمہ شروع کیا گیا اور فرض کروکر مرت بسی پانچیو انتخاص تھے کہ سب عدم انشد د کے بابند تھے بحکام آئے اور انہوں نے حکومت کا فرض یہ ہے کہ اُن سب کو اور میت کے ساتھ انکار کردیا۔ اِس بورت میں حکومت کا فرض یہ ہے کہ اُن سب کو اور میت کے ساتھ کوفن کررے اور فانونی کا دروائی کرے۔ گر لبا اوقات حکومت آئین اور انسانیت کوفن کرکے اور فانونی کا دروائی کرے۔ گر لبا اوقات حکومت آئین اور انسانیت کرتی ہے اور کرتی ہے اور کرتی ہے اور کرتی ہوجائے گا، جو عقل وانصاف اور فالمان کا ردوائی سے نظا مرح کوئی ہو عقل وانصاف اور فالمان کا ردوائی سے نظا ورجولوگ ہیں بربریت اور ہمیت کا شکار ہو کر شہید ہو نگے ورقینیا مظلومیت کی وجہ سے شہا دن کا درجہ پائیں گے۔ اُن کونو دکشی کا مرکب بتا نا صفت جہالت اورنا واقفیت احکام شرعیہ کی دلیل ہے۔ '

فرکورہ بالانطائ بدہ عبارت مفتی کفایت النرصاحب کی ہے۔ اس میں آپ نے نورکشی کا مرکب بتا نے والوں کوسخت جا ہل اور نا وا تعب احکام شرعیہ تو فرما یا گرا حکام شرع نقل نه فرما ئے، جو دفعہ ہم اکو توڑ نے پرا بنی جائیں ہلاکت بیں ڈالنے والوں کو مظلوم اور شہید قرار ویتے اور آپ وہ احکام بیان کہاں سے کرتے ، شرلیت میں نے کہاں ، شرلیت کے خلاف نو آپ نے وفرونو کی دیا ہے ، احکام شرعیہ کے نام پر عوام کو مغالطہ دیا ہے۔ وفعہ ہم اکی خلاف ورزی شرعاً دیا ہے ، احکام شرعیہ کے نام پر عوام کو مغالطہ دیا ہے۔ وفعہ ہم اکی خلاف ورزی شرعاً فرض شہیں، نواس کی موافقت مروار اور شراب کی طرح حرام - نمایت یہ ہوگی کہ ایک امرائر ہو، فرض شہیں، نواس کی موافقت مروار اور شراب کی طرح حرام - نمایت یہ ہوگی کہ ایک امرائر ہو،

اُس کے بیے جان کا ہلاک کرناکس طرح مظوم بیت اور شہا دن ہوگا جکہ شرکییت نے مرداراور حرام خرار حبیبی چیزوں سے مخززر مبنے پرجان کا ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں دکھااور ایلئے تنحص کو اپنے قتل کا معین اور گنا ہرگار قرار دیا ، جبیبا کہ جآیہ کی مذکورہ بالاعبار نہ سے فل ہر ہے ۔ تترلیبت اُسٹی مشخص کو خلاکا معین قرار دبتی ہے اوراک ہے ظلوم ۔ نشر لعبت اُس کو گنا ہر کا دبتا تی ہے ۔ بترلیبت کے حکم کی آپ حرارہ ما مخالفات کر رہے ہیں اور جہالت و نا وافق بیٹ کا الزام دو سروں پر یہ

جهالت نويه ہے کد آپ نے خود اپنے فنو ہے ہی کھا کہ ہمارا فرلیند بر ہے کہ " ہم اپنی طرن سے كوئى السي حركت مذكرين شركا نتيجه حكومت كي جانب سية نشدّ د مهو" اورخود بي إس كيفلاف يرفتوني ویا کہ: ونعم ہم اکی نخالفت میں اڑے رہنا اورجان دے وبنا شہادت ہے ۔۔۔ ایک بی صفح میں اتنا طرا تعارض اِ اُسی صفح میں آپ نے قانون شکنی کوجائز قرار دیاا وراُ سی صفح میں حکومت سے "فانونی کارددانی کرنے اور دفعہ م ا کاخلات کرنے والوں کو گرفتا رکرنے کا مطالبہ کیا جس قانون کی آب مخالفت کرنے میں اُسی فالون کے بڑاؤ کرنے کی گورنمنٹ سے اشدیا کرتے ہیں ب<sup>منتی</sup> صاحب بذفتونی کس نمار میں بیٹے کھ رہے تھے ، جواپنی ہی بات نو د بار بار کا ٹیتے تھے اور حافظ نباغر كامضمون بيني آنا رنباتها أب كاس فتوس نب ست سيمسلانو سي مبانيس كفونيس احبخول نے نہا دن تمجد کراہے آ ہے کو ہلاک میں ڈوالداور ضراجا نے اور کننے آ ہے کی تینے ستم سے قلیل ہوں گے اور آپ کے اس خنے نونخوار کی دھار سے وت کے گیا ط اُٹریں گے بمسلی نوں کو تو یہ غلط فتوی دے کرم وا ڈالو اور ہندؤوں کے لیے ملک خالی کردو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ اس فنوی میں بہا درمفتی نے کھددیا کر نشری احکام کے مولوی کفایت الله نے فیرسلم کے وارُب میں رہتے موٹے غیر مسلم کے احکام کی اطا احکام کی اطاعت جائز کر دی ناجائز نہیں ہے۔ بین کنا ہوں ، اگراپ کا یعقیہ ترآب سول نا فرمانی اور قا نون شکتی کا حکم کس طرح وے سکتے ہیں ؟ آپ کی جو بات ہے متضا وہ اس سے بی درگزر کھیے تویہ بتائیے کمفیر سلم کے احکام کی اطاعت کا جواز جناب نے مولیل شرعى سے سھاہے،

آپ کویا و نہیں رہا کرآپ اپنے فتوے کے اوّل میں تھے یکے تھے ہ<sup>ی</sup> مسلما ن جو اِن الْحُکُمُو

ذِيلَةِ - اور - و كُنْ يَجْعَلُ اللهُ لِلْسَافِيدِينَ عَلَى الْمُونُومِنِينَ سَبِيلَةَ بِرابِمان ركفي بِلِ إِلْمَاكُسَى دفت كسى طرح بجى غِيرِ خداوندى اسحام كى اطاعت نهيں كرسكنے ''براب بى كامقولہ تما اور آپ بى غِير سلم كے اسحام كى اطاعت جائز نبارے ہیں۔ اُسس مِن تویْن عیم ضی كر كسى وقت كسى طرح بى غِير خداوندى اسحام كى اطاعت جائز نہيں۔ اب كون سى طرح جوازكى سحل آئى ؟ يا كاندى جى كے اسحام كو خداوندى اسحام محجود ليا ؟ معاذ الله لاحول ولا قوة الّا بالله۔

وہ آئیں ہوا ہے خاون کے خلاف کی جس اُن پراب عمل کیوں نہیں ہے اب اُن کے خلاف کیوں گانہ میں کا ذھی کی اطاعت جائزی جارہی ہے ابخرض مفنی صاحب کے فتو سے کا بطلان خو واُن کے معلی اس میں ہوا یکا نہ میں کی اطاعت اور اسے رہنیا بنانا، اُس کا ماعت اور لشکری بننا کسی طرح بھی جائز نہیں ۔ انگریزوں کی اطاعت اور اسے رہنیا بنانا، اُس کا ماعت اور شکری بنائی میں میں ہوائز نہیں ۔ انگریزوں کی اطاعت کے جو انڈی محبوری بنائی میں ہوائی ہے ۔ میر جعل الله ملک خوبین علی المؤمنیوں کی مخالفت کے گانہ ہی کی اطاعت کس طرح جائز کی جاتی ہے ، برجیند با نبی نموز کے طور پر کھو وی گئیں، فتولی ہوت اغالبط بھی ہوت اغالبط بھی ہوت اللہ میں ہوت کے جائز کی جائی سام میں ہوت کے جائی المرہ اس کی جائی ہوت کے جائی مانہ واضا ہا تو اُن کے باتی مانہ واغالبط بھی ہوت کے جائی ہوت کا ہم میں ۔ بیائے ۔ آئیں وصلی اللہ تعالی ہے بندوں کو راہ ہوا بیت نصیب فرمائے ، مجودی و گرا ہی سے بیائے ۔ آئیں وصلی اللہ تعالی سید المسلین محمدو آلہ واضحا ہم اجمعین ۔

متنبه العبدالمعتصم مجبله المتين محدثتيم الدين عفاعنه المعسين

مولانا تعیم الدین مراد آبادی ، مفتی اعظم دہلی شاہ محد مظر الله دہلوی ، مولانا سیمان اشرف
ہماری ، مولانا قاصنی اصان التی تعیمی اور مولانا مفتی محمد عرفتی رحمۃ الله علیهم وغیرہ حضرات جن کی
گارموی فرقے کے خلاف چیز نکارشان مین کی ہیں ، یہ اور دیگر تمام علمائے المسنت جو ہر قدم پر
مسلانوں کی رہنما ٹی کا فرلھند انجام دے رہے نتھے ، یہ بریلی سے اس مروحی آگاہ کی فوج سے
برنیل اور سیاہی وغیرہ نتے جس کو احداد ب العزت نے چو دھویں صدی کی تجدید کا منصب مرحمت

لع نعيم الدين مراوآ بادي ، مولانا : السواد الاعظم و مراوس باد)، بابت جما دي الأولى وم ١٣ اهر ، ص ٣ تنام ١

زما با نضا ، جرمسلما نوں کی ہر بڑے اور چھوٹے معاطے میں رہنما ٹی کر رہا نضا ، جر ہر گراہ اور گراہ گرکا ناہ بندرنے میں پیش میں تھا ، محدی کھیا رکے جس شیرغز ان کے رُدرُد ہونے کی زکسی نے المب كملانے والے كوجرات مُوئى ندكسى شيخ الاسلام كو ، حس كے سامنے مذكوئى امام الهند زبان كول م اور زشیخ انکل ،حب کے ہالمقابل نرکسی مرطانوی قطب الاقطاب کاچراغ جل میا نرتخریب دیں مرک سلسع مين برشش كورنمنت سيحجيه سودوبيها ماجوارمعا وحذ ليبنه والمنظيم الامت كاروه امام فحديز ال الم فخ البين رازی اورا مام ربّان حضرت مجدوالعث نانی رحمة الله عليهم جيبيے سابقر محبد دين کی طرح دین ومتن<sup>ک</sup> کی تجدید کا فرلفیندا دا کرر با شما<sup>،</sup> گم<sup>ا</sup>ه گرو*ل کے حیا* شبہات کو مٹاکر دلانل و برا بین سے <del>دلی</del>ے مطلع صاف كرد ما تها رچيان نجه و نيائے اسلام كے اُسى فقيه اعظم ، مركز دا رُهُ تحفيٰت اور مرجع بر ناص و عام کے سامنے اسلامیہ کالج لا ہورکے پر وفیسرحاکم علی نقشبندی مجتردی اور اسلامیہ ہائی ہکو ل لاُنگیورکے سابق ہیڈ ماسٹر تو دھری عن یز الرحمٰن نے بجہ بعد دیگرے دو استفقاء . ١٩٩٧ میں اُس وفٹ می<u>ش کیے حب کا ن</u>رحی کی آندھی چڑھی **موٹی ت**ھی۔ نام نہا و <del>تحریک خ</del>لافت اور <del>آرک موالانا</del> کے فتنے کی صدائے بازگشت سے مک کا مرکومشہ کونج رہا تھا۔ آپ نے دلائل وہرا ہیں سے مزیز ابسا جواب دیا، حبر کی نظیر اس موضوع پر تکھے ہُونے سارے اسلامی لٹر تحریب یائی نہیں جاتی وہ جواب الجیز المؤتمنه کما ب کی شکل میں آج مجی موجود ہے اور اس بات کامستی ہے کہ اسس زیادہ سے زیا رہ اشا عن کی جائے ، اسکونوں اور کالجوں میں اُسے را نج کیاجائے کیونکہ اس لحاظت يركاب وفت كمام ترين فرورت بي كريبي دوقوى نظريكا وها نمث سبق ب جوہ خ کا رہنو دے ہیں کے کا نے کے بعد علا مرافیا ل مرحم اور محرعلی جناح بھیسے بدار مغز لیڈرول كوجى إپناناپرااورجو قبام پاکتان كا باعث ہوا۔ آپ نے دلائل و برا ہين سے جواب ديتے ہوئے ترک موالات کی تبلیغ کرنے والے علما داور لیٹروں کی حالت برا ظها رتا شف کیا اور

ا فسوس اور سخت افسوں برکہ آج آپ کو جننے لیڈر دکھا ٹی دیں گئے ، وہ اور اُن کے بازو اور اُن کے بار بان عام طور پر اُنتیب اسکولوں کالجوں کے کا سے لیس بالی کے بار کے بار کار گڑایاں ایم ۔ اے اب کی پاس ہوئے ہوں گئے۔

کیا اُس وقت اُن میں میزما ثنیں رتھیں ؛ حزور تھیں گر اِن صاحبوں کو مقبول اور منظورتفیں۔ اوراب جوآ کھ کھلی، تومرف ایک گوٹ دانگریزوں کی طرف کی اور وہ تھی شرلعیت پرزیادت کے ساتھ کہ اُن سے مجرد معاملت تھی توام قطعی بلکھ اور مشرکوں کی طون کی پہلے سے بھی زیادہ پٹ ہوگئی کدائن سے ودا دواتحاد واجب، بكد أن كىغلامى وانفنيا د فرض ، أخيير راصنى كرليا توخدا كو راصنى كربيا - تو ثابت مُهوا كراسلام إن حفرات كوزجب ترنظرتها ، ورزاليي مخرّب دين تعليمول سي تعالية ناب مِرْنظرے ، ورزمشرکوں کے انجاد والفیاد کے فقنے نیجا گئے یا کے قرآن كريم نيد بي شمار مقامات ركفار سے ترك موالات كاحكم دیا ہے كه كاندموى علما وكر جرأت كا اندازه مجلاكون كرسكتا بيحضو سنة قرآن وستت كم ركح احكام كويس يشت دال كرا فراط و تفريط كا اس ایک ہی منعے میں وہ المناک منظر دکھا ویاجز اربخ کا ایک نشر مناک باب ہوکر رہ گیا ہے۔ ترکب موالات کے فتوے جاری کرکے انگریز وں سے محض معاملت بھی حوام مھرانے بیکے اور دو کسری جانب مشركين بهندس د حرف موالات جائز ركھ مبكدان كى غلامى كوائيے أور فرص قرار دس بيااؤ أن كتبليغ كامركزى نقط بهي بوكرده كيا. اعلىفرت، مجدد مأته عاضره ، امام احمد رضاخال برملوي قد سرية و ف كاندهوى علماء ك إس طرز عل بريُون تنبيه فرما أي تقى: " زُكِمِ عاملت كُوْرُكِ مُوالات بِنَا كُرْفُر ٱنْ عِظْمِ كَيْ يَيْسِ كُرُنُرُ مُوالات مِين مِين سُوجِين ، گرفتوني مشركانه عي سے ، أن سب ميں استثنائے مشركين كى يجر لكالى، كما يتيس الربيعام بيل كمريندون كياب بياست و تو بإ دیانِ اسلام ہیں۔ آیس صوت تصاری کے بارے ہیں ہیں اور نرگل تصاری تقط انگریز اور انگریز بھی کل کا کان کے موروز تھے ، حالاتِ ما فرہ سے ہُوئے -السي زميم شركعيت وتغيرا حكام ونبديل اسلام كانام خبرخواي اسلام دكها م ترك موالات كفارين قرآن غظيم اكب دو دس مين عبرتاكيد شديدير اكتفانه

له احديضا خان بريليي ، الم و المحجة المؤلمند ، مطبوط بريلي، ص ١٦

فرائی بگرکترت ، جا بجاکان کول کرتعلیم می سنانی اوراس پریجی تنبیه مناوی کم، قَدْ بَيْنَا لَكُوُرُ (لَا بَاتِ اِنْ حَنْ نَوْ تَعْقِلُونَ ٥ مِم فِي تَصارى ليه آيتيس صاف کول دی جن اگرتميس عقل بود

مرتوبر إكها عقل اوركها كان ؛ يرسب نود دا دِسنود برقربان - الحبرم ان سب مندوو آكا استنار كرنے كے ليے بڑے بڑے ازاد لبٹروں نے قراع بنظیم میں تحریفیں كیں - آیات میں سپوند جڑے، مین خوش واحد قها ركو اصلاحیں دیں ۔ ان تی تفصیل گرارش ہوتو دفتر طویل نگارش ہو " لے

گاندهوی علماء جورام راج (سوراج) کی خاطر مهندونوں پرنتار تھے ، اُن کے بندہ بے دام ہور انڈ جل شانز سے منہ چیر بیٹے ، خونِ خدا اور خطرہ روزِ جزاسے عاری ہور ترکِ موالاتِ کفاری آبتوں بم مہنو دکا استثناء کرنے نصے ۔ اُنفوں نے مسلمانوں کو دھوکا دبنے کی خاطر سوراج کا نام اُزادی اور مہنود کی غلامی کو مہندو سلم اُنجاد بنا کر ہل اٹھرائے تا کہ عام مسلمان ان کی اسلام و شمنی اور ملت فروشی پرمطلع نہ ہوجائیں۔ اِس پر فاصل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا :

"مقصود سلف گور نمنظ ہے، جس کی صاف تصریح بڑے بڑے بڑے ابٹر ران نے کر دی،
بلکم بڑو کہ کو مشرکوں کا دامن کم بڑا ، اُسمنیں اپنایاد وانسار بنایا ، اوروں کو بھوڑ ہے ،
مولویوں میں گئے جانے دالے لیٹر فرماتے ہیں : ہم ہندوستان کی اُزادی کو ایک
فرض اسلامی سمجھتے ہیں ، اِس کے لیے ضرورت ہے کہ عام اتحاد ہو اور بوری کوشش
میں مصلات اور قطعًا حرام بلکر مراحۃ قرآن کریم کی کلذ ہیہ ہے ' کے خلاف اور قطعًا حرام بلکر مراحۃ قرآن کریم کی کلذ ہیہ ہے ' کے

قرآن کریسنے جملہ کفارسے ترکیوالات کا عکم دیا ہے گا ندھوی علماً نے مہود کی مجت سے سرشار مورمشرکیس بہندکا مورہ متحنہ کی آیت کریمہ لا ینف کد الله . . . . . سے استنا رنکا انا شروع

له امام احمد رسّاخان بريلوی امام ؛ المجة المؤتمّنه ،مطبوعه بريلی ، ص ١٦ ، ١٧ تله البضاً ؛ ص ٥٦

كرديا - مجدد ما ترحاخره رممة المذعليه في متعددكتب معتبوليني تفاسيروا حاديث ، فقر و فياولى كيوالول ساس كي يانيخ تفاسير في كيركر،

ا۔ حفزت عبداللہ بی عباس رمنی اللہ تعالیٰ عنها کے نزدیک بیز خزا مرکے متعلق ہے۔

۷۔ حفرت مجاہدر محد اللہ علیہ کے نزدیک وہ سلمان مراد ہیں جفوں نے اس آیت کے نزول کک

میر مکومہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت نہیں کی تھی۔

اللہ المون من سے مزید منورہ کی جانب ہجرت نہیں کی تھی۔

اللہ المون من سے مزید منورہ کی جانب ہے۔

سر لعض مفسرین کے زدیک اس سے کفاری ورتیں اور نیچے مرا د میں۔

المر مفسري وحرتبن ك نزديك بيكم والدة اسماء سنت ابوتركم تعلق سيد

۵- بعض مفسر تن کے نزدیک بیطان اُن کافروں کے بارے میں ہے جو مسلانوں سے نزلیے
اور اِس معنی کے لیا ظرسے برآ بیت بنسوخ ہے حضرت امام المسنّت نے وضاحت فرمانی
کہ ہمارے اکا براحنا من کے نزدیک برآ بہت وربارہ اہل فینے اوراس لیا ظرے احنا ہے نزدیک
یرآ یرکی می کو ہے۔ اِس وضاحت کے بعد آپ نے ہنود کے بے شمار مظالم شمار کرک
ہندونواز ٹولے کو گؤں مخاطب کیا:

اب کوئی شمرسیده سلمان ان لیڈروں سے سرکہ سکتا ہے یا نہیں کہ اسے
اسٹیجوں پر سلمان بننے الوا ہر دی اسلام کا کا ہری تا نا تننے والو اکچھ حیا کا نام باقی
ہے تو ہندو وں کی گئگا میں ڈوب مرد - اسلام وسلمین ومساعد و قرآن پر یہ
ظلم توڑنے والے، کیا بی تمھارے بھاتی ، تمھارے چیتے ، نمیارے بیارے اسلام
تمھارے سروار ، تمھارے بیٹیوا ، تمھارے مدد کا ر ، تمھارے شکسار، مشترین ہند
تمھارے سروار ، تمھارے بیٹیوا ، تمھارے مدد کا ر ، تمھارے شکسار، مشترین ہند
تمھارے سروار ، تمھارے بیٹیوا ، تمھارے مدد کا ر ، تمھارے شکسار، مشترین ہند

گاندهوی علماً دکتے تھے کرتمام ہند و نومسلانوں سے نہیں ارٹے بکدوہ بعض ہیں جفوں نے مسلانوں پر لعض عبر مظالم ڈھاتے، لہٰذا سب کومحارب نہیں عثہر ایا جاسکتا سے الانکداُن کی میر مجرابسلام تومنی

له احدرضاخال ، المحية المؤتمذ ، ص ٧٤

اور ب<u>ت پرست نوازی کی</u> اُلینه دار ہے کیونکہ قرا کریم نے محارب یا غیرمحارب کی تقسیم و **تغریق نهمیں** فرما ئی بکہ جمار کھا روم شرکسی سے موالات رکھنا سوام قرار دیا ہے ۔گاندھوی حضرات کی دا و منسرار بند کرتے مئوئے فاضل برلیوی دحمۃ الڈعلیر فرمانے ہیں :

مجدداً تر ماخره ام احمد رضاخان بربلی رحمة الشرعلیه نے موالات سے بارے میں انتہائی تنزل اختیار کرکے کا خصوی مضر آن کی حرکاتِ شنیعہ وا نعال وا قوالِ قبیجہ کمائے اور اُنھیں ٹیوں شرمسار کمانے ،

ان صاحبوں سے بیر بوج دیجھے کوسب مبانے دو ، کویمہ لا بین کو ٹر مشرک نور مار کو کی بھی معارب مزسی - نور کار بین کوئی بھی معارب مزسی - اب دیکھو تھا اسے باتھ بیں قرآن سے کیا ہے ؟ خالی ہُوا۔ انگ تہم صوائے کریمہ لا یک کُون کے بیک بڑاؤ، مالی مواسات ہی کی رخصت دی یا یہ فرابا کم اسخیں اپنا انسا ربناؤ ؟ ان کے گہرے یا رہوجاؤ ؟ ان کے طاغوت کو اپنے وین کا امام طہراؤ ؟ ان کے چارو ، ان کی حمد کے نعرے مارو، انحفیں مساجد

مسلمین میں با دب تعظیم سنیا کر متم معطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہے جا کر ،مسلمانوں ہے اُونیا اُٹھاکر، واعظ ویا وی مسلمین بناؤ ، اُن کامر دار جیفہ اٹھاؤ ، کندھے يْرْكَكُنْ زِبان بربِحُ بُون مركه شربِهنِ إِذْ ، مساجد كو أن كا ما تم كاه بناذَ ، أن كحه ليح دعا مضغف ونماز جنازه کے اعلان مراؤ، اُن کی موت پر بازار بندکرد ، سوگ مناوٌ، أن سے اپنے ماضے برفشقے گلوادٌ، اُن کی نوشی کو نشعا پراسلام بندکراوی گائے کا گوشت کھا ناگناہ عظیراؤ ، کھانے والے کو کمینہ بتاؤ ، اُسے مثل سور سے كناؤ، خداكة م ك حكرام وما في كاؤ، واحد فها رك اسار مين الحاور جاؤ، كس معا دالله رام ليني سرجيز مين رما مبُوا ، سرجيز مين حلول سجي بُوا مُصْهراذ ، قرآن مجمد کے ساتھ را مائن کوایک ڈولے میں رکھ کرمندر میں لے جاتو ، دونوں کی ٹوساگراؤ۔ اُن كے رغنه كوكو ، فدانے إن كونهارے باكس مذكر بناكر جيا ہے ، يُون معنى نبوت جمادٌ ، الله عز وعبل نوستبدالانبيا، صلى الله تعالى عليه وسلم -ين توفرايا إنَّمَا انْتَ مُدْكِرْتُمْ تَدْنِيل مُر رُكِّر اور فداف مُركّر بنا كرميجا ب إس ف معنى رسالت كايُوالفت كسيني ديا، إن نظر بجايا ، أسه يُون وكهابا: -نېزىنىختىم نەبھوتى توڭا ندى جىنبى بون اورامام دىيىتوا و بجائے مهدى موعود توساف کہ دیا ، بلکہ اس کی حدمیں بہان بک اُولیے اُڑے کہ خا موشی از نمائے تو حرِّ ثنائے تست ، صاف کد دیا کہ آج اگر نے مندو بھائیوں کو راحنی کر لیا تو الني خداكوراصى كرليا ،صاف كهدو بكريم البا مزب بنان كي فكريس مي جو بهندومسلم كالقبازا لخادك مات كدوباكه ابسانهب بياجت ببرج سنكرو ریاگ کومقدس علامن مخبرائے گا، صاف که دیاکیم نے قرآن و صدیث کی تمام عرئبت بيتى يرنّا ركردى - كياكريمدلاً يَنْهُ كُهُ مِن إن ملعونات وكغراب كى اجازت دى تقى بىكك

حفرت امام المسنن رحمة الدعليات دارِ تحقيق دبت بُوك فرمايا كركفارس مدولين كي تين مورني مين ؟

(۱) التجا (۲) اعتماد دس) استخدام پہلی دونوں صورتوں کی دضاحت کرنے کے بعد بحکم گیرں واضح فر مایا:

مردونون صورتیں (التجا واغناد) تفارے ساتھ لفنیاً قطعاً نصوص قطعیہ قرآنیہ سے حوام خطعی ہیں، جن کی تحریم کو ہمنی اور دُور ہری و دہی آبنیں کا فی و وا فی ہیں ہرگر کوئی مسلمان اخیں صلال نہیں کہ سکنا۔ استخداتم: وہ کہ کا فریم سے دبا ہرگوا ہے ۔ اُس کی چرٹیا ہمار سے با نفی ہیں ہو، کسی طرح ہمارے خلاف پر قا در نہ ہو۔ وہ اگرچہ اپنے کفر کے باعث یقیناً ہمارا برخواہ ہو کا گربے دست ویا ہے۔ ہم سے خوف وطع رکھنا ہے ۔ نوف شد بدے باعث اظہار برخواہی ذکر سے باطمع کے خوف وطع رکھنا ہے ۔ نوف شد بدے باعث اظہار برخواہی ذکر سے باطمع کے سبب مسلمان کے بارے میں نیک رائے ہوگا ' لے

حفرت الم عظم رصنی الله تعالی عنه (المتوفی و ۱۵) في اس استعانت كی صورت سے بارے میں فرمایا ہے کہ : كا أو سني تعائدة بالكوك ب مجدد أنه عاض و حمد الله عليہ نے اسس كی تشريح كرتے ہوئے فرمايا : " تشريح كرتے ہوئے فرمايا : "

"دوباتیں افادہ فرکائیں۔ ایک بیک اس کو اس کتا بناکر اُن سے مدد سے سکتے ہیں ،
یجیسے شکار مبر گفتوں سے مدد لیتے ہیں۔ دُد سرے برکہ وُہ ہمارے یا مقول ہیں گتوں
کی طرح مسخ ہوں کداُن کا فعل ہمارے ہی لیے ہو، ہمارے ہی دبن کے اعزاز
کے واسطے ہو۔ گئتے سے شکار میں استعانت کمب ہمائز ہوتی ہے ، ہمبکہ وہ وقت شکار سادا کام ہمارے ہی لیے کرے ، اُس میں سے اپنے واسطے کچھ نہ کرے اُس کتار مارا اور ما شر بھراس کا گوشت کھا لیا ، شکار حوام ہے۔ تو استخدام اگر شکار مارا اور ما شر بھراس کا گوشت کھا لیا ، شکار حوام ہے۔ تو استخدام بنا باادر دُوہ بھی سب سے ذلیل زلینی جیسے کئتے سے ضدمت لیتے ہیں اور تشر ط

له احدرضاخال بربلوي، امام : المجتر المؤتمند ، ص ٧١

فرمادى كروه خودسرى سے مكيسر كل كرمحض بمارے بى الدكاربن كئے بون إلى ك مجدوماً ترماه فرو تدريره في مناياكدات فدام كي صورت بين مجى شرع مطتر في كفّار سي استعانت كى عام اجازت نهين دى ب مبكراس كى حيا رضورتين بين: ار اگرات خلام کی صورت میں اُسے را زدار اور دخیل بنانا پڑے تو یہ استعانت بھی حرام۔ ٧- اركوني منصب ياعهده دينا پڑے تو يمسلمان براس كا استعلا ہونے كے باعث رام ب ١٧- بغير فرورت مجى كفارسے استعانت مائز نہيں۔ ہم ر حزورت ہواورا مس میں کافر کوراز داریا دخیل نہ بنایا جائے اور کوئی منصب بز دینا پڑے تواستعانت جائزے منانح آب نے فرمایا: اران خروط وقبود مع مشروط استنعانت ندائ كوراز دار و دخیل كاربنا نامے كم كيتِ أُولَى كاخلاف بهو، نران سے عرقت جا بناكراً بين دوم كے مخالف ہو، ذہيل وقليل سيكون ورسن بياب كان أسكوني ولى ونصير بنانا كك كائر باتى آيات كے خلاف ہو۔ یہ استعانت اگرالسی مہیں جیسے كتبئة بالفت كمير میں توالسی صرور م جيب وگ جاروں کو يكو كر ميكار لينته ميں مكر حب أحنين كھے مال ديا جانا ہے تواليسے جيسے جار كوئيسە دے رخ النفطوالبنا -كيا إسے كوئی كے كاكر جما ركو ولى و ناصر بنا یا ؛ لاجرم کلمان علماء مخالف آبات نه ہُوئے ..... برتمامکم سنسرعی حس كي تحقيق تنتقيع كجدا لله تعالى أمس وحرجليل ريمُوني كه إن سطور كي فيرمس آپ نے ضلافت کمیٹی کے سبق لینی ترک موالات سے بارے میں ایک حقیقت بسندانہ جا ٹرہ لين بُوئ اس كمبلغ بيترون اوركا ندصوى علماً كضميرون كوبُو صَجْعِوراتها:

"عقل باورنهين كرتى كدون كرجيخ بكارسة تمام مندوسنده ويكال وبرهما و

ك احدرضافا ربيوى، امام: المجرّ الوُتنه . ص ٢٠ كل الجير الوُتنه . ص ٢٠

افرلیتہ وجا واحتی کرعدت کے سلمان سب نوکریاں، ملازمتیں ، زمینداریاں، تجارتیں کے لخت جھوڑ دیں۔ پرتمورشیں تو دودن سے ہیں۔ صدیاحرام نوکریا ل پلے ہی ہے کر ہے ہیں، وہ تو چھوڑی نہیں، مباح نوکریاں اور علال تجارتیں ، زمینداریاں کس طرح جھوڑیں گے ؟

اِن جلسوں ، ہنگاموں ، تبلیغوں ، کوا موں سے اگر سو دوسو نوکر ہاں یا دس سے ترکوں کا کین نے تجارتیں یا دوایک نے زمینداریاں چھوڑ جی دیں تواس سے ترکوں کا کیا فائدہ یا انگیزوں کا کیا نقصان ہ غریب نادار مسلانوں کی کمائی کا نزار ہا رویب مان بلیغوں میں بربا دجارہا ہے اور جا درجائے گا اور محض بربکارو نامراد جارہا ہے اور جا و کا مائی میں بربا دھارہا ہے اور مائی کی بروسیا حت کے سفر خرچ اور جلسہ و اقامت میں بربائی نورون میں ہو گئے اور بہوں گے۔ اگریہ فائدہ ہے نوخرور لفتہ وقت ہے اور سے رویا ہوں کے بار یہ فائدہ ہے نوخرور لفتہ وقت ہے اور سے رویا ہوں کے بار یہ فائدہ اس نورون حاب نورون حاب بی کھلے گا والیہ اللہ میں کھلے گا ہے۔ اگریہ فائدہ کے اور سے رویا ہوں کے اور سے رویا ہوں کے دوروں کے دائر یہ فائدہ اللہ کا کا میں کھلے گا ہے۔ اور سے رویا ہوں کے دوروں کے دو

ہوسکتا ہے کہ تعبین حضرات ہوشن تعصّب میں یا اُن لیڈروں کی عبت میں محض برگمانی قرار دیں للذا مہم تحریب خلافت کے سرگرم حامی و کا رکن اور کا ندھوی بٹرے کے امبرالبحر لیعنی عالیجناب البرا لکلاً اس اُن ایک عینی شا ہر کے اس بارے میں نا تران میش کرویتے ہیں، کیونکہ موصوت کا بیان ایک عینی شا ہر کے بیان کی حیثیت رکھتا ہے، چنا نئی موصوف کے تجربات ومشاہرات کو عبدالرز اق صاحب میے آباد بیان کی حیثیت رکھتا ہے، چنا نئی موصوف کے تجربات ومشاہرات کو عبدالرز اق صاحب میے آباد بیان کی حیثیت کرھتا ہے، جنا نئی موصوف کے تجربات ومشاہرات کو عبدالرز اق صاحب میے آباد

نے توں تقل کیا ہے:

"خلافت تی کیب کے سلے میں ہندوسنان کے غریب مسلان سن قابل فخنسر حذر اُبا بتار و قربانی کامظا ہرہ کیاتھا۔ بے تتمار روپیہ خلافت فنڈیں دیا۔ پر دہ نشبن خوانین نے زبور کے اُنار کے دے دیے بنو دلیڈ روں کا اعتراث تھا کھین لاکھ دوپیہ جمع ہوا ہے کئیں اس مالا مال فنڈ کاحشر کیا ہوا؟ ایک قلیل رقم تو ترکوں کو پنی یا تی روپیہ کو مُردے کا مال سمجے لیا گیا۔ اُسس زمانے میں خود میں اپنی آنکھوں دیمقانفاکہ بڑے بڑے ایڈرکس میدروی سے قومی روہیا پنی ذات پر اڑا رہے ہیں:
اعلیفرن فاصل بربلی رحمۃ الشعلیہ نے ترک تعاون کی تبلیغ کرنے والے علماء اور لیڈروں سے
براہ راست بھی استیفسار کیا کہ اُن میں سے کھنے حضرات نے اپنے فتووں اورار شا دات کے
مطابق برکش گورنمنے سے نعلق ترک کیا ہے ؟ نان کو آپریشن کو اُن کی زندگیوں میں کہاں کے بمل ذحل
ہے ؛ چائی آئے نے یوجھا :

"كباليد رصابيان فهرست و كهائين گے كه إن برسون كى مت اور لا كھوں روب كى اضاعت ميں إتنا فائدہ مرتب ہوا ؟ إتنوں نے فرکر بال چيولايں ، إتنوں نے زبيندارياں ؟ طرفي كه أن كے نون گرم حالى مهم محرم اخبارات اخبارات ان رکب تعاون پر بڑے بڑے نور لگار ہے ہیں ، خود اپنے اخبارات مطابع كيوں نہيں بندكرتے ؛ إن صيغول كو و الكريز و ل سے جو كهرے تعلقات ہيں دوسرے صيغول كو و الكريز و ل سے جو كهرے تعلقات ہيں دوسرے صيغول كو كم بھوں كے كيا اور و ل كے بيے شور و فغاں اور اپنے بيے وسرے مينوں كو كم بھوں كے كيا اور و ل كے بيانور و فغاں اور اپنے بيے اس مرض ميں كرف اربيل و كمران را نصيحت و خود را فضيحت ميں مجرت كا اس مرض ميں كرف اربيل و كمران را نصيحت و خود را فضيحت ميں سے بہرے نووں پرجوگزرى گزرى برسب اپنے جورو تجول ميں جين سے رہے ، مرا لگانہ بھٹكرى ۔ اور ترک تعاون ميں جي كيا كي نوشكرى و اس نويندارى ياكسى قسم كى تجارت نہيں ؟ ورائن كاكوئ الكريزي ياريا ست ميں طاز م ہے ؟ بھرائميں كيوں نہيں چيوڑ تے ؟ اور ترک تعاون تم مل كوئ الگریزی ياريا ست ميں طاز م ہے ؟ بھرائميں كيوں نہيں چيوڑ تے ؟ ورائميں كيوں نہيں چيوڑ تے ؟

مجد دیاً تدها ضره امام احدرضا خال بربلوی رحمته السطید نے ترک نعاون کی تبلیغ کرنے والے کا ندھوی سیکیم کو کا میاب بنانے والے کا ندھوی سیکیم کو کا میاب بنانے والے لیٹر روں سے رسوال سی کیا کہ گا ندھی سے بہائے اور ہنود کی دوستی سے نشہ سے سرشار ہو کر

کے عبدالرزاق میے آبادی: ذکر آزاد، ص ۱۸۸

ك احدرضاضان برليوي، امام ؛ المجة المؤتمنه ، م ٨ ، ٩ ٩

آپ ترک تعاون کا ڈھول تو پیٹے بھررہے ہیں لیکن کھی مہندوُوں کی طرف بھی دیکھا ہے کہ خود انجنوں نے اس ترک تعاون کی تحریب پر کہاں کے علی کیا ہے ؟ اگر آپ حفرات کی آنکھیں کھی ہوئیں توصا م نظر آجا نا کہ پر اسکیم صرف سمانوں کو بے دست و پا اور انگریزوں کا مور دِعمّا ب بنانے کے لیے چلائی گئی ہے بیضانچہ آپ سنے اُن حضرات کو ٹیوں مخاطب کیا :

قرآن كريم في مسلانون كونبا باب لا يا نوات كور خبالاً كا فرتميس نقصان بينجاف مين كونى كسر نرا العرب في مسلانون كالمرون في كسر نا العرب كالمتحدد المعرب العرب كالقين ولا با أس ك فرمان به يعن نه أيا - ابك مشرك مشيط بمت برست كالمرحى في ابني حايت كالقين ولا با تو أست نه حرف ابنا خبر خواه بكر منته والمان ليا و مسلم ليك ، خلافت ممين العلام بهند ، الواربار في وغيره تمام جماعتون في المداوي معلى وابنا على و ما و كا و دام على الاطلاق بنا لها و ما وأي اور اوي موسل واس براس طرح بنا لها و الم من مركم بريمل كرنا براين سعاوت مجت اورقرآن و عديث كي نضوص كواس براس طرح

له احدرضانها ن برطوی ، امام ؛ المحجر الموتمند ، ص ۱ ۹

منطبق کرنے میں کوشاں رہتے جیسے اصل ارشادات گازھی ہیں اورقرآن وحدیث تو محض اُسس کا ماندادر شرع بين ريستى بنيل بكرز تاردوستى كى برستى تقى حفرت امام المسنت فى كاندى كى عداسبموں كاراز فاش كرتے ہوئے كا زصوى علماء اورليدروں كى بيدبھرى كووامنح كيا اور انتمائى وين النظري سياً س بجت اجها واور ترك معالمت كم صفران كوليول الم نشرح كيا تعا: " او تصبي فران عظيم ي تصديق و كائيس اور أن (مبنوه) كاطرف مع ميل اوركيل كا داز بتاتیں۔ وہمن اپنے وہمن کے لیمین باتیں ما متا ہے: اوّل أس كى موت كرهيكرا بى تقم مور حدم برنهوتوا سى جلاولى كداينياس نررس سوم يرسى ز بوسك نوا نيرورم السسى بديرى كدعا جزين كرد ب مالعت نے یتینوں درجے ان ربط کر دیا اور ان کی اسمیں بنیں کملیں بنیواہی ادّد جادك التارك بوئ - أس كا كلانتيم بندوستان كمسلانو ل كا فنا بونا تتا-

تانیگ حب بر نه بنی، مجربت کا بجزادیا که کسی طرح بدد فع هوں - مک ہماری کبڈیاں کھیلئے کورہ جائے ہے۔ کا بیات کے میلئے کورہ جائے ہیں -کھیلئے کورہ جائے ۔ براپنی جائدادیں کوڑیوں کے مول بیچیں یا گوئنی چورڑ جائییں -بہ جال ہمارے باتھ آئیں - اِن کی مساجد و مزاراتِ اولیا ، ہماری یا مالی کو رہ حائمیں ۔

تالتُّ حب به بهی د نیج نوزکِ موالات کا تبوا حیار کر کر معاملت پر ابھادا ہے کو نوکریاں تیور دو، کسی کونسل کمیٹی میں داخل نہ ہو، الگزاری شکس کچے نه دو، خطابات والیس کردو۔ امراخ نوعرف اس لیے ہے کہ ظاہری نام کا دنیاوی اعزاز بھی کسی مسلمان کے لیے نر ہے اور پہلے تین اس لیے کہ مرصیفہ ومرجی کمی عرف ہوت و رہ ما میں نوائس وقت کا افرازہ کیا ہو سکتا ہے ؟ ماگزاری وغیرہ نه دینے پر کیا انگریز کی بیٹے دہیں گے ؛ ہرگز نہیں ۔ قرقیاں ہونگی، تعلیقے ہوں کے ، جا مُداویں نیلام ہوں گی اور مبند و نوبریں گے۔ نتیجہ پر ک<sup>ر سلمان</sup> صرت کُلی بن کورہ جا میں - یہ تیسرا درجہ -دیکھاتم نے فراکن عظیم کا ارشاد کہ وہ تھاری ہرخوا ہی ہیں گئی م*ز کریں گے*۔ اُن کی دلی تماہے کرتم شقت میں بڑو ، والعباذ ہا میڈ ٹھالی اُ ک

یرنوپیمر ۹ ۱۳ سا صدار ۱۹۲۰ کی با نیس میں حالا کمراً س دفت ہمارے عظیم لیڈر ادر پاکستان کے بانی مبانی ایعتی ڈاکٹر سرمحداقبال اور محدعلی جناح جیسے بھی ہند وسلم اتحاد کے چکر میں پینسے ہُوٹے تھے۔ اقبال مرح مکھی کمدرہے تھے : ع

ہندی ہیں ہم وطن سے سندوستاں ہمارا

مسلم میں ہم وطن ہے سارا جہاں ہما را
جناب محمولی جناح کی آنکھیں ہم ورپورٹ کے وقت جاکر کھلیں اور اُنھیں صاف نظر آگیا کہ تقیقت
میں فردوکس گوئٹ بنانے کے قابل وہی برپی کے مروفلندر کی اواز تھی ، جس برکوئی کیڈر ایس یے
کان وھزالی نہیں کڑنا تھا کہ سارے ہی گاندھی کی آندھی میں مست ہو کڑئیکوں کی طرح اُڑ تے
پھررہ ہے تھے گاندھوی علماً اُن کی حرکات قبیجہ واقوا لرشنیعہ برینٹرلعیت کی مہری نترت کرکے
جہاں لیڈروں کوشئر ہے مہار بنارہ ہے تھے، وہاں اپنے علما بر سُورا ورملت فرونٹ ہونے کا زمزہ
شرت جسی پیشی کردیا تھا۔ اگر اور بھی تیکھے کی طرف و کھیں تو اِس سے اپھی سال پیلے اس سے اسلام اور کی سے اپھی سال پیلے اس سے اور اس سے اپھی سال پیلے اس سے اور اس سے اپھی سال پیلے اس سے اور اس سے ایکھوں کی در ہے تھے؛

(ترکوں کے ہاس) جا ٹی اور میدان جگ میں مسلانوں کا ساتھ دیں ، گر مال تو اُنہوں کی ساتھ دیں ، گر مال تو ور سے بھی سے وہاں مسلانوں سے بہاں وہی جا سے بھی دوری اور میں اور کی میں مسلانوں کا ساتھ دیں ، گر مال تو ور سے بھی سے وہاں مسلانوں سے بہاں وہی جسے بیں ، وہاں مسلانوں سے بہاں وہی جسے بیں ، وہاں مسلانوں سے بہاں وہی جسے بیں ، وہی دیگ ، وہی تھی ہے وہی امنگ ،

وہی تمانتے، وہی بازیاں ، دہی خفلتیں ، دہی فضول خرصاں ، ایک بات کی جی
کی نہیں۔ امجی ایک شخص نے ایک دنیا وی خوشی کے نام سے بچاس سزار خوایک ووقت کے ایک رئیس نے ایک کا فی ٹرٹھ لاکھ نیے وایک رئیس نے ایک کا فی ٹوٹھ لاکھ نیے وار بونیور سٹی کے لیے تو ٹیس لاکھ سے زاید جمع ہو گیا۔ ایک رات میں ہما رے اس مفلس شہر سے اُس کے لیے جیسیس ہزار کا چندہ ہُوا ۔ بمبنی میں ایک کم ورج کے شخص نے مون ایک کو ٹربی کی فقط اس لیے کو اُس کے مشخص نے مون ایک کو ٹربی جھیا ہو کی وار بھی کہ اُس کے وسیع مکان سکونت سے ملی تخفی ، جے بیل بھی دیکو آیا ہُوں۔ اور مظلوم اسلام کی وسیع مکان سکونت سے ملی تخفی ، جے بیل بھی دیکو آیا ہُوں۔ اور مظلوم اسلام کی مدد کے لیے جو کچھ جسش دکھائے جار ہے ویں ، اُس مان سے بھی اور جو جمسلی کا رروا نی ہور ہی ہے زمین کی تہد میں سے ۔ پھر کس با سن کی اُمید کی جائے ؟

بڑی ہمدر دی یہ نکالی ہے کہ بورپ کے مال کا بائیکاٹ ہو۔ ہیں اسے لیند منہیں کڑا ، نہ ہرگو مسلما نوں سے جن میں کچے نا فع بانا ہُوں۔ اقال تو برمجی کہنے ہی کے الفاظیل ، نہ برگو مسلما نوں کے ، نہ برگز اس کونبا ہیں گے ۔ اسس عہد کے پہلے فورنے والے جنٹلین حفرات ہی ہوں گے ، جن کی گز د بغیر بوربین اشیا ، کے منہیں ۔ یہ توسارا یورپ سے پہلے مرف اُلّی کا بائیکا ٹ ہوا تھا۔ اُس پر کھتنوں نے عمل کیا اور کتنے دون نبا ہا ، بھر اِس سے یورپ کو خرر مجی کتنا اور ہو بھی تو کیا فائدہ کم وہ مؤر کی فارادہ مرف وہی شائی کا ادادہ مرف وہی مثل ہے کہ کمن وراور پیلنے کی نشانی ۔

بهتر ہے کومسلمان اپنی سلامت روی پر قایم رہیں ۔کسی مثیر پر قوم کی جال ڈسکیمیں۔ اپنے اُوپرمفت کی بدگما نی کاموقع نہ دیں ۔ ہاں اپنی حالت سنبھا لنا چاہتے ہیں تو اِن لڑا ئیوں ہی پرکیا موقوف تھا، ویسے ہی جا ہیے تھا کہ:

ا وَلاَّ بِاستَشَاء کُن معدود با توں کے جن میں عکومت کی دست اندازی ہو ، اپنے ، تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے . اپنے سب مقدمات اپنے اُپ فیصل کرتے۔ یکر دڑوں رو بہج اسٹمامپ ووکالت میں گھے جاتے ہیں ، گھرکے گھرشب ہ بوك اور بو في حات بي محفوظ رہتے -

تا نیبااپن قوم کے برواکسی سے کچے دخریت کے کھوکا نفع گھرہی ہیں دہتا۔ اپنی وفت و بجارت کوتر تی دیتے کہ کسی جزیر ملی کسی دوسری قوم کے متاج مزرجتے۔ یہ نہ ہوتا کہ اور پہر وامریج والے جٹائک مخزانیا کچے صناعی کی گھڑنت کر کے ، گھڑی وفیرہ نام رکھ کرآب کو دھیوں ایک کھڑنت کر کے ، گھڑی وفیرہ نام دکھ کرآب کو دھیوں کا بیٹ ملک مبنی ، ملکت ، رنگون ، مدراکس، حیدرا آباد و فیوں کے تو گرمسلمان اپنے اور اس کا محمل کی مسلمان اس کے بید نکے مطال فومائے ہیں ، جن کا بیان کتب فقہ من فصل ہے اور اس کا طریقے نفع لینے کے مطال فومائے ہیں ، جن کا بیان کتب فقہ من فصل ہے اور اس کا ایک نہایت آسان طریق کھٹو المقیم الفیری اور اُن کے بھائیوں کی بھی صاحبت بر آتی ارتف بھی لیے کہ اُن جن کا کرا دیں بھی نے کہ اُن جن کی مناحبت بر آتی اور اُن کے بھائیوں کی بھی صاحبت بر آتی اور اُن کے بھائیوں کی بھی مات بر آتی اور اُن کے بھائیوں کی بھی ماحبت بر آتی اور اُن کے بھائیوں کی بھی جائے وہ اُن کی بھی جائے وہ اُن کی بھی بھی بھی بھی اور اُن کے بیا س دہتی ، یہ تو نہ ہونا در اُن کے اس دہتی ، یہ تو نہ ہونا در اُن کے اُسلمان نگے اور بینے جنگے۔

را بعاً سب سے زیادہ اہم، سب کی جان ، سب کی اصلِ اُظم وہ دین مِتین تھا، حس کی دستی صفوط تھا مف نے انگول کو اُن ملاری عالبر پر مینیا یا ، بیارد المک عالم بنایا میں اُن کی میں سب کا سب کہ بنایا میں اُن کی میں سب کا سب کے جو در آنے سب کا کی کی میا و در اُس کے جو در آنے سنے کی پیلوں کو گوں جا و ذرت میں گرایا خات الله و انآ السب ف اور اُسی کے جو در اُن السب ف میں اور اُسی کے جودن و ولاحول و لا فق قرة اِلد باسلہ العلی العظیم۔

دیوتین، علم دین کے ساتھ والبتہ ہے ۔ علم دین سکھنا، بھراً س بڑل کرنالانی دونوں جہاں کی زندگی چاہتے ، دہ اُنھیں بتا دیتا ، اندھوا جسے ترقی سجھ رہے ہو، سخت ننزل ہے ۔ جسے عزت جانتے ہو، اشد ذکت ہے ۔ مسلمان اگریہ جہار باتیں کولیں توانشا سالنڈالعزیز کے اُن کی حالت شیمل جاتی ہے'؛ لے جماد ، ہوت اور ترک معاملت (نا بی کو اپیشن) وغیرہ امور پرگاندی نے مسلانوں کو کوں ایمارا؟

ان کی دجو ہات وصفرات آپ مجدد اُن عاضہ قدس مرہ کے تفظوں میں طاحظہ فرا چکے ہیں۔ اب یہ طاحظہ ہو کہ
اُس شمن اسلام وسلمیں گاندی نے کھدر کی تخریک کیوں شروع کی منی ؟ ایک جانب وہ برکش گرائٹ
کو نوٹش کر ناچا ہما نظا کو مسلمانوں کی صنعت پارچہ با فی کا منفا بلر کرنے سے برطانوی عاجز رہے اور
عکران ہونے کے با وجود اس صنعت کو سلمانوں کے باتھ سے زھیین سکے نہ تباہ کر سکے ، گاندی کا منفا بلر کو نے سے فاطرخواہ دولت کماتے تھے۔
عزاد کا بی حکمت علی سے یا رحیہ بافوں کو بیکار بھا دیا جو اہل مک سے خاطرخواہ دولت کماتے تھے۔
چڑکہ اکٹر دو بیر ہمندہ گاہوں کے دریعے سلمان بارچہ بافوں کی جیب ہیں بہنچا تھا، لنذا ہندہ و سرایہ محفوظ جو کہ کا دروکتے کا اصلی راز ورسلمان معلوج ہو کر رہ گئے۔ اِس حقیقت کی فدر سے نفی بیل اور قربا فی گاؤ کو رہ کئے کا اصلی راز حافظہ ہو:

مندونوں نے دیکھا کہ اگرچر سلمانوں کا زمیندار طبقہ تباہ ہوگیا کین تجارت سے دریعے يرواد قومين عودج كومين كنير- اب إسفين تباه كرنے كى يه تدبرنكالى كر قريش (قصاب) كے باتے تو ذہير گاؤ كے روكنے كى دات دن كوششيں كى جارہى ہيں ، حب سے اس قوم کی مالی مالت کرور ہواور مومن قوم (یارج بافوں) کے لیے کھندر کی تخرکے ماری گائی، کیونکر معلوم تھاکہ مسلمان یا رجیہ با فون کی نفیس صنعتوں نے ولايت كوتكست وسدى ب- فرهاكم كي عكن ، جالس كى جامدانى امنومبارك إور ك دريث استكى مشروح ، غلط بجالكيوركى ملك ، فترما ك عاد، بنارى ك دوية، سا رهيال ، كخاب ، زرلفت ، زرى وغيره وه كراس بن جن س ولايت كيجولا بيكيمي مقابلهنين كرسك اورولايتي يارجي جان إن كى قدر وقيمت كم كرنے ميں كامياب نر ہوسكے كوئى شخص إن كے مقابله ميں ولا تي كيرے بر نظردان مجی کوارامنیں کتا۔ شاوبوں میں عام طور پر بنارسی اور مبارکبوری کیڑے کا مزار ہارو بے کاخرع ہوا ہے۔ ایک اور تعلیف وہ بات مندووں کے بلے یہ ستی کم بنارسس کی نفیس اورقعیتی ساڑھیاں جوساے سامنے سورو بیے قیمت یک کی ہوتی میں' وه بحرّت ہندوخریدتے ہیں ، یر تجارتیں ہندووں سے مزد کھی گئیں اور اِ س کا م کو برباد کرنے سے لیے اُسفوں نے کھنڈر کی تخریک جاری کی اور اِسس کا نتیجر یہ ہُراکر سلالوں کی کروڑ ہار ویے کی تجارتی خواب ہوگئیں اور بڑھے بڑھے کا رضانوں کو زبر د سست لفضان بینچے 'یالے

مسلمانان المسنت وجماعت اسلامی تعلیمات سے مطابی رقش گور نمنظ اور به تو و سے معاملت کے مطابق کرتے دہے۔ در گاندھی کی اُن تحریم و میں شامل مجوئے و مسلمانوں کی بربادی سے جاری کھا رہی ہی اور ذرکومت یا بہنو دکسی سے یا روانصار اور آلٹر کا رہنے ۔ بغضلہ تعالی سواو بعظم کا برکار وال سلامیدی سے سائند قرآنی تعلیمات سے مطابق روال ووال رہائی سیاسی نظیم کا نقدان ہونے کے باعث و وسری نظر جاعتوں کے مقابلے بین خاطر خواہ کام مزوکھا سے حبکہ برخواہان وین وملت اپنی شظیم کے عبت روز بروز آسکے ہی بڑھتے رہے جہارے کو تاہ اندیش لیڈروں کی ہے تدہیری اور یا ران تیزگام کی عبار کا کا زندہ شہوت ہے۔

علی نے المبت الدور الدو

ك اميريين مرادم بادى ، مولانا والسواد الاعظم ، بابت ربيع التاني ١٣٥٠ ه

ہوتی رہی - اِسسیں پانچ ہزار علمائے کرام و مشایخ عظام نے نزکت کی اور <u>حفرت محدّت کی وج</u>ی رحمة اُمْ علیہ سے خطبۂ صدارت کو نفریباً ڈرٹر ھو لکھ سے عظیم النفان ماریخی احتماع نے سُنا ۔ اُسی عظیم الشان ماریخی خطبہ میں آیے نے فرمایا نشا:

" جاز تقدس جوم سنبول کے إمانيات كاكمواره ب اور حس كے ذرّہ ذرّہ سے سنبوں كى دىنى روايات والبستريس أس يرنجدى فتن و زلاز ل كومسلط كرديا كياب \_ ووارض مقدس اب مک اُن فتنوں کی ا ماجگاہ بے ۔فلسطین کے اُسٹی بھائیوں پر بے دجم میرویت سنم الیول کی مشق کرنے کے لیے مسلط کی جارہی ہے۔ ہمارے جاوا اور انڈونیشیا کے شنی بھائیوں پر نوپ اور ہم کی ہادش ہور ہی ہے اور اُن بے گنا ہوں کی خطامرف اننی ہے کہ وُہ سنتی ہیں اور اپنے مقدس دین کی آزادی کوکسی قدر پرچپوڑنے کو تبارنہیں میں . بحارے مک بیں عرف المسنت وجاعت کو یا مال کرنے کے لیے ‹ بندى اكثريت كاساند جيورُ دياكيا ہے - ابلِ باطل كى ٹوليوں كوستنيوں پر جونكنے كه يديالاجاراب اورقيامت يرب كرمنتيون كونتم كرف كي جي درندوں کوراش دیا مبانا ہے اُن کا نام مجی ستی رکھا گیا ہے ! کے المِنت وجماعت كومثان اومغلوب كرن كى فاطر بركش كورنمنك ف فرق قايم كي اُن کی غرض و غایت اور کارگزاری پر روشنی ڈالتے ہُوئے اِسی خطبے میں آپ نے یوں ارشا د فوایا تھا، أج كاولا في كل مُستَى منا ، آج كا قاديا في كل مُنّى منا ، آج كاخارجي كل مُستَى منا -ا سطرے شنیوں کے گھرمیں آگ نگادی گئی ہے اور ایک ایک کا شکار کھیل کو ئتيوں كے خلاف شكاديوں نے متقل ساز كمش كر ركھى ہے اور انهى يا لتو اور شکار کے بُوٹ افراد سے بل بوتے برآگ مارکہ لیڈر سنیوں کو ہ نکییں دکھا تے ہیں ا سول جاك كى دهمى ديت بين .كس قدر بوش ربا دا قعر ب كر بندوشان سنتى مسلمانق کا ملک تھا ۔ شنیوں نے سیکڑوں برس اس پرحکمرانی کی اور تہذیب کی بنیاد

رکھی لیک اب ان کا وجودزراعی کی نظریں ہے مدونیا کی ٹکا ہیں۔ ہم جما تکمیرو ما مال کے وارث کچیزرہے اور برطانوی پاکسی کی پیدا وار تین تین نفر کی ٹولیاں سب کچے ہوری ہیں۔ الم الهند بننے كى تركيبين كالى جاتى ہيں۔ امير شركيت آپنے كوكملايا جاتا ہے۔ ہمارا ور مقدس وبرگزیده نام جهارے ا قاحضور کرنور محدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرما تعاادر بهارا بهيمُ على يتربّا ما تنا عَالَيْنِهِ وَ أَصْحَابِي لِيني المسنت و جاعت ،أس كا مجرانداستعال این بے در کا ہے جوستیوں کوہاک كردنے رملف اُ شاچکا ہے۔ سننبوں کے سے سے مدرسہ چلایا جا تا ہے اور اُ سس میں اليه ول ود ماغ تيار كي مِارب بي واستيون كوشائين، جموريت اسلاميه مکرلیں،اسلامی اتحاومیں انتشار پیدا کریں،اسلامی ہم آ بنگی کوصدمر ہینجا ئیں۔ ہمار سلاطین دامراء وخواص دعوام کی بنائی ہُوئی سجدوں ری قبصنہ ہمارے دشمنوں کا ، ہماری تعلير كا بول يرتعبندا بارس فاربولكا، بارى خانقا بول ميرساني خانقاه فكنول كى ... غضب يرب كريسار معنظر فقنه اورتمام مهك خطرات أب (علماء و مشایخ ، محسامنے ہیں۔ آپ سے و محت ہوئے سنبوں کا جدنا دشوار ہور ہے۔ آپ کی آنکھوں سے سامنے منتیوں پر گھرا ڈال دیا کیا ہے اور آپ کی موجو دگی میں ای کے رسول کی اُست دن وہارے لوئی جاتی ہے ! ک اسي خطيرين حفرت محدث كجيوجيوى رحمة المرعليه نے لفظ پاکستان كامطلب واضح كياج مخلف جاعتول كى نبانون يرير طابُوانعا - ينانيداس عليدين آب فعلى رؤس الاشهاد فرمايا: ميرا دبني ديناؤ إمير فع عضاد شن مي المجي الحبي يأكتنان كالفظ استعمال کیا ہے اور پیلے بھی کئی عگریا کشان کالفظ آجیا ہے ۔ مک میں اس نفظ کا استعال روزمر من گیاہے۔ درو دلواریر پاکشان زنرہ باد، تجاویز کی زبان میں پاکشان ہارائ ہے، نعروں کی گرنج میں اکتان لے سے رہیں گے ،سجدوں میں خانعاہو

مير، بازاروں ميں، ويرانوں ميں نفظ پاکشان لهرار باہے۔ إس لفظ كو پاکشان كا پونینسٹ لیڈر مجی استعال کرنا ہے اور مک بھر میں ہرلگی بھی بوتن ہے اور ہم سنتیوں کا مجی ہی محاورہ ہوگیا اور جو لفظ ہنگف ذہنوں کے استعال میں ہو اُس كم منى مشكوك بومات بي رجب كم بولنے والاأس كو دا ضع طور يرز تبا و سے -يرنيني كا پاكتان ده بركاص ك شيزى مردارج كندرستكو كا توبس ہوگی۔نیگ کے پاکستان کے متعلق دوسری قوم تینی ہیں کراہ کے اس نے اكتان كمعنى زبتا ئے اور جبتائے وہ اُلے ملتے الک دوسرے سے لاتے بائے - اگر معم ہے تولیا کا بائی کا بڑر اس کا ذمر دارہے کی ن جن سنیوں نے لیگ کورس نیام کو تبول کیا ہے اورجس تقین پراس منطع میں لیگ کی تائید کرتے پوتے ہی، دوم و اس قدر ہے کہ بندو سنان کے ایک حقد میں اسلام کی'. و آن کی آزاد حکومت ہو جس میں غیرسلم ذهبیوں کے جان وال ، عربہت و آبرو کو صبی مشرع امن دی جائے - اُن کو، اُن کے معاملات کو، اُن کے دیں پر چور دیاجائے۔ وہ جانیں اُن کا دھرم جانے۔ اُن کو آتینو الکیفیم عَهْدَ هُمْ سنا دیا جائے ادر بجائے جگ وحدل کے صلح وامن کا علان کر دیا جائے۔ ہرانسان ابنے پُرامن ہونے رِمطین ہوجائے۔اگرشنیوں کی اِستجبی ہُوئی تعرایت کے مِوا ليك في دور إدا سنداختياريا توكوفي منى قبول بنس رے كايا ك مسركيك اوراك الذياشتي كانفرنس كامعابده بهديجا شاكرتيام ياكتسان سحسد مين في مسلمان مسلم بلک کی جربورتا نید دعایت کری گے میکن دینی معاملات میں سم بلگ مرمو تع بیتی کا نفرنس كى دېنانى اور بدايات كولموظ د كے كى جنائيد اس خطيد ميں أس كا وكريوں كيا گيا، بم معمل کواسی اُمیدر کھنی چاہیے کہ اُس کاج قدم سنیوں سے اُوک پاکشان کے حق میں ہوگا اوراس کے میں منامی اسلام وسلین کا نفع ہوگا آل انڈیا

ك سيد محركي جيدي موان وخطيه صدارت اص ٢٨ ، ٢٨

سُنّى كانفرنس كى مائيداس كوب دريغ حاصل ہوگى اور ديني امور ميں ہاتھ لگانے سے يهي ال انديائ في كانونس كى رسماني اس كوقبول كرنى يرسع كى اور عز دركرنى يرسع كى-اگرہاری ہی گونی کسی کے زویک جرم ہے ادر کسی لیگی کے زدیک پر لیگ کی وہتم ہے توسیس ڈلفینس میں کی لفظ نہیں کہناہے اور اگر نیگ کے وشمنوں کے زویک ر ہمارالیگی ہوجانا ہے تو ہم الس خوش فہمی کو مجی فابل مفتحد میں؛ لے اسى طرح ٥، ٧ رحب المرحب ١٣٧٥ هر ١٥ م ١٩٧٥ والكو ښارس كانفرنس ك تقريبًا سوا مهينه لعد مسعد شا ہجها نی واقع درگا ومعلّی اجمبر شرلیب میں آل انڈیا شنی کا نفرنس کے اسینشل اعبلاس ہوئے النُّيت كى صدارت مفرت محدث كهيو تيوى رحمة الشعلبه نه كى اور البيف خطبه صدارت مين فرمايا: "حفرات! مي ف باربار ياكتنان كانام بيا بالار توسي ما ف كهدويا ب كد پاکستان بنانام ف سنبول کاکام ب اور پاکستان کی تعمیر آل انڈیاسٹی کانفرنس ہی کرے گی۔ اس میں کوئی بات بھی نه مبالغہ ہے ، نه شاعری ہے اور نه سنتی كالفرنس سے غلوكى بناير ب- ياكسنان كانام بار بار لينے سے حس قدر نا ياكوں كو چڑے اُس فدریا کوں کا وظیفہ ہے اور اپنا وظیفہ کون سوتے مباسکتے ، اٹھے بیٹے كهات يصفيرا نبير كرنا واب رباياكتان كارستيان است ريد مك كى كسى سباسى جماعت سے تصادم کے لیے بنیں ہے بکدایک حقیقت ہے جس کا ا ظهار بلاخوتِ لومز لاتم كرديا ہے۔ اوّل تؤمسلم ليك كيسواكو في لولي البي تهين جویاکتنان کے ساند نظی موافقت بھی رکھتی ہوا مکفن ملة واحدة - سارے نایا کوں نے اپنے اندر بے شار اخلافات رکھتے ہؤئے یاکتنان کے خلاف صعن آراتی کرلی ہے اور سلم لیگ بیں پاکتنان کا بینا مکس سے پنیجا اور لوگوں في مسلم ليك كل عقبده أس كو بنايا ؛ اكر تاريخي طورير دبكها ماستي تو وه صرف ستى ہیں۔پاکستان کے معنی اسلامی قرآنی ازاد حکومت ہے۔مطربیگ سے ہمارے

منى كانفرنس كى علب عاط كركن حضرت مبدشاه زبن الحنات صاحب سجاده نشين ما كى شراي ( سرمد) نے كرديا ہے كہ اگراي دم سارے ستى سويا ہے سے محل جائيں توكونى مجے بنا دے كوسلى ليك كس كوكها جائے كا ؟ أس كا دفتر كها ل دب كا؛ اوراكس كاجنداسار عد مك مير كون أشا ع كا؟ ك

الذَّتَعَالَىٰ كافضل وكرم بواكرمسلم ليك كي وكالت اوراطمسنت وجماعت كے ووٹوں سے بها المست ام وارکوباکتان قام ہوگیا - مندوستان کا ایک حقد علیورہ ہوکر اسلامی نظریاتی ملکت کے بطورونیا کے نقشے زِطهور پذیر بھوا۔ بیموقع اور بیشا ندار کامیا بی بندوستنانی مسلانوں کی خش قسمتی می ادر پاکتان کاقیام عالم السلام کے بیے انتہا فی سرت وشاد مانی کا پیغام تھا۔اللہ تعالیٰ لینے صبيب صلى الله تعالى عليه وسلم كصدق إسد دائم قائم ركع، أمين-

پاکسنتان فائم برجا نے پرکسنی کانفرنس کا نام حمبینه علماءِ پاکستان رکھ بیاگیا لیکن سلانانِ المسنت و جاعت کی برقسمتی کہ آل انڈیاسنی کا نفرنس کے بانی اور سنیوں کی فعال شخصیت حضرت صور الافاضل مولانا نعيم الدبن مراوآ بادي رحمة الشعلبه مار ذي الحبه علا احدمطا بق ١٢ / كتوبرمهم ١٩ امركو بروز عجمة المبارك اپنيروروكاركوپيار بهرك (انّا مله وانّا السيد ما جعون)-حفرت مى د كيو جوى اورمولا ناسليمان انشرف عبسى مستبيال مهندوستان بى ميں ره كنبي - إدره و فائر أهم محمطى جناح بھى اايستمبره م ١٩ كولس جمان فانى سے عالم ما و دانى كى جانب سدھار گئے۔ نەمسىم كېگ ہى قبام پاكسان كے لعدا بنے اسلامى وقرآنى دعدوں كو يورا كرسكى اور زحمية العلاء بايسا لین سان سنتی کا نفرس می سے کوئی الیام دمیدان عل سکا جمسم لیگ کومبور کردیتا کر است وعدول کو پورا کرے

حالات كى سنتم ظريني توطاحظ بهوكم حس طرح بركش گو رنمنظ في مسلمانان المسنت وجما كيمبيد كومنشركرن كى فرص معتلف ذق كوار كوري تقى ، ياكتان بى جان ك بعداً سی سوا داعظم کوجس کے دوٹوں سے برنظریا تی ملکت معرض وجو دمیں آئی تھی اُسی جماعت كو دبانا كرانا اور بدمز مهو ب كواجارنا شروع كياكيا ، حتى كه ياكتنان سح مخالفون مك كي ناز بروارى كوناخورى تحماكيا ، حس كاخيازه پورى قوم حبكت رى سے كرتيام ياكسان كامقصد حاصل کرنا ، اِس میں قرآن وسنت کا آئین نا فذہونا تو دُور کی بان ، دینی ادر اسلامی فضا ناگفته بر له خطیهٔ صدایت و عن ۹ معا

ہوتی مارہی ہے۔ خداتے ذوالمنن ہماری مالت پر کرم فرمائے اور مہیں اپنی الفرادی واجماعی مالتوں کو درست کرنے کی توفیق مرعمت فرمائے ، آئین ۔

## نجدی و با بیر کی بُت ریست نوازی

خواری کے متعلق جبیبا کرا ما دیت میں آبا ہے کہ وہ فختلف نا موں کے ساتھ قبیامت کی رہیں گے اور اُن کا اُخری گروہ و قبالی علیہ العنہ کے ساتھ ہوگا۔ اِسی کے مطابق علامر ابن عابدین شامی رحمۃ استعابر نے در فخارکے حاصفیہ رو المحاری نصری فرمائی ہے کہ محمد بن عبدالوہا ب نجدی اور اسکی مقبیبان زمانہ حال کے خواری ہیں موصوف کے اس بیان کی مولوی سین احمد مانٹروی (المتوفی ہم ۱۹۵۷) نے اپنی تصنیف نے الشہاب اللہ قبیب میں اور مولوی خلیل احمد انبیطوی (المتوفی ہم ۱۹۷۵) می اور المتوفی ہم ۱۹۵۷) نے المهند ہیں تصدیق و تائید کی ہے۔ یہ دونوں کی بین تمام علمائے دیو بندکی مستقہ اور مونوالذکر اکثر اکا بر دیو بندکی مصد قریب

اگرنجدی خارجیوں نے برنچی کیا نو ہندی خارجی کون سے پیکھے رہ گئے۔ اِنخوں نے

حب ہندی اور نجدی فارجی سلما نوں کوتل کرنے میں قدم سے قدم ملکر مبل رہے تھے
اور ایک دوسرے پرسبقت لے جانے بیں بوری طرح کوشاں نتھے تو یہ کیسے ہوستا نھا کہ ہندی
فارجی نو گاندھی اور نہروکی بوجا کریں اور نجدی فارجی مون دور بیٹے تما شا ہی دیکھتے دہیں - اِن
صفرات کی فرہبی غیرت نے جی اُضیں مشرکین ہند اور خصوصاً گاندھی و نہروکی تعظیم بکہ بُوجا پاٹ
کرنے پرائجادا - چائخ مٹی ہے ۵۹۹ میں شاہ ابن سعود سے ہمراہ اُن سے بھائی شاہ امرفیصل جی
ہندوستان آئے۔ موخوالذکرنے اپنا مذہبی فراھند بُوں اواکیا :

م امینیسل نے جارت بین نیام کے دوران بین داکٹر داجندر پرشاو، ڈاکٹر دادھاکرشن اور پنڈت نہرو سے ملاقا تبر کیں ادر داج گھاٹ بر مہاتما گاندھی کی سمادھ برجھول بوٹھا نے گئے جال سمادھ برجھول بوٹھا نے گئے جال دیں گڑھ میں تشریف لے گئے جال دیہات سدھار کا کام دیموکر اس قدر منا تر ہوئے کہ دیموں دس ہزار روپ کاعظیہ منایت فرایا ہے گئے

برمال يدأس دقت بيم بحى چول ميال تنه يرسه ميال كينيج فين محافظ وم كا خطاب

لي نوائ وقت لاجد، اامني ٥ ١٩٥٠

اُن کے مقد حضرات بڑی عقیدت سے دیتے ہیں ہوئیت شکن کے بجائے قبہ شکن سے مسلانوں کے مسلانوں کے مسلانوں کے مسلانوں کو مشرک سے اتحا دادر دوستی کی مشرک مشرک سے اتحا دادر دوستی کی رئیس جیک مانگتے بھرتے تھے ،

" شملہ سے آسط میل دور آپ (شاہ ابن سعود نجدی سنے بھاچل پر دیشس کے دلگوں
کا بیش کیا ہُوا کوک ناچ کا ایک پر دگرام دیجیا اور جناب صدر، معزز وزراء، خواتین
ادر راجندر پر شنا دسے جواب میں شناہ سعود نے تقریر فرما ٹی۔ مدرسۂ دیوست کو
پیس ہزار دو پر دیا اور بریمی فرمایا کہ عجمے لقین ہے کہ مبندوشان اور سعودی عرب
کے اتنے واور دوستی کے رشتے ہمیشہ مصنبوط رہیں گے۔ کے

اینے اس دورے کے موقع پر شاہ ابن معود نے پنڈن جام لال نہروکوار صن مقد مس کا دورہ کرنے کی دعوت دی جے کہ س مجبور ہے اورہ کیار اس کی دعوت دی جے کہ س مجبر پرست نے فبول کرکے سنم الا ۵۹ اور میں سعودی عرب کا دورہ کیار اسس وقت ان سلمانوں کو مشرک بنانے والے لیکن حقیقت میں مشرک پرستوں نے کیسے کیسے قیامت نیز طریقوں سے پنڈرت نہروکا استقبال کیا ، ان ایمان سوز حرکتوں پر بو را عالم اسلام مبلا اسٹا اور ہرطرف سے صدائے احتجاج بلند ہوئی کہ موقد ہونے کے دعویدار ارض مقدس میں مشرک پرستی کاعالمی ربکار ڈوکیوں قایم کر رہے میں با ہمرو کے دورے کاحال پاکستان کے سارے اخباروں میں شایع مجوا۔ ایک اخبار کے الفاظ ملاحظ ہوں ؛

سعودی عرب میں نہروکا" مرحبا دسول استلام" اورجے ہند کے نورت استقال نشاہ سعودی عرب کی استقال دیا ہے استعدی عرب کی استقال دیا ہے استقال کے استعمال کے استحمال کے استحما

سرزمین عجاز پر پہلی مرتبر مبارتی ترانہ "جانا مانا کانا" بجایا گیا ۔ پنڈت نبروجب سعودی وب سے دارالکومت ریاض پینچے تو ہزاروں افراد نےجن میں شاہ سعودی شہزادے ، وزرا اور سعودی فرج کے اعلی افسر شامل سے نہو کا استعبال کیا اور ایک فوجی دستے نہروکو کا روان آئر پیشس کیا۔ اِس کے بعد نہروایک ٹھی کار میں شاہ سعود کے محل دواز ہوگئے۔ راہتے میں سڑک پر دونوں طرخ بزاروں افراد نے نہروکو دیکھ کر زندہ باد کے نعرے نگائے ہے جہ بہیں ستم کی راست کو شاہی محل الحج انہ الحج ایک الحق میں شاہی منبیا فت دی ۔ شاہی محل الحج انہ الحج ایک الحج میں شاہی منبیا فت دی ۔ اُس کمرے کو دنگارنگ دوشنیوں سے سجایا گیا تھا یہ بہروکم وہیں داخل ہموا تو شاہس مود نے ہے بڑھ کر اُن کی شیروانی کے کاج میں سُرخ دنگ کا ایک کلا ب شاہس مود نے ہے بڑھ کر اُن کی شیروانی کے کاج میں سُرخ دنگ کا ایک کلا ب

مشرک بهروکااستنبال یا سوئو ال است آدم کو نورے سے کرنے پر پورے عالم اسلام سے اختجاج کی صدائیں بلند ہوئیں۔ توجید کے پر درے میں بیمشرک پرستی کا نظارہ مسلمانان عالم کے لیے نافا بل برداشت ہوکررہ گیااور سب کی آئی کھیل کھیل رہ گئیں کہ واقعی ان نام نها و موقدوں کی خاطر سرجادر بیر حفرات سیباسی مصالح کی خاطر سر اپنی ظامری مسلمانی کو معبی واؤیر لگانے میں مذکوئی پاکھوں کرتے آئے ہیں اور نہ آج کل کر رہے ہیں۔ اب پاکتنانی اخبارات کا احتجاج طاحظ ہو:

"برحبانه و دُسُون كُ الستكَ م "كانعوه خروكه كافتا ہے ـ كاش معزز عرب ميز بان است فهمان كوا من كارسول بجارت وقت ابنے ان كلم كو بھا يُوں كا عبى تفتور كر ليتے جن پر بھارت ميں بان ونوں امن و عافيت كے سب دروازے بند كر ديا ہے ہيں اور جن كاخون محض اس جُرم كى پاداش ميں بانى سے زيا ده ارزاں كر ديا كيا ہے كم انہوں نے رسول عربی حلى الله تعالى عليه وسم كى ولخراسش ارزاں كر ديا كيا ہے كم انہوں نے رسول عربی حلى الله تعالى عليه وسم كى ولخراسش حارتى مسلى الله تعالى عليه وسم كى ولخراسش صحارتى مسلى الوں ورد كى كر الله كو اس وزير اعظم كو "امن كارسول" قار دے كر

مرجا کنے سے بازنر کوسکیں ، جس کی سرکاری انگلیوں سے سجارتی مسلمانوں کا گرم خون اجی ٹیک ہی رہا تھا ۔ ک

دۇ سرسے اخبار نے " جے ہند" کے نعرے لگانا اور ارضِ مقدس ہیں مشرک کو بُلاکر اُس کا اعزاز کرنے پرشاہ سعود کو متنبہ کیا اور اِس خاندان کی قبرشکنی کا ذکر کہتے ہوئے یُوں سعودی حکمر انوں کے کریا میں مصلحت پرتبھرہ کیا ہے:

آل تورن بیلے خاص بیاسی صلحتوں کے تون ایک بُت پرست قوم کے مائندے کوریاف بلایا اور اُس کے استقبال کے لیے خاتین اور بی س کو ساتھ بال کے لیے خاتین اور بی س کو ساتھ بال کے لیے خاتین اور بی س کوری مرب کا یہ فعل مرامر برعت ہے جس کی کوئی مسلمان جمی جا بت بہن کر سائے بیب بات ہے کہ جن محمران میں جا بت ہے کہ جن محمران میں سالم کی تعلیمات کے منافی تھے وہی محمران آئ اپنی بیاسی صلحتوں کے بلے کیک اسلام کی تعلیمات کے منافی تھے وہی محمران آئ اپنی بیاسی صلحتوں کے بلے کیک ایس میں موجوز بی برستوں کا نمائندہ ہے۔ اور اسلام کے مرکز بی فیری کوئی بہت پرست اسلام کے اس گھوا اور اسلام کے مرکز بی قدم نہیں رکھ ستن بیل

ے کیکن یہ کیا کہ نفرہ توحید کی بجائے اُن کی زباں پر برمنوں کا ترانہ ہے

سعودى عكومت كوعوى اسلام كے بارے ميں نعرة " دُسُوْلُ السَّلَا م " كے بيش نظر يہ اقتباك مستول السَّلَام " كے بيش نظر يہ اقتباك مجان المائور ہے ؛

" شاہ سعود دوہ پیلٹنفس ہیں جفول نے اِس روابت کو توڑااور صنم نما یہ کے ابک پاسسیان کو ارض کعبر پر بلایا اور عرف کبلا یا ہی مہنیں بکہ خلاف ِ روایات انداز سے

له روزنامرنوائے وقت لا بور ، دبیاتنمبر ۲ ه ۱۹ و ا

اُس رہمن بیخے کا استقبال کیا۔ استقبال کے وقت ہونعرے بلند کیے گئے اُن ہب استقبال کے وقت ہونعرے بلند کیے گئے اُن ہب اور بیا بیا اعتراض سمجا جارہا ہے۔ وہ بہ ہے کہ بیٹر ت جی کو سول السلام کے بین۔ وہ بہ ہے کہ بیٹرت نہرو کے حالیہ دورہ سے بنا تر بھی شدت اختبار کر اجارہا ہے کہ سعودی ملکت جو اسلام کے نام پر قائم مُردُی نفی ، محص نام کی اسلامی وسطی کی عبسانی مفیور بیا ہے کہ متوں سے قطعًا مقبلف نہیں جو مذہب طرز عل ازمنه وسطی کی عبسانی مفیور بیا ہے کہ متوں سے قطعًا مقبلف نہیں جو مذہب سے نام برلوگوں کا ناجائز استحصال کرتی بیل ' ل

إس دورے كروقت سعودى كومت نے "كيت كيلى" برهوائى ـ كعبروبنت خانه ، كافر و مومن ، موقدومشرك اور بنائكن وبن رسن كافرق سان كى جوكون شاكى اس يربية بعده ملاحظه بو: "كِيراوربُت نَا نَا كُوبِهِ وَتَى كُونِ لِي شَاهِ سعود اور يندُّت بنروج وَتُشْيِر كررب بين أكس مين رسمن كا تؤكي عبى منين جائے كالدينة مونز الذكر هجو بين شكني (فبشكني) ميں سكدست بونا ہے أس ميں صدية نيناسي اور رُوبا ہي مانيگي. اخداكبر-ايك دوروه نها علآمه (ابن عبدالوباب نحدى سعنام ليوا ...... يرلوه لكانے تف كر بارے لية قرآن اور صيت كانى بير (ففكى مزورت نہیں) اب دو گیتانجی پڑھنے اور پڑھا نے ہیں۔ یہ دیکو کرینڈٹ نہرو کو کتنی مترت بُونی ہوگی ، وہ کبوں نوکش ہوں ، وہ کتے ہوں کے ، جارت کے سلانوں كوبندو نيارسال سايناندب والماني كوستش كررس إربين وه یڑھ کے نیں دینے اور مرب سعودی باب کے ایک دورے نے براوں کی ننی نسل میں گینانجلی پڑھنے کا زوق وشوق پیدا کردیا۔ سعودی عرب کے اِس تجربہ کے بعد عب بندیں کر سمارت کے مسلانوں کو حکم ہوجائے کرنم اپنی مسجدوں میں اللوك جي سناياكرو" كل

ك روزنامركوب مان لاجور، كيم اكتوبر ١٩٥١ ع ك ايضاً ، م كتوبر ١٩٥٧

داوندی علمار جرافیدا کا برکے کفریکھات، کفریر عبار نیں حتی کو کوری عقید سے کمک ایمان کا جو مرسع ہو کو نفول کر کیتے ہیں، مسلما نوں کے ڈکٹے پر اُن کی دور از کا د تا وطین کر کے خود بھی اُن کفریات میں برابر کے حصفے دار بن جانے ادر اُسخیں اسلامی عقید سے اور عبارتین تا بت کرنے پر ابڑی جوٹی کا ذور لکا دبیتے بہن ۔ اگری بات بنی ایک دفعر بھی نہیں لیکن اِس طرح اپنے تمبعین اور جہلاء کو مطمئن کر ویتے بہن کہ مرکز کفر بر نہیں ہیں ۔ لگری بر اُن حفرات کا اسلام کے ساتھ مذاق اور اپنی جانوں پر ظلم ہے ۔ اُن کی عاقب تو اپنی بی خواب کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تمبعین کو حبی گہرے میں سلے کر ڈو وہتے ہیں اس عاقبت تو اپنی بی خواب کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تمبعین کو حبی گہرے میں سلے کر ڈو وہتے ہیں اس اس کے باوجو دنجو ہوں کا نعرہ ''سرکٹ کُل اسٹ لگا م'' مولوی احتیام التی تقانی در کراچی سے یہ ناقابل برواشت ہوگیا۔ اِکس شناعت و فیاحت کو موصوف بھی ہر داشت مذکر سے ۔ اُن کا ایک بیان یُوں اخبارات ورسائل میں شیائے ہوا:

"مولانا احتفام الن تحانی نے آج دات ایک بیان میں کہا ہے کہ سرزمین جاز

کے دارالخلا ذریاص بی سجارتی وزیر اظم پنڈت نہرو کے استعبال پر م مرحبا

نہرو می سُوُلُ السّتَلَام " سے جونگ اسلام اور اسلام سوزقسم کے نعرب

لگائے گئے اُن سے نہ عرف پیرکرمسلانانِ عالم کے دینی و متی عبذبا تِ غیرت کو

نافا بل برداشت صدر بہنی ہے بلکہ متو لی حربین ٹے لیفین کی اُس موحدار دینداریکا

پول جی گھل گیا ہے ، حربی اسارے عالم میں ڈنکا بعثا جارہا ہے ۔

بول جی گھل گیا ہے ، حربی اسارے عالم میں ڈنکا بعثا جارہا ہے ۔

بھرمنگر فدا اور الذک کے باغی کو دعوت کریم دینا اور جوار دسول میں بلنے و الے

موخدین مردوں اور عور توں سے خیرمقدم واستقبال کوانا پا سبان حرم کے لیے

موخدین مردوں اور عور توں سے خیرمقدم واستقبال کوانا پا سبان حرم کے لیے

ہو حربین شرفین کی تولیت پرمسلمانا نِ عالم کی طرف سے عاید ہو تی ہے ، خود

یربات جی اپنی حکم انتہا ئی شرمناک اور غیر اسلامی ہے کہ پنڈت ہنرو کے لیے

یربات جی اپنی حکم انتہا ئی شرمناک اور غیر اسلامی ہے کہ پنڈت ہنرو کے لیے

یربات جی اپنی حکم انتہا ئی شرمناک اور غیر اسلامی ہے کہ پنڈت ہنرو کے لیے

مرسول التلام " جیسے اصطلاحی الفاظ استعال کے جائیں۔

مرسول التلام " جیسے اصطلاحی الفاظ استعال کے جائیں۔

مرسول التلام " جیسے اصطلاحی الفاظ استعال کے جائیں۔

مرسول التلام " جیسے اصطلاحی الفاظ استعال کے جائیں۔

سودی و بیان دیا گیا ہے، نافرگار عربی کی ابجدسے جی واقعت نہیں ہے کہ رسول سے قاصد کے منی مراوبیل نبی کے معظر انہیں میرے نزیک عذرگاہ بر ترازگاہ کا مصداتی ہے اور کان ہے کہ نامہ نگار عربی کی الجد سے حقیقت میں واقعت نہ ہو، لیکن سعودی عرب کے سفارتی ترجمان سے زیادہ واقعت اسلام خود ہوتا ہے اور الزام کی تردید کرنے والے ترجمان مکن ہے کم عربی کی دہارت تامدر کھتے ہوں گراسلام اور تعلیمات اسلام کی انجدسے بھی نا آشنا معلوم ہوتے ہیں۔

مرجارسول السلام کے نعرہ سے ادنی سے ادنی عقل رکھنے والے کو
یہ علط فہمی نہیں ہوتی ہے کہ پنٹرٹ نہروکو نئی یا پیٹیہ بنا دیا یا اِس لفظ سے نہی کے
معنی مراد لیے ہیں ملکہ بیسجھنے ہُوٹے بھی کہ رسول سے قاصد ہی کے معنی مرا دیلے
گئے ہیں ، بیا عتراض ہے کہ لفظ "رسول" اسلام اور قرآئ کریم کی خصوص اصطلاح
ہے ، جس کی حیثیت شعائر اللہ اور شعائر اسلام کی ہے ۔ جیسے قرآن ، مسجورام،
مسجورات ملی دغیرہ فسم کے بے شمار الفاظ اسلامی شعائر ہیں ، جو اپنے لغوی معنی میں ستعمال مناسلامی شعائر ہیں ، جو اپنے لغوی معنی میں ستعمال کرنے ہیں
میں کرنا ، بالنصوص اُن لوگوں کی طرف سے جن کو عربی زبان کے استعمال کرنے ہیں
صدور دین کا باس رکھنا ہے ، قطعاً ناجائز و جرام ہے ، بکر شعائر اللہ کی گئی ہُوئی

بے تومتی اور توبین ہے۔ ع چوں کفر از کعبہ برخیز و کما ماند مسلمانی

كياكسى سلمان كويرا بازت به كروه اين تصنيف كانام كتاب الله، اينه الين كانام كتاب الله، اين كانام بين كانام بين النه الدائد البين مسجد كوم والم البين بالم كور الدر تنور كانام جيم أوراين بوسط بين كانام رسول ركول و حالا مكم لنوى اعتبار سے برسب مين جيل قرآن كريم ميں يا اسما الذين امنو الا تقولوا داعنا و قولوا انظونا بن الفاظ كادب مسلمانون كونهين سكما يا

گیاہے ؛ کیامدیث کے اندر مسلانوں کوخبشت نقشی کی مما نعت سے مہمی اوب الفاظ منیں تبلایا گیا ہے ؟

سعودی عرب کے سفارتی ترجمان کومعلوم ہونا چاہیے کہ مسلانوں کی عربی اصطلاحات قرآن کی حرمت کا لحاظ دکھا گیا ہے۔
اگرافڈ کے باغی کے احترام میں آج نامونس رسول کو یہ کہ کر تعبینہ لے چڑھا یا گیا کہ رسول کے معنی قاصد کے بین تو آئینہ ہمام شعا ٹراسلام کی حرمت کہی باقی نہ دہ سے گئی۔ بھرسلامتی وامن کا استعال جی کس قدر جیا سوزاور عربی نگش ہے کہ حب کے ملک میں آئے دن تون سلم سے ہولی تھیلی جاتی رہی ہو وہ قاصد امن تو کیا ہونا اُس میں آئے دن تون سلم سے ہولی تھیلی جاتی رہی ہو وہ قاصد امن تو کیا ہونا اُس میں امن وسلامتی کا ادنی شائر بھی موجو د نہیں ہے ۔ خدا کی شان ہے کہم وم خور درندوں کوفا صد امن کے لقب سے یا دکیا جائے۔
شان ہے کہم وم خور درندوں کوفا صد امن کے لقب سے یا دکیا جائے۔
میں جنول کا نام خرو دکھ لباخر دکا جنوں!

ہم آخر میں باسبان حرم سے صاف طور پر برکمہ دینا بیا ہتے ہیں کم محرم بین شریف اور ان پاسبانوں کی طرف سے محرمین کسے اور ان پاسبانوں کی طرف سے اور ان پاسبانوں کی طرف سے اور ان باسبانی کے جا سکتی کے ل

تارئین کرام حیران ہوں گے کہ جب دوسرے ویا بی حفرات خاموشی یا تا ویلات کے بیکر بیں پھنے ہوئے سنے نواس غیراسلائی نعرے پر دیو بندی ہونے کے با وجود مولوی احتشام الحق متحا نوی نے سنے نواس غیراسلائی نعرے پر دیو بندی ہونے کے باوجود مولوی احتقادی کی موصوف کا تعلق اُس جماعت سے ہے ، حس کے سرگروہ مولوی اخرون علی تھا نوی صاحب (المتوفی کا تعلق اُس جماعت سے ہے ، حس کے سرگروہ مولوی اخرون علی تھا نوی صاحب (المتوفی الله سا الله مام کا مولوں الله مولوں کے مقانوی صاحب اور اُن کے متبعین انگر بزی عکومت سے وظیفہ یاتے تھے ، اِسی وجہ سے تھا نوی صاحب اور اُن کے متبعین انگر بزی عکومت سے وظیفہ یاتے تھے ، اِسی وجہ سے تھا نوی صاحب اور اُن کے متبعین

دفار دوست مونے کی بجائے برکش نواز تھے اور ہندونواز علماء برتنقید بھی کرتے رہتے تھے جیاکہ
اسی باب میں مولوی اخرف علی تھا نوی صاحب کا ایک طویل بیان پیش کیا جا چکا ہے ۔ مولوی
احقشا مرالحق صاحب کا تعلق بھی نیچ نکدا سی تھا نوی گروب سے ہے لہذا موصوف کا اسس
زفار دوستی پرتنفید کرنا چنداں محاتے جب نہیں ۔ اب اِس نیت فوشا میر کمت پر ما ہنام " نقاد" کرائی کے ایٹر بیر کا تبھہ و طلح ظرفر مائیے :

" قاطع برعن ومنا ہی، مقلر (ابن) عبدالوہا بنجدی، محافظ حرمین الشریفین حلالة الملک شاوسعود کے نام فدائیان رسول وعالمیان اسلام کا پیغیا

جلات الملک إالد آپ کو عبت رسول دے دخوا معلوم آپ کو معلوم ہے یا مبیری کہ ہندوستان کے دس کر وڑ مسلانوں نے ایم وائر میں " پاکستان کے دس کر وڑ مسلانوں نے ایم وائر میں " پاکستان کے دس کر وڑ مسلانوں نے ایم وائر میں " پاکستان کا مسلین نے مسلمانا ن بہند کو اپنے ایک وٹائیدہ ملک کے بنتے ہی و شہنان سلا کو مسلمان نے دیا تھا اور بجیران کا قست ل عام خروع کر دیا تھا ۔ چہند وسنتان کے مظلوم مسلانوں نے اپنے آبائی وطن اور گھروں سے بھاگ ہما گری مرتے گڑتے نہ جانے کیا کہا مصائب برواشت کو میں سے بعد پاکستان میں سکونت اختیار کرلی ۔ لیکن اِس سے با وجو دا ہجی کو شر مسلمان موجو دہیں ، جہاں ندا کو کی مورتوں کی عمدین ۔ جانبی محفوظ میں مذائ ن کی عورتوں کی عمدین ۔

کیکن اسے کلید بروار حرم اجب آپ چیکے دنوں ہندوستان کے مرکاری دورے پر آئے تو ان حالات کے باوجود آپ نے ہندوستانی حکومت کو یرسندشا ہی عطافرا دی کر " بیل مجندیت محافظ تو میں الشرافیان اس بات سے طمئن ہُوں کہ ہندوستان میں مسلمان امن وسکون سے بیں اور اُن کی جانیں محفوظ میں وغیرہ وغیرہ

یونین کیجیے شاہ ایس کی اس سندشا ہی کی تشہیر کے بعد یہ بی محمد شاہ

ریکیا کے فرامین بے ساختہ یا دائے نے اور ہم بیمجی تھے گئے تھے کہ تُڑکی کی مسلمان قوم آپ اور آپ کی حکومت سے کیوں غیر مطمئن رہی ہے۔

اِس واقد کے بعد آپ نے ایک غیر سلم سربراہ کو سرزمین جماز مقد س کے سرکاری دورے کی دعوت دی اور ہم ہاستمبر 4 ہ 19 د کو بھارت کے وزیراعظم سرکاری دورے کی دعوت دی اور ہم ہاستمبر 4 ہ 19 د کو بھارت کے وزیراعظم سے پنڈرت جوابر لا ل نہر وجب آپ کے وار الخلاف ریاض پیٹنے تو آپ کی حکومت کے اکھے کے مہوئے عوام نے آپائی سکول السکاد م نفٹ کُو وَ "کے ترمناک نعروں سے اُن کا استقبال کرنے والوں میں عرب کے دہ قبائلی برواور عور نیں جی بٹر کیہ کیے گئے تھے جوکسی دشمن اسلام فر دیا قوم کے لیے اپنے دوں میں جذبات احترام نہیں رکھتے رپھر سب سے بڑا احتہا دہوا ہے جیسے قاطع برعات نے کہا تھا کو مین میں خواب جیسے قاطع برعات نے کہا تھا کو مین میں مقدم کو استقبال سرزمین مجاذبہ و سول " جیسے مترک کے مقدمی خطاب سے کرایا۔

شاہ فریک آب یک توم نے بادر کے باکساں سے نو کروڑ مسلما توں کیجو ولا زاری کی وہ یا آپ کی قوم نے بادر کے باکساں سے نو کروڑ مسلما توں کی جو ولا زاری کی وہ ناگفتہ بہ ہے۔ آپ کوکسی نے یہ بات غلط نبا دی ہے کہ باکستان میں السی قوم آبادہ ہے جوع بی نبان سے ناوا فقت ہے اور عربی زبان کے معانی و مطالب آگاہ مہنیں ہے۔ آپ کے سفارت خانے لفظ "رسول" کے لیے جوتا ویلات وضع کر رہے ہیں اُس سے اُن کی بیجارگی اور ندامت جُرم مترشع ہورہی ہے۔ جلالة الملک اِ مرمسلما نان عالم حران بیں کر آپ اور آپ جیسے عفائم فرہبی رکھنے والے لوگ ایک الیے شخص کو تو "یا دکھنی وار آپ جیسے عفائم فرہبی رکھنے والے لوگ ایک الیے شخص کو تو "یا دکھنی گوئی نہیں جائے ہیں جو بلطانا و نسلاً جو بات اور مسلماً لا فرہ ہو ہے۔ نیکن کو فرج نوبات وعقیدت ، لوازم احرام اور واجبات استعافہ میں یا رسول کو وفر جذبات وعقیدت ، لوازم احرام اور واجبات استعافہ میں یا رسول کا

یا محد ، باصطفاقی که کریا دکرے تواسے کا فروم شرک قرار دے دیاجاتا ہے ۔ برکونسی منطق ہے ، برکونسی منطق ہے ، برکونس اعتبدہ ہے ، یرکون ساندہ ہے ۔ استعفار اندربی ۔

ای لوگوں نے جنت البقیع کے تمام آثارِ معد کوشہید کرادیا ۔ صغیا مصاب کہار کے قبت کوم مارکرا دیا گینبونص کی ، ارام کا ورسول ، سرچیم نورا لہی کے معاد سے زمین بوسی کوحرام اور جُرم قرار دیا گیا اور آپ اور آپ کے ہم مسک فی عقیدہ مولویوں نے یہ کا دیا کہ ختم المسلین ، نبی آخرالا بان ، حیات النبی مسلک عقیدہ مولویوں نے یہ کا دیا کہ ختم المسلین ، نبی آخرالا بان ، حیات النبی مسئر کی فا فرہے اور اس عقید سے برام ارکرے نوم تدا ور احب القبل ا بیکن آئی یہ کیا جُرد کہ اخرام رسول کو بوعث و شرک و کفر کئے والے مقلدین ابن عبدا لوہا بسلی بھری کہ است کرم ، کے نعروں سے نبیدی ایک ایسی قرم کے سربراہ کا استقبال " یا دَسُوْلَ السَّدُرْم" کے نعروں سے کرتے ہیں چرقیمن رسول و اسلام ہے اور لاکھوں دیری دیونا فوں کا پجاری سے المثار اکبر۔

اے نتاہ اہم آج سمجھ کہ بڑے بڑے جغادریوں کے عقایہ ومسلک کے اسہٰی قلعوں کو سباسی تقافے ایک ہی جھٹے ہیں مسمار کر ڈالتے ہیں۔ ہم پُرچھے ہیں کہ کیا آج سعودی وب میں کسی ڈالیے با پوسٹ بئن یا کسی بھی پیغام رساں کو اہلِ زبان یا دبھاتی لوگ " کیادسون آن کہد کر پکارتے ہیں ؟ ہم بہ بیغام رساں کو اہلِ زبان یا دبھاتی لوگ " کیادسون آن کہد کر پکارتے ہیں ؟ ہم رئیول کا لفظ آبیا، ومرسلین علیم السلام سے علاوہ عام آ وہیوں علی الحضوص کسی مشرک وبئت پرست با لاندہب شخص سے لیے بولتا یا لفتا ہو؟

ہمارے سوالات کا جواب لقیناً نفی میں ہے اور ہم نہا بیت و توق کے ساتھ کتے ہیں کر حضور کر بور (روحی فداہ) کی شان میں گستا خانہ خیالات رکھنے اور بارگاہ رسالت میں اپنے معاملات صاحب نہ رکھنے کی پا دائش میں عرب حاکموں برجاقت اور دیوانگی سزود ہموئی ہے۔ تواضع ومیز پانی عربوں کا طرہ امتیاز ہے برجاقت اور دیوانگی سزود ہموئی ہے۔ تواضع ومیز پانی عربوں کا طرہ امتیاز ہے

کین اے کیدر وارح م اکب نے برجی غود کیا کہ سیاسی استی ام اور ذاتی حُتِ جاہ کے لیے آج آپ کی میز یاتی اپنی صدو و سے بڑھ کر شمنی دین اور شما تت رسالت کے مرخر و طور پر آپنی ہیں ہے۔ آپ تمام حضرات غور مشروط طور پر اقرار گناہ کرلیں۔ اس نازک مرصلے پرتا و بلات اور استدلال کے سمارے برطے برتا و بالد اور استدلال کے سمارے برطے برتا و بالمحد ہو نبیار " ما عقیدہ واجب و لازم ہے اور تا و بلات ،" عذر گناہ برزاز گناہ " کے مترا دف کاعقیدہ واجب و لازم ہے اور تا و بلات ،" عذر گناہ برزاز گناہ " کے مترا دف بین مداوند کریم آپ کو عبت رسول و سے اور یہ توفیق بھی ارزال فرما مے کر آپ یا آپ کی عومت مسلمانان عالم کی اِس ولازاری کے سلسد بین ناوم ہو۔ اَسْتُلامُ کی اِس ولازاری کے سلسد بین ناوم ہو۔ اَسْتُلامُ کی اِس ولازاری کے سلسد بین ناوم ہو۔ اَسْتُلامُ کی اِس ولازاری کے سلسد بین ناوم ہو۔ اَسْتُلامُ کی اِس ولازاری کے سلسد بین ناوم ہو۔ اَسْتُلامُ کی اِس ولازاری کے سلسد بین ناوم ہو۔ اَسْتُلامُ کی اِس ولازاری کے سلسد بین ناوم ہو۔ اَسْتُلامُ کی اِس ولازاری کے سلسد بین ناوم ہو۔ اَسْتُلامُ کی اِس ولازاری کے سلسد بین ناوم ہو۔ اَسْتُلامُ کی اِس ولازاری کے سلسد بین ناوم ہو۔ اَسْتُلامُ کی اِس ولازاری کے سلسد بین ناوم ہو۔ اَسْتُلامُ کی اِس ولازاری کے سلسد بین ناوم ہو۔ اَسْتُلامُ کی اِس ولازاری کے سلسد بین ناوم ہو۔ اَسْتُلامُ کی اِس ولازاری کے سلسد بین ناوم ہو۔ اَسْتُلامُ کی اِس ولانوں کی کُسلامِ کی اُس ولانوں کی کُسلام کُسلام کی

م خدا ہی جانئا ہے حشرا س ٹولی کا کیا ہو گا ؟ حرم سے جس کی برنجتی نے دُرخ ملت کا بھرا ہے

مولوی احتشام التی سفا نوی صاحب کچه نوبو ہے، برجی غنیمت ہے کم وہ ہندونوازی سے اتفاق منیں رکھنے ورز پر کونسی نئی بات بخی یا نرالا غیراسلامی لفظ وہا ہوں سے ممندسے زکل گیا تھا۔ لینے وثور سے ممند علماء کی طرح موصوف بھی چئیپ سا دھ لینتے یا آبا ویلات کی مجول مجلیتاں میں مجھرنے مگہ جانے مگر ہند دفوازی پرا پنے گروپ کی لاج رکھنے سے بیے بولنا پڑا ایکن اِس طرح کم دوُرسرے غیراس لامی عظاہدو نظرایت اور غیریوں سے کا رنا موں کو تصبین مک نہ گئے دی ۔ قارتین کرام نے ایڈیٹر ما ہمنامر" نظا و" کراچی، جناب ظفر نیازی صاحب کا تبصرہ اسمی ملاحظہ فرایا۔ موصوف نے وہی کچھ کہا جوا کی مسلمان کو کہنا چا ہیے اور جو کچھ کہا جوا ہت رندا نہ سے کہا۔ واب حق کو نئی و بے با کی اسٹر سے ان میں جواں مرواں حق کو نئی و بے با کی اسٹر سے ان میں جواں مرواں کو آتی نہ بس موبائی اسٹر کے ایک وروش نے غیر سلموں سے ہا تھوں میں کیسا فارئین کرام اِنجد اوں کی اسس غیراسلامی روش نے غیر سلموں سے ہاتھوں میں کیسا فارئین کرام اِنجد اوں کی اسس غیراسلامی روش نے غیر سلموں سے ہاتھوں میں کیسا

ہتھیا رہ مادیا۔ میں رسول کے اصطلاحی اور لغوی معنوں کے بارے میں کسی کسی موشکا فیوں کا موقع فوا سم کردیا۔ جنائج مجارت کا وہلی سے نکلنے والا اخبار آئیج آئیے ، ہستمبر ۱۹۵۹ کے اوار بے فوا سم کردیا۔ جنائج مجارت کا وہل کے اوار بے میں نجو بوں کے اس فوائے وقت میں نجو بوں کے اس فوائے وقت لا بہورنے بُوں نقل کیا نما:

اً بردهان منزی شری جامرلال نهرو بیغیراسلام کی دنیا میں بینچے تو اُن کا استقبال "بیغیرامن" کے نعروں سے بیا گیا۔

۷- اگر بی منطی نہیں کرتے تواسلام سے معنی امن سے میں ، سلامتی کے بیر بینی اِسلام کے معنی جی امن وسلامنی سے بینیا مبر کے میں - دگو با بینی برامن اور پینی اِسلام

ایک ہی بات ہے)

سر۔ بیٹیمراسلام کے مک باسیوں نے بنڈت جی کی عرقت افزائی کے بیے وہی لفظ منتخب کیا عب پر اُسے نازے عب کی وج سے و نیائے اسلام میں عرب ولیش کی عرقت ہے۔

یں ریاریاں اس دورہ کا نتیجہ کیا ہوگا؛ ۔۔ بہتو ونت بتائے گا ، کمر اس سے تفراور کا ذرکے فلسفے میں سیدلی ہوئی تو یہ دورہ کی بہت بڑی فتح ہوگی ۔ کے

م يربندگي خداني ، ده بندگي گدائي يابندة خدا بن يا بنده دماند

اِس اسلام سوز تعرب کی بنا پر مرزائی حضرات اِن نام نها و موتعدوں کے مُنہ پر کیوں سگام انگاتے ہیں:
"ایک ندہبی سوال لفظ" رسول" کے استعمال سے متعلق ہے ۔آج توالجحد بنزوں
کو برتا ویل بھجھ اُدہی ہے کہ رسول کے معنی فاصد کے جوتے ہیں ۔ مگر حبب
حضرت بانی سلمار احمد بر (بعنی مرزاغلام احمد قادبانی) نے رسول کے معسنی

ما مورا در تا بع شرابیت اُ مُتی نمی کے بیش کیے تھے تو مہی مولوی (نذیر مین ولموی) فنا والله الله الله الله الله کی وفیرہ) شور میائے تھے کہ "رسول وشرعی فنا والله اللہ الله کا اصطلاح ہے ، اِس لفظ کے اطلاق سے معنی یہ بین کہ بینی خص نئی نشر لیعت لانے کا مدعی ہے ۔ اگر اِس موقع پر المجی بینی کو ہی لفظ رسول شکے استعمال کی وسعت کا احساس ہوجائے اور وہ اپنی غلطی کو مان جا بین تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایل نجہ کی غلطی مفید ہیں تا بہت ہوئی ہے ۔ گ

قاربین کام نے نجدی وہابیوں کی زنار دوستی اور مشرک فوازی کا کرشمہ وکھ لیا۔ بیہ ہے ان حفرات کی توجید بیستی کا عالم مسلمانوں کو مشرک مضرانے والے کس طرح سے مشرک دوست اور بست بوست نواز نکلتے ہیں۔ نجدی اور ہندی سارے ہی وہ بی فروں اور خصوصًا مزاروں سے بہت جلتے ہیں ، اسی لیے مسلمانوں کو قربیست اور پیر رہست کے لینر تو اِن حضرات کا کھا کا بہت جلتے ہیں ، اسی لیے مسلمانوں کو قربیست کے لینر تو اِن حضرات کا کھا کا بھی بہت جائے ہیں ہوتا ۔ خضنب تو یہ ہے کہ روفندرسول پرجی غلاموں کو نہیں جانے دیتے کم کھیں اُس بارگاہ جب سے باہ ہیں حاصر ہو کہ برمشرک مذہن جائیں ، کا فرنہ ہوجا ہیں ۔ مسلمانوں کو اپنے اصطلاحی کو د شرک سے بچانے والے خود کن لوگوں کی قروں سے اپنی ساختہ توجید کی جیک اصطلاحی کو د شرک سے بچانے والے خود کن لوگوں کی قروں سے اپنی ساختہ توجید کی جیک باگے کرلانے ہیں ، ملاحظہ ہو :

واشنگٹن کیم فروری۔ آج صبح شاوسعود پوٹولک دریا کوعبور کر سے ارتنگٹن آج مسئل کے اور گئٹ جنگ قررت کی استقال کے اور گئٹ جنگ میں ہلاک ہونے والے تمام امریکی سیا ہیوں کی یاد کا سمجھی جاتی ہے۔ دو پہر کا کھانا شاہ سعود نے نائب صدر تکسس سے ہمراہ کھایا گئے کے

سودی وب کی نجدی حکومت کے اُس وقت کے وزیر دفاع نے اپنے شہنشا و معظم کے ہمراہ امریکی میں معظم جوئے گئوں کے ہمراہ امریکی میں فظ حرمین اور خیر نوا و اسلام ہونے کا البیلا مظاہرہ کرتے ہوئے گئوں

ک ما بنامد الفرقان "ربوه ، فروری ، د ۱۹۰، ص ۱۵ کے روزنامرنوا منے وقت لا بور ، افروری ، ۱۹۵ ابنة فرعنى موقد بونے كامين الاقوامي نبوت يشس كا،

سعودی وب کوزر دفاع ۱۱ مرفهدی سعود نے جتاه سعود کے براہ امرکم الله کل امرکجے کے بیلے صدر جارج واسٹنگٹن کی قیام گاہ کی سبر کی۔ بارٹش کے باوجود ا مفوں نے سکان کے پائیں باغ کی سجی سیر کی اور جارج واشت کی قریر ميوليومائي ك

مسلمان اگرانشجال شان كروستول ميني حفرات اوبياء الشرك مزارات پريگول چراهائيس تووا بى حفرات كويفعل فالص منتركا مذ نظراتا ب كيكن بي حضرات خدا كے وشمنوں لعني كا فروں اورمنتركون كي نبور پرهيول جراحائين نوكيا مجال كه إن كي توجيد مين دراجي فرق أجائي اسس قطعًا غير اسلامی اور مراسر المبسى نوجيد مين اور جارجاند مك جان بين - الله تعالى ابنے حبيب صلى الشرنعالي عليه وسلم محصر قصلمانان المسنت وجماعت كوالسي نام نها وتوصيد س محفوظه مامون رکھے اور إن حفرات كونونش فهمى كى بجول بعليّاں سے نكال كردا و مدايت ير

گا مزن فرمائے۔ آبن

كاكتُس إ وه فعا رجى عكران يهي يموج كى زعت كوارا فرما لياكرين كرهب وين و مذہب كے نام را اخين سلانول سے نفرت ہے وُہ زہب اُنھیں کھی کا فروں ، تغیب منز کول سے عبت كى بنگيس بڑھانے سے كيوں نہيں دوكتا ۽ عالم اسلام كى وُه قربانياں جوراہ خدا ميں چ كے موقع پر میش کی جاتی ہیں، اُن کے متعلق سُنا ہے کہ خمدی و بابی مرگز ان کا گوشت نہیں کھا تے ، مشرکیین كاذبير قراروس كرا البناب كرت بين ميكن غير مها مك كرورب يرجايس توسب كچه ضيافتوں كے بهانے ہضم كرمائيں كرچيزمهى تومكى خزانے كوجس طرح اپنى كليت قرار ديا ہواہے ادربدريغ شابى خاندان يركشا ياجانا ہے، كيا يرحلال ہے بدكيا مسلانوں كى دو قربانياں حرام بیں ؛ کیا بر صروری نہیں کہ وہاں کا حکمران طبقہ مسلمانوں اور کا فروں سے جس طرح کا سلوک رواس کے موسے ہے آن وِنظر ان کرے ، کیونکہ اُن حکم انوں کی اور پُورے عالم اسلام کی مجلائی

ادر بہتری اِسی بیں ہے کم کا فروں کو کا قرمی کر اُن سے اسی مارح سلوک کریں عبیبا کرمسلانوں کو اُن سے کرنا چیا ہے کرنا چیا ہیں اور مذعبانِ اسسلام کے ماہیں جو اختلافات ہیں اُنھیں افہام وتفہیم کے فرریعے دُور کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے ۔ حتی کو قبول کرنا اور باطل سے بچیا چھڑا ناجما دِ اکبر ہے۔

#### بُن پرسنوں کی پُخۃ زُناری

تارئین کرام ا آپ نے اس باب میں ہندو نوازوں ، زنّار دوستوں اورگاندھی رستوں کے كارنام توملاحظه فرماليك كمعلم وفضل كتمام تردعا وي كي با وجدد أن كي كوششور كي مز ل مقود یسی تھی کہ ہندوستان کے سارے مسلمان کا ندھی کے قدموں میں ٹھکتے ،ا سلا می غیرت وہمیّت کو كهوت اور بهندومت ميں مرغم ہوتے چلے جائيں۔ گو يا إن حضرات كى كوشنشوں كا ماحصل ہي تما كرأمت محديكا زخوم مع مومنات كي جانب جدوا جائے خدارستى كى بجائے مسلما نوں كوليسے راستے پر گامزن کماجائے عب سے بدأن لوگوں کے برستار بن جا میں جو خود بت برست میں ۔ اِن کی منتِ اسلامبہ سے خبرخوا ہی کی ابنداء الکربز کی نملامی سے نامرے سے شروع ہوتی تھی اور كانتصىكى باركاه بين سجده ريز بهوجاني رسارك بروكرام كانتها بوجاتى بيه بيتقى إن حضراتك ستم ظریفی ،حس کاانها نی فخربرانداز میں آج کک ڈھول کبایا جارہا ہے کہ باعث رونق جین اگر کوئی تھا تو ہم ہیں اورمسلما نان پاک و ہند کے چہروں پراگر رونتی کے کو ٹی وکھند لے سے ا تا رہجی وکھائی و بیتے ہیں تووہ ہماری ہی مساعی عمبلہ کے مرہون منت میں۔ اسی غرض سے ہم نے پُورے انفاف کے ساتھ اِن حضرات کے حقیقی خدّو خال تاریخ اور حقا لُق کی روشنی يين سب كے سامنے أجا كركر ديہے ہيں - اب دُوسري جانب درا برجي ملاحظ فرما ليا جائے كم جن ہنو دیے ہبود پر برکرم فرما مٹے جارہے تھے اورجن کی ٹوکٹنو دی حاصل کرنے کی خاطر مسلما بؤل کو اُن کے قدموں میں مجملانے کا فراجند پُرری جمن اور جا نفشنا فی سے اوا کرتے ا رہے تھے، نو داُن ہندولبڈروں لینی ہندونوا زوں کے بہاتما اور اُنْ واّنا حضرات کس درجہ مسلانوں کی جانب مجھے ؛ کیا اُن کی نُخِت زُنّاری میں کوئی فرق آیا ؛ کیا اپنے کُجاریوں مے پاسِ خاطر باتسكين قلوب كے منتی نظراً بنوں نے اپنے دھرم میں كوئی لچپ پیداكی ؛ كاسٹس! اسمول خ گوش ہوش سے منا ہوتا کہ اِن کے گاندھی مہاراج علی الاعلان کوں فرمارہے تھے ؛

" میں اپنے آپ کو سنا نتی ہندہ کتا ہوں کو ما تنا ہوں اور اُد تاروں کا قائل ہو

ہرانوں اور ہندؤوں کی تمام مذہبی کتا ہوں کو ما تنا ہوں اور اُد تاروں کا قائل ہو

اور تناسخ پرعقیدہ رکھنا ہُوں۔ میں گئود کھشا کو اپنے دھر م کا جز وہمجنا ہُوں اور کو میں بہوں اور میں ہوں اور کو میں ہوں اور کو میں ہوں اور کو میں ہوں اور کو میں ہوں اور کا میں بہر ہونی کو میں ہوں کو میں ہوں کو میں تو بین کی ماخذ میں اور اُن کا رودستوں کو یہ تو فیق مل ماتی کہ ہو ہم ہم کا رُواں رُواں ہند واضح لفظوں کو ہوئی سلمان ہیں ، کتا ہو وسنتی ہمارے وین کے ماخذ میں اور اُن کے اندرواضح لفظوں میں نورسلموں سے دوستی کرے گاؤہ اُن ہیں ہی شار کیا جائے گا۔ لہذا یہ اسلامی غیرت کو جو غیر مسلمان ہوں کہ ہم بہت پرستوں کے آلۂ کا راور مشرکین ہند کے لعلین ہر دار بن جا ئیل کو کی ایس کے ول و دما نے کی ایسا تو کوئی اُسی وقت کر پہلکتا ہے جب اسلام کی فورانیت سے اُس کے ول و دما نے مندر ہوں ۔ گاندھی کا یہ بیان جی فابل غور ہے ؛

سمند خریفات و مذہب کے بیتوں میں دوا داری ادر دوستی کی جو رُوح

پیدا ہورہی ہے ، اُس کے بیش نظریں اِس بات کوسخت ہمک سمجھا ہوں کم

اُن کو بیسکھا یاجائے کہ اُن کا مذہب ویگر مذا ہیب پر برتری رکھتا ہے باحب
مذہب کے وُہ قائل ہیں ، اُن کے نز دیک ابس وہی سیجا مذہب ہے ہے کہ

کیا گاندھوی حضرات نے سوئن کر دریں چیشک مذکھا ہوگا ۔ اگر کچے بھی نہیں کہا ، تب
سمجی فاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے نیم جس گاندھی کو بیرکم فریا مسلمانوں کا اِس وُور میں
سب سے بڑا نیم خواہ منوا نے برا بڑی چوٹی کا زور سکاتے دہے اور اعلان کرتے تھے کہ الگر سب سبر اُن تو تا کہ الگر میں بیشوا ، نبوت کی اہلیت نبوت کی اہلیت

ک روزنامدینگ انگریا ۱۲۰ راکتوبر ۱۹۲۱ کل روزنامدینگ ۱۹۲۱ کل روزنامد استیشسین ۱۹۲۰ وائ

رکھنے والا اِن کا دینی رہنماکسی گلی لیٹی کے بغیر اپنوں ادر بیگا نوں ، ہندوُوں اور مسلما نوں کو ڈیکھے کی چیٹ گئرں علی الاعلان شنما رہا نشا :

"مبری رُوح الس بات کے تعدید سے بغاوت کرتی ہے کہ اسلام اور ہندومت مختلف اور متضا دکلچ اور نظر پڑجیات کے حامل میں یسی البسے نظر ہر کا تسلیم کرلینا میرے نزدیک خدا کے انکار کے مترا وف ہے ،کیونکہ مبرا یہ عقبدہ ہے کر قرآن کا خدا ہی وہی ہے جو گینا کا ہے 'یُ لے

کیا اس اعلان کوشن کر کاندهوی علماء کی پیشانیوں بربل آئے تھے ؟ اگر بل آئے ہو تھے اگر بل آئے ہو تھے اگر بل آئے ہو تو اس کے بعد تؤکم از کم گاندهی کی آندهی بس تنظیم بن کرفشنا میں اڑنے سے تو مرکر لیتے ۔ نیکن فضنا میں اُڑنے نے لیے جو بلندمقام مل رہا تھا وہ تو بر کب کرنے دینا تھا۔ مزید شنبے کہ گاندهی نے متحدہ تو مین کی تلبیس کا زہر کس مزے سے تشربتِ اتحا دو اتفاق کے نام سے اِن علم وارائن تو جو براور اس من منے منے کہ کا ندهی صاحب نے کہا تھا :

"اگر فذہب کوعلی حالہ رہنے دیا جائے لینی ایک نج کا معالم اور خدا اور بندے کے درمیان ایک ذاتی تعلق توجی ہندو و ل اور مسلما نوں میں کئی ایک اہم مشرک عنا صرفحل آئیں گے ، جوجیود کریں گے کہ یہ دونوں ایک مشتر کہ نزندگی ابسرکریں اور اِن کی داو عمل جی مشتر کہ ہو۔ خدا ہیب انسانوں کو ایک دوسرے سے شرا کرنے کے بیے نہیں ہیں ، وہ اِنھیں ایک درشتہ میں پرو نے کے بیے ہیں یہ و

مهم وار میں گا ندھی صاحب کا ایک بیان اخبارات میں محرعلی جنا ہے نام کعلا خطے اللہ علی خطے اللہ میں قرمیت کا ہوتھ تورمیش کیا ا درجملہ گا ندھوی حضرات

له بندوت ال المز ، الرابيل ۱۹۲۰ ك بندوستان المرز ، وجرن مرد وار

دمون حبر کے قائل بکر مبتغ تھے ، دواسلائی غیرت کیلئے گھا چینے ہے ۔ اسفوں نے کہا تھا :

میں تاریخ میں اسس کی مثال مہنیں یا تا کہ کچھ لوگ حبفوں نے اپنے آبا واحداد

کا نہ ہب چھوڑ کر ایم نیا ند ہب قبول کر لیا ہو ، وہ اور اُن کی اولا دیر دعو ہے

کریں کہ وہ اپنے آبا کو اجداد سے الگ قوم بن گئے ہیں ۔ اگر ہند و مشان انگریز و

کی آمرے پہلے ایک قوم مثا تو اسلام کے بعدا سے ایک ہی قوم رہنا جا ہیے

کی آمرے پہلے ایک قوم مثا تو اسلام کے بعدا سے ایک ہی قوم رہنا جا ہیے

نواہ اُس کے سپوتوں میں سے نشیز تعداد نے اسلام قبول کر لیا ہو'' لیہ

وہائی حفرات کے می شول الستالا م لیمنی پنڈت جو اہر لال نہ وجومسلما نان یا کو ہند

کونش ماری عمور کو کا فر اسٹھ بیوا ۔ پنڈت جی نے صدار تی ضطے میں قومیت کا نصور یوں

کونش ماری عمور اے بین منعقد ہوا ۔ پنڈت جی نے صدار تی ضطے میں قومیت کا نصور یوں

مجھورا تھا :

"ایسے اوگ میں اجبیٰ کے زندہ میں جو مہندوستان کا ذکر اِس طور پر کرتے ہیں اللہ اور فلموں اور قوموں کے بارے میں گفت گوہے۔ جدید دنیا میں اس وقیانوسی خیال کی گنجائیش نہیں '' کے وقیانوسی خیال کی گنجائیش نہیں '' کے

بندس جوابرلال نهرونے کا ندھوی مفرات کو اسلام کا نام بری طور پر نام لینے اور نود کومسلمان بنانے سے ہٹانے کی خاطر ندہ ہب کی مخالفت جن لفظوں میں کی وہ دیدنی ہے۔ موصوف نے اپنی سوانح چری میں کھا ہے کہ:

مصن چیز کومذہب یا منظم خدہب کتے ہیں اُسے ہندوستان میں اور دوسری عظم دیکھ کرمیرادل ہیت زوہ ہوگیا ہے۔ بیں نے اکثر خدمیب کی خرشت کی ہے اور اِسے مٹا دینے کی اُرزو تک کی ہے '' سے

له عام افبارات ، هاستغیر ۱۹۳۷ که رونداد آل انریانیشنل کنونش منعقده مارچ ۱۹۳۷ که میرن کهانی : ص ۲۱ مسٹرگازهی اور پنٹرت جوابر لال نہروکے لفظوں سے بھی واضح ترالفاظ بیں ، ہندو دیا سبھا کے صدرلینی مسٹر ساور کرسے مہندو کی نعربیت سن لیجے۔ موصوف نے کہا تھا ؛

"لفظ ہندو سے عبارت سے ہرؤہ شے جو ہندوستان کی ہومثلاً کلچ ، نسل اور روایات اور ہندو کے معنی ہیں ہروہ شخص جو ہندوستان کا دہنے والا ہو؟ کہ اسی ہندو دہا سبھا کے نائب صدرلینی ڈاکٹر را دھا مگرجی نے آل انڈیا ہندووید کی گونڈ کا نفر نس مندو دہا سبھا کے نائب صدرلینی ڈاکٹر را دھا مگرجی نے آل انڈیا ہندووید کی گونڈ کا نفر نس مندو دہا سبھا کے نائب صدرلینی ڈاکٹر را دھا مگرجی ہے آل انڈیا ہندووید کی گونڈ کا نفر نس مندوستان کو فطری اور عملی طور پر ایک ہندواسٹیٹ ہونا چاہیے۔ حس کا کلچ

ہندوسان کو فطری اور عملی طور پر ایک ہندواسٹیٹ بونا چاہیے۔ حب کا کلچر ہندو اور حب کا محکم میں ہندووں کے ہاتھ میں ہوا ور حب کی حکومت ہندووں کے ہاتھ میں ہوا واللہ میں ہوا کا کلے میں ہوا کا کار

دیوبندی حفرات کے شیخ الهندلعنی مولوی مجمود الحسن صاحب حبن شخص کی سرکر دگئیں آتشیمی رومال کی کخریک میں حصته لیا تھا اور جوائس تخریک میں مرکزی کر دارا دا کر رہا تھا ، اُسی لاله مردیال کا بیان ہے کہ:

"بس اگر مهند وستان کوئی آزادی ملی توبیاں مبندوراج قایم موکا مندمون مهندوراج قایم بوگا بکرمسلمانوں کی سف هی، افغانشان کی فتح وغیره باقی آدرشس مجی پُررے بوجا بیس گئے " سے

اب کون پُرچے گاندھوی حضرات اور اُن سے علماء و مشائخ کملانے والوں سے کم حضرات اِبْرِ کے قومی رہناؤں، مذہبی میشیواؤں، اضلاقی یا روں، پیاروں، مدو گاروں اورا قتصاوی پر وردگا روں کے بیانات توایعے تھے ، للذامسلیانوں نے تواُن بُت پرتلو مستن اسلامیہ کے ازلی شمنوں کو اُسی نظرے دیکھا ، حس کے وُہ قابل نتھے لیکن گاندھوی حضرات کا رہن نہ تہیں گاندھوی حضرات کا رہن نا روں کے حضورہ میں کبوں اُوٹ کیا ہو دینی غیرت کیوں

ك دونيداداً ل انديا وبدك بُوته كانفرنس، منعقده الهور

له بندوشان انگز ۲۰۰۰ فروری ۱۹۳۹ د شه روژنامه لماپ ۲۰ ۱۳ جنوری ۲۹ ۱۹ ۲

مرگنی ؟ دلوں اور د ماغوں پر چرمنحدہ قرمیت اور مہندوسلم اتحاد کا مجوت سوار ہوا تھا ، اُس نے اسلامی عیت کا دی میں باتی رہنے وی بسنم ظریفی تو یکر اپنے موقعت کی انتہائی کمزوری کا اصالس ہوجانے کے اوجود پاکتان میں جی دو صرات اہل جی کے خلاف مرمیدان میں صف آراد ہیں۔ عالات کے تفاصوں کومسوس کرتے ہوئے اور مدعمان اسلام کی ہمدروی سے مجبور ہو کر راقم الحروف كويروش وستاويز إيك مصفّا أيني كي صورت مين مبين كرني بري آناكه انصاف ببند حضات اورمتلا مشيان خی اِس کی روشنی میں حق و باطل کو پر کوسکیس اور اُس راستے پر گامزن ہو کیبی حس میں داربن کی کامیا بی ہے ، جو ملت اسلامیدادرسواد اعظم کا راستہ ہے - صراط مستقیم اسی کو كتے ہیں۔ إس راستے كى سب سے بڑى بھيان يرسى كر الله كے سارے مقبول بندے إسى رات پرچا آئے ہیں معنی اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ والارات يبي جه- اس عيمرن والحك المربل شاز ن نُوَ لِهِ مَا تَوَلَى وَنُصُلِهِ جَهَ فَرُ وَسَاءَتُ مَعِيدُ الله وعيدنا في ب-اگران پراگندہ سطور میں کوئی نو بی نظرائے تو اُسے اِس سیاہ کاروعصیاں شعار کے ولي نعت ، مُرت بريق ،مغتى عظم دلمي ، حضرت ثاه محد مظهرا منذ فارد في نقشبندى محبة دى دالدى ادرمجة دمأة حاضره اعلى فرن امام احمد رضاخان قادرى بركاتى برملوى رحمة السعليهما كى نظرِ رم اور فیضا ن کا کرنتمه شمار کیاجائے جتنی غلطیاں ، فروگز استثنیں اور کوتا ہیا ں نظر آئیں وہ میری نا اہلی کا تیج ہیں۔ فارئین کرام سے الما سے کروہ غلطیوں اور مفید مشوروں سے مطلع فرمائين كاكداً ينده المركش مين أن كاخيال ركهاجا سكيه خدائ دوالمنن البين حقير بندب كى أكس ناچيز كاوش كوشرف قبوليت بخشة الوئ إسمر ي اليكفارة سينات ، باعث صُنِ فَاتُد، تُوتُ الرَّرُ الرَّرُ الرُّرُ عَلَى بِنَا مُ - آمِينَ يَآ اِللهُ الْعُلَمِينَ ٥ مَر يَّكَ تَقَتَّلُ مِنَّ إِنَّكَ انْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّ الْمُ الرَّحِيمُ ٥ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى حَبِينِ لِهِ سَيِّدِ نَا وَمُولا فَا مُحَتَّدٍ وَّعَلَى اللهِ وَصَعْمِهِ أَجْمَعِينَ ٥ غاكيا ئے علماء : محدعب والحكيم خان مجدّدى مظهرى المعروف به الختر شا بجها نبوري ٥١ رمضان المباركم ١٣٩ه دار المصنفين - لا بور ا ساکتوبریم یا واع

### افزومراح

ميرت سيداح شهيعه مطبوع تكفنو ١٩٣٩ برمان المتعه بمطبوعه نيوا مييريل ريس لا مور ار اد کی کهانی خود ان کی زبانی ، مرتبر عبدالرزاق ملیم ابادی الكوكبة الشهابية في كفريات ابي الوبابير ، مطبوعه الامان رنتگ يركس لا بود المحية المؤتمنه المطبوعه ربلي شركيت ٩١٩٢٠/١ تدبر فلاح ونجات واصلاح ،مطبوعه أ فتأعلم ركل تمهيدايمان بأبات القرآن،مطبوء تعليمي يزنلنگ مركس لا بور مدائع نشش، وونول عقيه امطبوع مشهوريس كراجي كزالا يمان في ترجة القرآن المطبوعدلا مور مع نورالعرفان ، ۱۳۹۵ ه القول الجميل مترجم مطبوع عربي ريس مراجي ١٩٥٨

فادی حدیثیہ مرأة شرح مشکرة ، جدر شتم ، مطبوعه لا مور تبلینی جاعت ، حقائق ومعان کے اُمبالے میں ، مطبوعه لا مور هه ۴۱۹ جماعت اسلامی اینے آئینے میں ۱- ابوالحسن علی ندوی ، مولوی ۱- سیدابوالقاسم، شید مجتمد ۱- ابوالحلام آزاد ، مولوی ۱- احدرضا خال بریلوی، امام ۱- س

۱۰ - احمد بن عبدالرجم المغردشاه ولى الله دلوى مولانا ۱۱ - احمد شهاب الدبن ابن تجر كمى ، محدث ۱۲ - احمد بارخان ، مفتى ۱۲ - ارشد الفادرى ، مولانا

| ·                                                       |                          |             |          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------|
| زلزله، مطبوعه لا مبور، ١٣٩٥هـ ١٩٤٥                      | ي امولانا                | رانفا دري   | ١٥- ارك  |
| الافاضات البدمبه ،حبدا ول                               | ی د بوبندی امولوی        | ب على تنانو | ۱۷ - اشر |
| נו ישלגיייפס                                            | 4                        | 11          | - 14     |
| ر جارجارم                                               | "                        | //          | - 1/     |
| ر جارجها دم<br>ر جاریخم<br>ر جاریخم                     | . "                      | . //        | 14       |
| رر جارشم                                                |                          | //          | - 41     |
| الدادالمشاق •                                           | . 11                     |             | - p1     |
| پوا درالنوا در                                          | u/                       | <i>"</i> .  | - ۲۲     |
| حفظا لا بمان ،مطبوعه نامي ركيس لا مور                   | "                        | //          | - y yu   |
| حكايات ادلياد ،مطبور اليوشنل يرس كراجي                  | "                        | ,,          | - 44     |
| جامع الفتاوي ، جلد دوم                                  | ماخ گلشن آبا دی، مونا    | ه على عالم  |          |
| حیات نذر ،مطبولتشسی رس دبلی                             | س ن بری و .<br>زامی      |             |          |
| حيات ماويد، مطبوعدلا بور                                |                          |             |          |
| مسترس عالی، مطبوعه دین محدی الیکترک برسس لا مور         | رماتی، شاعر ~            |             |          |
| مولوی فضل می خبور آبادی اور پهلی جنگ آزادی به طبو کراچی | "                        |             |          |
|                                                         | نهابی،مفتی               |             |          |
| فیض الباری ،حلداول<br>شده به با چربر                    | بېرى دېوبندى، مولوي      |             |          |
| . مقدر شکلات القرآن<br>برینه که وی                      | A                        |             |          |
| جبات القلوب المطبوعه نولكشور للحنو                      | استبدعتهد                |             |          |
| سوانح اعلحضرت المم احمدرضا المطبوعه كانبور              | يد، مولانا               | رالدين اح   | ساسا – ت |
| ترجمان السند جلداة ل، مطبوعه وبلي، باراة ل مه ١٩٧       | نه<br>هی د بویندی امولوی | ررعالم ميز  | 4 - hh   |
| تاريخ مرزا، مطبوعه لا بور                               | سرى غير مقلد امولوي      | ناءالندامة  | - 40     |
| فنا دئ ننائبه بمطبوعه لا بور                            | W .                      | 11          | - 44     |
| میری کمانی                                              | رلال نهرو ، مندوليند     | برن جوام    | - 446    |
|                                                         |                          | - 7         | 9        |

حيات طيب ،مطبوعدلا بور ٢١٩٤٤ الشهاب الثاقب ، مطبوعه وسيم يرننگ ركس ويو بند كتوبات شيخ المبددوم نقش حيات ، مبلد دوم ، مطبوعه ولي مبترات مبغة الحيران وصايا خرليف المطبوعه مقبول عام ركس لابهور المهندعلىالمفنداردو ،مطبوعه لا ہور برابين فاطعه بمطبوء نميشنل بزئننگ ريسين ديوبند صافی نثرح اصول کا فی ،مطبوعه نو کمشور مکھنڈ عروج عهدا بمكثيبه تذكره علمات بند ، مطبوعه نولكشو كصنو ١٧ ١١ ١ مرم ١٨٩٠ نتاوی رمشید به کامل مبترب ،مطبور مطبع سعیدی کراچی آزادي مبند،مطبوعه بنجاب ركس لابوكر 1948ء ترجه كمتوبات سنيدا حمر شهيد المطبوع كراجي ١٩٨٨ تذكيرالانوان ، اردو،مطبوعه اتحاد رئس لا مور ٢ ١٩٥٥ النور،مطبوعه على كره ٩ ٣ ١٣ هـ/ ١٩ ١٩ ٢ حیا ب شبلی مطبوعه اعظم گڑھ ۱۳۷۳ مر ۱۹۵۳ و . تعار*ف،مصنف معين المنطق ،مطبو عدراجي،* باراول ا آثارالصناديد،مطبوعه نولکشورليس تڪنو ۴ ۱۸۰۶

منظر مر منظ مطبوع كبيليل كواپر ثيويز نمناك بريس لا بو

باراول ۱۹۲۹ و

ترحمان وبإبيه بمطبوعه امركسير

۳۸ - مرزاجرت دباوی ، ادب ۹۷- احمصین اندوی د پومندی امولوی 11 11 " " -41 ۲۲ - حببن على جيرانوى دبوبندى، مولوى ۱۷ م منین رضافان برمادی ، مولانا . ١٨٨ - خليل جدائبه طوي ديوبندي المولوي " - 40 ٢٧ - ملاخليل قروين، مضيد مجتمد عهم - وكأ الله والوى ، مولوى هر بهم - رتمل على ، مولانا ۹۰ م . رخبدا جرگنگوسی دیوبندی، مولوی ۵۰ - رئيس احد جعفري، اديب اه - سفاوت مرزا ،ادیب ۲۵- سلطان خان ، مولوی ۵۲ - سیمان انثرون بهاری، مولانا ام د - سیدسلمان ندوی ، مولوی 4 11 ٥٩- سرسيدامدخان

مد- نواب صديق صن خال مجويالي

رجلة الصدبن الى البيت العتبق فتح المغيث بفقة الحديث الروضة الندبه في شرح درالبهيد مكالة الصدرين ،مطبوعة تعليمي رسس لا مور حمنان ،مطبوعدارد وركيس لا بور ۲۲ ۱۹ م چاتِ اعلىفرت احباراول امطبوعد كراجي ١٣٥٠ ه/١٩٣٨ - زكرة الخليل الوأن النبال يزمنك ريس سالكوك 1949/01414 يذكر فالرسنيد ، دولون علدين مطبوع مير محد ٥٠ ١٩٠ بيس طرف مسلمان ، مطبوعدلا بور ، بار دوم ١٩٤٠ فناوی سناریه، برحمار طد غنية الطالبين، شائع كرده كمتبه سعود بركراجي مدلقة ندتر بن بن اردوزهم مطبوعه ایجدشنل وجاویدیس تحفه اثناعشر پراردوزهم مطبوعه ایجدشنل وجاویدیس اچى ۱۹ ۱۹ تفيرع زبزى سوره البقره شاه ولی الله اوران کی سیاسی تحریب مطبوعه دین محری ركس لابور ٢١٩ ١١٩ باغي سندوشان مطبوع مدبندركس مجنورهم واد م بله ساع موتی سوانح عمري عبدالشنزنوي تضيير حقاني ، جلدا ول مطبوع مجبوب يزندنگ ريس ديو بند

٥٥ - نواب بن حيا معالى غير تقدر مولوى 11 -41 ۹۲ - طا مراتمدفاسمي ديو بندي ، مولوي ۱۳- ظفر على خال داد بندى ، ا دبب مه- ظفرالدين سارى ، مولانا ه٧- عاشق اللي ميرطي ديوبندي مولوي ۷۷ - عدالرشدارشدديوبندي،مولوي ۸۷- عدالتارداوی ، مولوی 49 \_ حضرت محى الدين عبد انفادر حلاني ، غوث اعظم ٠٥٠ عبدلغني ناملسي، المام ا ٤٠ شاه عبدالعزيز د بلوي ، مقدث 4 > ر عبيدالله سنرهي دلوبندي مولوي س، عبدالشا مرخال شردانی، مولوی

٥٥- ما فظ عبد الشغير مقلد، مولوي

٥١ - عبدالحق حقاني ، مولوي

٥١ - عبدالجارغ الوى غير مقلد ، مولوى

| فرآزاد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لیج آبادی ، مولوی          | عبدالرزاق   | - 40  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------|
| حسن البيان مطبوعدلا بور ، بارسوم ٥٨١١م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رجم آبا دى غير مقلدٌ مولوي | عبدالعزيز   | - 44  |
| تذكره مشايخ دلوبند، مطبو عراجي ١٩٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بنشوروی دبوبندی س          |             |       |
| مكاشبب العبابير، مطبوعه لاجور ١٩١٩ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زازی غیرمغلد مولوی         | عنايت الأ   | - 1   |
| بحتاب الشفاني تعربيب حقون كمصطفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فاصنی عیاض ما لکی، محد     | ابرالفضل    | - ^ ٢ |
| تنج البلاغت المطبوعه طهران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لرتضلی،خلیفزچهارم.         |             |       |
| اساب زوال امت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ندروز، بانی بروزت          | مسترغلاماح  | - 44  |
| بهارِنو ،مطبوعه انشرف ريس لا بور ١٩٧٥م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N .                        | //          | -12   |
| المرك ا مخطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " .                        | N .         | -,44  |
| فردوكس كم كشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |             | -16   |
| تران نيصل المساحة المس | "                          | "           | -AA   |
| معراع انسانبن مطبع رباض مندفا دبان باراه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | v                          | N           | - ^4  |
| 11098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |             |       |
| مقام مدبث مطبوعه ضباء الاسلام فادبان، باراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                          | 11          | -9.   |
| FIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |             |       |
| نظام راوست ، المال المال المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                          | <b>"·•</b>  | -91   |
| £14.Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | •           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَد قاديا في مكذا في وجال  | مرز اغلامها | -9Y   |
| ارلیس یک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N                          | 11 .        | سرور  |
| آئینه کمالاتِ السلام<br>آئینه کمالاتِ السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                          | 11          | -98   |
| ازالة اوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | N           | -10   |
| اعبازاحدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N                          | -11         | -44   |
| برا بين احديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | <i>II</i>   | _46   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **                         |             | ,     |

| "بليغ رسالت جلدهم                                             | مذا في وجال | إحدقا دياني  | ۴۵ - مزاغلام |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| تبليغ رسالت مبلد بهشتم                                        | "           | 1            | -90          |
| تتمر حقيقة الوي                                               | ll.         | A)           | . ,          |
| "مخد تبصري                                                    |             |              | -1           |
| حريا ق انفلوب                                                 |             | ll .         | -101         |
| تخفة العوام مبلداة ل                                          |             | . <i>M</i> · | -1.1         |
| تخفه گولزویر                                                  | W           |              | - 1.10       |
| عقد توروبر                                                    |             |              | -100         |
| ماشيد يمرم معرفت مطبوعه الواراحدية فاديان، باراول             | "           | 11           | -1.5         |
| 519.A                                                         |             |              |              |
| حقیقة الوحی، مطبوعه میگذین فادبان ، باراول ۱۹۰۰               | "           | N            | -1-4         |
| عاشينم بدانجام أنخم                                           |             | Ar           |              |
| خطبه الهامبه مطبع ضياء الاسلام فاديان، باراول                 | <i>u</i>    |              | -1.6         |
| a lwla                                                        |             | ,            | -1-4         |
| دافع البلاد المشل بيح - " " " " "                             |             |              |              |
| والع البلود ما ن إلى ا                                        | "           | "            | -1-9         |
| 519. p                                                        |             |              |              |
| ورقمين                                                        | 4           | 4            | -11.         |
| رسا لرنشنيدالاذل ك                                            | 4           | li)          | -/11         |
| تارهٔ قیمو                                                    | N           |              | ,            |
| شهادت القرآن مطبوعه نباب ريس سيا نكوط                         | <i>"</i>    | //           | -111         |
| 410 WA                                                        | **          | "            | -111"        |
| ر کشتی زح ، مطبوعه خرات بدعالم رئیس لا بور ۱۹۰۷               |             |              |              |
| ر سي ون او ا                                                  |             | 4            | -111         |
| م قورالحق<br>بريد ميان بارتيار الآرار الارتياراول 19:9        | ,           | "            | -110         |
| ية ووب على المسيح ، مطبع صنياء الاسلام عاديان ، باراول ٩٠٠٩ أ |             | 11           | -11 •        |

اسلامی نداسب، مطبوعه لا بور، باردوم . ، ۱۹۶ ۱۹۵۶ ، مطبوعه لا بور سیداعمد شهید، مطبوعه لا بور، بارسوم ۱۹۲۸ مفدمه نفویز الایمان ، مطبوعه اشرف ریس لا بور دیوبندی نرمیب، شا رُم کرده کتب خانه در ریبر ریبری بیتیا دیوبندی نرمیب، شارم کرده کتب خانه در ریبر ریبری بیتیا

انواراً فنا برصداقت ، مطبوعه لا بور ، ۱۳ مر ۱۹۹۱ الحیات بعدالمات ، مطبوعه خیبا در پس کراچی ۹۵۹۹ سبعت الجباد ، مطبوعه کان پور تفسیر منبج الصادقین

قبصرالنوارېخ ، حبله دوم ، مطبوعه نولکشور پیس کھنو ۱۹۰۶ء

> فقه محدید کلان نناولی ابراسمید، مطبوعهٔ الدا آباد کتاب النوجید اصول کانی

علىائے حق

ایصاح الجی،مطبوعه محمدی رئیس د لوبند ، ۱۳۵۹ هه

تقویز الایمان ،مطبوعه اشرت برلیس لا مور "نورالعینین ، مطبوعه دبی محدی رئیس لا مور صراط المشقیم ،مطبوعه صنیاتی هه ۱۲ هه

ر اددو ، مطبوعه نا می رکس لا مودر

برالاعتقاد

۱۱۷- غلام احمد حریری ، پر دفیسر ۱۱۸- غلام دسول تهرغیر تفلد ، مسطر ۱۱۹- سر

0 N -14.

ا ١٢ - غلام مهرعلي ، مولانا

۱۲۲- تماض نضل اعدلدهیانوی، مولانا ۱۲۳- نعنل سین بهاری غیر مغلد، مولوی ۱۲۴- نعنل رسول بدایی ، مولانا ۱۲۵- ملآفتح الله کاشانی، مشید مجتهد ۱۲۵- کمال الدین حیدر، مورخ

> ۱۲۰ - نطعت الله، مولوی ۱۲۸ - محد الوالحس غیر مقلد، مولوی ۱۲۹ - محد ابراسیم غیر مقلد، مولوی

۱۳۰ محدر عبدالواب نجدى ، الم الواب المار الوجه المرادية

۱۳۱ - ابوجمعر مربی میلوب مینی، میدیهد ۱۳۲ - محد اسمعیل د بلوی ، امام الو یا بیزانی

" " -JMP"

מ ח -ודף

" " -110

0 - 0 -144

١٣٤- محدبن المبيل عيني غير مقلد، مواى

تعفد و پا بیب مقدر شدن البیان ، مطبوعه لا بور ، پارسوم مقالات سرسید ، حصد نهم ، مطبوعه لا بور ارمغان هجاز ، مطبوعه و پلی کلیات افیال ، مطبوعه و پلی د دالمخیار ، حبار سوم د بیاحی تذکره علیائے مہند ار دو ، مطبوعه پاکستنان سیار بکل سوسائٹی کراچی ۱۲ ۱۹ ، مولانا محمد احسن نا نوتوی ، مطبوعه کراچی ، پارا دل ۱۹۲۹ ، مولانا محمد احسن نا نوتوی ، مطبوعه کراچی ، پارا دل ۱۹۲۹ ،

موچ کونز ، مطبوعه لا بور، باریشتم ۵ ۹ ۱۹ و تادیانی نربهب کاعلی محاسبه ،مطبوعه انتروز پرس لا بهور

حیات سیدا عمد شهید (سوانج احدی) مطبوعد راچی

برایت ِ فلوب فاسببر افا دان و ملفوظاتِ سندهی ،مطبوعه لا مور، بار اقرل

۱۹۶۱، مطبوعه اشرف پریس لا بور، باراول ۱۹۵ مجترد اسلام، مطبوعه کان پورسجارت ۹۵۹ مغیا سرحنفیت ،مطبوعه فیاض پریس لا بور، بارشتم

> ۶۱۹۷۷ متیانسس و است

مه ۱۹۱۰ محدالهمعبل غوندی غیر مقلد امولوی ۱۹۱۹ محدالهمعبل سابق امیرالمحدیث، سر ۱۹۱۰ محدالهمعبل مانی نبنی امولوی ۱۸۱۱ مقدم مرحداقبال اشاع و مشری ۱۹۷۱ محدالاین ابن عابدین شامی افقید

مهم ا. محد ابرب فادری ، پروفسر ۱۳۵۵ - سرمطر ۱۲۷۱ - مشیخ محد اکرام ، مسطر

مهما به محدالیاسس برنی، پروفیسر

۱۷۹- محریم نرشانبسری، مولوی

۱۵۰ - محدسید، مولوی ۱۵۱ - محدمرود ، مولوی

۱۵۲- میال محد شفیع ، دیگی کمشنر ۱۵۲- محدها برفادری نسیم لستوی، مولانا ۱۵- محد عراچیم دی ، مولانا

-100

المينصداقت بمطبوعه طبع سعيدي كرابي، طبع دوم

خطبهٔ صدارت الجمير مطبوعهٔ تعليمي بيزنمنگ پيس لاجور

خطبهٔ صدارت بنادس ، مطبوعه سر سر سر آ فناب ِ دِايت ،مطبوعه استقلال ريس لا هور، طبع نهم

فاضل ربلوى ادرزك موالات ،مطبوعدلا بور

فاوی مظهری ، مطبوعه کراچی ، ۱۹۷۰

مواعظ مظهري ،مطبوعه کراچي ، بارا وّل ٠ ، ١٩ ء

مندوشان میں و إن تحریب (اردوزرعم) مطبوعه کراچی

مقدم معبن المنطق ،مطبوعه كراچي ،باراول ١٩٩٤

ألم ينه صداقت

انوارخلافت

محدبن عبدالو باب،مطبوعد اچی ۹ م ۹۱۹

بندوشان کی بهای اسلامی تخریب ، مطبوعه راولینڈی

مرتبير كتكوسي امطبوعه لا بهور

الملغوظ، جاروں حقتے، مطبوعہ کراچی

تضييرصافي

نون کے آنسو ، وونوں حقے ،مطبوعہ نجاب ریس لاہوک

سوانخ فاسمى ، جلدادّ ل و دوم

به ۱۵۷ محدفروزالدین ردی ، بردفیسر

اه ا محدقاسم نا نوقى دبوبندى مولوى تخديرالناس ، مطبوعدلا بور

۸ ۱۵- سيدمجر تحيية تحيوي ، مولانا

~ ~ . -109

۱۷۰ - محدرم الدین دبیر، مولوی

الاا - محمسوداحد، پرونس

11 11 -144

١٩٨٠ - محدّ المعظيم أبادي بروفيسر

۱۷۵ - میم محود احد برکاتی ، مولوی

١٧٦ ـ مرزا محمود احمد ، خليفة فادباني كذاب

" "-146

۱۲۸- مستودعالم ندوى ، مولوى

۱۵۰ محدوالحسن داوبندي، مولوي

ا ١١ - مصطفی رضافان برایوی ، مولانا

۱۷۱ - محس كاشي ،مشيع عجبهد

١١٢- مشتاق احدنظامي، مولانا

۱۷۸ مناظراحس گبلانی دیوبندی مولوی

تصویب الابمان ، مطبوعه لا بور ، بار دوم ٥ ١٥ - منورك بن سبعث الاسلام دواوي ، 11940/PIFAD انگریزی نبی مطبوعه نیاب نیشنل پیزنگنگ رکس لا مور ١٤١- منظوراحد، يرسيل تنجديدواحيائ وبن، مطبوعه لا بهور، إرشتم ١٠١- مودودى صاحب، بانى جاعت الل تفهيم القرآن، حلداة ل، مطبوعه لا بور، بار مفتم ١٩٩٨ رز سجلددوم م ۱۹۶۰ -164 رد معلدسوم به بارسوم ۱۹۹۹ -IA. ر مادتهارم ر ه ۱۹۵۰ -111 تغبيات ملداول -111 " تفهیات جلد دوم ، مطبوعه پاکشان پر مننگ ورکس، اردوم ١٩٥٥ع -IAN خلافت ولموكيت،مطبوعه لا بور، بارتنج ١٩٤٠ -100 ومستورجاعت إسلامي -144 مسئله قومیت ،مطبوعه لا بور ، بارتبفتم ۱۹۰۰ ۱۸۸ - میان نزرسین داوی ، بانی غیر قلد فرقه فناوی ندیریه جلداول و دوم معيارالتي مطبوعه طان رئيس لا مور ١٩٧٥م ١٩٠ - الدعنبيقة لغمان بن ابن المعظم الفقد الأكبر، مطبوعه اشرف ريس لامور 191 - نورالحس خان جو بالى غير مقلد مولى عرف الجادى ، حلداول و دوم تحفيث بعه، حلداول ،مطبوعه گلزارعالم ركيب لا مور ١٩٢ - لورنجش توكلي، مولانا م ۱۹- وجیدالزمان خان غیر مظلم امولوی منبویب القرآن م زل الابرار ، جلد دوم

وسيليمبيله، مطبع مصطفائی ۱۳۰۱ ه ساورکر ، طبع اوّل ہمارے ہندوستنانی مسلمان مشکوٰۃ المصابیح ۱۹۵- و کیل احمد سکندر پوری ، مولانا ۱۹۹- ونامک ساور کر ، مهندو ۱۹۷- ولیم مهنط ، انگریز ۱۹۸- ولی الدین احمد ، محدث

### رسائل وجرائد

بابت و راکتوبر ۱۶ و ۱۶ ما بن ۱۱ اکتوبره ، ۱۹ و ما بنت ۱۹۷ کتوبر ۱۹۰۰ سنيخ الاسلامتمب . بابت مارح تا منى م ١٩٥٥ ٠٠٠ شهر دغير بابت رمضان المبارك ٩٤ ١١٥ بابت فردرى ١٩٥٥ ابت ربع الاول مهماه بابت جمادى الاولى ومساو بابت جمادي الاخرى وبهوام بابت شعبان ۴٩ ١١٥ بابت شوال وم ١١٥ه باست ربيع الثاني ومهواه بابت فردری، ماری ۱۹۵۶ بابت ۱۱رايريل ۵۱ ۱۹ بابت ١٢ رايربل ١٢ ١٩ء

ا - بغن دوزه ، الاعنضام ، لا بور ٧- ما منامه، الجمعينة ، د بلي ۵- سهمایی ،العلم، کراچی ٧- ماه نامه الفرقان ، محفنو 11 11 11 -6 ۸- ۱۱ ۱۱ داده 9 - ما منامر، السواد الاعظم، مراد آباد ۵۱ - ماه نامه ، تحلّی ١١- بنت دوزه ، جنان ، لا بور ١٥ - مفت روزه ، خدام الدين ، لا بو بابت ۲۲ فروری ۲۱۹۹۳ ابت ۱۱ ایریل ۱۱۹۲۳ مات ستىر ، 190ء مابت نومسر ١٩٥١ مابت هاردسمرا ۱۹۴۲ مایت ۲۷ روهمبر ۲۹ ۴۱۹ ما بن ۱۱ دسمه ۵۵ ۱۹۹ ابت یک فردری ۱۹۵۷ بابت ارفردری ۱۹۵۰ بابت محماكتوبه ١٩٥٥ ما بت ٧ راكتور ٢ ١٩٥٥ بابت ارفروری ۱۹۵۷ ما بن ۱۳ جۇرى ۲۱۹۲۵ بابت اارمنی ۵۵ ۹ اع مابت ۱۹۵۸ مارستمر ۲ ۵ و ۶۱ بابت ۷ رفروری ۵۵ ۲۱۹ بابت ۲۰ فروری ۱۹ ۱۹ واع ابت و رجون ١٩ ١٩ ع بابت بواراكتوبرا ١٩١٧ بابت و ۲ سنمر ۲ ۵ و ۱ و ما بت مارح في ١٩٣٨

٨ [ - بغت روزه ، خدّام الدين ، لابو و ما منامد، دارالعلوم، ويوسد : ۱۱- اینامه، نقاد مراجی ۲۲ - اخیار ، الفضل ، تاویان ۲۷- دوزنامه، جنگ، کراچی ۲۵ - دوزنامر، سیاست ، کانبور ٢٠ - دوزنام، صدق، نَحْبُو ٨٧ - دوزنامه، كوبستان، لابور ام - روز نامر، طلي ، لا بور ١٧ - دوزنامر، نوائے ونت ، لا بور ٥٧- جنوستنان المنز عمو- دوزنامه، ینگ انشرا مع ووزام جنگ اکاچی و عود روزنا مراسليسمين

# قطعتر الريخ كتابث

( انحضرت مولانا اخترالحامري الرصوي منط كه - جيد رآباد )

ائیز ہے، کتاب یہ کیا ہے رمرعام بر سدایا ہے ہر نقاب آج نوح محسکا ہے تار تار حسر دبیز برده ب سیر بازار کر نظاہے شاہ احمد رصن کا نیزہ ہے قبری جس کا واد ، توبہ ہے تجرب بے تک کرم رفاکا ہے رہبرراہِ مشاہِ بطمٰ ہے عدولً نے رضا سے بازھا ہے كام تجه كورضاً في سونياب حيثة فين بردساله مرسطرحس کی بادہ فانہ ہے عبس نے دیجھائیکار اُنھاہے آج نحن ذ مطلاب

ونده، یانده باد اے اخر جس میں عرباں ہیں دیو کے بندے اُن کے کروہ جمروں سے تو نے أن كى إك إك فريب كارى كا وہ کیا ہے عاسبہ تو نے الله الله تيرى نوكب مت مارجين كي ارس معاد الند مظهری فیض سے یرسب لا ریب ياسبال مسلك رض كا تُو تری تریت یہ ہے ظامر مُنتَت و دین کے تحفظ کا عدنام ہے نیری برتحسدر جن كا برحوت ساعت رع فال الله الله برفيض ست و رضاً واه واعمد نامر اخت

### قطعه رح رسي

(ازحفرت مولانا اختسر الحامرى الرصنوي مظله العالى حيراً باد)

دیکھ کرحیں کو نظر گر نورہے روستن نکا ہ سب كي شوكريس بيم صنوع فضيات كي كلاه بردلیل اُن کی ہوا کے ہے پرول پرشل کا جراك ويال باذار باطال تبا ای بیش نظراک ایک کا رو نے سیا عاشيه بردار كاندى ، كانكرس كے نيرنوا بع يقينًا أب يركطف رضًا شام و يكا بوزمانيين فزون سيحبى فزون زعزة وجا إسكااك الدون بعلى ففيلت يركو اک مورخ کے لیے شعل کھٹ ، مینار

الدالدورة افركي كالصنيف ب ل گیا ہے خاک میں نجدی کا تاریخی غرور كرى أن ك فقام أررى بي وهجيا ل إسطرع فرمايا بداومليون كالمقساب نوع مسكى ئىغ سے برخرىك كارى كى نقاب يعنى بالكرزى شطرنج كيمر بي ي بین قیت ہے یعلی کارنام آ ہے کا روزوشے علم ول میں ہوتر تی آپ کے مرحاتقتی ، یه روز قلم صد آفری اكدروايد يدابل قلم ك واسط ص نے دکھااس کو اختر کہدا ٹھا بیساختہ واه رضوی شان ہے، کیایہ، رضا کی شان واہ

## قطعة إرمخ طباعث

(از حضرت اخترالها مدى الرضوى منظله العالى - حيدر آباد)

اخرزرے نارے کیا سرت رمن عرت دراز باد، دُعایه خدا سے ہے احمدرضاكا والاوستبدأ نرتو موكبول جب اُن کوعش مرور بردوم اسے ہے تحرينگاو تطعت رفناكى ب رات ون يراوج علم ونضل المخيس كعطات ب سررام ابل فلم كاسب ب تاج كياشان ففل حفرت فوث الورائ سے طرزبان من کاک رضا کا ہے بانکین ظاہر بیٹس ، نیرے قلم کی اداسے ہے تُووشمنانِ ذاتِ شبر أبياً سے ب جنگ آزما و برمسیه بیکار رات ون ير انحرّ كا فيصله "اریخ طبع میں ہے توفيفياب حبثسة فيض رضا سے ہے



ره جلد ، مشرح مرث وه مشرح مرث وه مادن الدشيخ عنق مقد موليات الجدائي عدد وي البينية المؤرج موافق حدملاً مي موليات المعارض في وطلالها علام على على غراط المفاقة بنا من المطالها علام على على غراط المفاقة والمناقة من المعارض المناقة والمناقة والمنا منتن نسائی مترجم (۴ بدر ۱۵) او مدارطن احدی شیب بای برخوان رورولیا دورت محرش کومولیان نظامی و بدان وادی مخارى نشركى يرقم ويومله المالي المالية المالي الما

مِشْكُوه بِتُعْرِلِفِ مِنْ الْمِيْدِ مِنْ الْمِيْدِ مِنْ الْمِيْدِ اللهِ الله

چامع ز مذی سرج بع شفائل زمذی محدث جبیل اما ارمینی محدید مینی ترمذی مراشه مترجی ، مولین ملآمه محدصدیت سیدی مزادی

طی و می مشر اوران می متر مع خارصه مضامین کی ترشیل امام او جونراحدین می الطاوی کیفی روشیل مترجم : مقارمه مصدی تراردی ترجم ترمذی شریف داخراصا مین مقرجم : مقارم خلام رسول سیدی شارم موشریف مُنِّنُ ابن ماجه مترجم (۴ مد) ۱م حافظ ابومبد لند محمد بن بدار باجد الربي لقروبي الشر مترجم ، مولاً ناعل يكيم خان اختر شاجمان بوري

ریاش الصنا کین مترج (۲ مدر) سنن الاسلام ابوزگریایجیاین شرف النووی مترجم: مولانامحسد صندیق بزاروی مذالهٔ تقدیم، محد عبدالحسیم شرف قا دری شن ابوداو و شراعی مترج ۱۹ ابوداور بیمان بن اشت مجتانی روانه روسوید، مترج امرالینا عرائکیم خال اختر شاجه ابوی

فريد بكات سال @ مع أدوبازار و اليوز ون ماماسه